

عَيْمُ الْمُنْبُغُ فِي الْمُنْ الْمُنْبُعُ فِي الْمُنْ الْمُنْفِيلِ اللهِ الل

وَصِينَ عِلَى الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُر

#### www.booksbuster.net

#### ضروري التماس!

معززخواتين وحضرات!

www.booksbuster.net کیندکرنے کے لئے آپ

سب کابہت بہت شکر یہ! ہماری ویب سائیٹ کامقعد علم وادب کی تر تی و تروق ہے۔ جیسا کہ آپ سب
لوگ جانے ہیں کہ کتا ہیں پڑھنے کا شوق دن بدن کم سے کم تر ہوتا جارہا ہے۔ اس امر کی گی و جوہات ہیں
لیکن سب سے بنیادی وجہ کتا ہوں کی پڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ ہمار الولین مقعد کو ام الناس کو اعلیٰ کتا ہیں
اوروہ بھی مفت فر اہم کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب ہمارے اس عظیم مقعد کی تائید کرتے ہیں۔ ہم
اوروہ بھی مفت فر اہم کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب ہمارے اس عظیم مقعد کی تائید کرتے ہیں۔ ہم
سے اس کی مفت فر اہم کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب ہمارے اس عظیم مقعد کی تائید کرتے ہیں۔ ہم
ہیں۔ ہم بلامعاوض آپ کی اور علم واوب کی بیضد مت سر انجام دے دہے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم
آپ سے درج ذیل باتوں کی تو تع کرتے ہیں۔
آپ سے درج ذیل باتوں کی تو تع کرتے ہیں۔

سور جارا فیس بک چیج لا تک کریں اور احادیث، دعائیں، اقتباسات، شاعری کی کی اپ ڈیٹس حاصل کریں۔۔

منجانب:

مسيال محسدا شفاق

www.facebook.com/Mian.Ashfaq4

مة اليف كيمُ الأنت صرت رُفعا مُخدام شرف على تصانوي ً

> الوصيف بيه لي كنينز الرحد وب ازار لاهور الرحد وب ازار لاهور

#### جمله حقوق كمّابت محفوظ مين

نام كتاب : ببنتي زيور كمل

معنف : حضرت مولا نامحمر اشرف على تفانويُّ

باابتمام : محمد اسلم تنولي

ناشر : تومیف پلی کیشنز

مطبع : لعل شار برنترز

تيت :

بروف ريدتك : ابويجي محد طاهر عنى عنه فاطنل وارالقراء

بشاور واصل وقاق المدراس ملتان

توصيف يبلي كيشنز أرد بإزار لا مور 4230838-0333

## ملنے کا پہتہ

- ن متازاكيدي فعل الى ماركيت جوك أردو بازار لا مور في على كتاب محر أردو بازار لا مور
  - اسلامی کتب خانهٔ عمر نادر حق سریت أردو بازار لا بور 💮 خی سزچک میدگاه کراچی -
  - 🟵 عمع بك اليجنى بوسف ماركيث أردو بإزاركا مور 💮 بيت القرآن أردو بإزاركا مور ـ
- 🟵 كتب خاندرشيد بيدينه كلاته ماركيث راوليندى 😌 كتبه دارالقرآن أردو بإزارالا بور
  - اسلام كتاب كمر خيابال مرسيدراولينفى . ١٠٠٠ بيت الترآن شاى بازار حيدرآ باد-
- احربك كار يوريش اقبال رود راوليندى على الماوالله اكيدى نزواور ماركيث حيدرة باو-

# د فهرست مضامین سیح اصلی بہشی زیور حصداوّل

| مغنبر | مضاجن                              | مؤنبر | مضاجين                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38    | بحرى كبانى                         | 21    | رياب                                                                                                                                                                                                                            |
| 39    | عقبيدول كابيان                     | 24    | اسل انسانی زیور                                                                                                                                                                                                                 |
| 44    | صل .                               | 25    | مغروزوف كي صورت                                                                                                                                                                                                                 |
| 44    | كفراورشرك كى باتون كابيان          | 26    | الميون كيام                                                                                                                                                                                                                     |
| .44   | بدعتون اور نرى رسمون كابيان        | 27    | <u>K</u>                                                                                                                                                                                                                        |
|       | بعض بڑے بڑے گناہ جن کے کرنے        | 27    | قواه مخصوصه                                                                                                                                                                                                                     |
| 45    | والے پر بہت محق آتی ہے             | 28    | و کات دسکنات                                                                                                                                                                                                                    |
|       | محتاموں ہے بعض دنیا کے نقصانوں     | 29    | كل ك لكين كابيان                                                                                                                                                                                                                |
| 46    | كابيان                             | 29    | ياول كالقاب وآواب                                                                                                                                                                                                               |
| 46    | عباوت سے بعض دنیا کے فائدوں کابیان | 30    | مجوروں كالقاب وآواب                                                                                                                                                                                                             |
| 47    | وضوكا بيان .                       | 31    | شو ہر کے القاب و آ داب                                                                                                                                                                                                          |
| 49    | وضوكوتو زيف والى چيزول كابيان      | 31    | بوی کے القاب وآ واب                                                                                                                                                                                                             |
| 52    | عسل کا بیان                        | 31    | باپ کے نام نظ                                                                                                                                                                                                                   |
| 54    | جن چرول سے سلواجب موتاب الكابيان   | 32    | بي كيام خط                                                                                                                                                                                                                      |
|       | مس پانی ہے وضواور مسل کرنا درست    | 33    | بنی کی المرف سے جملا کا جواب                                                                                                                                                                                                    |
| 56    | مياورس يانى سدورست ييس             | 33    | بھائن کے نام محط                                                                                                                                                                                                                |
| .58   | كنوس كابيان                        | 34    | كا _ ك ي كليخ كاطريق                                                                                                                                                                                                            |
| 60    | جانورول کے جموٹے کا بیان           | - 35  | منت المنتق ا<br>منتق المنتق |
| 61    | يتم كاميان                         | 36    | کی کہانیاں (میلی کہائی)                                                                                                                                                                                                         |
| 64    | موزول پرسم کرنے کا بیان            | 36    | دوسری کهانی                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                    | -37   | تيرى كهانى                                                                                                                                                                                                                      |

# فهرست مضامين صحيح اصلى بهشى زيور حصه دوئم

| منختبر | مضاعن                               | منختبر | مضاجن                                  |
|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|        | جن وجبول سے نماز کا تو زوینادرست ہے | 67     | حيض اوراستحاضه كابيان                  |
| 90     | أنكاميان                            | 69     | حيض كاحكام كاميان                      |
| 91     | نمازوتر كابيان                      | 70     | استخاضه اورمعقدور كاحكام كابيان        |
| 91     | سنت اورنفل نمازول كابيان            | 71     | نقاس کا بیان                           |
| 94     | فصل ون من نفل پڑھنے ۔ کرمتعلق       | 72     | نفاس اورحيض وغيرو كاحكام كابيان        |
| 95     | استخاره کی نماز کامیان              | 73     | نجاست کے پاک کرنے کا بیان              |
| 96     | نمازتو به کا بیان                   | 77     | اعتجكايان                              |
| 96     | قضا تمازوں کے پڑھنے کا بیان         | 78     | نماز كابيان                            |
| 98     | سجده سبوكا بيان                     | 79     | جوان ہونے کا بیان                      |
| 101    | تجده تلاوت كابيان                   | 79     | مُمَاز کے وقتق کا بیان                 |
| 104    | بيار کی ثماز کابيان                 | 81     | نماز کی شرطول کا بیان                  |
| 105    | سافرت ش نماز پڑھے کا بیان           | 82     | نیت کرنے کا بیان                       |
| 108    | كرش موت بوجائے كابيان               | 83     | قبلد کی طرف مذکرنے کا بیان             |
| 109    | مْبِلَائے کا بیان                   | 83     | فرض فمازير صن كرطرية كابيان            |
| 110    | كفتائ كابيان                        | 87     | قرآن مجدر صفح كاميان                   |
| 112    | وستوراهمل تدريس حصه بذا             | 88     | المازتو روسين والى چيزول كابيان        |
|        |                                     | 89     | جوجز ب نماز مس مروه اورمع بي ان كابيان |

ہ فہرست مضامین صحیح اصلی بہتی زیور حصہ سوم

|       |                                  |       | 16                                      |
|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| مغيبر | مضاجن                            | مختبر | مضاحين                                  |
| 139   | عقيقه كابيان                     | 113   | روز عايان                               |
| 140   | ئح كابيان                        | 114   | رمضان شریف کے روزے کا بیان              |
| 142   | زيارت مدينه منوره كابيان         | 115   | ما ندو تمضح كابيان                      |
| 142   | منّت المشخ كابيان                | 116   | قيناروز بے كابيان                       |
| 144   | فتم کمائے کا بیان                | 116   | يزر كروز كايان                          |
| 146   | حم کے کفارے کا بیان              | 117   | نقل كروز كابيان                         |
| 147   | محرمی جانے کی متم کھانے کا بیان  |       | جن چيزول عدوز وليس او شاورجن سے         |
| 147   | كمائے يينے كي حم كمانے كابيان    |       | نوك جاتا باور قضايا كفاره لازم آتا      |
| 148   | نہ ہو لنے کی شم کھانے کا بیان    | 118   | ال كابياك                               |
| 148   | يجيز اورمول لين كحتم كمان كابيان | 120   | حرى كمائے اور افطار كرئے كابيان         |
| 148   | روز منازى مكانيان                | 121   | كفار كابيان                             |
| 149   | کیڑے وغیرہ کی تئم کھانے کا بیان  | 122   | جن وجوبات عدوز وتو زوع جائز با تكاميان  |
| 149   | وین ہے پھر جانے کا بیان          | 122   | جن وجوبات معدوزه شد كمناجائز بال كاميان |
| 150   | ذن <i>کرنے کا بیا</i> ن          | 124   | فد به کابیان                            |
| 151   | حلال وحرام چيزول كابيان          | 125   | ا مشكاف كا بيان                         |
| 151   | نشر کی چیزوں کا بیان             | 125   | ز کو قاکل بیان                          |
| 152   | جا تدى موئے كے ير تول كا بيان    | 129   | ز كوة اداكر في كاميان                   |
| 152   | لباس اور پردو کامیان             | 131   | بيدوار كى ز كو ة كابيان                 |
| 154   | متفرقات                          | 132   | جن او گول کوز کو ۋوينا جائز بان کا بيان |
| 156   | كوئى چزېرى پانے كابيان           | 134   | معدقه فطركا بيان                        |
| 157   | وقف كابيان                       | 135   | قربالی کامیان                           |

فهرست مضامين صحيح اصلى بهشى زيور حصه جهارم

|                                          |       | 17 -                                  |       |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| مضاجين                                   | صختبر | مضاجن                                 | مؤنبر |
| نکارج کا بیان                            | 159   | بوی کومال کے برابر کہنے کابیان        | 181   |
| جن لوكول عائلة كرناحرام بأن كابيان       | 160   | ظبار کے کفارہ کا بیان                 | 182   |
| ولى كابيان                               | 162   | لعان كابيان                           | 183   |
| کون لوگ ایے میل کے اور اپنے برابر کے     |       | میاں کے لاپت ہوجائے کا بیان           | 183   |
| یں اور کون برابر کے نبیس                 | 165   | عدت كابيان                            | 183   |
| مبركابيان                                | 166   | موت کی عدت کا بیان                    | 184   |
| مبر مثل کا بیان                          | 168   | سو <i>گ کرنے کا بیا</i> ن             | 186   |
| كافرول كے نكاح كابيان                    | 169   | رونی کیزے کا بیان                     | 186   |
| يو يون من برايري كرف كابيان              | 169   | ربے کے لئے گر لئے کا بیان             | 187   |
| دوده من اور پلانے كابيان                 | 170   | الاسك كما لى بونے كابيان              | 188   |
| طلاق کابیان                              | 171   | اولاد کی پرورش کابیان                 | 189   |
| طان و یخ کا بیان                         | 172   | بيخ اورمول لين كابيان                 | 190   |
| د متی ہے <u>سلے طلاق ہوجائے کا بیا</u> ن | 173   | قیت کے معلوم ہونے کا بیان             | 192   |
| تمن طلاق دين كابيان                      | 174   | سودامعلوم ہوتے کا بیان                | 193   |
| محسى شرط برطلاق دينے كابيان              | 175   | أوحار لين كابيان                      | 194   |
| يار كے طلاق دينے كابيان                  | 176   | مجيردين في شرط كر لين كابيان اوراس كو |       |
| طلاق رجعی میں رجعت کر لینے یعنی روک      |       | شرع مي خيار شرط كيتي بي               | 195   |
| ر کھنے کا بیان                           | 177   | بديمي بوئي چيز كفريد نے كابيان        | 195   |
| یوی کے پاس نہ جانے کی متم کھانے کا بیان  | 178   | سودے میں میب نکل آئے کا بیان          | 196   |
| خلع كابيان                               | 179   | يح باطل ادر قاسد وغير و كابيان        | 198   |

فهرست مضامين صحيح اصلى بهشي زيور حصه پنجم

| مضاجن                                   | منينر | مضاجن                               | مختبر |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| فی کے ریاوام کے وام بیخے کا میان        | 201   | شراكت كابيان                        | 223   |
| ووی لین د <sub>ین</sub> کا میان         | 202   | ماجھى چىتىم كرنے كابيان             | 225   |
| اندی سو نے اور اس کی چیز وں کا بیان     | 202   | گروی ر کھنے کا بیان                 | 225   |
| رجين أول كربكي بين أن كاميان            | 205   | وصيت كابيان                         | 226   |
| ق سلم كابيان                            | 208   | جويديعن قرآن مجيد كوسي برصنه كابيان | 229   |
| ر فن لين كابيان                         | 209   | استاد کے لئے منر وری بدایات         | 233   |
| لى كى دْ مددارى لين كابيان *            | 210   | شو ہر کے حقوق کا بیان               | 233   |
| بناقر ضده ومرے پراتارہ ہے کابیان        | 211   | میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ     | 234   |
| سی کووکیل کردیے کامیان                  | 212   | اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ        | 237   |
| لیل کو پرطرف کرد ہے کا بیان             | 213   | كمائة كالمريق                       | 239   |
| ضاربت كالميان يعن أيك كاروبيدا يك كاكام | 213   | محفل مين أنمن بينعن كاطريق          | 239   |
| انت ر کنے اور کھانے کا بیان             | 214   | حقوق كابيان                         | 240   |
| <u>تحنیکی چیز کابیان</u>                | 216   | عام مسلمانوں کے حقوق                | 240   |
| بدیعن کسی کو بچود یدیے کابیان           | 217   | جوحوق مرف آدى بونے كى وجدے يى       | 241   |
| الإل كودية كابيان                       | 219   | حیوانات کے حقوق                     | 242   |
| ے کر پھر لینے کا بیان                   | 220   | ضروری بات                           | 242   |
| كراب ير لينت كاجان                      | 221   | اطلاع اورضروري اصلات                | 242   |
| جاره فاسد كابيان                        | 221   | منميه اصلى بهتى زيور                | 243   |
| اوان لين كابيان                         | 222   | اضافه: مولوی محررشید صاحب           | 248   |
| ب دوتوزوسے کامیان                       | 222   | اجمالی حالت اوراس کے پڑھنے کا بیان  | 248   |
| لاا م ز ت كى كى چيز لے لينے كابيان      | 222   |                                     |       |

فهرست مضامین صحیح اصلی بہتی زیور حصہ ششم

| مضاجن                                   | مؤنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معرت فالمرز برام كانكاح                 | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نا في كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حفرت في مالغ كي يويون كانكاح            | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كمايا لنے اور تصويروں كے ركھنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شرع كيموافق شادى كالك نياقصه            | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ تش بازی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بوه کے نکاح کا بیان                     | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شكرن ال المجنز ومر كنكو مده فيره كابياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تيرا إب                                 | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بجول كان من سي مرحملوان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فاتحدكابيان                             | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بإبدومرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ان رسموں کابیان جو کسی کے مرنے میں      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ان رسموں کے بیان میں جن کونوگ جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| برتی جاتی ہیں                           | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یکے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رمضان شريف كى بعض رحمول كابيان          | 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بچہ پیدا ہونے کی رحموں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عيد كى رحمول كابيان                     | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عقيق كى رحمول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بقرعيدكي رسمول كابيان                   | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ختنه کی رحموں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذ يقعده اور صفر كى رحمول كابيان         | 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كمتب يعتى بسم الله كى رسمول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ريخ الاول يااوركسي وقت مي مولودشريف     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تقریوں میں مورتوں کے جانے اور جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كابيان                                  | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہوتے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر جب کی رسمول کا بیان                   | 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متلنی کی رسموں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شب برات كاحلوه اورمحرم كالمجيز ااورشربت | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بياه كى رسمون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تمركات كى زيارت كونت اكفهامونا          | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مبرزياده برحات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نی ملیدالسلام کی بو اول اور بینیوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | دهرت فاطمه ذیرا کا نکاح دهرت فیر میلانی کی بید یون کا نکاح شرخ کے موافق شادی کا ایک نیافته بیوه کے نکاح کا بیان تیمرا باب ان رسموں کا بیان جو کسی کے مرنے میں ان رسموں کا بیان جو کسی کے مرنے میں مفعال شریف کی بعض رسموں کا بیان بقر مید کی رسموں کا بیان بقر مید کی رسموں کا بیان د نیقعد واور مفرکی دسموں کا بیان د نیقعد واور مفرکی دسموں کا بیان د نیقالا ول بااور کسی وقت میں مولو دشریف کا بیان د جب کی دسموں کا بیان | عفرت المرز برائم كافات وحفرت المرز برائم كافات وحفرت المرق المرفق في المرف كافات وحفرت المرق في المرف كافات واقت وحف كافات كابيان وحف كافات كابيان وحف كافات كابيان وحفى كرم في المن وحفى كابيان وحفى كرم في من وحفى كابيان وحفى كرم ول كابيان وحفى كرم كابيان وحفى كابيان وحفى كرم كابيان كرم كابيان وحفى كرم كابيان كرم كرم كرم كابيان كرم |

فهرست مضامين صحيح اصلى بهنى زيور حصه فتم

| منؤنمبر | مقاجن                                      | منحتير | مضاجين                                |
|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 306     | زياده او التي كامان من الى اوراى كامان ع   | 298    | عما وتوال كاسنوار تا                  |
| 306     | خصد کی ترانی اوراس کا علاج                 | 298    | وضواور یا کی کا بیان                  |
| 306     | حد کی برائی اوراس کا ملاح                  | 298    | تماز كابيات                           |
| 307     | ونيااورمال كميت كى برائى اوراس كاعات       | 298    | موت اورمصيبت كابيات                   |
| 308     | مجوى كى برائى اوراس كاعلات                 | 299    | ز كؤة اور فيرات كابيان                |
| 308     | نام اورتعريف ما يتك برائي اوراس كاعلات     | 299    | روز د کا بیال                         |
| 309     | غرور يكي كى يراكى اوراس كا علاج            | 299    | قر آن مجيد کي حلاوت کا بيان           |
|         | اترات اورائ آب واجما بحفى برانى اور        | 299    | دعاوذ کرکا بیان                       |
| 309     | الكاعلاج                                   | 300    | متم اورمشت كانيال                     |
|         | نیک کام دکھائے کے لئے کرنے کی برائی        | 300    | برتاؤ كاسنوارنا لين وين كابيان        |
| 309     | اوراس كاعلاج                               | 301    | ناحكايان                              |
| 310     | ضروري اللانے كے قابل                       | 302    | كى كوتكليف دييخ كابيان                |
| 310     | ا کیاور ضروری کام کی بات                   | 302    | عادتوں كاسنوارنا كھائے يمنے كابيان    |
| 310     | توبداورات كاطريت                           | 303    | پینخ اور صنے کا بیان                  |
| 311     | خدائ تعالى عدارنا وراس كاطريق              | 303    | يهارى اورعلات كابيان                  |
| 311     | الله تعالى سے أميد ركھنا اوراس كاطريقه     | 303    | خواب د مجھنے کا بیان                  |
| 311     | ميرادراس كاطريقة                           | 303    | ملام کرنے کا بیان                     |
| 312     | شكراورال كالمريق                           | 304    | <u>مِنْے لِنْے جِل</u> ے کا بیان      |
| 312     | التدنعاني يرجروسد كحنا                     | 304    | مب می ال کر چنسے کا بیان              |
| 312     | الشاتعالى معبت كرنااورا سكاطريقه           | 304    | ر نبان کے بچائے کا بیان               |
| 312     | القد تعالى كے علم بررائني رہااوراس كالمريق | 305    | متغرق باتون كابيان                    |
| 312     | کی نیت اوراس کا طریقه                      | 305    | دل کا سنوار تا                        |
| 313     | مراقي في دل عندا كادميان ركمنالورس كالريد  | 305    | زیاد و کھانے کی حرص کی برائی اور علاج |

| 320 | ا چی جان اوراولا د کوکوستا                 | 313 | قرآن مجيد پڙھنے بين دل لگانے كاطريقه          |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 320 | حرام مال كمانا اوراس كالكعانا              | 313 | نماز ش دل لگاt                                |
| 320 | وموكه كرنا_قرض ليرنا                       | 314 | جيرى مريدكي كابيان                            |
| 320 | مقدور ہوتے ہوئے کسی کاحق ٹالنا             | 315 | پیری مریدی کے متعلق علیم                      |
| 320 | سود لیهتایا دینا کسی کی زیمن دیالیهٔ       | 316 | مريدكو بكه برمسلمان كوس طرح رائة دريد بناج سن |
| 320 | مز دوری فوز او پدیت اولاد کامر جاتا        | 317 | نيت فا عل ركحنا                               |
| 321 | غیرم دون کے روبر وجورت کاعظر لگانا         | 317 | سناوے اور دکھلا وے کے واسطے کا م سرنا         |
| 321 | عورت کابار یک کپڑا بہننا                   | 317 | قرآن اور حدیث کے تھم پر چین                   |
| 321 | مخزرت کا مر دول کی کی وضع وصورت بنا تا     | 317 | نیک کام کی یابر کی بات کی بنیاد الانا         |
| 321 | شان دکھائے کو کپڑ ایہننا                   | 318 | دين كاعلم وْحويدُ هنا                         |
| 321 | من رفطم كرنا                               | 318 | دين كا مسئله چهيا تا                          |
| 321 | رحم اور شفقت كرنا                          | 318 | مسلدحان كرمحل ندمرنا                          |
|     | المچمی بات دومرول کو شلا نااور نرگی با تول | 318 | پیٹابے اصلالہ کا                              |
| 322 | المحائزة المائدة                           | 318 | مضواور مسل من خوب خيال سے پانى بېنجانا        |
| 322 | مسلمان كاعيب چمپانا                        | 318 | مسواك كرنا                                    |
| 322 | کسی کی ذلت اورنقصان پرخوش ہونا             | 318 | وضويس المجمى طرح پانى نه يهنجا تا             |
| 322 | کسی کوکسی ممناه پرطعنه دینا                | 318 | عورتول کا نماز کے لئے بائر نکان               |
| 322 | چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھنا                 | 318 | نمازک پابندی۔                                 |
| 322 | مال باپ كاخوش ركھنا                        | 319 | اول وقت نماز پڙهنا                            |
| 322 | رشته دارول سے بدسلوکی کرنا                 | 319 | نماز کو بری طرح پڑھنا                         |
| 322 | پر وی کو تکلیف دینا                        | 319 | نمازش او پریاادهراً دهرد یکنا                 |
| 322 | بے باپ کے بچوں کی پرورش کرنا               | 319 | نماز کوجان کر قضا کردیتا                      |
| 323 | مسلمان کا کام کردیناشرم اور بیشری          | 319 | قرض دے دیا                                    |
| 323 | خوش خلتی اور بدخلتی نرمی اوررد کھا پن      | 319 | غریب قر ضدار کومبلت دے دیا                    |
| 323 | و کسی کے گھر جس جما تکنا                   | 319 | قوآن مجيد پڙھنا                               |

| بدون لا جاری کے النالیشنا              | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تنسونم ليما-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بكود حوب من بكوس كي من بيض لينا        | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غدرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بدشكوني اورنو نكا                      | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يولن مجبور تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ونیا کی حرص نه کرناموت کو یا در کهنا   | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کن کو سبعان کان کہدویٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بلااورمصيبت من مبركرنا يناركو يو جهنا  | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بهنارة النائسي مسلمان كودُ راوينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مروے کونمبلا تا اور کفن وینا           | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسلمان كاعذر قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چلا کراور بیان کر کے رونا              | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نیبت َرنا چفی کھانا سی پر بہتان لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يتيم كامال كمانا                       | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م و ناائے "ب کوسب سے مسجعنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قیامت کے ان کا حساب و کتاب             | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایخ" پ کواوروں سے بڑا اسجھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ببشت ددوزخ كايادركمنا                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی واندا اور جموث بولنا جرا یک کے مند پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تعوزا ماحال قيامت كاادراشكي نشانيول كا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انکی اِت کبنااللہ تعالی کے سوائسی دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی تشم کھی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بہشت کی تفتول اور دوزخ کی منتیبتوں     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اليي فتم مُعانا كه أثر من مجموت بولون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كابيان                                 | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توايمان نفيب نه بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان باتوں کا بیان کدان کے بدون انمان    | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رائے ہے تکیف دو چنے ہٹادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ادهورار بتاب                           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وعدواورامانت بوراكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا ہے نفس کی اور عام ؓ ومیوں کی خرا بی  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی پنڈت یا فال کھو لنے والے یا ہاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نغس کے ساتھ برتاؤ کا بیان              | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و یکھنے والے کے پاس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عام آ دمیول کے ساتھ برتاؤ کا بیان      | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتابالنايا تصويره كحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | پرچودھوپ جی پچھوں ہے جی جیفن لیننا برشکونی اورٹونکا دنیا کی حرص نہ کرنا موت کو یا درگون با اورمصیبت جی مبرکرنا بیار کو بوچھنا مروے کوئبلا نا اور کفن دینا چیا کر اور بیان کرئے روٹا پیٹیم کا مال کھا تا تھوڑا مما حال کیا ہے۔ تھوڑا مما حال قیامت کے دن کا حساب و کتاب مبشت ودوز نے کا یا در کھنا خاص قیامت کے دن کا حساب و کتاب مبشت کی نفرتوں کا درائی نئے نیوں کا مبشت کی نفرتوں اور دوز نے کی منسیتیوں کا بیان ان با توں کا بیان کہ ان کے بدون ایمان اور جورار ہتا ہے | 324 برنگونی اورٹونکا 324 میلی برنگوس سے میں بیض لین اللہ 324 میلی اورٹونکا 324 میلی کرس نہ کرنا موت کو یا در کھن 324 میلی کرس نہ کرنا موت کو یا در کھن 324 میلی کرس نہ کرنا موت کو یا در کھن 324 میلی کرنا بیمار کو بو پھمنا 325 میلی کرنا ہو کہنا ہو |

فهرست مضامین صحیح اصلی بہتی زیور حصہ شم

| مؤنبر | مغماجن                                | مغتبر | مضاجن                                       |
|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 353   | میورگیما <b>ں کا</b> ذکر              | 342   | نیک بیویوں کے مال میں                       |
| 354   | حطرت سيلمان عليدالسلام كى والدوكاذكر  | 342   | بيغبر عظف كابيداش اوروقات وغيره كابيان      |
| 354   | حعرت بلقيس كاذكر                      | 343   | ونغبر علي كمراج وعادت كابيان                |
| 355   | نی اسرائل کی ایک لویژی کا ذکر         | 345   | حضرت حواعليباالسلام كاذكر                   |
| 355   | نى امرائىل كى ايك مقلندنى بى كاذكر    | 346   | حضرت نوح عليدالسلام كاذكر                   |
| 356   | حعرت مريم عليه السلام كي والده كاذكر  | 346   | حضرت ساره عليماالسلام كاذكر                 |
| 356   | حعرمت مريم عليباالسلام كاذكر          | 347   | حضرت باجره عليباالسلام كاذكر                |
| 357   | حعرت ذكر ياعليه الساام كى في في كاذكر | 348   | حطرت المعيل طيه السلام كي دوسري بي بي كاذكر |
| 357   | حعرت فديجيوش الذعنها كاذكر            | 349   | نمرود کا فرباد شاه کی بینی کاذ کر           |
| 358   | حضرت موده رضى الله عنها كاذكر         | 349   | معزت او دعليه السلام كى بينيول كاذكر        |
| 358   | معترت عائشه منى الله عنها كاذكر       | 349   | حضرت الوب عليه السلام كى في في كاذكر        |
| 358   | حضرت هصه رضي الله عنها كاذكر          | 349   | معزمة لياليني معزت يوسف كالدكاذكر           |
| 358   | معرت زين في مي كاذكر                  | 350   | حطرت موى عليدانسلام كى والده كاذكر          |
| 359   | معرت ام سل كاذكر                      | 350   | حعرت موی علیدانسلام کی بین کاذکر            |
| 359   | معرت ندينب جنش کي جي کاؤ کر           | 351   | حعرسة موى عليه السلام كى في في كاذ كر       |
| 360   | معرّت ام حبيب كاذكر                   | 351   | حضرت موی علیالسلام کی سالی کاذ کر           |
| 360   | حغرت جوريية " كاذ كر                  | 351   | معترت سيدسى الله عنبا كاذكر                 |
| 361   | حفرت ميمونه " كاذكر                   | 352   | فرمون کی بنی کی خواص کا ذکر                 |
| 361   | حفرت منيه " كاذكر                     |       | معرت موى عليه السلام كالشكركي ايك           |
| 362   | معرت زينب كاذكر                       | 352   | بوهيا كاذكر                                 |
| 362   | معزت رقیه <sup>۴</sup> کاذ کر         | 353   | عيبور کې بېن کا ذ کر                        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Court AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معرت ام کلؤم کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حعزت فاطمه زبرات كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هنیدیتن زبراطبیب کی بمن ادر بهمانجی | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معزت عليمه معدميه " كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المام يزيدين بارون كى لوغرى         | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معزت ام اليمن كاذ كر معترت ام سليم كاذ كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| این ماک کونی کی نویزی               | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفزت ام حرام * كاذ كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن جوزي کي پيوپيمي                 | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حعرت ام عبد الكاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المام ربيعة الرائ كى والده كاذكر    | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حصرت ابوذ رغفاری کی والده کاؤ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المام بخارى كى والده اور بين كاذكر  | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حعزت ايو ہريرة کي مال کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قاضی زاده روی کی بهن                | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حعزت اساء بنت حميس كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت معاذ وعدوبه كاذكر              | 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت صديف كي والده كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حفرت دابد عدوية كاذكر               | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معرّبت فاطمه بنت فطابٌ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معرت اجده قريش كاذكر                | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایک انصاری عورت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حفرت عائشه بنت جعفر صادق كاذكر      | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معرت المعنل لبابه بنت حارث كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر باح قیبی کی بی بی کاذ کر          | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معزت امسليلاً كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معرت فاطمة غيثا بورى كاذكر          | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معزت باله بنت فو بلد كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معرت دابع شاميه بنت اساعيل كاذكر    | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معفرت مند بنت عنبه كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعرب ام بارون كاذكر                 | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معزت ام خالد کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تعزمت امتدالجليل كاذكر              | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نعرت عبيرة بنت كلاب كاذ كر          | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عرت عفيره عابدة كاذكر               | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عرت شعوانه كاذكر                    | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرت آمند مليه كاذكر                 | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| منرت منفوسه بشت الفوادل كاذكر       | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فاطيمه بنت الى جيش اورحمنه بنت بخش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ֡                                   | این جوزی کی پیوبی کی اویڈی امام دیود الرائے کی والدہ اکا کر المام دیود الرائے کی والدہ اکا ذکر المام دیاری کی والدہ اور بھن کا ذکر المام دیاری کی والدہ اور بھن کا ذکر حضرت وابعہ وقرید یہ کا ذکر حضرت وابعہ وقرید یہ کا ذکر حضرت وابعہ میں بی بی کا ذکر ویس کی بی بی کا ذکر ویس کی بی بی کا ذکر معزمت امام بارون کا ذکر ویس کی بی بی معزمت امام کی کا ذکر ویس بیت امام کی بی بی معزمت امام کی اور کا ذکر ویس بیت بی کی بی بی معزمت میں اور کا ذکر ویس بیت بی کی بی بی معزمت میں اور کا ذکر ویس بیت بیت امام کی بی بی معزمت میں اور کا ذکر ویس بیت بیت وابعہ کی کی بی بی معزمت میں اور کا ذکر ویس بیت بیت وابعہ کی کا ذکر ویس بیت میں وابعہ کی کا ذکر ویس بیت میں وابعہ کی کا ذکر ویس بیت وابعہ کی کی کر ویس بیت وابعہ کی کر ویس بیت ویس | الم عافقاتن عساكرى استاديميان 364 هيد بمن زبراطيب كي بمن اور بما في 364 الم يزيد بن بارون كي لوغړى 366 اين يو ين بارون كي لوغړى 366 اين يوزي كي پوچكى 366 اين يوزي كي پوچكى 366 ايام بيد الرائي كي والده كاذكر 366 ايام بيد الرائي كي والده كاذكر 367 ايام بيد الرائي كي والده كاذكر 367 هني نادي كي والده اور بمن كاذكر 367 هني نادي كي والده اور بمن كاذكر 367 هني نادي دوري كي بمن 368 هني سابو وقي يو كاذكر 368 هني تي از كي 368 هني تي كاذكر 368 هني يو كي بي كاذكر 368 هني يو كي بي كاذكر 368 هني تي كي بي كي ني كي ني كي ذكر 368 هني تي كي بي كي ني كي ذكر 368 هني تي كي بي كي ني كي ذكر 369 هني اي بي كي ذكر 369 هني اي بي كي ني يو منز سنام بارون كاذكر 369 هني سي بي بي كي بي يو منز سنام بارون كاذكر 370 هني بي بي منز سنام بارون كاذكر 370 هني بي منز سنام بارون كاذكر 370 هني بي منز سنام بي تي |

| Filter |                                      |     |                                          |
|--------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 382    | فصل اول نیک بیبیوں کی خصلت اور تعریف |     | حفرت سيده نفيسه بنت حسن بن زيد بن حسن    |
| 382    | آ يتول كالمضمون                      | 377 | بن على رمنى النّه عنه كاذ كر             |
| 383    | مديثول كامضمون                       | 377 | حضرت ميمون سوداء كاذكر                   |
| 385    | د وسری قصل                           | 378 | حفرت ريحانه مجتونه كاذكر                 |
| 385    | کنز العمال کے ترقیبی مضمون میں       | 378 | حضرت سرى تقطى كى ايك مريدنى كاذكر        |
| 388    | اضافات ازمشكؤة                       | 379 | حعنرت تخذ كاذكر                          |
|        | تیسری فصل بہتی زیورے تربیعی مضمون    | 380 | حغرت جوريه كاذكر                         |
| 388    | میں مورتوں کے اجتماع پیروں پر افسیوت | 380 | <منرت شاہ بن شجاع کر مانی کی بٹی کا ذکر  |
| 389    | آ يتول كالمضمون                      | 380 | حضرت حاتم امم کی ایک جیموفی می لاک کاذکر |
| 389    | حديثول كالمضمون                      | 380 | حضرت ست الملوك كاذكر                     |
| 391    | بقيه ببثى زيور حصه بشتم كالمضمون     | 381 | ابوی مروا عظ کی لویڈی کا ذکر             |
|        |                                      | 382 | رساله بموة النسوة جزوى ازنصية فتم        |

فهرست مضامين صحيح اصلى بهشي زيور حصه نم

|                                 | گرده ک             | مؤنبر | مضاحن                                    |
|---------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------|
|                                 | مرده کی ج          |       |                                          |
|                                 |                    | 393   | مقدم                                     |
| ملئے کی بیاریاں 419             | مثاندين            | 393   | ہو کامیان                                |
| ه يادُل اور جورُول كادرد 423    | کمراور ہاتم        | 394   | كعائ كابيان                              |
| 425                             | يخاركا مإك         | 395   | عده غذا كمن قراب غذا كم                  |
| كوفت كي تدييرول كابيان 428      | کزوری۔             | 7     | يا في كا بيان                            |
| ل و فير و كابيان                | ورماوردكر          | 397   | آ رام اور محنت کابیان                    |
| دواؤل كاماك                     | ورم کی کھی         | 398   | طاع كرائے من جن باتوں كاخيل وكمناصر مركب |
| ل اور چے سے جل جانے کا بیان     | آ گياکم            | 400   | ببغ لمبى اصطاؤ حول كابيان                |
| ول كايال                        | بال سيرتسخ         | 401   | بعض باریوں کے ملکے ملاج                  |
| كايان 434                       | چوٹ لگنے           | 402   | سرک بیمار بان                            |
| 435 كايان                       | زبركما لين         | 403   | آ کھی بیار یال                           |
| انورول کے کالیے کا میان         | زبرلج              | 405   | كان كى يياريان                           |
| وروں کے بھانے کا بیان           | كيزي               | 406   | اك ك ياريان                              |
| رى مديرون كاييان 439            | سنرى ضرو           | 407   | ز بان کی بیماریاں                        |
| حرول اورا متياطول كايال         | ملکم               | 408   | وانع كى يماريال                          |
| مل را مان کی تدرون کابیان · 441 | اسقاطين            | 408   | ملق کی بیاریاں                           |
| مرول كابيان 442                 | زچکت               | 409   | جن کی جاریا <i>ل</i>                     |
| دورون اوراحتياطول كاميان        | بچوں کی ۔          | 410   | دل کی <u>عامیا</u> ں                     |
| ارين اورعلاج كاميان 447         | بي ل ي             | 411   | معدر لین پید کی جاری                     |
| ى د فيره 454                    | پوروا <del>ک</del> | 413   | نسخة منك سيلما في                        |
| 455                             | طاعون              | 415   | ن ايدان                                  |
| وريات اوركام كي على على         | عرق                | 416   | مِكْرِي بِيارِيال                        |
| من منون کرتیب 458               | خاتساور            | 416   | <b>ئى</b> كى يارىان                      |
| المان 466                       | جهاز پکوکا         | 417   | الته يون كي بياريان                      |
| 1 469 to the                    | يولاغرا            |       |                                          |

# فهرست مضامين صحيح اصلى بهشى زيور حصدوجم

| صخينبر | مضاجن                                  | مختبر | مضاحن                                 |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 494    | مى جۇر كى كى كىلان ئالكان كى تىكىدىك   | 471   | بعض بالتمسليقه اورة رام كى            |
| 494    | ہے کاتمباکو بنانے کی ترکیب             |       | بعض بالتمن عيب اور تكليف كى جومورتون  |
| 494    | خوشبودارتمباكو بنانے كى تركيب          | 474   | هِنَ يِائِي جا تم بي                  |
|        | تركيب روني سوي جوز ودبعنهم اور ديريا   | 478   | بعض یا تن تجر بداورانظام کی           |
| 49     | ہوتی ہے                                | 482   | بج ل كى احتياط كاميان                 |
|        | ترکیب کوشت پکانے کی جو جد ماہ تک       | 484   | بعض بالتمين نيكيول كي اورنفيحتول كي   |
| 494    | خراب نیس ہوتا                          | 487   | تموز اسابیان باتھ کے ہنراور پیشہ کا   |
|        | تركيب كوشت بكانے كى جوزيز ھاوتك        |       | العض عضرول اور بزرگول كے باتحد كے بنر |
| 495    | خراب دیں ہوتا                          | 488   | كاميان                                |
| 496    | نان باؤاور بسكت منافى كر كيب           | 488   | بعض آمان طريقة گزركرنے ك              |
| 497    | ز کیب نان یا دُ کے خمیر کی             | 489   | صابن کی ترکیب                         |
| 497    | ترکیب نان یاد کیانے کی                 | 490   | نام اورشل برتول کی جن کی ماجت ہوگی    |
| 498    | تركيب نان خطائي كى تركيب ينع بسكث ك    | 490   | دومری ترکیب صابن بنانے کی             |
| 498    | ر كيب مكين بسكن كى، آم كا جاركى ركيب   |       | كيرُ احماية كرركب لكين كاروشال        |
|        | جائن دارا جاری ترکیب نمک پانی کے اجار  | 492   | بنانے کی ترکیب                        |
| 498    | كتركب                                  | 493   | اعمريزى دوشائى بنانے كرتركيب          |
| 499    | خلج كام مار بهت دن ريخ والا            | 493   | فاؤ نشن چن کی روشنائی بنانے کی ترکیب  |
|        | تورتن منتنى بنانے كى تركيب مرب بنانے ك | 493   | نکژی رنگنے کی ترکیب                   |
| 499    | <i>ر</i> کب .                          | 493   | برتن رطعی کرنے کی ترکیب               |

| 509 | ڈاک خانہ کے کچھقاعدے                  | 499 | نمک پانی کے آم کی ترکیب                                             |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 511 | ر جسر ی کا قاعدہ                      | 499 | لیموں کے اچار کی ترکیب                                              |
| 512 | بإرس كا قاعده بيمه كا قاعده           | 500 | كپژار تَنْف كي تركيب                                                |
| 513 | ووصورتیں جن میں رجسر ی کراناضر وری ہے | 502 | جِمثا تك يه كن تك لكيف كاطريق                                       |
| 513 | وى پى كا قاعدە                        | 502 | مچمدام ہے دس بزاررو بے تک لکھنے کاطریقہ                             |
| 514 | منی آ رڈر کا قاعدہ                    | 504 | گزاورگره لکھنے کا طریقه                                             |
| 515 | خط لکھنے پڑھنے کے طریقے اور قاعدے     | 504 | تولده شه نکھنے کا طریقتہ                                            |
| 517 | ستباب كاغاتمد ببلامضمون               | 504 | حپھوٹی اور بڑی گنتی کی نشانیوں کا جوڑ نا                            |
|     | بعض کتابول کے نام جن کے دیکھنے سے نفع | 505 | مثال رقبوں کے جوڑنے کی                                              |
| 518 | ہوتا ہے                               | 505 | روزمره کي آمد ني اورخرچ لکھنے کاطريقة                               |
|     | البعض كما بول كے نام جن كے و يكھنے ہے | 508 | تھوڑ ہے ہے گروں کا بیان                                             |
| 519 | نقصان ہوتا ہے                         |     | بعض لفظوں کے معنی جو ہرونت بولے                                     |
| 519 | دوسرامضمون                            | 508 | : جاتے ہیں                                                          |
| 520 | تيسرامضمون                            | 508 | مہینوں کے عربی اور آردونام                                          |
|     |                                       | 509 | مہینوں کے عربی اور أردونام<br>رخوں کے نام<br>بعض غدط لفظوں کی درستی |
|     | ជជជជ                                  | 509 | بعض غىطلفظول كى درئتى                                               |

# صحیح اصلی بہشی زیور حصه گیار هواں فیکھر سیت مضامین

| صفحتهر | مضامین                              | صفحتمبر | مضامين                                 |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 534    | مناز کے وقتوں کا بیان               | 522     | و يباچەقدىمە                           |
| 535    | اذان كابيان                         | 522     | تتسد حصها والمبيثتي زيور               |
| 536    | اذان وا قامت کے احکام               | 523     | اصطلاحات ضروري                         |
| 537    | اذان وا قامت کے سنن اورمستمات       | 524     | یانی کے استعمال کے احکام               |
| 538    | متفرق مساكل                         | 525     | یا کی نا پاک کے بعض مسائل              |
| 539    | نماز کی شرطوں کا بیان               | 527     | بیشاب و فاند کے وقت جن امورے بجنا جاہے |
| 540    | قبلے کے مسائل نیت کے مسائل          | 527     | جن چيزول سے استفجادرست نبيس            |
| 541    | تحبيرتم يمدكابيان                   | 528     | جن چیز وں ہے استنجا بلا کراہت درست ہے  |
| 541    | فرض تماز کے بعض مسائل               | 528     | وضو كابيان                             |
| 542    | تيجة المسجد                         | 528     | موزول برمسح کرنے کا بیان               |
| 543    | نوافل سفرنما زقل ٔ                  |         | حدث اصغر بیخی بے وضو ہونے کی حالت      |
| 543    | تراوح كاميان                        | 529     | کافکام                                 |
| 545    | نماز کسوف وخسوف                     | 530     | عنسل كابيان<br>المسل                   |
| 545    | استسقاء کی نماز کا بیان             | 531     | جن صورتوں میں عسل فرض نہیں             |
| 546    | فرائض دواجبات صلوة كمتعلق بعض مسائل | 532     | جن صورتوں میں عسل واجب ہے              |
| 546    | نمازی بعض سنتیں                     | 532     | جن صورتول بین عسل سنت ہے               |
| 547    | جماعت كابيان                        | 532     | جن صورة ل مين عسل مستحب ب              |
| 548    | جماعت کی فضیلت اور تا کید           | 532     | صدمة اكبركا حكام                       |
| 552    | جماعت کی حکمتیں اور فائد ہے         | 533     | تيمتم كابيان                           |
| 553    | جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں         | 534     | تتمه حصه دوم بهجتی زیور                |

|     |                                              |     | · ·                                                   |
|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 587 | جاز کی تماز کے مسائل                         | 559 | جماعت کے احکام                                        |
| 592 | وفن کے مسائل                                 | 559 | مقتذى اورامام كيمتعلق مسائل                           |
| 594 | شہید کے احکام                                | 564 | جماعت جي شال بونے ندمونے كے مساكل                     |
| 596 | جنازے کے متفرق مسائل                         | 565 | نمازجن چیزوں ہے فاسد ہوتی ہے                          |
| 597 | مج کے احکام                                  | 567 | نمازجن چیزوں ہے کروہ ہوتی ہے                          |
| 599 | تتمه حصه سوم بهنتي زيور دوز و كابيان         | 568 | نماز میں حدث ہو جائے کا بیان                          |
| 601 | اعتكاف كے مسائل                              | 569 | سبو کے بعض ا حکام                                     |
| 603 | ز گوة كابيان                                 | 570 | نماز میں تضاہو جانے کے مسائل                          |
| 603 | سائمه جانورول کی زکوة کابیان                 |     | مریض کے بعض مسائل مسافری تماز کے                      |
| 604 | اونت كانصاب                                  | 570 | سائل                                                  |
| 604 | گائے اور مجیش کانساب                         | 571 | خوف کی نماز                                           |
| 605 | بكري ادر بهيرٌ كانساب                        | 572 | جعد کی نماز کا بیان                                   |
| 605 | ز کو ہ کے متفرق مسائل                        | 573 | جعد کے فضائل                                          |
| 606 | تندهد بجم ببتن زيور إلول كمتعلق احكام        | 573 | جعدكة داب                                             |
| 607 | شفعدكابيان                                   | 577 | جعد کی نماز کی نعنیات اور تا کید                      |
|     | مزار عت يعني كجيتى كى بنائى اور مساقات ليعنى | 578 | جعد کے واجب ہونے کی شرطیں                             |
| 608 | يچل كى بٹائى كابيان                          | 579 | نماز جمعہ کی جمعے ہونے کی شرطیں                       |
| 609 | نشددار چیزول کابیان                          | 579 | جعدے خطبے کے مساکل                                    |
| 610 | شرکت کا بیان                                 | 581 | ى عليه كا خطبه جمعه كرون<br>ما عليه كا خطبه جمعه كرون |
| 611 | تتره حصرتم بهجتي زيورم دول كامراض            | 582 | نماز کے مسائل                                         |
| 613 | ضعف إهادرسرعت كابيان                         | 582 | عید ین کی نماز کابیان                                 |
| 614 | ضعف ماه کی چند دواؤل اورغذاؤل کا بیان        | 585 | كعبه كمرمه كالدرنمازيز صناكان                         |
| 615 | بطورا خضار چندمقوی باه غذاؤل کابیان          | 586 | مجدهٔ تلاوت كابيان                                    |
| 616 | ضعف باد کی دوسری صورت کا بیان                | 586 | میت کے مسل سے مسائل                                   |

|     | فسم دوم قبله ريحي تعنی نوط میں ريات    | 587 | میت کے گفن کے مسائل                  |
|-----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 624 | آ جائے کا بیان                         | 619 | تيسرى تشم ضعف باوكي چند كام كى باتيس |
| 624 | فتم موم فوطول میں یانی آجانے کا بیان   | 619 | كث ت فوا بش نفساني كابيان            |
| 625 | فوطول میں یا جنگا سول میں خراش ہوجانا  | 620 | كش ت احتكام                          |
| 625 | عضوتناسل كاورم                         | 620 | چند متفرق نسخ                        |
|     | ضمیمہ بہتی گو ہر موت اور اس کے متعلقات | 621 | ا آ شک کا بیان                       |
| 625 | اورزيارت قبوركابيان                    | 622 | سوزاك كاييان                         |
| 633 | ضميمه ثانية بتبتى كوبرمساة به تعديل    | 623 | خىسەكادە بەكوچە ھەجانا               |
| 633 | حقوق الوالدين                          | 623 | آنت ترنااور فوطے كابر هنا            |



### صحیح اصلی بہشی زیور حصہاوّل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّفَعَٰذِ الرَّقِيْمِ

"تمام تعریفی الفدتعالی کے لیے ہیں جس نے اپنی کتاب ہی فرمایا: اے ایمان والو بچاکا
الیہ آپ کواورائ گھر والوں کوآگ ہے۔ جس کا ابندھن آ دی اور پھر ہیں اور فرمایا الفدتعائی
نے اور یا دکرو (اے مور تو!) جو پڑھی جاتی ہیں تبہارے گھر ول میں الفد کی آ بیتی اور دانائی کی
یا تیں اور دور و داور سلام آپ کے رسول علیقے پر جو برگزیدہ ہیں انبیا و (علیم السام) کے۔
آپ (علیقے ) نے فرمایا ہے ارشادات میں: ہرا کہ تم میں سے دائی ہے اور ہرا کے سے
اس کی رعیت کے حقاتی ہو جو ہوگی اور فرمایار سول الفد عقاقی نے حاصل کر علم کا ہر سلمان مرداور سلمان مورد میں اور مراسلمان مرداور سلمان مورد سرون ہوتی ہے اور درود دائی ہوتی ہوئی کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد براورامی اب رضی الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اور فرمی کی اور در می اور کی میں الفہ تم ہر جو آپ (علیقے ) کی اواد کو کی میں دو اور کی ہو آپ (علیقے ) کی اور فرمی کی دو اس میں دو اور سے بین ' ۔

المالعد: حقیر ناچیز اشرف علی تھا نوی شفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی کو دکھید کھیر کھید کھیر کھیں کہ بہتا ہی اور آب کے علاج کی گھریں دہتا تھا اور زیادہ وجہ اگر کی بیٹھی کہ بہتا ہی صرف اُن کے دین تک محد دو نہیں تھی بھکہ دین سے گزر کر اُن کے دیوں بلکہ بہت سے محد دو نہیں تھی بھکہ دین سے گزر کر اُن کی دنیا تھی تھی اور حمی دفتار سے بیتا ہی ہوجی جاتی تھی اُس کے اندازہ سے معدم ہوتا تھی کہا کہ چند سے اصلاح نہی جاتے تو شاید بیمرض قریب قریب لا علان کے ہوجائے ۔اس نے علاج کی فکر ذیادہ ہوئی اور سب اس جاتی کی اور جہ باور دلائل اور خود علم ضروری ہے تھی بیت ہوا کے عورتوں کا علام دینے ہوا کے عقائد ،ان کے اعمال سے موات کا طرز کو معاملات ،ان کے اخلاق کا طرز معامل معاشرت سب بر باو ہور ہا ہے بھکہ ایمان تک بچتا مشکل ہے کو تکہ بعض اقوال واقعال تقریبہ کسان سے سر وہ و جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، ذبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ، ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، ذبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ، ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، ذبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ، ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، ذبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ، ان کے خیالات بھی ساتھ جاتے ہیں اور چونکہ بچان کی گودوں میں بلتے ہیں ، ذبان کے ساتھ ان کا طرز عمل ، ان کے خیالات بھی ساتھ

ساتھ دل میں جمنے جاتے ہیں جس سے دین تو ان کا نباہ ہوتا ہی ہے گر دنیا بھی بے لطف وہد مزہ ہوجاتی ہے،اس وجہ ے بداعتقادی سے بداخلاقی بیدا ہوتی ہاور بداخلاقی سے بداعمالی اور بداعمالی سے بدمعاملکی جوجر ہے تکدر معیشت کی ،رہاشو ہراگران ہی جبیما ہواتو دومفسدوں کے جمع ہونے سے فساد میں اور تی ہوئی جس ہے آحرت کی تو خاندورانی ضروری ہے گرا کٹر اوقات اس فساد کا انجام باہمی نزاع ہوکر دنیا کی خاندوریانی بھی ہوجاتی ہے اوراگر شو ہر میں پچھ صلاحیت ہوئی تو اس بیچارے کوجنم بحر کی قیدنصیب ہوئی۔ بیوی کی ہر حرکت اس بیچارے شو ہر کیلئے ایذ ا ں رسال اور اسکی برنعیسحت اس بیوی کونا گوار اور گرال۔ اگر صبر نه بوسکا تو نوبت نا اتفاقی اور علیحد گی تک بینچ گئی اور اگر صبر کیا گیا تو قید سلخ ہونے میں شبری نہیں اوراس تاوا تغیت علوم دین کی وجہ سے آئی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، مثالی کسی کی غیبت کی اس سے عداوت ہوگئ اور اس سے کوئی ضرر بینج میا اور مثلاً طلب جاہ وناموری کیلیے فضول رسوم میں اسراف کیا اور ٹروت مبدل بدافلاس ہوگئی اور مثلاً شوہر کو ناراض کر دیا اس نے نکال باہر کیایا ہے التفاتی کر کے نظرا ندا زکر دیا ،اورمثلاً اولا دکی بیجا ناز برداری کی اور دہ بے ہنر اور ناکمل رہ گئی ادران کود کمیے در مکاری عمر کوفٹ میں گزری اورمثلاً مال وزیور کی حرص برجی اور بعقدر حرص نصیب نه به دانو تمام عمرای اُد چیز بن میں کانی اورای طرح بهت ے مف سدلازی ومتعدی اس ناوا تغیت کی بدولت پیدا ہوتے ہیں چونک علاج ہرشے کا اس کی ضد سے ہوتا ہے اس کئے اس کاعلاج واقفیت علم دین یعین قرار پایا۔ بناءعلیہ مت دراز سے اس خیال میں تھا کہ عورتوں کواہتمام کر کے علم دین گواردو ہی میں کیوں نہ بوضر ورسکھایا جائے ،اس ضرورت ہے موجودہ اردو کے رسا لے اور کتابیں دیکھی کنئیں تو اس ضرورت كرفع كرنے كيليے كافى نبيس يائى كئيں۔ بعض كتابيں توجعن نامعتبر اور غلط يائى كئيں۔ بعض كتابيں جو معتبرتفیں ان کی عبارت الی سلیس نیمی جومورتوں کے نہم کے لائق ہو۔ پھران میں وہ مضامین بھی مخلوط تھے جن کا تعلق عورتوں ہے پچھ بھی نہیں ۔ بعض کتا ہیں عورتوں کیلئے یائی گئیں تکروہ اس قدر بنگ اور کم تھیں کہ ضروری مسائل اورا دکام کی تعلیم میں کافی نہیں، اس لئے میتجویز کی کہ ایک کتاب خاص اُن کیلئے ایسی بنائی جائے جس کی عہارت بہت ہی سلیس ہو،جمیع ضرور بات دین کووہ حاوی ہواور جوا حکام صرف مروول کے ساتھ مخصوص ہیں ان کواس میں نا یا جائے اورائی کافی ووافی ہو کے صرف اس کا بڑھ لیماضرور بات دین روزمرہ میں اور کما بوں ہے ستغنی کردے اور بوں تو علم دین کا احاطه ایک کتاب میں ظاہر ہے کہ ناممکن ہے ای طرح مسلمانوں کوعلاء سے استغنامحال ہے۔ کئ سال تک پی خیال دل میں بکتار مالیکن بوجہ عروض عوارض مختلفہ کے جس میں بڑا امر کم فرصتی ہے اس کے شروع کی نوبت نه تن \_ آخر ۱۳۱۰ هي جس طرح بن برا القد كانام كيكراس كوشروع بي كرديا اورخدا كافضل شامل حال ميهوا ك ماته بى اس كاسامان طبع بھى يجھ شروع بوكيا۔اس ميں القد تعالى نے رنگون كے درسة سوال سورتی كے مبتم سينھ صاحب كااور جناب مولاناعبدالغفارصاحب فكعنوى رحمته القدعليه كي صاحبر ادى مرحومه كاجو حكيم عبدالسلام صاحب دانا بوری سے منسوب تعیس حصدر کھا تھا کہ ان کی رقبوں سے بیکام نیک فرجام شروع ہوا، اللہ تعالی قبول فر ما تعیں۔ دیکھتے آئندہ اس میں کس کا حصہ ہے۔ تالیف اس کی برائے نام اس نا کارہ وناچیز کی طرف منسوب ہے اور واقع م الله سير من الله تعالى ما يزي مولوي سيد المدهلي صاحب فتح يوري عمد الله تعالى بإفافاه الته والاق نسات

مير \_ وجزاهم الله تعالى خير الجزاء عني وعن جميع المسلمين والمسلمات ﴾

چونکہ اس وقت سے انگازہ نہیں ہوسکا کہ یہ کآب سی مقدار تک بڑج جائے گا اس لئے خم کے انظار کو موجب تا فیرٹی الخیر بھے کرمناسب معلوم ہوا کہ اس کے متعدد چھوٹے چھوٹے جھے کردیتے جائیں اس میں اشاعت کی بھی تھیل ہے نیز پڑھے والوں کا بھی دل بڑھی اگر ہم نے ایک حصد پڑھ لیا۔ دو جھے پڑھ لئے اور تالیف میں بھی تھیا ہو گئی کر جہاں تک ضرورت بھی تھی تھے جاؤ۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بعض حصوں کے مضامین کو دوسری کتابوں سے حاصل کر بھی ہوتو پڑھانے میں اس حصد کو قدر تے خفیف نگل آئے گے۔ یہ کی وجہ مضامین کو دوسری کتابوں سے حاصل کر بھی ہوتو ہی کھوتا ہے میں اس حصد کو قدر سے خفیف نگل آئے گے۔ یہ کہ وجہ سے کوئی خاص حضد پڑھانا ضروری اور مقدم ہوتو اس کی تقید بھی تھی جائے سیل میں آ بانی ہوجائے گی۔ چنا نچہ یہ پہل مصد ہے جو آپ کے باقعوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا تیج کے کہ پخیر وخو بی جند انعتام کو بہنچ اور بداالت آ بات مداس ہے کہاں کہ حاصل کر ہیں اور اور کو باخصوص از کیوں کواس پر متوجہ کریں۔ ول اس وقت مسر ور ہوگا کہ جو مضامین فرب میں ہیں وہ سے میں اور میں ہورہ جو جا کہیں ، اور میں اپنی آنکھوں سے دکھوں کو گئر کیوں کو نگا کہ ہو جا کہیں ، اور میں اپنی ہو جا کہی کہ اس مطور سے یہ کہا ہوگئی ہو جا کہی ، اور میں اپنی آنکھوں سے دکھوں کو گئر کیوں کے دریں میں عام طور سے یہ کتاب داخل ہوگئی ہے۔ اور کھر گھر اس کا چرچہ ور ہا ہے، آئندہ اور قبل اللہ شائد، کے قضہ قد درت میں ہے۔ اس میں ہورہ ہوگا کہ چرہ ور ہا ہے، آئندہ اور قبل اللہ شائد، کے قضہ قد درت میں ہے۔

میں جس وقت مید میا چہ لکھنے کوتھا، پر چہ نور کلی نور میں ایک نظم اس کتاب کے نام ضمون کے مناسب نظر سے گزری جودل کو بعلی معلوم ہوئی، تی جا ہا کہ اپنے دیبا چہ کوائی پرختم کروں تا کہ ناظرین خصوص اڑیں ں دیکھے کر خوش ہوں اور مضامین کتاب ہندا میں ان کوزیادہ رغبت ہو بلکہ اگرینظم اس کتاب کے ہر ھے کے شروع پر ہوو تن کر درکی حالات بخشے، وہ نظم ہے۔

## اصلی انسانی زیور

آپ زیور کی کریں تعریف مجھ انجان ہے اور جو بدزيب بين وه جهي بتا ويجيئ جھے اور جھ رآپ کی برکت سے عمل جائے بدراز گوش دل ہے بات س لو زیوروں کی تم ذری یر نه میری جان ہونا تم مجمی ان یر فدا ۔ جارون کی جاندنی اور پھر اندھیری رات ہے وین دونیا کی بھلائی جس ہےا۔ جان آئے ہاتھ علتے میں جسکے ذراعہ ہے تی سب انسال کے کام اورنصیحت لاکھ تیرے تھو مکول میں ہوہمری گرکرے ان میل تیرے نصیبے تیز ہون کان میں رکھو نصیحت وہی جواوراق کیاب تیکیاں بیاری مری تیرے کیلے کا بار ہوں کامیالی ہے شدا تو خرم وفرسند ہو جمتنیں بازوکی اے بٹی تری درکار میں وستکاری وہ ہنر ہے سب کو جو مرفوب ہے مچینک دینا جانئے بٹی بس اس جنجال کو تم رجو ثابت قدم بر وقت راو نیک بر

ایک مؤکی نے یہ یوچھا این امال جان سے کون سے زبور میں انتھے ہے جما دیجئے مجھے تا كه اجتم ادر مريد من جمه كو بحى مو امماز یوں کیا مال نے محبت سے کہ اے بٹی مری سیم وزر کے زیوروں کو لوگ کہتے ہیں مملا سونے جاندی کی جمک بس دیکھنے کی بات ہے تم کو لازم ہے کرو مرفوب ایے زیورات سریہ تھومر عقل کا رکھنا تم اے بینی مدام بالیاں ہوں کان میں اے جان گوش ہوش کی ادرآویزے نصائح ہوں کہ ول آویز ہول کان کے بے دیاکرتے میں کانوں کوعذاب اورز ہور کر کیے کے بکھ تھے ورکار ہول توت بازو كا حاصل تجھ كو بازُو بند مو ہیں جوسب بازوکے زیورسب کے سب باکاریں واتھ کے زیور سے بیاری وستکاری خوب ہے کیا کروگ اے مری جان زیورضخال کو مب سے اچھا یاؤل کا زبور یہ ہے نور بھر

سیم وزرد کا پاؤل میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں رائی ہے پاؤل میسلے گرنہ میری جال کہیں

#### يسر الله الرضي الرحير

#### منفر دحروف كي صورت:

ا (الف) ب(ب) پ(ب) پ(ب) ت(ت) ش(ئ) ش(ئ) ث(بيم) چ(بيم) چ(بيم) ح(د) خ(ف) د(دال)ژ(ژال) و(دال) ر(رے)ژ(ژے) و(زیے)ژ(ژے) شرن شين) ص(صاد) ض(ضاد) ط(طوئ) ظ(ظوئ) ع(عين) غ(غين) ف(ف) ف(ف) آرکاف) کاف) گ(گاف) ل(لام) م(ميم) ن(نون) و (داؤ) د(بے) در (دوچشی ہے) دا (الم الف) در

> زيرگي خي: اب ب ب ت ث ج ج ح خ د في في ر ر ر س ش ص ص ط ظ ع غ ف ق ک که گ ل م ن و ه مههه لا ء ي ہے۔

پين كَ حَنْ اَبُ بُ ثُ ثُ ثُ خَ خَ خَ خَ ذَذُرْ رَّزُ رَّ سَ شَ صَ صَ طَ طَ عُ عُ فَ قَ بِي اللّهِ اللّهُ عُن و مُهه لا أَءُ يُ رُدِي .

امتحان كواسطة ررزير بيش كروف ق اكن سُ ب طَ ح دُن لُ خُظرُ ج ذَن يَ وَ مُن اللهِ عَلَى مَا وَ حَدُن لُ خُظرُ ج ذَن ي

ب پ ت ث ث کی مثالیں: باب پ پت ثت نے یہ تذیر تر بڑ تک تک بل ین مہد بند بس بش تعم نعم شط مطابع تن نف نق بوئ کی کی تی تی تائی کی جاتے تی ہے تی ہے تی نے نی نے یہ ہے۔ بی ہے۔

ؿڿؖڗڂٞڮؗؗؗؗؗؗؗڴٵڸٮ: جاجب ڇپ ڇت جُ جُ جُ جَ جد چر جس بش خص هن خط حظ جع جن خف حق چک چل جل چن جوندخی ہے ئے۔

س کی مثالیں: ساسب بج سدسدس سش سع سطاع سف تن سک سم سی سوری ہے۔ ش کی مثالیں: شاشب شج شدشد شرشش شش سعی شطائع شف شق شک شل شم شم شن شرخی ہے۔ 

#### دوحرفول كےالفاظ

ا ب۔ جب۔ون۔ نط۔ضد۔ ڈر۔ اِس۔اُس۔تم دل۔ دس۔غُل۔ کُل۔ بنک۔ بت۔ پٹ۔ چت۔ پت۔چل۔ہٹ۔ پچک۔ پچے۔بس۔

**چارخرفول کےالفاظ:ایژا۔مرخی کے اغے۔حالمت خُراب کے رصت میرا۔ تیرا غوطہ طوط ہے کری۔ بینک۔** گیدڑ۔ بندر لڑکا لڑکی شامل کامل ٹر شد۔روٹی بوٹی سالن کاغذ پیختی ۔

یا نیج حرفول کے الفاظ: بندوق مندوق مسیری نهایت مضبوط مروتا تینجی کورا رومال تعویذ۔ چیونٹی ۔اُنگل رضائی۔ دوپقہ چیاتی پتیلی۔ پیچک ۔

چر حرفوں کے الفاظ: جولا ہا۔ تنہولی۔نالائق۔ پچھیرا۔ بھیٹر یا۔ بھیٹرا۔ جھیٹگرا۔ دھتورا۔ چھیٹکا۔ جبگا دڑ۔ سات حرفوں کے الفاظ: جھنجھنا۔ نیل کنٹھ۔ گھڑ دنچی۔ ٹھنگھور۔ گھوٹکھٹ۔ بھیپارا۔ چھپر کھٹ۔ مجاجمزی۔ بچلواری۔

آٹھ اور نوحرفوں کے الفاظ: بھیموندی چھی موندر، بیر بھوٹی، گھونگھرو، بندیلکھنڈیکھنڈا۔ بھونچال۔ دنوں کے نام: شنبہ کی شنبہ ووشنبہ سے شنبہ چہارشنبہ نئج شنبہ جمعہ سینچر ۔ انوار ۔ بیر۔ منگل۔ بدھ۔ جمعرات ۔ جمعہ

مہینوں کے نام: (۱)محرم۔(۲)صفر۔(۳)ریخ الاول۔(۴)ریخ الآخر۔(۵)جمادی الاول۔ (۲)جمادی اثر نی۔(۷)رجب۔(۸)شعبان۔(۹)رمضان۔(۱۰)شوال۔(۱۱)ذی القعدہ۔(۱۲)ذی الحجہ۔

#### جملح

## قواعد مخصوصه استنعال حروف ذيل

ن و م ک ے ال

(ن): بیرن بھی غذیعیٰ ناک میں بولا جاتا ہے جیسے ٹا تک۔ ماتک۔ ہیں۔ سینگ۔ چوٹی بھول۔ کنوال۔ بھونک۔ بھا تک۔ بانٹ۔اونٹ۔ بانکا۔ بانس۔ سانس۔ بھانس۔ نیند۔ سانپ۔ کانپ۔ لوتک۔ سونف۔ موند۔ مینڈک۔ کنول۔مند۔ ہانڈی۔ چروفجی۔ بھانڈ۔

اس حرف کے بعد اگرت یا ہے ہوتو م کی آوازنگلتی ہے۔ ان کی آوازنہیں نگلتی جیسے انہیاء۔ ؤنبہ۔ شنبہ۔ عنبر۔ کھنبہ منبر۔ چدیا۔ چنب ۔

(و): (۱) اس حرف کے اقال اگر چیش ہواورخوب طاہر کر کے نہ پڑھاجائے تو اس کو مجبول کہتے ہیں جیسے شور ۔ گور ۔ چور ۔ زور ۔ مور ۔ نوک ۔ بول ۔ ہوش ۔ جوش ۔ بورا ۔ تو ڑا ۔ کثورا ۔ کورا۔

۲) اوراگراس حرف کے اوّل پیش ہواور خوب ظاہر کرکے پڑھا جائے تو معروف کہلاتا ہے جیسے دور نور حور جھول ۔وھول ۔ پھول ۔ پھوٹ ۔ جموٹ۔

(٣) اوراگر بيرت لكھاجائے اور يرهانه حالية حالية الكيا إلى بين خواجه خواب خواس و الكيا

خواہش خوان فرش خود خواہ وغیرہ۔

(ه): بيرزف بميشه دوسرے حرف كيماتھ ملاكر يڑھا جاتا ہے اور گلوط التلفظ كہلاتا ہے جيے بھائد۔ كھانڈ جھوٹ به چھينٹ پھينگ بينگ جھانجھ كھيل بھوت بھوٹ بيوک بيوک فورک والمول دول بيروگ بيروگ والمول والمول برهما با كھ منھو ب

(ی): اس حرف کے اوّل ہمیشہ زیر ہوتا ہے اور خوب ظاہر کر کے بڑھا جاتا ہے اور معروف کہا، تا ہے جیسے وہی ۔ کری یہ بعلی ۔ برای ہجلی ۔ برای ۔ اس ۔ مولی ۔ کے آخر میں آگی آواز ویتا ہے اور مقصورہ کہلاتا ہے جیسے میسی ۔ مولی ۔ مولی ۔ معلقی ۔ تن ۔ ال ۔ اس ۔ مولی ۔ کری ۔ معری ۔ معری ۔ معری ۔ مولی ۔ کری ۔ معری ۔ م

(\_\_): اس حرف كاوّل ميں اگر ذرير بواور خوب فلا بركر كے نه پر ها جائے تو مجمی اس كو( \_\_) لکھتے ہیں اور مجمی اس طرح (ى) لکھتے ہیں اور اس كومجبول كہتے ہیں۔ جیسے كے \_ \_ نے \_ نتے \_ د ئے \_ سئے \_ آئے \_ گئے \_كى \_كى يقمى \_وكى لئى \_آئى \_گئى \_

(ال): میدونون حروف اگراب جرح خرج غفت کسم دوی کاول هی طائ به ایماتو صرف آل الم کان اور عبدالباری - جواب الجواب عبدالحق - عبدالحق الم عبدالخال اور عبدالباری - جواب الجواب عبدالحق - عبدالخالق و نور العین عبدالغلی عبدالغاد و عبدالغاد و عبدالغاد و عبدالغال حتی المقدور عبدالوباب الوباب الهوس طویل البید و اور الحرت شد و دونون نه پر صح جا کی طویل البید و اور الحرت شد و دونون نه پر صح جا کی طویل البید و ایمال کے بعد والے حرف پر تشد ید پر هی جائے گی و جسے عندال کید مجم اللا قب علیم الدین فی الله الله المدین و سیلت الله المواب و سیلت الله المواب و المطور و میزان الطب و سیلت الله الله المواب و الله الله المواب و سیلت الله المواب و الله المواب و المعنود و المواب و سیلت الله المواب و الله الله المواب و المواب

#### حركات وسكنات ذيل كااستعال

| آ واز          | صورت | ران              | آ واز            | صورت | نام          |
|----------------|------|------------------|------------------|------|--------------|
| ك              | ø.   | تنوين دوزير      | 1                | ~    | 4            |
| ان             | A)   | يَّو إِن دوجيُّل | ن                |      | تنوين دوز بر |
| ال پر پھھااحرف | •    | سكون             | دوبرا حرف        | -    | تشديد        |
| نھیر تا ہے     | •    | •                | سکون کے بعد سکون |      | وتقف         |

مر ( س ): (مر) بير كن الف كاو برآتى ب جيئة ج \_آگ \_آ رُ \_آره \_آس آل \_آم \_آن \_آن \_آن ــ آرى \_آدمى \_آنج \_آندمى \_آيا \_آنا \_آدم \_آفت \_آبث \_آلو .آسان \_ تنوین دوزیر(') پیترکت بمیشالف کے ساتھ بموتی ہےادر بھی ت کے ساتھ بموتی ہے اور بھی ت کے ساتھ بھی آتی ہے جسے معا۔ فوراً الفا قاً عمراً سیوا نصوصاً عموماً طوعاً کرہا۔ جبراً قبراً ابغتنا عدادة تنوین دوزیر ( ) یومند میند تنوین دو پیش ('') جیسے نوڑ ۔ حوڑ ۔

تشدید( " ):یه حرکت جس حرف پر ہوتی ہے وہ دومر تبه پڑھا جاتا ہے جیے اُلو ۔ چُلُو ۔ کُلُو ۔ مُنُو ۔ بُلّی ۔ کتا ۔ دِ لَی ۔ بدھو۔ چُلُی ۔ کَلُو ۔ مَلُو ۔ لَدُ و۔ بیا ۔ کیا۔ یکا۔ جتا ۔ پئنہ ۔ پلا ۔ بٹھلا ۔

سکون ( ' ) اس کے منی تغیر نے کے ہیں۔اس سے پہلے حرف کواسکے ساتھ ملا کر تغیر جاتے ہیں۔ جس حرف پریہ ہوتا ہے ووسا کن کہلاتا ہے جیسے اب رجب کب دیل ۔وم ۔ویل ۔ویل ۔ اس ۔ اس ۔ اس کیل ۔ ویل ۔ دیل ۔ وقت : بیسکون کے بعد ہوتا ہے۔ جب حرف پریہ ہوتا ہے موقوف کہلاتا ہے جیسے آبر۔ خبر ۔ ضر ۔ گئر ۔ علم ۔ صلم ۔ کوشف ۔ یوسف ۔ دوسف ۔ قبر ۔ مہز ۔ شنر ۔ بند ۔ فرم ۔ سخف ۔ تخف دغیر ہ۔

خط لکھنے کا بہان: جب کی وخط لکھنا منظور ہوتو پہلے یہ خیال کراوکدہ ہم ہے بروا ہے یا چھوٹا یا برابر جس درجہ کا آئی ہواں کے موائق خط جس الفاظ کھو۔ برواں کے خط کو والا نامہ، افتخار نامہ، افتخار نامہ، کرامت نامہ، اعزاز نامہ، صحف عالی بحیفہ گرامی لکھتے ہیں، جو بخص بہت بروا ہوتو اس کوآپ کی جگہ آنجناب، جناب والا الا معفرت والا المعفرت عالی الحیقے ہیں۔ چینے یہ لکھنا منظور ہوکہ آپ کا خط آیا تو بول کھیں گے جناب والا کا مرفراز نامہ آیا اور آیا کہ جناب والا کا مرفراز نامہ آیا اور آیا کہ کہ بول لکھتے ہیں مرفراز نامہ اور اور اس میں مرفراز نامہ آیا اور تھو نے کے خط کو مسرت نامہ، داحت نامہ کر جگہ بول لکھتے ہیں اور برابروالے کے خط کو عنابت نامہ، کرم نامہ لکھتے ہیں اور خط لکھنے کا طریقہ سے کہ مشانی اگر باپ کو خط کم تو خط کم منظور ہوگئے ہیں اور اس میں میں منظور ہوگئے والا نامہ آیا خبر بیت مزاح مبادک کے دریافت ہونے سے اطمینان ہوا، اس کے بعد اور جو بچھ منظور ہوگئے دو اس میں سے دام ظلکم العالی تک جو بچھ کھا جاتا ہے اس کو القاب کہتے ہیں اور اس کے بعد جو حال جا بولکھوں کو خط کا مضمون کہتے ہیں اور اس کے بعد جو حال جا بولکھوں کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھوں کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھوں کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حال جا بولکھوں کو خط کا مضمون کہتے ہیں۔

#### بروں کے القاب وآ داب

والدك نام: بناب والدصاحب معظم وحرّم فرزندان مخدوم ومطاع كمترينان وامظلكم العالى السلام عيكم ورحمة الله وبركان وامظلكم العالى السلام عيكم ورحمة الله وبركان وبعد تسليم بصدآ واب وتحريم عرض بيك

اليشاً: جناب والدصاحب معظم ومحرّم فرزندان وام طلكم العالى السلام عليهم ورحمة الله وبركانة ، بعد آواب وسليم بعد تغظيم وتكريم عرض ہے كيد

اليضاً: جنب والدصاحب معظم ومحترم فرزندان وام ظلكم المعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعد تسليم بصد تعظيم

کے التمال ہے کہ۔

الصناً: جناب والدصاحب معظمي ومحتر مي مظلكم العالى السلام المجمود تمة الله وبركانة ، بعدة واب وسليم يعرض بكر... الصناً: معظم ومحترم وامظلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، بعد تسليم يحرض بكر..

جِها كے تام: معظم وحرّ م فرز عمان مخدوم ومطاع خوردان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة القدد بركات، بعد تسليم بصر تعظيم كي عرض ہے۔

خالوكے تام: جناب خالوصاحب مخدوم و كرم كمترينال دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

العِماً: جناب خالوصا حب معظم ومحترم خوردان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله بركات.

والده كے تام: \_ جناب والده صاحب مخدوم ومعظم دام ظلباالسلام عليم ورحمة الله دبركاته،

الصِماً: جناب والده صاحب كرمدوم عقلم وام ظلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ،

الصِيناً: جناب والدوصائب معظم ومحتر مدوام ظلبا السلام اليم ورحمة الله وبركات

يرى بهن كوز بمشيره صاحبه معظمه ومحتر مد مخدومه ومكرمه دام ظلباالسلام عليكم درحمة الغدو بركاتد

ير سع بهائي كو: - جناب بعائى صاحب معظم وحترم مخدوم وكرم دام ظلكم العالى الساوام عليكم ورحمة القدو بركاته-

جوالقاب والدکے ہیں۔ دادا اور ٹانا اور چیا اور ماموں اور خسر کے بھی وہی القاب ہیں۔ اور جوالقاب والدہ کے ہیں خالہ اور ممانی اور نانی اور چی وغیرہ بڑے دخالہ صاحب، میں خالہ اور ممانی اور نانی اور چی وغیرہ بڑے رشتوں کے بھی وہی القاب ہیں اور والدہ صاحب کی جگہ خالہ صاحب، ممانی صاحبہ کھے دیا کرو۔

د بور اور جیٹھ سے جہاں تک ہو سکے خط وکتابت ندر کھو، زیادہ میل جول ند برد ھاؤ۔ اگر بھی ایسی ہی ضرورت آپڑے تو خیرلکھ دواور انکو جناب بھائی صاحب کرکے لکھ دو، آ داب سب دشتوں کے ایک ہی طرح کے ہیں۔

#### جھوٹوں کےالقاب وآ داب

مینا، پوتا، بھتیجا، نواسا، برخور دارنورچیٹم راحتِ جان، سعادت دا قبال نشان سلمہ اللہ تعالی۔انسلام وہلیکم درحمة اللہ دہر کانة، بعد دعائے زیادتی عمر دتر تی درجات کے داضح ہو۔

اليضاً: \_نور بعر لخت جگر طول عمره ، السلام عليكم ورحمة الله و يركانه \_ بعد دعائے درازى عمر وحسول سعادت دارين كے داضح رائے سعيد ہو۔

> الصنانفرزنددلبند جكريوندطال عمره،السلام عليكم ورحمة الله وبركانة، بعدد عائفرادال كرواضح مو حيونا بهاكى: \_ برادرع يزاز جان سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله بعدد عاكرواضح مو\_

برابر كا بهائى: \_ برادر بجان برابر سلمه الله تعالى ، السلام المح ورحمة الله و بركانه ، بعد دعائے سعادت مندى ونيك اطوارى كے واضح بور

حچیوٹی مہن کو: ہمشیرہ عزیز ونورچشی صالح سلمہا اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ بعد دعائے سعادت مندی ونیک اطواری کے واضح ہو۔

الصنان فوابرنيك اختر طول عمرياء السلام اليم ورحمة الله وبركاته

#### شوہر کےالقاب وآ داب

- (۱) مردارس سلامت السلام عليكم ورحمة الله العدسلام اورشوق ملاقات كعرض بك-
- (٢) محرم اسرارانيس وممكسارس سلامت السلام عليكم ورحمة الله بعدسلام ونياز كالتماس ب
- (٣) واقف راز جدم وجمبازمن سلامت السلام عليكم ورحمة النداشتياق ملاقات كے بعد عرض ب

#### بیوی کےالقاب وآ داب

- (۱) محرم داز بهرم ومسازمن سلامت السلام عليكم درحمة الله وبركانة ، بعد اشتيال وتمناع الاقات ك واضح بو
  - (٢) رونق خاندوز يب كاشاند أن سلامت السلام ليكم ورحمة الله . بعد شوق ملاقات ك والمنح بور
- (۳) انیس خاطر ممکین تسکین بخش دل اندوه کین سلامت السلام علیکم ورحمة الله بعداشتیاق ملاقات کے واضح ہو۔

#### باپ کےنام خط

معظم ومحر م فرزندان دام المهم العالى السلام ليكم ورحمة القدوبركانة بعد تسليم بصد تعظيم كرض ب كد عرص ب جناب والاكا مرفراز نامه صادر نبيل بوا الله يهال سب كوبهت تردة و پريشانى بها به مزاخ مبارك في نير مت جالدى مطلع فر ما كرمر فراز فرما كيس بمشيره عزيز وسها ة زبيده خاتون خداك نفل وكرم سه مبارك في فير مت بالك كالم مجيد فتم بوگيا - اب آپ اس كے لئے اردوكي كوئى كمّاب روان فرما يئے كه شروع كراوى جائے - جو كمّاب تعليم الدين آپ نے مير ب لئے بيجي تھى وہ برى اچھى كماب بسيوں نے اس كو جائے - جو كمّاب تعليم الدين آپ نے مير ب لئے اس كى جاري اور بيجى كا وردون كا وردون كا ورائى كماب سبيدوں نے اس كو بيند كيا اوراس كى طلب گار جيں ـ اس لئے اس كى جاري اور المينان بورون التي يہاں سب خيريت ب ـ بيدكيا اوراس كى طلب گار جيں ـ اس لئے اس كى جاري اور المينان بورون التسليم -

عريض المبحيده خاتون ازالية بادر المحرم روزشنبه

بٹی کےنام خط

لخت جگرئیک اختر نورچشم را حت جان بی فعد بجیسلمباالنّدتعالی \_السلام کیم در ممة الله \_ بعد دعا \_ نا عمر درازی وتر تی علم وہنر کے داختے ہو کہ بہت عرصہ ہے تمہارا کوئی خط<sup>نہی</sup>ں آیا۔ جس ہے د<sup>ل</sup> کوتر دو تھالیکن برسوب تمہارے بڑے بھائی کامسرت نامہ آیا۔ خیریت دریافت ہونے سے اطمینان ہوا۔ اس خطے یہ بھی معلوم ہوا كهُم كُونكھنے پڑھنے كا مجھشوق نبيں ہے اور اس میں بہت كم دل لگاتی ہو۔ بيھی سنا كہ بعض عور تيس تمهارے لكھنے یز ہے پر بول کہتی ہیں کاڑ کیول کولکھانے پڑھانے ہے کیافا کدہ ان کوتو سینا، پرونا، کھا نا پکانا، چکن وغیرہ کا کاڑھنا سکھانا جا ہے۔ان کور حالکھا کر کیامردول کی طرح مولوی بنانا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہان ہی لوگوں کے بہکانے ہے تہارا دل اُ جاٹ ہو گیا اورتم نے محنت کم کر دی۔اے میری جی تم ان بیوتو ف عورتوں کے کہنے پر ہرگز نہ جانا اور بیمجھوکہ مجھ سے بڑھ کرکوئی دوسراتہ ہارا خیرخواہ بیں ہوسکتا ،اس لئے میری پیضیت یا در کھواوران عورتوں کا بیہ کہنا بالکل بیوتونی ہے کم سے کم اتنا ہر عورت کیلئے ضروری ہے کہ اردولکھ پڑھ لیا کرے،اس میں بڑے بڑے فائدے میں اور لکھنا پڑھنانہ جائے میں بڑے بڑے نقصان ہیں۔اول تو بڑافائدہ یہ ہے کے زبان صاف ہوجاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بے پڑھی عور تیں تواب کوسباب اور شور بے کوسروا، کبوٹر کو قبوٹر، جہیز کو دہیز، زکام کو جھکام اور بعض زخام بولتی ہیں اور جو عورتیں پر می تکھی ہوتی ہیں وہ ان پر بنستی ہیں اور اُن کی نقلیں کرتی ہیں۔ سو پر سے لکھنے سے بیعیب بالکل جاتار ہتاہے۔( دوسرے ) نماز روز ہ بالکل درست ہوجاتا ہے، دین وایمان سنجل جاتا ے، بے پڑھی عورتیں اپنی جہالت ہے بہت ہے کام ایسے کرتی ہیں جن ہے ایمان جا تار ہتا ہے اور اُن کوخبر بھی نہیں ہوتی اگر خدانخواستہ اس وقت موت آ جائے تو کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ ہیں جلنا پڑے گائبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ پڑھنے لکھنے ہے یہ کھنکا جاتار ہتا ہے اورایمان مضبوط ہوجاتا ہے۔ (تنیسرے ) کھر کا بندو بست جو خاص عورتوں ہی کے ذمہ ہوتا ہے وہ بخو فی انجام یا تاہے۔ سارے کھر کا حساب و کتاب ہرونت اپنی نگاہ میں رہتا ہے۔(چوتھے)اولاد کی پرورش مورتول سےخوب بوتی ہے کیونکہ جھوٹے بچ مال کے پاس زیادہ رہتے ہیں۔ خاص کراڑ کیاں تو ماں بی کے یاس زہتی ہیں تو اگر ماں پڑھی کھی بوگی تو ماں کی عاد تیں اور بات جیت بھی احیمی ہو کی تو اولا دہھی وہی سیکھے گی اور کمنی ہی ہے خوش اخلاق اور نیک بخت ہوگی۔ کیونکہ مال ان کو ہر وقت تعلیم ویتی ١٠ رنوكتي رب كي در يجهونويه كتنايز افاكده ب- (يانجوين) به كه جب عورت كوعلم بوگانووه برونت اين مال باپ، خاوند، عزیز واقر باء کارتبه بیجیان کران کے حقوق ادا کرتی رہے گی اور اسکی دنیا اور عقبی وونوں بن جا کیں گی ، ان سب کے علاوہ پڑ ھنا لکھتانہ جانے میں ایک اور بری قباحت بیے کہ گھر کی بات غیروں برظا ہر کرنی بڑتی ہے یا اس کے چیپانے سے نقصان ہوتا ہے ، مورتوں کی باتنیں اکثر حیاشرم کی ہوتی ہیں کیکن اپنی مال بہن ہے بھی ظاہر كرنے كى ضرورت بوتى باوراتفاق سے مال بهن وقت يرياكنيس بوتيس الى صورت ميں يا تو بے شرى كرنى يرتى بيا اور دوسروں سے خطالكھوا تا بيا تا ہے يا نہ كہنے سے بہت نقصان اٹھا نا ير تا ہے۔ اس كے علاوہ

ۂ راروں فائدے ہیں اور پڑھنا نہ جانے میں قباحتیں ہیں کہاں تک بیان کروں دیکھوا ہے تم میری نفیحت یا در کھنا اور پڑھنے مکھنے سے ہرگڑ جی نہ جے اتا۔ زیادہ دعا۔ نظاراقم عبداللہ از بنارس، ۲۵ رمضان روز جمعہ۔

بیٹی کی طرف سے خط کا جواب

معظم ومحترم فرزندان دام ظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، بعد آ داب وتسليم كے عرض بے ك صحیفہ گرامی نے صاور ہوکرمشرف فرمایا۔ آپ کے مزاج کی خیریت دریافت ہونے سے سب کواظمینان ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابر کات کو ہمارے سروں پر دائم وقائم رکھے۔ جناب دالا نے بندی کے نکھنے پڑھنے کی نسبت جو پچھ کھااس سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا بیٹک لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے میرادل اُ جاٹ ہو گیا تھا اب جس دن ے والا نامه آیا ہے میں بہت ول لگا کر پڑھتی ہول اور پھیز ابھاد لکھنے بھی تکی ہوں۔ بیشک آ ب کا فر مانا بہت ہی ہے کہ اس میں ہے انتہا فا کدے ہیں اور جو عورتنس پڑھنا لکھنانہیں جانتیں وہ پچھتاتی ہیں کہ ہم نے کیوں نہ سیکھ لیا۔ یرسوں کی بات ہے کہ پیشکار صاحب کی بیوی جو ہمارے پڑوی میں رہتی ہیں ان کے مامول کا خط آیا اور گھر میں آج کل کوئی مروشیں ہے۔ بیجاری ایک ایک کی خوشام کرتی پھریں کہ کوئی خط پڑھ و یو ے یا کہیں ہے یر حوالا دے کداب ممانی کی طبیعت کیس ہے۔ تا گیاتھ کدأن کا برا حال ہے اس جدے بجاری بری تھبرائی تھیں۔ وو پہر کا آیا ہوا محط ون بھر پڑار ہااور کوئی پڑھنے والا ندملا۔ مغرب کے بعد بیچاری میرے پاس آئی تو میں نے حال سنایا۔ تب ان کا جی ٹھکائے ہوا، تب ہے میرے جی کوید بات لگ کنی کہ جیٹک پڑھنے لکھنے کا ہنر بھی بڑی دولت ہےاوراس کے ندجانے ہے بعض وفت بزی مصیبت پزتی ہےاور بیجی میں دیجھتی ہول کہ ہماری برادری میں یا کچ بیبیاں خوب تکھی پڑھی ہیں وہ جبال جاتی ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے جو بات شرع کے خلاف کسی ہے ہوتی ہے یہ بیاہ شادی میں کوئی بری رہم ہوتی ہے تو اس کوٹو کتی ہیں شع کرتی ہیں ،خوب سمجھا کرنفیحت کرتی ہیں اورسب بیبیاں چینی موکر کان نگا کر سنتی رہتی ہیں، جوکوئی بات یو چھنا موتی ہےان ہی ہے یوچھتی ہیں، بیبیال میں سب سے پہلے وہی پوچھی جاتی ہیں۔ساری پیبیاں ان کی تعریف کرتی رہتی ہیں اس لئے میں ضرور دل لگا کر ير هنالكصناسكموں كى \_ جي كوخود براشوق بروكيا ہے۔ آب بھى الله تعالى سے دعافر ماسيے كدالله تعالى مجھ كوبيدوالت نعيب فرمائ باق يبال مب خبريت بياره وهدادب فقط

آپ کی لونڈی: ۔خدیج علی عنها از سبار نیور، ۲۸ رمضان روز دوشنبه

بھانجی کے نام خط

نورچتم راحت جان بی بی صدیقة سلمباالقد تعالی بالسلام علیم درحمة القد بعد دعا کے واضح ہوکہ تمہارا مسرت نامه آیا جاں معلوم ہونے ہے کی ہوئی تمہارے پڑھنے کا حال من کر مجھے بردی خوشی ہوئی القد تعالی تمہاری ممریس برکت دے اورتمہاری محت کا پھل تم کوجلدی تصیب کرے۔ جس دن تم اینے ہاتھ ہے مجھے خطائھوں اس

محيروا جدحسين ازفيض أباد

اگریسی برابر والے کوخط لکھنا ہوتو اس کے لکھنے کا طریقہ میہ ہے کہ پہلے اس کے مرتبے کے موافق اس طرح القاب لکھو:۔

#### القاب

عنایت فرمائے من سلامت السلام علیم ورحمۃ الله یم ورحمۃ الله مشفقہ شفیقہ من سلامت اسلام علیم ورحمۃ الله عمر بان من سلامت السلام علیم ورحمۃ الله بھراس طرح آ داب کھو۔ بعد سلام مسنون کے عرض ہے ۔ یا بول کھو بعد سلام مسنون وشوق ملاقات کے عرض ہے ۔ بھر خط کامضمون لکھ دواور یہ خیال رکھو کہ زبتو آتا بڑھا کر کھو جس طرح برول کو لکھتے ہیں ۔ بلکہ ہر بات میں برابری کا خیاں رکھو۔ طرح برول کو لکھتے ہیں ۔ بلکہ ہر بات میں برابری کا خیاں رکھو۔ خط کا پہنہ لکھنے کا طرح بیات میں برابری کا خیاں رکھو۔ خط کا پہنہ لکھنے کا طریقہ میہ ہے ممونہ کیلئے دو ہیتے لکھے جائے ہیں ۔ بخدمت والما در جت معظم وحمۃ م جناب داروغہ وحید الزمال صاحب دام ظلکم العالی محد محد اللادر جت معظم وحمۃ م جناب داروغہ وحید الزمال صاحب دام ظلکم العالی مخد المین آباد۔ قریب مکان حکیم عبد الغنی صاحب نا سمب تحصیلدار شہر کھتو۔ مختر م جناب داروغہ وحید الزمال صاحب سادہ کا رفیف آباد۔ مختر میں مغید اللہ میں سفیداللہ میں سفید کو سفیداللہ میں سفیدالہ میں سفیداللہ میں سفیداللہ میں سفیداللہ میں سفیداللہ میں سفیدالہ میں سفیداللہ میں سفیدالہ میں سفیداللہ میں سفیدالہ میں سفید میں سفیدالہ میں سفید میں

گنتی

|      |             |      | _                   |           |               |      |                    |
|------|-------------|------|---------------------|-----------|---------------|------|--------------------|
| صورت | ۲t          | صورت | ſţ                  | صورت      | ſt            | صورت | نام                |
| 44   | چیم<br>سنتر | ا۵   | اكاول               | 74        | حييي          | 1    | الي                |
| 44   | تتز         | ۵۲   | بادل                | 12        | ستائيس        | ۲    | دو<br>تين ·        |
| ۷۸   | أتمتر       | ۵۳   | تريين               | 17        | الخفائيس      | ۳-   | - عين              |
| ۷9   | انای        | దగా  | چون                 | <b>19</b> | أتتيس         | ~    | حار                |
| ۸٠   | ای          | ۵۵   | م مين               | 144       | الميس المساس  | ۵    | جار<br>پائج<br>پاڪ |
| ΔI   | اکیاس       | PΩ   | پخین<br>چین<br>پچین | 9~1       | اکتیں<br>بتیں | Y    | چھ<br>سا <b>ت</b>  |
| ۸۲   | بیاس        | ۵۷   | ستاون               | ۳۲        | بتين          | 4    | سات ا              |
| ۸۳   | ترای        | ۵۸   | اثفاون              | mm        | المتيتيس      | ٨    | آ تھ               |
| ۸۳   | چوراسی      | ۵۹   | السني ا             | h.d.      | چوتیس         | 9    | ا نو               |
| AD   | پچاس        | ٧-   | سائھ                | ra        | ينيس          | (+   | دل                 |
| PA   | چصیای       | 4+   | اكشھ                | PY        | ليهتي         | H    | گیاره              |
| 14   | ستای        | 44   | باستھ               | 172       | سينتيس        | 11"  | بأره               |
| ۸۸   | اٹھاسی      | 41"  | تريين               | PA        | ارتمي         | 1100 | تيره               |
| ۸۹   | نواسی       | Yr"  | 2                   | 179       | أنتاليس       | וויי | 8292               |
| 9+   | توے         | ar   | بنيته               | (1/0      | حاليس         | 10   | پندره              |
| 91   | اکیانوے     | 44   | وتصياسته            | ്ര        | اكتاليس       | l li | سوله               |
| qr   | بانوے       | ۲Ľ   | سنرسطه              | ۲۲        | بياليس        | 14   | ستره               |
| 91"  | ترانوب      | AV.  | الرحق               | luh.      | تينتاليس      | I/A  | انخدره             |
| 9,00 | چورانوے     | 49   | أنبتر               | יאיא      | چوالیس        | 19   | أنيس               |
| 90   | پیجانوے     | ۷٠   | 7                   | r0        | پختالیس       | r•   | بیں ا              |
| 44   | چھیانوے     | اک   | اكبتر               | MA        | چھياليس       | PI I | اليس               |
| 94   | سانوے       | ∠r   | 74.                 | rz        | سيناليس       | rr   | يإيس               |
| 9.4  | اٹھانوے     | 45   | تبتر                | M/A       | اژتالیس 📗     | 17"  | ليعيس              |
| 99   | ننا نو ے    | ∠~   | چوہ تر              | r9        | أنجاس         | \$1P | چوہیں              |
| 100  | سو          | 20   | 785*                | ۵۰        | يكياس         | 70   | چېر<br>چير         |

سحى كہانياں

مہلی کہانی: جناب رسول القد علیہ فی خرمایا کہ کوئی خص کسی جنگل میں تھا یکا کیاس نے ایک بدی میں ہیں ہواری کہ فلاس خص کے باغ کو بانی دے اس آواز کے ساتھ وہ بدلی جلی اورا کی سنگھتان میں خوب پانی برسا اور تی مہا ہونی ایک کے بیچھے ہولیا، ویکھتا کیا ہے کہ ایک خص اپ بانی میں کھڑ ہو بیویے ہے پانی کھیرر ہا ہے۔ اس نے باغ والے سے بوچھا کہ اے بندہ خداتی ایس نام ہے؟ اس بہ ای نام بنایہ جو اس نے بدلی سے ساتھا۔ پھر باغ والے نے اس سے بوچھا اے بندہ خداتی اس نام ہول اور ایام کیوں وریا وقت کرتا ہے؟ اس نے وریا وقت کرتا ہے؟ اس نے بائی والے نے اس سے بوچھا اے بندہ خداتو میرا نام کیول وریا وقت کرتا ہے؟ اس نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز کی کہ تیران م کیوکہ کا کہ اس کے بائی کو پانی و ہے ایک آواز کی کہ تیران م کیوکہ کا کہ بی کہ بائی ہول اورا کی تیا ہول اورا کیا تیا ہول اورا کی تیا ہول اورا کیا تیا ہول اورا کیا ہول اورا کیا ہول اورا کیا تیا ہول اورا کیا ہول اورا کیا

فا کدہ:۔ سبحان القد کیا خدا کی رحمت ہے کہ جواسکی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب ہے اس طرح سرانبی م ہوجاتے ہیں کہاس کوخبر بھی نہیں ہوتی۔ میشک تج ہے جوالقہ کا ہو گیا اُس کا اللہ ہو گیا۔

ووسر کی کہائی: جناب رسول اللہ عنظیے نے ایک مرتبے فر مایا کہ بی اسرائیل میں تین آدی ہے ایک کورھی، دوسرا گئی، تیسر ااندھا۔ خداوی تعالی نے ان کوآنیا جا باوران کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آباور پوچھا تھوکو کیا چیز بیاری ہے؟ اس نے ہا جھا تھی رنگت اور خوبصورت کھال کی جائے اور سے جا جاتی رہے جس ہے گئے۔ بھی کو گئی چیز بیاری ہے؟ اس نے ہا جھے تھی رنگت اور خوبصورت کھال کی ہے تھا کو کون سے مال سے زیادہ دیا وہ ای وقت اچھا بھوگی اور چی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تھوکو کون سے مال سے زیادہ دیا وہ ای وقت اچھا بوگی اور چی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تھوکو کون سے مال سے زیادہ بھر سے جاتی ہے کہ کو گئی ہیں اور پوچھا تھوکو کون سے مال سے زیادہ بھر سے کھر سنجے سے بال اجتھے نکل آئی۔ پھر اور چھا تھوکو کون سے مال سے زیادہ بھر سے کھر سنجے ہیں آباور پوچھا تھوکو کوئی ہے۔ بال اجتھے نکل آئی ہیں اور سے بلا مجھے ہوئی اور آبھا بال اندی تھی اور ایجھا بوگھا اور ایجھا بال کہ تھوں کو اور نہا اللہ تھی بال کا سے دیا ہوئی کا آئی ہیں کو اور نہا اللہ تھی بال کا سے دیا ہوئی کا آبان کہ تھوں کہ اللہ تھی کہ کوئی کا بھری گا اور ایجھا بوگھا کی اور است کر اس بر سے کہ تھو کہ کہ باللہ تھی کہ کوئی اور ایجھا تھوکو کیا جیز جاتے کا کہ کی اور سے کہ کوئی جیل کا بھی کھر دیا۔ القد تعالی میری نگاہ درست کر دیے ہوئی کا دورست کردی۔ پھر اور کو بھی تھوکو کیا جیل کی بھر تھال کے بائی کا وہ رست کردی۔ پھر اور اس کی گاہوں سے اور اس کی بھروں سے بھر وہ وہ فرشتہ خدا تھون سے بھر صورت میں کو دھی کے بیائی آیا اور کہا جس کیا تا رہی بول سے بھر وہ وہ فرشتہ خدا کی سے میں کوئی کے بیائی آیا اور کہا جس کے کہائی سے اس اس اللہ کے دور سے میں کوئی کے بین آیا اور کہا جس کے گئی ہوئی تا رہ کی دور سے میں کوئی کے بیائی آیا اور کہا جس ایک سے کین آدئی بول سے بھر کوئی سے بھر کوئی سے بھر کوئی سے بھر کے ایک کیا کہ کوئی سے بھر کے بی کوئی سے بھر کے بھر کی کوئی سے بھر کے کوئی سے بھر کے بیائی تھر کے بھر کی کوئی سے بھر کے بھر کی کوئی سے بھر کوئی سے بھر کے بھر کی کوئی سے بھر کی کوئی سے بھر کے بھر کی کوئی سے بھر کے بھر کی کوئی سے بھر کوئی سے بھر کی کوئی سے بھر کی ک

رنگت اور عمر و کھال عمنا بہت فر مائی تھے ہے ایک اوض ما تگا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر ایتے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا

یہاں ہے جل دور ہو جھے اور بہت ہے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تیرے دینے کی اس بیل تجائی نہیں ہے گھر ہے ہے ۔

کہا شاید تھے کو قویس پہانی بہوں کیا تو کوڈھی ٹیس تھا کہ لوگ تھے ہے گھن کرتے تھے اور کیا تو مفلس نہیں تھا پھر تھے کو خدانے اس قدر مال عمنا ہے تھ مالیا تا ہے۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جمونا ہوتو خدا تھے کو پھر ویسائی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر سمنج کے پیس اس پہلی قطاع بھر سمنج کے پیس اس پہلی قطاع بھر سمنج کے پیس اس پہلی قطاع بھر عمن آیا اور اس طرح ہے اس ہے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسائی بوالی جواب دیا۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جمونا ہوتو خدائے اور پھر تیرے سواکوئی وسیلی بیلی صورت بیس آیا اور کہا ہیں مدافر جمونا ہوتو کی دیا ہوں ہے۔ جمونا ہوتو پھر خدائے کہ اور پھر تیرے سواکوئی وسیلی نہیں ہے۔ جس اس کے نام پرجس نے ہوا کہ تھے کو نگا ویک ویسائی جس سے جس اس کے نام پرجس نے ہوں ، ہے سامان ہوگیا ہوں ، آج بجو خدائے اور پھر تیرے سواکوئی وسیلینیوں ہے۔ جس اس کے نام پرجس نے میں اس کہ خدائے اور پھر تیرے سواکوئی وسیلینیوں ہے۔ جس اس کے نام پرجس نے میں اس کہ ہو کہ کہ تھر ہی ہی کہ باتو اپنا مال اپنے باس رکھ جھو کو پھر نیس میں اس کے خوال ہے تیں دو ہوں کے نام کر میں اور جسے تی ہو اور ہو تھی نے موادر میں اور اس کی تاراض۔

ھیا ہے جھوٹر جا خدا کی تھم کسی چیز ہے جس تھے کو میں میں کہا ورائی کو کہ اس تیر ابی جو و سے تاراض۔

ھیا ہے جھوٹر جا خدا کی تھم کسی چیز ہے جس تھے کو میں میں نام اور سے اور اس میں گئی اور جیسے تھے و سے تی رو سے تی و سے تی و سے تی رو سے تی و سے تی و سے تی رو سے تی و سے تی و سے تی رو سے تی و سے تی و سے تی رو سے تی و سے تی رو سے تی و سے تی و سے تی رو سے تی و سے تی رو سے تی اور اس میں اور ور سے کیا گوٹس میں نام اور سے اور اس میں گئی اور ور سے کیا گوٹس ملاکہ فیال رہ بی اور خدال سے نارائش ہوا۔ ور نیا اور آخرت دونوں میں نام اور سے اور اس محفی کو شکر کی وجہ سے کیا گوٹس ملاکہ فیال رہ بی اور خدال سے تھو و سے تی و سے تی و سے تی رو سے تی و سے

تیسری کہائی :ایک بار صفرت اُم سلم کے پاس کہیں ہے کہ وشت آیا اور جناب رسول اللہ علیہ کو گوشت طاق میں رکھ کوشت بہت اچھا لگنا تھا۔ اس لئے حضرت ام سلم نے خادمہ نے خادمہ نے فرمایا کہ گوشت طاق میں رکھ دے شاید حضرت نوش فرما کی میں اس نے طاق میں رکھ دیا۔ استے میں ایک سائل آیا اور ورواز ہے پر کھڑ ہے ہو کہ آواز دی ۔ بھیجواللہ کے نام پر خدا برکت کرے ، کھر میں ہے جواب آیا خدا تھے کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجوز نہیں ہے، وہ سائل چلا گیا۔ استے میں رسول اللہ علیہ تشکیہ اسے اور خادمہ ہے ہما جو وہ گوشت آ ب فرمایا اے ام سلم تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے اور خادمہ ہما جو وہ گوشت آ ب نے آ ہو ہو گوشت ہمائل کوشت آ ب نے قدا ایک سفیہ پھر کا کلا ایک ایک ہوئی کہا ہاں ہے وہ کوشت ہمائل کے دہ گوشت پھر بن گیا۔ ہمائل کو شدیا تھا اس کے دہ گوشت پھر بن گیا۔ ہمائل ہے بہائے کر کے خود کھا تا ہے وہ پھر کھا دہا ہے جس کا بیا تر ہے کہ شکد کی اور دل کی تخی برطت کی طر ن جو تھی سائل ہے بہائے کر کے خود کھا تا ہے وہ پھر کھا دہا ہے جس کا بیا تر ہے کہ شکد کی اور دل کی تخی برطت کی مورت کھلی نگا ہوں میں بدل دی تا کہ اس کے استعال ہے تھو خود ہیں۔ اس لئے اس کے استعال ہے تھو خود ہیں۔

چوهی کہانی جنب رسول اللہ علیہ کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کرا ہے یار واصحاب کی طرف متوجہ بوکر فرمایا کرتے تھے کہتم میں ہے رات کوئس نے کوئی خواب تونہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھ تھا تو عرض کر دیا کرنا تھ آپ کچھتجیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بارسب سے یو جیما کہ کسی نے كوئى خواب ويكھائے۔سب نے عرض كياكسى نے نہيں ويكھا۔ آپ عليستة نے فرمايا ميں نے آج رات أيك خواب دیکھیا ہے کہ دو تحق میرے پاس آئے اور میراماتھ پکڑ کر جھے کو ایک زمین مقدس کی طرف لے جے دیکھا کی موں کہا لیک بخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے ،اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیررہا ہے بہال تک کد کد ی تک جا پہنچا ہے۔ پھردوسرے کلنے کے ساتھ بھی بہی معامد کررہا ہے اور پھر وہ کلّہ اس کا درست ہوجا تا ہے پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے بع چھاریہ بات کیا ہے؟ وہ دونو ک شخص ولے کے چوہم آئے چلے بہال تک کوالیے تخص پرگزرجواجولینا ہوا ہے ادراس کے سر پرایک شخص ہاتھ میں بروا بھاری پیخرنے کھڑا ہے اس سے اس کا سرنبایت زور ہے پھوڑ تا ہے۔ جب وہ پیخراس کے سریر دے ، رتا ہے پھر کرد ھک کردور جا گرتا ہے جب وہ اس کے اٹھانے کیلئے جاتا ہے اور اب تک لوٹ کراس کے پاس آ ہے ہیں یا تا کہ 'س کا سر پھراچھا خاصا جسیا تھاوییا ہی ہوجا تا ہےادروہ پھراس کوائ طرح پھوڑ تا ہے۔ میں نے یوجے پیڈیپ ہے؟ وہ دونوں ہولے آ گے چلو۔ ہم آ گے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جومثل تنور کے تھا۔ نیچے سے فراخ تھ اوراو یر سے تنگ،اس میں آ گے جل رہی ہےاوراس میں بہت سے نظیم داورعور تیں بحرے ہوئے ہیں جس ونت وہ سے اوپر کواٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہوج تے ہیں۔ پھرجس وفت بیٹھتی ہےوہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بوچھار کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آ گے چلو ہم آ گے جیے یہاں تک کے ایک خون کی نہر پر ہینچے۔اس کے پیچ میں ایک شخص کھڑا ہےاور نہر کے کنارے پرایک شخص کھٹرا ہے اوراس کے سامنے بہت ہے پھر پڑے ہیں وہ نہر کے اندر والاعض نہر کے کنار ہے کی طرف آتا ہے جس وتت نکلنا جاہتا ہے سنارے والا مخص اس کے منہ پر ایک چھراس زورے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب بھی وہ نظانہ جا بتا ہے ای طرح پھر مارکراہے ہٹادیتا ہے۔ میں نے بوجھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چوہم آ گ صلے بہال تک کسایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے اس میں ایک برا ورخت ہواوراس کے پنج ایک بوڑھا آ دمی ادر بہت ہے بیٹے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور مختص بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے آگ جل ربی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھروہ دونوں جھ کوچڑ ھاکر در خت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر در خت کے بچ میں نہا بت عمدہ بن ریاتھا اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر مجھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد ، بوڑ ھے ، جوان اور عورتیں بچے بہت سے تھے پھراس سے باہر لاکراور اور لے گئے و بال ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمد و تھا اس میں نے گئے اس میں پوڑھےاور جوان تھے۔ میں نے ان دونو ل شخصول ہے کہا کہتم نے مجھے کو تمام رات بھر ایا اب تا و كه بيسب كيااسرار تقع؟ انهول من كها كه وتيخفس جوتم في ديكها تضال كه كلّم چير به جات تقع و شخف جهه ج

ے، وہی ہدایت کرتا ہے۔ جہال میں جو پچے ہوتا ہے ای کے تھم ہے ہوتا ہے۔ بغیر اس کے تھم کے پیڈبیس بل سكمانه ووسوتاب نداوتكماب، ووتمام عالم كى حفاظت تحكمانېيس، ويى سب چيز ول كوته هي بوئ باي طرح تمام احیمی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں اور نیری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نبیس نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عالم الغیب ہے۔ عقبیدہ (۲) اس کی سب صغتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صغت مجمی جانبیں سکتی عقید ۵(۷) مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے۔ اور قرآن وحدیث میں بعض جگہ جوالی باتون کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے اور ہم بے کھود کرید کئے اس طرح ایمان لاتے ہیں اور یعین کرتے ہیں کہ جو کچھاس کا مطلب ہے وہ تھیک اور برحق ہے اور یہی بات بہتر ہے یاس کے پچومناسب معنی لگالیں جس ہو ہی جو بیں آجائیں عقیدہ (۸) عالم میں جو پچوٹر ابھلا ہوتا ہے سبكوالقد تعالى اس كے ہونے سے بہلے ہميشہ سے جانتا ہادرائے جانے كے موافق اس كو بداكر تا ہے تقديم اس کا نام ہےاور بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بہت سے بھید ہیں جن کو ہرایک نہیں جانتا عقیدہ (۹) بندوں کو القد تعالیٰ نے سمجھ اور اراد و دیا ہے جس سے وہ گناہ اور تواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں مگر بندوں کوکسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ گناہ کے کام سے اللہ میاں تاراض اور تو اب کے کام سے خوش ہوتے میں عقیدہ(۱۰) الله تعالی نے بندوں کوایسے کام کا تھم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ(۱۱) کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں اور جو پچے مہر بانی کرے اُس کا فضل ہے۔ عقیدہ (۱۲) بہت سے پینیسراللہ تعالی کے بھیج ہوئے بندوں کوسید می راہ بتلانے آئے اور وہ سب گنا ہوں سے یاک بیں سکنتی ان کی بوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہان کی سچائی مثلا نے کواللہ تعالی نے ان کے باتھوں ایسی ٹی مشکل مشکل با تنس طاہر کیس جواور لوگ منیں کر سکتے ،ایس باتول کو مجز و کہتے ہیں ان میں سب سے پہلے آ دم علیدالسلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمر منابعه اور باقی درمیان میں ہوئے۔ان میں بعض بہت مشہور ہیں جیسے حصرت نوح عابد السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق عليه السلام، اساعيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، واؤد عليه السلام سليمان عليدالسلام، ابوب عليدالسلام موى عليدالسلام، بإرون عليدالسلام، ذكر يا عليدالسلام، يجي عليدالسلام، عيسى عليه السلام، الياس عليه السلام، البيع عليه السلام، يونس عليه السلام، لوط عليه السلام، اوريس عليه السلام، و والكفل عليه السلام، صالح عليه السلام، بود عليه السلام، شعيب عليه السلام عقيد و (١٣)سب پنيمبرول كي كنتي القدتع الي ن سن كونبين بتلائى -اس لئے يول عقيده ركھے كەلىندىتعانى كے بيہے ہوئے جينے يغيبر بين ہم ان سب برايمان لات بین جوہم کومعلوم بیں آن پر بھی اور جونبیں معلوم اُن پر بھی عقیدہ (۱۴۴) پیفیبروں میں بعد مول کا رتبہ بعضوں ت بڑا ہے۔ مب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیٹیبر مصطفیٰ سلاقے کا ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نیا پیٹیبر نبیں آسکتا۔ قیامت تک صبح آدمی اور جن ہو تگے آب سب کے پنجبر ہیں۔عقیدہ (۱۵) مارے پنجمبرالط کوالند تعالی نے جامعتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ ہے بیت المقدی اور وہاں سے ساتوں آسانوں پر اور وہاں ے جہاں تک اللہ تعالی کومنظور بوا پہنچایا ،اور پھر کم کرم میں پہنچادیا أے معراج كہتے ہيں عقيده (١٦) الله

سب مسلمانون کوان کامول ہے محفوظ رکھے۔

ہے کہ جھوٹ بہ تیں گرتا تھ کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں اس کے ساتھ قیامت تک یونی کرت رہیں گا وہ جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا اس محص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا ، وہ رات کواس سے نافس ہو کہ سور دیکھ تار با اور دن کواس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ بھی معاملہ رہے گا اور جن کوئم نے آگ کے غیر میں دیکھ وہ زن کرنے والے ہوگ جی اور جس کو تون کی شہر میں دیکھا وہ سود کھا نہ وہ اور در ذیت کے نیچ جو بوز سے خص تھے وہ حضرت اہرا تیم علیا المام تھا اور ان کے ارد گر د جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی تابالغ اولاد ہے اور جو سے دو وکس تھے وہ حضرت اہرا تیم علیا المام تھا اور ان کے ارد گر د جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی تابالغ اولاد ہے اور جو سے دو وکس تھے وہ حضرت ایرا تیم مسلمانوں کا ہے اور بید وہ من ان بیا گھر جس میں آپ واضل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے اور بید وہ من سے کھر شہید وہ کی کہا ہے جو ہو تو میں اپنے گھر میں ان نے مرافع این تو میر سے گھر شہید وہ وں نظر آپ ہوئے سی جرائیل ہوں اور بیر بھی تی ہوئے ہوئے وہ وہ وہ میں داخل ہوں ، ولے اور پیل کے سفید ہوں نظر آپ ہوئے سی ہوئی ۔ اگر پورٹ ہو بھی تی آب اس حدیث سے کی جیزوں کا انجی تیں ۔ اس حدیث سے کی چیزوں کا فائم کھرا میں اور بی معلوم ہوا ۔ اول جھوٹ کا کھیسی سخت سن اسے دوسرے عالم بی تیس کے تیسر سے زنا کا ، چو تھے سود کا ہے خدا

#### عقبدون كابيان!

تعالی نے پچھ کلوقات نورے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھیا دیا ہےان کوفر شنے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں۔ وہ کیھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام ہیں مگا دیا ہے اس میں لگے ہیں ،ان میں جا رفر شنتے بہت مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا ئیل عدیہ اسلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرا کیل عبیہ السارم۔ القد تعالیٰ نے پیچ مخلوق آئے ہے بنانی ہے وہ ہمی ہم کو دکھائی نہیں دیتی ،ان کو جن کہتے ہیں ان میں نیک وہد سبطرح کے ہوتے ہیں۔ان کی اولا دہھی ہوتی ہے۔ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر الجیس لیعنی شیطان ہے۔عقیدہ (۱۷)مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گن ہوں ے بچتا ہےاور دنیا ہے محبت نبیل رکھتا اور پیغیم صاحب فیصلے کی ہر طرح کی خوب تابعدا رئ کرتا ہے تو وہ القد تعالی کا دوست اور پیارا ہوجا تا ہےا لیے تخص کوولی کہتے ہیں ،اس شخص ہے بھی ایسی ہاتھی ہوئے تئی ہیں جواوروں سے نبیں ہو سکتیں۔ان ہو تو ل کو کرامت کہتے ہیں۔عقیدہ (۱۸)ولی کتنے ہی بڑے درجہ کو پہنچ جا نھی مرنی کے برابرنہیں ہوسکتا\_عقیدہ(۱۹) ولی خدا کا کیسا ہی ہیا را ہوجائے مگر جب تک ہوش وحواس باتی ہیں شرع کا یا بند ر ہنا فرض ہے۔ نماز ، روز ہ اور کوئی عباوت معاف نہیں ہوتی جو گناہ کی یا تیں ہیں وہ اس کیلئے درست نہیں ہو ج تیں۔عقیدہ (۲۰) جو مخص شریعت کے خلاف ہووہ خدا کا دوست نہیں ہوسکتا۔ اگر اس کے ہاتھ ہے کوئی اجنجے کی بات دکھائی دے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی یا شیطانی دهندہ ہے، اس سے عقیدہ ندر کھنا جانے۔ عقبیرہ (۲۱) ولی لوگوں کوبعض بھید کی ہو تیں سوتے جائتے میں معلوم ہوجاتی میں اس کو کٹھ نب یا البرام کہتے ہیں اگروہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رو ہے۔ عقیدہ (۲۲) القداور رسول اللہ اللہ نے دین کی سب با تیمی قرآن وحدیث میں بندوں کو بتلا دیں ،اب کوئی نئی بات دین میں نکالن ورست نہیں ،ایس ننی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔عقبیرہ (۲۳)الند تعالٰی نے بہت کی چھونی بڑی کہا ہیں آ سان ہے جبرائیل عدیدالسلام کی معرفت بہت ہے پیغیبروں پراتاریں ،تا کہ وواپنی اپنی امتوں کودین کی ہو تیں بتلائمی، سنائمی، ان میں جار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نوریت حضرت موی علیہ السلام کوئی ، زبور حضرت داؤد عليه السلام كو، انجيل حضرت ميسى عليه السلام كو، قر آن جماريه پيغمبر حضرت محرمصطفى عليه كواورقر آن مجيد آخری کتاب ہے۔اب کوئی کتاب آسان سے نہ آئے گی ، قیامت تک قر آن مجید ہی کا حکم چلتارے گا۔ دوسری كتابول كوكمراه لوكول نے بہت كچھ بدل ڈالا ہے ، مكر قرآن مجيد كې تمبياني كاالقد تعالى نے وعده فرمايا ہے۔اس كو کوئی نبیں بدل سکتا عقبیرہ (۱۲۳) ہورے پنیبر سکیف کوجس جس مسلمان نے دیکھا ہے ان کوسی لی کہتے میں ۔ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ان سب ہے محبت اوراجیوں گمان رکھنا جا بیئے اگر ان کا آپس میں کوئی اڑائی جھکڑا سننے میں آئے تواس کو جول جوک سمجھان کی کوئی برائی نہ کرے۔ان سب میں سب ہے بڑھ کر جار می لی بیں \_حضرت ابو بمرصدیق " \_ بیغیمرصاحب علی کے بعدان کی جگہ پر جیشے اور وین کا بندوبست کیا، اس کے خلیف اوّل کہاناتے ہیں، تمام امت میں بیرب ہے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر " دوسرے خلیف ہیں،ان کے بعد مفرت عثمان بیتیسر ے فلیفہ ہیں،ان کے بعد مفرت علی کے چوتھے فلیفہ ہیں۔عقیدہ (۲۵)

صی بی کا آنا ہزار تبہ ہے کہ ہزے ہے ہڑاولی بھی اونی درجہ کے صحابی کے برابر مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتا۔عقبیرہ (۲۲) پنیمبرصاحب علیہ کی اولا داور بیویاں سب تعظیم کے لائق میں۔اولا دمیں سب ہے بردار تبہ حضرت فاطمه مكا باور بيويون بن حضرت خديجه "اورحضرت عائشة " كاب عقيده ( عا ) إيمان جب درست موتا ے کہ القد ورسول علی کے کوسب باتوں میں سیا سمجھاوران سب کو مان لے۔ القداور رسول علی کے کسی بات میں شک کرنا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب لگانا یا اس کے ساتھ نداق اڑانا۔ ان سب باتوں سے ایمان جاتارہتا ہے۔عقیدہ(۲۸) قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کونہ ما ننا اور اپنچ بیخ کر کے اپنے مطلب بنانے کومعنی گفرن بددین کی بت ہے۔عقیدہ (۲۹) گناہ کے حلال بجھنے سے ایمان جاتار ہتا ہے۔ عقیدہ (۳۰) گناہ ع ہے کتنابر ابوجب تک اس کو بر اسمحتار ہے ایمان نہیں جاتا البت کزور موجاتا ہے عقیدہ (اس) القد تع لی ہے نڈر ہوجانا یا اُمید ہوجانا کفر ہے۔عقبیرہ (۳۲) کسی سے غیب کی باتیں بوج صاادراس کا یقین کرلینا کفر ہے۔ عقیدہ (۳۳ ) غیب کا حال سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا۔البتہ نبیوں کو دحی سے اور ولیوں کو کشف اور البرم مے اور عام لوگول کونشانیوں سے بعض باتنی معلوم بھی ہوجاتی ہیں عقیدہ (۳۴۴) کسی کا نام کیکر کا فرکہن نعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہدیجتے ہیں کہ طالموں برلعنت جھوٹوں پرلعنت گرجن کا نام بیکرانتداور رسوں سلاقی نے لعنت کی ہے یاان کے کافر ہونے کی خبر دی ہان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔عقیدہ (۳۵) جب آ دمی مرجا تا ہے اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعداور اگرندگاڑا جائے توجس حال میں ہواس کے پاس دوفر شے جن میں ہے ایک کومنکر دوسر ہے کونکیر کہتے ہیں آ کر ہو جھتے ہیں تیرا پر وردگارکون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ حضرت محمد علی کو یو جھتے ہیں کہ بیکون ہیں؟ اگر مُر دہ ایماندار ہوتو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے۔ پھراس کیلئے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف کھڑ کی کھول دیتے ہیں جس سے شنڈی شنڈی ہوااورخوشبوآتی رہتی ہےاوروہ مزے میں پڑ کرسویار بتاہےادرا گرمرد ہابیا ندار نہ ہوتو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے بچھ خبرنہیں ،اس پر برى تخق اورعذاب قيامت تك موتار بها ب،اوربعضول كوالله تعالى اس امتحان عدمعاف كروية اب مكريسب با تین مُر دے کومعلوم ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے جیے سوتا آ دی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جا گ آ دمی اس کے یاس بے خبر میضار ہتا ہے۔ عقیدہ (۳۷) مرنے کے بعد ہردان مسے اور شام کے وقت مردے کا جو تھا: ہے دکھا دیا جاتا ہے۔جنتی کو جنت دکھلا کرخوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں۔ عقبیرہ (۳۷) مردہ کیلئے دعا کرنے سے یا بچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کوثواب پہنچہا ہے اور اس سے اس کو برا فا کدہ ہوتا ہے۔عقیدہ (۳۸) الله اور رسول الله علیہ نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہو نیوان ہیں۔امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو تھے اور خوب انصاف ہے بادشاہی کرینگے، کا نا د جال نکلے گا اور و نیا میں بہت فساد مجائے گاءاس کو مار ڈالنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان ہے اتریں گے اور اس کو مار ذ لیس گے۔ یا جوج ماجوج بڑے زیر دست لوگ ہیں وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے ادر بڑا اودھم می <sup>کمی</sup>ں گے۔ بھر ضدا کے قبر سے ہلاک ہو گئے۔ ایک عجیب طرح کا جانورز مین سے نکلے گا اور آ دمیوں سے باتیں کریگا۔

مغرب كى طرف ے آفاب نظے كا قرآن مجيدا تھ جائے گااور تھوڑے دنوں ميں سارے مسلمان مرجائيں ك اور تمام دنیا کافروں ہے مجرجائے گی اوراس کے سوااور بہت می باتیں ہونگی یعقیدہ (۳۹) جب ساری نشانیاں بوری ہوجا کیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم سے صور پھوٹیس گے، میہ صورایک بہت بری چیز سینگ کی شکل پر ہے اور اس صور کے بھو تکنے سے تمام زمین وآ ان بھٹ کرنکڑے تکنزے ہو جا کمیں گے،تمام مخلو قات مرجائے گی اور جومر بچکے ہیں ان کی روصیں بے ہوٹی ہو جا کمیں گی ،تگر اللہ تعالیٰ کوجن کا بچانامنظور ہے وہ اپنے حال پررین گے۔ایک مدت ای کیفیت پر گزر جا <sup>نیک</sup>ی۔عقب**ی**رہ (۴۰) پھر جب الله تعالى كومنظور بوگا كه تمام عالم چر پيدا بوجائة تو دوسرى بار پيم صور پيونكا جائة گا-اس سے پيمر سارا عالم پیدا ہوجائے گا،مروے زندہ ہوجائیں سے اور قیامت کے میدان میں سب استصربو نکے اور وہال کی تکلیفوں ے تھبرا کر سب پیفبروں کے باس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر بھارے پیفبرصاحب سیسی سفارش كرينكے، تراز و كھڑى كى جائے كى، برے بھلے كمل تولے جائيں سے،ان كاحساب بوگا بعض بے حساب جنت میں جا کیں گے، نیکیوں کا نامہ اعمال دائے ہاتھ میں اور بدول کا با کیں ہاتھ میں دیا جائیگا۔ پنجمبر علی المت کوحوض کوژ کا یانی پلائمیں کے جودودو ہے زیادہ سفیداورشہدے زیادہ میٹھا ہوگا۔ بل سراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وواس سے بار بوکر بہشت میں پہنچ جائیں مے جو ہد ہیں وواس پر سے دوزخ میں گر پڑ یکھے۔عقبیدہ (۲۷) دوزخ پیدا ہو چکی ہے،اس میں سانپ بچھوا درطرح طرح کاعذاب ہے۔ووز خیوں میں ہے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغیبروں اور بزرگوں کی سفارش نے نکل کر بہشت میں داخل ہو کیگے خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں اور جو کا فراور شرک ہیں وہ اس میں جمیشہ رہیں گے اور ان کوموت بھی نہ آئے گ یحقبیدہ ( ۲۴ ) بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعتیں جیں ، بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈراورغم ند ہوگا اور وہ اس میں بمیشدر میں کے نداس میں سے تکلیں کے اور ندوبال مریں کے عقید ہ (٣٣)القدتعالى كواختيار كر حجوف أكناه يرسر اويد يابر كاناه كواين مبرياني معاف كرو عاوراس بالكل مزانه دے عقیدہ (۳۴ ) شرک اور كفر كا تناه الله تعالى بھی كس كا معاف نبیس كرتا اور اس كے سوا اور كناه جس کوچاہے گاا ٹی مبر بانی سے معاف کرو ایگا عقیدہ (۴۵) جن لوگوں کے نام لیکراللہ اوررسول علیہ ہے ان كا بہتتى ہونا بتلاد يا ہے،ان كے سواكسى اوركو بہتتى ہوئے كالقينى خَلَمْ بيس نگاسكتے البته الجھى نشانياں وكيوكرا تيما كمان رکھنااور اسکی رحمت ہے امیدر کھناضروری ہے۔عقیدہ (۴۲) بہشت میں سب سے بڑی نعت اللہ تعالی کا دیدار ہے جو بہشتیوں کونصیب ہوگا۔ اس کی لذت میں تمام نعتیں بیچ معلوم ہوگی عقیدہ (۲۲) دنیامیں جائے ہوئے ان تکھوں ہے اللہ تع کی کوئسی نے ہیں دیکھااور شہوئی دیکھ سکتا ہے۔عقبیدہ تمبر (۴۸) عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلائر ا ہو گریس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کواچھا کر ابدلہ ماتا ہے۔عقبیدہ تمبر (۴۹) آ دمی عمر جر میں جب مجھی تو بہ کرے یا مسلمان ہو۔القد تعالیٰ کے بہال مقبول ہے البت مرتے وقت جب وم تو منے تُ الر مذاب ئے فرشتے دکھانی دیے تگیس اس وقت نہ تو برقبول ہوتی ہے اور ندائیان۔

فصل: اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض کرے عقید ہے اور کری رسمیں اور بعض بزے بڑے گناہ جوا کثر ہوتے رہتے ہیں جن ہے ایمان ہیں نقصان آجاتا ہے بیان کر دیئے جا کیں تا کہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ ان میں بعض بالکل گفراور شرک ہیں۔ بعض قریب گفراور شرک کے اور بعض بدعت اور گرائی اور بعض فقط گن ہے۔ ان چیز وال کا بیان ہو چکے گا تو اس کے بعد گن ہوں ہے جو دنیا کا نقص ان اور اطاعت ہے جو دنیا کا نقع ہوتا ہے کچھ تھوڑا سااس کا بیان کرینگے۔ کیونکہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ زیادہ دنیال کرتے ہیں شایدای دنیال سے بچھ تیک کام کی تو نین اور گناہ سے پر ہیز ہو۔

# كفراورشرك كي باتول كابيان

كفركو بسندكرنا ، كفركى باتو سكواحيها جانناء كسى دوسر سے كفركى كوئى بات كرانا ،كسى وجه سے اسپے ايمان پر پشیمان ہونا کدا گرمسلمان ندہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی ،اولا دو نمیر ہسی کے مرجانے پررنج میں اس تشم کی ہ تیں کہنا، خدا کوبس اس کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کیلئے بس بہی تھا، خدا کواپیا نہ جا بیئے تھا۔ ایساظلم کوئی نہیں كرة إجبيه توية كي مخدااور سول علي كالتي المرات كالم المجمنااس من عيب نكالنائس في يافر شية كي حقارت كرنا ان کوعیب لگانا بھی بزرگ یا ہی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ جمارے سب حال کی اس کو ہروفت خبر رہتی ہے، نجومی پنڈت یا جس پرجن چڑھاہواں ہے غیب کی خبریں ہو چھنایا فال تھلوانا پھراس کو پچے جاننا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکی کراس کویتین سمجھنا کمسی کو دور ہے بکارنا اور میں مجھنا کہ اس کوخبر ہوگئی کسی کونفع نقصائ کا محتار مجھنا کسی ہے مرادیں مانگنا یا روزی یا اولاد مانگنامکس کے نام کا روز ہ رکھنامکسی کو بحدہ کرنامکس کے نام کا جانور چھوڑ نایا چڑھاوا چڑھانا، کس کے نام کی منت ماننا۔ کسی کی قبر یامکان کاطواف کرنا، خدا کے تلم کے مقابلہ میں کسی دوسری بات یار سم کو مقدم رکھناکسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑار ہنا، توپ پر بکراچڑ ھانا بھی کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ جن بھوت پریت وغیرہ کے چھوڑ دینے کینئے ان کی جھینٹ وینا، بکراوغیرہ ذبح کرنا، بیچے سے جینے کیلئے اس کے نار کا ید جنا کسی کی ذہائی دینا، کسی جگہ کا کعبہ کے برابرادب و تعظیم کرنا کسی کے نام پر بنیجے کے کان ناک چھیدنا، بالی اور بل آپین نا ، سے نام کاباز دیر بیسہ یا تدھنایا گلے ہیں ناڑاڈ الناء سہرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بھی پہنا نا فقیر بنان ، ملی بخش خسین بخش،عبداننبی وغیرہ نام رکھنا،کسی جانور پرکسی ہزرگ کا نام لگا کراس کا اوب کرنا، عالم کے کاروبارکو ستاروں کی تا تیرے بچھنا، اچھی پُری تاریخ اورون کا پوچھنا شگون لینا، کسی مہینہ یا تاریخ کو نموس بچھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جینا، بول کہنا کہ خدااور رسول علیہ اگر جاہے گاتو فلال کام ہوجائے گا بھی کے نام یاسر کی مشم کھا: اصور رکھنا جصوصا کسی ہزرگ کی تصویر برکت کیلئے رکھنااوراس کی تعظیم کرنا۔

## بِدعتوں اور بُری رسموں اور بُری باتوں کا بیان

قبروں پر دُهوم دهام ہے میلہ کرنا، جراغ جانانا،عورتوں کا وہاں جانا، چاوریں ڈالن، پختہ قبریں بنانا،

بزرگول کے راضی کرنے کوقیروں کی حدے ذیا دہ تعظیم کرنا بقوریہ یا قبر کو چومنا جا ثماء خاک ملنا ،طواف یا سجدہ کرن قبروں کی طرف نمازیژ صناءمشائی، جاول، گلگلے وغیرہ جڑ صانا بقعزیہ باعلم وغیرہ رکھنا،اس برحلوہ ،الیدہ جڑ صانا یا اس کوسلام کرنا بھی چیز کوا حیصوتی سمجھنا جمرم کے مہینہ میں پان نہ کھا تا مبندی مسی نہ لگانا ، مرد کے باس نہ رہنا۔ لال كيثران يبننا، بيوى كى صحتك مردول كونه كھانے ويتا، تيجا، جاليسوال وغير ه كوضر ورى تمجھ كركرنا، باوجو دضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کومعیوب مجھتا، نکاح،ختنہ،سم اللّٰہ دغیر دمیں اگر چہ دسعت نہ ہو گرساری خاندانی رسمیس کرنا،خصوصاً قرض وغیرہ کر کے تاج رنگ وغیرہ کرنا۔ ہولی ، دیوالی کی رسمیس کرنا، سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کہنا ، یا صرف سریر ہاتھ رکھ کر جھک جاتا ، دیور، جیٹھ، پھوپھی زاد ، خالہ زاد بھائی کے سامنے بے تجابانہ یا اورکس نامحرم کے سامنے آنا، گکراوریا ہے گاتے بجاتے لاتا ، راگ ، باجا گاناسنتا ، ڈومنیوں وغیر دکونی نااور و یکھنا ،اس پر خوش ہوکران کوانعام دینا،نسب برفخر کرنایائسی بزرگ ہے منسوب ہونے کونجات کیلئے کافی بمجھنا،کسی کےنسب میں کسر ہواس پرطعن کرنا، جائز پیشد کو ذلیل بجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، شادیوں میں نضول خرچی اور خرافات با تنس کرنا به مندوؤل کی رحمی کرنا ، دولها کوخلاف شرع بوشاک پیهنانا ، منظمنا ، سبرا باندهنا ، مهندی لگانا ، آتش بازی ٹیٹوں وغیرہ کا سامان کرنا بضول آرائش کرنا ،گھرے اندرعورتوں کے درمیان دولہا کو با، نااورس ہے آ جانا، تاک جھا تک کراس کود کھے لینا، سیانی سمجھ دارسالیوں دغیرہ کا سامنے آتا۔ان ہے بنسی دل تکی کرنا، چوتھی کھیلنا، جس جگہ دولہا دلبن لیٹے ہوں اس کے گر دجت ہو کر یا تیں سننا، جھا نکنا ، تا کنا ، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں ہے کہنا، مانجھے بٹھانا نااورالیک شرم کرنا، جس ہے نمازیں قضا ہوجا ئیں، پیخی ہے مہرزیاد ومقرر کرنا بخی میں چلا کررونا، منداور بینا ہیںنا، بیان کر کے رونا، استعالی کھڑے تو ڑ ڈالنا، جو جو کیٹر ہاس کے بدن سے لگیس سب کو دهلوانا، برس روز تک یا آبچه کم زیاده اس گهر میں اجار نه پژنا، کوئی خوشی کی تقریب نه کرنا مجنصوص تاریخوں میں پھرغم كا تازه كرنا ، حدية زياده زيب وزينت عي مشغول بونا ، سادى وضع كومعيوب جاننا ، مكان عيس تصويري لكانا ، خاصدان،عطردان،سرمددانی،سلائی وغیره جاندی سونے کی استعال کرنا، ببت باریک کیڑا ببننا، یا بخا زیور بہننا،لبنگا بہننا،مردون کے جمع میں جانا،خصوصاً تعزید کیجنے اورمیلوں میں جانا اورمردوں کی وضع اختیار کرنا، ہدن گودوانا، خدائی رات کرنا، نونکا کرنامحض زیب وزینت کیلئے دیوار گیری میست کیری لگانا، سفر کو جاتے وقت یا لو نتے وقت غیرمحرم کے محلے لگنایا محلے نگانا، جینے کیلئے لڑ کے کا کان باناک چھیدنا اڑ کے کو بالا یا بلاق پہنا نا،رایٹمی تسم يازعفران كارنكابوا كير ايابسلي يا كلوتكمرو بااوركوني زبور بيبنانا بم رون كيليخ افيون كهلانا بسي بياري بين شيركا دودھ یااس کا گوشت کھلانا ،اس قتم کی اور بہت ہی باتیں ہیں۔ بطور نمونے اتنی بیان کر دی کئیں۔

تبعض بڑے بڑے گڑاہ جن کے کر بیوالے پر بہت تی آ کی ہے خداے شرک کرنا، ناحق خون کرنا، وہ مورتیں جن کی اوالا ذہیں ہوتی کسی کی سنور میں بعض ایسے نو کئے کرتی ہیں کہ یہ بچیمر جائے اور ہماری اوالا وہو۔ یہ بھی ای خون میں داخل ہے، ماں باپ کوستانا، زنا کرنا، بتیموں کا بال کھانا، جیسے اکثر عورتیں فاوند کے تمام مال اور جائیداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑاتی ہیں۔ بڑیوں و حصہ میراث ندوینا، کی عورت کو ذرائے شبہ بیل زنا کی تہمت لگانا جا کہ کرنا، کسی کواس کے چھے بدی ہے یہ دکرنا، فداتعالیٰ کی رحمت ہے ناامید ہوتا، وعد وکر کے پورانہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض مثل نماز، روزہ، جی، زکوۃ چھوڑ وینا قر آن تریف پڑھ کر بھلا وینا، جھوٹ بولنا، خصوصاً جھوٹی قشم کھانا، فدا سے سوااور سی کو تجدہ کرنا، فقت کھی فلیان ہو خاتمہ ندہو، فدا کے سوااور سی کو تجدہ کرنا، فقت کھی فلیان کہ مرتے وقت کھی فلیسیب ندہو، ایمان پر خاتمہ ندہو، فدا کے سوااور سی کو تجدہ کرنا، بیا عذر نماز قضا کروینا، کسی مسلمان کو کافر بیا ہے ایمان، یا فدا کی بار، فدا کی پیشکار، فدا کا دشن وغیرہ کہنا، سی کا گلہ شکوہ کرنا یا سنہ، چوری کرنا، بیاج لینا، ناج کی گرانی ہے خوش ہونا، مول چکا کر چھے ہے ذریرہ تی ہم کردینا، فیرمح میں بیٹھنا، جوا کھیان، بعض عورتیں اورائز کیاں بد بد کے گئے یاادرکوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہے، کافروں کی رسمیں بیند کرنا، کھانے کو بُرا کہنا، ناج ویکھنا، راگ، باجا سننا، قدرت ہونے پر فیرے شرکار، کھیے شکرنا، کسی سے محراین کر کے بے حرمت اورش مندہ کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈ نا۔

# گناہوں ہے بعض دنیا کے نقصانوں کا بیان

علم ہے محروم رہنا، روزی کم ہوجانا، خداکی یادے دحشت ہوجانا، آدمیوں ہے وحشت ہوجانا، خاص کر نیک آدمیوں ہے ، اکثر کاموں میں مشکل پڑجانا، دل میں صفائی ندر ہنا، دل میں اور بعض دامدتی م بدن میں کمزوری ہوجانا، طاعت ہے محروم رہنا، جمر گھٹ جانا، تو ہی تو فیق ندہونا، پچھد نوں میں گناہ کی برائی دل ہے جاتی رہنا، اللہ تعالی کے ذول میں گناہ کی برائی دل ہے جاتی رہنا، اللہ تعالی کے ذول ہو جاتا، دومری مخلوق کواس کا نقصان پہنچنا اور اس وجہ ہے اس پر لعنت کرنا، عقل میں فتور ہوجانا۔ رسول اللہ علی کی طرف ہے اس پر لعنت ہونا، فرشتوں کی دعا ہے محروم رہنا، پیداوار میں کی ہونا، شرم اور غیرت کا جاتا رہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل ہے نکل جانا، نعمتوں کا چھن جانا، با، وال کا بجوم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل ہے نکل جانا، نعمتوں کا چھن جانا، با، وال کا بجوم ہو جانا، اللہ تعالیٰ دل کا پریشان رہنا، مرتے وقت منہ کے کمہ نہ نگلنا، خداکی رحمت ہے ، یوس ہونا اور اس وجہ ہے بوقو ہم جانا۔

### عبادت ہے بعض دُنیا کے فائدوں کا بیان

روزی بڑھنا ، طرح کی برکت ہونا، تکایف اور پریشانی سے دور ہوجانا ، مرادوں کے بورا ہونے میں آسانی ہونا، بطف کی زندگی ہونا، بارش ہوتا، برسم کی بلاکاٹل جانا، اللہ تعالیٰ کا مہر بان اور مدد گار رہن ، فرشتوں کو تکم ہون کہاں کا دل مضبوط رکھو، تجی عزت اور آپر و ملنا، مرتبے بلتد ہونا، سب کے داول میں اسکی محبت ہوجانا، قر آن کا اس کے حق میں شفاہونا، مالی کا نقصان ہوجائے تو اس کا اچھا بدلہ ل جانا، دن بدن فعت میں ترقی ہونا، مالی بڑھنا، دل بڑھنا، دل بڑھنا، دن میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، مرتے وفت فرشتوں کا خوشخری سانا، مہار کہ ددینا، عمر بڑھنا، اقلاس اور فاقد سے بچار ہنا، تھوڑی چیز میں نیادہ برکت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا مخصد جاتا رہنا۔

#### وضوكابيان

وضوكرنے والى كوچاہينے كه وضوكرتے وفت قبله كى طرف مندكر كے كسى اونچى جگه بيشے كه جھينوس أزكر او پرند پڑیں اور وضوشر وع کرتے وقت بھم اللہ کے۔اورسب سے پہلے تین دفعہ گؤل تک ہاتھ دھوئے ، پھر تین و فعد کتی کرے اور مسواک کرے اگر مسواک نہ ہوتو کسی موٹے کیڑے یا صرف انگل ہے اپنے دانت صاف كرے كەسب ميل كچيل جاتار ہے۔اگر روز ہ دار نہ ہوتو غرارہ كر كے اچھى طرح سارے مندميں يانى بہنج ئے اوراً تُرروزه ہوتو غرارہ نہ کرے کہ شاید کچھ یانی حلق میں جلاجائے، پھرتین بارناک میں پانی ڈالےاور ہا کیں ہاتھ سے ناک صاف کرے لیکن جس کاروزہ ہے وہ جہال تک فرم فرم گوشت ہے اس سے او پر یانی ند لے جائے، پھر تین و فعد مند دھوئے ،سر کے بالوں ہے لیکر تھوڑی کے بیچے تک اوراس کان کی لوسے اس کان کی لو تک سب جكه پانی بهدجائے ۔ دونوں ابروؤں کے بیچ بھی یانی پہنچ جائے ،کہیں سوکھاندد ہے، پھر تین بار دا بہنا ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے پھر ہایاں ہاتھ کہنی سمیت تین دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈ ال کرخلال کرے اور انگونگی، چھلا، چوڑی جو پچھ ہاتھوں میں پہنے ہو بلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے ، پھرا یک دفعہ سارے سرکامسے کرے، پھرکان کامسے کرے۔اندر کی طرف کا کلمہ کی انگل ہے اور کان کے او یرکی طرف کا انگونفوں ہے سے کرے، پھرانگلیوں کی پشت کی طرف ہے گردن کامسے کرے لیکن مجلے کامسے نہ کرے کہ بیٹر ااور منع ہے، کان کے سے کیلئے نئے یانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکے سے جو بچا ہوا یانی باتھ سے لگا ہوا ہے وہی کافی ہے اور تین بار داہنا باؤل مختے سمیت دھوئے پھر بایاں باؤں شخنے سمیت تین دفعہ دھوئے اور با کیں ہاتھ کی چھنگل سے چیروں کی انگلیوں کا خلال کرے پیرک وا جنی چھنگل سے شروع کرے اور بائیں چھنگل برختم كرے۔ يه وضوكرنے كا طريقہ ہے ليكن اس ميں بعض چزيں الي جيں كه اگر اس ميں ہے ايك بھی جھوٹ جائے یا کچھ کی رہ جائے تو وضونبیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضوعتی اب بھی بے وضور ہے گی۔الی چیزوں کوفرض کہتے ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں کدان کے چھوٹ جانے ہے وضوتو ہوجا تا ہے کیکن اُن کے کرنے ہے تو اب ملتا ہے اور شریعت میں أن كرنے كى تاكيد بھى آئى ہے۔ اگركوئى اكثر جھوڑ دياكر يو كناه ہوتا ہے، اليى چیزوں کوسنت کہتے ہیں اور بعض چیزیں اسی ہیں جن کے کرنے سے تواب ہوتا ہے، اور ند کرنے سے پچھ مناہ نہیں ہوتا ،اورشرع میں ان کے کرنے کی تا کید بھی نہیں ہےاورائی باتوں کوستحب کہتے ہیں۔ مسئله(۱) : وضویل فرض صرفچار چیزی بین ۔ ایک مرتبه سارا منه دهوناء ایک ایک مرتبه کهنو س سمیت دونو ل باتھ دھونا ،ایک بارچوتھائی سرکامسے کرنا ،ایک مرتبہ کختوں سمیت دونوں یا وَس دھونا ،بس قرض اینا ہی ہے۔اس میں ے اگرایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ ہال برابر بھی سومھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔مسئلہ (۲) بہلے گوں تك دونول باتحد دهوناا وربسم الندكهنا كلى كرنااور تاك ميس يانى دْ النا بمسواك كرنا ،سار يسر كاستح كرنا ، برعضوكو تين تین مرتبہ دھونا ، کانو ل کامسح کرنا ، ہاتھ اور بیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ، بیسب یا تنمیں سنت ہیں اوراس کے سواجو

اور يا تين بين و دسب متنحب بين \_مسئله (٣): جب بيرچارعضوجن کا دهونا فرض ہے دهل ۾ کيل تو وضو ہو جائے گا' چ ہے وضو کا قصد ہویانہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پریانی بہا لے اور وضونہ کرے یا حوض میں گر پڑے یو پانی برستے میں باہر کھڑی ہوجائے اور وضو کے سیاعضا ء دھل جائمیں تو وضو ہوج ئے گالیکن ۋ اب وضوكانسطى المسكل (١٧): سنت يمي بكال طرح بوضوكر بسرطرح بم في اويربين كيب اورا کر کوئی ان وضو کرے کہ پہلے یاؤں دھوڈ الے اور پھرسے کرے پھر دونوں ہاتھ دھوئے ، پھر منہ دھوڈ لے یا در کسی طرح اُلٹ ملیٹ کر کے وضوکر ہے تو بھی وضو ہوجا تا ہے لیکن سنت کے موافق وضونبیں ہوتا ور گناہ کا خوف ہے۔مسئلہ (۵): اس طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضوبو گیا لیکن مستحب کے خلاف ہے۔مسئلہ (۲): ایک عضو کو وحوکر دور ےعضو کے دھونے میں اتنی دیر نداگا تمیں کہ بہراعضوسو کہ جائے بلکہ اس کے سو کھنے ہے پہلے بہلے دوسراعضو دھوڈالے۔اگر پہلاعضو سو کھ گیا تب دوسراعضو دھویا تو وضو ہو جائے گا لکین بیربات سنت کےخلاف ہے۔مسئلہ(۷): ہرعضو کے دھوتے وقت بیھی سنت ہے کہاں پر ہاتھ بھی پھیر لے تا کہ کوئی جگہ سوتھی ندر ہے، سب جگہ یانی پہنچ جائے۔ مسئلہ(۸): وقت آنے ہے پہلے ہی وضونم زکاس مان اور تیاری کرنا بہتر اورمستخب ہے۔مسکلہ (9): جب تک کوئی مجبوری نہ ہوخودا ہے ہاتھ سے وضو کر ہے کسی اور سے پانی ندڑ اوائے اور وضو کرتے وقت ونیا کی کوئی بات چیت ندکرے بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت ہم الملداور کلمہ برد ھاکرےاور یانی کتناہی فراغت کا کیوں نہ ہو، جا ہے دریا کے کنارے پر ہوئیکن تنب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرج نہ کرے اور نہ یانی میں بہت کی کرے کہ الجیمی طرح دھونے میں دفت ہونیا کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے اور منہ دھوتے وقت پانی کا جھینٹاز ور ہے منہ پر نہ مارے نہ پھنگار مارکر تھینٹیں اڑائے اور اپنے منه اور متحصول کو بہت زور ہے بند نہ کرے کہ بیسب با تنبی مکروہ اور منع ہیں۔اگر آئکھ یا مندزور ہے بند کیا اور پک یا ہونٹ پر پچھ سوکھارہ گیا یا آنکھ کے کوئے میں یانی نہیں پہنچا تو وضوئیس ہوا۔مسکلہ (۱۰): انگونگی ، جھے، چوڑی ، کنگن وغیرہ اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی ان کے بیٹیے یا ٹی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہد لیز مستحب ہے اورا گرا ہے تنگ ہول کہ بغیر ہلائے یانی نہ بیننے کا گمان ہوتوان کو ہلا کراچھی طرح یانی پہنچ دین ضروری اور داجب ے۔ نقط کا بھی یہی تھم ہے۔ اگر سوراخ و صیلا ہے اس وقت تو ہلا نامستحب ہے اور اگر تنگ ہو کہ ہے پھرائے ور ہلائے بانی نہ پنچے گا تو منده هوتے وفت تھما کراور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔مسئلم (۱۱): اگر کس کے ناخن میں آٹا لگ کرسو کھ گیا ہواوراس کے نیچے یانی نہیں بہنچا تو وضونہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور می دیکھے وسٹی حجفرا کر پانی ڈال نے اور اگر بانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہوتو اس کولوٹا دے اور پھرے پڑھے۔مسکلہ (۱۲): کس کے انتھ پرافشاں چنی ہواوراو پراو پرے پانی بہالیوے کدافشال نہ چھوٹنے پائے تو وضو ہیں ہوتا۔ م تھے کا سب توند چھڑا کر مندد هونا جائيئے ۔ مسئل (س11): جب وضو کر چکے توسور ۔ قال اور لما اور بدر ما پڑھے ﴿ لِلَّهُمَّ أَجُعَلُنِي مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَاجُعَلْتِي مِنَ الْمُتَطَّهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنُ عادك الصَّدحيس وَاخْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِينَ لَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ. ﴾

مسکلہ (۱۴) جب وضوکر کیکے تو بہترے کے دور کعت نماز پڑھے، اس نماِز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحسیت الوضو كتيم بين حديث شريف من ال كابر الواب آياب مسئله (١٥) الرايك وقت وضوكياتها بهرووسراوت سیاادرابھی وضونبیں ٹوٹا ہے تو ای وضوے نماز پڑھن جائز ہے اوراگر تازہ وضوکر ہے تو بہت ٹواب مات ہے۔ مسکلہ (١٦): جب ایک و فعدوضوکر لیااور انجمی و واو نانبیس تو جب تک اس وضوے کوئی عبادت ندکر لے اس وقت تک دوسرا وضوكرنا كروه اورمنع ہے۔ اگر نباتے وقت كسى نے وضوكيا ہے تواى وضوے نماز پڑھنا جا يہنے۔ بغيراس كے نو ف دوسراوضونہ کرے ہاں آگر کم ہے کم دورکعت نماز اس وضو ہے پڑھ چکی ہوتو دوسراوضو کرنے میں بہجوحرت نبیس بلکہ تواب ہے۔مسکلہ (۱۷): سمس کے ہاتھ بایاؤں بھٹ گئے اوراس میں موم روغن یا اورکوئی دوا بھر لی (اوراس کے نكالنے مرر موكا) اور بغيرات نكالے أو يرجى أو ير پانى بها ديا تو دضو درست بـ مستله (١٨): د ضوكرت وفت ایزی پر یاکسی اور جگه پانی نبیس پینجا اور جب پوراوضو ہو چکا تب معلوم ہوا کے فال نی جگہ سو کلی ہے تو و مال پر فقط ہاتھ پھیرلیٹا کافی نبیں ہے بلکہ پانی بہانا جائیئے ۔مسکلہ (19):اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور اليي يهاري ہے كداس پر بانى ڈالنے سے نقصان موتا ہے تو بانى ند الے ، وضوكرتے وقت صرف بھيكا باتھ پھير لے اس کوستے کہتے ہیں اورا کر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ بھیرے اتن جگہ جھوڑ دے ۔مسئلہ (۲۰) اگرزخم پرین بندهی ہواور پی کھول کرزخم پرسے کرنے سے نقصان ہو یا پی کھولنے باند صنے میں بڑی دِقت اور تکایف ہوتو پی کے او رمس كرلينادرست بها كراييان بوتوي رمس كرنادرست نبيس، يى كلول كردخم برس كرنا جايي -مسكله(٢١): اگر پوری پٹی کے بیچے زخم ہیں ہے تو اگر پٹی کھول کرزخم کوجھوڑ کرادرسب جگددھو <u>سکے تو</u> دھونا جا ہیئے ادرا گر پٹی نہ کھول سکے تو ساری ٹی رسے کر لے جیال زخم ہے وہال بھی اور جہال زخم نیس ہے، وہال بھی مسئلہ (۲۲) بڈی کے ٹوٹ چانے کے دقت جو بانس کی مجیجیاں رکھ کر تکھنی بنا کر بائد ہے جیں اس کا بھی بہی تھم ہے کہ جب تک محکم نے کھول سکے معنی کے اوپر ہاتھ پھیرلیا کرے اور فصد کی ٹی کا بھی بہی تھم ہے کہ اگر زخم کے اوپرسے نہ کرسکے تو پی کھول کر کپڑے ک کدی پرسے کرے۔ اور اگر کوئی کھولنے باند صنے والا نہ طے تو ی پر بی سے کرے۔ مسئلہ ( ۲۳): تکھٹ اور پی وغيره ميں بہتر توب بے كسارى تھنى برسى كر اوراگرسارى يرندكرے بلكدآ دھى سےزائد بركر بياتو بھى جائز ہے الرفظ آدى يا آدى ہے كم پركرے قوجائز نبيں ہے۔ مسئلہ (١٣٠): اگر تلفتى يا ين كال كركر يزے اور زخم بھى اچھا نہیں ہوا تو پھر ہاندہ کے اور وہی پہلا سے باقی ہے پھرسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زخم احیابو میا ہے کداب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیااب آئی جگہ دھو کرنماز پڑھے اور سار اوضود ہرانا ضروری نہیں ہے۔

وضوتو ڑنے والی چیزوں کا بیان

مسئلہ (۱): بإخانہ پیٹاب اور ہوا جو پیچھے سے نگلے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ البت اگر آگ کی راہ ہے ہوا نکلے جیسا کہ بھی بھاری ہے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضوئیں ٹو نٹا اور اگر آگ یا پیچھے سے کوئی کیڑا جسے کینچوا ی سنگری وغیرہ نکلے تو بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ (۷): اگر کسی کے کوئی زخم ہواس میں سے کیڑا نکا ایا کان

ے نکاریا زخم میں سے یکھ گوشت کٹ کر کر ہڑااورخون نہیں نکا تو اس ہے وضوبیس ٹو ٹا۔مسکلہ (۳) اگر کسی نے فصدلی یا تکسیر پھوٹی یاچوٹ لگی اورخون نکل آیا یھوڑ سے پھنس سے باہدن بھر میں اور کہیں سےخون نکلا، پیپ نکلی تو وضو جاتار ہا۔ البتہ اگر زخم کے منہ ہی پرر بے زخم کے منہ ہے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیر اور اگر کسی کے سوئی چبھ کی اورخون نکل آیالیکن بہانبیں تو وضو تبیں ٹو ٹااور جو ذرائجی بہد پڑا تو وضوٹوٹ گیا۔مسئلہ (مم):اگر کس نے ناك سنكي اوراس ميس جميه ويخون كي يصوكيال تكليس تووضونييس كياروضو جب أو ثما ي كه بتلاخون بكياور بهد یڑے۔۔۔ وائر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو تکالاتو انگلی میں خون کا دھیہ معموم ہوائیکن وہ خون بس اتنای ہے کہ انگی میں تو ذراساً لگ جاتا ہے لیکن بہتائبیں تو اس سے وضوئبیں ٹو ٹنا۔مسئلہ (۵) یکسی ک آتکھ کے اندرکوئی دانہ وغیر ہ تھاو وٹوٹ گیایا خوداس نے تو ژ دیا اوراس کا یانی مبدکرآ نکھ میں تو تیجیل گیالیکن سکھ کے ہا ہزئیں نکا اتو اس کا وضونبیں ٹو ٹا اورا گرآ تکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو دضوٹو ٹ گیا۔ای طرح اگر کان کے اندر راند ہواورٹوٹ جائے تو جب خون پربیپ سوراخ کے اندراس جگد تک رہے جبال یانی پہنچ نامنس کرتے وقت فرض نبیں ہے تب تک وضوئیں جاتااور جب ایس جگہ پر آجائے یا جہاں یانی پہنچا نافرض ہے تو وضوٹو د جائے گا۔مسکلہ (۲): کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوٹ ڈالا اوراس کے پیچے خون یا پہیپ د کھائی دینے لگائیکن وہ خون پہیپ اپنی جًلہ پرتضہرا ہے کسی طرف نکل کر بہائییں تو وضوئییں ٹو ٹا اور جو بہہ پڑا تو وضو توٹ گیر۔مسکلہ (۷): سمس کے پھوڑے میں بہت بڑا گہرا تھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس کھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے باہر نکل کر بدن پر ندا کے اس وفت تک وضونییں ٹو ٹما۔مسئلہ (۸): اگر پھوڑے تھنسی کا خون آپ سے بیں نکا بلکہ اس نے دیا کے نکالا ہے تب بھی وضوٹوٹ جاوے گا جبکہ وہ خون بہد ج نے ۔ مسئلہ (۹): منسی کے زخم ہے ذراذ راخون نکلنے لگاس نے اس پرمٹی ڈال دی یا کپٹرے سے بو نچھ ہیں۔ پھر ذرا س نكلاء پھراس نے بونچھ ڈالاء اى طرح كنى دفعه كيا كەخون بينے نه پاياتو ول ميں سويچ اگر ايبا معلوم ہوااً سر يو نچھانہ جاتا تو بہدیر تا تو وضونوٹ جائيگا اورا گراييا ہو كہ يو نچھانہ جاتا تب بھی نہ بہت تو وضونہ ہوئے گا۔مسكلہ (۱۰) ایس کے تھوک میں خون معلوم ہوتو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کارنگ سفیدی یا زروی مانل ہے تو وضوئبیں گیا اورا گرخون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی ماکل ہے تو وضوٹوٹ گیا۔ مسئلہ (۱۱) اگر دا تھ ہے کوئی چیز کانی اورات چیز پرخون کا دهبه معلوم ہوایا دانت میں خلال میا اور خلال میں خون کی سرخی دَھائی دی سیکن تھوک میں ہا نکل خون کا رنگ نہیں معلوم ہوتا تو وضونہیں ٹو ٹا۔مسئلہ (۱۲) نے سے جونک ملوانی اور جونک میں ا تناخون بُھر میں کے اگر چی سے کاٹ دوتو خون بہہ پڑے تو وضوجا تار ہااور جوا تنانہ پیا ہو بلکہ بہت کم ہیا ہوتو وضوئیں نو تنا۔ ادر مچھر یا کھنی یا کھنل نے خون بیا تو وضوئیں تو نا۔ مسئلہ (۱۳): ۔ سی کے کان میں در دہوتا ہے اور یانی کا، كرتا ب توبه بإنى جوكان سے بہتا ہے بنس ہے اگر چہ كچھ پھوڑ انھینسی نەمعلوم ہوتی ہو پس اسے نكلنے ہے وضو نوٹ جا گا۔ جب كان كے سوراخ سے فكل كراس جكدتك آجائے جس كا دھونا خسل كرتے وقت فرض ہے ك طرح اگرناک ہے یانی بچے اور در دمجھی ہوتا ہوتو اس ہے بھی وضونوٹ جائے گا۔ ایسے ہی آ پر آئکھیں دکھتی ہوں

اور تھنکتی ہوں تو یانی ہنے اور آنسو نکلنے ہے دضوٹو نے جاتا ہے اور اگر آئکھیں ندد تھتی ہوں ندان میں کچھ کھٹک ہوتو آنسونكلنے سے وضوئيں او نئا مسكلم (١١٠): اگر جيماتي سے پاني نكاتا ہے اور در دبھي موتا ہے، تو وہ بھي نجس ہے، اس سے وضوجاتارے گااور اگر در زمیں ہے بتو نجس نہیں ہے ، اور اس سے وضو بھی ناٹوئے گا۔ مسئلہ (۱۵) : اگر قے ہوئی اوراس میں کھانا یا یا ٹی یا پت گرے تو اگر منہ مجرقے ہوئی ہوتو وضوثوث گیا اور منہ مجرقے نہیں ہوئی تو وضونبیں ٹو ٹااور منہ بحر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل ہے منہ میں رکے اور اگرتے میں ٹراہلغم کرے تو وضونہیں گیا جا ہے جتنا ہو۔ بھرمنہ ہویانہ ہوسب کا ایک تھم ہےاورا گرتے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہوتو وضو ٹوٹ جائے گاجا ہے کم ہوجا ہے زیادہ مجرمنہ ہویا نہ ہواور اگر جما ہوا تکڑے کڑے گرے اور بھرمنہ ہوتو وضوٹوٹ جائے گااورا کر کم ہوتو وضونہ جائے گا۔مسئلہ (١٦): اگر تھوڑی تھوڑی کرکے کی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کراتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں گرتی تو مجرمنہ و جاتی تو اگر ایک ہی متلی برابر باتی رہی اور تھوڑی تھوڑی تے ہوتی رہی تو وضونوث کیااوراگرایک ہی متلی برابز ہیں ری بلکہ پہلی دفعہ کی تلی جاتی رہی تھی اور ہی احیصا ہو گیا تھ پھر دو ہرا کرمتھی شروع ہوئی اور تھوڑی سے بوگئ پھر جب بیتلی جاتی رہی اور تیسری دفعہ پھر سکی شروع ہوکر نے ہوئی تو وضو نہیں ٹو ٹنا۔مسئلہ (۱۷): کیٹے لیٹے آ نکھ لگ ٹی یا کسی چیز ہے فیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سوئٹی اور ایسی نفلت ہوگئی کہ اگروه لیک ندہوتی تو گریز تی تو دضوجا تار ہااوراگر نماز میں بیٹے بیٹے یا کھڑے کھڑے موج ئے تو دِنسونیس ًیااور اگر مجدے میں سوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا۔مستلم (۱۸): اگر نمازے باہر بیٹھے بیٹے سوجائے اور اپنا چوتز ایزی ہے دبالیو ہے اور دیوار وغیرہ کس چیز سے نیک بھی نہ انگائے تو وضوبیں اُو ٹنا۔مسکلہ (۱۹): بیشے بیند کا ایک ایسا جھوٹکا آیا کہ کریزی تو اگر کرے فورانی آنکھ کھل ٹنی ہوتو وضوٹیس گیا اور جوگر نے سے ذرا بعد آنکھ کھل ہوتو وضوحاتار بااورا كرميني جيومتي ربي كري نبيس تب بهي وضونبين كميا مسئله (١٠٠): أكر ب بوش بوكي يا جنون -عقل جاتی ری تو دضوجا تاربار جا ہے بہوئی اورجنون تھوڑی ہی دیرر بابوادرا بسے ہی اگرتمبا کو وغیرہ کوئی نشک چیز كهالى اوراتنا نشه وكيا كه المجمى طرح نبيس جاه جاتااور قدم ادهر بهبكتا اور ذُكَّر كاتا بيتو بهى وضوجاتا ربا مسئله (۲۱): اگر نماز میں آئی زور ہے بنی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آوازس کی اور اس کے پاس وا بور نے بھی من لی جینے کھل کھلا کر ہنتے ہیں سب یاس والیال من لیتی ہیں ۔اس ہے بھی وضوٹوٹ کیا اور نماز بھی ٹوٹ گن اور اگرايسا بواكها ينه كوآ وازسنائي و ير كرسب باس واليال ندين عيس اگر چه بهت بي باس والي سن ساس يه نه ز نُوٹ جائے گی،وضونہ ٹوٹے گا اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے آواز بالکاں نہ نکلی تو نہ وضوتو تا اور نہ نم ز جائے گ البنة جھوٹی ٹرکی جوامجھی جوان نہ ہوئی ہوزور ہے نماز میں ہنے یا تجدہ تلاوت میں بڑی عورت وہنگ آئے تو وضو نبیں جاتا۔ ہاں وہ محدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنی آئی۔مسئلہ (۲۲): مرد کے ہاتھ لگانے ہے دیوں بی خیال کرنے سے اگر آ کے کی راہ سے بانی آجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے اور اس بانی کو جو جوش کے وقت نکا ے ندی کہتے ہیں۔مسئلہ ( ٢٣٠): باری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیس داریانی آگے کی راہ سے تا ہوتو احتیاط اس کنے میں ہے کہ وہ یائی نجس ہے اور اس کے نگلنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔مسکلہ (۲۴) بیشاب یا

مسکلہ (۶۷): وضو کے بعد کسی کاستر دکھے لیا یا اپتاستر کھل گیا یا تنگی ہو کرنہائی یا نتکے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو ورست ہے پھروضود و ہرانے کی ضرورت نہیں ہالبت بدون لاجاری کے سی کاستر دیکھنا یا پ دکھلا نا گناہ کی ہات ے۔مسکلہ (18): جس چیز کے نگلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے اور جس سے وضوئیس نو نماوہ نجس بھی نہیں۔تو اگر ذراسا خون نکا! کہ زخم کے منہ ہے بہانہیں یا ذراس قے ہوئی بھر منہیں ہوئی اور اس میں کھ نایا پانی پہت یا جما ہوا خون نکا اتو بیٹون اور بیاتے نجس نہیں ہے اور اگر کپڑے یابدن برمگ جائے اس کا دھون واجب نہیں اوراگر منہ مجرقے ہوئی اورخون زخم ہے بہر گیا تو وہ نجس ہے،اس کا دھوتا واجب ہےاوراگر اتنی تے كرك كوري مالوفى كومندلكا كركل كالهياني لياتووه برتن ناپاك موجائے كاس نے چلوے باني لير جا ہے ۔ مسئلہ (۲۹): جیمونالز کا جودووہ والآ ہاس کا بھی یہی تھم ہے کدا گر منہ بھرند ہوتو نجس نہیں ہےاور جب منهر ہوتو نجس ہے اگراس کے بے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ (۳۰) اگر وضوکر ناتو یو ہے اور اس کے بعد وضونو شاامچھی طرح یا زہیں کہ ٹو ٹا ہے یا نہیں ٹو ٹا تو اس کا وضو باتی سمجھا جائے گا اس سے نماز درست بے لیکن پھروضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ (۳۱): جس کو وضو کرنے بیں شک ہو کہ فلال عضورهو یا ہے یا نہیں تو وہ عضو پھر دھولینا جا ہئے اور اگر دضو کر تھنے کے بعد شک ہوا تو کیچھ پروانہ کرے وضو ہو گیا۔البتدا گریقین بوجائے كدفلانى بات روكى بواس كوكر ليو \_\_مسكلد (٣٢): بوضوقر آن مجيد كا جيمون درست نيس ب ہاں اگرا لیے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا بموتو ورست ہے۔ دوپٹ یا کرتے کے دامن سے جبکداس کو ين اور هے بوئے بوتواس سے چھونا درست نبيل بال اگراتر ابوا بوتواس سے چھونا درست ہے اور زبانی راحت درست ہے اور کام جید کھلا ہوا رکھا ہے اس کود کیے و کیے کریز ھالیکن ہاتھ نہیں نگایا یہ بھی درست ہے۔ ای طرح

عسل كابيان

ے دضوا سے تعوید کا درایی طشتری کا مجھونا بھی درست نہیں جس میں قر آن کریم کی آیت نکھی ہوخوب یا در کھو۔

مسئلہ (۱): منسل کرنے والی کوجائیئے کہ پہلے گول تک دونوں ہاتھ دھوئے بھراتینے کی جگد دھوئے ،ہاتھ داورا تنہے ک جگہ پرنجاست ہوتہ بھی اور نہ ہوتہ بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا جائیئے بھر جہاں بدن پرنجاست گلی ہو یا ک کرے بھر وضو کرے۔ اگر کسی چوکی یا پھر پر خسل کرتی ہوتو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے اورا کرایس جگہ

ے کہ پیر بھر جا کیں سے اور مسل کے بعد بھر دھونے پڑینے تو ساراوضو کرے مگر پیرنہ دھوئے بھر وضو کے بعد تین مرتبدائي سريرياني والے پھرتين مرتبددائے كندھے ير پھرتين باريائيں كندھے يرياني والے اس طرح ك سارے جسم پریانی بہہ جائے بھران جگہ ہے ہٹ کریاک جگہ بیں آجائے اور پیردھوئے اور اگروضو کے وقت پیر وحو لئے ہوں تو اب وهونے کی حاجت نہیں۔مسئلہ (۴): پہلے سارے جسم پراچھی طرح ہاتھ پھیر لے تب یانی بهائة تاكدسب جكداتيمي طرح ياني ينفي جائة كبيل سوكهاندر بدمستله (٣): عنسل كاطريقد جوبم إيلى بیان کیا سنت کے موافق ہاک میں ہے بعض چیزی فرض ہیں ان کے بغیر مسل درست نبیں ہوتا آ دمی نایاک ر بہتا ہے۔اور بعض چیزیں سنت بیں ان کے کرنے ہے تواب ملتا ہے اور اگرند کرے تو بھی منسل ہوجاتا ہے۔فرض مرف تین چیزیں ہیں۔اس طرح کلی کرنا کہ سارے مندمیں یائی پہنچ جائے، ناک میں یائی ڈ الناجہاں تک ناک نرم ہے،سارے بدن پر پانی پہنچانا۔مسکلہ (سم) بخسل کرتے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کرے اور یا لی بہت زیادہ نہ سینے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح عسل نہ کر سکے اور ایسی جگونسل کرے کہ اے کوئی نہ دیکھے اور عسل کرتے وقت ہاتیں نہ کرے اور مسل کے بعد کسی کپڑے ہے اپنا بدن یو نچھ ڈالے اور بدن ڈھکنے میں بہت جندی کرے یہاں تک کداگر وضو کرتے وقت پیرندوحوئے ہوں تو عنسل کی جگہ ہے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈیھنے پھر وونوں پیر وهوئے مسئلہ (۵): اگر تنبائی کی جگہ ہو جہال کوئی ندد کھی یائے تو شکے ہوکرنبانا بھی درست ہے یہ ہے کھڑی ہوکر نہائے یا پینے کر۔اور جا ہے مسل خان کی جیت پی ہو یانہ پی ہولیکن بیٹے کرنہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردوزیادہ ہے اورناف سے لیکر تھنے کے نیچ تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے، اکثر عورتیں دوسری کے سامنے بالكان على موكرنهاتى بين يدين يرى رئ اور ب غيرتى كى بات ب مسئله (١): جب ساد ، بدن ير بالى خوب ير جائے اور کلی کرے اور ٹاک میں یانی ڈالے تو تھسل ہو جائے گا جا ہے مسل کرنیکا ارادہ ہو جا ہے نہ ہوتو آئر پانی ہر ہتے میں مصندی ہونیکی غرض ہے کھڑی ہوئٹی یا حوض وغیرہ میں گریڑی اور سب بدن بھیگ کیا اور کلی بھی کر ں اور ناک میں یانی ڈال لیا توخسل ہو گیا اس طرح عنسل کرتے وفتت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کریانی وم کرنا بھی ضروری نہیں میا ہے کلمہ پڑھے یانہ پڑھے ہرحال جس آ دمی یا کے ہوجاتا ہے بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی اور دعانہ پڑھنا بہتر ہے اس وقت کچھند پڑھے۔مسکلہ (۷):اگر بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوتھی رہ جائے گی توعنسل نہ ہوگا۔ای طرح الرعشل كرتے وقت كلى كرنا بھول كني ياناك جن يانى نہيں ڈالاتو بھى عسل نہيں ہوا مسكنه (٨): الرعسل کے بعد یادآ ئے کہ فلانی جگہ سومکی رہ گئی تھی تو پھر ہے نہا نا واجب نہیں بلکہ جہاں سوکھارہ کیا تھاای کودھو لے کیکن ماتھ فقط چھیرلینا کافی نہیں ہے بلکے تھوڑ ایانی کیکراس جگہ بہالینا جائے۔ اورا گرکلی کرنا بھول کی ہوتو اب کلی کر لے اگر ناک میں بانی نہ ڈالا ہوتو اب ڈال نے غرض کہ جو چیز رہ گئی ہوا ہاں کوکر لے نئے سرے سے قسل کرنے ک ضرورت نبیں۔مسکلہ (۹)۔ اگر کسی بیاری کی دجہ ہے سریر پائی ڈالٹا فقصان کرے تو سرچھوڑ کراورسارا بدن دھو نیوے تب مجی شل درست ہو گیا۔ لیکن جب اچھی ہوجائے تو اب سر دھوڈ الے پھرے نہانے کی ضرورت نہیں۔ مسئله (١٠): ببيثاب كي مبئداً مح كي كهال كي ندر بإني بهنجانا عسل مين فرض ها كرباني ند بينج كا توعسل ند موكا -

مسئلہ (۱۱): اگرسر کے بال محمد مصبوئے نہ ہون توسب بال بھکونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچا نافرش ہے ا كيب بال بهى سوكهاره كيايا ايك بال كى جزيس يانى نبيس يهنيا توعنسل نبيس بوگااورا كربال مُند ھے بوئ بول تو بالوں كا بھكونامعاف بالبت سب جروں ميں ياتى يہنجانا فرض ب،ايك جرابھى سوكھى شد بے يائے اورا كر بغير کھولے سب جڑول میں یانی نہیج سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگودے۔مسئلہ (۱۲): نقد اور بایوں اور انگوشی چھلوں کوخوب ہلا نے کہ بانی سوراخوں میں چنچ جائے اوراگر بالیاں نہ بینے ہوتب بھی قصد کر کے سوراخوں میں یانی ڈال لے،ابیانہ ہوکہ یانی نہ بینے اور خسل سیح نہ ہوالبت اگر انگوشی حصلے ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی یانی پہنچ جائے تو بلانا واجب نبیں کیکن بلالیٹا اب بھی متحب ہے۔ مسئلہ (۱۱س): اگر ناخن جس آٹا لگ کرسو کھ کیا اور اس کے بینچے یا نی نبیس پہنچا تو عسل نبیس ہواجب یادا سے اور آٹاد کھے تو آٹا مچھوڑ اکریانی ڈال لے اگریانی پہنچانے ہے بہلے کوئی نماز پڑھ لی ہوتو اس کولوٹادے۔مسئلہ (۱۲س):اگر ہاتھ یاؤں بھٹ گئے ہوں اوراس میں موم روغن یاور كُونَى ووالجرى بوتواس كے اوپر سے يانى بہالينا ورست ہے۔ مسئلہ (١٥): كان اور ناك بيس بعى خيال كر كے ی کی بہنجانا جاہئے ، یانی نہ پہنچ کا توغسل نہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۷): نہاتے وفت کی نہیں کی نیکن منہ بحرے یانی لی الیا کے سارے مندمیں یاٹی چننے عمیا تو بھی عسل ہو گیا کیونکہ مطلب تو سارے مندمیں یاٹی چننے جانے ہے ہے کی كرے يا ندكر ك البت أكر اى طرح يانى في لے كرسارے منابحريس يانى ندينج تويد جينا كافى نبيس ہے كلى كرليما جائيے -مسئلہ (١١): اگر بالول ميں يا باتھ بيرول برتيل لگا موائي كربدن برياني الجيمي طرح تفهر تانبيس ب بلکہ پڑتے ہی ڈ صلک جاتا ہے تو اس کا کچھر جنبیں ہے جب سارے بدن اور سارے سر پریانی ڈال لیا حسل ہو سی مسئلہ (۱۸):اگردانتوں کے بیچ میں ڈلی کا تکزامچنس کیا تو اس کوخلال ہے نکال ڈا لے اگر اس کی وجہ ہے وانتوں کے بیج میں یانی نہ بینیے گا تو عنسل نہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۹): ماتھے پرافشاں چنی ہو یا بالوں میں اتنا کوندلگا ہے که بال احجمی طرح نه جمیکیس سے تو گوند خوب حجمرا از الے اورافشاں دھوڈ الے۔اگر ٹوند کے نیچے پانی نہ پہنچے گااو پر ای او پرت بهدجائے گانو عسل ندہوگا۔ مسئلہ (۲۰) اگرمشی کی دھڑی جمالی ہے واس کوچیٹرا کرگلی کر ہے ہیں توطنس ند ہوگا۔مسکلہ (۲۱): تسمی کی انگلمیس دھتی ہیں اس لئے اس کی آنگھوں سے کیچڑ بہت نکا اوراییا سو کھ گیا کہ اگراس کوچھڑائے گی تو اس کے بیچے آنکھ کے کوئے پر بیانی نہ مینچے گا تو اس کا حچھڑا ڈ الناواجب ہے بغیراس کے تھڑائے ندوضودرست ہے نظمل۔

جن چیز ول سے سل واجب ہوتا ہے ان کابیان

مسئلہ (۱): وت یاجا گئے میں جب جوائی کے جوش کے ساتھ شی نگل آئے تو قسل دا جب ہوجاتا ہے جا ہے مرد کے ہاتھ زگانے سے نگلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نگلے یا اور کسی طرح سے نگلے ہرحال میں قسل واجب ہے۔ مسئلہ (۲): اگر آ نکھ کھلی اور کیڑے یا بدن برمنی گئی ہوئی دیکھی تو بھی قسل کرتا واجب ہے جا ہے سوتے میں کوئی خواب و یکھا ہویاند دیکھا ہو۔ شعبے ہے۔ جوائی کے جوش کے وقت اوّل اوّل جو یائی لکانا ہے اور س

کے نکلنے سے جوش زیاد و ہوجاتا ہے کم نہیں ہوتا اس کو مذی کہتے ہیں اور خوب مزا آ کر جب جی بھر جاتا ہے،اس وقت جولکاتا ہے اس کومنی کہتے ہیں اور پہچان ان دونوں کی میں ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش مضندار جوتا ہاور مذی کے نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ ذیادہ ہوجاتا ہے اور مذی یکی ہوتی ہے اور منی گارھی بوتی ہے۔ سونقط مذی کے نکلنے سے مسل واجب نہیں ہوتا البت وضواؤث جاتا ہے۔ مسکلہ (m): جب مرد کے بیتاب کے مقام کی سیاری اندر جل جائے اور جیب جائے تو مجمع سل واجب ہوجاتا ہے، جائے کی نکے یانہ نظیم و کی سیاری آئے کی راویس گئی بوتو بھی عسل واجب ہے چاہے بھی ندنکا ابواورا کر چیھے کی راویس کئی بو تب بھی عسل واجب ہے لیکن چھیے کی راہ میں کرنا اور کرانا بڑا گناہ ہے۔مسئلہ (مم): جوخون آ سے کی راوے ہر مهيئة ياكرتا بال كويض كتيم بين-جب يدخون بند بوجائة وعسل كرناوا جب بهاور جوخون بجد بيدا بوك کے بعد آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں اس کے بند ہونے پر بھی عسل کرنا واجب ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ جار چیزوں سے عنسل وا جنب ہوتا ہے، جوش کے ساتھ منی نکلنا، مرد کی سیاری کا اندر چلا جانا، جیش و نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ مسئلہ (۵): جیموٹی لڑکی ہے اگر کسی مرد نے محبت کی جوابھی جوان تبیں ہوئی تو اس پر خسل واجب نہیں المين عادت ڈالنے كيلية اس سے مسل كرانا جا ہينے مسئلہ (١): موتے ميں مردكے باس رہے اور صحبت كرنے کا خواب دیکھااور مزوجی آیالیکن آنکھ کھی تو ویکھا کہ ٹی نبیس نگل ہے تو اس پڑنسل واجب نبیس ہے۔البت اگرمنی نکل آئی ہوتو مخسل واجب ہےاورا کر کپڑے یابدن پر کچھ بھیگا بھیگامعلوم ہوئیکن میدخیال ہوکہ بیدندی ہے تی بیس ہے تب بھی طسل کرنا واجب ہے۔مسئلہ (ے): اگر تھوڑی ی منی نکلی اور طسل کرلیا پھر نہائے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھرنہانا واجب ہے اور اگرنہائے کے بعد شو ہرکی منی نکلی جومورت کے اندر تھی توعشل درست ہو گیا پھرنہانا واجب نہیں ہے۔مسکلہ (٨) نیاری یا اور کسی وجہ ہے آپ بی آپ منی نکل آئی محرجوش اورخواہش بالکال نظی تو مخسل واجب نبیں البتہ وضوثوث جائے گا۔مسکلہ (۹): میاں ہوی دونوں ایک پینگ پرسور ہے تھے جب اشمے تو جا در برمنی کا دھبہ دیکھااورسوتے میں خواب کا ویکھنا ندمر دکویا دے ندعورت کو یو دونوں نبالیس احتیاط ای میں ہے کیونکر معلوم نبیس کر ہیس کی منی ہے۔ مسئلہ (۱۰): جب کوئی کافرمسلمان ہوجائے واس وعسل کرنا مستحب ہے۔مسئلہ (۱۱): جب کوئی مروے کونہلائے تو مبلانے کے بعد عسل کر لیا مستحب ے۔مسئلہ (١٢): جس پرنها نا واجب ہے وہ اگر نمبائے ہے مسلے یچھ کھانا پینا جا ہئے تو سلے اپنے باتھ اور منہ دھوئے اور کلی کر ے تب کھائے ہے اور اگر ہاتھ مندرجوئے بغیر کھالی لے تب بھی کوئی گناہ بیں ہے۔مسئلہ (١١٠): جن کو نب نے کی ضرورت ہان کوقر آن مجید کا حجھونا اور اس کا پڑھنا اور سجد میں جانا جائز نبیں اور اللہ تعالیٰ کا ، م لینا اور کلمہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا جائز ہے اور اس قتم کے مسئلوں کو ہم انشاء اللّٰہ تعالٰی حیض کے بیان میں اچھی طرح ہے بیان کرینے وہاں دیکھ لیما جاہئے ۔مسکلہ (۱۴س) تغییر کی کتابوں کو بغیر نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہےاور ترجمہ دار قرآن کو چھوٹا بالکل ترام ہے۔

كس يانى مع وضوكرنا اورنها نا درست جاورس يانى مدنها نا درست تهين مسئلہ (۱). آسان سے برہے ہوئے یانی اور ندی تالے، جشمے اور کنوئیں، تالاب اور دریاؤں کے یانی ہے وضواور منسل کرنا درست ہے جاہے میٹھایاتی ہویا کھاری۔مسکلہ (۲):کسی پھل یادر دنت یا بتوں سے نجوزے ہوئے عرق سے وضو کرنا درست نبیں ای طرح جو یاتی تر بوزے نکلتا ہا اس سے اور گنے وغیر و کے رس سے وضواو عنس درست نبیں ہے۔مسکلہ (۳): جس یاتی میں کوئی اور چیز ل گنی ہو یا یا ٹی میں کوئی چیز بکالی گئی اور ایسا ہو گیا کہ اب بول حال میں اس کو یانی نہیں کہتے بلکساس کا پھھاور تام ہو گیا تو اس سے دضوا ور عسل جا نزنہیں جیسے شربت، شیرہ شور ہا سرکہ گلاب اور عرق گاؤ زبان وغیرہ کدان سے دضودرست نبیں ہے۔ مسئلہ ( سم) جس ياني ميں کوئي ياک چيز يز گني اور ياني كے رنگ يا مزه يا بويس پھوفرق آسمياليكن وه چيز ياني ميں يكائي نبيس گئی نه يانی کے بتلے ہونے میں پچوفرق آیا جیسا کہ ستے ہوئے یانی میں پچھریت کی بوئی ہوتی ہے یا یانی میں زعفران پڑ گیا ہواوراس کا بہت خفیف سنارنگ آ محیا ہو یا صابن بڑ گیا یا اس طرح کی اور کوئی چیز پر مکی تو ان سب صورتوں میں وضواو عسل درست ہے۔ مسئلہ (۵): اگر کوئی چیزیانی میں ڈال کر بکائی منی اس سے رنگ بامزہ وغیرہ بدااتو اس بانی سے وضوورست نہیں البت اگرایس چیز لگائی گئی جس میل کچیل خوب صاف ہوجا تا ہے اوراس کے نکانے سے پانی گاڑ حانہ واتواس سے وضودرست ہے جیسا کہ مردہ نہلانے کیلئے بیری کی بتیان بکاتے ہیں تواس میں کچھ رہے نہیں البندا گراتنی زیادہ ڈال دیں کہ یانی گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضواور محسل درست نہیں ۔مسکلہ (٧): كير بر ريخ كيلي زعفران كهولا يايزيا كهولي تؤاس ب وضو درست نبيل مسئله (١): اكرياني ميس دود وال کیا تو اگر دود د کارنگ البھی طرح ہے یانی میں آئیا تو وضودرست نبیں اور اگر دود در بہت کم تھا کہ رنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے۔مسکلہ (۸): جنگل میں کہیں تھوڑ ایانی ملاتو جب تک اسکی نجاست کا یقین نہ ہو جائے جب تک اس سے وضوکرے فقط اس وہم پر ندچھوڑے کہ شایرنجس ہوا گراس کے ہوئے ہونے تیم کر کی تو تیم نہ ہوگا۔مسکلہ (۹) جمس کنوئی وغیرہ میں درخت کے بیتے گر پڑے اور یافی میں بد بوآنے لگی اور رنگ اورمزہ بھی بدل کیا تو بھی اس نے وضوورست ہے جب تک کہ یانی اس طرح بتا اباقی رہے۔مسکلہ (١٠): جس یانی میں نیاست بڑجائے اس سے وضو حسل کی پھی ورست نہیں جا ہے وہ نجاست تھوڑی ہو یا بہت ہوالبت اگر بہتا ہوا یائی ہوتو وہ نجاست کے بڑنے سایا کہیں ہوتاجب تک کراس کے رنگ یامزے یا بوش فرق نہ ت ئے اور جب نجاست کی وجہ سے رنگ یامزہ بدل گیا یا اوآ نے لگی تو بہتا ہوا یائی بھی نجس بوجائے گاس سے وضو ورست نہیں اور جو یانی کھاس، تھے، ہے کو بہا لے جائے وہ بہتا یانی ہے جاہے کتنا ہی آ بستہ بستہ بہتا ہو۔ مسئله (۱۱): برا ابھاری دوش جودس ہاتھ لسباء دس ہاتھ چوڑ ااور اتنا گہرا ہوک اگر چلوے یا ٹی اٹھ کیں تو زمین نہ کھنے یہ بھی ہتنے ہوئے یانی کے شل ہےا بیے دوش کودہ در دہ کہتے ہیں۔اگراس میں الی تباست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی جیسے بیٹاب،خون،شراب وغیرہ تو چاروں طرف وضوکر ٹا درست ہے۔ جدھر

عاب وضوکرے۔اگرایس نجاست پڑ جائے جود کھائی دیتی ہے جیسے مردہ کتاتو جدھر پڑا ہواس طرف وضونہ كرےال كسوااورجس طرف وا ہے كرے البت اگرائے بڑے دوش بس اتى نجاست بر جائے كر مگ يامزه بدل جائے یابد ہوآنے لکے تو نجس ہوجائے المسكلہ (١١): اگر بس باتھ اسبایا بنج ہاتھ چوڑ ایا بجیس ہاتھ اراور حار ہاتھ چوڑا ہووہ دوخ بھی وہ دروہ کے مثل ہے۔ مسئلہ (۱۳): حیبت پر نجاست پڑی ہے اور بانی برسا اور بر نالہ چلاتو اگر آ وهي يا آ وهي سے زيادہ حجت ناياك ہے تو وہ ياني نجس ہےاورا گر حجيت آ دهي ہے كم ، ياك ہے تو وہ یانی یاک ہادرا گرنجاست پرتا لے کے یاس عی جوادراتی جو کسب یانی اس سے ل کرہ تا ہوتو وہ یانی بخس ہے۔مسکلہ (۱۲): اگر یانی آ ہستہ بہتا ہوتو بہت جلدی جلدی وضونہ کرے تا کہ جودعوون گرتا ہے وہی ہاتھ میں آجائے۔مسکلہ (10): وہ وروہ حوض میں جہال وحوول کراہے اگر وہیں سے پھریانی افعالیوے تو بھی ب تزييه مسئله (١٦): الركوني كافريالاكا بياناباته ياني بن دال دينوياني نجس بيس بوتا البنداكر معلوم بو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست کی تقی تو نا پاک ہوجائے گالیکن چونکہ چھوٹے بچہ کا کچھا متبارٹیں اس نے جب تك كوئى اور يانى في اسك ما تعدد العرورة يانى د وضون كرنا بهتر ب مسكله (١١): جس يانى ميس اليي جاندار چيز مرجائے جس كاببتا ہواخون بيس ہوتايا بابر مركرياني يس كريزے توياني نجس نبيس ہوتا جيے مجمر، مکھی ، بحر ، تیا ، بچھو، شہد کی کھی یا ای شم کی اور جو چیز ہو۔ مسئلہ (۱۸): جس چیز کی پیدائش یانی کی ہواور ہردم یانی ای میں رہا کرتی ہواس کے مرجانے سے یانی خراب نہیں ہوتا یاک رہتا ہے جیے مجھی ،مینڈک، کھوا، کیکرا وغیره،اوراگریانی کے سوااور کسی چیز ہی مرجائے جیسے سرکہ،شیره، دوده وغیرہ تو دہ بھی نایاک نبیں ہوتا اور خطی کا مینڈک اور پائی کا مینڈک دونوں کا ایک تھم ہے بعنی نداس کے مرنے سے پائی نجس ہوتا ہے اور نداس کے مرنے سے لیکن اگر خصکی کے کسی مینڈک میں خون ہوتا ہوتو اس کے مرنے سے یائی وغیرہ جو چیز ہونا یا ک ہو جائے گی۔فائدہ:۔دریائی مینڈک کی بہیان ہے کہ اس کی اٹکیوں کے ج میں جُعلی تکی ہوتی ہے اور منتقی کے مینڈک کی الکلیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔مسئلہ (١٩):جوچزیانی میں رہتی ہولیکن اسکی بیدائش یانی کی ندہواس كر جانے سے يانى خراب ونجس موجاتا ہے جيے بنائج اور مرغانى اى طرح اگر ميندك مركر يانى ميں كر يزے تو مجى نجس موجاتا ب، مسكله (٧٠): مينذك كيحواوغيرواكرياني من مركربالكل كل جائ اورريزه ريزه موكرياني مين ل جائے تو مھى يانى ياك بيكن اس كا بيتا اور اس كمانا يكانا درست تبيس البت وضوا ورحسل اس يركر سكتے بيں مسكلم (٢١): وهوپ كے بطے ہوئے بانى سے سفيد واغ ہوجانيكا ڈر ب-اس لئے اس سے وضواور عسل ندكرنا جايئ مسئله (٧٢): مرداركي كعال كوجب دحوب بين سكها دُالين يا يَحددوا وغيره لكاكر درست كر این که پانی مرجائے اور د کھنے سے خراب نہ ہوتو یا ک ہوجاتی ہاس پر نماز پڑھنا ورست ہے اور مشک وغیر ہ بنا كراس ميں ياتى ركھنا بھى درست ہے ليكن سوركى كھال ياكنبيس ہوتى اورسب كھاليس ياك ہوجاتى ہيں بحرآ دمى کی کھال ہے کوئی کام لینا اور برتنا بہت گناہ ہے۔ مسکلہ (۱۲۳) سکابندر، بلی شیرو غیرہ جن کی کھال بنانے ہے یاک ہوجاتی ہے بھم اللہ کر کر وزی کرنے ہے بھی کھال یاک ہوجاتی ہے جا ہے بنائی ہویا بے بنائی ہو۔ البت

ذیح کرنے سے ان کا گوشت یا کنبیں ہوتا اور ان کا کھانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ (۲۴۳): مردار کے بال اور سینگ اور ہڈی اور وائٹ ریسب چیزیں یا ک ہیں اگر یائی ہیں پڑجا کیں تو نجس نہ ہوگا۔ البتہ اگر ہڈی اور دائت و نیبر و پراس مردار جانور کی کچھ چکٹائی وغیر و لگی ہوتو وہ نجس ہے اور یائی بھی نجس ہوجائے گا۔ مسئلہ (۲۵). آدی کی بھی ہڈی اور بال یاک ہیں لیکن ان کو ہر تنا اور کام ہیں لا ناجا ترنیس بلکہ عزت ہے کسی جگر گاڑد یناج ہیں۔

## كنوئيس كابيان

مسکلہ (۱): جب کنو کمی میں بچھ نجاست گریز ہے تو کنوال ناپاک ہوجاتا ہے اور پانی تھینج ڈالنے ہے پاک ہوجائے اتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جہ سہارا پانی نکل جائے گاتو پاک ہوجائے گاتو پاک ہوجائے گا۔ کنو کمیں کے اندر کے کنگر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں وہ سب آب ہی آپ پاک ہوجا کیں گے۔ ان ی طرح ری ڈول جس سے پانی نکالا ہے کنو میں کے پاک ہونے سے آپ ہی آپ پاک ہوج کیں گے۔ ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔

فا كده: -سب يانى لك كئابيمطلب بكراتنا فكاليس كه يانى توث جائے اور آ دهاؤول بھى ندجر \_\_ مسكله (٢): كنوئيس مين كبوتريا كورياليعنى چراياكى بيت كرمى تونجس نبيس بوااورمرغى اوربطخ كى غلاظت \_ ينجس ہوجا تا ہےاورسارا یانی نکالناواجب ہے۔مسکلہ (۳): کتا، بلی، گائے، بکری وغیرہ پییٹا ب کر دے یا کوئی اور نجاست كرے توسب بانی نكالا جائے گا۔ مسئلہ (مم): اگر آدمی يا كتابا بحرى يااى كے برابركوئى اور جانوركر كرمر ج اے توس رایانی نکالا جائے اور اگر باہر مرے پھر کنوئیں ہیں گرے تب بھی میں تکم ہے کہ سب یانی نکالا جے۔ مسئلہ (۵):اگر کوئی جاندار چیز کنوئیس میں مرجادے اور پھول جادے یا بھٹ جادے تب بھی سب یانی نکالا جوے چاہے چھوٹا جانور ہو یا بڑا اگر جو ہایا گوریا مرکر پھول یا پھٹ جاوے تو سب یانی نکالن جا ہیئے۔مسک (١): اگرچو باید چریایاای کے برابرکوئی اور چیز گر کرمر کئی لیکن پھولی پھٹی نہیں تو بیس ڈول نکالنا واجب ہے اور تہیں ' ول نکال ڈالیس تو بہتر ہے لیکن پہلے چوہا نکال لیس تب یانی نکالنا شروع کریں اگر چوہ نہ نکا ماتو اس یانی کو ا لنے کا کچھا عتبار نہیں، جو ہا نکا لنے کے بعد پھرا تناہی یانی نکالنا پڑے گا۔مسئلہ (ے): بڑی چھپکلی جس میں ہتا ہوا خون ہوتا ہے اس کا تھم بھی مہی ہے کہ اگر مرجائے اور چھو لے پھٹے نہیں تو بیس ڈول کا لنا جائے اور تمیں ڈول نکالنا بہتر ہے اور جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا اس کے مرنے سے یانی تایا کے نہیں ہوتا۔ مسکلہ ( ٨) : اگر کبوتریه مرغی یا بلی یاای کے برابر کوئی چیز گر کر مرجائے اور پھو لے بیس تو جاکیس ڈول نکاکنا واجب ہے اور سانچہ ڈول نکال دینا بہتر ہے۔مسبّلہ (۹): کنوئیں پرجوڈول پڑار ہتاہے ای کے حساب ہے نکالنا جا ہیے اور اگرانے بڑے ڈول ہے نکالاجس میں بہت یانی ساتا ہے تو اس کا حساب لگالیں جا ہے اگر اس میں دوؤول یانی ا تا ہے تو دوڑول مجھیں اورا گرچارڈول ا تاہوتو چارڈول مجھنا جائیے۔خلاصہ بیہے کہ جتنے ووں پانی اس میں ئا ہوای کے حساب سے تھینچا جائے گا۔ مسکلہ (۱۰): اگر کنوئیں میں اتنا ہوا سوت ہے کہ سب یانی نہیں نکل

سکتا جیے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں ہے اور نکل آتا ہے تو جننا پانی اس میں اس وقت موجود ہے انداز وکر کے اس قدر یانی نکال ڈالیں۔

فاكده: يانى كالنداز وكرنے كى كئ صورتين بين ايك يدكمثلاً بائح باتھ بانى ہے تواكيدوم لگا تارسود ول بانى نكال كرد كيموك كتاباني كم موار الرايك باته كم مواموتوبساى عدساب لكالوك مودول من ايك باته بإنى نونا تويا في باته يانى ياني سود ول من تكل جائے كار دوسر بير كرجن لوكول كويانى كى بجيان بواوراس كا انداز وآتا بو ایسے دو دیندارمسلمانوں ہے انداز ہ کرالو جتناوہ کہیں نکلوا دواور جہاں مید دونوں با تنس مشکل معلوم ہوں تین سو ڈ ول نکلوالیں ۔مسئلہ (۱۱): کنوئیں میں مراہوا چو ہایا کوئی اور جانور نکلا اور بیمعلوم نہیں کہ تب ہے گراہے اور ابھی پھولا بھٹا بھی نہیں ہے تو جن لوگوں نے اس کنو کیں ہے وضو کیا ہے ایک دن رات کی نمازیں دہرا دیں اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں پھران کو دھونا جا ہیے اور اگر پھول گیا ہے یا بھٹ گیا ہے تو تین دن تین رات کی نمازیں دہرانا جائیئے۔ یہ بات تو احتیاط کی ہے ورنہ بعض عالموں نے بیکہا ہے کہ جس وفت کنو کی کا نایاک ہونامعلوم ہوا ہے ای وقت سے نایا کے مجھیں سے اس سے مسلے کی نماز وضوسب درست ہے۔ اگر کوئی اس برعمل كرے تب بھى درست ہے۔ مسئلہ (١٢): جس كونهائے كى ضرورت ہے وہ ڈول ڈھونڈنے كے لئے کنوئیں میں اتر ااوراس کے بدن اور کپڑے پر آلودگی نجاست نہیں ہےتو کنواں نایاک نہ ہوگا ایسے ہی اگر کافر ترے اور اس کے کیڑے اور بدن پر نجاست نہوت بھی کنوال یاک ہے البت اگر نجاست کی ہوتو نایاک ہو عائے گا اور سب پانی نکالنا پڑے گا۔ اور اگر شک ہو کہ معلوم نیس کے کیڑا باک ہے باتا پاک تب بھی کنوال پاک مهما جائے گا۔لیکن اگر دل کی تعلی کیلئے ہیں یا تمیں ڈول نکلوادیں تب بھی تجھ حرج نہیں۔مسئلہ (۱۴) کنوئیں یں بمری یا چوہا کر میااورزندہ نکل آیا تو بانی یاک ہے کھنٹ نکالا جائے۔مسئلہ (سمو): چوہے کو بل نے بکڑااور س کے دانت کلنے سے زخمی ہو گیا بھراس نے چھوٹ کرای طرح خون سے بھراہوا کنو کیں جس کریڑ اتو سارایا فی كالا جائے مسكل (10): جو باتابدان عنظل كر بعا كااوراس كے بدن من نجاست بعر كى يعركوكس من كرياا و سارابانی نکالاجائے جا ہے چوہا کنو کس میں مرجائے یاز ندہ فکلے۔ مسکلہ (۱۷): چوہے کی دم کم سر کر کر پڑے تو مارا یانی نکالا جائے ای طرح وہ چھکلی جس میں بہتا ہوا خون بہتا ہوا س کی دم گرنے ہے بھی سب یانی نکالا . ي كا مسئله (١٤): جس چيز كرنے سے كنوال ناياك بوائد وه چيز باوجود كوشش كے ناكل سكے تو کھنا جا بیے کردہ چیز کسی ہا گردہ چیز الی ہے کہ خودتو پاک ہوتی ہے لیکن نایا کی تلفے سے نایا ک ہوگئ ہے جیسے یا کیڑا، نایا کے میند، نایا ک جوتاء تب اس کا نکالتامعاف ہے دیسے بی یائی نکال ڈالیں۔ آگروہ چیز ایک ہے كەخود ناياك ئے جيے مرده جانورچو مادغير وتوجب تك پيلفين نەجوجائے كەپىگل مرا كرمٹی ہوگيا ہے اس وقت نك كوال بإكنبيس بوسكنا اور جب بديعين بوجائ اس وقت ساراياني نكال وي كنوال ياك بوجائ كا\_ سكله (١٨) جتنا بإنى كنوكي من سے تكالنا ضروري ہوجا ہے ايك وم سے تكاليس جائے تھوڑ اتھوڑ اكنى دفعه كر ئے نکالیں ہرطرح یا کے بوجائے گا۔

# جانوروں کے تھوٹے کابیان

مسئلہ (۱): آدمی کا جموٹا پاک ہے جاتے بدوین ہو یا حیض سے ہو یا تایا ک ہو یا نفاس میں ہر حال میں پاک ہے،ای طرح پیدنہ می ان سب کا پاک ہالبتہ اگراس کے ہاتھ یامنہ میں کوئی تایا کی تھی ہوتو اس ہے وہ جھونا نایاک ہوجائے گا۔مسکلہ (۲): کتے کا جھونانجس ہے اگر کسی برتن میں مندڈ ال دیتو تین دفعہ دھونے سے یاک ہوجائے گا جاہے مٹی کابرتن ہوجا ہے تا ہے دغیرہ کا۔ دھونے ہے سب یاک ہوجا تا ہے کیکن بہتر رہے کہ سات مرتبه دهوئے اور ایک مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ مجھی ڈالے کہ خوب صاف ہوجائے۔ مسئلہ (۳): سور کا حجوزنا مجمی نجس ہے۔ای طرح شیر، بھیٹریا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے بچاڑ چیر کر کھانے والے جانور تیں سب کا جھوٹا نجس ہے۔مسئلہ (مم): کلی کا جھوٹا یا ک تو ہے لیکن کروہ ہے تو اور یانی ہوتے ہوئے اس ہے وضونہ کرے البت اگر كوئى اور پانى نەپطے تواس ہے وضوكر لے مسئلہ (۵): دورھ ممالن وغيرہ بيں لجی ئے مندڑ ال ديا تو اگر الله نے سب کچھزیادہ ویا ہوتواسے نہ کھائے اور اگر غریب آ دی ہوتو کھا لے اس میں پچھ حرت اور گناہ نیں ہے۔ بلک ا یسے خص کے لئے مکروہ مجمی نیس ہے۔ مسئلہ (۲):اگر بلی نے چو ہا کھایااور فورا آ کر برتن میں مندؤال دیا تووہ نجس ہوجائے گااور جوتھوڑی دیرتھ ہر کرمنہ ڈالے کہ اپنامنہ زبان ہے جائے چکی ہوتو نجس نہ ہوگا بلکہ مکر وہ ہی رہے گا۔مسئلہ (ے): تھلی ہوئی مرغیاں جوادھرادھرگندی پلید چیزیں کھاتی پھرتی ہیںان کا جھوٹا مکروہ ہےاور جو مرنی بندر بتی بواس کا جمونا کروہ نبیں بلکہ پاک ہے۔مسئلہ (۸): شکار کرنیوا نے پرندے جیسے شکرہ، باز وغیرہ ان کاجھوٹا بھی مروہ ہے لیکن جو یالتو ہواور مروار شکھائے اور شداس کی چوٹی میں کسی نجاست کے لگے ہوئے کا شبہواس کا جمونا یاک ہے۔مسکلہ (۹): حلال جانورجیے مینڈھا، کمری، بھیر، گائے بھینس، ہرنی وغیرہ اور حلال چڑیاں جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریاان سب کا جھوٹا یاک ہے، ای طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی یاک ہے۔ مسئلہ (۱۰): جو چیزیں گھروں ہیں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چو ہا، چینکلی وغیرہ ان کا حجونا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۱۱): اگر چوبارونی کتر کر کھا جائے تو بہتریہ ہے کہ اس جگہ ہے ذرای تو ڑؤائے تب کھائے۔مسئلہ ( ١٢): كدهے اور نچر كا حجونا ياك تو ہے كيكن وضوبو في بيل شك ہے تو اگر كہيں اُنظ كدھے فچر كا حجوزا ياني معے اور اس كے سوااور يانى ند مطيقو وضو بھى كر اور تيم بھى كر سے اور جا ہے سبك وضوكر كے اور جا ہے سبكے تيم كر لے ، ونو ل اختیار ہیں۔مسکلہ ( ۱۶۳): جن جانوروں کا جھوٹانجس ہان کا پسینہ بھی نجس ہے اور جن کا حجموثا یا ک ہے ان کا ہیںنہ بھی یا ک ہےاور جن کا جموٹا مکروہ ہےان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، گدھے اور فیجر کا پسینہ یا ک ہے کیزے او بدن پرنگ جائے تو دھوتا وا جب شہیں کیکن دھوڈ النا بہتر ہے۔مسئلہ (۱۴) تھی ۔ بلی پائی اور وہ پاس آ کر بيتهي ہے اور ہاتھ وغير و جائي ہے تو جہاں جائے يااس كالعاب كے اس كودهو ڈالنا جا بينے اً سرندوهو يونهي رہنے ديا و مَروه اور برا كيا\_مستكه (١٥): غير مرد كاحبونا كها نااورياني عورت كيليّ محروه ب ببدوه به نق: وكديهاس كا حجونا ہے اورا گرمعلوم نہ: وتو مکرو جبیں۔

# تتيمم كابيان

مسكله (۱): اگركوئى جنگل ميں ہے اور بالكل معلوم نبين كه بانى كبال ہے ندوبال كوئى ايسا آ دمى ہے جس سے دریافت کرے تواہے وقت تیم کر نے اور اگر کوئی آ دی ال گیا اور اس نے ایک میل شری کے اندر اندر بانی کا پت بتایا اور کمان غالب ہوا کہ بیسچاہے یا آ دمی تونبیں ملالیکن کسی نشانی ہے خود اس کا بی کہتا ہے کہ یہاں ایک میل شری کے اندراندر کہیں یانی ضرور ہے تو یانی کااس قدر تلاش کرنا کہاس کواوراس کے ساتھیوں کو کسی تسم کی تکایف اور حرج نہ ہوضروری ہے بے دھویٹر سے تیم کرنا درست نہیں ہےادرا گرخوب یقین ہے کہ یانی ایک میل شرعی کے اندر ہے تو یائی لانا واجب ہے۔ فائدہ: میل شری میل انگریزی ہے ذرازیادہ ہوتا ہے بیعن انگریزی ایک میل بورااوراس کا آنھوال حصہ بیسب مل کرایک میل شرق ہوتا ہے۔ مسئلہ (۲): اگر یانی کا پہند چل گیالیکن پنی ایک میل ہے دور ہے تو اتن دور جا کر پانی لاناواجب نبیں ہے بلکتیم کرلیما درست ہے۔مسئلہ (۳): اگر کوئی آبادی ہے ایک میل کے فاصلہ پر ہواور ایک میل سے قریب کہیں پانی نہ مطے تو بھی تیم کر لینا درست ہے جا ہے مسافر ہو یا مسافر ندہو : تھوڑی وور جانے کیلئے نکلی ہو۔ مسکلہ (m): اگر راہ میں کنوال تو ال گیا مراونا و ور یا س بیں ہے،اس لئے کنوئیں سے یانی نکال نہیں سکتی نہ کسی اور سے ماسکتے ال سکتا ہے تو بھی تیم ورست ہے۔ مسئله (۵): اگر کہیں یانی مل کیالیکن بہت تھوڑا ہے۔ تو اگرا تنا ہو کہ ایک دفعہ منداور دونوں ہاتھ دونوں میر وهو سَمَانِة مَيْمَ كرنا ورست نبيس ب بلكدا يك ايك و فعدان چيز ول كودهوئ اورسر كاسم كر لااوركل وغير وكرنا يعني وضوی سنتیں جیموڑ دے اور اگر اتنا بھی نہ ہوتو تیم کر لے مسئلہ (۲):اگر بیاری کی وجہ ہے یانی نقصان کرتا ہو که اگر وضو یا طسل کر می تو بیاری برد و جائے گی با در میں اچھی ہوگی تب بھی تیم درست ہے کیکن اگر مصندا یانی نقصان كرابواوركرم بإنى نقصان ندكر يو كرم بإنى في فسل كرناواجب ب-البند اكرايي جكه ب كدرم بإنى نہیں ل سکتا تو تیم کرنا درست ہے۔مسئلہ (2): اگر یانی قریب بیعنی یعنیا ایک میل سے کم دور ہے وہ تیم کم كرنا درست نبيس، جاكر بافى لا نااوروضوكرنا واجب ب\_مردول ئىشرم كى وجد سى بايردوكى وجدس بانى لينےكو نه جانا اورتیم کرلینا درست نبیں۔ایہ ایردہ جس می شریعت کا کوئی تھی چھوٹ جائے نا جائز اورحرام ہے۔ برقع ادڑ ہ کریا سارے بدن ست جادر لبیٹ کرجانا واجب ہے،البت لوگوں کے سامنے بیٹھ کروضونہ کرے اوران کے ما منے مند ہاتھ ند کھولے۔مسکلہ (٨): جب تک یانی سے وضونہ کرسکے برابر تیم کرتی رہے جا ہے جتنے ون گزرجائیں کچھ خیال اور وسوسہ نہ لائے جنتی یا کی وضواور عسل کرنے ہے ہوتی ہے اتن ہی یا کی تیم ہے بھی ہو جاتی ہے یہ استھے کہ تیم سے اچھی طرح یا کے نہیں ہوتی مسئلہ (۹): اگر یانی مول بکتا ہے تو اگراس کے پاس وام نه بول تو تیم کر لینا درست ہے اور اگر وام پاس ہول اور راستہ میں کرایہ بھاڑے کی جتنی ضرورت پڑے گی اس ہے زیادہ بھی ہے خرید ناواجب ہالبت اگر اتنا گراں بیچے کہ استے وام کوئی لگا بی نہیں سکتا تو خرید ناواجب نہیں تیم کرلینا درست ہےادرا گر کرایہ وغیر ورائے کے خرج ہے زیاد و دام نہیں ہیں تو بھی خرید ناواجب نہیں تیم

کر لینا درست ہے۔مسکلہ (۱۰): اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہواور برف گفتی ہو کہ نہانے ہے مرجانے یہ بیار ہونے کا خوف ہواور رضائی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہنہا کراس میں گرم ہو جائے تو ایسی مجبوری کے وقت تیم کرلینادرست ہے۔ مسکلہ (۱۱): اگر کسی کے آ دھے سے زیادہ بدن پرزخم ہویا چیک نکی ہوتو نہان واجب نبیں بکہ تیم کر لے مسئلہ (۱۲): اگر کسی میدان میں تیم کر کے نماز یا حالی اور پانی وہاں سے قریب بي تفاليكن اس كوخبر نيقي تو تيمم اورنماز دونول درست بين جب معلوم جود هرانا ضروري نبين \_مسئله (١٣): اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہوتواہے جی کود تھھے اگراندر ہے دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں گی تو یانی مل جائے گا تو ب مائلے ہوئے تیم کرنا درست نہیں اور اگر اندرے دل یہ کہتا ہو کہ مائلے ہے وہ محص یانی نہیں دے گا تو ہے ما تکے بھی تیم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے لیکن اگر نماز کے بعداس سے بانی مانگا اور اُس نے دیدیو تو نم زکو و ہرانا پڑے گا۔مسئلہ (۱۲۷): اگرزمزم کا یانی زمزی میں بھرا ہوا ہے تو تیم کرنا درست نہیں زمزمیوں کو کھول کر اس بانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ مسکلہ (10) بھی کے پاس بانی تو ہے لیکن راستدایسا خراب ہے کہ کہیں یائی نہیں مل سکتا ،اس لئے راہ میں بیاس کے مارے تکلیف اور ہلا کت کا خوف ہوتو وضونہ کرے تیم کر لین درست ہے۔مسئلہ (١٦):اگر عشل کرنا نقصان کرتا ہواور وضونقصان نہ کرے توعشل کی جگہ تیم کر لے۔ پھراگر تنمیم عسل کے بعد وضوانوٹ جائے تو وضو کیلئے تیم نہ کرے بلکہ وضو کی جگہ وضو کرنا جاہیے اورا گر تیم عسل سے پہیے کوئی بت وضواتو ڑنے والی بھی پائی گئی اور پھر خسل کا تیم کیا ہوتو بھی تیم خسل ووضود ونوں کیدیے کافی ہے۔مسئلہ (١٤): تيم كرنيكا طريقه بيه به كه دونول ماته ياك زيين پر مار ساور سار سه برش يو سه پهر دوسري و فعه ز مین پر دونوں ہاتھ مارےاور دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت ملے۔ چوڑ بول، کنگنوں وغیرہ کے درمیان اچھی طرٹ ملے اگر اس کے گمان میں بال برابر بھی کوئی جگہ جھوٹ جائے گی تو تیمتم نہ ہوگا۔انگوشی جھے اتارڈ الے تا کہ کوئی جگه چهوٹ نه جائے۔انگلیوں میں خلال کر لیوے، جب بیدوونوں چیزیں کرلیں تو تیم ہوگیا۔مسئلہ ( ۱۸): مٹی پر ہاتھ مارکر ہاتھ حجماڑ ڈالے تا کہ بانہوں اور مند پر بھبھوت ندلگ جائے اور صورت نے گڑے۔مسکلمہ (19): زمین کے سوااور جو چیزمٹی کی قتم ہے ہواس پر بھی تیم ورست ہے جیسے مٹی ، ریت ، پھر ، کیج ، چونا ، ہزتا ، سرمه، گیردوغیره اورجوچیزمٹی کی تتم ہےنہ ہوال ہے تیم ورست نبیں جیسے سوتا، جاندی رانگا، گیہوں بکڑی، کپڑا اوران ج وغيره ما اگران چيزول برگرداورمني لکي بواس وقت البندان پرشيم درست ہے۔مسكله (٢٠): جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے وہ چیزمٹی کی قتم ہے ہے اس پر تیم درست ہے اور جو چیز جل کر را کہ ہوجا کے یا حک جائے اس پر تینم درست نہیں۔ای طرح را کھ پر بھی تیم درست نہیں۔مسئلہ (۲۱):۔ تا ہے کے برتن اور تکمیاورگدے وغیرہ کیڑے پر تیم کرنا درست نہیں۔البنداگراس پراتی گرد ہے کہ ہاتھ مارے ہے خوب اڑتی ہے اور بتصلیوں میں خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیم درست ہے اور اگر ہاتھ مارے سے ذراذ را گرواڑتی ہو تو بھی اس پر تیم درست نہیں ہےاور مٹی کے گھڑے بدھنے پر تیم درست ہے جا ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا پانی نه بوليكن اگراس پر دوغن بحرا ہوا ہوتو تيم درست نبيل مسئله (٢٢): ١ اگر پيقر پر بالكل كردنه ہوتب بھی تيم

درست ہے بلکداگر یانی سےخوب دھلا ہوا ہوتب بھی درست ہے۔ ہاتھ برگرد کا لگنا کچھ ضروری نہیں ہےای طرح کی ایند پر بھی تیم ورست ہے جا ہاں پر کچھ کر دہوجا ہےنہ و۔ مسئلہ (۲۳): کیچڑے تیم کرنا مودرست ہے مگر مناسب نہیں اگر کہیں بچپڑ کے سوااور کوئی چیز نہ طے توبیر کیپ کرے کہ اپنا کیڑا کیچڑ ہے بھر لے جب وہ سو کھ جائے تو اس سے تیم کر لے۔البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکلا جاتا ہوتو اس وقت جس طرح بن یزے ترے یا خنک ہے تیم کرلے نماز قضانہ ہونے دے۔ مسکلہ (۲۳): اگرز مین پر بیٹاب دغیرہ کوئی نجاست پڑگنی اور دھوپ ہے سو کھ کئی اور بد ہو بھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہوگئی نمازاس پر درست ہے لیکن اس ز مین پر میم کرنا درست نبیس جب معلوم ہوکہ بیز مین الی ہے اور اگر ندمعلوم ہوتو وہم ندکرے۔مسکلہ (۲۵): جس طرح وضوی جگرتیم ورست ہے ای طرح عسل کی جگر بھی مجبوری کے وقت تیم ورست ہے ایسے ہی جو عورت حیض اور نفاس ہے یاک ہوئی ہومجبوری کے وقت اس کو بھی تینم درست ہے وضواور مخسل کے تینم میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔مسکلہ (۲۷): اگر کسی کو ہٹلانے کیلئے تیم کر کے دکھلا دیالیکن ول میں ا ہے تیم کرنیکی نیت نہیں بلکہ فقط اس کو دکھلا نامقصود ہے تو اس کا تیم نہ ہوگا۔ کیونکہ تیم درست ہونے میں تیم کرنیکااراده ہونا ضروری ہےتو جب تیم کرنے کاارادہ نہ ہوفقظ دوسرے کو بتلانااور دکھلانامقصود ہوتو تیم نہ ہوگا۔ مسئلہ (12): سميم كرتے وقت اسينے ول ميں بس اتنا ارادہ كرائے كه ميں ياك ہونے كيئے تيم كرتى ہوں يا نماز پڑھنے کیلئے تیم کرتی ہوں تو تیم ہوجائے گااور بیاراد وکرنا کہ میں مسل کا تیم کرتی ہوں یا وضو کا کچھ ضروری نہیں ہے۔مسکلہ (۲۸۷): اگر قر آن مجید کے چھونے کیلئے تیم کیا تو اس ہے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور اگر ا یک نی زکیلے تیم کیادوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنادرست ہاور قرآن مجید کا چھونا بھی اس تیم سے درست ہے۔مسئلہ (۲۹) بمس کونہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو ایک ہی تیم کرے دونوں كيد الك الك يم كرف كي ضرورت بيس ب مسكله (٣٠) يمي في يم كرك نمازيز هال جرياني العلي اوروت ابھی باقی ہے تو نماز کا و ہرا ناوا جب نہیں وہی نماز جیم ہے درست ہوگئے۔ مسکلہ (۲۱): اگر یا فی ایک میل شری ہے دورنہیں نیکن دنت بہت جنگ ہے اگر یانی لینے کو جائے گی تو نماز کا دفت جاتا رہے گا تو بھی تیم درست نبیں ب و نی لائے اور نماز قضار مے مسئلہ (۳۴): یانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید کے تھونے كليَّة تيم كرنا درست نبيل مسكله (٣٣): اكرآ م على الرياني طني كاميد بوتو ببترب كهاول نمازنه يزه بلك بانى كالتظاركري ليكن اتى دير نداكائ كروفت محروه جوجائ اوريانى كالتظارند كيااول بى وفت نم زيره ن تب بھی درست ہے۔مسکلہ (۳۴):اگر یانی پاس ہے لیکن بیڈر ہے کردیل پرے اتر بھی توریل چل جائے گ تب بھی تیم درست ہے یا سانب وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے یانی نہیں ال سکتا تو تھی تیم ورست ہے۔مسئلہ (۳۵): اسباب کے ساتھ پانی بندر ہاتھالیکن یاؤیس رہااور تیم کر کے نماز پڑھ لی بھریاد آیا کہ میرے اسب میں تو یائی بندھا ہوا ہے تو اب نماز کا دہراتا واجب نہیں۔مسئلہ (۳۷): جتمی چروں سے وضونوت جاتا ہے ان سے سیم مجی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی ال جانے سے بھی سیم ٹوٹ حاتا ہے۔ اس طرح اگر تیم کرے آئے جلی اور یانی آیک میل شری ہے م فاصلہ پررہ گیا تو بھی یتم ٹوٹ گیا۔ مسئلہ (۲۷) آگر وضوکا ہے جو وضو کے موافق یانی ملتے ہے یتم ٹوٹے گا اور شل کا تیم ہے تو جب شل کے موافق پانی ملے ہے تیم نوٹے گا اور شل کا تیم ہے تو جب شل کے موافق پانی ملی ہے گا جب تیم معوم نہ ہوا کہ بہاں پانی ہے ملا تو بھی تیم تہیں ٹوٹا۔ ای طرح آگر داستہ میں پانی ملا اور معدوم بھی ہو گیا گیاں ہو استہ میں پانی ملا اور معدوم بھی ہو گیا گیاں ہو تیم تیم تہیں ٹوٹا۔ ای طرح آگر داستہ میں پانی ملا اور معدوم بھی ہو گیا گیاں ہو تیم تیم تہیں ٹوٹا۔ ای طرح آگر داستہ میں پانی ملا اور معدوم بھی ہو گیا گیاں ہو تیم کی وجہ ہے تیم کی وجہ ہے تیم کی ایک ہو تیم کو بھی تیم کرایا۔ پھر ایم کی اور شوکر کا اور شمل کرتا واجب ہے۔ مسئلہ (۲۸): پرنی شواب لیاس وجہ ہے تیم کر لیا۔ پھر ایم کی وجہ ہے آئی گیا ہے گیا ہے گیاں ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا

## موزوں پرسے کرنے کا بیان

طرف رکھے انگلیاں تو سمو چی موز ہ پر رکھ دیوے اور مٹنیلی موزے ہے الگ رکھے پھر ان کو کھینج کر شخنے کی طرف لے جائے اور اگر انگلیوں کیساتھ ساتھ میں بھی رکھ دے اور متھیلی سمیت انگلیوں کو تھینج کر نے جائے تو بھی درست ہے۔مسکلہ (۷): اگرکوئی الٹاسم کرے بین شخنے کی طرف سے مینج کرانگیوں کی طرف لائے تو بھی جائز بے لیکن مستحب کے خلاف ہے ایسے ہی اگر لمبائی میں سے نہ کرے بلکہ موزے کے چوڑ ائی میں سے کرے تو يمى درست بيكن متحب ك فلاف ب\_مسكله (٨): أكركو ي طرف ياايرى برياموزه كاغل بغل م مسح كرية مسح درست نبيس بوا مسكله (٩): اگر يوري الكيول كوموزه يرنبيس ركها بلكه فقط الكيول كاسر موز و پرر کھردیا ورانگلیال کھڑی رکھیں تو بیسے درست نہیں ہواالبت اگرانگلیوں نے یانی برابر فیک رہا ہوجس سے بہہ کر تین انگلیول کے برابر یانی موز ہ کولگ جائے تو درست ہوجائے گا۔مسئلہ (۱۰) بمسح میں مستحب تو یہی ے کہ تقبلی کی طرف ہے سے کرے اور اگر کوئی ہتھیلی کے او پر کی طرف سے کرے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ ( اا ﴾: اگر کسی نے موز ہ پرسے نہیں کیالیکن یائی برہتے وقت باہرنگلی یا بھیکی گھناس میں چلی جس ہے موز ہ بھیگ ممیا تو مسح ہو گیا۔مسئلہ (۱۲): باتھ کی تین انگلیاں بحر برموزہ پرسے کرنافرض ہے اس ہے کم بین سے ورست نہ ہوگا۔ مسئلہ (۱۳): جو چیز وضوتو ژویتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور موزوں کے اتاردیے ہے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کسی کا وضوتو نبیس ٹو ٹالیکن اس نے موزے اتار ڈالے تومسے جاتار بااب دونوں پیردھولے پھرے وضوكرنے كى ضرورت نبيس ہے۔مسئلہ (١٣): اگرايك موز وا تار ڈالاتو دوسرا موز وجمى ا تاركر دونوں ياؤں كا وهوناواجب ہے۔ مسئلہ (١٥): اگرمع کی مدت بوری بوگن تو بھی سے جاتار بااگر وضونہ ٹو ٹا ہوتو موز واتار کر دونوں یاؤں دھوئے بورے وضو کا وہرانا واجب نبیس اور اگر وضوں نوٹ کیا ہوتو موزہ اتار کر بورا وضو کرے۔ مسئلہ (١٦): موز ہرمسے کرنے کے بعد کہیں یانی میں پیریز کمیااورموز ہ دھیلا تھااس لئے موز ہ کے اندر یانی چلا ميااورسارا بإؤل يا آدھے سے زيادہ باؤل بھيگ كيا تو بھي سے جاتار ہادوسراموز وبھي اتارد ہے اور دونوں ہير ا جھی طرح سے دعوے مسئلہ (سا): جوموزہ اتنا بہث کیا ہوکہ چلنے میں پیرکی جھوٹی تین اٹکیوں کے برابر محل جاتا ہے تواس پرسے درست نبیں اور اگراس ہے کم کھانا ہے توسع ورست ہے۔مسئلہ (۱۸): اگرموز وک سیون کھل می نیکن اس میں ہے پیرنہین و کھلائی و بتا تومست ورست ہے اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت تو تین الکیوں کے برابر پیر دکھائی دیتا ہے اور یول نہیں دکھائی دیتا تومسے درست نہیں۔مسکلہ ( 19): اگر ایک موز و میں دو انگلیوں کے برابر بیر کھل جاتا ہے اور دوسرے موزے میں ایک انگل کے برابر تو کچھ ترج نبیں سے جائز ہے۔اور اگرایک بی موزہ کی جکہ سے پیٹا ہاورسب الکرتین انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے توسی جائز نہیں۔اور اگرا تنا کم ہوکہ سب ملاکر بھی بوری تین انگلیوں کے برایز بیں ہوتا توست ہے۔مسکلہ (۴۰): کس نے موزہ پر مسح كرناشروع كيااورابعي ايك دن رات كزرنے نه پاياتها كەمسافرت بوگئ تو تين دن رات تك مسح كرتى رب اورا كرسفرے بہلے بى ايك دن رات كررجائے تو مت ختم ہو چى بيرد حوكر پجرموز و بہنے مسئلہ (٢١): اگر مسافرت میں سنح کرتی تھی پھر گھر پہنچ می تو اگر ایک دن رات پورا ہو چکا ہے تو اب موزہ ایار دے اب اس بر سح

درست نہیں اور اگر ابھی ایک دن رات بھی پور انہیں ہوا تو ایک دن رات پور اکرے اسے زیادہ تک سے درست نہیں۔ مسئلہ (۲۲): اگر جراب کے او پر موزہ بینے ہے تب بھی موزہ پر سے درست ہے۔ مسئلہ (۲۳): جراب کے او پر موزہ بینے ہے تب بھی موزہ پر سے درست ہے۔ مسئلہ (۲۳): جراب کے او پر موزہ بینے ہوئے جا با ہو بلکہ جراب پر میں کے البت اگر ان پر چرا ای جراب پر جراب ہو بلکہ مردانہ جوتا کی شکل پر چرا الگادیا گیا ہو یا بہت علین اور بخت ہول کہ بغیر کسی چیز سے با ندھے ہوئے آ ب ہی آپ کھم ہرے رہتے ہون اور ان کو پہن کر تین چار میں رہتے ہون اور ان کو پہن کر تین چار میں رہتے ہون اور میں جراب پر بھی سے کرنا درست ہے۔ مسئلہ (۱۲۴): برقع اور دستانوں پر سے درست نہیں۔

صحيح

اصلى بهنتی زیور حصد دوتم بشیم الله الرّ خمن الرّحینیم حیض اور استحاضه کا بیان

مسئلہ(۱): ہرمینے میں آ مے کی راہ سے جومعمولی خون آتا ہے اس کوفیض کہتے ہیں مسئلہ(۲): کم سے سم حیض کی ہرت تین وان تین رات ہے اور زیادہ ہے زیاوہ دی وان رات ہے۔ کسی کو تین وان تین رات ے کم خون آیا تو وہ حیف نیس ہے بلکداستا ضہ ہے کہ سی باری کی وجہ سے ایسا ہوگیا ہے اور اگر دس دن سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن دس سے زیادہ آیا ہے دہ بھی استحاضہ ہے۔مسئلہ (۳): اگر تین دن تو ہو سکے لکین تمین را تمین بین ہوئیں جیسے جمعہ کوئیج سے خون آیا اور اتو ارکوشام کے دفت بعد مغرب بند ہو گیا تب بھی یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر تین دن رات ہے ذرا بھی کم ہوتو دو حیض نہیں جیسے جمعہ کوسورج نکلتے وقت خون آیا اور دوشنبہ کوسورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو کیا تو دوجین نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔مسئلہ (س): حیض کی مدت كاندرسرخ ورؤمبز فاك يعنى شيالة سياه جورتك آو سسب حيض ب- جب تك كدى بالكل سبيد ندد کھائی دے اور جب کدی بالکل سپیدر ہے جیسی کدر کھی گئی تقی تو اب جیش نے یاک ہوگئے۔مسکلہ (۵): نو برس سے پہلے اور بچین برس کے بعد کسی کوچین تہیں آتا س لیے نو برس سے چیموٹی لڑکی کو جوخون آئے وہ حیض نہیں ہے بلکاستخاصہ ہےاور اگر پھین برس کے بعد یجم نظے تو اگرخون خوب مرخ یاسیاہ ہوتو حیض ہے اگر زرو یا سبزیا خاک رنگ ہوتو حیض نہیں بلکداستا ضد ہے البتہ اگر اس عورت کو اس عمر کے پہلے بھی زردیا سبزیا خاک رك آتا موتو بجبين برس كے بعد بھى بدرك حيض مجھے جائيں كے۔اوراكرعادت كے ظاف ايسا مواتو حيض نہیں بلکداستھا ضہ ہے۔مسئلہ(۱) جمعی کو جمیشہ تین دن یا جارون خون آتا تھا۔ پھر کسی مہینے میں زیادہ آھیا لیکن دل دن سے زیاد وہیں آیادہ سب حیض ہاور اگروی ون سے بھی بردھ کیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے بین اتنا تو چن ہے باتی استحاضہ ہے اس کی مثال ہدہے کہ سی کو ہمیشہ تین ون چین آنے کی عادت ہے کیکن کسی مہینہ میں نو دن یا دس دن رات خون آیا توبیرسب حیض ہے اور اگر دس دن رات ہے ایک لحظ بھی زیادہ خون آ ہے تو وہی تین دن حیض کے ہیں اور باقی ونوں کا سب استحاضہ ہے ان ونوں کی نمازیں قضایر عنا واجب ب\_مسكله ( ): ايك مورت بيجس كى كوئى عادت مقررتيس بي مى جارون خون آتا بي مى سات دن ای طرح بدالار متاہے می وس دن بھی آ جاتا ہے تو بیسب حیض ہے الی عورت کو اگر می وس دن رات سے زیادہ خون آئے تو دیکموکہ اس سے پہلے مہینہ میں کتنے دن جیش آیا تھا بس استے ہی دن جیش کے

بي اور باقى سب استحاضه ب\_مسكله (٨) : كى كو بميشه جاردن حيض آتا تھا پھرا كي مهيند ميل يانچ دن خون آ بااس کے بعدد وسر ہے مینے میں پندرہ دن خون آ یا تو ان پندرہ دنوں میں سے یا بیج دن حیض کے ہیں ادر دس ون استحاضہ ہے اور پہلی عادت کا اعتبار نہ کرینگے اور میں مجھیں گے کہ عادت بدل گئی اور یا نچے ون کی عادت ہو عنی مسئلہ (۹) بھی کودس ون سے زیادہ خون آیا اور اس کوائی پہلی عادت بالکل یا نہیں کہ پہلے مہینہ میں كننے ون حون آیا تھا تو اس كے مسئلے بہت باريك ہيں جن كا مجھنا مشكل ہے اور ايسا اتفاق بھى كم يزيا ہے اس نے ہم اس کا تھم بیان نبیں کرتے اگر بھی ضرورت پڑے تو کسی بڑے عالم ہے پوچھ لینا جا ہے اور کسی ایسے و پسے معمولی مولوی ہے ہرگز نہ ہو جھے۔مسئلہ (۱۰):کسی کڑی نے پہلے پہل خون دیکھا تو اگر دس دن یااس ے پچھ کم آئے سب حیض ہے اور جو دس دن سے زیادہ آئے تو پورے دس دن حیض ہے اور جتنا زیادہ ہووہ سب استحاضہ ہے۔مسکلہ (۱۱) : کسی نے پہلے پہل خون دیکھااور دو کسی طرح بندنہیں ہوا کئی مہینہ تک برابر آتار ہاتوجس دن خون آیا ہے اس دن ہے لیکروس دن رات حیض ہے اس کے بعد جیس دن استحاضہ ہے ای طرح برابر دس دن حیض اور بیس ون استخاصه مجها جائے گا۔مسئلہ (۱۲): دوحیض کے درمیان میں پاک ر بنے کی مدت کم ہے کم پندرہ دن ہیں اور زیادہ کی کوئی حذبیں ،سواگر کسی وجہ سے کسی کوچیش آنا بند ہوجائے تو صِنے مہینہ تک خون ندآ ویکا پاک رہے گی۔مسکلہ (۱۱۳): اگر کسی کو تین دن رات خون آیا پھر پندرہ دن تک یا ک رہی پھر تین دن رات خون آیا تو تین دن میلے کے اور تین دن میجو پندرہ دن کے بعد ہیں حیض کے ہیں اور بیج میں پندروون یا کی کازمانہ ہے۔مسکلہ (۱۴۰):اوراگرایک یا دوون خون آیا پھر پندروون یاک رہی پھرایک یا دود ن خون آیا تو چ میں پندرہ دن تو یا کی کا زمانہ ہی ہےادھرادھرایک یا دود ن جوخون آیا ہے وہ بھی حيف نبيس بلكداستحاضد المسكلد (10): اكراك ون ياكى دن خون آيا محر پندره دن الم ماك راى ب اس کا کچھا علمارنیں ہے بلکہ بول مجمعیں سے کہ کویااول ہے آخر تک برابرخون جاری رہا ۔ سو جانے ون حیض آنے کی عادت ہوائے دن توحیف کے بیں اور باتی سب استحاضہ ہے۔مثال اس کی بیہ ہے کہ سی کو ہرمبیند کی ملی اور دوسری اور تیسری تاریخ حیض آنے کامعمول ہے پھرکسی مبینہ میں ایسا ہوا کہ پہلی تاریخ خون آیا۔ پھر چودہ دن یا ک رہی پھرا یک دن خون آیا تو ایسا مجھیں گے کہ سولہ دن گویا برابر خون آیا کیا سواس میں ہے تین دن اول کے توحیض کے ہیں اور تیرہ دن استحاضہ ہے۔ اور اگر چوتھی یا نچویں چھٹی تاریخ حیض کی عاوت تھی تو میں تاریخیس حیض کی ہیں۔اور تمن دن اول کے اور وس دن بعد کے استحاضہ کے ہیں اور اگر اسکی کچھ عاوت نہ ہو بلکہ پہلے پہل خون آیا ہوتو دس دن حیض ہے اور چیدون استحاضہ ہے۔مسئلہ (۱۲) جمل کے زمانہ میں جو حون آئے وہ مجی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے جاہے جتنے دن آئے۔مسکلہ (۱۷): بچہ پیدا ہونے کے وقت بچه نکلنے سے مہلے جوخون آئے وہ بھی استحاضہ ہے بلکہ جب تک بچے آ دھے سے زیادہ نہ نکل آئے تب تک جو خون آئے گااس کواستحاضہ بی کہیں گے۔

حيض كاحكام كابيان

مسئلہ (۱): حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روز ہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے یاک ہونے کے بعد بھی اس کی تعنادا جب بیس ہوتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ یاک ہونے کے بعد قضار کھنے پڑیں گے۔مسکلہ (۲):اگر فرض نماز پڑھنے میں جیش آگیا تو وہ نماز بھی معاف ہوگئی۔ پاک ہونے کے بعداس کی قضانہ پڑے اور اگر نفل ماسنت میں حیض آھیا تو اس کی قضا پڑھنی بڑے گی۔ اور اگر آ دھے روزہ کے بعد حیض آیا تو وہ روز وٹوٹ گیا جب یا ک ہوتو قضار کھے۔اگر نفل روزہ بیں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضار کھے۔مسکلہ (۳): اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض آیا اور ابھی نمازنہیں بڑھی ہے تب بھی معاف ہوگئ۔ مسئلس ( ۱۲ ): جیض کے زمانہ میں مرد کے باس رہنا مین صحبت کرنا درست نہیں ادر صحبت کے سوا اور سب باتیں درست ہیں جن میں عورت کے ناف سے کی کر مخفے تک جسم مرد کے کی عضوے می ندہو لینی ساتھ کھانا ہیا، لیٹناوغیرودرست ہے۔مسکلہ (۵):کس کی عادت یا نج دن کی یا نودن کی تعی سوجتنے دن کی عادت ہوائے ہی ون خون آیا چر بند ہو گیا تو جب تک نہا نہ لیوے تب تک محبت کرنا درست نبیں۔اورا گرفسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزرجائے کدایک نماز کی قضااس کے ذمہ واجب ہوجائے تب محبت ورست ہے۔اس سے يهله درست نهيس مسكله (١): اكرعادت يانج ون كي على اورخون جارى ون آكر بند بوكميا تو نها كرنماز برصنا واجب بيكن جب تك ما في ون بور ، نه وليل تب تك محبت كرنا درست نبيل ب كرثا يد بارخون آجائد. مسئلہ (2):اور اگر بورے دی دن رات میض آیا توجب ے خون بند ہو جائے ای وقت ہے محبت کرنا ورست ہے جا ہے نہا چکی ہویا ابھی ندنہائی ہو۔مسئلہ (۸):اگرایک یادوون خون آکر بند ہوگیا تو نہانا واجب نہیں ہے وضو کر کے نماز پڑھے لیکن ابھی محبت کرنا درست نہیں۔ اگر پندرہ دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ وجیش کا زمانہ تھا۔حساب سے جتنے ون حیض کے ہوں ان کوجیض سمجھے اور اب منسل کر کے نماز پڑھے اور اگر پورے پندرہ دن عج مس گزر مے اور خوان بیس تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا۔ سوایک دن یا دودن خون آنے کی وجہ سے جونمازی نہیں پڑھیں اب ان کی قضا پڑھنا جائے۔ مسئلہ (9): تین ون حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہیند میں ایسا ہوا کہ تین دن پورے ہو چکے اور امیمی خون بندنیں ہوا تو اہمی تنسل نہ کرے نہماز پڑھے۔اگر پورے دس دن دات مااس ہے کم میں خون بند ہوجائے توان سب دنوں کی نمازیں معاف میں پکھ تفنان پڑھنا بڑے گی۔اور بول کہیں مے کہ عاوت بدل گئ اس لئے بدسب دن چین کے ہو تھے اور اگر عمير بوي دن بھي خون آيا تو اب معلوم بوا كريش كے فقل تين بى دن تھے۔ يدسب استحاف ہے۔ بس گیار ہویں دن نہائے ادر سات دن کی تمازیں قضایز ھے۔اوراب نمازیں نہ چھوڑے۔مسکلہ (۱۰):اگر دس دن ہے کم چین آیااورا سے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکا یا تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی ہے نہادھوڈ الے تو نہانے کے بعد بالکل ذراساونت یے گاجس میں صرف ایک وفعدالله اکبرکہ کرنیت بائد ه سکتی ہاس سے زیادہ

کچنبیں پڑھ عنی تب بھی اس ونت کی نماز واجب ہوجائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی اور اگر اس ہے بھی کم ونت ہوتو وہ نم زمعاف ہےاس کی قضاریہ صناواجب نہیں۔مسئلہ (۱۱): اوراگر پورے دی دن رات جیض آیا اورا سے وقت خون بند ہوا کہ بالکل ذراس اس اتناوت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہ سکتی ہے اس سے زیادہ مرکز ہیں کہ سکتی اورنهانے کی بھی منجائش نہیں تو بھی نماز واجب ہوجاتی ہاس کی قضای حناجا ہے۔مسکلہ (۱۲):اگر رمضان شریف میں دن کو یاک ہوئی تو اب یاک ہونے کے بعد یکھ کھاتا پینا درست نہیں ہے۔ شام تک روزہ داروں کی طرح سے رہنا واجب ہے لیکن میدون روز وہس شارنہ ہوگا بلکہ اس کی بھی قضار کھنی پڑے گی۔مسکلہ (۱۳):اور رات کو یاک ہوئی اور پورے وس ون رات حیض آیا ہے تو اگر آئی ذرای رات باقی ہوجس ہیں ایک وفعہ القدا کبر مجی نہ کہد سکے تب ہمی مبح کاروز وواجب ہاوراگروس دن ہے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باتی ہو کہ پھرتی ے عسل تو کر لے کی لیکن عسل کے بعدا یک دفعہ بھی اللہ اکبرنہ کہدیاوے کی تو بھی صبح کاروز ہواجب ہے۔اگر اتنی رات تو تقی کیکن عسل نہیں کیا تو روز ہ نہ تو ڑے بلکہ روز ہ کی نیت کر لے اور سے کونہالیوے اور جواس ہے بھی کم رات بولین فسل بھی ندکر سکے تو صبح کوروز و جا رئیس ہے لیکن دن کو کچھکھاتا چیا بھی درست نہیں ہے بلکے ساراون روز ہ داروں کی طرح رہے چرا کی قضار کے۔مسکلہ (۱۴):جب خون سوراخ سے باہر کی کھال میں نکل آئے تب سے حیض شروع ہوجاتا ہے اس کھال سے باہر جا ہے نکلے یاند نکلے اس کا پجھا متب رنبیں ہے تو اگر کوئی سوراخ كاندررونى وغيره ركه ليجس سيخون بابرنه نكلنه ياوية جب تك سوراخ كاندر بى اندرخون رباور ہ ہروالی روئی وغیرہ پرخون کا دصیہ نہ آئے تب تک حیض کا تھم نہ لگاویں سے جب خون کا دھیہ ہاہروالی کھال میں آ عائے یارونی وغیرہ کو تھینج کر باہر نکال لے تب ہے جیش کا حساب ہوگا۔ مسئلہ (۱۵): پاک عورت نے فرج واخل میں گذی رکھ لی تھی جب مبنی ہوئی تو اس برخون کا دھبہ و یکھا تو جس وفتت ہے دھتے و یکھا ہے اس وقت ہے چیش کا تھم لگادیں گے۔

استحاضہ اور معدور کے احکام کا بیان: مسئلہ (۱): استحاضہ کا تھا ہے جیے کی کے نکیر پھوٹے اور سے بند نہ ہوا ہی فورت نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، قضا نہ کرنی چاہیے اور اس سے محبت کرنا بھی درست ہوتی فورت نماز بھی پڑھے اور کے بیٹر پھوٹی ہوکہ کی طرح بندنیس ہوتی یا کوئی ایساز ٹم ہے کہ برابر بہتا ہے کوئی ساعت بندنیس ہوتا یا پیشاب کی بیاری ہے کہ بروقت قطرہ آتار ہتا ہے اتناوقت نہیں لمانا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے تو ایسے خض کو معذور کہتے ہیں۔ اس کا تھم یہ ہے کہ برتماز کے وقت وضو کر لیا کر سے جب تک وقت در ہے گا تب تک اس کا وضوباتی دہے گا۔ البتہ جس بیاری ہیں وہ جتال ہے اس کے سوااگر کوئی اور بات ایک پائی جائے جس سے وضوفوٹ جاتا ہے تو وضوجاتا رہے گا اور پھر سے کرتا پڑے گا۔ اسکی مثال یہ ہے کہ سکے کو ایس کے موادر اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا تو بست کی کو ایس کی کہی طرح بند نہیں ہوتی یا کسی عورت کو استحاضہ ہوا در اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا تو جب تک ظہر کا وقت دسے گا نکھیر یا استحاضہ کے خون کی وجہ سے اس کا وضور ٹوٹے گا البت آگر یا خانہ بیش ہی تی تو جب تک ظہر کا وقت دسے گا نہیں ہوتی ہوئی اس سے خون نکل پڑ اتو وضو جاتا رہا۔ بھر وضور نہ جب یہ وقت جا گیا، وہ مربی نماز کا وقت آگر ہوئی تا رہا۔ بھر وضور کی جب یہ وقت جا گیا، وقت رہ کو نکل پڑ اتو وضو جاتا رہا۔ بھر وضور نہ جب یہ وقت جا گیا، وہ مربی نماز کا وقت آگر ہوئی تا رہا۔ بھر وضور کی جب یہ وقت جا گیا، وقت رہ کی نماز کا وقت آگر ہوئی کا سے دوخت جا گیا، وقت رہ کی نماز کا وقت آگر ہوئی کا سے دوخت جا گیا، وقت کی اس کے خون کی دیت ہوئی کا سے دوخت جا گیا، وقت آگر ہوئی کی دوخت کا گھر کے دیت کی دوخت کا گھر کے دوخت آگر ہوئی کے دوخت کی دوخت کی دوخت کی دوخت کو سے دوخت کی دوخت کی

اب دوسرے وقت دوسرا وضوکرنا جاہئے۔ای طرح ہرنماز کے وقت وضوکرلیا کرے اور اس وضوے فرض بفل جونماز جاہے پڑھے۔مسئلہ (۳):اگر فجر کے وقت وضو کیاتو آفناب نکلنے کے بعداس وضوے نماز نہیں پڑھ سکتی دوسرا وضوکرنا جائے۔اور جب آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو ہے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے ظہرے وقت نیا وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عصر کا وقت آویگا تب نیا وضوکرنا پڑیگا۔ ہاں اگر کسی اور وجہ سے وضوٹوٹ جائے توبیداور بات ہے۔مسکلہ (۴):کس کے ایسازخم تھا کہ ہردم بہا کرتا تھا اس نے وضو کیا۔ پھر دوسرازخم پیدا ہو گیااور بہنے نگا تو وضوٹوٹ گیا پھرے وضو کرے۔مسئلہ (۵): آ دمی معذور جب بنآ ہے اور پینکم اس وقت ساتھ لگاتے ہیں کہ بورا ایک وفت ای طرح گزرجائے کے خون برابر بب کرے اورا تنا مجھی وقت نہ کے کہاس وفتت کی نماز طہارت ہے پڑھ سکے۔ اگرا تنا دفت ل گیا کہاس میں طہارت سے نماز یڑھ سکتی ہے تو اس کومعذور نہ کہیں سے اور جو تھم ابھی بیان ہوا ہے اس پر نہ نگا دیں گے۔ البتہ جب پورا ایک وقت اس طرح كزر كيا كداس كوطنهارت ين نماز برصنه كاموقع نبيس ملاتوبيه معذور بوكل اب اس كأوبي تقلم ہے کہ ہروفت نیا وضو کرلیا کرے پھر جب دومرا وفت آئے تو اس جس ہر وفتت خون کا بہنا شرطنہیں ہے ملکہ ونت بحرمیں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور سارے دفت بندر ہے تو بھی معذوری باقی رہے گی ہاں اگر اس کے بعدایک پوراونت ایسا گزرجائے جس میں خون بالکل نہ آئے تواب معذور نہیں رہی اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا وضواوث جائے گا خوب انجھی طرح سجھ لو۔مسکلہ (۲):ظہر کا وقت بچھ ہولیا تھا تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو اخیر دفت تک انتظار کرے۔اگر بند ہوجائے تو خیر ہیں تو وضو کر کے نماز بڑھ نے۔ پھراگرعصر کے بورے دنت میں ای طرح بہا کیا کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہ کی تو ابعصر کا دنت تحزرنے کے بعدمعندورہونے کا تھم لگادیں گے۔اورا گرعصر کے وقت کے اندر ہی اندر بند ہو گیا تو وہ معذور تہیں ہے، جو نمازی استے وقت میں بڑھی ہیں وہ سب درست نہیں ہوئمیں پھر سے بڑھے۔مسکلہ (2): السي معذور عورت نے پیشاب یا خانہ یا ہوا کے نکلنے کی وجہ سے وضو کیا اور جب وقت وضو کیا تھا اس وقت خون بند تھا۔ جب وضو کر چکی تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو وضوی نکسیر استحاضہ کے سبب کیا ہے خاص وہ وضو پانکسیراستحاضہ کی وجہ ہے نہیں ٹوٹنا۔مسکلہ (۸):اگریہ خون وغیرہ کپڑے پرلگ جائے تو دیکھوا گراہیا ہو کہ نمازختم کرنے ہے پہلے ہی پھرلگ جائے گا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اگر میمعلوم ہو کہ اتنی جلدی ندمجرے گا بلکہ تماز طہارت سے ادا ہو جائے گی تو دھوڈ النا واجب ہے اگر ایک رویے سے بڑھ جائے تو بے دھوئے نماز ندہوگی۔

نِفاس کابیّان: مسئلہ (۱): بچہ بیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ ہے جوخون آتا ہے اس کونف سے ہیے ہیں۔ زیدہ سے زیادہ نفاس کے چالیس دن ہیں اور کم کی کوئی صربیس۔ اگر کسی کوایک آدھ گھڑی آکرخون بند ہوج کے تو وہ بھی نفاس ہے۔مسئلہ (۲): اگر بچہ بیدا ہوئے کے بعد کسی کو بالکل خون ندآئے تب بھی جننے کے بعد نہ نا

واجب ہے۔مسکلہ (سو): آ دھے ہے زیادہ بچے تکل آیالیکن ابھی پورانہیں نکلا۔اس وقت جوخون آئے وہ بھی نفاس ہے۔اگر آ و مصے ہے کم نکلا تھا۔اس وقت خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔اگر ہوش وحواس باتی ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھے نیں تو گنہگار ہو گی۔ نہ ہو سکے تو اشارہ ہی ہے پڑھے قضانہ کرے لیکن اگر نم زیڑھنے ے بچہ کے ضائع ہو جانے کاڈر ہوتو نماز نہ پڑھے۔مسکلہ (مم) کسی کاحمل گر گیا توا گر بچہ کا ایک آ دھ عضو بن کیا ہوتو گرنے کے بعد جوخون آئے گا وہ بھی نفاس ہے۔اوراگر بالکل نہیں بنابس گوشت ہی گوشت ہے تو یہ نفا کنبیں۔ پس اگروہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے اور اگر حیض نہ بن سکے مثلاً تین دن ہے کم آئے یا یا کہ کا ز ، نداہمی پورے پندرہ دن نبیں ہواتو وہ استحاضہ ہے۔مسئلہ (۵): اگرخون جالیس دن سے بڑھ کیا تو اگر سلے پہل یم بچد ہواتھ تو جالیس ون نفاس کے ہیں اور جتنازیادہ آیا ہے دہ استحاضہ ہے۔ پس جالیس دن کے بعدنها ڈالے اور نمازیر حتاشروع کرے خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے اور اگریہ پہلا بچہبیں بلکہ اس ہے يهيے جن چک ہے اور اس كى عادت معلوم ہے كدائية ون نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس كى عادت ہوائيے ون نفاس کے ہیں اور جواس سے زیاوہ ہے وہ استحاضہ ہے۔مسکلہ (۱) بھی کی عادت تمیں دن نفاس آنے کی ہے کیکن تمیں دن گزر گئے اور ابھی خون بندنبیں ہوا تو ابھی نہائے اگر پورے جالیس دن پرخون بند ہوگیا تو یہ سب نفاس ہے اور اگر جالیس دن سے زیادہ ہوجائے تو فقط تمیں دن نفاس کے بیں اور باتی سب استحاضہ ہے۔ اس کے اب فورا محسل کر ڈالے اور دس دن کی نمازیں قضایزے۔مسکلہ (2): اگر جالیس دن سے پہلے خون نفاس کا بند ہوجائے تو فور اعسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے اورا گرعسل نقصان کرے تو تیم کر کے نماز شروع كرے برگز كوئى نماز قصاند ہوئے دے۔ مسئلہ (۸): نفاس بيس بھى نماز بالكل معاف ہے اور روز ہ معانی نبیں بلکہ اسکی قضار کھنی جا ہے اور روزہ ونمازا ورصحبت کرنے کے بیہاں بھی وہی مسئلے ہیں جواو پر بیّان ہو چے ہیں۔مسکلہ (۹):اگر چھ مہینے کے اندر اندرآ کے بیجے دو بیج ہول تو نفاس کی مرت پہلے بیج سے لی جائے گی اگر دوسرا بحیدت بیں دن بادوا یک مہینہ کے بعد ہواتو دوسرے بیجے سے نفاس کا حساب نہ کرینگے۔

نفاس اورحيض وغيره كے احكام كابيان

مسئلہ (۱): جو حورت بیض ہے ہویا نفاس ہے ہواور جس پر نہا ناواجب ہوائی کو سجد بیں جاتا اور کعب شریف کا طواف کرنا۔ اور کلام مجید کا پڑھنا اور کلام مجید کا پڑھنا ہوائی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ کی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہوکہ اتارے ہے لیسٹا ہوایا اس پر کپڑے وغیرہ کی چوئی چڑھی ہوئی ہواور جلد کے ساتھ کی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہوکہ اتارے ہے اتر سکے تواس حال میں قرآن مجید کا مجموعا اور اٹھا نا درست ہے۔ مسئلہ (۲): جس کا وضونہ ہوائی کو بھی کلام مجید کا مجموعا اور اٹھا نا درست ہے۔ مسئلہ (۳): جس دو بید یا پیسہ بیں یا طشتری میں یا تعویذ میں یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آئے تاکھی ہوائی کو بھی چھوٹا ان کو گول کیلئے درست نہیں۔ البتہ تعویذ میں یا برتن وغیرہ میں دیکھ ہول تواس تھیلی اور برتن کو چھوٹا اور اٹھا نا درست ہے۔ مسئلہ (۲): کرتے اگر کسی تھیلی یا برتن وغیرہ میں دیکھ ہول تواس تھیلی اور برتن کو چھوٹا اور اٹھا نا درست ہے۔ مسئلہ (۲): کرتے

کے دامن اور دویشہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کا پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں البتہ اگر بدن ہے انگ کوئی کپڑا ہوجیسے رومال وغیرہ اس سے پکڑ کرا محانا جائز ہے۔ مسئلہ (۵): اگر پوری آیت نہ پڑھے بکد آیت کا ذرا س لفظ یا آدمی آیت پڑھے تو ورست ہے لیکن وہ آدمی آیت اتنی پڑی نہ ہو کہ کی چھوٹی ہی آیت کے برابر ہو جائے۔ مسلد (٢):اگر الحمدى يورى سورة دعاكى نيت سے يزھے يا اورد عائيں جوقر آن كريم من آئى ہیں ان کودعا کی نیت ہے پڑھے تلاوت کے ارادہ ہے نہ پڑھے تو درست ہے اس میں پچھ گناہ ہیں ہے جیے یہ وعا ﴿ رَبُّنَا البِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَا عِذَابَ النَّارِ ﴾ اوريدعا ﴿ رَبُّنَا لَا تُنُو اخِلُنَا إِنُ نُسِينَا أَوُ أَخُطَانَا ﴾ آخرتك جوسوره بقره كاخير من للس بيا أوركو لي دعاجوقر آن شريف میں آئی ہو۔ دعا کی نبیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔مسکلہ (ع): دعائے تنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔مسئلہ (۸): اگر کوئی عورت اڑ کیوں کوقر آن شریف پڑھاتی ہوتو ایس حالت میں بچے لکوانا درست ہے اورروال پڑھاتے وقت بوری آیت ند پڑے بلکه ایک ایک دولفظ کے بعد سانس تو ڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آ بت كاروال كبلائ مسئله (٩): كلمداور درودشريف يرصنا ادرخدا تعالى كانام ليناءاستغفار يرصنا يا اوركونى وظيف يرصنا بي ﴿ لا حَوْلَ وَ لَا قُولَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾ يرحنامن أيل ب-بيرب درست ب-مسئلہ (۱۰): حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی یاک جگہ تھوڑی ویر بیٹے کراللہ اللہ كرلياكرے تاكة بمازكى عادت جيوث ندجائے اور ياك بونے كے بعد نمازے جي تھبراوے بيل مسكله (11) : کسی کونہائے کی ضرورت تھی اور ابھی نہائے نہ یائی تھی کہیض آئے کیا تو اب اس پر نہانا واجب نہیں بلکہ جب حیض ہے یاک ہوتب نہائے ایک ہی شمل دونوں باتوں کی طرف ہے ہوجائے گا۔

نجاست کے پاک کرنے کابیان

برابریااس ہے کم ہوتو معاف ہے اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی کیکن نہ دھونا اور اس طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور براہ اوراگررویے ہے زیادہ ہوتو وہ معاف نہیں۔ بغیراس کے دھوئے نماز نہ ہو گی۔اور اگر نجاست غلیظہ میں ہے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے یا خانداور سرغی دغیرہ کی بیٹ تو اگر وزن میں ساڑھے جار ماشہ یااس ہے کم ہوتو ہے دھوئے ہوئے نماز درست ہادراگراس سے زیادہ لگ جائے تو بے وحوے نماز ورست نہیں ہے۔مسکلہ (2):اگرنجاست خفیفہ کپڑے یابدن میں لگ جائے تو جس جھے میں لگ ہے اگراس کے چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہاوراگر پوراچوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو معاف نہیں یعنی اگر استین میں کل ہے تو آسٹین کی چوتھائی ہے کم ہواورا گرکل میں لگی ہے تو اسکی چوتھائی ہے کم ہو۔اگر دو پڑھی کل ہے تو اسکی چوتھائی سے کم ہوتب معاف ہائی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ جس بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی ہے کم ہوتب معان ہے۔ای طرح اگر ٹا تک میں لگ جائے تو اسکی چوتھائی ہے کم ہوتب معاف ہے فرضیکہ جس عضو میں الکے اسکی چوتھائی ہے کم ہو۔ اور اگر بوراچوتھائی ہوتو معاف نبیس اس کا دھونا واجب ہے بعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نيس مسكله (٨) نجاست غليظ جس پاني بين پر جائے تووه باني بھي نجس موج تا ہے اور نجاست خفيفه پر جائے تو وہ یانی بھی بخس خفیف ہوجا تا ہے جا ہے کم پڑے یازیادہ۔مسئلہ (۹): کپڑے میں بخس تیل لگ کمیااور متنیلی کے گہراؤیینی رویے سے کم بھی ہے کیکن وہ دوایک دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک رویے سے ز یا دہ نہ ہومعاف ہے اور جب بڑھ کیا تو معاف نہیں رہا۔ اب اس کا دھونا واجب ہے بغیر دھوئے ہوئے نماز نہ ہو گ مسئلہ (١٠) بچھلی کاخون نجس نبیں ہے۔ اگر لگ جائے تو مجھ حرج نبیس ای طرح بھی کھٹل ، مجھر کاخون بھی بخس نبیں ہے۔مسئلہ (۱۱):اگر بیٹا ب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑجا کیں کہ دیکھنے ہے دکھائی نہ دیں تواس کا کچھ جرج نبیں دھونا واجب نبیں ہے۔ مسئلہ (۱۲) ؛ اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے یا خانہ خون تو ا تنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھتبہ جاتا رہے جاہے جنتی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ ج نے گی تو کیڑا یا ک ہوجائے گاءاور اگر بدن میں لگ گئی ہوتو اس کا بھی میں تھم ہے۔البت اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست جھوٹ کئی تو دومر تبداور دھولینا بہتر ہے اور اگر دومر تبدیس چھوٹی ہے تو ایک مرتبداور دھو لےغرضیکہ تین بار پورے کر لیما بہتر ہے۔ مسکلہ (۱۳): اگرایی نجاست ہے کہ کی دفعہ دھونے اور نجاست سے چھوٹ ج نے بربھی بد بوہیں گئی یا کچھ دھبہ رہ گیا ہے تب بھی کپڑا یا ک ہو گیا۔صابن وغیرہ لگا کر دھبہ چھوڑا نا اور بد بو دورکر، ضروری نہیں۔مسکلہ (۱۴۴): اورا گر پیشاب کے شل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو تمن مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے ادر تیسر ک مرتبہ اپنی طاقت بحرخوب زورے نچوڑے تب یاک ہوگا تو اگر خوب زورے نہ نچوڑے گی تو کیزایاک نہوگا۔ مسلم (۱۵):اگرنجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کونچوزنبیں عتی جیسے تخت، چٹائی، زبور مٹی یا جینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک د فعہ دھو کرتھ ہر جائے جب یا نی ٹیکٹا بند ہوجادے پھر دھوئے پھر جب یانی ٹیکٹا موقوف ہوتب پھر دھوئے۔ای طرح تین دفعہ نو ئو و د چیز یاک ہوجائے گ۔مسکلہ (١٦): یانی کی طرح جو چیز تبلی اور یاک بواس ہے نجاست کا دھونا

درست ہے تواگر کوئی گا، ب یا عرق گاؤز بان یا اور کسی عرق یا سر کہ ہے دھوئے تو بھی چیزیا ک ہوجائے گی لیکن تھی اور تیل اور دودھ وغیرہ کسی الیمی چیز ہے دھونا درست نہیں جس میں کہ چکنائی ہو دہ چیز نایاک رہے گی۔ مسئلہ (۱۷):بدن میں یا کپڑے میں منی لگ کرسو کھ گئی ہوتو کھرج کرخوب ل ڈالنے ہے یاک ہوجائے گااور ا گرابھی سوکھی نہ ہوتو فقط دھونے ہے یاک ہوگالیکن اگر کسی نے پیٹا ب کر کے استنجانہیں کیا تھاا یہے وقت منی نکل تووہ ملنے سے یاک نہ ہوگی۔ اس کود مونا جائے۔ مسئلہ (۱۸): جوتے اور چڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ كرسوكھ جائے جيئے كوبر، بإخانه،خون منى وغيروتو زجين پرخوب تھس كرنجاست جيوڙا ڈالنے سے یاک ہوجا تاہے۔ایسے ہی کھریج ڈالنے ہے بھی یاک ہوجا تااورا گرسونگی ندہوتے بھی اگرا تنارکز ڈالےاور تھس د کے کہ نجاست کا نام ونشان ہاتی ندر ہے تو یاک ہوجائے گا۔ مسئلہ (۱۹): اورا کر پیشاب کی طرح کوئی نجاست جوتے با چزے کے موزے میں لگ کئی جودلدار نبیس ہے تو بےدھوئے پاک ندہ وگا۔مسئلہ (۲۰): کپڑااور بدن فقط دھونے ہی ہے یاک ہوتا ہے جاہے ولدارنجاست کے یابے دل کی کسی اور طرح ہے یا کے نہیں ہوتا۔مسئلہ (٢١): آئينه كاشيشه اور چهرى، چاتو، چاندى، سونے كے زيورات، پيول، تانبى، او بے، كلف، شيشے وغيره كى چیزیں اگر بجس ہوجا ئیں تو خوب یو نچھ ڈالنے اور رگڑ وینے یامٹی ہے مانج ڈالنے سے یاک ہوجاتی ہیں۔لیکن ا كُنْفَتْ چيزيں ہوں تو بے دھوئے ياك نه ہوگئى۔ مسئلہ (٢٢): زمين پر نجاست پڑ من پھرايى سوكھ كئى كه نجاست كانشان بالكل جاتار ہانہ تو نجاست كادهبہ ہے نہ بر ہوآتی ہے تو اس طرح سو كھ جانے سے زمين بإك ہو جاتی ہے کیکن ایسی زمین پر مینم کرنا درست نہیں البت نماز پڑھنا درست ہے۔جوابیٹیں یا پھر چونا یا گارے سے ز مین میں خوب جماد یے گئے ہول کہ بے کھودے زمین سے الگ نہ ہو تکیس ان کا بھی بہی تکم ہے کہ سو کھ جانے اور نجاست کا نشان ندر ہے ہے یاک ہوجا کیں گے۔مسئلہ (۲۳): جواینٹیں فقط زمین میں بچھا دی گئی ہیں چونا یا گارے سے ان کی جوڑائی نہیں کی گئی ہے وہ سو کھنے ہے یاک ندہونگی ان کو دھوتا پڑے گا۔مسکلہ (۲۲۷): زمین پرجی بوئی کھا س بھی سو کھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے ہے یاک بوجاتی ہے اور اگر کئی ہوئی مھاس ہوتو ہے دھوئے پاک ندہوگی۔مسکلہ (10) بنجس جاقو، چیمری یامٹی اور تا ہے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیئے جائمیں تو بھی پاک ہوجائے ہیں۔مسکلہ (۲۷): ہاتھ میں کوئی تیس چیز لکی تھی اس کوکسی نے زبان سے تین دفعہ جاٹ لیا تو بھی یا کہ ہوجائے گا تکر جا شائنے ہے یا چھاتی پر بچہ کی قے کا دود ھالگ " یا پھر بچہ نے تین دفعہ چوں کرنی لیادہ یا ک ہوگیا۔مسکلہ (۲۷): اگر کورا برتن نجس ہوجائے اوروہ برتن نجاست کو چوس یوے تو فقط دھونے سے باک نے ہوگا بلکہ اس میں یانی مجرد یوے، جب نجاست کا اثریانی میں آجاوے تو گراکے پھر مجر دیوے ای طرح برابر کرتی رہے۔ جب نجاست کا نام ونشان بالکل جاتا رہے ندرنگ ہاتی رہے نہ بد ہو، تب یاک ہوگا۔مسکلہ (۲۸) بنجس مٹی ہے جو ہرتن کمہارنے بنائے تو جب تک وہ کیے ہیں ٹایاک ہیں جب یکا لئے محصّے تو پاک ہو محصے رمستلہ (٢٩): شہد ماشیر صابھی، تیل ٹاپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہوا اتنایا اس ہے زیادہ یانی ڈال کر یکاوے جب یانی ج**ل جائے تو بھر** یانی ڈال کر جاؤے یوں ای طرح تین د نعہ کرنے ہے یاک

ہوجائے گا۔ یا یوں کرو کہ جنتا تھی تیل ہوا تنابی بانی ڈال کر ہلاؤ جب وہ پانی کے او برآ جائے تو کسی طرح افعالو۔ اى طرح تين دفعه يانى ملاكرا تماؤ تو ياك بوجائے گااور كھی اگرجم گيا ہوتو يانی ڈال كرآگ پرر كەدوجب بگھل جائے تواس کونکال لو۔مسئلہ (۳۰) بنجس رنگ میں کیڑارنگا توا تناد عووے کہ یانی صاف آنے لگے تو یاک ہو جائے گا، جا ہے كيڑے سے رنگ چھوٹے يان جھوٹے مسئلہ (٣١): كوبرك كنڈے اورليدو غيره بنس چيزوں کی را کھ پاک ہے اور ان کا وحوال بھی پاک ہے۔ روٹی میں لگ جائے تو کھے حرج نہیں۔ مسئلہ (٣٢): بچھونے كا ايك كونى جس جاور باقى سب ياك بوقو ياك كونے بر نماز برد هذا درست ب\_مسكله (mm): جس زمین کو کوبرے لیمیا ہو یامٹی میں گوبر الا کرلیمیا ہووہ نجس ہے،اس پر بغیر کوئی یاک چیز بچیائے نماز ورست نہیں۔مسکلہ (۱۹۳۷) محررے لیمی ہوئی زمین اگر سو کھ کئی ہوتو اس برخیلا کیڑا بچیا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے کیوں ووا تنا کیلانہ ہوکداس زمین کی کچھٹی جھوٹ کرکیڑے میں بھرجائے۔مسئلہ (۳۵): بیردهوكر نا یا ک زمین پر چلی اور پیر کانشان زمین پر بن گیا تواس سے پیرنا یا ک ند ہوگا۔ بال اگر پیر کے یانی سے زمین اتنی بھیک جائے کرزمین کی بچھٹی یا ینجس یانی پیرمیں لگ جائے تو بجس ہوجائے گا۔مشکلہ (۳۹) بجس بچھونے پرسوئی اور پسینہ سے وہ کیڑانم ہوگیا تو اس کا بھی میں علم ہے کہ اس کا کیڑا اور بدن تایاک نہ ہوگا۔ ہاں اگرا تنا بھیک جائے کہ چھونے ہیں سے پھونجاست چھوٹ کر بدن یا کپڑے کولگ جائے تو نجس ہوج سے گا۔مسکلہ (PZ): بنجس مہندی ہاتھوں پیروں میں لگائی تو تین دفعہ خوب دھوڈ النے سے ہاتھ پیریا ک ہوجا کیں گے۔رنگ كالحجوزانا واجب نبيل مسكله (٣٨) بنبس مرمه يا كاجل أتحمول بين نكايا نواس كالونج صنا اوردهونا واجب نہیں۔ ہاں اگر پھیل کے باہر آتھ کے آھیا ہوتو دھونا واجب ہے۔مسئلیہ (۳۹) بجس تیل سرمیں ڈال لیا یا بدن میں لگالیا تو قاعدہ کے موافق تین مرتبہ دمونے سے پاک ہوجائے گا۔ کملی ڈال کریاصابن لگا کرتیل کا جھوڑا نا واجب نبيس ب\_مسئله (مم): كت في آفي من مندوال دياء بندر في جمونا كرديا تو اكرة الكندها بوابوتو جہال مند ڈالا ہے اتنا نکال ڈالے باتی کا کھانا درست ہاور اگر سوکھا آٹا ہوتو جہاں جبال اس کے مند کا لعاب ہو الكال ذا لے- باقی سب باك ہے-مسئلم (١٩١)؛ كتے كالعاب بنس باور خود كتا بنس سواكر كتاكس كے كيڑے يابدن سے جموجائے تو تجس نہيں ہوتا جا ہے كتے كابدن سوكھا ہويا كيلا۔ ہاں اگر كتے كے بدن يركونى نجاست کی بوتواور بات ہے۔مسکلہ (۱۳۷) برومانی بھیکی ہونے کے وقت ہوا نکلے تواس سے کیڑانجس نہیں ہوا۔ مسئلہ (mm) بنجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ پاک کپڑے کو لیبیٹ کرر کھ دیا اور اسکی تری اس یاک کپڑے میں آئی کیکن نہ تواس میں نجاست کا کچھ دیگ آیا نہ بدیو آئی تو اگریہ یاک کپڑاا تنا بھیگ گیا ہوکہ نچوڑنے سے ایک آ دھ قطرہ ٹیک پڑے یا نچوڑتے وقت ماتھ بھیگ جائے تو وہ یاک کپڑ ابھی نجس ہو جائے گا۔ اورا گرا تنانہ بھیگا ہوتو پاک رہے گا۔اوراگر پیٹاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیکے ہوئے کیڑے کے ساتھ لیپٹ ریا تو جب یاک کیرے میں ذرابھی اسکی نی اور دھتیہ آگیا تو نجس ہوجائے گا۔مسئلہ (۱۲۳): اگرلکڑی کا تخت ا کی طرف ہے بجس ہادر دوسری طرف ہے باک ہے تو اگر اتنامونا ہے کہ چے ہے ترسکتا ہے تو اس کو ملٹ کر

دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہےاورا گرا تناموٹان ہوتو درست نہیں ہے۔مسکلہ (۴۵): دوتہد کا کوئی کپڑا ہے اورا کی تنہ نجس ہے دوسری پاک ہے تو اگر دونو لے بیس کلی ہوئی نہوں تو پاک ندی طرف نماز پڑھنا درست ہے اورا گر کلی ہوں تو پاک تبہ پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

## استنجكابيان

مسكم (١): جب وكرافية جب تك كي تك باته ندو ليت تك باته ياني من ندو الي جاته یاک ہواور جا ہے نایاک ہو۔اگر یانی جھوٹے برتن میں رکھا ہوجیسے لوٹاء آبخورہ تو اس کو ہا کمیں ہاتھ سے اٹھا کر واکس ہاتھ پرڈ الے اور تین و فعد و حوے کھر برتن واہنے ہاتھ میں کیکر بایاں ہاتھ تین د فعد و حوے اورا گرچھو نے برتن میں یانی نہ ہو بڑے ملکے وغیرہ میں ہوتو کسی آبخو رے وغیرہ سے نکال لے کیکن اٹکلیاں یانی میں نہ ڈو ہے یاویں۔اوراگرآ بخورہ وغیرہ کچھ شہوتو ہائی ہاتھ کی انگیوں سے جلو بنا کے پانی نکالے اور جہال تک ہوسکے یانی میں الکلیاں کم ڈالے اور یانی نکال کے پہلے وابنا ہاتھ دھوئے۔ جب وہ ہاتھ دھل جائے تو واہنا ہاتھ جتنا چاہے ڈال وے اور پانی تکال کے بایاں ہاتھ وجوے اور بیتر کیب باتھ وجونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ نایاک ندموں۔اور اگر نایاک ہوں تو ہر گز ملے میں نہ ڈالے بلکسی اور ترکیب سے یانی نکالے کہ جس نہ مونے یا و مے مثلاً یا ک رو مال ڈال کے نکا اے اور جو یائی کی دھاررو مال سے بہراس سے ہاتھ یا ک کرے یا اورجس طرح ممكن مو پاك كر لے مسئله (٢):جونجاست آم يا چيمي كى راه سے نظاس سے استفاكرنا سنت ب مسكله (٣): أكرنجاست بالكل ادهرادهرند ككاوراس لئے يائى سے استنجاندكرے بلكه ياك بقريا ڈ میلے سے استخاکر لے اورا تنابو بچھوڈ الے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن مساف ہو جائے تو بھی جائز ہے کیکن یہ ہات صفائی مزاج کے خلاف ہے۔البتداگر یانی ندہو یا کم ہوتو مجبوری ہے۔مسکلہ (سم): وصلے سے استنجا كرنے كاكوئى خاص طريقة نبيس بب اتنا خيال ركھے كەنجاست ادھرادھر تھيلنے نہ ياوے اور بدن خوب صاف ہوجائے۔مسکلہ (۵): د صلے سے استنجا کرنے کے بعد یانی سے استنجا کرنا سنت بلیکن اگر نجاست متل کے ممراؤیعن ردیے سے زیادہ مجمل جانے تو ایسے وقت پائی سے دھونا واجب ہے۔ بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اگر نجاست بھینی نہ ہوتو فظ ڈھلے ہے پاک کر کے بھی نماز درست ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ (١): بانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گؤں تک دھولیوے پھر تنہائی کی جگہ جا کربدن و حیلاً کر کے میضے اور اتنا دھوئے کے دل کہنے گئے کہ اب مدن پاک ہو گیا۔ البت اگر کوئی شکی مزاج ہو کہ پانی بہت مجینگتی ہے پھر بھی دل اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کو بیٹھ ہے کہ تین دفعہ یاسات دفع دحولیو ہے بس اس سے زیادہ نددھوئے۔مسکلہ (۷): اگر کہیں تنہائی کاموقع نہ طے تو پانی ہے استنجا کرنے کے واسطے کی کے سامنے ا ہے بدن کو کھولنا درست نہیں ندمرد کے سامنے ندکسی عورت کے سامنے ایسے وقت یانی ہے استنجا نہ کرے اور ب استنجا کئے نماز پڑھ نے۔ کیونکہ بدن کا کھولنا بڑا گناہ ہے۔ مسکلہ (۸): ہڈی اور نجاست جیسے کو ہر، لید

وغیرہ اور کوکلہ وکنگر اور شیشہ اور کی ایت اور کھانے کی چیز اور کا غذے اور داہتے ہاتھ سے استجاکرنا ہرا اور منح ہے، نہ کرنا چاہئے لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہوجائے گا۔ مسئلہ (۹): کھڑے کھڑے بیشا ب کرنا منع ہے۔ مسئلہ (۱۰): چیشا ب و پا خانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیشے کرنا منع ہے۔ مسئلہ (۱۱): چھوٹے بچے کوقبلہ کی طرف بٹھا کر ہگانا متانا بھی طروہ اور منع ہے۔ مسئلہ (۱۲): استنج کے بچے ہوئے پائی سے وضوکرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پائی سے استخابھی درست ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ (۱۳): جب پاخانہ پیشا ہے کو جائے تو پاخانہ کے دروازہ سے باہر کہم اللہ کے اور بدو عارات ہے۔ ﴿اللّٰ لَهُمْ اِنّی اَعُو ذُہِکَ مِنَ اللّٰ خُوہُ وَ اللّٰحَبَائِثِ ﴾ اور نظے مرتب ہائے اورا گرکی انگوشی وغیرہ پر القد تعالی اوراس کے رسول علی کانا م ہوتو اس کو اتارڈا لے اور پہلے بایاں پیرر کے اورائد رخدا کانا م نہ لیو ہے۔ اگر چھینک آئے واہنا ہیر پہلے نکا نے دوروروازے سے نکل کرید عارات سے ۔ شرو ہاں پکھ ہولے نہ بات کرے۔ پھر جب نکے تو واہنا ہیر پہلے نکا نے دوروروازے سے نکل کرید عارات سے ۔ شرو ہا آئک آلم خملہ لللہ اللّٰہ می آئے ہوئے ۔ نہ ہاں کی سے شرو کے اللّٰج اللّٰہ می آئے کہ اللّٰہ اللّٰہ می آئے ہوئے کے بعد بائی ہائے کو زشن پر درگر کے یامٹی سے شرکر دھوئے۔

#### نماز کابیان

اللہ تعالیٰ کے زویک نماز کا بہت بڑا اس ہے ۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے زویک نماز کے بیاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے زویک نماز کا بہت بڑا اس ہے بھروں پر پانچ وقت کی نماز یں فرض کردی ہیں، اکو پڑھے کا بڑا اتو اب ہے اور توب انچی طرح ہے وہ کہ اور توب انچی طرح ہے وہ کہ اور توب انچی طرح ہے کا بڑا اتو اب ہے کہ جو کوئی انچی طرح ہے وہ کہ کہ کہ اور توب انچی طرح دلے گا اور توب انچی طرح دلے گا اور آخضرت میں گئی اور جنت دیگا اور آخضرت میں گئی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے ہو نے نماز کو انچی طرح پر ھا اس نے دین کو بر باد کر دیا۔ اور آخضرت میں کہ کہ اور جس نے اس ستون کو گرا دیا ۔ لینی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو نمیک رکھا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا ۔ لینی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو بر باد کر دیا۔ اور آخضرت میں کہ کھا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا ۔ لینی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو بر باد کر دیا۔ اور آخضرت میں کہ کھا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا ۔ لینی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو بر باد کر دیا۔ اور آخضرت میں کہ کھا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا ۔ لینی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو بر باد کر دیا۔ اور آخضرت میں گئی ہے کہ تیا مت میں سب سے پہلے نماز ہی کی بو تھے ہوگ اور مین نماز کو نہ بڑھا اس دو اور نماز یوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ تیا ہے نے فر مایا ہے کہ نماز یوں کا حشر تیا مت کے دان نمیوں اور شہیدوں اور شہیدوں اور شہیدوں اور شہیدوں اور خسیدوں اور کھی ہو تھے ہوگا اور بنماز یون کا حشر فرعوں اور کھی کا دور کے کہ ناز یون کا حشر فرعوں اور میں کہ نہوں کا فروں کے ساتھ ہوگا اس لئے نموگا اور بنماز یون کا حشر فرعوں اور میں دونوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کھی کہ نہوں کا فروں کے ساتھ ہوگا اس سے نماز پڑھنا بہت میں کا فروں کے ساتھ ہوگا اس سے نماز یون کا حشر فرعوں اور میں دونوں کا میں دونوں کا بر میں کا فروں کے ساتھ ہوگا اس سے نماز بردی کا فروں کے ساتھ ہوگا اس سے نماز بردی کو میں کو کہ کو کے اس سے بردھ کر اور سے کہ کا فروں کے ساتھ ہوگا اس سے بردھ کر اور سے کہ کو کو کو سے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کھو کو کو کھو کے کو کہ کو کی کو کہ ک

کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کا فرول کے ساتھ کیا گیا۔ بے نمازی کا فرول کے برابر مجھا گیا۔ فدائی پناہ نماز نہ پر حناکتنی بری بات ہے۔ البتہ ان لوگوں پر نماز واجب نہیں۔ جنون اور چھوٹی لڑکی اور لڑکا جوابھی جوان نہ بوے ہوں باتی سب مسلمانوں پر فرض ہے کیکن اولا وجب سات برس کی ہوجائے تو اس کے ماں باپ وکھم ہو کہ کان ہے کہ ان ہے نہاز پڑھوا ویں اور تمازی جھوڑ نا بھی کی وقت ہو کہ کہ ان ہے کہ ان ہے نہاز پڑھوا ویں اور تمازی جھوڑ نا بھی کی وقت ورست نہیں ہے جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھے البت اگر نماز پڑھوا ویں اور نماز کا چھوڑ نا بھی کی وقت وقت جاتا رہا تب یا وآیا کہ بیس نے نماز نہیں پڑھی یا ایسی عافل سوگئی کی آتکھ نہ کھی اور نماز قضا ہوگئی تو الیے وقت کی ان نماز فرض ہوگئی تو البت اگر وقت کروہ وقت نماز کو ایسی جوثو ذرائقہ ہو جاتا کہ کہ وہ وقت نکل جاتے ۔ ای طرح جونمازیں ہوہوں کی وجہ نے نہیں پڑھیں اس جس موتو ذرائقہ ہو جاتا کہ کہ وہ وقت نماز کا نہیں ہو تھیں اس جس میں نماز پڑھی نماز کا نماز کا نماز کا بہر اکھا ہو اور کھوٹی کی اس کے وقت بھی آگر ہوش وجواس باتی ہوں تو نماز کا پڑھن فرض ہو نماز کا تھا کر دینا درست نمیں ۔ البتہ آگر نماز پڑھنے ہوئی کا خوف ہوتو نماز کا تھا کر دینا درست فرض ہو ، قضا کر دینا درست نہیں ۔ البتہ آگر نماز پڑھنے ہوئی کا خوف ہوتو نماز کا تھا کر دینا درست و نماز کا قضا کر دینا درست ہوئی اگر میش نماز پڑھنے لگوں گوتو نماز کا تھا کر دینا درست ہوئی اگر موثر ہوئی کی قضا کر دینا درست ہے گاتو ایسے وقت کی آگر ہوش کو نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئاتو ایسے وقت کی آگر ہوٹ و نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئاتوں ان سے کہی جان کا خوف ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئاتوں ان سے کہی جان کا خوف ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئیں ان سے کہی جان کا خوف ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہوتو نماز کو تھا کر دینا درست ہے گئیں ان سے کہی جان کا خوف ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئیں ان سے کہی جان کا خوف ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئیں ان سے کہی جان کا خوف ہوتو نماز کا قضا کر دینا درست ہے گئیں ان سے کہیں کی تو کو کو کھوٹ کی کو کی خوال کا خوف ہوئی کی کو کی خوال کی کھوٹ کی کر کو کو کو کو کی کو کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کو کو کو

#### جوان ہونے کا بیان

مسئلہ (۱): جب کی لڑی کو چن آگیا یا ابھی تک کوئی چن آؤٹین آیا کی اس کے پید رہ کیا یا پید بھی نہیں رہائیں خواب میں مرد سے محبت کراتے دیکھا اور اس سے مزہ آیا اور مٹی نکل آئی ۔ ان تنیوں صورتوں میں وہ جوان ہوگئی۔ روزہ نماز وغیر و شریعت کے سب تھم احکام اس پر لگائے جائیں گے۔ اگر ان تنیوں ہتوں میں سے کوئی بات نہیں یائی گئی نیکن آسکی عمر پورے پندرہ برس کی بوچی ہے تب بھی وہ جوان بھی جائے گی اور جو تھم جوانوں پر لگائے جائے ہیں اب اس پر لگائے جائیں گے۔ مسئلہ (۱۲): جوان ہونے کوشریعت میں بالغ ہونا کہتے ہیں نو برس سے پہلے کوئی عورت جوان نہیں ہو گئی۔ اگر میں کوخون بھی آئے تو وہ چین نہیں ہے بلکہ استخاصہ ہے جس کا تھم او پر بہیان ہوچکا ہے۔

## نماز کے وقتوں کا بیان

مسئلہ (۱): کچھل رات کوئے ہوتے وقت پورب کی طرف بینی جدھرے سورج نکا ہے آسان کے لنبان پر کچھ سپیدی دکھائی دی ہے ہوتھوڑی در ہیں آسان کے کنارے پر چوڑ ان ہیں سپیدی معلوم ہوتی ہے اور آناف نا برھتی جاتی ہوتی ہے اور آناف نا برھتی جاتی ہوتی ہے اور آناف نا برھتی جاتی ہے اور آخال ہوجاتا ہے تو جب سے بے چوڑی سپیدی دکھائی دے تب ہے نجر کی ممانی دے تب ہے نجر کی ممانی دے تب ہے تب کہ کا دوقت شروع ہوجاتا ہے اور آفال آتا ہے تو بجر کا دوقت شروع ہوجاتا ہے اور آفال آتا ہے تو بجر کا

وقت ختم ہوج تا ہے لیکن اول بی وقت بہت تڑ کے نماز پڑھ لیٹا بہتر ہے۔ کے مسکلہ (۲): دو بہر ڈھل جانے ے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دو پہر ڈھل جانے کی نشانی ہیے کہ لمبی چیز دں کا سامیہ پچھم سے شہل کی طرف سركما سركما بالكل شال كى سيده ين آكر يورب كى طرف مزنے تكے بستمجھوكدو ببر دھل كى اور يورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے ہے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شال ہے اور ایک بہجان اس ہے بھی آسان ہے وہ یہ کہ سورج نکل کر جتنا او نیجا ہوتا ہے ہر چیز کا سامی گفتا جاتا ہے۔ پس جب گھٹنا موتو ف ہوج ئے اس وقت ٹھیک دو پہر کا وقت ہے۔ پھر جب سابد پڑھناشروع ہوجائے توسمجھو کہ دن ڈھل گیا۔ پس اس وقت سے ظہر کا وتت شروع ہوتا ہے اور جتنا سابیٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سابید گن ہو ج نے اس وقت تك ظهر كاوقت ربهتا ہے مثلاً ایک ہاتھ کئری كا ساریٹھیک دو پہر كوچا رانگل تھ توجب تک دوہاتھ اور چا رانگل نه موتب تک ظهر کا ونت ہے اور جب دو ہاتھ اور جا رانگل ہوگیا تو عصر کا ونت آ گیا۔اورعصر کا ونت سورج ڈ و بنے تک باقی رہتا ہے کیکن جب سورج کارنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑجائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اگر کسی وجہ سے اتنی دہر ہوگئی تو خیر پڑھ لے قضانہ کر ہے لیکن پھر بھی اتنی دہرینہ کرے اوراس عصر کے سوااور کوئی نماز ایسے دفت پڑھنا درست نہیں ہے۔ نہ قضا نہ لا پچھ نہ پڑھے مسئلہ (۳۰): جب سورج ڈ وب گیا تو مغرب کا وقت آ حمیا۔ پھر جب تک پچیم کی طرف آسان کے کنارے پرسرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے لیکن مغرب کی نماز میں اتنی ویر نہ کرے کہ تارے خوب چنک جائیں کہ اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا دفت شروع ہو گیا ادر صبح ہونے تک باقی رہتا ہے لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہوجا تا ہےاور تواب کم ملتا ہے اس لئے اتن در کر کے نماز ندیڑ ھے اور بہتریہ ہے کہ تہائی رات جانے ے پہنے ہی پہلے پڑھ لے۔مسلم (س): گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے ، گرمی کی تیزی کا وتت جاتارے تب بر منامتحب ہاور جاڑوں میں اول وقت برا مانحب ہے۔مسکلہ (۵): اور عصر کی نماز ذرااتی در کرے پڑھنا بہتر ہے کہ دفت آنے کے بعد اگر کچھفلیں پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکے کیونکہ عمر کے بعداتو نفلیں پڑھنا درست نہیں جا ہے گرمی کاموسم ہویا جاڑے کا دونوں کا ایک ہی تھم ہے لیکن اتن درینہ کرے کہ سورج میں زردی آجائے اور دھوپ کارنگ بدل جائے اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈویت ہی پڑھ ينامتحب بـ مسله (١): جوكونى تبجركى نماز يجيلى رات كواله كريزها كرتى موتواكريكا بحروسه موكر كالحصرور کھلے گی تواس کووٹر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہواور سوجانے کا ڈر ہوتو عشاء كے بعد سونے سے پہلے بى بڑھ ليما جائے۔مسكلہ (2):بدلى كے دن فجر اور ظهر اور مغرب كى نماز ذراور كر کے پڑھنا بہتر ہےاور عصر کی تماز میں جلدی کرنامستحب ہے۔مسئلہ (۸): سورج ٹکلتے وقت اور تھیک دو پہر کو اور سورج ڈو ہے وقت کوئی نماز سیح نہیں ہے۔البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہیں پڑھی ہوتو وہ سورج ڈو ہے وتت بھی پڑھ لے اور ان تینوں وقت بجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسکلہ (9): فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک

ادر می تھم مورتوں کا ہےاور مرووں کیلئے تھم میہ ہے کہ جب اجالا ہوجائے تب پڑھیں بہت اندھیرے میں نہ پڑھیں۔

ارج دہ تلاوت بھی درست ہاور جب سور ہ نکل آیا تو جب تک دراروشی نگانے ہے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہورج نکل کے اونچانہ ہو جائے قضا نماز پڑھ اور جب سورج نکل آیا تو جب تک دراروشی ندا جائے قضا نماز بڑھ رست ہیں۔
ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نقل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ابت قضا اور بجدہ کی آیت کا تجدد درست ہے۔
لیکن جب دھوپ بھی پڑجائے تو یہ بھی درست نہیں۔مسئلہ (۱۰): فجر کے وقت سورج نکل آئے کہ ڈر سہ جب نک سزت نہ پڑھے جب نک سزت نہ پڑھے جب نک سزت نہ پڑھے جب فراروشی نہ ہوجائے تب تک سنت نہ پڑھے جب ذراروشی آجائے تو بھی واور جونماز چاہے پڑھے۔مسئلہ (۱۱): جب شبح ہوجائے اور فجر کا وقت آن بڑھن اور بجدہ کی آجائے تو دور کعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں یعنی تکروہ ہے۔ البتہ تفنا نمرز میں بوٹی تھی اور بحدہ کی آجائے کی نماز پڑھنے میں سورج نگل آیا تو نمیز نمرز بھی ہوئی قاند پڑھے۔مسئلہ (۱۲): اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نگل آپ تو نمیز نمرز بھی ہوئی قضا نہ پڑھے۔مسئلہ (۱۳): اگر بھرکی نماز پڑھ کے سون چاہ ہوئی تو نمیز بھی ہوئی قضا نہ پڑھے۔مسئلہ (۱۳): اگر بھرکی نماز پڑھ کے سون چاہ ہوئی تو نمیز میں میں دیس سورج نگل آپ تو نمیز کوئی مریف ہوئی قضا نہ پڑھے۔مسئلہ (۱۳): عشاء کی نماز پڑھے نے سنرے بہت تھکا ما ندا ہواور کس سے کہد سے کہلے سور ہنا کمروہ ہے نماز پڑھے کے سون چاہ کیکن کی مریف ہے یا سفرے بہت تھکا ما ندا ہواور کس سے کہد سے کہلے سور ہنا کمروہ ہے نماز در سے سے ساتھ کا ما ندا ہواور کس سے کہد سے کہلے سور ہنا کمروہ ہے نماز درست ہے۔

نماز کی شرطوں کا بَیَان

مسئلہ (۱): نماز شروع کرنے سے پہلے ٹی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضونہ ہوتو وضوکر سے نہائے کی نشر ورت ہوتو فسل کرے۔ بدن پر یا کپٹر سے پر کوئی نجاست گی ہوتو اس کو یا کرے جس جگہ نماز پڑھنی ہو وہ بھی پاک ہونی چاہئے۔ فقط منہ اور دونوں تھیلی اور دونوں چیر کے سوامر سے چیز تک سارا بدن خوب ڈھا تک لے۔ لے قبلہ کی طرف منہ کر کے جس نماز کو پڑھنا چاہئی ہا اس کی ثبیت یعنی ول سے ادرادہ کرے۔ وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ بیسب چیزی نماز کیلئے شرط جیں۔ اگر ان جی سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز ند ہوگی۔ مسئلہ پڑھے۔ بیسب چیزی نماز کیلئے شرط جیں۔ اگر ان جی سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز ند ہوگی۔ مسئلہ (۲): ہار کیک تن زیب یا بجب یا جالی وغیرہ کا بہت باریک وو پند اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ مسئلہ (۳) اگر نماز پڑھتے وقت چوقائی بانبھل جائے اور اگر ای دیر کھی رہے جتنی دریا بیس ای بارسجان اند کہد سے تو تعائی بند کی بیٹ میں ہوتھائی بانبھل جائے گا تو نماز ند ہوگی دریا جس گئی۔ ای طرح جینے بدن کا ڈھائلز واجب ہاں جی سے جب چوتھائی بانبھل جائے گا تو نماز ند ہوگی جیسے گئی۔ ای طرح جینے بدن کا ڈھائلز واجب ہاں بی جوتھائی بیٹ یا چوتھائی بیٹ ہی جوتھائی عضو کھل جائے گا تو نماز ند ہوگی جیسے جوتھائی وغیرہ کھل جائے گا تو نماز ند ہوگی۔ مسئلہ (۲): جوتھائی بیٹ بی چوتھائی جوتھائی عضو کھل جائے گا تو نماز ند ہوگی۔ مسئلہ (۲): جوتھائی بیٹ بی چوتھائی جوتھائی گردن، چوتھائی ہیں۔ بیٹ کوتھائی سے بیا ہے کیا تو نماز ند ہوگی۔ مسئلہ (۲): جوتھائی بیٹ بیٹ بیٹ کی جوتھائی ہوئی۔ بیٹ کے ایک مرت بیٹ کے ایک کوئیز کی ایکس بیٹ کے لیکر گھنے تک ڈھائلز فرض ہے، اس کے سوااد، مرت عروق کی خوالی نوش کی ان کی کوئیز کا تھائی نوش ہے، اس کے سوااد، مرت عروق کی خوالی نوش ہے، اس کے سوااد، مرت عروق کی خوالی نوش ہے، اس کے سوااد، مرت عروق کی خوالی کیکن کیان کوئیز کی انہوں کی خوالی نوش ہوئی کوئین خوالی نوش ہے، اس کے سات کی سے اس کے سواور

ئے بیصرف عورتوں کا تھم ہے اور مروول کو فقط ناف کے نیچے سے لیکر عظفے تک ڈھائکنا فرض ہے ، اس کے سوااور بدن کھلا ہوتو نماز ہوجائے کی لیکن بلاضرورت ایسا کرنا محروہ ہے۔ توای طرح نجاست کے ساتھ فراز پڑھ لیوے۔ مسئلہ (۲) :اورا گر سارا کیز ایخی ہویا پورا کیز اتو نجی نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے لیے اللہ بہت ہی کم پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے والے وقت یہ بھی درست ہے کہ کیز ااتار ڈالے اورنگی ہوکر نماز پڑھے۔ لیکن نگی ہوکر نماز پڑھے۔ لیکن نگی ہوکر نماز پڑھے نے اس نجس کیز ہے وہ بیکن کر پڑھ نام ہمتر ہے۔ اورا گرچو تھائی کیڑا یا چو تھائی کے ایا چو تھائی کی ایا چو تھائی کے ایا چو تھائی کے اگر کی کے پی ب نکل ہوکر نماز پڑھنا ورست نہیں۔ ای نجس کی پڑے کو پی بی کر کر فرز پڑھنا ورست نہیں۔ ای نجس کیڈر کے پی بی نکل کی بڑا نہ ہوتو نگی نماز پڑھے کیکن ایکی جگہ پڑھ کے کوئی و کھوند سے اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے کہ کوئی و کھوند سے اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے کہ کوئی و کھوند سے اور کھڑے ہو کہ داکر ہے تو بھی درست ہے نماز اور کوئی تجدہ والگر میٹھ کر پڑھے کہ کوئی و کھوند سے نہا کہ سے دھو ڈاکر ہے تو بھی درست ہے نماز بڑھی تھی کی کہ بیٹی کر ہے کہ آ تو اس پٹی سے تو وہ کی تو اس پٹی سے دھو ڈاکر کے بھر وضو کیلئے نیم کرے مسئلہ (۵): طبر کی نماز پڑھی تھی اس وقت نظر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عھر کا وقت آگیا تھی تو اب پھر تھنا پڑھی تھی اس وقت نماز نیو ھی تو اب پھر تھنا پڑھی تھی اس وقت نظر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عھر کا وقت آگیا تھی تو اب پھر تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کہ تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کہ تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کہ تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کہ تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کہ تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کہ تھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ پڑھی تھی ہو کہ اورا ایس جھیس سے کے کھنا پڑھی تھی ہو مسئلہ (۵): اورا ایس جھیس سے کے کھنا پڑھی تھی ہو کہ اورا کے کھیں کے کھنا پڑھی تھی ہو کہ اورا کے کھیں کے کھنا پڑھی کے کھیں کے کہ کے کھیں کے کھی کے کھیں کے کھی کے کھی کھی کے کھیں کے کھی کے کھی کھی کھیں کے کھی کے کھیں کے کھیں کے کھیں ک

### نبیت کرنے کابیان

اتوار، پیراور منگل چاردن کی نمازی جاتی رہیں تو اب فقط اتی نیت کرنا کہ میں فجر کی تفنا نماز پڑھتی ہوں درست نہیں ہے بلکہ یوں نیت کرے کہ میچر کی فخر کی قضا پڑھتی ہوں۔ پھر ظہر پڑھتے وقت کہے کہ تیچر کی ظہر کی قضا پڑھتی ہوں ای طرح کہتی جاوے۔ پھر جب بنیچر کی سب نمازیں تفنا کر چکے تو کہے کہ اتوار کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں ای طرح سب نمازیں قضا پڑھے۔ اگر کی مبینہ اور کی سال کی نمازیں قض ہوں تو مبینے اور سال کا بھی نام لے اور کے قطابے سال کے قلائے مبینے کی قلال تاریخ کی فجر کی تضا پڑھتی ہوں۔ ہاں طرح نیت کئے قضا میچے نہیں ہوتی۔ مسئلہ (کے) اگر کمی کو دن تاریخ مبینہ سال پچھ یاد نہ ہوتو یوں نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جنتی میرے و مدقضا ہیں ان میں ہے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں یا ظہر کی نمازیں جنتی میرے و مدقضا ہیں ان میں ہے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں۔ اس طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتی میرے و مدقضا ہیں ان میں ہے جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں۔ اس طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتی رہے جب ول گوائی و یدے کہ اب سب نمازیں جنتی جاتی کی قضا پڑھتی ہوں۔ اس کی قضا ہڑھتی ہوں اس خوال ہو تی کہ کی نماز پڑھتی ہوں سنت ہونے یا قطل ہونے کی کھنے تنہیں کی تو بھی درست ہے گرسنت تر اون کی نہاز پڑھتی ہوں سنت ہونے یا قطل ہونے کی کھنے تنہیں کی تو بھی درست ہے گرسنت تر اون کی نہیں کی تو بھی درست ہے گرسنت تر اون کی نہیں کی تو بھی درست ہے گرسنت تر اون کی نہیں کی تو بھی درست ہے گرسنت تر اون کی نہیں کی تو بھی درست ہے گرسنت تر اون کی نہیں کی تو بھی درست ہوئے کہ سے کہ بین کی لینا کی دورا قشیا طرکی بات ہے۔

# قبله كى طرف منه كرنے كابيان

مسئلہ (۱): اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کدھر ہے اور ندہ بال کوئی ایسا آ دی ہے جس سے پوچھ سے

تو اپنے دل میں سوپے جدھر دل گوائی دے اس طرف پڑھ لیوے۔ اگر بے سوپے پڑھ لے گ تو نماز ہو

لیکن بے سوپے پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہوجائے کہ ٹھیک قبلہ بی کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو

جائے گی اور اگر وہاں آ دمی تو موجود ہے لیکن پر دہ اور شرم کے مارے پوچھانہیں اسی طرح نماز پڑھ کی تو نماز نہیں

ہوئی۔ ایسے وقت ایسی شرم نے کرنی چاہئے بلکہ پوچھے کے نماز پڑھے۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی بتا نے والا نہ ملا اور دل

گ کو ابی پر نماز پڑھی کے بھر معلوم ہو کہ کہ اور چھر ہے اور قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہوگی۔ مسئلہ (۳): اگر کوئی

طرف کھوم جائے۔ اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلہ کی طرف نہ بھرے گی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ (۴): اگر کوئی

کو بہشریف کے اندر نماز پڑھے تو بیٹھی جائز ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے والی کو اختیار ہے جدھر چاہ مد کر کے

نماز پڑھے۔ مسئلہ (۵): کو بیشریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نقل بھی درست ہے۔

# فرض نمازير صنے كے طريقه كابيان

مسئله (۱): نماز کی نیت کر کے القدا کبر کیے اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں باتھ کندھے تک اٹھاوے۔ <sup>ل</sup>ے اِنے اور مرد دونوں کا نوں کی لوٹک ہاتھ اٹھاوی 11مز۔

ہاتھوں کودو پٹہ سے باہر منہ نکالے پھرسینت<sup>ک</sup> پر باندھ لےاور داہنے ہاتھ کی مقبلی کو ہا کیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے اوريه ماج هــ ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جدُك ولا اله عيرك ﴾ بجراعوذ بالله اوربهم الله يره كرالحمد يرصاور ﴿ وَلا الصَّالِينَ ﴾ كابعد آمين كم بجربهم الله يره كركوني سورت يرصي بير الله اكبركهد كركوع مين جائ اور وسُسْح ان رَبِسي الْعَظِيْم ، تبن مرتبه يدي في مرتبہ یا سات مرتبہ کیے اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں سی پرر کھدے اور دونوں ہاز و پہلو ہے خوب على ملاسدر سياور دونول بيرك شخف بالكل ملاديوب بهر المستبع السلَّمة لِمن حَمدَة رَبُّ لَك الْسَحَسَمُ اللهُ كَهِبْ بَهِ فِي سركوا تَعَاو ، جب خوب سيدهي أَعَرُ ي بوجائة وَ كِير الله اكبركبتي بوتي سجده مين جاوب ز مین پر پہلے گھنے رکھے بھر کانول کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملالیو ہے بھر دونوں ہاتھوں کے بیج میں ماتھ رکھےاور سجدہ کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پرر کھ دےاور ہاتھے اور باؤں کی انگلیاں تبلہ کی طرف رکھے تگری<sub>ا</sub> دُ*ں گھڑے نہ کرے بلکہ وہنی طرف کو ن*کال دےاورخوب سمٹ کراور دب <sup>ھی</sup> کرسجدہ کرے کہ پہیٹ دونو ں ر نوب سے اور باہیں دونوں پہلو نے ملا و یوے اور دونوں باہیں زہن کے برر کھ دے اور سجدہ میں کم ہے کم نین وفعد ﴿ سبعان ربسي الاعليٰ ﴾ كبي پيمرالله اكبركهتي بهوني الخفيا ورخوب الحيمي طرح بينط جائية تب دوسراسجده الله اكبر كبرك كرے اور كم سے كم تين وقعہ ﴿ سُبْحَ انْ رَبَّى ٱلْأَعْلَى ﴾ كبرك الله اكبركه تى بوكى كھرى بوجائے اور زمین پر ہاتھ ٹھیک کر کے ندا تھے۔ پھر بسم القد کبد کر الجمدا ور سورت پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح پورے کرے۔ جب دوسرا مجدہ کر چکے تو ہائمیں چونز سے پر جیشے اورا بینے دونوں یا وَل دہنی طرف نکار دے ور دونوب وتحايل رانوس يرركه لا الكليال خوب طاكرر كي يريه ﴿ أَلتَ جِيَّاتُ لِللَّه والسَّاسَ وَالسَّاسَ وَا وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ أَشْهَا ذَانَ لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَأَشَّهَدُأَنَّ مُحَمَّدُ اعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ اور جب كلمه يرينيج تونيج كي انكلي اوراتكو مح سے حلقہ بنا کر لا الد کہنے کے وقت کلمہ کی انگل اٹھا وے اور الا اللہ کہنے کے وقت جمکا و کے محرعقد اور صقہ کی ہیئت آخرنم زتك باتى ركھا كرجارركعت ير صنا موتواس ئے زيادہ اور يجھندير ھے بلكه فور أالله اكبر كهدكر اٹھ كھڑى مو اور دور کعتیس اور پڑھ لے اور فرض نماز میں پچھیلی دور کعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی سورت نہ مداوے۔ جب

لے اورمردناف کے شجے ہاتھ ہاندھیں

ت اورم ودائد باتهد بایال بینیا بازلیس

سے اور مرداینے دونوں گفتے پکڑلیں اور انگلیاں کھی رکھیں

س اورمردبازوپبلوسالگرهیس

ے اور مردخوب کھل کر تجدہ کریں اور پیٹ کورانوں ہے اور باجیں پہلوے جدار کھیں ۱۲ منہ

ن مروز مین *یر کہنیا*ں ندر کھیں

ے مروایتاواہتا پیر کھڑ ارکھیں اور با کمیں پیر پر بیٹھیں

چَوَى ركعت يربين بحرالتيات يره كيدورود يرهد ﴿ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحمّد وَعلَى ال مُحمّد كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُّدٌ. ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُ حَمَّدٍ كَمَا بَازَكُتَ عَلَى إِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾ مجريه عارث هـ ﴿ رِبَا اتِنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةًوَّقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ يدعا يرُ هـ ﴿ اللَّهُمَ اغْفِرُلَى وَلُو الدَى وَلِحِمِيْعِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاحْيَاءِ مِنْهُمُ وَالْامُوات ﴾ يكولي اوردعا يز هے جوحديث ميں ياقر آن مجيد ميں آئی ہو۔ پھرائے وائی طرف سلام پھيرے اور كبير ﴿ ٱلسَّلامُ عليْ لَكُمْ وُرُ حُهِمَةُ اللَّهِ ﴾ پھر بھی کہد کر ہائی طرف سلام بھیرے اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی بیت كرے بينماز پڑھنے كاطريقة بےليكن اس ميں جوفرائض ہيں ان ميں ہے ايك بات بھی جھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی قصداً چھوڑا ہو یا بھولے ہے دونوں کا ایک ہی تھم ہےا دربعض چیزیں واجب ہیں کہاس میں سے اگر کوئی چیز قصدا جھوڑ دے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھرے نماز پڑھنی پڑتی ہے آگرکوئی پھرے نہ پڑھے تو خیرت مجمی فرض سرے انر جاتا ہے لیکن بہت گناہ ہوتا ہے اور اگر بھو لے سے چھوٹ جاوے تو سجدہ سہو کر لینے ے نماز ہوجائے گی اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔مسئلہ (۲): نماز میں جید چیزیں فرض ہیں۔ نیت باندھتے وفت اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا قرآن میں ہے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، رکوع کرنا اور وونوں سجدے کرنا اور نماز کے اخیر میں جنتی وہرالتحیات پڑھنے میں لگتی ہے آئی دہر بیٹھنا مسئلہ (۳): یہ چیزیں نماز میں واجب میں الحمد یر حنااس کے ساتھ کوئی سورت ملاتا، ہر فرض کوائے اینے موقع پرادا کر تااور پہلے کھڑے بوكرالحمد يرْ هنااور چرسورت ما: تا\_ مجرركوع كرنا بجرىجده كرنا دوركعت يرجيشنا ، دونول بيشكول بين التحيات يرْ هنا ، وتركى نماز ميں دعائے قنوت پڑھنا۔السلام عليكم ورحمندالله كهدكرسلام پھيرنا، ہر چيز كواطمينان سے اواكرنا، بہت جلدی نه کرنا\_مسکله (م):ان باتول کے سواجتنی اور باتیں ہیں وہ سب سنت جیں کیکن بعض اس میں مستحب ي \_ مسئله (۵): اگر كوئى نماز مين الحمد نه يز هے بلك كوئى اور آيت يا كوئى اور بورى سورت بزهے يا فقط الحمد بر معاس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت ندملاوے یا دورکعت بردھ کے نہ جینے بے بمیٹے اور بالتمات بر هے تیسری رکعت کیلیے کھڑی ہوجائے یا بیٹوتو گئ لیکن التھات نہیں بڑھی تو ان سب صوروں میں سر سے فرض تو ، اتر جائے گالیکن نماز بانکل ملکی اور خراب ہے پھر سے پڑھناواجب ہے، ندوو ہرائے گی تو بہت بڑا گنا و ہوگا۔ البت اگر بھولے ہے ایسا کیا ہے تو تجدہ ہوکر لینے ہے نماز درست ہوجادے گی۔مسئلہ (۲)؛ اگر السلام پیم ورحمت اللہ کہ کرسلام نہیں پھیرا بلکہ جب سلام کا وقت آیا تو کس سے بول پڑی باتیں کرنے لگی یا اٹھ کے کہیں جس گئی یا اور کوئی ایسا کام کیا جس ہے نماز توٹ جاتی ہے تو اس کا بھی مبی تھم ہے کہ فرض تو اٹر جائے گالیکن نماز کا دو ہرانا واجب ہے، پھرے ندیز جھے گی تو بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۷):اگر پہلے سورت پڑھی پھرائحمد پڑھی تب نماز بھی دو ہرانا پڑے گی اور اگر بھولے ہے ایسا کیا تو تجدہ مہوکر لے۔مسکلہ (۸):الحمد کے بعد کم ہے م تین مین میں پڑھنی جاہئیں۔اگرایک ہی آیت یادوآ یتیں الحمد کے بعد پڑھے تواگر دوایک آیت اتنی بڑی ہوکے چیوٹی جھوٹی تین

آ يتول كر برابر بوجاد ئ تب بحي درست ب مسكله (٩): الركوني ركوع سي كفرى بوكر و مسمع الله لمن حَـهِدهُ رَسَّا لَكَ الْحَمْدُ ﴾ ياركوع ش ﴿ سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ ﴾ ثريْره عي مجده هي ﴿ سُبُحان ربّى الانفسلى ﴿ نَهُ إِنْ هِ يَا فَيرِ كَي مِيْهِكَ مِن التحيات كے بعد درووشريف نه پر معيَّة بھى نماز بوگئي ليكن سنت ك خلاف ہے۔ای طرح آگر درووشریف کے بعد کوئی دعانہ پڑھی فقط درووشریف پڑھ کرسلام پھیردی تب بھی نماز درست بے کیکن سنت کے خلاف ہے۔مسکلہ (۱۰): نبیت باندھتے وقت باتھوں کو اٹھانا سنت ہے اگر کوئی نہ الحاوية تب بھي نماز ورست بي كرخلاف سنت ہے۔ مسئله (١١): بردكعت ميں بسم الله يا دركمالحمد برسے۔ اور جب سورت ملاوے تو سورت ہے سیلے بسم اللہ پڑھ لیوے یہی بہتر ہے۔مسکلہ (۱۲): مجدہ کے دفت اگر ہاک اور ما تھا دونوں زمین پر ندر کھے بلکہ فقط ماتھا زمین پرر کھے اور ٹاک نند کھے تو بھی نماز درست ہے اوراگر ماتھا نہیں نگایا فقط ناک زمین برلگائی تو نماز نبیس ہوئی البت اگر کوئی مجبوری ہوتو فقط ناک نگانا بھی درست ہے۔مسئلہ (۱۳):اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑی نہیں ہوئی ، ذراساسراٹھا کر بجدہ میں چلی تی تو نماز پھر ہے یڑھے۔ مسئلہ (۱۴۳):اگر دونوں بحدوں کے بچ میں احم پی طرح نبیں جیٹھی ذرا ساسرا ٹھا کر دوسرا بحد و کرلیا تو اگر ذرا ہی سر الها يا جوتوايك بى مجده جواد ونول مجد ادائبيس جوية اورنماز بالكان بيس جوئى اورا كراتني اللى جوكة ريب قريب بیضنے کے بوگنی بوتو خیر نماز سرے اتر گئی کیکن بوی ملمی اور خراب ہوگئی اس لئے پھرے پڑھنا جا ہے ۔ نبیس تو برا ا سن ہوگا۔مسئلہ (۱۵):اگر پیال پر یارونی کی چیز بر تجدہ کرے تو سرکوخوب دبا کر سے تجدہ کرے مناد بادےکہ اس ہے زیادہ نہ دب سکے آگراو پر ذرااشار ہے ہے سرر کھ دیا د بایانیں تو مجد ونییں ہوا۔مسئلہ (۱۲) فرض نماز میں ستجھی دو رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورے بھی پڑھانی تو نماز میں تبجیے نتصان نہیں آیا۔نماز ہا کا سبج ے۔ مسئلہ (۱۷): اگر بچھلی دور کعتوں میں الحمد نہ میر ھے بلکہ تمن دفعہ سجان التد سجان اللہ کہدلے تو مجھی درست ے کیکن الحمد پڑھ لیٹا بہتر ہے۔ اورا کر پچھانہ پڑھے چیکی کھڑی رہے <sup>کے</sup> تو بھی پچھ ٹرٹ نبیس ہماز درست ہے۔ مسكك (١٨): بهلى دوركعتول بين الحمد كے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر كوئى جيلى دوركعتوں ميں فقط الحمد پڑھے مورت ندما وے بالحمد بھی نہ پڑھے ہجان القد ہجان القد پڑھتی رہے تو اب پچیلی رکھتوں میں احمد کے ساتھ سورت ملانا جاہنے پھرا گرقصداایہ کیا ہے تو نماز پھرے پڑھے اورا گربھو لے سے کیا ہوتو تحیدہ ہوکرے ۔مسئلہ (۱۹): نم زیس الحمداورسورت وغیره ساری چیزیں آ ہستداور چیکے ہے پڑھے <sup>یک</sup> لیکن ایسی طرت پڑھنا جا ہے کہ خود اینے کان میں آواز ضرور آئے۔اگر اپنی آواز خود اینے آپ کوبھی سٹائی نہ دیتو نماز نہ ہوئی۔مسئلہ (re): کسی نم زکیلئے کوئی سورت مقرر زکرے بلکہ جو جی جانب پڑھا کرے۔سورت مقرر کرلینا مکروہ ہے۔مسئلہ (٢١): دوسرى ركعت مين بيلى رئعت سے زيادہ لمي سورت نه يرهے مسكله (٢٢): سب عورتم اپني اپني نماز

ین تمن مرتب حان امتد کئے کی مقد ارجیکی کمنز کی رہے ااقمر

ا درمروبھی ظہر وعصر کی نماز میں چیکے ہے پڑھیں اور فجر اور مغرب اور عشاء میں اکرامام میں تو زورے پڑھیں اور ایک پار میتوافقیا ہے جس طرح جی دیو ہے یا ہے۔

الگ الگ پڑھیں جماعت ہے نہ پڑھیں۔اور نماز کیلے مجد میں جانا اور وہاں جا کرمردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہنے۔اگر کوئی عورت اپ شوہرو غیرہ کی جم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے آال کے مسئلے سے بوج چاہے کے دیکہ ایسا آف آئم ہوتا ہے اس لئے ہم نے بیان نہیں کئے۔البت آئی بات یادر کے کداگر بھی ایس موقع ہوتو کسی مرد کے برابر ہر گزند کھڑی ہو بالکل پیچے دہے ورندائی نماز بھی خراب ہوگی اوراس مردکی نماز بھی بربدہ و جائے گی۔مسئلہ (۲۲۳):اگر نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ اسسئلہ (۲۲۳):مسئلہ (۲۲۳):مسئلہ کوئی ہوتو اپنی نگاہ بحدہ کی جگہ در کھاور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پرنگاہ رکھے اور جب بحدہ کرے تو ناک پراور سلام پھیم تے وقت کندھوں پرنگاہ رکھے اور جب جمائی آئے تو مدخوب بند کرے اگر اور کسی طرح ندر کے تو ہم تھی ہوتے وقت کندھوں پرنگاہ رکھے اور جب جمائی آئے تو مدخوب بند کرے اگر اور کسی طرح ندر کے تو ہم تھی ہوئے کہ جہل کے اوپر کی طرف سے روکے اور جب گلاسبلادے تو تو جہل تک ہوسکے گھائی کورو کے اور صبط کرے۔

قرآن مجيد يرشضن كابكان

یعن ملے کے اندر محلی ہونے لکے

چونکہ بنا کے شرائط ومسائل بہت نازک ہیں نیز اختلافی سئلہ ہاں لئے وہ سب مسائل جھوڑ ویئے گئے ہیں۔

(۷): جس کونماز بالکل نه آتی بو یانتی نی مسلمان بیونی بوده سب جگه بهجان الند سبحان الند و غیر و پزهتی ر ب فرض ادا بوجائے گی کیکن نماز برابر سیکھتی ر ہےا گرنماز سیکھنے میں کوتا ہی کر کی تو بہت گنهگار ہوگ ۔

## نمازتو ژدييخ والي چيزوں کابيّان

مسئلہ(۱). قصدایا بھولے ہے نماز میں بول آٹھی تو نماز جاتی ری\_مسئلہ(۴): نماز میں آ ہ یا وہ یا أف یا با کے یاز ورے روئے تو نماز جاتی رہتی ہےالبتہ اگر جنت دوزخ کو یا دکرنے ہے دل بھرآیا اورزورے آواز کل پڑی یا آ ویا اُف وغیر ونکلی تو نمازنبیں ٹوٹی مسئلہ (۳۰): بےضرورت کھابیار نے اور گلاصا ف کرے ہے جس ے ایک آ دھ حرف بھی پیدا ہوجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے البتہ لا جاری کے دفت کھئب رن درست ہے اور نماز نہیں ہاتی۔مسئلہ( ۴۷):نماز میں چھینک آئی اس پرالحمد للد کہا تونما زنبیں گئی لیکن کہنانہیں جا ہے اورا گرکسی اور کو چھینک آئی اوراس نے نماز میں ہی اس کو پر جمک القد کہا تو نماز جاتی رہی ۔مسئلہ(۵):قرآن شریف میں و کمچه و کمچے کے بیڑھنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔مسئلہ(۲): نماز میں اتن مڑگنی کہ سینة تبله کی طرف ہے بھر گیا تا نمازنو كى مسئله ( ع ) بس كے سلام كا جواب و يا اور وليكم السلام كبا تو نماز جاتى ربى مسئله ( ٨ ) : نهاز كاندرجوژاباندهانونماز جاتى رى مسكله(٩):نماز من كوئى چيز كھائى يا كچھ كھاني لياتونم ز جاتى رى يباب تک کے اگرایک تل یا دھراا تھا کر کھالیو ہے تو بھی نمازٹو ٹ جائے گی۔البتہ اگر دھراو نمیرہ کو کی چیز دانتوں میں آئی ہوئی تھی اب اس کونکل گئی تو اگر جنے ہے کم ہوتب تو نماز ہوگئی اورا کر چنے کے برابریازیاد ہ ہوتو نماز نوٹ گئی۔ مسئله(۱۰): مندمیں بان د باہوا ہے اوراسکی پیک حلق میں جاتی رہے تو نماز نہیں ہوئی۔مسئلہ(۱۱): کوئی میٹسی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگی کیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ صلق میں جاتا ہے تو نماز سیج ہے۔ مسئلہ (۱۲): نماز میں پھے خوشجری می اور اس پر الحد للد کبدد یا یا کسی کی موت کی خبر سی اس پر ۴ امّا للَّه وَإِنَّا اللَّه وَاحِعُوْنَ ﴾ يرْحانونماز جاتى رى مسئله (١٣٠):نماز ميں بچەئے آكردودھ لي اياتونم، زج تى ری البته اگر دود طبیس نکارتو نمازنبیں گئی۔مسئلہ (۱۴۳) : کوئی اڑ کا وغیر ہ گریز اوس کے گریتے وقت سم الله سهد یا تو نماز جاتی رہی مسئله (10):القدا کبر کہتے وقت اللہ کےالف کو بڑھادیا اور کندا کبر کہا تو نماز جاتی رى اى طرح اگرا كبركى به كو بوها كريزهااورالله اكباركها تو بھى نماز جاتى ربى يەمسكلە (١٢) كسى خط ياكس ستاب برنظرين ي اوراس كواحي زبان في نبيس بير هاليكن دل بي دل مين مطلب سمجه كني تونما زنبيس نو أي ابيت اً مرزیان سے پڑھ لے تو نماز جاتی رہے گی۔مسکلہ (۱۷):نمازی کے سامنے سے اگر کوئی جلاج کے یہ کتو، بلی ، بَری وغیہ وکوئی جانو رنگل جائے تو نمازنہیں تو ٹی نیکن سامنے ہے جانیوا لیے آ دمی کو بڑا گنا ہ ۰۰ ۔ اس کے میں مبد نماز پڑھنا جا ہے جہال آگے ہے کوئی نہ نکلے اور پھر نے جلنے میں او گوں کو کلیف نہ 'ر مرا برای انگ جَدُونی نہ ہوتو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑے جو کم ہے کم ایک ہاتھ کہی اور ایک انگی مونی ہواور س لکڑی ک یں کھڑی ہواوراس کو بالکل ناک کے سامنے ندر کھے بلکہ دانی یا بائیس آ کھے کے سامنے رکھے اگر کوئی مکڑی نہ

گاڑے تو آئی ہی او نجی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے جیسے موثڈ ھا تو اب سامنے سے جانا درست ہے کوئی گن ہ نہ ہوگا۔**مسئلہ(۱۸)**:کسی ضرورت کی وجہ ہے اگر قبلہ کی طرف ایک آ دھ قدم آ گے بڑھ گئی یا چیچیے ہٹ گئی سیکن سینہ قبد کی طرف ہے بیس چراتو نماز درست ہوگئی لیکن اگر مجد وکی جگہ ہے آ گے بڑھ جائے گی و نماز نہوگ ۔ جو چیزیں ٹماز میں مکروہ اور منع ہیں ان کائیان بسئلہ (۱) تحرووہ دیج ہے جس ہے نہاز و نہیں و بقی ليكن تواب م ہوجا تا ہےاور گناہ ہوتا ہے۔مسئلہ (۲):اپنے كپٹرے يا بدن ياز يور ہے ڪيل گريول كو بڻانا مكروہ ہے البتہ اگر نگریوں کی وجہ سے مجدہ نہ کر سکتے والیہ دومرتبہ ہاتھ سے برابر کردینا اور بنادینا درست ہے۔ مسئلہ ( ٣). نماز میں اٹھلیاں چیٹا نااور کو لھے ہر ہاتھ رکھنا اور داہتے با نمیں منہ وڑ کے دیکھنا یہ سب مکروہ ہے الباتذ اگر کئ انکھیوں ہے آپھود کیصاورگرون نہ پھیرے تو ویسا کروہ تو نہیں ہے ٹیکن بلائخت ننہ ورت کے ایسا کرنا بھی احجا نہیں ہے۔مسکلہ (۴) نماز میں دونوں ہیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا جارزانو بیٹھنا یائے کی طرح بیٹھنا ہے سب مکروہ ہے ہاں دکھ بیاری کی وجہ ہے جس طرح جینے کا تھم ہے اس طرح نہ بینے سے تو جس طرح بیٹے سے بینے جا ہے اس وقت ۔ پچھکروہ نہیں ہے۔مسئلہ (۵) سلام کے جواب میں ہاتھ اٹھا نااور ہاتھ سے سلام کا جواب بینا مکرہ ہ ہے اوراگر زبان ہے جواب دیا تو نماز توٹ کی جیسا کداویر بیان ہو چکا ہے۔مسکلہ (Y). نمياز علس اوهر اوهر ہے ا ہینے کپڑے کوسمیٹنا اور سنجالن کرٹی ہے نہ بھر نے یاوے محروہ ہے۔ مسئلہ (۷) جس جگہ رید ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنسادے گایا خیال ہث جائے گاتو نماز میں بھوک چوک ہوجائے گی ،ایسی جَدنمازیر ٔ ھنا مکروہ ہے۔مسئلہ ( ۱ اگر کوئی آ مے بیٹھی باتیں کررہی ہویا کی اور کام میں تھی ہوتو اس نے بیچے اس کی چینے ف طرف منہ کرے نہ ز یڑھنا تکروہ نبیں ہے لیکن اگر جیٹھنے والی کواس ہے تکلیف ہواور وہ اس رک جانے ہے تھیراوے و ایسی حالت میں کسی کے چیجھے نماز نہ پڑھے یاوہ اتنی زورزور ہے ہاتمی کرتی ہو کہ نماز میں بجول جائے کا ڈر ہے تو وہاں نماز نہ پڑھنا جا ہے مکروہ ہےاورسی کے منے کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا کروہ ہے۔مسئلہ (9)'ا اُرنمازی کے سامنے قر آن شریف یا تلوار لککی ہوتو اس کا پھھڑج نہیں ہے۔مسئلہ (۱۰) جس فرش پرتصوریں بنی ہوں اس پرنما زہو جاتی ہے لیکن تصویر پر مجدہ نہ کرے اور تصویر دارجانماز رکھن اکروہ ہے اور تصویر کا گھر میں رکھنا بڑا گناہ ہے۔مسکلہ ( ۱۱):اً کرتھوریر کے اوپر ہولیحتی حصت میں یا جھتری میں تصویر بنی ہو یا آ گ کی طرف کو ہو یا دانی طرف یا ہو تھیں طرف ہوتو نمی زمکروہ ہے،اورا گر پیرز کے نیچے ہوتو نمیاز مکروہ نہیں ۔لیکن اگر بہت جیمونی تصویر ہوکیا ً برز مین پر رکاہ وتو کھڑے ہوکر نہ دکھائی دے یا بوری تصویر نہ ہو بلکہ سرکٹ ہوا اور مٹا ہوتو اس کا یجھ حرج نہیں ایک تصویر ہے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی جاہے جس طرف ہو۔مسکلہ (۱۲) تصویر دار کیٹر ایمبن کرنمی زیڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ ( ۱۳ ): درخت یا مکان غیرہ کسی ہے جان چیز کا نقشہ بنا ہوتو وہ تکروہ نبیں ہے۔مسئلہ ( ۱۴۳ ) نماز کے اندرآ بیوں کا پاکسی چیز کا نگلیوں پر گننا مکروہ ہےالبتہ اگرانگلیوں کو دبا کر تنتی یادر کھے تو کہ چھ جری نبیس مسئلہ ( ۵۱) دوسری رکعت کو پہلی رکعت ہے زیادہ لیمی کرنا محروہ ہے۔ مسئلہ (۱۲) کسی نماز میں کوئی سورت مقرر کر لینا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے کوئی اور سورت بھی نہ پڑھے۔ یہ بات محروہ ہے۔ مسئلہ ( کے ا). کندھے پر روہ س

ڈال کرنماز بڑھن مکروہ ہے۔مسئلہ(۱۸):بہت برےاور میلے کیلے کپڑے پہن کرنماز بڑھنا مکروہ ہے اوراگر دوسرے کیڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔مسکلہ (19): بیبہ کوڑی وغیرہ کوئی چیز منہ میں کیکرنم زیڑھن مکروہ ہے اوراگرایک چیز ہو کہ نماز ہیں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ علی تو نماز نہیں ہوئی ٹوٹ گئے۔مسئلہ ( ۲۰): جس وقت بییتاب باخانیذ در سے لگاہوا یسے وقت نماز پڑھنا کروہ ہے۔مسکلہ (۲۱): جب بہت بھوک گگی ہواور کھانا تیار ہوتو پہلے کھانا کھالے تب نماز پڑھے بے کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ابستہ اگروقت تنگ ہونے ملکتو بہدنمازیزہ لے مسکلہ (۲۲): آئکھیں بندکر کےنمازیز ھنا بہترنہیں ہے لیکن اگرآئکھیں بند كرنے ہے نماز میں ول خوب كئے تو بندكر كے پڑھنے میں بھی كوئی برائی نہیں ہمسکلہ (۲۳): بے ضرورت نماز میں تھوکنا ورناک صاف کرنا مکروہ ہے اورا گرضرورت پڑے تو درست ہے جیسے کسی کو کھانسی کی اور منہ میں بلغم آگی تو اینے بائیں طرف تھوک دے یا کپڑے میں کیکرمل ڈالے اور دائی طرف اور قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔مسئلہ (۲۳): نماز میں کھٹل نے کا ک کھایا تو اس کو پکڑ کے چھوڑ دے۔ نماز پڑھنے ہیں مارنااحچھانہیں اورا گرکھٹس نے ابھی کا ٹانبیں ہے تو اس کو نہ پکڑے ہے کائے پکڑ نامجھی محروہ ہے۔مسکلہ (۲۵): فرض نماز میں ہے ضرورت دیوار وغیروکسی چیز کے سہارے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔مسئلہ (۲۷): ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی دوایک کلے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مار سے رکوع میں چلی تی اور سورت کورکوع میں جا کرختم کیا تو نماز مکروہ ہوئی۔مسکلہ ( ۲۷):اگر سجدہ کی جگہ پیرے او نچی ہوجیے کوئی وہلیز پرسجدہ کرے تو دیکھوکتنی اونچی ہے۔اگرایک بالشت سے زیادہ اونچی ہے تو نماز درست ندہوگی۔اوراگرایک بالشت یااس ہے کم ہےتو نماز درست ہے، کیکن بےضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جن وجہوں سے تماز کا توڑ وینا درست ہے، ان کا بَیان: مسئلہ (۱): نماز پڑھتے میں ریل چل دے اور اس برا پنااسباب رکھا ہوا ہے یا بال بیچسوار ہیں تو نما زنو زکے بیٹھ جانا درست ہے۔مسکلہ ( ٢): سامنے سانی آگیا تواس کے ڈرے نماز کا تو ژوینا درست ہے۔ مسئلہ (٣): نماز میں کسی نے جوتی ا نھائی اورڈ رے کہا گرنماز نہ تو ڑے گی تو کیکر بھا گ جائے گا تو اس کیلئے نماز تو ڑوینا درست ہے۔مسئلہ ( م):رات کومرغی کھلی رہ گئی اور بلی اس کے باس آگئی تو اس کے خوف سے نماز تو ڑو بینا درست ہے۔مسئلہ ( ۵): کوئی نم زمیں ہے اور بانڈی اللے لگی جس کی لا گستہ تین جار آئے ہے تو نماز تو ژکر اس کو ورست کرویز جا رُزے غرض کہ جب ایک چیز کے ضا لُٹے ہو جائے یا خراب ہونے کا ڈرہے جسکی قیت تین جارتے ہوتو اس کی حفظت کیلئے نماز تو ژوینا درست ہے۔ مسئلہ (۲): اگر نماز میں پیشاب یا یا خانہ زور کرے تو نم زوڑ دے اور فراغت کر کے پھر پڑھنے۔مسکلہ (۷): کوئی اندھی عورت یا مرد جار ہا ہے اور آ گے کنوال ہے اور اس بیں گریزنے کا ڈرہے اس کے بچانے کیلئے نماز تو ڑوینا فرض ہے اگر نماز نہیں تو ڈی اور وہ گر کے مر گیا تو ئنہگار ہوگی۔مسکلہ(٨):کسی بچے وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گٹی اوروہ جلنے لگا تو اس کیلئے بھی نماز توڑ دینا فرض ہے۔مسلمہ(9): مال، باپ، وادا، دادی، نانا، نانی کسی مصیبت کی وجہ سے بیکاریں تو فرض نم زکوتو ز ا ین ااجب ہے، جیسے کسی کا باپ مال وغیر و بیار ہے اور یا خانہ وغیرہ کسی ضرورت ہے گیا اور سے میں یا

جاتے میں پیرپھسل گیااور گر پڑاتو نمازتو ڑکا ہے اٹھا لے کیکن اگر کوئی اور اٹھانے والا ہوتو بضرورت نماز نہتو ڑے۔ مسئلہ (۱۰): اور اگر ابھی نہیں ہے لیکن گرنے کا ڈر ہاور اس نے اس کو پکارا تب بھی نماز تو ڑ و ہے۔ مسئلہ (۱۱): اور اگر کسی ایسی ضرورت کیلئے نہیں پکارا ہونمی پکارا ہے تو فرض نماز کا تو ڈ و بنا ورست نہیں۔ مسئلہ (۱۲). اور اگر نفل یا سنت پڑھتی ہواس وقت ماں، باپ، واوا، وادی، نانا، نانی پکاریں کیکن یہ ان کومعلوم نہیں ہے کہ فلائی نماز پڑھتی ہے تو ایسے وقت بھی نماز کو تو ڈکر ان کی بات کا جواب و بنا واجب ہے چاہے کی مصیبت سے پکاریں اور چاہے بیضرورت پکاریں۔ دونوں کا ایک تھم ہو آگر نماز تو ڈ کے لیکن اگر نماز تو ڈ کے لیکن اگر کسی کے نہ ہو لے تو گراوی کو نماز نہ تو نماز تو ڈ رے لیکن اگر کسی ضرورت سے پکاریں اور ان کو تکلیف ہونے کا ڈر بروتو نماز تو ڈ دے۔

#### وترنماز كابيان

مسئلہ (۱): وترکی نماز واجب ہے اور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض کے ہے۔ چھوٹ وینے ہے بڑا ممناہ ہوتا ہےاورا کر بھی چھوٹ جائے تو جب موقع مطے فوران کی قضار بھنی جا ہے۔ مسئلہ (۲):وتر کی تین رکعتیس ہیں۔ دور کعتیں پڑھ کے بیٹے اور التحیات پڑھے اور درود بالکل نہ پڑھے بلکہ التحیات پڑھ کینے کے بعد فوراً اٹھ کھڑی ہواورالحمداورسورت پڑھ کرالٹدا کبر کہےاور کندھے تک ہاتھ اٹھاوے کے اور پھر ہاتھ ہاندھ لے۔ پھر دعائے تنوت بڑھ کے رکوع کرے اور تیسری رکعت ہر بینے کر التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام بجير \_ مسكل (٣): وعائة توت برب ﴿ اللَّهُ مُ إِنَّا فَسُتَعِينُكُ وَفَسْتَغَفِرُكَ وَفُومِنْ بِكَ وَنتُوَكُّلُ عَلَيْكَ وَنُثِيلُ عَلَيْكَ الْنَحِيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاتَكُفُرُكَ وَنَحُلَعُ وَنَتُركَ مَنْ يُفْجُركَ اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُلُو لَكَ نُصِلِّي وَنَسْجُدُ وَالَّيْكَ نَسْعِي وَنَحُفِدُو نَرْجُوْارَ حُمَتَك وَنَخُصْي عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّادِ مُلْحَقَّ فِي مسكل (٣): ورْكَ تَيْول ركعتول بين الحمد كساته صورت مانا ج ہے جبیا کرابھی بیان ہو چکا ہے۔ مسئلہ (۵):اگر تبسری رکعت میں وعائے قنوت پڑھنا بحول گئی اور جب رکوٹ میں چکی تب یادآ یا تو اب دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے فتم پر مجدہ سہوکر ہے اورا کر رکوٹ جھوڑ کراٹھ كعزى بواور دعائة تنوت بيزه لي تب بهى خيرتماز بوكي نيكن ايسانه أرناج بيخ قف اور تجده مهوَّر نااس صورت مي بھی واجب ہے۔ مسلم (۷): اَبْر بھوٹے ہے پہلی باووسری رئعت میں وعائے قنوت پڑھ کئی تواس کا بجھا عمبار نہیں ہے تیسری رکعت میں بھریز صناحیا ہے اور تجدہ سمبو بھی کرنایزے گا۔مسکلہ (2): جس کووعائے تنوت یاد نه بويه يرُحالياكر عده ﴿ رَبُّنَا البِّنَا فِي اللُّلُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاَجِرَةِ حَسَنَةً وَّبَّنَا عَذَابَ الْمَنَادِ ﴾ يا تين وأحديد أبرليوب ﴿ إِلَّهُمْ اعْفِرْ لَيْ ﴾ ياتمن دفعه ﴿ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ﴾ كبرليوب تونماز بوجائي كُ.

# سُنّت اورنفل نماز وں کابیان

مسئلہ (۱): فجر کے وقت فرض ہے پہلے دور کعت نماز سنت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تا کید آئی ہے بھی اس کو نہ چھوڑ ہے۔اگر کسی دن دریہو گئی اور نماز کا وفت بالکل اخیر ہو گیا تو ایسی مجبوری کے وقت فقط دور کعت فرض پڑھ نیو لیکن جب سورج نگل جائے اور اونیجا ہو جائے تو سنت کی دور کعت قضا پڑھ لے۔مسکلہ ( ۲): ظہر کے وقت پہلے جار رکعت سنت پڑھے پھر جار رکعت فرض پھر دور کعت سنت ظہر کے وقت کی ہیے جھ ر کعتیں بھی ضروری ہیں۔ان کے پڑھنے کی بہت تا کیدآئی ہے بے وجہ چھوڑ دینے سے گن ہ ہوتا ہے۔مسئلہ ( ۳): عصر کے وقت پہلے جار رکعت سنت پڑھے پھر جار رکعت فرض پڑھے۔لیکن عصر کے وقت کی سنتول کی تا كيرنييں ہے۔اگركوئى نەپڑھےتو بھى كوئى گناەنبىس ہوتا اور جوكوئى پڑھےاس كوبہت اثواب ماتا ہے۔مسئلہ ( مم): مغرب کے وقت پہلے تین رکعت فرض پڑھے پھر دور کعت سنت پڑھے بیٹنیس بھی غمر دری ہیں نہ پڑھے ہے گناہ ہوگا۔مسکلہ(۵):عشاء کے وقت بہتر اورمستحب یہ ہے کہ پہلے جارر کعت سنت پڑھے بھرچ ررکعت فرض \_ پھر دور کعت سنت پڑھے پھراگر جی جا ہے تو دور کعت نفل بھی پڑھ لے۔اس حساب سے عشاء کی جو ركعت سنت ہوئيں اورا گر كوئي اتن ركعتيں ند پڑھے تو پہلے جا رركعت فرض پڑھے بھر دوركعت سنت پڑھے بھر وتر پڑھے۔عشاء کے بعد دور کعتیں پڑھنا ضروری ہیں نہ پڑھے گی تو گنہگار ہو گی۔مسکلہ (۲):رمضان شریف کے مہینے میں تر اور کے کی نماز بھی سنت ہے اسکی بھی تاکید آئی ہے اس کا چھوڑ وینا اور نہ پڑھنا گن ہے۔عورتیں تراویج کی نماز اکثر جھوڑ دیتی ہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہئے۔عشاء کے فرض اور دوسنتوں کے بع ہیں رکعت تروایح پڑھنا جا ہے۔ جا ہے دورکعت کی نیت بائد ھے جا ہے جار رکعت کی <sup>لے</sup> مگر دودور کعت پڑھنااولی ہے جب بیبوں رکعت پڑھ چکے تو پھروتر پڑھے۔ فائکدہ:۔ جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے سنت موکدہ کبلاتی ہیں۔اور رات دن ہیں ایس سنتیں بارہ ہیں ، دو فجر کی عارظہر سے پہلے ، دوظہر کے بعد ، د مغرب کے بعد اور دوعشاء کے بعد اور رمضان میں تر اوت کے اور بعض عالموں نے تنجد کو بھی مؤ کدہ میں گ ہے۔مسئلہ(۷):اتی نمازیں توشرع کی طرف ہے مقرر ہیں۔اگراس سے زیادہ پڑھنے کوکس کا دں جا ہے جننہ چاہے زیادہ پڑھےاور جس وقت جاہے پڑھے۔اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نمر زیڑھنا مکروہ ہے اس وقت نه پڑھے فرض اور سنت کے سوائے جو پچھ پڑھے گی اس کوفل کہتے ہیں جتنی زیاد و فقیس پڑھے ڈ ا تنا ہی زیادہ تواب ملے گا۔ اس کی توئی حدثیں ہے۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ ساری را مة تفعیں پڑھا کرتے تھے اور بالکل نہیں ہوتے تھے۔مسئلہ (۸) بعض نفنوں کا تُواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس نے اور نغوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی می محنت میں بہت تواب ملت ہے وہ یہ بیں تحیة الوضو

ل مراقی انفذاح میں ہے کہ بردورکعت پڑھ کرسلام پھیرے اور اگر ملاوے بینی دورکعت ہے زیادہ یک سل میں پڑھے آگر ہردورکعت پر التحیات پڑھے تو ورست ہے۔ زیادہ تیجے تول میہ ہے کے دیدہ وددانستہ ہیں کرنا مکروہ ہے ورتراو سی ہوجائے گی۔ سب کعتیں حساب میں آئی کی اور اگر ہردکعت پر نہ بیٹے صرف آخر میں میں رکعت پوری کرے بیٹے جیار رکعت پر بہ بیٹے ووی رکعت جسوب ہوگی۔

اشراق، عاشت،اوابین،تبجد صلواة الشیع \_مسکله (9) بحیة الوضواس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وضوکر نے تو وضو کے بعد دورکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث شریف میں اسکی پڑی فضلیت آئی ہے کیکن جب وقت نفل نماز مکروہ ہےاں وقت نہ پڑھے۔مسکلہ(۱۰):اشراق کی نماز کا پیطریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو ج ئى ازىر سے ندا تھے اى جگہ بيتے بيتے درودشريف ياكلمديا كوئى اوروظيفد يردهتى رہے اورالله كى ياديس لكى ر ہے۔ ونیا کی کوئی بات جیت نہ کرے نہ ونیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اونچا ہو جائے تو دو ر کعت یا جار رکعت پڑھ نے تو ڈیک حج اور ایک عمرہ کا تو اب ماتا ہے اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گئی پھرسورج اونیا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے۔لیکن ٹو ا ب کم ہو جائے گا۔مسکلہ(۱۱): پھر جب سورج خوب زیادہ او نیجا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم ہے کم دو ركعت پڑھے يااس ہے زياد و پڑھے۔ ليني جار ركعت يا آٹھ ركعت يا بار ہ ركعت پڑھے ہیں كو جاشت كہتے میں اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ مسکلہ (۱۲): مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم ہے کم چھر کعتیں اور زیادہ سے زیادہ ہیں رکعتیں پڑھے اس کواوابین کہتے ہیں۔مسئلہ ( ۱۱۳ ): آدھی رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کا براہی تواب ہے اس کو تبجد کہتے ہیں۔ بینماز اللہ تعالی کے نزد یک بہت مقبول ہے اور سب سے زیاوہ اس کا تواب متاہے۔ تبجد کی تم ہے تم چار رکھتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکھتیں ہیں۔ نہ ہوتو دو ہی رکھتیں سہی۔ اگر آ دھی رات کو ہمت نہ ہوتو عشاء کے بعد پڑھ لے تکر ویبا ثواب نہ ہوگا اس کے سوامجی رات دن جتنی یڑھنی جا ہے نظلیں پڑھے۔مسکلہ (۱۲):صلّوۃ الشبیع کا حدیث شریف میں بردا تواب آیا ہے اور اس کے يرض عبائها أواب ملائب ومفرت محمد علية في الهائم الماس كويدنما وسكما في حمل اور فرہ یہ تھا کہ اس کے پڑھنے ہے تمہارے سب گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائيں مے اور فرمایا تھا کہ اگر ہوسکے تو ہرروزینماز پڑھ لیا کرواور ہرروز ند ہو سکے تو ہفتہ ہیں ایک ہار پڑھ لیا کرو۔اگر ہفتہ میں شہو سکے تو ہرمبینہ پڑھ لیا کرواور ہرمبینہ نہ ہو سکے تو ہرسال میں ایک دفعہ پڑھ کو ۔اگریپہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھاو۔اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ جار رکعت کی نیت باند صاور ﴿ سُبْحَا مُكَ اللَّهُمُّ اور ٱلْحَمُدُ ﴾ اور سورت جب سب پڑھ تھے توركوئ سے بہلے ہى خدره وفعديد يرْ مِصْ هُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُبُو ﴾ يجرركوع مِن جائ ور ﴿ السَّاحَانَ رَبَّى الْعَظِيْمِ ﴾ كمنے كے بعدوى دفعه كر يك ير سے يحرركور سے الله اور إسمع الله حَمَنْ جِمَدَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدَ ﴾ كيعد يكروس وقع راسي يحريد عين جائز اور ﴿ سُبُحانَ رَبِّي الاعلى ﴾ كے بعد پر ال وقعد ير هے پر تجدہ سے اٹھ كے دس وقعہ ير سے اس كے بعد دوسر التجدہ كرے اس میں بھی دس د فعہ پڑھے پھر بجدہ ہے اٹھ کر بیٹھے اور دس د فعہ پڑھ کے دوسری رکعت کیلئے کھڑی ہو۔اس طرح دوسری رکعت پز ہے اور جب دوسری رکعت میں التحیات کیلئے بیٹھے تو پہلے وہی دعا دس دفعہ پڑھ لے تب التحیات پڑھے۔ای طرح جاروں رکعتیں پڑھے۔مسکلہ(۱۵):ان جاروں رکعتوں میں جوسورت جا ہے پڑھے کوئی سورت مقررنہیں۔ مسکلہ (۱۷):اگر کسی رکن میں تبیجات بھول کر کم پڑھی گئیں یا بالک ہی چھوٹ گئیں تو اٹھے رکن میں ان بھولی ہوئی تبیجات کو بھی پڑھ لے۔ مثلاً رکوع میں دئل مرتبہ بنج پڑھنا بھول گئی اور بجدہ میں یاد آیا تو سجدہ میں یہ بھولی ہوئی دئل بھی پڑھے اور بجدہ کی دئل بھی پڑھے گویا ایک صورت میں سجدہ میں بیٹ سے یہ یا در کھنے کی بات ہے کہا یک دکھت میں پچھڑ مرتبہ بنج پڑھی جا تر ہوا ہوئی بات ہے کہا یک دکھت میں پچھڑ مرتبہ بنج پڑھی جا تر ہوا وار کو تو ل میں تین سوما عدد پورا ہوگی تو انشا ،القد صوق آت بنے کا تو اب ملے گا اورا گرچار واں رکھتوں میں تین سوما عدد پورا ہوگی تو انشا ،القد صوق آت بنے کا فراب ملے گا اورا گرچار واں رکھتوں میں تین سوکا عدد پورا نہ ہو گیا تو ابنا ،القد صوق آت بنے کا ندر ہے گی۔ مسئلہ (۱۵): آگر صلو قالت بہر میں کی وجہ سے بجدہ سہووا جب ہو گیا تو سہو کے دونوں بجدول میں اوران کے بعد کے قعدہ میں تبیجات نہ بڑھی جا تھی گی۔ مسئلہ (۱۸): تسبیجات کے بھول کرچھوٹ جانے یا اوران کے بعد کے قعدہ میں تبیجات نہ بڑھی جاتھی گی۔ مسئلہ (۱۸): تسبیجات کے بھول کرچھوٹ جانے یا گم ہوجائے سے بجدہ سہووا جب بھی ہوتا۔

قصل: مسئله (1): دن کونفلیں پڑھے تو جا ہے دو د در کعت کی نمیت باند ھے اور جا ہے جار جا ررکعت ک نیت باند ھےاور دن کو جارر کعت سے زیادہ کی نیت باندھنا کروہ ہےاوراگر رات کو ایک دم سے جھ چھ یا " ٹھ آ ٹھ رکعت کی نیت باندھ لے تو بھی ورست ہے اور اس ہے زیادہ کی نیت باندھن رات کو بھی مکروہ ہے۔ مسکلہ (۲):اگر چار رکعتوں کی نیت ہا ند ہے اور چاروں پڑھنی بھی چاہے تو جب دور کعت پڑھ کے بیٹھے اس وقت اختیار ہے جا ہے التحیات کے بعد در ودشریف اور د عامجی پڑھے پھر بے سلام پھیرے اٹھ کھڑی ہو پھرتیسری رکعت پر ﴿ سُنْحَانَکَ اللَّهُمَّ ﴾ پڑھ کے اعوذ وہم اللد کہدے الحمد شروع کرے اور جا ہے صرف التي ت پڑھ كراٹھ كھڑى ہواور تيسرى ركعت پر بسم اللہ اور الحمد ہے شروع كرے پھر چوتھى ركعت پر بيٹھ كر التحیات وغیروسب پڑھ کرسلام پھیرےاوراگر آٹھ رکعت کی نبیت باندھے ہے اور ''ٹھول رکعتیں ایک سلام ہے پوری کرنا جاہے تو چوتھی رکعت پرسلام نہ پھیرے اور اس طرح دونوں با تنیں اب بھی درست میں جاہے التيات اور درود تُريف اور دعاية ه كرى جوجائ اور پيم ﴿ مُنبِح اللَّهُ مَا للَّهُمْ ﴿ يَرْ هِمُ اور جا صرف التي ت پڙھ کر کھڑي ہوکر بسم القداور الحمد لللہ ہے شروع کرو ۔ اورای طرح چھٹی رکعت میں بیٹھ کر بهي ج التيات ورود ، دعاسب يَه يُرْه كَ مَرْي بو پُر ﴿ سبح اللَّهُ مَ ﴾ يُرْ هـ اورجا ب فقة التحیات پڑھ کے گھڑی ہوکر بسم اللہ اور الحمدے شروع کردے اور آنھویں رکعت پر بیٹھ کرسب کچھ پڑھ کے سلام پھیرے ای طرح ہر دو دورکعت پران دونوں باتوں کا اختیار ہے۔مسئلہ (۳) سنت اورنفل کی سب رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے اگر قصد أسورت ندملاوے گی تو گنبگار ہوگی اورا سر بھول گنے تو سجدہ سہوکر ناپڑے گااور سجدہ سہوکا بَیَان آ گے آ ویگا۔مسئلہ (۳) نفل نماز کی جب کس نے نبیت باندھ لی تا اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا اگر تو ژوے گی تو گنهگار ہو گی اور جونما زنو ژی ہے اس کی قف پڑھن پڑھے گ کیکن نفل کی ہر دورکعت الگ الگ ہیں اگر جاریا چھر کعت کی نبیت باند ھے تو فقط دو ہی رکعت کا پور کر:

# استخاره كي نماز كابيان

 میں بچھ معلوم نہ ہوا اور دل کا خلجان اور تر دونہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے ای طرخ سات دن تک کرے انٹ ،اللہ تعد کی ضروراس کام کی احجھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔مسئلہ (سم):اً سرج کے کیلئے جانا ہو قویہ استی رونہ کرے کہ میں جاؤں یانہ جاؤں جگہ یوں استخارہ کرے کہ فلائے دن جاؤں یانہ جاؤں۔

### نمازنوبه كابيان

ِ اگر کوئی بات ظاف تشرع ہوجائے تو دور کعت نمازنفل پڑھ کر القد تعالیٰ کے سامنے نوب گڑ گڑا ۔ اس سے تو ہر کرے اور اپنے کئے پر پچھتاہ ہے اور القد تعالیٰ سے معاف کراہ سے اور آئندہ کیئے پکا ارادہ کرے کہا ہے بھی نہ کروں گی اس سے دوگز نہیں ، فدامعاف ہوجا تا ہے۔

# قضانمازوں کے پڑھنے کابیان

مسئلہ(۱):جسکی کوئی نماز چھوٹ گئی ہوتو جب یادآ نے فورااس کی تضایز ھے بلاکسی عذر کے قضا پڑھنے میں دریر نگانا گناہ ہے سوجس کی کوئی نماز قضا ہوگئی اور اس نے فورا اسکی قضانہ پڑھی دوسرے وقت پریو تنیسرے دان پر ٹال دیا کہ فلانے دن پڑھلوں گی اوراس دن ہے پہلے ہی اچا تک موت ہے مرکنی تو دو ہرائین و بواایک تو نماز کے قضا ہوجائے کا اور ووسر ہے فورا قضانہ پڑھنے کا مسئلہ (۲):اگرکسی کی ٹی نمازیں قضا ہوگئیں توجہاں تک ہو سکے جلدی ہے سب کی قضایر ہے لے ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضایر ہے لے بیضروری نہیں ہے کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضاعصر کے وقت اور اگر بہت ی نمازی کی مبینے یا کی برس کی تضاہوں توان کی قضامیں بھی جہال تک ہو کے جلدی کرے۔ایک ایک وقت دودو جار حیارنمازیں قضا پڑھ لیے کرے۔اگرکوئی مجبوری اور ناحاری ہوتو خیر ایک وقت ایک ہی نماز کی قضامتھی ہیے بہت کم درجہ کی بات ہے۔ مسكله (٣): تضایرُ ہے كا كوئى وقت مقررتہیں ہے جس وقت فرصت ہو وضوكر کے پڑھ لے۔البته اتنا خيال رکھے کہ مکروہ وقت پر نہ ہو۔مسکلنہ (۴):جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی اس سے پہلے کوئی نماز اسکی قضانہیں موئی یاس سے پہلے نمازی تفاتو ہو کم لیکن سب کی تضایر حدیثی ہے۔فقط ای ایک نماز کی تضایر صناباتی ہے تو بہلے اسکی قضایر ہے لے تب کوئی ادا نماز پڑھے اگر بغیر قضا پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی قضا پڑھ کے پھرادا پڑھے۔ ہاں اگر قضا پڑھنا یا ذہیں رہا بالکل بھول گئی تو اواورست ہوگئی۔اب جب یو وآئے ق فقا قضا پڑھ نے اداکونہ دوہرائے۔مسکلہ(۵):اگرونت بہت تنگ ہے کہ اگر قضا پہلے پڑھے گ تو ادانماز کا وقت باتی ندرے گا تو پہلے ادا پڑھ لے تب قضا پڑھے۔مسکلہ (٢):اگر دویا تین یا جاری یا نئی نمازی قضا ہو سننیں اور سوائے ان نماز وں کے اس کے ذرمہ سی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے بیعتی عمر تھر میں جب ہے جوان ہوئی ہے بھی کوئی نماز تضانہ ہوئی یا قضا تو ہوگئ لیکن سب کی قضا پڑھ چکی ہے تو جب تک ان یا نچوں کی قضانہ پڑھ لے تب تک اوا نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور جب ان پانچوں کی قضا پڑھے تو اس طرح بڑھے کہ جونماز

سب ہے اول جھوٹی ہے پہلے اس کی قضہ پڑھے پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی ک طرح تر تیب ہے یا نچوں قعما پڑھے۔

جیے کسی نے بورے ایک دن کی نمازی نہیں پڑھیں، فجر،ظبر،عصر،مغرب،عشاء یہ بانچوں مازیں جھوٹ کئیں تو پہلے فجر پھرظہر پھرعصر پھرمغرب بھرعشاءای ترتیب ہے قضا پڑھےاگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یاعصر کی یا اور کوئی تو درست نہیں ہوئی پھر سے پڑھنا پڑے گی۔مسئلہ (۷):ا گرسی کی جیونمازیں قضا ہو گئیں تو اب بے ان کے قضا پڑھے ہوئے بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے اور جب ان جھ مازوں کی قضار معے تو جونمازسب سے اول قضاموئی ہے پہلے اس کی قضار مسناوا جب نہیں ہے مکہ جوجا ہے پہلے پڑھے اور جوچاہے چیچے پڑنے سب جائز ہے اور اب ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ (۸). دو پارمہینہ یا دو چار برس ہوئے کہ کسی کی جیونمازیں یازیادہ قضا ہوگئی تھیں اوراب تک ان کی قضانہیں پڑھی کیکن س کے بعدے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی جمعی قضائیں ہونے یائی۔مدت کے بعداب پھرا یک نماز جاتی رہی تواس مورت میں ہی بغیراسکی قضا پڑھے ہوئے اوا نماز پڑھنا درست ہے اور تر تیب داجب بیں رمسکلہ (٩) کس کے ذمہ چینمازیں یابہت ی نمازیں قضائھیں اس وجہ ہے تر تیب ہے پڑھنااس پر واجب نہیں تھالیکن اس نے یک ایک دو دوکر کے سب کی قضایر مدلی۔اب کسی نماز کی قضایر ٔ صناباً تی نہیں رہی تو اب پھر جب ایک نمازیو ، کنچ نمازیں قضا ہوجا ئیں تو تر تیب ہے پڑھنا پڑے گا اور بے ان پانچوں کی قضا پڑھے اوا نماز پڑھنا ورست نہیں۔البتہ اب پھرا کر چینمازیں جھوٹ جائیں تو پھرتر تیب معاف ہوجائے گی اور بغیران جیونماز وں کی قضا بر هے بھی ادار منا درست ہوگا۔مسکلہ(۱۰) جس کی بہت ی نمازیں قضا ہو گئ تغییر اس نے تھوڑی تھوڑی کر كے سب كى قضا پڑھ لى۔اب فقط جارياني نمازي روكئين تواب ان جارياني نمازوں كوتر تبيب سے پڑھنا اجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے جس طرح جی جا ہے پڑھے اور بغیران باقی نماز وں کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا (۱۱): اگروٹر کی نماز قضا ہوگئی اور سوائے وٹر کے کوئی اور نماز اس کے مازيزه لينادرست ب\_مسكله مة قضائبيس بي تو بغيروتركي قضا نمازيز هي بوئ فجركي نمازيز هاينا درست نبيس باكروتر كا قضابونا يادبو ہر بھی پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اب قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھٹا پڑے گی۔مسکلہ (۱۲): فقلاعشاء کی نماز پڑھ کے سور ہی پھر تبجد کے وقت اٹھی اور وضو کر کے تبجد اور وہر کی نماز پڑھی تو پھر مبح کو یا د آیا که عشاء کی نماز مجولے ہے بے وضو پڑھ لیتھی تو اب فقط عشاء کی قضا پڑھے وتر کی قضانہ پڑھے۔مسئلہ ( ۱۲): قضا فقظ فرض نماز وں اور ومر کی پڑھی جاتی ہے سنتوں کی قضانہیں ہے۔البتۃ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سردو پہر سے پہنے پہلے تضایر معے تو سنت اور فرض دونوں کی قضایر معے اور اگر دو پہر کے بعد قضایر معے تو فقط ورکعت فرض کی تضایز ہے۔ مسئلہ (۱۳):اگر فجر کا دقت تنگ ہو گیا اس لئے فقط دورکعت فرض پڑھ لئے سنت چھوڑ دی تو بہتر یہ ہے کہ سورج او نیجا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے کیکن دو پہرے پہلے ہی ہمید مع المسكلة (١٥) : كى بينمازى نوتوبكى توجتنى نمازى عرجر مين قضابونى بين سب كى قضاير من

واجب ہے، تو بہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتیں البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ تو بہ سے معاف ہو گیاا۔ ان کی قضانہ پڑھے گی تو پھر گنہگار ہو گی۔ مسئلہ (۱۷): اگر کسی کی پچھنمازیں قضہ ہوگئی ہوں اور انکی قضہ پڑٹ کی ابھی نو بت نہیں آئی تو مرتے وفت نمازوں کی طرف سے فدید و بیخ کی وصیت کرجانہ واجب ہے نہیں تو گ ہوگا اور نماز کے فدید کا بیکان روزہ کے فدید کے ساتھ آویگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### سجده سهو كابيان

مسئلہ (ا): نماز میں جنتی چیزیں واجب ہیں ان میں ہے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھو لے ہے روج کمیر سجدہ سبوکرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔اگر سجدہ سبونہیں کیا تو نماز پھر۔ یز ہے \_مسکلہ (۲):اگر بھولے ہے کوئی نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سبوکر نے سے نماز درست نہیں ہو پھرے نماز پڑھے۔مسکلہ(۳) بہجدہ مہوکرنیکا طریقہ بیہ کہ آخر رکعت میں فقط انتحیات پڑھ کے ایک طرفہ سلام پھیر کر دو بحبہ ہے کرے پھر بدیٹھ کرالتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نم قتم کرے مسئلہ (۴): اگر کسی نے بھول کر سلام پھیر نے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہوگ اور نماز ہوگئی۔مسئلہ(۵):اگر بھولے سے دورکوع کر لئے یا تنین عجدہ کر لئے تو سجدہ سہوکر: واجب ہے۔مسئلہ ٢): نماز میں الحمد پڑھنا بھول کئی فقط سورة پڑھی یا پہلے سورة پڑھی اور پھر الحمد پڑھی تو سجدہ مہوکر، واجب ہے مسئله (۷): فرض کی پہلی دورکعتوں میں سورت ملانا بھول گئی تو سچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملہ و ہے اور سح سہوکر ہے اور اگر پہلی دور کعتوں میں ہے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سور۔ ملاوے اور محیدہ سہوکر ہے اور اگر مچھیلی دور کعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی تج للى ركعتوں ميں بالكل اخير ركعت ميں التحيات برا هتے وقت ياد آيا كه دونوں ركعتوب ميں يا ايك ركعت مي سورت نبیں ملائی تب بھی سجدہ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی۔مسکلہ (۸): سنت اورنفل کی سب رکعتوں میں سورت کاملہ ناوا جب ہےاس لئے اگر کسی رکعت ہیں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہوکرے مسلکہ (9):الج پڑھ کے سوچنے لگی کہ کونسی سورت پڑھوں اور اس سوچ بچار ہیں اتنی دیریگ گئی جتنی دیر ہیں تین مرتبہ سبحان ابتد کہ عَتى ہے تو بھی سجدہ مہووا جب ہے۔مسکلہ(١٠): اگر بالكل اخبرركعت ميں التحيات ورورود برز ھنے كے بعد شبه میں نے جار رکعتیں پڑھی ہیں یا تین-ای سوچ میں خاموش جیٹھی رہی اور سلام پھیر نے میں آئی ویریگ جتنی دیر میں تین دفعہ سجان القد کہ سکتی ہے۔ پھر یاوآ گیا کہ میں نے حیاروں رکعتیں پڑھ میں تو اس صورت میں بھی سجدہ مہوکرنا واجب ہے۔مسکلہ(۱۱):جب الحمد اور سورت پڑھ چکی اور بھو لے سے یکھ سوچنے تگی اور بھ کرنے میں آئی در ہوگئ جتنی کہ اوپر بیّان ہوئی تو تجدہ مہوکرنا واجب ہے۔مسکلہ (۱۲) اس طرح سُر پڑے پڑھتے درمیان میں رک گئ اور پکھ سوچنے لگی اور سوچنے میں اتن ومرِنگ کئی یاجب دوسر کی پر چوتھی رکعت پر تحیار سَلِيَ بِينْ فِوراْ التّحيات نبين شروع كي يجهر سوچنے ميں اتني ديرلگ كن ياجب ركوع سے انھي و دير تَب َهز أن ،

سوچا کی یادونوا یا تجدول کے چیج میں جب بیٹھی تو سیجھ سوچنے میں آئی دیرانگادی اِتوان سب صورتوں میں تجدہ سہوکرنا واجب بغرض كدجب بهولے سے كى بات كے كرتے ميں دير كرد سے كى ياكى بات كے سوينے كى وج سے دير لك جائة كى توسجده مبوواجب بوكا مسكله (١١٠): تمن ركعت يا جار ركعت والى فرض نماز ادابر هر بى بويا قضا اوروترول میں اورظهر کی پہلی سنتوں کی جارر کعتوں میں جب دور کعت پر التحیات کیلئے بیٹھی تو دو دفعه التحیات پڑھ عنی تو بھی تجدہ مہوواجب ہاورا گرالتھات کے بعدا تناورووشریف بھی پڑھ گئ السلھم صل علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ کی تب یاد آیا اوراٹھ کھڑی ہوئی تو بھی جدہ مہوواجب ہے اوراگراس ہے کم بڑھا تو عجدہ مہو واجب نبیں مسکلہ (۱۲۳) نفل نمازیا سنت کی جار رکعت والی نماز میں دور کعت پر بیٹھ کرالتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے اس لئے کفٹل اور سنت کی نماز میں درود شریف کے پڑھنے ہے بجدہ سبو کانبیں ہونا البيته أكر دو وفعه التحيات يرجه جائے تو نقل اور سنت كى نماز ميں بھى محبر وسبو واجب ہے۔مسئلہ ( ١٥): التحيات بر صفی میر مجو لے سے التحیات کی جگہ کچھاور پڑھ کنی یا الحمد پڑھنے گئی تو بھی سبو کا سجدہ واجب ہے۔مسئلہ ( ١٧): نيت باند من كے بعد ﴿ سُبْ حَالَكَ اللَّهُمَّ ﴾ كى جُلَّد عائے تنوت بر من لكى توسبوكا بده واجب نبيل اى طرح فرض كى تيسرى يا چۇقى ركعت مين اگر ﴿ الْسَحَسْدُ ﴾ كى جگەالتىيات يا كىچداور يرْ ھنے لگى تو بھى بجد وسبو واجب نبیں ہے۔مسکلہ (عا): تین رکعت یا جا ررکعت والی نماز میں چے میں بیٹھتا بجول گنی اور دورکعت پڑھ کے تميسرى ركعت كيلي كفرى موكني تواكريني كا آدهاده البعى سيدهانه مواتو بينه جان اورالتيات بره كاتب كمزى ہواورالي حالت ميں بحده مبوكرناوا جب نبيس اورا كرينچكا آوهادهر سيدها بو كيا تونه بينے بلكه كه ري بوكر عارول رکعتیں پڑھ لیو ہے۔ فقط اخیر میں میشے اور اس صورت میں مجد وسہووا جب ہے اگر سیدھی کھڑی ہوجائے كے بعد چراوث جائے كى اور بيند كرالتيات برسےكى تو كنبگار بوكى اور بحد وسبوكر نااب بھى واجب بوگارمسكك ( ١٨): أكر چوتنى ركعت ير بيلهنا بعول كن تو أكر فيج كادهر الجى سيدهانبيل بواتو بينه جائد اور التحيات ودرود وغيره پڑھ کے سلام پھیرے اور مجدہ سہونہ کرے اور اگر سیدھی کھڑی ہو تب بھی جیٹے جائے بلکہ اگر الحمد اور سورت مجمی ہڑھ چکی ہو یارکوع بھی کرچکی ہوتے بھی بیٹہ جائے اور التحیات پڑھ کے سجدہ مبوکر سے البت اگر رکوع کے بعد مجمی یا د نیآ یا اور یا نبچوں رکعت کا سجدہ کرابیا تو فرش نماز پھرے پڑھے بینمازنفل ہوئنی ایک رکعت اور ملا کے پوری چەركىت كريلے اورىجد دىمبونەكرىي اوراگرايك ركعت اورنېيى ملائى اوريانچوي ركعت پرسلام چھير دي تو جار رعتين فل بوليس اورايك ركعت اكارت كي مسئله (19): أَرْجِوْتِي ركعت رِجِيْعي اورالتحيات بره ي تحزى ہوگئ تو تجدہ كرنے سے بہلے بہلے جب مادآئے بيٹھ جائے اور التحيات نه يڑھے بلكه بيٹه كرترت سلام بھیرے بحدہ مہوکرے اور اگر یا نچویں رکعت کا بحدہ کرچکی تب یاد آیا تو ایک رکعت اور ملائے چھ کر لے۔ جار فرض ہو گئے اور دو فل اور چھٹی رکھت پر بجدہ ہم بھی کرے اگر یانچویں رکھت پر سلام بھیردیا اور اگر بجدو مہو کر ایا تو برا کیا جارفرض ہوئے اور ایک رکعت ا کارت گئے۔مسکلہ ( ۴۰ ): اگر جار رکعت نفل نماز پڑھی اور پیج میں بینے بھول گئی تو جب تک تیسری رکعت کا محدہ نہ کیا ہو تب تک یادا نے پر بیٹھ جانا جا ہے اورا گر محدہ کر لیا تو خیر ہے بھی

نماز ہوگئی اور سجدہ سہوان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔مسکلہ (۲۱):اگر نماز میں شک ہو گیا کہ تین رکعتیس پڑھی میں یا جارر کعتیں تو اگر ریشک اتفاق ہے ہو گیا ہے ایساشبہ پڑنے کی اس کی عادت نہیں ہے تو پھر ہے نمہ ز یز ہے اورا گرشک کرنے کی عادت ہے اورا کٹر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کرد کیمے کہ دل زیادہ مدھر ج: ہے۔اگر زیادہ مگمان تین رکعت پڑھنے کا ہوتو ایک اور پڑھ لے اور بحدہ مہو واجب نہیں ہے اور اگر زیادہ مگمان یہی ہے کہ میں نے چارون رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور بجدہ نہو بھی نہ کرے اور اگر سوینے کے بعد بھی دونو ل طرف برابر خیال رہے نہ تین رکعت کی طرف زیادہ مگان جا تا ہے اور نہ جا رکی طرف تو تین ہی رکعتیں سمجھے اورا ميك رئعت اور يزه كيكن ال صورت من تيسرى ركعت برجمي بينه كرالتحيات بزه ص تب كفرى موكر چوشى رکعت بزیدے اور سجدہ سہویھی کرے۔مسکلہ (۲۲):اگریہ شک ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت اس کا بھی بهی تھم ہے کہ اگر اتفاق سے بیشک پڑا ہوتو پھر ہے پڑھے اور اکثر شک پڑجا تا ہے تو جدھرزیا دہ گمان جائے اس کوا ختیا رکرے اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے کسی طرف زیادہ نہ ہوتو ایک ہی سیجھے لیکن اس پہلی رکعت پر بینه کرالتحیات پڑھے کہ ٹاید دوسری رکعت ہواور دوسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے اور اس میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملاوے۔ پھرتیسری رکعت پڑھ کے بھی بیٹھے کہ شاید یہی چوتھی ہو۔ پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہوکر کے سدام پھیرے۔مسئلہ (۲۲۳):اگریہ شک ہوا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تنیسری تو اس کا بھی یہی تھم ہے۔اگر دونوں گمان برابر درجہ کے ہول تو دوسری رکعت پر بیٹھ کرتیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کرالتحیات پڑھے کہ شاید یمی چوتی ہویا چر چوتھی پڑھےاور بحدہ مہد کرے سلام چھیرے۔مسئلہ (۲۲۲):اگرنم زیڑھ کینے کے بعد بیشک ہوا کہ ندمعوم تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جارتو اس شک کا پچھا عنبارنہیں نماز ہوگئی۔البندا گرٹھیک یا دآ جائے کہ تین ہی ہوئیں تو پھر کھڑی ہوکرایک رکعت اور پڑھے اور مجدہ مہوکر لے۔اوراگر پڑھ کے بول پڑی ہویا اور کوئی ایس ہات کی جس سے نمازٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے پڑھے۔ای طرح اگرالتحیات پڑھ کیلئے کے بعد بیشک ہواتواس کا یم عظم ہے کہ جب تک تھیک بادندآئے اس کا بچھاعتبارندکرے کیکن اگر کوئی امتداط کی راہ سے نماز پھر سے یڑھ لے تو اچھا ہے کہ دل کی کھٹک نکل جائے اور شبہ ہاقی ندر ہے۔مسئلہ ( ۲۵ ):اگرنماز میں کئی ہاتیں ایسی ہو لئیں جن سے تجدہ مہودا جب ہوتا ہے تو ایک ہی تجدہ سب کی طرف سے ہو جائےگا۔ ایک نماز میں دود فعہ تجدہ مہو نہیں کیاجا تا۔مسکلہ(۲۲): بحدہ میوکر نے کے بعد پھرکوئی بات ایسی ہوگئی جس سے بحدہ واجب ہوتا ہے تو وہی بېلاسىجدە سېروكافى ہاب پھرىجدە مهونەكرے مسئلە( ٢٧): نماز مىں پچھىجھول گئىتھى جس سے بحدہ مهوواجب نف نیکن تجده سهوکرنا بعول گئیاور دوسری طرف سلام پھیر دیالیکن ابھی ای جگہ بیٹھی ہے اور سینہ قبلہ کی طرف نہیں پھیر نکس ہے کچھ بولی نہ کوئی اورالی ہات ہوئی جس ہے نمازٹوٹ جاتی ہے تو اب مجدہ سہوکر لے۔ بلکہ اگراس طرح بینے بیٹے کلمہادر درودشریف وغیرہ یا کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگی ہوتب بھی کی تھ حرج نبیں۔اب بجدہ سہوکر لے تو نماز ہوج ئے گی۔مسکلہ (۲۸) بحدہ مہوواجب تھااوراس نے قصد آدونوں طرف سلام پھیردیااوریہ نیت کی کہ میں سجدہ سہونہ کرونگی تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہوجس ہے نماز جاتی رہتی ہے بجدہ سہو کر لینے کا اختیار رہتا

ے۔مسکلہ (۲۹) جارر کعت والی یا تمن رکعت والی نماز میں بھو لے سے دور کعت برسلام پھیرد یا تواب اٹھ کر اس نماز کو بورا کر لے اور بحدہ سموکرے البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایس بات ہوگئی جس سے نماز جاتی رہتی ے تو پھر سے نماز پڑھے۔مسکلہ ( ۱۳۰): بھولے سے ورتر کی مہلی یا دوسری رکعت میں دعائے تنوت پڑھ کی تو اس کا کچھاعتبار نہیں تیسری رکعت میں پھر پڑھےاور بجدہ نہو کرے۔مسئلہ (۱۳۱):وترکی نماز میں شبہ ہوا کہ نہ معلوم بیدوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نیس ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے توای رکعت میں وعائے قنوت پڑھے اور بیٹے کرالتجات کے بعد کھڑی ، وکرایک رکعت اور پڑھے اور اس بیس بھی دعائے تنوت پڑھے اور اخیر میں تجدہ سہو کرلے۔مسئلہ (۳۴):وتر میں دعائے تنوت کی جگہ ھومنہ خانک اللّٰہم ﴾ پڑھ تی۔ چرجب یادآیا تو دعائے تنوت پڑھی تو مجدہ سہوکا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ ( ٣٣): وتر مين دعائة توت يراهنا بحول كئ سورت يزه كركوع من چلى كئ توسجده مهودا جب بي-مسئله ( ٣٢): ﴿ الْحَمْدُ لِلْهِ ﴾ يرو كروسورتمي يا تين سورتي يروكيس أو يجدد مبين اورجده ميودا جب نبيس مسئل ( ۳۵): فرض نماز میں پیچیلی دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں سورت ملائی تو سجدہ سہو دا جب نہیں \_مسئلہ ( ٣٦): تماز كاول من في منبعانك اللهم في رحنا بحول كن ياركوع من واستبعان رَبِّي الْعَظيْم في تبين رُ حايا كده بن وسُسُحَانَ رَبِّي ٱلْأَعَلَى ﴿ نَبِينَ كَبَاياركوع عندا تُحكر وسَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ كبناياه نہیں رہا۔نیت بالد مصنے وقت كند سے تك باتح نبيل الحائے يا خير ركعت بيل ورودشريف بادعانيس برهى يول بى سلام پھیرد یا توان سب صورتوں میں بجدہ مہووا جب نبیں ہے۔ مسئلہ ( سم ): فرض کی وونوں بچیلی رکھتوں میں یا ایک رکعت میں الحمد پڑھنا بھول کئی چیکے کھڑی رہ کے رکوع میں جل کئی تو بھی بجدہ سبو واجب نہیں ۔مسئلہ( ٣٨): جن چيزوں کو بھول كركرنے سے تجده مبوواجب بوتا ہے اگران كوكوئى قصد أكر يو تحده مبوواجب نيس ر ہا بلکہ نماز پھرے پڑھے اگر سجدہ سے کر بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوئی۔جوچیزی نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب جب ان كوجول كرجمور دين عناز جوجاتى عادر حده مرودا جب تبيس جوتا

#### سجده تلاوت كابيكان

مسئلہ (۱):قرآن شریف بی بجدے تلاوت کے چودہ ہیں جہاں جہاں کلام بجید کے تنارے برجدہ لکھ ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر بجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس بجدہ کو بجدہ تلاوت کتے ہیں۔ مسئلہ (۲): بجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہد کے بجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہا تھائے۔ بجدہ بیس کم ہے کم تمن دفعہ بجان رقی الاعلیٰ کہد کے پیر اللہ اکبر کہد کے سراٹھا لے پس بجدہ تلاوت اوا ہوگیا۔ مسئلہ (۳): بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہوکراول اللہ اکبر کہد کے بجدہ بیس جائے پیر اللہ اکبر کہدے کھڑی ہو جائے اور اگر بیٹے کھڑی نہ ہوت بھی ورست جائے اور اگر بیٹے کھڑی نہ ہوت بھی ورست ہا ہے اور جو سے اس پر بھی ہے۔ مسئلہ (۳): بجدہ کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی بجدہ کرنا واجب ہے اور جو سے اس پر بھی ہے۔ مسئلہ (۳): بحدہ کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی بجدہ کرنا واجب ہے اور جو سے اس پر بھی

واجب ہوجاتا ہے۔ جا ہے قرآن شریف سننے کے قصد ہے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہواور بغیر قصد کے تجدہ کی آیت س لی ہو۔اس لئے بہتر بیہے کہ تجدہ کی آیت کوآ ہت ہے پڑھے، تا کہ کسی اور برسجدہ واجب نہ ہو۔مسکلہ (۵):جو چیزیں نماز کیلئے شرط ہیں وہ تحدہ تلاوت کیلئے بھی شرط ہیں لیعنی وضو کا ہونا، جگہ کا یاک ہونا، بدن اور کیڑے کا یاک ہونا، قبلہ کی طرف تجدہ کرناوغیرہ \_مسئلہ (۱): جس طرح نم ز کا سجدہ کیا جاتا ے اس طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا جا ہے بعض عور تیں قر آن شریف ہی پر سجدہ کر لیتی ہیں اس سے مجدہ ادا نہیں ہوتا اورسر ہے نہیں اتر تا۔مسکلہ (۷): اگر کسی کا دضواس دفت نہ ہوتو پھر کسی وفت وضو کر کے بجد ہ کرے۔فوراای وفتت بحدہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن بہتریہ ہے کہ اس دفت بحدہ کرے کیونکہ شاید بعد میں یادندرے۔مسکلہ (۸):اگر کسی کے ذمہ بہت ہے تجدے تلاوت کے باقی ہوں۔اب تک ادانہ کئے ہوں بواب اواکرے عربھر میں بھی نہ بھی اوا کر لینے جا بئیں اگر بھی اوا نہ کر کجی تو گنبگار بوگی۔مسئلہ (9):اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی ہے بحدہ کی آیت من لی تو اس پرسجدہ دا جب نبیس ہوا۔اورا گرایس حالت میں ت جبکہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد محدہ کرنا واجب ہے۔مسکلہ (۱۰):اگر ہے ری کی حاست میں۔ نے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو جس ظرح نماز کا سجدہ اشارہ ہے کرتی ہے اس طرح اس کا سجدہ بھی اشارے ہے کرے۔مسکلہ (۱۱):اگرنماز میں تجدہ کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد ترت ہی نماز میں مجدہ کرے سورت پڑھ کے رکوع میں جائے اگراس آیت کو پڑھ کرترت مجدہ نہ کیااس کے بعد دوآ بیتی یا تین آیتیں اور پڑھ لیس تب بجدہ کیا تو بیجی درست ہے۔اوراگراس ہے بھی زیادہ پڑھ گئی تب بجدہ کیا تو سجده ادا تو ہو گیا نیکن گنهگار ہوئی۔مسئلہ (۱۲): اگرنما زمیں مجده کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں مجده نه کیا تو اب نماز یر صفے کے بعد بحدہ کرنے سے اداند ہوگا، بھیشہ کیلئے گنہگار رہے گی ،اب سوائے تو بداستغفار کے اور كونى صورت معافى كى بيس ب مسئله (١١٠) جده كى آيت يزه كراگرترت ركوع بيس چلى جائے اور رکوع میں یہ نبیت کر لے کہ میں تجدہ تلاوت کی طرف ہے بھی مہی رکوع کرتی ہوں تب بھی وہ تجدہ ادا ہو جائے گااورا گررکوع میں بینیت نہیں کی تو رکوع کے بعد بحدہ جب کر لے گی تو اس بحدہ سے بحدہ تلاوت بھی اوا ہوجائے گاجا ہے کچھنیت کرے جا ہے نہ کرے۔ مسئلہ (۱۴۳): نماز پڑھتے میں کسی اور ہے بجد و کی آیت سے تو نم زمیں مجدہ ندکرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔اگر نماز ہی میں کریگی تو وہ مجدہ ادا نہ ہوگا۔ پھر کر نہ پڑیگا اور ً مناه بھی ہوگا۔ مسکلہ (۱۵): ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بحد ہ کی آیت کو کٹی بار دہرا کریڑھے تو ایک ہی سجد ہ واجب ہے جاہے مب دفعہ پڑھ کے اخیر میں تجدہ کرے یا جبلی دفعہ پڑھ کے تجدہ کر لے۔ پھر اس کو بار ہار د و ہراتی رہے۔اوراگر جگہ بدل گنی تب ای آیت کود و ہرایا پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی ای طرح برابر جَنَّه برلتی رہی تو جنتنی دفعہ دو ہراوے اتن ہی دفعہ بحدہ کرے۔مسکلہ (۱۲).اگرایک ہی جَد جینچے جینے عجدہ کی کئی آیتیں پڑھیں تو بھی جتنی آیتیں پڑھاتے تحدے کرے۔مسکلہ (۱۷) بیٹھے جیدہ ک کوئی آیت پڑھی پھراٹھ کھڑی ہوئی کیکن جلی پھری نہیں جہاں بیٹھی تھی وہیں کھڑے کھڑ ہے وہی آیت پھر

و ہرائی تو ایک ہی تحدہ واجب ہے۔مسکلہ (۱۸): ایک ہی جگہ تحدہ کی آیت پڑھی اور اٹھ کرکسی کا م کو چلی انی۔ پھرای جگہ آ کروہی آیت پڑھی تب بھی دو تجدے کرے۔مسئلہ (19):ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تجدہ کی لوئی آیت بڑھی پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر پھی تواس جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ تنی جیسے کھانا ھانے لگی یا سینے پرونے میں لگ کئی یا بچے کو دودھ پالے لگی۔اس کے بعد پھروہی آ بت ای جگہ بزھی تب عی دو بحدے واجب ہوئے اور جب کوئی اور کام کرنے لگی تو ایساسمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی۔مسکلہ ( ۴): ایک کونفری یا دالان کے ایک کونے میں مجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی أیت بڑھی تب بھی ایک مجدو ہی کافی ہے جاہے جتنی دفعہ بڑھے۔البت اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے عدوہی آیت پڑھے گی تو دوسراسحدہ کرنا پڑیگا۔ پھر تیسرے کام میں لگنے کے بعدا گر پڑھے گی تو تیسرا سحدہ (٢١): اگر برا گھر ہوتو دوسرے کونے پر جا کر دو ہرانے سے دوسراسجدہ اجب ہوگا۔اورتیسرے کونے پرتیسرا سجدہ۔مسکلہ (۲۲):مسجد کا بھی یہی تھم ہے جوایک کونٹری کا تھم ہے گر مجدہ کی ایک آیت کی و فعہ پرتہ ھے تو ایک ہی مجدہ واجب ہے جا ہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دو ہرایا کرے یا معجد میں ادھرا دھر ٹبل کریڑھے۔مسکلہ (۲۳):اگر نماز میں تجدہ کی ایک ہی آیت کو کی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی بجدہ واجب ہے جاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں بجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے بجدہ کریں۔ پھراسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے۔مسکلہ (۲۴۴):سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اورسجدہ نہیں کیا۔ پھراس جگہ نیت باندھ کی اور وہی آیت بھرنماز میں پڑھی اور نماز میں تجدہ تلاوت کیا تو بہی تجدہ کافی ہے دونوں سجد ہے اس سے ادا ہو جا کیں گے البت اگر جگہ بدل گئی ہوتو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔مسئلہ ۲۵):اگرسجده کی آیت پژه کرسجده کرلیا پھراس جگه نماز کی نبیت با ندھ لی اور وہی آیت نماز میں دو ہرائی تو اب نماز میں پھرسجدہ کرے۔مسئلہ (۲۷): پڑھنے والی کی جگہ نہیں بدنی ایک ہی جگہ بیٹے بیٹے ایک آیت کو ہار ې رېزهتى رېې کیکن سننے والی کی جگه بدل گئی که بېلی د فعه اور جگه سنا تفاد وسرې د فعه اور جگه، تیسرې د فعه تیسرې جگه ټو یڑھنے والی برایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والی برگئ سجدے واجب ہیں ، جنتنی وفعہ سنے استے ہی سجدے كرے \_ مسكله (٢٤): اگر ينف والى كى جگه نبيس بدلى بلكه يڑھنے والى كى جگه بدل كئ تو يڑھنے والى پر كئى سجدے واجب ہول گے اور بننے والی پر ایک ہی سجدہ ہے۔ مسئلہ ( ۲۸ ): ساری سورت کو پڑھنا اور سجدہ کی آیت کوچھوڑ دینا مکر دہ اور منع ہے فقط تجدہ ہے بینے کیلئے وہ آیت نہ چھوڑے کہاں میں تجدہ ہے کویا نکار ے۔ مسئلہ (۲۹): اگر سورت میں کوئی آیت نہ پڑھے فقط تجدہ کی آیت پڑھے تو اس کا پچھ حرج نہیں اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں بیجھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی تین آیت کے برابر ہو <sup>ایک</sup>ن بہتر یہ ہے کہ تجدہ کی آیت کودوا یک آیت کے ساتھ ملا کریڑھے۔

# بياركى نماز كابيأن

مسکلہ (۱) نماز کوکسی حالت میں نےچھوڑے جب تک کھڑے ہو کریڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کرنماز یڑھتی رہے اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کرنماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کرے اور رکوع کر کے دونوں تحدے کرے اور رکوع کیلئے اتنا جھکے کہ بیشانی گھٹوں کے مقابل ہو جائے۔مسکلہ (۲):اگر رکوع اور سجدہ كرنے كى بھى قدرت ند ہوتو ركوع اور مجده كواشارے سے اداكرے اور مجده كيلئے ركوع ہے زيادہ جھك جايد كرے \_مسكلہ (۳): بحدہ كرنے كيلئے تكيه وغيرہ كوئى اونچى چيز ركھ لينااوراس پر بجدہ كرنا بہترنبيں \_ جب کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیاری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تب بھی بیٹے کرنمازیز صنا ورست ہے۔مسکلہ (۵):اگر کھڑی تو ہوسکتی ہے لیکن رکوع اور بحد ونہیں کر عتى تو جا ہے كھڑ ہے ہوكر بڑھے اور ركوع وىجد ہ كواشارہ كے اداكرے اور جا ہے بينے كرنماز يزھے اور ركوع وجود کواشارے سے اوا کرے دونوں کیسال میں لیکن جینے کر پڑھنا بہتر ہے۔مسکلہ (۱):اگر جینے کی بھی ط لتتنبيل رى تو يجھے گاؤ تكيه وغير و لكا كراس طرح ليٺ جائے كه سرخوب او نچارے بلكه قريب قريب جيسے ے رہاور یا وال قبلہ کی طرف بھیلا الے اور اگر کچھ طاقت ہوتو قبلہ کی طرف ہیر نہ بھیلائے مک تھنے کھڑے رکھے پھرسر کے اشارے سے نماز پڑھے اور بجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کرے اگر گاؤ تکمیہ سے فیک لگا کر بھی اس طرح ندلیٹ سکے کدمراورسینہ وغیرہ او نیجار ہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بانکل حیت لیٹ جائے کیکن سر کے ینچ کوئی او نیجا تکیدر کھودیں کدمنہ قبلہ کی طرف ہوجائے۔ آسان کی طرف ندرے پھر سر کے اش رے سے نماز ير تصركوع كااشاره كم كرے اور مجده كااشاره و رازياده كرے مسئله (٤): اگر حيث ندلينے بلكدوائي یا با تمیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارہ سے رکوع و بحدہ کرے میر بھی جائز ہے لیکن چت لیت کر پڑھنازیادہ اچھاہے۔مسکلہ (۸):اگرسرکے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نمازنہ پڑھے پھراگرایک رات ون ہے زیادہ میں حالت رہتو نماز بالکل معاف ہوگئ اچھے ہوئے کے بعد قضا یز هنامجی واجب نبیس ہے۔اوراگرایک دن رات ہے زیادہ بیجالت نبیس ربی۔ بکدایک و ن رات میں پھر ا شارے سے بڑھنے کی طاقت آگئ تو اشارہ ہی سے ان کی قضا پڑھے۔ اور بیدارادہ نہ کرے کہ جب واللہ ا تھی ہوجاؤں گی تب پڑھوں گی کہ ثنا پر مرکنی تو گئے گار مرے گی۔ مسئلہ (9):ای طرح اگر اح ا خاصا " دمی بے ہوش ہوجائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ ند ہوئی ہوتو قضایر صناوا جب ہے اور سرایک دن رات ہے زیادہ بوگئی بوتو قضایر هناواجب نہیں مسئلہ (۱۰):جب نماز شروع کی اس وقت بھلی چنگی تھی پھر جبتھوڑی نماز پڑھ چکی تو تمازی میں کوئی اٹسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑی نہ ہو کی تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ ا گررکوع تجدہ کر سکے تو کر ہے ہیں تو رکوع سجدہ کوسر کے اشارہ ہے کرے۔ اور اگر ایسا حال ہوگیا کہ بیضنے کی

بھی قدرت ندری توائی طرح ایٹ کر باتی نماز کو پورا کرے۔ مسئلہ (۱۱): بیاری کی وجہتے تھوڑی نماز بھی اور کرح کے جگہ کے جگہ کے دہ کیا۔ پھر نماز بیس ہی اچھی ہوگئ توائی نمیز کو کھڑی ہوکر پورا کرے۔ مسئلہ (۱۲): اگر بیاری کی وجہ رکوع ہو حک فقت ندھی اس لئے سرے اشارے در کوع وجدہ کیا۔ پھر جب بچھ نماز پڑھ پیکی توالی ہوگئی کہ اب رکوع وجدہ کر سنتی ہوتی ہے تواب بینر زجاتی رہی اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھرے پڑھے۔ مسئلہ (۱۳): فائح گرااور ایسی بیاری ہوگئی کہ پان سے استی رہی تھی تو بیل سے استی مسئلہ (مارا تیم کر کو اور اند کرے بلکہ پھرے پڑھے۔ مسئلہ (۱۳): فائح گرااور ایسی بیاری ہوگئی کہ پان سے استی نمیں کرستی تو کپڑے یا و ھیلے یا کپڑے ہے بھی پو ٹچھنے کی طاقت نہیں ہو جسے نگر خود تیم نہ کر سے تو کو کی مارا پڑھے کی اور کو اس کے بدن کا و کھنا اور پو تچھنے کی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز تف ذکر ہائی دارا ہو استی مسئلہ (۱۳): شکر رہی کو وی نہ بیار ہوگئی تو بیاری کو درست نہیں۔ مسئلہ (۱۳): شکر رہی کے زمانہ میں بھر بیارہ وگئی تو بیاری کو درست نہیں۔ مسئلہ (۱۳): شکر رہی کے زمانہ میں بچون کو اور اور کو کی تو اور کہ کو تھا ور کے کہ جب کھڑے ہونے کی تو ہا آئے ہیں۔ وینداری جو بیاری کو دیا تو بیلی نائی اور ہے بیارہ وگئی تو بیاری کو تو تا ہے جب پڑھوں یا کہ ہونے کی تو تا ہی جو بی تو تا کہ تو تا ہی ہوئی تو تا رہی ہوئی تو تا رہی ہوئی تو تا کہ بیارہ وگئی تو بیاری کے ذمانہ میں۔ دیا تو ایس کے بولی اور رکوع کی ورا پڑھی دیا در کو ایا تو لیخ لین اور ہے دیا در سے مسئلہ (۱۲): کیم نے کی گر تیاری کی کہ تی بیائی اور ہے جائے میں دیائی اور ہے جائی دیائی اور ہے جائے مسئلہ دیائی اور ایک کے بیائی اور ایک کے بیائی اور ہے جائے مسئلہ دیائی اور اور کیلے لینے لین کی اور کھی بیائی دیائی دیا۔ جسئلہ دیائی اور کیائی کیائی کو کرنے کھی بیائی دیائی دیا۔

مسافرت ميس نماز پر صنے کابيان

مستکلہ (۱): اگر کوئی ایک منزل یا دو منزل کا سفر کرے تو اس سفر ہے شریعت کا کوئی تھے نہیں جاتہ اور شریعت کے قاعد ہے ہے اسے مسافر نہیں گہتے ۔ اس کو مباری با عمل اس طرح کرنی ہو بہتیں جیسے کہ اپ تھی کرتی تھی ۔ ہا رد کھت والی نماز کو چار رکھت والی نماز کو چار رکھت والی نماز کو چار رکھت کے بعد مسل کرتی تھی ۔ ہا رہ جا کہ بعد مسل کرتی تھی ۔ مسافر ہیں ۔ مسئلہ (۲): جو کوئی تھی منزل چلنے کا قصد کر کے نظے وہ شریعت کے بعد مسل قاعد ہے ۔ مسافر ہیں ۔ مسافر ہیں گئی اور جب تک آبادی کے اندراندر چلتی رہوتو آبادی کے قلم میں آبادی کے اندراندر چلتی رہوتو وہاں گئی کرمسافر ہو جائے گی ۔ مسئلہ (۳): تین منزل ہے ہے کہ اکثر بیدل ہے اور جو آبادی کے اندر علی میں کہ دریا اور بہاڑ میں سنزمیں کرنا چانہ والے وہاں تھی کرتے ہیں ۔ تخیید اس کا ہمادے ملک میں کہ دریا اور بہاڑ میں سنزمیں کرنا چانہ کہ اندراندر بہاڑ میں سنزمیں کرنا ہے جا در بھی تھی جائے گئی ار مل میں سوار ہو کر تو تین منزل ہے گئی ارمیل میں سوار ہو کر تو تین منزل ہے گئی ارمیل میں سوار ہو کر تو تین منزل ہے گئی ارمیل میں سوار ہو کر تو تین منزل ہے گئی ارمیل میں سوار ہو کر ذرای دریمن منزل ہے گئی ارمیل میں سوار ہو کہ ذرای دریمن منزل ہے گئی ارمیل میں سوار ہو کہ ذرای دریمن منزل ہے گئی ۔ تب بھی وہ شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت ہے ذرای دریمن منزل ہے گئی ۔ تب بھی وہ شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت ہے ذرای دریمن منزل ہے گئی ۔ تب بھی وہ شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت ہے درای دریمن منزل ہے گئی ۔ تب بھی وہ شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت ہے درای دریمن منزل ہے گئی ۔ تب بھی وہ شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت کی دوسے مسافر ہے ۔ مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (میں کی کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (۵): جو کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (۵) دوسے مسئلہ (میں کی خواد کی دوسے مسئلہ (۵) دوسے مسئلہ (میں کی دوسے مسئلہ (کی کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (کی کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (میں کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (کی کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (کی کوئی شریعت کی دوسے کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (کی کوئی شریعت کی دوسے مسئلہ (کی کوئی شر

مسافر ہووہ ظہر اورعصر اورعثناء کی فرض نماز دو دورکعتیں پڑھے اور سنتوں کا پیچکم ہے کہ جلدی ہوتو فجر کی سنتوں کے سوااور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے۔اس جھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہ ہو گا اور اگر کچھ جلدی نہ ہوند اہے ساتھیوں سےرہ جانے کا ڈر ہوتو نہ چھوڑ ہے۔اور سنتی سفر میں پوری پوری پڑھےان میں کی نہیں ہے۔ مسئلہ (۲) فجر اور مغرب اور وترکی نماز میں بھی کوئی کی نہیں ہے جیسے ہمیشہ پڑھتی ہے ویسے پڑھے۔ مسئلہ (4):ظہر عصر،عشاء کی نماز دورکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے۔ پوری جاررکعتیں پڑھنا گناہ ہے۔ جسے ظہر کے کوئی چیفرض پڑھے لیے تو گئمگار ہوگی۔مسکلہ (۸):اگر بھولے ہے جار رکھتیں پڑھ لیس تو اگر دوسری رکعت پر بینه کرالتحیات پڑھی ہے تب تو دور کعتیں فرض کی ہو گئیں اور دور کعتیں نفل کی ہوجا کیں گی اور سجدہ سہوکرنا پڑے گا اور اگر دورکعت پر نہ بیٹی ہوتو جاروں رکعتیں نفل ہو گئیں فرض نماز پھر ہے پڑھے۔ مسئلہ (9):اگرراستہ میں کہیں تھبرگئی تو اگر پندرہ دن سے کم تھبرنے کی نبیت ہے تو برابر وہ مسافر رہے گی۔ جا ررکعت والی فرض نماز دورکعت پڑھتی رہے اور اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ تھم بے کی نبیت کر بی ہے تو اب وہ مسافر نہیں رہی پھراگر نبیت بدل مگی اور پندرہ دن سے پہلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بنے گ نمازیں پوری پوری پڑھے۔ پھر جب یہاں سے چلے تو اگر یہاں سے وہ جگہ تین منزل ہو جہاں جاتی ہے تو پھرمسافر ہو جائے گی اور جواس ہے کم ہوتو مسافرنہیں ہوئی ۔مسئلہ (۱۰): تین منزل جانے کا اراد ہ کر ہے کھر سے نگل کیکن گھر ہی ہے ہی نہیت ہے کہ فلانے گاؤں عمر پندرہ دن تھہروں گی تو مسافر نہیں ر ہی۔رستہ بھر پوری نمازیں پڑھے بھراگر اس گاؤں میں پہنچ کر پورے پندرہ دن تھہریا ہوا تب بھی مسافر نہ ہے گی۔مستلہ (۱۱): تبین منزل جانے کااراد ہ تھالیکن پہلی منزل یا دوسری منزل پراپنا گھریڑے گا تب بھی مسافر نہیں ہوئی۔مسکلہ (۱۲): جارمنزل جانے کی نیت ہے چلی کین پہلی دومنزلیں حیض کی حاست میں گڑ ریں تب بھی وہ مسافرنہیں ہے۔اب نہا دھوکر یوری جا ررکھتیں پڑھے۔البتہ حیض ہے یاک ہوئے کے بعدبهى وه عجكها كرتين منزل بويا جلتے وقت يا كئتمى راسته ميں حيض آھيا ہونو وه البيته مسافر ہے نمازم سافروں کی طرح پڑھے۔مسکلہ (۱۳):نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر بی پندرہ روز تھہرنے کی نیت ہوگئی تو مسافر نہیں رہی بینماز بھی پوری پڑھے۔مسکلہ(۱۴): جاردن کیلئے رستہ میں کہیں تھہر نا پڑالیکن کچھایی و تیل ہو جاتی ہیں کہ جانانہیں ہوتا ہے روز پینیت ہوتی ہے کہ کل پرسول چلی جاؤں گی۔ لیکن جانانہیں ہوتا۔ ای طرح پندرہ یا ہیں دن یا ایک مہینہ مااس ہے بھی زیادہ رہنا ہو گیا لیکن پورے پندرہ دن رہنے کی جمعی نیت نہیں ہوئی ت بھی مسافررہے گی جاہے جتنے ون ای طرح گزرجا ئیں۔مسکلہ (۱۵): تین منزل جائے کا ارادہ کر ے چل پھر یکھ دورج کرکسی وجہ سے ارادہ بدل گیا اور گھر لوٹ آئی تو جب ہے گھر اوتے کا ارادہ ہوا ہے تب ی ہے مسافر نہیں رہی۔مسکلہ (۱۶):کوئی اپنے خاوند کے ساتھ ہے رستہ میں جتنا وہ تھہرے گا اتنا ہی یہ

ی بعنی قیام کی حالت میں بجائے جار کے جور کعت پڑھے ۱۲ ع بشرطیکہ وہ گاؤں اس کے شہرے تمن مزل ہے کم فاصلے برواقع ہو ۱۲

تھہرے گی۔ بغیراس کے زیادہ نہیں تھہر سکتی تو ایس حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر شوہر کا ارادہ پندرہ دن تھبرنے کا ہوتو عورت بھی مسافرنہیں رہی جا ہے تھبرنے کی نیت کرے یا نہ کرے اور مرد کا ارادہ کم عظہرنے کا ہوتو عورت بھی مسافر ہے۔مسکلہ ( ۱۷): تین منزل چل کے کہیں بینجی تو اگر وہ اپنا گھر ہے تو مسافرنہیں رہی ، جا ہے کم رہے بازیادہ اور اگر اپنا گھرنہیں ہے تو اگر پندرہ دن مخمر نے کی نبیت ہوتہ تو مسافر نہیں ربی ،ابنمازیں بوری بوری پڑھےاورا گرندا پنا گھر ہےنہ پندرہ دن تھبر نے کی نبیت ہے تو و ہاں پہنچ کر بھی مسافر رہے گی۔ جار رکعت فرض کی دور کعتیں پڑھتی رہے۔ مسکلہ (۱۸): رستہ میں کی جگہ تھمرنے کا ارا وہ ہے۔ وس دن بہاں، پانچ ون وہاں، پارہ دن وہاں۔لیکن بورے پندرہ دن کہیں تھہرنے کا ارادہ نہیں تب بھی مسافرر ہے گ ۔ مسئلہ (19) : کسی نے اپناشہر بالکل چھوڑ دیا کسی دوسری جگہ اپنا گھرین لیا اور وہیں ر ہے تاہے گئی۔اب پہلے شہرےاور پہلے گھرے کچے مطلب نہیں رہاتواب وہ شہرادر پر دلیں دونوں برابر ہیں تو اگر سفر کرتے وقت رستہ میں وہ پہلاشہر پڑے اور دو حارون وہاں رہنا ہوتو مسافر رہے گی اور نمازیں سفر کی طرح پڑھے گی۔مسکلہ (۴۰): اگر تمسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو تنفی تو گھر پہنچ کر بھی ظہر عصر ،عشاء کی دو ہی رکعتیں قضایر ہے۔اور اگر سفر سے پہلے ظہر کی نماز قضا ہوگئی تو سفر کی حالت میں جا ررکعتیں اس کی قضا پڑھے۔مسئلہ(۲۱): بیاہ کے بعد عورت اگر مستقل طور پر اپنی سسرال رہے گلی تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے تو اگر تین منزل چل کر میکے گئی اور پندرہ دن تغیر نے کی نبیت نہیں ہے تو مسافر رہے گی۔مسافرت کے قاعد ۔ ے نمازروز واداکرے۔اوراگروہاں کار ہنا ہمیٹ کیلئے دل میں نیس شانا تو جروطن پہلے ہے اصلی تفاوی اب مجى اصلى رہے گا۔مسكلہ (٢٢):وريا بيس كشتى چل ربى ہاور نماز كا وقت آئيا تو اس كشتى برنماز برد نے۔اگر کھڑے ہوکر پڑھنے میں سر کھوے تو بیٹھ کر پڑھے۔مسکلہ (۲۳): ریل پر نماز پڑھنے کا بھی کہی تھم ہے کہ چلتی ریل پر نماز پڑھناورست ہے۔اورا گر کھڑے ببوکر پڑھنے ہے سر گھوے یا کرنے کا خوف ہو تو بینه کریز ہے۔مسکلہ (۲۴): نمازیز ہے ہیں ریل پھر کی اور قبلہ ووسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں تھوم جائے اور قبلہ کی طرف مند کر لے۔مسکلہ (٢٥): اگر تين منزل جانا ہوتو جب تک مردول ميں سے وَنّی اپنا محرم یا شو ہرساتھ ند ہوائ وقت تک سفر کرنا درست نبیل ہے۔ بے محرم کے ساتھ سفر کرنا برد اگناہ ہے۔ اور اُنر ایک منزل یا دومنزل جانا ہوتب بھی ہے تحرم کے ساتھ جانا بہترنہیں۔ حدیث بین اس کی ہز ن ممانعت آنی ہے۔ مسئلہ (۲۷): جس محرم کو خدا اور رسول علاقت کا ڈرنہ ہواور شراعت کی یابندی نہ کرتا ہوا ہے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔مسکلہ (۲۷): بکے یا بہلی پر جاری ہے اور نماز کا وقت آگیا تو بہلی ہے اتر كرئسي الگ جَله ير كھڑى ہوكرنماز پڑھ لے۔اى طرح اگر بہلى پروضونہ كريكے تو اتر كركسي آڑ ميں جينھ كروضو كريال اكربرق ياس نه بوتو جا درو فيره بي خوب نيث كراتر اورنمازيز هايما گبرايردوجس مين نماز تعنا ہوجائے حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کی بات کومقدم رکھے پر وہ کی بھی وہی حدر کھے جوشر ایعت نے بتوانی ہے۔ شریعت کی حدے آئے برحمتا اور خداے زور زو ہونا بڑی بے وقوفی اور ناوانی ہے۔ البت با

ضرورت پردوش کی کرنا بے غیرتی اور گناہ ہے۔ مسئلہ ( ۲۸ ): اگر ایسی بیار ہے کہ بیٹے کرنماز پر ھنادرست ہوں ہے تب بھی چیتی بہلی پرنماز پڑھنادرست نہیں ہے۔ اور اگر بہلی تھبرالی لیکن جوابیلوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے تب بھی اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بیل الگ کر کے نماز پڑھنی چاہئے بھی یہ تھم ہے کہ جب تک گھوڑا کھول کر الگ ندکر دیا جائے اس وقت تک اس پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ ( ۲۹ ): اگر کسی کو بیٹے کرنماز پڑھنا درست ہوتو پالکی اور میانے پر بھی نماز پڑھنا درست ہے لیکن پاکی جس وقت کہاروں کے کندھوں پر ہواس وقت پڑھنا درست نہیں۔ زبین پر رکھوا لے تب پڑھے۔ مسئلہ ( ۲۹ ) اگر اور نے یہ بہلی ہے انرینے مسئلہ ( ۲۹ ) اگر

# گھر میں موت ہوجانے کا بَیَان

مسئله (۱): جب آ دمی مرنے گئے تو اس کو حیت لٹا دو۔اس کے بیر قبلہ کی طرف کر دواور سراو نیچا کر دو تا کہ مند قبلہ کی طرف ہوجائے اوراس کے پاس بیٹھ کرز ورز ورے کلمہ پڑھوتا کہتم کو پڑھتے س کرخود بھی کلمہ پڑھنے کے۔اوراس کوکلمہ پڑھنے کا تھم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نگل جائے۔ مسئله (۲): جب وه ایک د فعدکلمه پڑھ نے تو چپ ہور ہو۔ بیکوشش نہ کر د که برا برکلمہ جاری رہے اور پڑھتے یر صنے دم نکلے کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب ہے آخری بات جواس کے مندسے نکلے کلمہ ہونا جا ہے اس کی ضرورت نہیں کے دم ٹوٹے تک کلمہ بر ابر جاری رہے۔ ہاں اگر کلمہ بڑھ لینے کے بعد پھر کوئی و نیا کی بات چیت كرية كالمريز ين الكور جب وه يؤه لية كار حيب مورمور مسئله (٣): جب سائس اكهز جائ اور جلدی جلدی جلنے ملکے اور ٹائٹین ڈھیلی پڑ جا کیں کہ کھڑی نہ ہو تیس اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیں بیٹھ جائمیں توسمجھواس کی موت آگئ۔اس وقت کلمدزورزورے پڑھنا شروع کرو۔مسئلد(س):سورہ باسین پڑھنے سے موت کی بخی تم ہوجاتی ہے اس کے سر مانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دویا کسی سے پڑھوا دو۔مسکلہ(۵):اس ونت کوئی ایس بات نہ کرو کہ اس کا ول و نیا کی طرف مائل ہوجائے کیونکہ بیرونت دنیا ہے جدائی اوراللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے ایسے کام کرواورالی یا تیں کرو کہ دیا ہے ول پھر کرائلہ تعالیٰ کی طرف مأکل ہو جائے کہ مرد ہے کی خیرخواہی اس میں ہے۔ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لا نا اور کو گی جس ہے اس کونہ یادہ ممبت بھی اسے سامنے لا نا اور الیک با تیس کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور انکی محبت اس کے دلی میں ساجائے برسی برسی برا بات ہے۔ دنیا کی محبت کیکر رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ برس موت مری مسئلہ(۱): مرتے وقت اگراس کے منہ ہے خدانخو استہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرونہ اس کا چر جا کرو بلکہ یہ مجھو کہ موت کی تختی ہے عقل ٹھکانے نہیں رہی۔اس وبدے ایسا ہوا اور عقل جاتے رہنے کے ، پ وقت جو کچھ ہوسب معاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے اسکی بخشش کی دعا کرتی رہو۔ مسئلہ ( 2 ): جب مرجائے تو سب عضودرست کرواورکس کیڑے ہے اس کا منداس ترکیب سے باندھوکہ کیڑ اٹھوڑی کے بنیجے ہے نکال کر

اس کے دونو سرسے سر برے لے جاو اور گرونگا دوتا کہ منہ جسل نہ جائے اور آ تکھیں بند کر دواور پیر کے دونو ل انگوشے ملاکر بائدہ دوتا کہ نائلیں تھینے نہ باویں چرکوئی جا دراوڑ ھا دواور نہلانے اور کفٹانے میں جہال تک ہو سکے جلدی کرو مسئلہ (۸): منہ وغیرہ بند کرتے وقت بدوعا پڑھو ﴿بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ علیه وسلم ﴾ مسئلہ (۹): مرجانے کے بعداس کے پاس او بان دغیرہ کی خوشبوسلگادی جائے اور حض ونفاس والی عورت جس کونہائے کی ضرورت ہواس کے پاس ندرہے۔مسئلہ (۱۰): مرجانے کے بعد جب تک اس طلس ندویا جائے اس کے پاس قرآن جمید پڑھنادرست نہیں۔

## نہلانے کابیان

مسئله (1): جب موروكفن كاسب سامان جوجائے اور نهلا نا چاہوتو پہلے كس تخت يا بزے تخته كولو بان يا أكر بتي وغیرہ خوشبو دار چیز کی دھونی دے۔ وو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ چار دل طرف دھونی دے کرمردے کو اس برلٹا وو اور کپڑے اتار کو اور کوئی کپڑا ناف ہے کیکر زانو تک ڈال دو کہ اتنا بدن چمیو رہے۔مسکلہ (٢): اكر نهلان في كوئى جكدا لك بي كديانى كبيس الك بهدجائ كاتو خير نبيس تو تخت كي فيح كرها كمدوا لوكه سارا ياني اي مين جمع رہے۔ اگر گڑ معاند كهدوايا اور ياني سارے گھر بيس يھيلا تب بھي كوئي كنا ونبيس غرض فظ بہے کہ آئے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہواور کوئی بھٹل کرندگریزے۔مسکلہ (۳): نہلانے کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے مرد ہے کواستنجا کرا دو لیکن اس کی را نوں اور اشتنج کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگا وُ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈ الو۔ ملکداسے ہاتھ میں کوئی کیڑ الہیٹ لواور جو کیڑ ا تاف ہے کیکرز انو تک پڑا ہے اس کے اندرا ندر دھلاؤ پھر اس كووضوكرا دوليكن نه كلى كراؤنه ناك بيس بإنى أالو، نه كي تك باتحد دحلا وَ بلكه يهلي منه دحلا ؤ - پير باتحد كهني سمیت پھرسر کامسے مجر دونوں ہیراورا گرتین دفعہ رد ئی تر کر کے دانتوں اورمسوز عول پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو مجی جائز ہے اور اگر مردونہانے کی حاجت میں یاحیض و نفاس میں مرجائے تواس طرح مے منداور ناک میں یانی پہنچا تا ضروری ہے اور تاک اور منداور کا نول میں رو کی مجردوتا كدو ضوكرات اور نهلات وقت بانى نه جائے ياوے جب دضوكرا چكوتو سركوگل خيروے ياكس اور چيزے جس سے صاف ہوجائے جیسے جیس یا تھلی یا صابن سے ل کر دھوئے اور صاف کرے پھر مرد سے کو بائیں کروٹ پرلٹا کر بیری کے بیتے ڈال کر پکایا ہوا یانی نیم گرم تنین دفعہ سرے بیر تک ڈالے۔ یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک یانی بھنے جائے۔ پھروائی کروٹ پرلٹا وے اور ای طرح سرے پیرتک تمن وفعہ اتنا پانی ڈالے کے داخی کروٹ تک پہنچ جائے اس کے بعد مردے کوایے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلا دے اور اس کے پیٹ کوآ ہتر آ ہتر ملے اور د بادے اگر کچھ یا خانہ نکلے تو اس کو پونچھ کر دھوڈ الے۔ اور وضوا ورحسل ہیں اس کے نکلنے سے پچھ نقصان بیں آیا۔اب نہ دہراؤ۔اس کے بعد پھراس کو بائیں کروٹ پرلٹا وےاور کا فور پڑا ہوا یانی سرے پیرتک نین دفعہ ڈالے پھر سارا بدن کسی کیڑے ہے یو نچھ کر کفٹا دو۔مسکلہ (۴۰):اگر ہیری کے

ہے ڈال کر پکایا ہوا یانی نہ ہوتو یہی ساوہ ٹیم گرم یانی کافی ہے اس سے ای طرح تین دفعہ نہلا دے اور بہت تیزگرم پانی ہے مردے کونے نہلاؤاور نہلانے کا پیطر ایقہ جو بیان ہوا ہے سنت ہے اگر کونی اس طرح تین دفعہ نه نهلاوے بلکہ ایک د فعد سارے بدن کو دھوڈ الے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔مسکلہ (۵): جب مردے کو گفن پررکھوتو سر پرعطرانگا دواگرمر د ہوتو داڑھی پر بھی عطرانگا دو پھر ماتھے اور ناک اور دونوں بھیلی اور دونوں گھٹنوں اور . دونوں یاوؤں پر کافورمل دوبعض بعض کفن میں عطر لگاتے ہیں اورعطر کی پھریری کان ہیں ریکھ دیتے ہیں ہے سب جہالت ہے جتنا شرع میں آیا ہے اس ہے زائد مت کرو۔مسکلہ (۲):بااوں میں تنہی نہ کروناخن ندكانون كبيل كے بال كانوسب اسى طرح رہنے دو۔مسئلہ (2): اگركوئي مردمر كيا اور مردول بيل سے کوئی نہلانے والانہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کواس کوشسل دینا جائز نہیں ہے اگر چرم ہی ہوا گر بیوی بھی نہ ہوتو اس کو تیم کرا دولیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگاؤ۔ بلکہ اسپے ہاتھ میں پہلے دستا ہے کائن اوتب تیم کراؤ\_مسئله ( A ):کسی کا خاوندمر گیا تو اس کی بیوی کواس کا نهاه نااور کفنا نا درست ہےاورا گر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن جھو تا اور ہاتھ لگا تا درست نہیں البتہ دیکھٹا درست ہے اور کیزے کے اوپر ہے ہاتھ لگا : بھی درست ہے۔مسئلہ(4): جوعورت حیض یا نفاس ہے ہووہ مروے کو نہ نہلاوے کہ بیا کروہ اور منع ہے۔ مسئلہ ( ۱۰ ): بہتریہ ہے جس کارشتہ زیادہ قریب ہووہ نہلاوے اگروہ نہلا سے تو کوئی ویندار نیک عورت نہلاوے ۔ مسئلہ (۱۱): اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی ہے نہ سے اگر خداننو استدم نے ہے اس کا چېره گېز کميا اور کالا ہو گيا تو پيمې نه ڪياور بالکل اس کا چرچا نه کرے که سب نا جائز ہے ہاں اگر و و تھلم کھلا کوئی ا الله كرتى موجيعينا چى تقى يا گانا بجانے كا پيشه كرتى تقى يارغۇ ئى تقى توالىك بالتمل كېددىنا درست بىل كەاور اوگ ایس باتوں ہے بیں اور تو بہ کریں۔

## كفنانے كابيان

مسئلہ (۱): عورت للہ کو پانچ کپڑوں میں کفانا سنت ہے۔ ایک کرنا ، دوسرے از اور تیسر سے سربند ، چوشے چا در ، پانچو ہیں سیند بند ۔ انزار سر بیگر پاؤل تک ، دونا چا ہے اور جا درال سے ایک ہاتھ بند تھا تو سرتا کلے نے کیکر پاؤل تک ہوئی آسٹین اور سربند تین ہاتھ المباہ واور سیند بند تھا تو سے کیکر را نول تک چوڑ ااور اٹنا لمباہ وکہ بند ہو جائے ۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی پانچ کپڑوں میں نہ مناسف بلکہ فظ تین کپڑے کئی میں دے ایک ازار ، دوسرے جا در ، تیسرے سربند تو یہ بھی درست ہے ، اور اتنا من بھی کھن میں دے ایک ازار ، دوسرے جا در ، تیسرے سربند تو یہ بھی درست ہے ، اور اتنا من بھی کئی ہوئی آسٹی کوئی ہوئی آسٹی کی کر دو اور ہرا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری اور الا جاری ہوئو کم و بنا بھی درست ہے ، مسئلہ (۲): ایک بوئی مجبوری وران دفید بیا تول سے لیکن ناف تک ہوئی بھی درست ہے بیکن را فر سات ہونا زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ (۲): پہلے تھی کوئین دفید با بائی دفید یا سات انہ داو بان دفیم و کی دھوئی دے دو ہونا زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ (۲): پہلے تو تین دفید با بائی دفید یا سات انہ داو بان دفیم و کی دھوئی دے دو

م وكوفقة تمن كير كاست بين ازار كرتا عاور ا

تب اس میں مرد ہے کو کفناؤ۔مسکلہ (۵): کفنانے کا طریقہ ہیہے کہ پہلے جا در بچھا دُ پھرازاراس کے اوپر كرتا پھر مروے كواس پر لے جاكر يہلے كرتا بہناؤ اور سركے بالوں كودوحصہ كرتے كرتے كے او پرسينہ پر ڈال وو۔ایک حصہ دانمی طرف اور ایک بائیس طرف اس کے بعد سربند سر پراور بالوں پر ڈال دواس کو نہ باندھونہ لپیٹو پھرازار بند لپیٹ دو۔ پہلے بائیس طرف لپیٹ دو پھر دانی طرف،اس کے بعد سینہ بند ہ ندھ دو پھر جا در لپیٹو پہلے بائیں طرف پھر دانی طرف پھرکسی دھجی ہے ہیراور سرکی طرف کفن کو باندھ دوادرایک بندے کمر کے باس بھی باندھ دو کہ رستہ میں کہیں کھل ند پڑے۔مسئلہ (۲): سینہ بند کوا گرسر بند کے بعدازار لیٹنے سے پہلے ہی بائدھ ویا تو بیجمی جائز ہے اور سب کفنول کے اوپر سے بائد سے تو بھی درست ہے۔مسلم ( ۷): جب کفنا چکوتو رخصت کرو که مردلوگ تماز پڑھ کر دفتا دیں ۔مسکلہ (۸):اگرعورتیں جنازہ کی نم زپڑھ لیں تو بھی جا رَ ہے لیکن چونکہ ایساا تفاق بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم نماز جنازہ اور دفنانے کے مسئلے بَیَان نہیں کرتے ۔مسکلہ(۹):کفن میں یا قبر میںعہد نامہ یا اپنے پیرکاشجرہ یا اورکوئی دعا رکھنا درست نہیں اسی طرح کفن پریا سینہ پر کافور ہے یاروشنائی ہے کلمہ وغیرہ یا کوئی اور دعا لکھنا بھی درست نہیں۔البتہ کعبہ شریف کا غلاف یا ہے پیرکارومال وغیرہ کوئی کپڑا تبرکار کھودینا درست ہے۔مسئلہ(۱۰): جو بچہزندہ پیدا ہوا پھرتھوڑی ہی وہر میں مرحمیا یا فورا بیدا ہونے کے بعد ہی مرحمیا تو دہ بھی اسی قاعدے سے نہلا دیا جائے اور کفٹا کے نماز پڑھی جاوے پھر ذفن کر دیا جاوے اور اس کا نام بھی پچھ رکھا جاوے مسئلہ (۱۱): جولڑ کا ماں کے پہیٹ سے مراہی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے وفت زندگی کی کوئی علامت نبیس یائی گئی اس کوبھی ای طرح نہلا وُلیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دو بلکد کسی ایک کیڑے میں لیبیٹ کر فن کر دواور اس کا نام بھی کچھ نہ پچھ رکھ دینا جا ہے۔ مسكله (۱۲): اگرهمل گرجائے تو اگر بچە كے ہاتھ، پاؤں، مند، ناك وغيره عضو پچھ ندہنے ہوں تو ندنہلاوے اورند کفناوے کچھ بھی نہ کرے بلکہ سی کپڑے میں نہیٹ کرایک کڑھا کھود کرگاڑ دواور اگراس بچہ کے پچھ عضو بن گئے تو اس کا وہی تھم ہے جو ایک مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے بیٹی نام رکھا جائے اور نہلا دیا جائے کیکن قاعدے کے موافق کفن نددیا جائے ندنماز پڑھی جائے بلکہ کپڑے میں لیبٹ کر دفن کر دیو جائے۔مسکلہ( ۱۳): لڑے کا فقط سرنکلا اس دفت وہ زئدہ تھا بھر مرگیا تو اس کا دہی تھم ہے جومر وہ پیدا ہوئے کا تھم ہے۔البت اگرزید ده حصد نکل آیااس کے بعد مراتواہیا سمجھیں گے کہ زندہ پیدا ہواا دراگر سرکی طرف سے پیدا ہوا تو سینہ تک نکلنے ہے مجھیں گے کہ زیادہ حصد نکل آیا اور اگر الٹا پیدا ہوا تو ناف تک نکلنا جا ہے ۔مسکلہ (۱۳):اگر چھوٹی لڑ کی مرجائے جوابھی جوان ٹبیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب پہنچ گئے ہے تو اس کے گفن کے بھی وہی پانچ كيڑے سنت ہيں جوجوان عورت كيلئے ہيں۔اگر پانچ كيڑے نه دو تين ہى كيڑے دو تب بھى كافى ہے غرضيك جو تھم سیانی عورت کا ہے دہی کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی تھم ہے گرسیانی کیلئے وہ تھم تا کیدی ہے اور کم عمر کیدے بہتر ہے۔مسکلہ (۱۵) جواڑ کی بہت چھوٹی ہوجوانی کے قریب بھی نہ ہوئی ہواس کیلئے بھی بہتر یہی ہے کہ یا بچ کپڑے دیتے جا ئیں اور دو کپڑے دیتا بھی درست ہے۔ایک از ارا یک جا در۔مسکلہ (۱۲) اگر کوئی

رکامرہ بے اوراس کے نہلانے اور کفتانے کی تم کو خرورت پڑے تو ای ترکیب سے نہلا دو جو او بربیان ہو چکی اور کفن نے کا بھی وی طریقہ ہے جو او پرتم کو معلوم ہوا بس اتنا ہی فرق ہے کہ عورت کا کفن پونج کپڑے بیں اور مرد کا کفن تین کپڑے ایک چا در، ایک از ار ایک کرتا۔ مسئلہ ( کا ): مرد کے غن ہیں اگر دو ہی کپڑے ہوں اور دو ہے کم دینا کپڑے ہوں گیڑے ہیں دو کپڑے بھی کافی ہیں اور دو ہے کم دینا کپڑے ہوں گیڑے ہوں گا جو چا در جن زہ کے او پر بعنی مسئلہ ( ۱۸ ): جو چا در جن زہ کے او پر بعنی عار پوئی پر ڈائی جاتی ہوں گئی ہیں۔ مسئلہ ( ۱۸ ): جو چا در جن زہ کے او پر بعنی چار پوئی پر ڈائی جاتی ہو وہ کفن ہیں شائل نہیں ہے کفن فقط اثنا ہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مسئلہ ( ۱۹ ): جسٹم ہیں کوئی مرے وہیں اس کا گور وکفن کیا جائے دو سری جگہ لے جانا بہتر نہیں ہے۔ ابستہ اگر کوئی جن قبیل ہے۔

دستورالعمل تدريس حصه بذا

(۱) اگر کوئی لڑکی اس سے پہلے کے مضامین کسی اور کتاب میں پڑھ پچکی ہوتو اس حصہ سے شروع کرا دینے کا مضا نفتہ بیس اس طرح تمام حصص میں ممکن ہے اور اگر حصص کی تفذیم وتا خیر اور تر تیب کا بدلنا کسی مصلحت ہے مناسب ہوتو کچھ مضا نقتہ بیس۔

(۲) ال حصد کے پڑھانے کے وفت بھی اڑکی ہے کہا جائے کہ وہ بالتر تیب اس کو ختی یا کاغذ پر لکھ کرے تاکہ آسانی ہے لکھنے کا سلیقہ ہو جائے اور نیز لکھ لینے ہے مضمون بھی خوب محفوظ ہو جاتا ہے۔

(۳) مختلف مسائل کوامتخان کے طور پر دقنا فو قنا پوچھتی رہا کریں تا کہ خوب یاد رہیں اور اگر دو تین لڑکیاں ایک جماعت میں ہول تو ان کوتا کید کی جائے کہ باہم ایک دوسرے سے پوچھا کریں۔

(۴) اگر پڑھانے والا مرد ہوا درشرمناک مسائل نہ بتلا سکے اور کسی عورت کا بھی ایبا ڈرید نہ ہو جوخود لڑکی کو سمجھا دے یا بعض مسائل بوجہ بچھ کی کی کے لڑکیاں نہ سمجھ سکیں تو ایسے مسائل چھڑا دیں لیکن ان پرنشان بناتے جائیں تا کہ دومرے وقت موقع پر سمجھا سکیں۔

(۵) دیماچه جو پہلے حصہ میں ہے وہ شروع میں نہ پڑھایا تھاا گراب سمجھ سکے تو پڑھادیں ورنہ جب سمجھنے کی امید ہواس وقت پڑھادی غرض وہ مضمون ضروری ہے کسی وقت پڑھادینا ہے ہے ای طرح جواشعار دیماچہ کے ختم پر لکھے ہیں اگروہاں یا دنہ ہوئے ہوں تو اب یا دکرادیں۔

(۲) گھر میں جولوگ مرد وغورت پڑھنے کے قابل نہ ہوں ان کیلئے ایک وقت مقرر کر کے سب کو جمع کرکے مسائل سنا سنا کر سمجھادیں تا کہ وہ بھی محروم شدر ہیں۔

(2) برطانے والے کو جائے کہ پڑھنے والیوں کو ان مسئلوں کے موافق عمل کرنے کی خاص تا کید کرے اور و کھے بھال رکھے کیونکہ علم ہے بہی فائدہ ہے کیمل کرے۔

مح

113

# بهتی زیور حصه سوم بِسُمِ اللَّهِ الْوَقِمادِ الْوَدِیْمِ ا

#### روز ے کا بیان

عدیث شریف میں روزے کا برا اثواب آیا ہا وراللہ تعالی کے نزد کیک روز و دار کا برا امرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روز سے تحض النّد تعالیٰ کے واسطے تُواب مجھ کرر کھے تو اس کے سب المحلے پچھلے گناہ صغیرہ بخش دیئے جا کیں سے اور نبی علیہ انسانام نے فر مایا کے روز ہ دار کے مند کی بد بوالقد تعالی كے نزد كي مثك كى خوشبو سے زيادہ بيارى ہے۔ قيامت كے دن روز وكا بے صداتواب ملے كا۔روايت ہےك روز ہ داروں کے داسلے قیامت کے دن عرش کے تلے دستر خوان چنا جائے گا دہ لوگ اس مربینے کر کھانا کھا تھی عے اورسب لوگ ابھی حساب ہی میں مینے ہو تھے اس پروولوگ کبیں سے کدر لوگ کیے ہیں کے کھانا کھائی رہے میں اور ہم ابھی حساب ہی میں مینے ہیں۔ان کو جواب ملے گا کہ بدنوگ روز ورکھا کرتے تھے اورتم لوگ روز و ند رکھا کرتے تھے۔بیدوز ہمی دین اسلام کابر ارکن ہے جوکوئی رمضان کےروز سند کھے گابرا کناہ ہو گااوراس کا وین کمزور ہوجائے کا رمسکلہ (۱):رمضان شریف کے دوزے ہرمسلمان پر جوجمنون اور تابائغ نہ ہوفرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر شہوروز وجھوڑ نادرست نبیں ہے۔اوراگر کوئی روز وکی غذر کرے تو غذر کر لینے ہےروز وفرض ہوجاتا ہےاور قضا و کفارہ کے روزہ بھی فرض ہیں۔اس کے سوااور سب روز نے نفل ہیں رکھے تو ثواب نہ رکھے تو عمنانہیں۔البت عیداور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد تنن دن روز ے رکھناحرام ہے۔مسکلہ (۲): جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت ہے لیکر سورج ڈ و بنے تک روزے کی نیت ہے سب کھا تا اور پینا جھوڑ دے اور مردے ہم بستر بھی ندہو بشرع میں اس کوروز ہ کہتے ہیں۔ مسئلہ (۳) زبان سے نبیت کرنا اور پہھ کہن ضروری نبیں ہے بلکدل میں بیدھیان ہے کہ آج میراروز و ہاوردن بحرف کھی کھایا نہ بیا نہم بستر ہوئی تواس کا روزہ ہو کمیا اور اگر کوئی زبان ہے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روز و رکھوں گی یا عربی میں کہہ دے۔﴿ وَبصوه غَدِنُونِتُ ﴾ تو بھی کھرج جنیں میمی بہتر ہے۔مسئلہ (۴):اگر کسے دن بجرنہ کھ کھا یانہ پیاضیح ے شام تک بھوکی بیا می رہی لیکن دل میں روز و کاارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہ تھی یا کسی اور وجہ ہے کہ کھانے یہنے کی نوبت نبیس آئی تواس کاروز نبیس ہوااگر دل میں روزہ کاارادہ کر لیتی تو روزہ ہوجا تا۔مسکلہ (۵).شرع میں روزے کا وقت مجمع صادق ہے شروع ہوتا ہے۔اس لئے جب تک پیسج نہ ہو کھانا بینا وغیروسب یہ جھ جائزے بعض عورتیں پچھلے وقت کو بحری کھا کرنیت کی دعا پڑھ کے لیٹ رہتی ہیں اور یہ بھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے

بعد بھھ ما بینانہ جا ہے۔ بینلط خیال ہے جب تک بینج نہ ہو برابر کھائی عتی ہے۔ جا ہے نیت کر چکی ہو یا بھی نہ کی ہو۔

## رمضان شریف کے روزے کا بیان

مسکلہ (۱):رمضان تمریف کے روز ہے کی اگر رات ہے نیت کرے تو بھی فرض ادا ہوجا تا ہے اورا کر رات کو روز و رکھنے کا ارادہ مندتھ بلکھنچ ہوگئی تب بھی یمی خیال رہا کہ میں آئ روز ہندرکھوں گی پھر دن چزھے خیال آ ک کے فرض حیصوڑ وینا بری بات ہے اس لئے اب روزہ کی نسبت کر لی تب بھی روزہ ہو گیا۔ کیکن اگر منج کو چھے مصالی چى بوتواب نيت نيس كرىكتى مسئله (٢): اگر يَح كهايا بيا ند بوتو دن كونهيك دو پېر سے ايك مند پهلے يب رمضان شریف کے روز ہے کی نیت کرلینا درست ہے۔مسئلہ (۳): رمضان شریف کے روز ہے ہیں بس اتنی نیت کرلینا کافی ہے کہ آج میراروزہ ہے یارات کواتنا سوی لے کہ کل میراروزہ ہے بس اتنی ہی نیت ہے بھی رمضان کا روز ہ اوا ہو جائے گا۔ اگر نبیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ مضان شریق کا روز ہ ہے یا فرض روزه ہے تب بھی روز و ہوجائے گا۔مسکلہ (۴):رمضان کے مبینہ میں اگر کسی نے بینیت کی کہ میں کل نفل کا روز ه رکهور گی رمضان کاروزه نه رکھوں گی بلکهاس روزه کی پھر بھی قضار کھادں گی تب بھی رمضان ہی کا روزه ہو گاغلی روز هنیس بوگا به مسئله (۵): پیچیلے رمضان کا روز ہ قضا ہو گیا تھا اور بورا سال گزرگیر اب تک اسکی قضا نہیں رکھی پھر جب رمضان کامبینہ آ گیا تو ای قضا کی نیت ہے روز ہ رکھا تب بھی رمضان ہی کا روز ہ :وگا اور قضا کاروزہ نہ ہوگا قضا کاروز ورمضنان کے بعدر کھے۔مسئلہ (۲) :کسی نے نذر مانی تھی کہ اگر میر فلانا کام ہو جاوے تو میں انٹد تعالی کے دوروز ہے یا ایک روز ورکھول کی پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اس نذر کے روز ہے رکھنے کی نیت کی رمضان کے روز ہے کی نمیت نہیں کی تب بھی رمضان ہی کا روز ہ ہوا نذر کا روز ہ ادا نہیں ہوا۔نڈر کے روزے رمضان کے بعد پھرر کھے۔سب کا خلاصہ یہ ہوا کدرمض ن کے مبینے میں جب سی روز ہ کی نبیت کر تجی تو رمضان ہی کا روز ہ ہوگا۔کوئی اور روز ہ تھے نہ ہوگا۔مسئلہ ( 4 ): شعبان کی انتیبویں تاریخ کوا گررمضان شریف کا جاندنگل آئے توضیح کاروز ہ رکھواورا گرند نکلے یا آسان پرابر ہواور جاند نہ دیکھائی و ہے تو صبح کو جسب تک بیشبدرہے کدرمضان شروع بوایانبیں روز ہندر کھو۔حدیث شریف میں اسکی ممانعت " فی ے بلد شعبان نے تمیں دن بورے کر کے رمضان کے روزے شروع کرے۔ مسکلہ (۸) انتیبوی ساتار کوابر کی دجہ ہے رمضان شریف کا جا تدنییں دکھائی دیا تو صبح کونفی روز ہمجی نہ رکھو۔ بال اگر ایسا اتفاق یژا کہ بمیشه پیرا در جعرات یا اورکسی مقرر دن کاروز در کھا کرتی تھی اورکل وہی دن ہے تو تفل کی نیت ہے سبح کوروز و ر کھ لینا بہتر ہے پھراگر کہیں ہے جاند کی خبر آگئی تو اس نقل روز ہے ہے رمضان کا فرنس ادا ہو گیا اب اسکی قضانہ ر کے مسئلہ (9): بدلی کی وجہ سے انتیبویں تاریخ کورمضان کا جا تددکھائی نبیں دیا و دو پہر سے یک منت یملے تک کچھنہ کھاؤنہ ہیو۔اگر کہیں ہے خبرآ جاوے تواب روز دکی نیت کراواورا گرخبر نہ ہے تو کھاو ہیو۔مسکلہ

ا): انتیبوی تاریخ کوچاند نمیں ہواتویہ خیال نہ کرو کہ کل کا دن رمضان کا تو ہے نہیں۔ لاؤ میرے ذمہ جو
 رسال کا ایک روز ہ قضا ہے اس کی قضا ہی رکھاول یا کوئی نذر مانی تھی اس کا روز ہ رکھاول اس دن قضا کا روز ہ
 ور کفارہ کا روز ہ اور نذر کا روز ہ رکھنا ہیں حکر وہ ہے۔ کوئی روز ہ ندر کھنا چاہئے اگر قضا یا نذر کا روز ہ رکھیں ہی کہ کہیں
 ہے چاند کی خبر آگئی تو بھی رمضان ہی کا روز ہ ادا ہو گیا۔ قضا اور نذر کا روز ہ پھرے رکھے اور اگر خبر نہیں آئی تو
 سے روز ہ کی نیت کی تھی وہی ادا ہو گیا۔

جاندد تکھنے کا بیان

سکلہ (۱):اگرآ سان پر باول ہے یا غمار ہےاں وجہ ہے رمضان کا جا ندنظر نہیں آیا۔لیکن ایک و بندار پر ہیز کار ہے آ دمی نے آ کر گواہی دی کہ بیس نے رمضان کا جا تدد یکھا ہے تو جا ند کا ثبوت ہو گیا۔ جا ہے وہ مرد ہو یا اورت مسکلہ (۲): اگر بدلی کی وجہ سے عید کا جا ندندہ کھائی دیا تو ایک مخص کی گوائی کا اعتبار نبیس ہے ج ہے مننا بر امعتبر آ دمی مو بلکه دومعتبر اور پر بهبز گارمر دیا ایک دیندار مرداور دود بندار مورتی اینے جاند دیکھنے کی گواہی یں تب جا ند کا ثبوت ہوگا ورنداگر جارمورتیں اپنے جاند دیکھنے کی گوای دیں تو بھی قبول نہیں ہے۔مسئلہ ( m ): جوآ دمی و بن کا یا بندنهیں برابر گناه کرتار بهتا ہے مثلاً نمازنہیں پڑ ھتایاروز ہنیں رکھتایا حجموث بولا کرتا ہے ِ اور کوئی گناہ کرتا ہے شریعت کی پابندی نہیں کرتا تو شرع میں اسکی بات کا پچھا متبارنہیں ہے جا ہے جتنی قسمیں کھا کر بیان کر ہے بلکہ اگرا یسے دو تین آ وی ہوں ان کا بھی اعتبار نبیں ۔مسکلہ (۴): پیمشہور ہات ہے کہ جس ن رجب کی چوتھی ہوتی ہے اس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ي ندنه بوتوروز و ندر کھنا جا ہے۔مسکلہ(4): جا ندد کھے کربد کہنا کد بہت بڑا ہے کل کامعلوم ہوتا ہے بد بری بات ے۔ صدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے جب قیامت نزد یک ہوگی تو لوگ ایسا کہا کرینگے فلا صدید ہے کہ جا ند کے بڑے چھوٹے ہونے کا بھی اختبار نہ کرونہ ہندوؤں کی اس بات کا اعتبار کروکہ آئے دوئے ہے آئ مرور جاند ہے، شریعت سے بیہ ہاتیں واہیات ہیں۔ مسئلہ (۲):اگرآ سان بالکل صاف ہوتو و و جار " دمیوب کے کہنے اور گواہی و سینے سے بھی جا ندانا بت شہوگا جا ہے جا ندرمضان کا ہو یا عبد کا۔ البتد اگر اتنی کم ت سے وگ اپنا جاند دیکھنا بیان کریں کہ دل گوائی دینے گئے کہ سب کے سب بات بنا کرنہیں آ ہے استے لوگوں کا جونا ہونا کس طرح نہیں ہوسکتا تب جا ند ٹابت ہوگا۔شہر میں بینجرمشہور ہے کے کل جا ند ہو گیا بہت لوگوں نے یکھالیکن بہت ڈھونڈا تلاش کیالیکن پھرمجھی کوئی ایسا آ دمی نہیں ملیا جس نے خود جا ندد یکھا ہوتو ایسی خبر کا آچھ عنبارنبیں ہے۔مسکلہ (۷) بھی نے رمضان شریف کا جا ندا کیلے دیکھا سوائے اس کے شہر بھر میں کسی نے نبیں دیکھائیکن بیشرع کا پابندنبیں ہے تو اس کی گواہی ہے شہروا لے تو روز و ندر تھیں لیکن وہ خودروز ور تھے اور ئراس ائتيے دیکھنے والے نے تمیں روزے پورے کرلئے لیکن ابھی عید کا جاندنہیں دکھائی دیا تو اکتیسوال روز ہ بھی رکھے اورشہر والوں کیساتھ عبد کرے۔مسکلہ (۸):اگر کسی نے عبد کا جا ندا کیلے دیکھا اس کئے اس ک عوای کاشر بیت نے اعتبار نبیس کیا تو اس دیکھنے والے آدمی کو بھی عبد کرنا درست نبیس ہے ہے کوروز ور کھے اور اینے جاند دیکھنے کا اعتبار نہ کرے اور روز ونہ تو ژے۔

قضاروز \_ كابيان: مسك (١) حيض كى وجه عاوركى وجه عدودود وجائد رع بول رمضان \_ بعد جہاں تک جدی ہو سے ان کی قضار کھ لے دیر نہ کرے بے وجہ قضار کھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔مسکلہ (٣): روز نے قضامیں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کے فلائی تاریخ کے دوزہ کی قضار کھتی ہوں میضرور ک نہیں ہے بلکہ جتنے روزے تضابوں اتنے بی روزے رکھ لینے جائمیں۔البت اگر دورمضان کے بچھ پھوروزے قض ہو مکتے اس لئے وونوں سال کے روز وں کی قضار کھنا ہیں تو سال کامقرر کرنا ضروری ہے یعنی اس طرح نیت کرے ك فلا في سال كروز كى قضار كمتى بول مسكله (٣): قضاروز يي رات مينيت كرناضرورى ب-اگر مبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضامیح نہ ہوگی بلکہ وہ روز انفل ہو گیا۔ قضا کا روز ہ پھر ہے رکھے۔مسلکہ (٣): كفاره كروزه كابحى مين حكم ب كردات ب نيت كرناجا بخ الرضيح بونے كے بعد نيت كى تو كفاره كاروز، سیح نہیں ہوا۔مسکلہ(۵): مِنْ روزے تعنا ہو گئے ہیں جا ہے سب کوایک دم سے رکھ لے جا ہے تھوڑے تھوڑے كركے ركھے وونوں باتيں ورست بيں۔مسكلہ(٢): أكر رمضان كے دوزے ابھى قضائبيں ركھاوردوسرارمضان آ میا تو خیراب رمضان کے اداروزے رکھے اور عید کے بعد قضار کھے لیکن اتنی دیر کرنا ہری بات ہے۔مسکلہ (2): رمضان کے مبینہ میں دن کو بے بوش ہوگئ اور ایک دن سے زیادہ بے بوش رہی تو ہے بوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہی اتنے دنوں کی قضار کھے۔جس دن بے ہوش ہوئی اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اس دن کاروزہ بعجہ نیت کے درست ہو گیا۔ ہاں اگر اس دن روزہ سے نتھی یااس دن طلق میں کوئی دو ا ال كن اور وه حلق ميں اتر كن تواس دن كى قضا بھى واجب ہے۔مسئله (٨): اورا كررات كو بے بوش بوكى بوتب مجی جس رات کو بے ہوئی ہوئی اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے باقی اور جتنے دن بے ہوئی رہی سب کی قضا واجب ہے۔ بال اگر اس رات کومبح کاروز ہ رکھنے کی نبیت نہتی یامبح کوکوئی دواحلق میں ڈ الی کی تو اس دن کا روز ہ مجی تضار کے۔مسکلہ (۹):اگر سارے دمضال مجربے ہوش رہے تب بھی قضار کھنا جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے البنتہ اگر جنون ہو گیا اور پورے دمضان مجر مرزن و یوانی رہی تو اس رمضان کے کسی روزے کی تضاوا جب بیس اورا گررمضان شریف کے مبینه یس کسی دن جنون جاتار بااور عقل ٹھکانے ہوئی تواب ہے روزے ر کھنے شروع کرے اور جینے روز ہے جنون میں گئے ہیں ان کی قضا بھی رکھے۔

نذر کے دوزے کا بیان: مسئلہ (۱): جب کوئی نذر مانے تواس کا بورا کر تاوا جب ہے اگر ندر کھے گاتو گنہکار ہوگی مسئلہ (۲): نذر دوطرح کی ہے ایک تو یہ کدون تاریخ مقرر کر کے تذر مانی کہ یا اللہ اگر تن فلاں کام ہو جائے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گی ، یا بوں کہا کہ یا اللہ اگر میری فلانی مراو بوری ہوج ہے تو پر سوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گی۔ ایسی تذریعی اگر رات سے روزہ کی نیت کرے تو بھی درست ہے اورا کر رات سے نیت نہ کی تو دو پہر سے ایک گھنٹہ مہلے پہلے نیت کر لے یہ بھی درست ہے نذر اوا ہو جائے گ مسئلہ (۳): جمعہ کے دن روز ورکھنے کی غذر مانی اور جب جمعد آیا تو بس اتی نبیت کرلی کہ آج میراروز و ہے یہ مقرر نبیل کیا کہ غذر کا روز و اوا ہو گیا البت اس جمعہ کواگر مقرر نبیل کیا کہ غذر کا روز و اوا ہو گیا البت اس جمعہ کواگر تضاروز و رکھا تو نفر رکاروز و اوا ہو گیا البت اس جمعہ کواگر تضاروز و رکھا تو نفر رکاروز و اوا وانہ ہوگا بلکہ قضا کا روز و ہو جائے گانڈ رکاروز و کھرار کھے۔ مسئلہ (۳): اور دوسری نفر رہے کہ دن تاریخ مقرر کرے نفر منبیل مانی بس اتنا ہی کہا کہ یا اللہ اگر میرا فلال کا م ہو جائے تو ایک روز و رکھوں گی یا کسی کا م کا ہم نہیل لیا و ہے ہو جائے تو ایک روز و رکھوں گی یا کسی کا م کا ہم نہیل لیا و ہے ہی کہ روز و رکھوں گی ایک کا م کا ہم نہیل لیا و ہے ہی کہ دو یا نے کہ بوجائے تو ایک روز و رکھوں گی ایک کا م کا ہم نہیل لیا و ہے ہی کہ دویا کہ یا تھی ہو جائے تو ایک روز و رکھوں گی ایک نفر دیل رات سے نیت کر تا شرط ہے۔ اگر صبح ہو جائے و بعد

نبيت كى تو نذركاروز ونبيل موا بلكه ده روز وفل روز وموكيا

تقل روز ہے کا بیان: مسکلہ (۱) بنقل روزے کی نیت آگر بیمقرر کر کے کرے کہ میں نفل کا روز ہ رکھتی بول تو بھی سے ہاورا گرفتا اتی نیت کرے کہ مل روز ور کھتی ہوں تب بھی سے ہے۔مسکلہ (۲): دو پہرے ا کیس گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے تو اگر دس ہے تک مثناً روز ہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن ابھی تک کچھ کھایا بیانیں مجرتی میں آئیا اور روز ور کھالیا تو بھی درست ہے۔مسئلہ (۳):رمضان شریف کے مبینہ کے سواجس دن میا ہے تعلی کاروز ور کھے جتنے زیادہ رکھے گی زیادہ تواب یادے گی۔البنة عید کے دن اور بقرعيدكي دسوين كميار بويس اور بار بويس تير بويس سال بحريس فقط يا فيح دن روز ب ركهنا حرام باس كيسوا سب روزے درست ہیں۔مسئلہ (۴):اگرکوئی محمدے دن روز ور کھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کاروز و درست نبیں اس کے بدلے کسی اور دن رکھ لے۔ مسئلہ (۵):اگر کسی نے بیمنت مانی کہ میں بورے سال کے روز ہے رکھوں گی سال میں کسی ون کاروز وہمی نہ چھوڑوں گی تب بھی یہ یا بچے روز ہندر کھے باتی سب رکھ لے پھران یا نچوں روزوں کی تضار کھ لے۔مسکلہ (۲) بنٹل کاروزہ نیت کرنے سے واجب ہوجا تا ہے سوا گرمنج معادق ہے پہلے بینیت کی آج میراروزہ ہے بھراس کے بعد تو ڑو یا تواب اس کی قضار کھے ۔مسئلہ (2) : کس نے رات کواراد و کیا کہ جس کل روز ورکھوں کی لیکن پھر میں صادق ہوئے ہے پہلے اراد و بدل میااور روز ہبیں رکھا تو قضاوا جب نہیں۔مسکلہ (۸): بےشوہرکی اجازت کے فعل روز ورکھنا ورسیتہ نہیں اگر بے اس کی اجازت رکھ لیا تو اس کے تزوائے ہے تو ڑ دینا درست ہے۔ پھر جب وہ کہ تب اس کی قضار تھے۔ مسئلہ (9) بھی کے تعرم ہمان گئی یا کسی نے دعوت کردی اور کھانا نہ کھائے ہے اس کا جی براہو گا۔ واٹھنی ہو سی تو اسکی خاطر سے نغلی روز ہ تو ژو و بینا درست ہے اور مہمان کی خاطر ہے گھر والے کو بھی تو ژو بینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۰): کس نے عید کے دن نقلی روز و رکھ لیا اور نیت کر لیا تب مجمی تو ڑ دے اور اس کی تضار کھنا بھی واجب نبیں مسکلہ (۱۱) جم می دسوی تاریخ روز ور کھنامستیب ہے۔ صدیث شریف می آیا ہے کہ جوکوئی میہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نویں یا گیار ہویں تاریخ کاروز ہر کھنا بھی متحب ہے صرف دسویں کوروز ہ رکھنا کروہ ہے۔مسکلہ (۱۴):ای طرح بقرعیدی نوی تاریخ روز ور کھنے کا بھی برا اواب ہے۔اس سے ایک سال کے ایکے اور ایک سال کے پچھلے گنا و

معاف ہو جاتے ہیں اور اگر شروع جاتد ہے نویں تک برابر روزہ رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔مسکد ( ۱۳ ): شب برات کی بندر ہویں اور عیدالفطر کے بعد کے جیود ن نفل روز ہ رکھنے کا بھی اور نفوں سے زیا تُواب ہے۔مسکلہ (۱۴۴):اگر ہر مہینے کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں نتین دن کاروز ہ رکھالیا کرے تو گو اس نے سال بھر برابرروزے رکھے حضور علی پیٹن روزے رکھا کرتے تھے! یہے ہی ہردوشنہاور جمعرار ے دن بھی روز ورکھا کرتے تھے۔اگر کوئی ہمت کرے توان کا بھی بہت تواب ہے۔ جن چیز وں ہے روز ہبیں ٹو شااور جن چیز وں ہے ٹوٹ جا تا ہے اور قضایا کفار ولازم آتاہے ان کا بیان مسئلہ (۱): اگرروز ودار بحول کر پھے کھا نے یا پی لی لے بھولے سے خاوند سے ہم بستر ہو جائے تو اس کاروز ونبیں گیا اگر بھول کر پبیٹ بھر بھی کھا بی لے تب بھی روز نهیں ٹو نتا۔اگر بھول کر کنی د فعدکھا بی لیا تب بھی روز ونہیں گیا۔مسئلہ (۲):ایک مخص کو بھول کر پکھ کھا۔ یتے دیکھ تو وہ اگراس قدر طاقت دار ہے کہ روز ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یا دولا ٹا واجب ہے اوراً گرکوئی ناطافت ہو کہ روز ہے تکایف ہوتی ہے تو اس کو یا د نہ دلا و ہے کھائے دے۔مسکلہ (۳): د ن سوگنی اورایساخواب دیکھاجس ہے نہائے کی ضرورت ہوگئی تو روز ہنیں ٹو ٹا۔مسکلہ (س): دن کوسر مدیگان تیل لگا نا ،خوشبوسونگفنا درست ہے۔اس ہےروز ہ میں کچھ نقصان نہیں آتا جا ہے جس وقت ہو۔ بلکہ اگر سرمہ لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹھ میں سرمہ کا رنگ دکھائی دے تو بھی روز ہندس سیا نہ مروہ ہوا۔مسللہ (۵): مردا ورعورت کا ساتھ لیٹنا ہاتھ لگانا پیار کرلینا یہ سب درست ہے۔ نیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ار ہ توں ہے محبت کرنے کا ڈر بہوتو ایسانہ کرنا جا ہے مکروہ ہے۔مسئلہ (۲):حلق کے اندر کھی چلی گئی یا سے بی آپ دھواں چلا گیا یا گردوغبار چلا گیا تو روز ہنیں گیا۔البتذا گر قصدا ایسا کی تو روز ہ ج تا رہا۔مسئلہ ا ے): لو بان دغیرہ کوئی دھونی سلگائی بھراس کوا پنے پاس رکھ کرسونگھا کی تو روزہ جاتا رہا۔اس طرح حقہ پہنے ہے بھی روز ہ جاتار ہتا ہے البیتہ اس دھو کمیں کے سواعطر کیوڑ ہ ، گلاب پھول وغیر ہ اورخوشہو کا سوتھنا جس میں دھواں نہ ہودرست ہے۔مسئلہ (۸): دانتوں ہیں گوشت کاریشدا ٹھا ہواتھ یا ڈپی کا دہراوغیر ہ کوئی اور چیز تھی اس کوخلال سے نکال کے کھا گئی۔لیکن منہ ہے با برنبیں نکالا یا آپ ہی آپ حلق میں جی گئی تو ویکھوا ً، ینے ہے کم ہے تب تو روز وہیں گیااوراگر چنے کے برابریاس ہے زیادہ بیوتو جاتارہا۔ گرمندے باہر کا ب تی پھراس کے بعدنگل کئی تو ہر حال میں روز ہ ٹوٹ گیا۔ جا ہے وہ چیز چنے کے برابر ہویا ہیں ہے بھی تم ہو د دنوں کا ایک بی تھم ہے۔مسئلہ (۹) تھوک نگلنے ہے روز وہیں جاتا جاہے جتنا ہو۔مسئلہ (۱۰) اگر یان کھ کرخوب کی غرغرہ کرے منہ صاف کرلیالیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا پچھ حربت نہیں روز ہ ہو تیا۔ مسكه (۱۱): رات يُونهائ كي ضرورت ہوئي مُگر خسل نہيں كيا۔ دن كونهائي تب بھي روز ہ ہو گيا بلكه اگر دن مجر نەنبائے تب بھی روزہ نبیں جاتا۔البیتداس کا گناہ الگ ہوگا۔مسکلہ (۱۲). ناک بواتنے زورہے رہ ک س کے حلق میں جائی گئی تو روز وئییں ٹو ثنا۔ای طرح مندکی رال سریک کے نکل جانے ہے روز وئییں جاتا۔مسئلہ

( ۱۳ ): مند میں بان د ہا کرسوگئی اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روز ہنیں ہوا قضار کھے اور کفارہ واجب نہیں۔مسکلہ ( ۱۳ اکلی کرتے وقت طلق میں پانی چلا گیا اور روز ویاد تھا تو روز و جاتا رہا تف واجب ہے كفاره واجب نبيل مسكله (١٥): أكرآپ بى آپ قے ہوگئى توروز نبيس كيا جا ہے تھوڑى ي قے بولى بوي زیاوہ۔البتہ اگراہے اختیارے قے کی اور منہ مجرقے ہوئی تو روزہ جاتار ہااورا گراس ہے تھوڑی ہوتو خود كرئے ہے جھى نبيس كيا۔ مسكلہ (١٦) : تھوڑى سے آئى پھرآپ بى آپ طلق ميں لوث كئ تب بھى روز و نہیں ٹو نالبتہ اگر قصد آلو ٹالیتی توروز وٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ (۱۷) بھی نے کنگری یالو ہے کا نگڑا وغیر وکوئی الیں چیز کھالی جس کولوگ نبیس کھایا کرتے اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھا تا ہے تو اس کاروز ہ جاتار ہالیکن اس پر کفارہ وا جب نہیں اورا گرایسی چیز کھائی یا ہی ہوجس کولوگ کھایا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یون تونہیں کھاتے کیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو مھی روز ہ جاتا رہا اور قضا د کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ (۱۸):اگر مرد سے ہم بستر ہوئی تب بھی روزہ جا تار ہااس کی قضا بھی رکھے اور کنارہ بھی دے جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سیاری اندر چلی تنی تو روز ونوٹ گیا۔ قضا و کفار و واجب ہو گئے جا ہے منی نکلے یانہ نکلے ۔مسئلہ (۱۹):اگرمرد نے یا خانہ کی جگدا پناعضو کردیا اور سیاری اندر چلی کئی تب ہمی مردعورت دونوں کاروز و جاتار ہاقض و کفارہ دونوں واجب ہیں۔مسکلہ (۲۰):روزے کے تو ژنے سے کفارہ جب ہی ما زم ہے جبکہ رمضان شریف میں روز ہتو ڑوا لے اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے تو ڑنے ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا جا ہے جس طرح تو ڑے اگر چہوہ روز ہمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے ندکی ہو یاروز وتو ڑنے کے بعدای دن حیض آ عمیا ہوتو اس کے تو ڑنے سے غارو واجب نہیں ۔مسکلہ (۲۱): کمی نے روز ہ میں ناس لیا یا کان جس تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پہنے کی دوا نہیں کی تب بھی روز و جا تار ہالیکن صرف تضا واجب ہےاور کفار ہ واجب شیس اگر کان میں پانی ڈالاتو روز ہ نہیں گیا۔مسکلہ (۲۴):روزے میں پیٹاب کی جگہ کوئی دوار کھنایا تیل وغیر ہ کوئی چیز ڈاکنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوار کھ لی تو روز ہ جاتار ہائے قضاوا جب ہے، کفارہ واجب نبیں ۔مسکلہ (۲۴۳): کسی منرورت ے دائی نے پیٹا ب کی جدانگی ڈالی یا خوداس نے اپنی انگی ڈالی پھرساری انگلی یا تھوڑی سی انگل نکا لنے کے بعد پھر کر دی تو روز ہ جاتار ہالیکن کفارہ واجب نبیں اورا گر نکالنے کے بعد پھرنبیں کی توروز ہبیں گیا۔ ہاں اگر سلے بی سے یانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگل ہوئی ہوتو اول بن وفعد کرنے سے روزہ جاتا رہے گا۔مسکلہ (۲۳): منہ سے خون نکلتا ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگل گئی تو روز ہ ٹوٹ گیا البتہ اگر خون تھوک ہے م ہواور خون کا مز وحلق میں معلوم نہ ہوتو روز وہیں ٹوٹا۔مسکلہ (۲۵):اگر زبان ہے کوئی چیز چکھ کر کے تھوک وی تو روزه نہیں ٹو ٹالیکن بےضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کاشو ہریژ ابد مزاج ہواور بیدڈ رہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوتو ناک میں دم کر دیگا اس کونمک چکے لینا درست ہے اور کروہ نہیں۔مسکلہ

يتقم عورتول كالبياه رم والبينة ببيثاب كي حجار سورات كي مثارتيل وغيروة الليقوروز فهيس ثوق

(۲۲): اپنے منہ ہے چیا کر چھوٹ نے پیکو کوئی چیز کھلانا کروہ ہے۔ البتۃ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجور ک
ونا چار کی ہو جائے تو کروہ نہیں مسئلہ (۲۷): کوئلہ چیا کروانت یا تجھنا اور جھن ہے دانت ، تجھنا کر وہ
ہا اور اگر اس میں ہے پیچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا اور مسواک ہے وانت صاف کرنا
ور ست ہے چاہر سوکی مسواک ہو یا تازی ای وقت کی تو ڑی ہوئی اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا
من مند میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں مسئلہ (۲۸): کوئی عورت عافل سور ہی تھی یا ہے ہوٹ پڑی
مند میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں مسئلہ (۲۸): کوئی عورت عافل سور ہی تھی یا ہے ہوٹ پڑی
میں اس ہے کی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا۔ فقط تھا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں اور مرد پر کفارہ بھی
موئی اور وہ ہے جب کے مسئلہ (۲۹): کس نے بھولے ہے کہ کھا لیا اور پر انجبی کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ اس وجہ ہوئی اور وہ ہے جب کہ کھا لیا فصد کی یا تیل ڈالا پھر بھی کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ اس وجہ ہوئی اور وہ ہے جب کہ کھا یا اور دوزہ تو ٹر دیا تو بھی تضا واجب ہے
تھا اور کفارہ ووٹوں واجب ہیں۔ مسئلہ (۱۳۳): رمضان کے مہید شرا اگر کسی کا روزہ افتا تھا تو ہوٹی اور وہ وہ وہ بائیں گا اور دورہ بھی کی میراروزہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر تھر اورہ کی خورہ وہ اورہ کی کہ میراروزہ ٹوٹ کیا۔ اور پھر اورہ کی خورہ وہ بھی کے میں اورہ دورہ کی اورہ وہ اورہ کیا تھی دورہ کی نے مسئلہ (۱۳۳): مسئلہ کیا تو روزہ وہ واروں کی طرح رہ بنا کو اورہ ہے ہیں کیا تو روزہ کی نے بعر بھی دن میں کی کھانا چیا درست نہیں کی اس لئے کھاتی چینی رہی۔ اس پر واجب ہے۔ مسئلہ (۱۳۳): مسئلہ کیا دورہ کی نے جسٹیں کیا س کے کھاتی چینی رہی۔ اس بیر کیا دورہ وہ بہ ہیں کیا تو کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھیا کہ کوئی تھیں کیا اس لئے کھاتی چینی رہی۔ اس کیا کہ کیا تھی کھی کیا تو دورہ کی تھیا کہ کھیا تھیا کہ کیا تھیا کہ کھیا تھیں کیا دورہ کی تھیا کہ کھی کیا دورہ کیا تھیا کہ کھیا تھیا کہ کیا کہ کیا کہ کھیا تھیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تو دورہ کیا تھیا کہ کیا کہ کیا کہ کھیا تھیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی تھیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کھیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کھیا کے کوئی کیل کیا کہ کیا کہ کوئی کھیا کہ کوئی کیا کہ کوئی

طرح رہے۔ ای طرح آگر سورج ڈو ہے کے گمان سے دوزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو دوزہ جاتارہا اس کی قضا کرے کفارہ واجب نہیں اور اب جب تک سورج ند ڈوب جائے کچے کھانا چینا درست نہیں۔ مسئلہ (۸): ای در ہوگئی کمیج ہوجائے کا خبہ پڑگیا تو اب کھانا کروہ ہے اور اگر ایسے دفت کچے کھانا یا پانی پی لیا تو ہرا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر اگر معلوم ہوگیا کہ اس دفت جو گئی تھی تو اس روزہ کی قضار کھے۔ اور اگر پچھند معلوم ہوا شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قض رکھ لے۔ مسئلہ (۹): مستحب یہ جب کہ جب سورج افتینا ڈوب جائے تو تر ت دوزہ کھول ڈالے دیرکر کے دوزہ کھول کو جب نوار مستخب یہ جب کہ جب سورج افتین ہوجائے کہ دورج ڈوب گیا ہوگا تب افطار کر داور صرف گھڑی گھڑی گھڑی کہ واجب تک کے تبہارا دل نہ گوائی دے دے۔ کیونکہ گھڑی شاید پچھ فلط ہوگئی ہو۔ بلک اگر کوئی اذان بھی کہ دے لیکن ابھی وقت ہوئے جس شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا بہتر ہے یا اور ٹوئی کھیٹی چیز ہوائی سے کھولے وہ بھی نہ ہوتھ جس سے مسئلہ (۱۱): چو ہارے سے درہ وہ کھولنا بہتر ہے یا اور ٹوئی کھیٹی چیز ہوائی سے کھولے وہ بھی نہ ہوتو بی نہ ہوتو بیا ہے تو اور سے بیل اور اس جھے ہیں یہ نوال کی تو بیل ہوگئی ہو اور بیک کی کنگری سے افطار کر سے جس اور اس جھے جس سے بیک کوئی نہ ہوتو بیل نے فطار کر سے جس اور اس جھے جس سے بیل نے بیل یہ فیار کی سے درب تک کوئی نہ ہوتو بیل ہے۔ مسئلہ (۱۲): جب تک سورج ڈو سے بھی شبہ رہے تب تک افطار کرنا ہما تر نہیں۔

کفارے کا بیکا نے دو مسئلہ (۱): رمضان شریف کے روز ہے تو ڑ ڈالے کا کفارہ ہے کہ دو مہینے برابر لگا تار
روز ہے رکھ تھوڑ ہے تھوڑ کر کے روز ہے رکھنا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ ہے نیج بیلی دوانے روز ہے نہیں رکھے
تواب پھر ہے دو مہینے کے روز ہے رکھے ۔ ہاں جتنے روز ہے بیٹی کی وجہ ہے جاتے دے جی وہ معاف ہیں آن
کے چھوٹ جانے ہے کفارے بیل کچی فقصان نہیں آیا ۔ لیکن یا ک بوٹے کے بعد ترت پھر دوز ہے رکھنا شروع
کر دے اور ساٹھ روز ہے بورے کر لے مسئلہ (۲): نفاس کی وجہ ہے بیچ بیلی روز ہے چھوٹ گئے بور ہے
روز ہے لگا تارنیں رکھ کی تو بھی کفارہ سے نہیں بوا مسبدوز ہے پھر ہے دیجے مسئلہ (۳)؛ اگر دکھ بیاری کی
وجہ ہے بیچ مسئلہ (۳)؛ اگر بچ بیلی رمضان کا مہینہ آگر سے بھی کفارہ سے نہیں بوا مسئلہ (۵)، اگر کسی کو
درز ہے دکھنے کی طاقت نہ بوتو ساٹھ مسئلہ (۲): ان مسئلہ (۵)، اگر کسی کفارہ سے بھوٹ او ہے جو ان تو جائز نہیں ۔ ان
خوب تن کے کھا یو ہے ۔ ان مسئلہ (۲): ان مسئلہ (۵): اگر گیبوں کی روثی بوتو روگی سوگی بھی کھا تا درست
خوب تن کے کھا یو ہے ۔ ان مسئلہ (۲): ان مسئلہ (۵): اگر گیبوں کی روثی بوتو روگی سوگی بھی کھا تا درست
خوب تن کے کھا یو ہے۔ ان مسئلہ (۲): ان مسئلہ (۵): اگر گیبوں کی روثی بوتو روگی سوگی بھی کھا تا درست
خوب تن کے کھا یو ہے۔ ان مسئلہ (۲): اگر بھی بوتو اس کے ساتھ پھی دال وغیرہ دیتا جا ہے جس کے ساتھ روثی کھا وی مسئلہ (۵): اگر کھانا نہ کھا وی ہوئی ان جو بوجرہ بوجرہ بوجرہ بی وار وغیرہ کی روثی بوتو اس کے ساتھ کے کھی دال وغیرہ دیتا جا ہے جس کے ساتھ روثی کھا وی مسئلہ (۸): اگر کھانا نہ کھا وی مسئلہ کھی مسئلہ کے ساتھ کے کھی دال وغیرہ دیتا جا ہے جس کے ساتھ روثی کھا وی مسئلہ کے ساتھ کھا وی مسئلہ کھانا تا در بھی جائز ہے۔ ہرا یک مسئلہ کھا وی مسئلہ کھانا کے ساتھ کے کھوٹ کی دوئی بوجرہ بوجرہ بوجرہ بوجرہ بوجرہ بی دوئی بوجرہ بیکھی سے برایک مسئلہ کھانا تا در بوجرہ بو

ینی خوب پیٹ بھر کر کھا لے کہ بالکل بھی بھوک ندر ہے۔

کواتا اتنا و ید بے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کا بیان زکو قائے باب میں آویگا ان ، القد تعالی ۔

مسئلہ (۹): اگر استے اتا ج کی قیمت دید ہے تو بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۱۰): اگر کسی اور سے بہدی کتم میر کی طرف سے کھارہ اوا کر دو اور ساتھ مسئینوں کو کھانا کھلا دو اور اس نے آئی طرف سے کھانا کھلا دیا کیا تات دید یا تب بھی کفارہ اوا ہو گیا اور اگر ہے اس کے کہے کس نے آئی طرف سے دید یا تو کفارہ جی خبیں برا۔ مسئلہ (۱۱): اگر آیک مسئین کو ساتھ دون تک کھے اتا کھلا دیا یا ساتھ دون تک کھانا نے بھی در ہے۔ کے دون ان نے ہوگئے و بھی تب ہی کہ ان اور آگر ساتھ دون کا اتا بی حساب کر کے آئی فقیر کو آیک بی دون دیدیا تو رست نہیں ۔ بھی در ست ہے۔ مسئلہ (۱۳): اگر ساتھ دون کا اتا بی حساب کر کے آئی فقیر کو آیک بی دون دیدیا تو رست نہیں ۔ اس مسئلہ (۱۳): اگر ساتھ دفت کر نے دید یا تب بھی آئی کی دون کا ادا ہوا۔ آئی دور ست نہیں ۔ اس طرح آئی کی بی دون اگر ساتھ دفت کر نے دید یا تب بھی آئی کی دون کا ادا ہوا۔ آئی مسئینوں کو پھر دینا چا ہے ۔ ای طرح قیمت دینے کا بھی تھم ہے گئی آئی دون بی آئی مسئین کو آئی کم ساتھ مسئینوں کو پھر دینا چا ہے ۔ ای طرح قیمت دینے کا بھی تھم ہے گئی آئی دون بی آئی مقدار سے کہ دیا تو آئی بی مقدار سے کم دیا تو آئی ہوا۔ مسئلہ (۱۵): اگر آئی بی رمضان کے دولیا تین دور نے تو زوا لے تو آئی بی کی مقدار سے کہ دولیا تین دور نے تو زوا لے تو آئی بی کی دو واجب سے اب تھ آئر یودؤوں دون سے دیا ہوں۔ ای مضان کے نہوں آوا لگ الگ کفارہ دیا پڑے گا۔

بغیر بتلائے اور بےاپنے تجربہ کے اپنے خیال ہی خیال پر رمضان کا روز ہ تو ڑ گی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر روزہ نہ رکھے گی تو گنبگار ہوگی مسئلہ (۴):اگر بیاری ہے اچھی ہوگئی کیکن ضعف ہاتی رہے اور بیگمان غالب ہے کہ اگر روز و رکھا تو پھر بیار پڑ جائے گی تب بھی روز و نہ رکھنا جائز ہے۔مسئلہ (۵) اگر کوئی مسافرت میں ہوتو اس کو بھی درست ہے کدروزہ ندر کھے پیم بھی اس کی قضار کھ لے اور مسافرت کے معنے وی ہیں جس کانماز کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے لیعنی تین منزل جانے کا قصد ہو۔مسکلہ (۲): مسافرت میں اگر روز و ہے کوئی تکلیف نہ ہو جیے ریل پر سوار ہے اور خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جاؤں گی یا ہے ساتھ سب راحت وآ رام کا سامان موجود ہے تو ایسے دفتت سفر میں بھی روز ہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر روز ہ نہ ر کھے بلکہ قضا کر لے تب بھی کوئی گنا ونبیس ہاں رمضان شریف کے دوزے کی جوفضیلت ہے اس سے محروم ر ہے گی اورا گرراستہ میں روز و کی وجہ ہے تکایف اور پریشانی ہوتو ایسے وفت روز و ندر کھنا بہتر ہے۔مسکلہ (2):اگر بیاری ہے اچھی نہیں ہوئی ای میں مرگئی یا ابھی گھرنہیں پینچی مسافرت ہی میں مرگئی تو جتنے روز ہے باری کی وجہ سے یاسفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں ، آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ تضار کھنے کی مہلت ا بھی اس کوئبیں فی تھی۔مسئلہ ( ۸ ):اگر بیاری میں دس روز ہے گئے تھے پھریا نچے دن اچھی رہی کیکن قضا روز ونہیں رکھے تو یا کچ روز ہے تو معاف ہیں۔ فقط یا کچ روزوں کی قضا ندر کھنے پر بکڑی جائے گی۔ اگر یور ہے دس دن اچھی رہی تو بور ہے دس دن کی بکڑ ہوگی۔اس لئے ضروری ہے کہ جتنے روز وں کا مواخذ واس یر ہونے والا ہے استے ہی دنوں کے روز وں کا فدید دینے کیلئے کہدمرے جبکداس کے پاس مال ہواور فدید کا ہیان آ گے آتا ہے۔مسکلہ (9):ای طرح اگر مسافرت میں روزے چھوڑ دیئے تھے پھر کھر پہنچنے کے بعد مر عنی تو جتنے دن کھر میں رہی ہے نقط استے ہی دن کی پکڑ ہوگی اس کو بھی جا ہے کہ فندید کی وصیت کر جاد ہے۔ اگرروزے گھررہنے کی وجہ ہے اس سے زیادہ چھوٹے ہوں تو ان کا مواخذہ نبیں ہے۔مسکلہ (۱۰):اگر راسته میں پندرہ دن رہنے کی نبیت ہے تھم گئی تو اب روز وجھوڑ نا درست نہیں کیونکہ شرع کے سے اب وہ مسافر نہیں رہی۔ البتہ اگر پندرہ دن ہے کم تخبر نے کی نبیت ہوتو روز ہندر کھنا درست ہے۔مسکلہ ِ (11): حاملہ عورت اور دودھ پلانے وال عورت کو جب اپنی جان کا یا بچہ کی جان کا پینچہ ڈر بیوتو روز وندر کھے پھر بھی تضار کا نے۔لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے کہ کوئی اٹا رکھ کر کے دودھ پلوا سکتا ہے تو دودھ پلوانے کی وجہ ہے مال کا روز و بھوڑ نا درست جیس ہے۔البتہ اگر ووالیا بچہ ہے کے سوائے اپنی مان کے نسی اور کا دور ھے تیس بیتیا تو ایسے وقت ماں کوروز ہ ندر کھنا درست ہے۔مسکلہ (۱۲) :کسی اٹائے دودھ پالنے کی نو کری کی پھر رمضان آئی اورروزے ہے بچدکی جان کا ڈریے تو اٹا کوبھی روز ہ نہ رکھنا درست ہے۔مسکلہ (۱۳) عورت کوجیش ہے " یا بچه پیدا بوا اور نفاس بوگیا تو حیض اور نفاس رینے تک روز و رکھنا درست نبیس مسئله ( ۱۴): اگر رات کو یا کے ہوگئی تو اب منع کاروز ہ نہ چھوڑے۔اگر رات کو نہ نہائی ہوتب بھی روز در کھ لے اور منع کونہا لے اور گر صبح ہونے کے بعد باک ہونی تو اب پاک ہونے کے بعدرہ زو کی نیت کرنہ درست نہیں۔ نیکن آچھ کھانہ من

بھی درست نہیں ہے۔اب دن مجرروزہ دارول کی طرح رہتا جائے۔مسئلہ (۱۵):ای طرح اگر کوئی دن کومسلمان ہوئی یا دن کو جوان ہوئی تو اب دن ہم بچھ کھانا ہینا درست نہیں۔اوراگر پچھ کھایا تو اس روزہ کی قضا رکھنا بھی نئی مسلمان اور نئی جوان کے ذیمہ واجب نہیں ہے۔مسئلہ (۱۱):مسافرت میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا۔لیکن دو بہرے ایک محمنہ پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گن ہے یا ایسے وقت میں پندرہ دن رہنے کی نیت ہے کہیں رویز کی اور اب تک پچھ کھایا ہیا نہیں ہے تو اب روزہ کی نیت کرلے۔

#### فِد بدِکا بَیان

مسکلہ (۱): جس کوا تنابره هایا ہو گیا ہو کہ روز ور کھنے کی طاقت نبیں رہی یا آئی بیار ہے کہ اب اچھے ہوئے کی امید مجی نبیس ندروز ور کھنے کی طاقت ہے تو روز و ندر کھے اور جرروز و کے بدل ایک مسکین کوصد قد فطر کے برابر غلہ دیدے یاضبح شام پہیٹ بحرکراس کو کھانا کھلا دے ،شرع بٹس اس کوفعہ بیے کہتے ہیں اور غلہ کے بدلہ میں اس قدر فلد کی قیت دیدے تب بھی درست ہے۔مسئلہ (۲): وہ گیبوں اگر تھوڑے تھوڑے کرکے کی مسئیوں کو بانٹ دے تو بھی سیجے ہے۔ مسئلہ (۳): پھرا کر بھی طاقت آئنی با بیاری ہے اچھی ہوگئی تو سب روز ہے قضار کھنے پڑیں گے اور جوفدیہ و یا ہے اس کا تُواب الگ ملے گا۔مسئلہ (سم) بھی کے ذمہ کنی روزے قضا تھے اور مرتے وقت وصیت کر گئی کہ میرے روز ول کے بدلے فدید دے دینا تو اس کے مال میں سے اس کا ولی فدید و ید ہے اور کفن وفن اور قرض ادا کر کے جتنا مال بیجے اس کی ایک تہائی میں ہے اگر سب فدید نکل آئے تو دیناواجب ہوگا۔مسکلہ (۵):اگراس نے وصیت نبیس کی تمرولی نے اپنے مال میں سے فدیدوے دیا تب بھی خدا ہے امیدر کھے کہ شاید تبول کرے اور اب روزوں کا مواخذہ نے کرے اور بغیر وصیت کے خود مردہ کے مال میں ہے فدید دینا جائز نہیں ہے۔ای طرح اگر تنہائی مال سے فدید زیادہ ہو جائے تو ہا وجود وصیت کے بھی زیادہ وینا بدون رضا مندی سب دارٹوں کے جائز نہیں ہاں اگر سب وارث خوش ولی سے راضي موجائيں تو دونوں صورتوں ميں فديد دينا درست ہے ليكن نابالغ وارث كى اجازت كا شرع ميں يجھ اعتبار بیں ہے۔ بالغ وارث اپنا حصد جدا کر کے اس میں ہے دیدی تو ورست ہے۔ مسکلہ (۲): اگر کسی کی نمازیں قضا ہوگئی ہوں اور وصیت کر کے مرگئی کہ میری نمازوں کے جدلہ میں فدیدویدینا۔اس کا بھی یہی تھم ب\_منله (2): برونت كي نماز كا تاى فديه جنتا ايك روزه كافديه ب-ال حماب عدات ون ئے یا نج فرض اورا کی وتر چینمازوں کی طرف ہے ایک چھٹا تک کم بوٹے گیارہ سیر کیبول۔ای روپے کے میں ہے دیج سے تمراضیاطا بورے کیارہ سیرویدے۔مسئلہ (۸) کسی کے ذمہ زکو قاباتی سے ابھی اوائیس کی تو ومیت کر جائے ہے اس کا بھی اوا کر ہا وارثوں پر واجب ہے اگر وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اپنی خوشی ہے دیدی تو زکو ۃ نہیں ہوئی۔مسکلہ (9):اگرولی مردے کی طنب ہے قضاروز ہے رکھ نے یاسکی طرف ے قضانماز بڑھ لے قویدرست نہیں لینی اس کے ذمہ سے ندائریں گ۔مسکلہ (۱۰) بوجہ رمضان کا

روز ہ چھوڑ وینا درست نہیں اور ہڑا گناہ ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلہ ایک روزہ قضار کھلوں گی کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلہ میں اگر سمال بھر ہرا ہر روزہ درگئی رہے تب بھی اتنا واب نہ سلے گاجتنا رمضان میں ایک روزے کا تواب لما ہے۔ مسئلہ (۱۱): اگر کسی نے شامت انمال سے روزہ نہ درکھا تو اور نوگوں کے سامنے نہ بچھ کھائے نہ پیغے نہ بین ظاہر کرے کہ آج میرا دوزہ نہیں ہے اس لئے کہ گناہ کرے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اوراگر سب سے کہددے گی تو دو ہرا گناہ ہوگا۔ ایک تو روزہ در کھنے کا دوسرا گناہ فاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اوراگر سب سے کہددے گی تو دو ہرا گناہ ہوگا۔ ایک تو روزہ در کھنے کا دوسرا گناہ فاہر کرنے گا۔ بید جو شہور ہے کہ خدا کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری۔ بیغلط بات ہے بلکہ جو کسی عذر سے روزہ نہیں رکھتی اس کو بھی مناسب ہے کہ سب کے روبرہ پر چھنے نہائے۔ مسئلہ (۱۲): جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنا ہے۔ مسئلہ (۱۳): اگر ناہا لغ لڑکا یا گر روزہ رکھنا وے۔ مسئلہ (۱۳): اگر ناہا لغ لڑکا یا گری روزہ رکھا وے۔ مسئلہ (۱۳): اگر ناہا لغ لڑکا یا لڑکی روزہ رکھکر تو ٹر ڈاسے واس کی قضان درکھا وے البت آگر نماز کی نیت کر کے تو ٹر ڈاسے واس کو وہرا دے۔

#### إعتكاف كابيان

رمضان شریف کی بیسوی تاریخ کا دن چینے سے ذرا پہلے سے رمضان کی انتیس یا تمیں تاریخ

یعنی جس دن عید کا چا ند نظر آجائے اس تاریخ کے دن چینے تک اپ گھریں لے جہاں نماز پڑھنے کیلئے جگہ
مقرر کررکھی ہاں جگہ پر پابندی سے جم کر بیٹھنااس کواعتکاف کہتے ہیں۔اس کا بڑا تو اب ہے۔اگراعتکاف
شروع کرے تو فقط پیٹنا ب پاخانہ یا کھانے پینے کی تا چاری ہے تو دہاں سے اٹھنا درست ہواوراگرکوئی کھانا پائی
دینے والا ہوتو اس کیلئے بھی ندا ہے۔ ہر وقت اس جگہ رہاں جاور وہیں سووے اور بہتر یہ ہے کہ بیکار نہ بیٹے قر آن
شریف پڑھتی رہے۔ نظیس اور سبیجیں جوتو فتی ہواس میں گھی رہے اور اگر جیش ونفاس آجائے تو اعتکاف چھوڑ
دے اس میں درست نہیں اور اعتکاف میں مردے ہم بستر ہونا لیٹا چیٹنا بھی درست نہیں۔

### زكوة كابيان

جس کے پاس مال ہواور اس کی زکوۃ تکالتی نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئ تنہگار ہے۔
قیامت کے دن اس پر ہزا سخت عذاب ہوگا۔ رسول علیہ نے فرمایا ہے جس کے پاس سونا جاندی ہواوروہ
اس کی زکوۃ نہ دیتا ہوقیامت کے دن اس کیلئے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی پھر ان کو دوزخ کی آگ میں
گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیٹائی اور پیٹے داغی جائیں گی اور جب شنڈی ہوجائیں گی پھر گرم کر لی
جائیں گی۔ اور ہی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوۃ اوانہ کی تو قیامت
کے دن اس کا مال ہزاز ہریا الشجا سانے بنایا جائے گاوہ اس کی گردن میں لیٹ جائے گا۔ پھر اس کے دونوں

اورم دوں کیلئے اسک مجد میں درست ہے جس میں یا نچوں وقت جماعت ہوتی ہو

جبڑے نویچے گا اور کیے گا میں تیرامال ہوں۔ میں ہی تیراخز انہ ہوں ، خدا کی بناہ۔ بھلا اتنے عذاب کو کو ن سبار کرسکتا ہے۔تھوڑی می لا کچ کے بدلے بیر مصیبت بھگتنا بڑی بے وقو فی کی بات ہے۔ خدا ہی کی دی ہونی دولت کوخدا کی راو میں ندوینا کنٹی بری پہابات ہے۔ مسئلہ (۱): جس کے پاس کے سوڑھے ہون تولہ جاندی یا ساز هے سات تولد سونا ہو یا ساڑھے باون تولد جاندی کی قیمت کے برابر روپیہ ہواور ایک ساں تک باقی رہے تو سال گزرنے پراسکی ز کو ۃ وینا واجب ہے۔اگر اس ہے کم ہوتو اس پر ذکو ۃ واجب نہیں اوراگر اس سے زیادہ ہوتو بھی زکو ہواجب ہے۔ مسئلہ (۲) بھی کے پاس آٹھ تولہ مونا جارم ہیند یا چھ مہیند تک رہا پھروہ کم ہوگیا۔اوردو تین مہینہ کے بعد پھر مال ال گیا تب بھی ز کو قادینا واجب ہے۔غرضیکہ جب سال کے اوں وآخر میں مالدار ہو جائے اور سال کے پیچ میں پچھ دن اس مقدار ہے کم رہ جائے تو بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے۔ نیچ میں تھوڑے دن کم ہوجانے ہے زکو ۃ معاف نبیں ہوتی البتہ اگر سب مال جاتا رہے اس کے بعد پھر مال مے تو جب سے پھر ملا ہے تب سے سال کا حساب کیا جائے گا۔مسکلہ (۳) کس کے ہیں ہم ٹھ نوتوله سونا تھاليكن سال كزرنے ہے پہلے پہلے جاتا رہا بورا سال كزرنے نہيں يايا تو زكوة واجب نہيں۔ مسکلہ (۷۲) بھی کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت ہے اورا ہے بی رو پوں کی وہ قر ضدار بھی ہے تواس پرز کو ۃ واجب نہیں ،اگرائے کی قرضدار ہے کے قرضدادا ہوکر ساڑھے باون تو نہ جا ندی کی تیمت پھتی ہے توزکو قاواجب ہے۔مسکلہ (۵):اگر دوسورو یے پاس بیں اور ایک سورو پے کی قرضدار ہے تو ایک سو رویے کی زکو ۃ واجب ہے۔مسکلہ (۲)؛سونے جاندی کے زبوراور برتن اور سچا گوندٹھی سب پر زکو ۃ واجب ہے جا ہے پہنتی رہتی ہو یا بندر کے ہوں۔اور بھی نہ پہنتی ہو۔غرضیکہ جا ندی سونے کی ہر چیز پرز کو ۃ واجب ہے۔ ابستدا گراتن مقدار ہے کم ہوجواو پر بیان ہوئی تو زکو ہ واجب ند ہوگی۔ مسکلہ ( 2 ): سونا اور ج ندی اگر کھرا نہ ہو بلکہ اس میں کچھ بیل ہومثلا جیسے جاندی میں را نگاملا ہوا ہے تو و کیھو جاندی زیادہ ہے یا را نگاءاگر جاندی زیادہ بوتو اس کا وہی تھنم ہے جو جاندی کا تھنم ہے لیکن اگر اتنی مقدار ہو جواو پر بیان ہوئی تو ز کو قا واجب ہےاورا گررا نگازیادہ ہےتو اس کو جاندی ندمجھیں گے بلکہ را نگاسمجھیں گے۔ پس جو حکم پیشں، تا ہے، لوہے، رائلے وغیرہ اسباب کا آویگاوی اس کا بھی علم ہے۔ مسئلہ (۸):کسی کے پاس نہ تو پوری اوررد پے کے حساب سے سلے نوع ہوتی مجرجا ندی اور معہ کارتی مجرسو نا ہواس حساب سے مہر حضرت فاطمہ ' کا تقریب ایک سوسنتیس رویے ہوئے اور ریسب حساب قول مشہور پر ہے کد مثقال ساز ھے جار ماشد کا ہے۔ اور خود جو حساب کیواس میں کی بیٹی نکٹنی ہےاس لئے اگر کوئی احتیاط کرنا جاہے تو اسکی صورت بیہے کہ زکو ۃ چاہیں ۔ و پ جر جا ندی اور ۵ رتی کم چھرو ہے بھرسوئے میں دیدے اور صدقہ فطر میں ای روپے کے سیرے دوسیر کیہوں وید ۔ اور نج ست نعیظ میں ساڑھے تین ماشہ ہے بچے۔ اور مبر فاطمہ میں عورت کو احتیاط اس میں ہے کہ سورو ہے ہے زیاد ہ نہ ہ نگے اور بادر ہے کہ ہم نے سب اوز ان بیم لکھنو کے تولہ ماشہ کا اعتبار کیا ہے جسکی رو ہے روپیہ سکہ انگریزی ساڑھے گیر رہ ما شد کا ہوتا ہے جن شہرول می**ں تو لے ک**اوز ن کم وثیش ہووہ ای روپے ہے حساب لگالیس

مقدارسونے کی ہےنہ بوری مقدار جاندی کی۔ بلکتھوڑ اسونا ہےاورتھوڑی جاندی تو اگر دونوں کی قیمت ملاکر ساڑھے یاون تولہ جاندی کے برابر ہوجائے یا ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ واجب ہے اور اگر دونوں چیزیں اتی تعور بی تھوڑی میں كدونوں كى قيمت نداتى جاندى كے برابر ہادر ندائے سونے کے برابر تو زکو ق واجب نہیں۔ اور اگر سونے اور جاندی دونوں کی بوری بوری مقدار ہے تو قیت نگانے کی ضرورت نہیں۔مسکلہ (9) : فرض کرو کہ کسی زمانے میں پیچیس رویے کا ایک تولہ سونا ملتا ہے اور ا بک رو پید کی ڈیڑھ تولد جا عدی ملتی ہے اور کسی کے پاس دوتولد سوتا اور پانچ روپے ضرورت سے زائد ہیں اور ساں بھر تک وہ رہ مکئے تو اس پر زکو ۃ واجب ہے کیونکہ دوتولہ سونا پچاس رو بیے کا ہوا اور پچاس رو پے ک ع ندی چھتر تولہ ہوئی تو دوتولہ سونے کی جاندی اگر خریدوگی تو چھتر تولہ ملے گی۔اور یا نچ رویے تمہارے یاس ہیں اس حساب ہے اتنی مقدار ہے بہت زیادہ مال ہو گیا ہے جتنے پرز کو قادا جب ہوتی ہے البت اگر فقط دوتولد سونا ہوتو اس کے ساتھ روپیداور جائدی کی تھے نہ ہوتو زکو ہ واجب نہ ہوگی ۔ مسئلہ (۱۰): ایک روپید کی جا ندی مثلاً ووتولہ ملتی ہے اور کسی کے پاس فقاتمیں رویے جا ندی کے جی تو اس پرز کو ق واجب نہیں اور یہ ساب ندلگاویں کے تمیں رویے کی جاندی ساٹھ تولد ہوئی کیونک روپید جاندی کا ہوتا ہے اور جب فقط جاندی یا فقط سونا باس ہوتو وزن کا اعتبار ہے قیمت کا اعتبار نہیں۔ میتھم اس ونت کا ہے جب روپیہ جا ندی کا ہوتا تھا۔ آج كل عام طور برروبية كلث كالمستعمل ہے اور نوٹ كے عوض ميں بھى وہى ملتا ہے اس لئے ابتحم بيہ ہے ك جس مخص کے پاس استے رویے یا نوٹ موجود ہوں جنگی ساڑھے بادن تولد جا ندی بازاری کے بھاؤ کے مطابق آسکے اس پرز کو قاواجب ہوگی مسکلہ (۱۱) بھی کے پاس سورو پیضرورت سے زائدر کھے تھے مجرسال بورا ہونے سے پہلے پہلے بیاس رو باورل محے توان بیاس رو بے كاحساب الك ندكر ينكے بلك ای سورویے کے ساتھ اس کو ملاویں گے اور جب ان سورویے کا سال بورا ہوگا تو بورے ڈیڑھ سوکی زکو ق واجب ہوگی اور ایس مجھیں مے کہ بورے ڈیزھ موپر سال گزر کیا۔مسکلہ (۱۲) کسی کے پاس سوتولہ ع ندی رکھی تھی پھرسال گزرنے سے مبلے دو جارتولہ مونا آئیا۔ یا نووس تولہ مونائل کیا تب بھی اس کا حساب الك ندكياجائ كار بكراس جاندي كماته ملاكرزكوة كاحساب بوكاريس جب اس جاندى كاسال بورابو جائے گا تواس سب مال کی زکو ۃ واجب ہوگی ۔مسکلہ (۱۳):سونے جاندی کے سوااور جتنی چیزیں ہیں جیسے او باء تا نبا ، پیتل ،گلٹ ، را نگا دغیر ہ اوران چیز وں کے بینے ہوئے برتن دغیر ہ اور کپڑے جوتے اوراس کے سوا ۔ چھاسباب ہوااس کا علم میہ ہے کہ اگر اس کو چیتی اور سودا گری کرتی ہوتو دیکھووہ اسباب کتناہے اگر اتناہے کہ اس کی قیمت ساز ھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر ہے تو جب سال گزرجائے تو اس سودا گری کے اسباب میں زکو ہ واجب ہے۔اور اگر اتنا نہ ہوتو اس میں زکو ہ واجب نہیں اور اگر وہ مال سوداگری کیلئے نہیں ہے تو ا**س میں زکو ۃ واجب نہیں ہے جا ہے جتنا مال ہواگر ہزاروں روپے کا مال ہوتب** 

بھی زکو ۃ واجب نہیں \_مسکلہ (۱۴): گھر کا اسباب جیسے پتیلی ، دیکچی ، دیکچی، بڑی دیگ ، سنی ہگن اور کھانے پینے کے برتن اور رہنے سبنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے ، سچے موتیوں کے ہار وغیرہ ان چیز وں میں زکو ق واجب نبيس جاہے جتنا ہواور جاہے روز مرہ کے کاروبار میں آتا ہویا نہ آتا ہو کسی طرح زکو قرواجب نبیس بال اگریہ سودا گری کا اسباب ہوتو پھراس پرز کو قاواجب ہے۔خلاصہ میہ ہے کہ سونے جاندی کے سوااور جتنا مال اسباب ہواگر وہ سوداگری کا اسباب ہے تو زکوۃ واجب ہے تبین تو اس میں زکوۃ واجب نبین ۔مسکلہ (10) : کسی کے پاس پانچ وس محمر میں ان کوکرایہ پر جلاتی ہے تو ان مکانوں پر بھی ذکو ہ واجب نہیں ج ہے جتنی قیت کے بول۔ ایسے ہی اگر کسی نے دو جارسورو ہے کے برتن خرید لئے اوران کوکراہ پر جلاتی رہتی ہے تو اس پر بھی زکو ہ واجب نہیں۔ غرضیکہ کراہ پر چلانے سے مال میں زکو ہ واجب نہیں ہوتی۔مسکلہ (١٦): بہننے کے دہراؤ جوڑے جاہے جننے زیادہ فیمتی ہوں ان میں زکو ۃ واجب نہیں کیکن اگران میں سچا کام ہے اور اتنا کام ہے کدا کر جا ندی چھڑائی جائے تو ساڑھے باون تول یااس سے زیادہ نکلے گی تو اس جا ندی پر زكوة واجب بار كراتنانه بوتوزكوة واجب نبيل مسئله (عا) السي كال يجه جائدي ياسونا باور بجد سوداگری کا مال ہے تو سب کو طاکر و مجھواگراس کی قیمت سماڑھے باون تولد جاندی یا ساڑھے سات تولد سونا کے برابر ہوجائے تو زکو ہ واجب ہے اور اگر اتنا نہ ہوتو زکو ہ واجب نبیں مسئلہ (۱۸): سود اگری کا مال وہ کہلا ویگا جس کواسی ارادہ سے مول لیا ہو کہ اسکی سوداگری کرینگے تو اگر کسی نے اپنے کے خرج کیستے یہ شادی وغیرہ کے خرچ کیلئے میاول مول لئے بھرارادہ ہوگیا کہ لاؤاس کی سوداگری کرلیس تو یہ مال سوداگری کا نہیں ہے اس پرز کو ہ واجب نہیں۔مسئلہ (19):اگر کسی پر تمبارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی زکو ہ واجب ہے، لیکن قرض کی تین تشمیں ہیں ایک بیا کہ نفذرو پیدیا سوتا جا ندی کسی کو قرض و یا یا سووا گری کا اسباب بیچااسکی قیمت باقی ہےاورا کیسمال کے بعد یادو تین برس کے بعدوصول ہوا تو اگر اتی مقدار ہوجتنی پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے توان سب برسول کی زکو ۃ ویناواجب ہے اگر یکھشت ندوصول ہوتو جب اس میں ے کیارہ تولہ جاندی کی قیمت وصول ہوتب اتنے کی زکوۃ اداکرنا واجب ہے اور اگر کیا رہ تولہ جاندی کی قیت بھی متفرق ہی ہوکر مطیاتو جب بھی میمقدار بوری ہوجائے اتنی مقدار کی زکو ۃ اوا کرتی رہے اور جب و بے تو سب برسوں کی دے اور اگر قرضداس ہے کم بوتو زکو ہوا جب ند بوگی۔ البت اگر اس کے یاس بھاور مال بھی ہواور دونوں ملا کرمقدار بوری ہو جائے تو زکو ۃ واجب ہو گی۔مسکلہ ( ۴۰):اور نقد نہیں دیا نہ سودا گری کامال بچاہے بلکہ کوئی اور چیز بچی تھی جوسودا گری کی نہھی جیسے پہننے کے کپڑے بچے ڈ الے یا گھرتی کا اسبب چ دیااس کی قیت باقی ہے اور اتن ہے جننی میں زکو ہواجب ہوتی ہے پھروہ قیت کنی برس کے بعد وصول ہوئی تو سب برسوں کی زکوہ دیناواجب ہےاوراگرسب ایک دفعہ کر کے نہ وصول ہو بلکہ تھوڑ اتھوڑ ا ک ہے قر جب تک اتنی رقم نہ وصول ہو جائے جونرخ بازار ہے ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت ہو تب

تک زکوۃ واجب نہیں ہے جب فرورہ رقم وصول ہوتو سب يرسول كى زكوۃ دينا واجب ہے۔مسكلہ (٢١): تيسرى تتم يه ہے كه شو برك ذمه مبر جوود كى برس كے بعد ملاتواسكى ذكو ة كاحساب ملنے كے دن ہے جو گا پچھلے برسوں کی زکو قاواجب نہیں۔ بلکہ اگراب اس کے پاس رکھا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو زکو قا واجب ہوگی نہیں تو زکو ۃ واجب نہیں \_مسئلہ (۲۲):اگر کوئی مالدار آ دمی جس پر زکو ۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکڑ ۃ ویدے اور سال کے پوراہونے کا انظار نہ کرے تو بھی جائز ہے اور زکو ۃ اوا ہو جاتی ہے اور اگر مالدارنہیں ہے بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی اس امید پر مال ملنے سے بہتے ہی زکوۃ ديدي تويه زكوة ادانيين موكى - جب مال ل جائے اوراس پرسال گزرجائے تو پھرز كوة دينا جائے -مسئله ( ۲۳ ): مالدارآ دی اگر کئی سال کی ز کو ۃ پینیکی ویدے بیجی جائز ہے کیکن اگر کسی سال ہیں مال بڑھ گیا تو برحتی کی زکو ہے پھر دینی پڑی کی۔مسکلہ (۲۲۴):کسی کے پاس سورویے ضرورت سے زائدر کھے ہوئے ہیں اورسورو یے کہیں اورے ملنے کی امید ہے۔اس نے بونے دوسورو یے کی زکوۃ سال بورا ہونے سے پہلے ہی پینتگی دیدی۔ بیمی درست ہے لیکن اگر ختم سال پر روپیانصاب ہے کم ہو گیا تو زکو ۃ معاف ہو گی اور وہ دیا ہوا صدقہ نافلہ ہو گیا۔مسئلہ ( ۴۵) جس کے مال پر بورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکو ، نہیں نکالی تھی کہ سارا مال چوری ہوگیاا ورکسی طرح ہے جاتار ہاتو زکو ہ مجسی معانب ہوگئی۔اگرخودا پنامال کسی کودیدیا اورکسی طرح ہے اسینے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جنتی زکوۃ داجب ہوئی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دین پر کی۔مسکلہ (٢٦): سال يورا ہونے كے بعد كسى نے اپنا سارا مال خيرات كر ديا۔ تب بھى زكو ة معاف ہو گئ \_ مسئله ( ۲۷) : کسی کے پاس دوسورو بے تھے۔ایک سال کے بعداس میں سے ایک سوچوری ہو گئے یا ایک سوخیرات كرديئے توايك سوكى زكوة معاف ہوگ فظ ايك سورو بےكى زكوة دينا پڑے كى۔

## ز کوة ادا کرنے کابیان

مسئلہ (۱): جب مال پر پوراسال گزرجائے تو فوراز کو قادا کردے نیک کام میں دیر لگا ناخچھانیں کہ شاید
اپ نک موت آ جائے اور بیمواخذہ اپنی گردن پر رہ جائے اگر سال گزرنے پرز کو قادائیں کی بہاں تک کہ
دوسراسال بھی گزرگیا تو گنہگار ہوئی۔ اب بھی تو بہ کر کے دونوں سال کی زکو قادیدے فرضیکہ عمر بھر میں بھی نہ
کبھی ضرور دیدے باتی ندر کھے۔ مسئلہ (۲): جتنا مال ہا اس کا چالیسوال حصر زکوہ میں دینا واجب ب
لیمی سوروپ میں ڈھائی روپ اور چالیس روپ میں ایک روپید۔ مسئلہ (۳): جس وقت زکو قاکاروپیک
فریب کودے اس وقت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کر لے کہ میں زکو قادیق ہوں۔ اگریہ نہیں کی یوب
نی دیدیا تو زکو قادا نہیں ہوئی بھر سے دینا چاہئے اور یہ جتنا دیا ہے اس کا تو اب الگ مے گا۔ مسئلہ
(۳): اگر فقیر کو دیے وقت یہ نہیت نہیں کی تو جب تک وہ مال فقیر کے پاس رہاں وقت تک یہ نہیت کر لین

درست ہے۔اب نیت کر نینے سے بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔البتہ جب فقیر نے خرچ کر ڈ الا اس وفت نیت كرنے كائسبارتيس ہے۔اب پھرے ذكو ة دے۔مسكلہ(۵):كسى نے زكو ة كی نبیت ہے دور و پے نكال كر الگ رکھ لئے کہ جب کوئی مستحق ملے گااس وقت دیدوں گی پھر جب فقیر کو دیدیااس وفت ز کو ۃ کی نیت کر نا بھول گئی تو بھی زکوۃ ادا ہو گئی۔ البتہ اگر زکوۃ کی نیت ہے نکال کر الگ ندر کھتی تو ادا نہ ہوتی ۔ مسئلہ (۲) کی نے زکو قاکے روپے نکالے تو اختیار ہے جاہے ایک ہی کوسب دیدے یا تھوڑ اتھوڑ اکر کے کئی غریبوں کو دے اور حیا ہے ای دن سب دیدے یا تھوڑ اتھوڑ اگر کے کی مہینوں دے۔مسکلہ ( ۷ ): بہتریہ ہے کہ ایک غریب کو کم سے کم اتنا دیدے کہ اس دن کیلئے کافی ہو جائے اور کسی ہے مانگن نہ پڑے۔مسئلہ ٨): ايک بی فقير کوا تنامال دینا جينے مال کے ہونے سے زکو ة واجب بوتی ہے مکروہ ہے نيکن اگر دیدیو تو ز کو ة ا دا ہوگئی اور اس ہے کم دینا جائز ہے۔ مکروہ بھی نہیں۔مسئلہ (۹): کوئی عورت قرض ، تکنے کی اور بیمعلوم ہے کہ وہ اتنی تنگدست اور مفلس ہے کہ بھی ادانہ کر سکے گی یا ایسی ناد ہند ہے کہ قرض کیکر بھی او بنہیں کرتی اس کو قرض کے نام سے زکو قا کارو ہید میریااوراپے ول میں سوچ لیا کہ میں زکو قادیتی ہوں تو بھی زکو قاد اہو گئی۔ اً سر چدوہ اپنے ول میں میر ہی سمجھے کہ مجھے قرض ویا ہے۔مسئلہ (۱۰):اگر کسی کوانعام کے نام ہے کچھے دیا گر ول میں بہی نبیت ہے کہ میں زکو ۃ ویتی ہوں تب بھی زکو ۃ ہوگئی۔مسئلہ (۱۱):کسی غریب ومی پر تنہار ہے دس رو ہے قرض میں اور تمہارے مال کی زکو ہے بھی دس رو پے یااس سے زیادہ ہے۔ س کواپن قر ضہ زکو ہا ک نیت سے معاف کر دیا تو زکو ۃ ادانہیں ہوئی البتہ اس کودس رو پےز کو ۃ کی نیت سے دیتو زکو ۃ ادا ہوگئی۔ ا ب یہی روپیا ہے قرضہ میں اس ہے لے لیما ورست ہے۔مشکلہ 👚 (۱۴) جمسی کے یاس جا ندی کا ات زیور ہے کہ حساب سے نتین تو لہ جو نعری ز کو ۃ کی ہوتی ہےاور یا زار میں تین تولہ جو نعری دورو ہے کی بکتی ہے تو ز کو قامیں دورو پے چاندی کے دیدیناورست نہیں کیونکہ دورو پے کاوز ن تین تو لہٰمیں ہوتا ور چاندی کی زکو قا میں جب جا نمری دی جائے تو وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا ہاں اس صورت میں "ر دو رو ہے کا سونا خرید کر کے دید پایا دورو پے گلٹ کے بادورو ہے کے ہیے یا دورو پے کی گلٹ کی ریز گاری یا دو روسيے كاكبر ايا اوركوئى چيز ديدى ياخود تمن توليد جاندى ديد ئة ورست ہے زكو ة ادا ہوجائے گ مسئله ( ۱۳). ز کو قا کاروپیه خود نبین دیا بلکه کسی اور کو دیا کهتم کسی اور کو دینا دید بھی جا سز ہے۔ ب وہ شخص کر د ہے ونت زکو ہ کی نیت نہ بھی کرے تب بھی زکو ہ ادا ہوجائے گی۔مسئلم (۱۴۳):کسی غریب کودیئے کیدے تم نے دورو پے کی کودیئے کیکن اس نے بعینہ وہی دورو پے فقیر کوئیں دیئے جوتم نے دیئے تھے بلکہ اپنے پاس ے دورو پہتمہاری طرف ہے دید ہے اور بیانیال کیا کہ وہ روپے میں لے لوں گا، تب بھی زکو ۃ ادا ہو گئی بشرطیک تمہر رے روپے اس کے پاس موجود ہول اور اب وہ مخص ایسے دورویے کے بدے میں تمہر رے و دونوں روپے لے لے۔ البنۃ اگرتمہارے دیتے ہوئے روپے اس نے پہلے خرچ کرڈاے اس کے بعدا پنے ر ، پنریب کودیئے توز کو قادانہیں ہوئی یاتمہارے روپے اس کے پاس رکھے تو میں لیکن اپنے روپ دیتے

وقت یہ نیت نیقی کہ میں وہ روپے لوں گا تب یمی زکو قادائیں ہوئی اب وہ دونوں روپے پھر زکو قامیں وے مسئلہ (10): اگرتم نے روپے نہیں دیے لیکن اتنا کہدویا کتم ہماری طرف سے ذکو قادیناس سے اس نے تہاری طرف سے دکو قادیناس سے اس نے تہاری طرف سے دیا ہا ہم سے لیے مسئلہ (۱۷): اگرتم نے کسی سے چھڑیں کہا۔ اس نے بلاتمہاری اجازت کے تمہاری طرف سے ذکو قادیدی تو زکو قادائیں ہوئی۔ اب اگرتم منظور بھی کرلوت بھی درست نہیں۔ اور بھنا تمہاری طرف سے دیا ہے تم سے وصول کرنے کا اس کو تی نہیں مسئلہ (۱۷): تم نے ایک شخص کو اپنی زکو قاد سے کیلئے دور دیے تو اس کو ایس کو تی نہیں مسئلہ (۱۷): تم نے ایک شخص کو اپنی زکو قاد سے کیلئے دور دیے تو کسی وی در سے کہ نہیں ہے کہ فلانے کی طرف سے یہ زکو قادیا اور وہ شخص دور ویے اگر اپنی کسی دشتہ داریا ہال کا بتانا ضروری نہیں ہے کہ فلانے کی طرف سے یہ ذکو قاد یہ اور وہ خو دخریب ہوتو آپ ہی لینا درست نہیں۔ ابت اگرتم نے یہ کہد یا ہو کہ جو چا ہو کر واور ہے تی جا ہے دیدوتو آپ بھی لے لینا درست نہیں۔ ابت

پیداوار کی زکوة کا بیان: مسئلہ(۱): کوئی شہر کافروں نے قبضہ میں تھا۔ وہی لوگ وہاں رہتے تھے پھر مسممان ان يرجزه آئے اوراز كرووشهران مے چھين ليا اوروبال دين اسلام بھيا! يا اورمسلمان بادشاد نے كافروب ہے کیکرشہر کی ساری زمین انہیں مسلمانوں کو ہانت دی تو ایسی زمین کوشرے میں عشری کہتے ہیں۔اورا اُراس شہر ے رہنے والے لوگ سب مے سب اپنی خوشی ہے مسلمان ہو گئے ۔ لڑنے کی ضرورت نبیس بڑی تب بھی اس شہ ک ساری زمین عشری کہاا وے گی اور عرب سے ملک کی بھی ساری زمین عشری ہے۔مسئلہ (۲): اگر سی ک ہ ب وادا ہے یہی عشری زمین براہر چلی آتی ہو یا کسی ایسے مسلمان ہے خریدی جس کے پاس ای طرت ہے چل آتی ہوتو ایس زمین میں جو بھے پیدا ہواس میں بھی زکو ہواجب ہے اور اس کا طریقہ بدہے کہ اُٹر تھیت کوسینچنا نہ یزے فقط ہرش کے یانی سے بیداوار ہوگئی یا ندی اور دریا کے کتار سے برتر اٹی میں کوئی چیز ہوئی اور ب سیٹے بیدا ہو گئی تو ایسے کھیت میں جتنا پیدا ہوا ہے اس کا دسوال حصہ خیرات کر دینا واجب ہے یعنی دس من میں ایک من اور وس سیر میں ایک سیرا دراگر کھیت کومینچاپر چلا بعنی چرسا پر چلا کر کے یا کسی اور طریقہ ہے مینچا ہے تو ہید وار کا جیسواں حصہ خیرات کرے۔ یعنی ہیں من میں ایک من اور ہیں میر میں ایک سیر اور میں تقم ہے باغ کا ایک زمین میں تتنی ہی تھوڑی چیز پیدا ہوئی ہو۔ بہر حال بیصد قد خیرات کرۃ واجب ہے کم اور زیادہ ہوئے میں کیچیؤ ہی نبیس ہے۔ مسئلہ (٣).اناج ،ساگ ہر کاری میوہ ، پھل ، پھول وغیرہ جو کچھ بیدا ہوسب کا بہی تھم ہے۔مسئلہ (٣) عشری زمین یا بہاڑیا جنگل ہے آگر شہد نکالاتواس میں بھی بیصدقہ واجب ہے۔مسکلہ (۵) اُسی نے اپنے م ے اندر کوئی درخت لگایا یا کوئی چیز تر کاری کی قتم سے یا اور پچھ ہویا اوراس میں پھل آیا تو اس میں بیصدقد واجب نہیں ہے۔**مسئلہ (۱):اگرعشری زمین کوئی کافرخرید لے تو وہ عشری نہیں رہتی۔ پھراگراس ہے مسلمان بھی** خرید لے یا سی اور طور پر اس کول جائے تب بھی وہ عشری نہ ہوگی ۔ مسئلہ ( 2 ): یہ بات کہ دسوار یا بیسوار حمدی کے ذمہ ہے یعنی زمین کے مالک پر ہے یا پیداوار کے مالک پر ہے اس میں بڑا عالمول کا اختاا ف ہے مگر

ہم آسانی کے واسطے میں بتلایا کرتے ہیں کہ پیداواروالے کے ذمہہے۔ سواگر کھیت تھیکہ پر ہوخواہ نقد پر یاغلہ پر تو کسان کے ذمہ ہوگا اورا گر کھیت بٹائی پر ہوتو زمینداراور کسان دونوں اپنے اپنے حصہ کا دیں۔

جن لوگوں کوز کو ق وینا جائز ہے ان کا بیان : مسئلہ (۱): جس کے پاس ساڑھے باون تولہ عاندی یاساز مصسات تولدسونایا آئی بی قیمت کاسود اگری کااسباب ہواس کوشر بعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ا کستی فر کو ق کا بیب و ینادرست نبیس اوراس کوز کو ق کا بیسالیراً اور کھا تا بھی حلال نبیس ۔ اس طرح جس کے یا س اتن ہی قیمت کا کوئی مال ہو جوسودا گری کا اسباب تو نہیں لیکن ضرورت ہے زائد ہے وہ بھی مالدار ہے۔ ا سے خص کو بھی زکو ق کا بیسہ دینا درست نہیں۔ آگر چہ خوداس تئم کے مالدار برزکو ق بھی واجب نہیں۔ مسکلہ (۲): اورجس کے پاس اتنامال نہیں بلکہ تھوڑا مال ہے یا کچھ بھی نہیں بینی ایک دن کے گزارے کے موافق بھی نبیں اس کوغریب کہتے ہیں۔ایسے لوگول کوز کؤۃ کا بیسہ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہے۔ مسئلہ (۳): بڑی بڑی دیکیں اور بڑے بڑے فرش فروش اور شامیا نے جن کی برسوں میں ایک آ دھ و فعد کہیں شادی ہیاہ میں ضرورت پڑتی ہےاور روز مرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ضروری اسب میں داخل نہیں ۔مسئلہ (سم): رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے اور کام کاج کیلئے نوکر جا کراورگھر کی گھر جستی جوا کثر کام میں رہتی ہے۔ بیسب ضروری اسباب میں داخل ہیں اس کے ہونے سے مالدار نہیں ہوگی جا ہے جنتنی قیمت ہواس لئے اس کوز کو ق کا بیید دینا درست ہے اس طرح پڑھے ہوئے آ دمی کے پاس اس کی سمجھ اور برتاؤ کی کتابیں بھی ضروری اسباب میں داخل ہیں۔ مسئلہ (۵) بھی کے یاس دس پانچ مکان ہیں جن کو کرایہ پر چلاتی ہےاوراس کی آمدنی ہے گز رکرتی ہے یا ایک آ دھ گاؤں ہے جسکی آمدنی آتی ہے کیکن ہال بیجے اور گھر میں کھانے یہنے والے لوگ اسنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح بسرنہیں ہوتی اور تنگی رہتی ہے اور اس کے یاس کوئی ایسا ، ل بھی نہیں جس پر زکوہ داجب ہوتو ایسے خص کو بھی زکو و کا چید دینا درست ہے۔مسکلہ (۲) : کسی کے پاس ہزاررو پے نفذموجود ہیں لیکن ووبورے ہزاررو پے کا پااس ہے بھی زائد کا قرضدار ہے تو اس کوبھی زکو قاکا پیسہ دینا درست ہے،اوراگر قرضہ ہزاررویے ہے کم ہوتو دیکھوقر ضد دیکر کتنے روپ بیجتے ہیں۔اگرات بچیں جتنے میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو اس کوز کو ۃ کا بیسہ دینا درست نہیں اوراگر اس سے آم بچیں تو دین درست ہے۔مسکلہ (۷):ایک مخص اینے گھر کا بڑا مالدار ہے کیکن کہیں سفر میں ایسا تفاق جوا كداس كے باس كي خرج جہيں رہا۔ سارال مال جورى ہوگيا ياكوئى اور وجداليى ہوئى كداب كرتك يہنينے كا بھی خرچ نہیں رہا یہ شخص کو بھی ز کو ق کا پییہ دینا درست ہے۔ ایسے بی اگر جاجی کے پاس راستہ کا خرچی چک گیاا دراس کے گھر میں بہت مال ودولت ہے،اس کو بھی دینا درست ہے۔ مسئلہ (A). زکو ق کا بہیہ کسی کا فرکودینا درست نہیں مسلمان ہی کو دیوے اور زکو <del>ہ</del> اورعشر اورصد قد فطر اور نذراور کفارہ کے سوااور خیر خیرات کافر کو بھی دینا درست ہے۔ مسکلہ (9): زکوۃ کے پیسہ ہے مسجد بنوا ٹایا کسی ما وارث مرد ک گوروکفن کر دینا م<mark>ا مردے کی طرف ہے اس کا قرضہ ادا کر دینا ما</mark> کسی اور نیک کام میں لگا دینا درست نہیں۔

جب تک کی ستی کووے نددیا جائے زکو قاداند ہوگی۔ مسکلہ (۱۰): اپنی زکو قاکا جیدا بے مال باپ، دادادادی، تانانی، پرداداوغیر، جن لوگول ہے یہ پیدا ہوئی ہےان کودینا درست نبیس ہے۔ ای طرح اپنی اولا واور ہوتے پر ہوتے نواے وقیرہ جولوگ اس کی اولا دھی داخل ہیں انکوہمی دینا درست نہیں۔ ایسے ہی بیوی اینے میاں کواور میال اپنی بیوی کوز کو قانبیں دے سکتے۔ مسکلہ (۱۱):ان رشتہ داروں کے سوااور سب کو زکو ة دینا درست ہے جیسے بہن بھائی بھینجی، بھانجی، چیا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیل ماں، سوتیلا باب، سوتنا دادا، ساس، خسر وغیره سب کودینا درست ہے۔ مسکلہ (۱۲): نابالغ لڑ کے کاباپ اگر مالدار موتواس کوز کوه و بنا درست نبیس اورا گرلژ کا یالزگی بالغ جو گئے اورخودوہ مالدارنبیں لیکن اس کا باپ مالدار ہے تو ان کودینا درست ہے۔مسکلہ (۱۳):اگر چموٹے نے کا باپ تو مالدار تبیس کیکن مال مالدار ہے تو اس نے کو ز کو ہ کا پید دینا درست ہے۔ مسئلہ ( ۱۴۳): سیدوں کو اور علو بوں کو ای طرح جو حضرت عباس " کی یا حضرت جعفر " يا حضرت عقبل " يا حضرت حارث بن عبدالمطلب " كي اولا د مين بول ان كوز كو ة كا پييه دينا درست نہیں۔ای طرح جوصدقہ شریعت ہے واجب ہواس کا دینا بھی درست نہیں جیسے نذر کفار وعشر صدقہ فطراوراس کے سوااور کسی صدقہ خیرات کا وینا درست ہے۔ مسئلہ (۱۵): کمرے توکر جا کر خدمتگار، ماما، وائی کھلائی وغیرہ کو بھی زکو ہ کا پہیدوینا درست ہے لیکن ان کی تنخواہ میں حساب ندکرے بلکہ تنخواہ سے زائد بطور انعام واکرام کے دیدے اور ول میں زکوۃ دینے کی نیت رکھے تو درست ہے۔ مسئلہ (١٦):جس لڑ کے کوتم نے دورہ بلایا ہے اس کواور جس نے بجین میں تم کودورہ پلایا ہے اس کو بھی زکو و کا پیبردینا درست ہے۔ مسکلہ (۱۷):ایک مورت کا ممر بزارروپے بے لیکن اس کا شوہر بہت فریب ہے اوانبیس کرسکتا تو الی عورت کو بھی زکو و کا چید وینا ذرست ہے۔اورا گراس کا شو ہرامیر ہے لیکن عبر دیتائیس یااس نے اپنامبر معاف کردیا تو بھی زکو ہ کا چیددینا درست ہے اور اگریدامید ہے کہ جب مانکوں کی تو وہ اوا کردیکا کہمتامل نه كريكا توالي عورت كوز كوة كا پيه دينا درست نبيل مسئله (١٨): ايك فخص كوستحق سجه كرزكوة ديدي بجرمطوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے۔ یا اندھیاری رات جس سی کودیدیا پجرمعلوم ہوا کہ وہ تو میری ماں تقى يا ميرى لزكي تقى يا اوركوني ايسارشته دار ہے جس كوز كو ة دينا درست نبيس تو ان سب صورتول ميں زكو ة ادا ہوگئی دوبارہ اداکرناواجب نہیں کیکن لینے والے کواگر معلوم ہوجائے کہ بیز کو ق کا پیبہ ہے اور میں زکو ق لینے کا مستحل نہیں ہوں تو نہ لے اور پھیردے اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کا فر ہے تو زکو ۃ اوا نہیں ہوئی پھراداکرے۔ مسئلہ (19):اگر کسی پرشبہ ہو کہ مطوم نیس مالدار ہے یامخاج ہے تو جب تک تحقیق ند ہوجائے اس کوز کو ق نددے اگر بے تحقیق کئے دیدیا تو دیجمودل زیادہ کدهر جاتا ہے اگر دل بد کواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکو قادا ہوگئ اور اگر دل بیہ کے کہ وہ مالدار ہے تو زکو قادانیس ہوئی۔ پھرے دے کیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہے تو پھر سے نہ دے، زکوۃ ادا ہو گئی۔ مسکلہ (٢٠): زكوة وين ش اورزكوة كے سوااور صدقه خيرات ميں سب سے زياد واپنے رہتے ناتے كے لوگوں كا

خیال رکھو کہ پہلے ان بی لوگوں کو دو ۔ لیکن ان سے بیرنہ بٹاؤ کہ بیصدقہ اور خیرات کی چیز ہے تا کہ وہ برانہ منیں ۔ صدیث شریف بیس آیا ہے کہ قرابت داروں کو خیرات دیئے سے دو ہرا تو اب ملتا ہے ایک تو خیرات کا دوسر سے اپنے عزیز وں کے ساتھ سلوک واحسان کرنے کا ۔ پھر جو کچھ ان سے بچے وہ اور لوگوں کو دو ۔ مسکلہ (۱۲) ایک شہر کی زکو ق دوسر سے شہر بیس بھیجنا کروہ ہے۔ ہاں اگر دوسر سے شہر بیس اس کے رشتہ دار رہے ہیں ان کو بھیج و یا یا بیبال والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ مختاج ہیں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہیں ان کو بھیج و یا تو کمروہ نہیں کہ طالب علموں اور دیندار عالموں کودینا ہو اتو اب ہے۔

# صدقه فطركابيان

مسئله (۱):جومسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکو ۃ واجب ہو یا اس پر زکو ۃ تو واجب نہیں کیکن ضروری اسهاب سے زائداتن قیمت کامال واسباب ہے جنتی قیمت پرز کو قاواجب بھوتی ہے تواس پرعید کے دن صدقہ ديناواجب هيا هيا وهسوداكرى كامال جوياسوداكرى كانهجو ادرجا باسال بوراكزر چكابوياندكز راجواور اس صدقہ کوشرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ مسئلہ (۲) :کسی کے یاس رہے کا برا بھاری کھر ہے کہ اگر بیجا جائے تو ہزاریانسو کا کجے اور میننے کے بڑے قیمتی قیمتی کپڑے ہیں گران میں گوٹہ بچکانہیں اور خدمت کیلئے ووج رخدمتگار ہیں گھر میں ہزار یانسو کاضروری اسباب بھی ہے مرز پورٹیس اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے یا کچھا سب ب ضرورت ہے زیادہ بھی ہے اور کچھ کونہ لیکا اورز پورجھی ہے لیکن دوا تنانبیں کہ جتنے پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے تواہیے پرصدقہ فطرواجب نبیں ہے۔ مسئلہ (۳) بھی کے دو گھر بیں ایک میں خودرہتی ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرایہ پر دیدیا ہے تو بید دوسرا مکان ضرورت ہے زائد ہے اگر اسکی قیمت اتنی ہو کہ جتنی پر ز کو ة وا جب بوقی ہے تواس پرصد قد فطروا جب ہے اورا سے کوز کو ۃ کا ببید دینا بھی جائز نبیں۔البتہ اگرای بر اس کا گزارہ ہوتو بیرمکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا۔اوراس پرصدقہ فطروا جب نہ ہو گا اور زكوة كا پيدلين اوردينا بھي درست بوگا۔خلاصہ بيے كہس كوزكوة اورصدقد واجب كا پيدين ورست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں اور جس کوصدقہ اور زکوۃ کالینا درست نہیں اس پرصدقہ فطر واجب ہے۔ مسکلہ (۴) : سی کے یاس ضروری اسباب سے زائد مال واسباب ہے لیکن وہ قر ضدار بھی ہے تو قر ضہ مجرا کرے دیکھوکیا پختاہے اگراتی قیمت کااسباب نے رہے جتنے میں زکو قایاصد قد واجب ہوجائے تو صدقہ فطر واجب ہے۔اوراس سے کم بیج تو واجب نہیں۔ مسئلہ (۵):عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے ای وقت بیصدقہ واجب ہوتا ہے تو اگر کوئی فجر کا وقت آئے ہے پہلے ہی سر گیا تو اس پرصد قہ فطر واجب نہیں اس کے مال میں سے نہ ویا جائے گا۔ مسکلہ (۲): بہتریہ ہے کہ جس وقت مردلوگ نمی زیلیئے عید گاہ میں جت بیراس سے پہلے بی صدقہ دیدے۔اگر پہلےنه دیاتو خیر بعدی ہی۔ مسئلہ (2) کس نصدقہ نمط عبیرے دن سے پہلے ہی رمضان میں دیدیا تب بھی ادا ہو گیا۔ اب دو ہارو دینا واجب نہیں۔ مسکلہ

(٨):اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطرنہ دیا تو معاف نہیں ہوا۔ اب کسی دن دیدینا جاہئے۔ مسکلہ (9): صدقہ فطر فقط اپنی طرف ہے واجب ہے۔ کسی کے اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں۔ نہ بچوں کی طرف سے ندماں باپ کی طرف سے ندشو ہرکی طرف سے ندیسی اور کی طرف ہے۔ مسئلہ (۱۰) اگر جھوٹے بے کے باس اتنامال ہو کہ جننے کے ہونے سے صدقہ واجب ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی رشنہ دار مر ا کیا۔اس کے مال سےاس کے بچے کو حصد ملایا کسی اور طرح سے بچے کو مال ال گیا تو اس بجے کے مال میں سے صدقہ فطرادا کرے۔لیکن اگر وہ بجیمید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا ہوتو اسکی طرف ہے صدقہ فطر واجب نیں ہے۔ مسکلہ (۱۱): جس نے کسی رمضان کے روزے نبیں رکھاس پر بھی بیصدقہ واجب ہے اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے دونوں میں پچھفر ق نبیں۔ مسئلہ (۱۲): صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا گیہوں کے ستو دیوے تو ای رویے کے سیر یعنی انگریزی تول ہے آدھی چھٹا تک اوپر پونے دوسیر بلک احتیاط کیلئے پورے دوسیریا کچھزیادہ دے دینا جا ہے کیونکہ زیادہ ہوجانے یں کچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے اور اگر جو یا جو کا آٹا دے تو اس کا دونا دینا جا ہے۔ مسئلہ ( ۱۱۳):اگر گیہوں اور جو کے سواکوئی اور اناج دیا جیسے چنا ، جوار ، جاول تو اتنادے کہ اسکی قیمت اینے گیہوں یا اپنے جو کے برابر ہوجائے جتنے اوپر بیان ہوئے۔ مسئلہ (۱۳۰):اگر گیبوں اور جونبیں دیئے بلکہ اتنے گیبوں اور جو کی قیت دیدی ہے تو بیسب ہے بہتر ہے۔ مسئلہ (10:۔اگرایک آ دی کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کو وے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی نقیروں کو دے دے دونوں باتیں جائز ہیں۔ مسئلہ (۱۶):اگر کئی آ دمیوں کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کو دیدیا بیمی درست ہے۔ مسئلہ (۱۷): صدقہ فطرے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جوز کو 8 کے مستحق ہیں۔

قُر بانی کابیان

قربانی کرنے کا بڑا تو اب ہے۔ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے داور قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کو پہند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب ٹیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذرح کرتے وقت خون کا جوقطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے پاس مقبول ہوجا تا ہے تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حصرت مجمر علیمی ہے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلہ میں ایک ایک نیک کھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ بھلاسو چوتو کہ اس سے بڑھ کراور کیا تو اب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے بڑاروں الا کھوں

لے سیستھم عورتوں کا ہاور مروپر نابالغ اوا او کی طرف سے دیتا بھی واجب ہے لیکن اگر اولا و مالدار ہوتو ہو پ کے ا نامہ واجب نہیں بلکہ انہیں کے بال میں ہے ویسا اور بالغ اولا و کی طرف ہے بھی ویتاواجب نہیں البتہ اگر کو ٹی کوئی اور کا مجنوں ہوتو اس کی طرف ہے بھی وے

نکیاں ال جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی مبح سے شام تک گئے تب بھی نہ گن پ وے۔ پس سوچوتو کتنی نیکیاں ہو کیں۔ ہڑی دینداری کی بات توبیہ کہ اگر کسی پر قرب نی کرنا واجب بھی نہ بوتو تب بھی اتنے بے حساب تواب کے لا کچ میں قربانی کر دینا جائے کہ جب بیدون مصے گئے تو بید دولت کہاں نصیب ہو گی اور اتنی آسانی ہے اتنی نیکیاں کیے کما سکے گی اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایہ ہوتو من سب ہے کہ جہاں اپنی طرف ہے قربانی کرے جورشتہ دارمر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیر وانکی طرف سے بھی قربانی کردے کہانگی روح کوا تنابز الواب بھنج جائے۔حضرت محمہ علیاتے کی طرف ہے آپ کی بیو بول کی طرف سے اپنے پیروغیرہ کی طرف سے کردے نہیں تو تم از کم اتنا ضرور کرے کداین طرف سے قربانی كرے كيونكه مالدار پرتو واجب ہے جس كے پاس مال ودولت سب كچھ موجود ہے اور قرب في كرنا اس ير واجب ہے پھر بھی اس نے قربانی نہ کی اس سے بڑھ کر بدنھیب اور محردم کون ہوگا اور گناہ رہاسوا لگ۔جب قرباني كاجانور تبلدرخ لناورة ينلج يددعا يزحر وإيّني وَجَهَتُ وَجُهِي لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْارُصَ حَنِينُهَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِينَ إِنَّ صَلَوْتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَلْمِيْنَ لِأَشْرِيُكَ لَهُ وَمِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ يَحر بِسُمِ اللَّه اللَّه الْحَبَوْ ﴾ كهرون كر اورون كرن كري عديده عاريه هار اللَّه مَ تَفَهَّلُهُ مَ مِنى كَمَاتَقَبُّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلَيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ ﴾ ﴿ مسّلم (۱): جس برصدقه فطروا جب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنامجمی واجب ہے اور اگر اتنامال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطرواجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کردے تو بہت تو اب یا وے۔مسئلہ(۴):مسافر پر قربانی کرنا دا جب نہیں۔مسئلہ(۴): بقرعید کی دسویں تاریخ سے کیکر ہارہویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کاوقت ہے، جا ہے جس دن قربانی کرے لیکن قربانی کرنے کاسب سے بہتر دن بقرعید کا دن ہے۔ پھر گیار ہویں تاریخ پھر بار ہویں تاریخ ۔ مسئلہ (۳): بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قرب نی کرنا درست نہیں ہے جب لوگ نماز پڑھ چیس تب کرے۔البتد اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہوتو وہاں فجر کی نماز کے بعد بی قربانی کرویتا درست ہے۔شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔مسکلہ (۵):اگر کوئی شہر کی رہنے والی اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج وے تواسکی قربانی بقر عیدی نمازے پہلے بھی درست ہے اگر چہ خود وہ شہر میں ہی موجود ہے لیکن قربانی ویبات میں بھیج دی تو نماز ے بہیے قرب نی کرنا ورست ہو گیا۔ ذرج ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھاوے۔مسکلہ (۱) ہر ہویں تاریخ سورج ڈو بے سے پہلے پہلے قربانی کرنادرست ہے جب سورج ڈوب کیا تواب قربانی كرنادرست نبيل مسئله (2): دسوي تاريخ بارجوي تاريخ تك جب جي جائي والي كردون میں جا ہے رات میں لیکن رات کو ذرج کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ ندیئے اور قربانی ورست نہ ہو۔ مسکلہ (٨) دسوي، گيار ہويں، بار ہويں تاريخ سفر بيل تھي پھر بار ہويں تاريخ سورج ڈو ہے ہے پہلے گھر پہنچ گئی

یا پندرہ دن کہیں تھبرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔اس طرح اگر پہلے مال ندتھا اس لئے قرب نی واجب نہھی۔ پھر بارہویں تاریخ سورج ڈوسنے سے پہلے کہیں سے مال ال کیا تو قرب نی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ (۹) اپنی قربانی کواین ہاتھ سے ذرج کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذرج کرنا نہ جانتی ہوتو کس اور سے ذ نح كروا كاورذ نح كوفت وبال جانور كسامن كمرى بوجانا ببتر باورا كرايي جكه بردك وجہ سے سامنے ہیں کھڑی ہوسکتی تو ہمی خیر بچھ حرج نہیں ۔ مسئلہ (۱۰): قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنااور وعارز ھناضروری نہیں ہے۔ آگرول میں خیال کرلیا کہ میں قربانی کرتی ہوں اور زبان سے پچھنیس یڑ صافقط بھم النداللہ اکبر کہ کر ذیج کر دیا تو بھی قربانی درست ہوگئی۔لیکن اگریا دہوتو دعا پڑھ لیمنا بہتر ہے جو اویر بیان ہوئی ۔مسکلہ (۱۶):قربانی فقط اپنی طرف ہے کرنا داجب ہے۔اولا دکی طرف ہے واجب نبیس بلك اكر نابالغ اولاد مالدار بهى موتب بهى اس كى طرف سے كرنا واجب تبيس نداسيند مال ميس سے نداس ك مال میں سے اگر کسی نے اسکی طرف سے قربانی کردی تو نقل ہوگئی۔لیکن اینے مال میں سے کرے اس کے مال میں سے ہرگز ندکرے۔مسکلہ (۱۲): بکرا، بکری، بھیٹر، دنبہ، گائے، بیل بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹ اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں ۔مسکلہ (۱۹۳): گائے ، بھینس، اونٹ میں اگر سات آ دمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سی کا حصہ س تویں حصہ سے کم نہ ہواور سب کی نیت قربانی کرنے کی یاعقیقے کی ہوصرف گوشت کھا۔ ک نیت نہ ہو، اگر کسی کا حصد ساتویں جصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست ندہوگ ۔ نداسکی جس کا بورا حصہ ہے نداسکی جس کا حصبہ ساتویں حصہ ہے کم ہے۔ مسئلہ (۱۴):اگرگائے میں سات آومیوں سے کم لوگ شریک ہوئے جیسے پانچ آدمی شریک ہوئے یا چھآدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ ساتویں حصہ ہے کم نبیں تب بھی سب کی قربانی ورست ہے۔اوراگرآ تھے وی شریک ہو مے تو کسی کی قربانی سیح نہیں ہوئی۔مسلکہ (۱۵):قربانی کیلئے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت پیزنیت کی کہ اگر کوئی اور ال ممیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کرلیں ے اور ساجھ میں قربانی کرلیں کے۔اس کے بعد بجھاورلوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو بدورست ب اورا گرخر یدتے وقت اس کی نبیت شریک کرنے کی نقمی بلکہ بوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا راوہ تن تواب اس میں کسی اور کاشریک ہونا بہتر تونہیں ہے لیکن اگر کسی کوشریک کر لیا تو دیکھنا جا ہے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یاغریب ہے جس پر قربانی واجب نیس ۔ اگر امیر ہے ق درست ہےاورا گرغریب ہے تو درست نہیں۔ مسئلہ (۱۷):اگر قربانی کا جانور کہیں تم ہو گیااس سے دوسرا خریدا۔ پھروہ پہلابھی ل گیا۔اگرامیر آ دمی کواپیاا تفاق ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اگرغریب آ دمی کوابیاا تفاق ہوا تو دونوں جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگئی۔مسکلہ ( ۱۷) سات آ دمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت باغٹے وقت انگل سے نہ بانٹیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول تول کر بانٹیں۔ نہیں تو اگر کوئی حصہ کم یازیادہ رہے گاتو سود ہوجائے گا۔اور گناہ ہوگا۔البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلّہ یا ہے اور

کھال کوہمی شریک کرلیا۔ جس طرف کلہ یائے یا کھال ہواس طرف اگر گوشت کم ہوتو درست ہے جا ہے جتنا كم بو- جس طرف كوشت زياده تفاال طرف كله يائے شريك كئة بھى سود بوگيا اور گناه بوا\_مسكله (١٨): سال بجرے كم كى بكرى درست نبيس جب يورى سال بجركى ہوتب قربانى درست ہے۔ اور كائے تجینس دو برس ہے کم کی درست نہیں پورے دو برس کی ہو چکیں تب قربانی درست ہے۔اوراونٹ یا نج برس ے کم کا درست نہیں ہے اور دنید یا بھیٹر اگر اتناموٹا تازہ ہوک سال بھر کامعلوم ہوتا ہواور سال بھروا لے بھیڑ ونبوں میں اگر چھوڑ ووتو کیچھفرق نہ معلوم ہوتا ہوتو ایسے وقت چھ مہینے کے دنبہ اور بھیٹر کی بھی قربانی درست ہے اورا گراییا نه ہوتو سال بحر کا ہونا جا ہے۔مسئلہ (١٩):جو جانورا ندھا ہو یا کا نا ہوا کی۔ آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیاوہ جاتی رہی ہو یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ کیا یا تہائی ذم یا تہائی سے زیادہ کٹ گی تو اس جانور کی قربانی درست نبیس مسئله (۲۰):جوجانورا تنانگزا ہے کے فقط تین یاؤں سے چاتا ہے چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا اسکی بھی قربانی درست نہیں۔اوراگر علتے وقت وہ یاؤں زمین پر فیک کر چاتا ہے اور چلنے میں اس کا سہار الگتا ہے لیکن نظر اکر چاتا ہے تو اسکی قربانی ورست ہے۔ مسئلہ (۲۱): اتناد بالا بالكل مريل جانورك جس كى بديوں ميں بالكل كوداندر بابواسكى قربانى درست نیس ہے اور اگر اتنا و بلانہ بوتو و بلے ہونے سے پچھ حرج نہیں اسکی قربانی درست ہے لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرناز یادہ بہتر ہے۔ مسئلہ (۲۲): جس جانور کے بالکاں دانت نہ ہوں اسکی قربانی ورست نبیں۔اورا کر مجھوانت کر کئے لیکن جتنے کرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اسکی قربانی درست ہے۔ (۲۳): جس جانور کے بیدائش ہی سے کان نبیں ہیں اس کی قربانی درست نبیس ہے اور اگر کان تو ہیں کیکن ہالکل ذرا ذرا ہے جھوٹے جھوٹے ہیں تواسکی قربانی درست ہے۔مسئلہ ( ۲۴۴):جس جانور کے پیدائش بی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے لیکن نوٹ کئے اسکی قربانی درست ہے۔البتہ بالک جڑے ٹوٹ مے ہوں تو قربانی درست نہیں۔مسئلہ (۲۵) خصّی مینی بدھیا بھرے اور مینڈ ھے وغیرہ کی مجمی قرب نی درست ہے۔ جس جانور کے خارش ہواسکی بھی قربانی درست ہے۔ البت اگر خارش کی وجہ سے بالكل لاغر بوكيا بموتو درست نبيل \_مسكله (٢٦): أكر جانور قرباني كيليخ زيد ليا تب كوئي اي عيب پيدا بوسي جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بد سانے دوسرا جانورخر پدکر کے قربانی کر ہے ہاں اگرغریب وی ہوجس پر قرب نی کرنا واجب نہیں تو اسکے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کر دے۔مسئلہ ( ۲۷): قرب نی کا '' وشت آپ کھادے ادرائیے رشتہ ناتے کے لوگول کو دے دے اور فقیروں اور مختاجوں کو خیرات کرے اور بہتریہ ہے کہ آم ہے آم تہائی حصد خیرات کرے، خیرات میں تہائی ہے کی نہ کرے لیکن اگر کس نے تھوڑی ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔مسلم ( 18): قربانی کی کھال یا تو یونمی خیرات کروے اور یا ج كرائكي قيمت خيرات كرد \_\_وه قيمت اليالوكول كود \_ جن كوز كوة كا چيددينا درست إادر قيمت میں جو پیسے ملے میں بعینہ وہی پیسے خیرات کرنے جائمیں اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کرڈ الے اور اپنے ہی

پیےا ہے اس سے دے دیئے تو بری بات ہے گرادا ہوجا کیں گے۔مسئلہ (۲۹):اس کھال کی قیمت کومسجد کی مرمت اور کسی نیک کام میں لگانا درست نبیں ،خیرات بی کرنا جائے ۔مسکلہ ( ۱۳۰۰):اگر کھال کوا بے کام میں لاوے جیسے اسکی چھلٹی بنوالی یا مشک یا ڈول یا جانماز بنوالی سیجمی درست ہے۔مسکلہ (۳۱):۔ کچھ عوشت یا چ بی یا چیم سرے قصائی کو مزدوری میں نہ دے بلک مزدوری اینے باس سے الگ دے مسکلہ (٣٢): قربانی کی ری جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کردے۔مسئلہ (٣٣): کسی برقر بانی واجب نہیں تھی کین اس نے قربانی کی نیت ہے جانورخرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگئی۔مسئلہ ( ۳۳۳ ):کسی بر قربانی واجب متی سیکن قربانی کے تیوں دن گزر کئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بحری یا جمیزی قیت خیرات کردے۔اورا گر بکری خرید کر لئتی تو وہی بحری بعید خیرات کردے۔مسئلہ (۳۵): جس نے قربانی کی منت مانی پھروہ کام پورا ہوگیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے جاہے مالدار ہو یا نہ مواور منت کی قربانی کاسب گوشت فقیروں کو خیرات کردے نہ آپ کھاوے ندامیروں کودے جتنا آپ کھایا ہو یا امیروں کودیا ہوا تنا پھر خیرات کرنا ہوے گا۔مسکلہ (۳۷): اگرا بی خوشی ہے کسی مردے کے تواب پہنچانے كيلية قرباني كرية اس كے كوشت ميں سے خود كھانا كھلانا يابا شناسب درست ہے جس طرح اپني قرباني كاتھم ہے۔ مسئلہ (۳۷) بنین اگر کوئی مروہ وصیت کرلیا ہوکہ میرے ترکیش سے میری طرف سے قربانی کی جائے اوراسکی وصیت پرای کے بال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کے تمام کوشت وغیرہ کا خیرات کردینا واجب ہے۔ مسئلہ (۳۸): اگر کوئی مخص بہاں موجود نہیں اور دوسر مے خص نے اسکی طرف ہے بغیراس کے امر کے قربانی کردی توبیقربانی سیح نہیں ہوئی اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بدون اس کے امر کے تجویز کرلیا تواور حصدداروں کی قربانی بھی سی نہوگ ۔ مسئلہ (۳۹): اگر کوئی جانور کسی کو حصہ پر دیا ہے تو یہ جانوراس رورش كر غوالى كى ملك نبيس موا بلك اصل ما لكه كاى باس لئة الركسي في اس يا لنه والى سے فريد كر قرب فى نروی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا جانورخر بدنا ہوتو اصل مالک سے جس نے جصے پر ویا ہے خرید لیس۔ مسئلہ ( ٢٠٠): اگر ایک جانور میں تنی آ دمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقلیم نہیں کرتے بلکہ سجا ہی فقراء واحباب کنتیم کرنا یا پکا کر کھانا کھلانا جا ہیں تو بھی جائز ہے اگر تقیم کرینے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ مسئلہ (۳۱) قربانی کی کھال کی قیت کسی کواجرت میں دیتا جائز نہیں کیونکہ اس کاخیرات کرن ضروری ے۔ مسئلہ (۳۲) قربانی کا گوشت کا فروں کو بھی دینا جائز ہے بشرطیکہ اجرت میں نہ ویا جائے۔ مسئلہ ( ٣٣٣ ). اگر كوئى جانور كا بهن بروتواس كى قربانى جائز ب بھر اگر بچ بھى زنده فكايتواس كوجى ذن كردير.

## عقيقه كابيان

مسئلہ (۱): جس کے کوئی لڑکا یالڑ کی پیدا ہوتو بہتر ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھ دے اور مقیقہ کر دے۔ مقیقہ کر دینے سے بچد کی سب الا بلا دور ہوجاتی ہے اور آفتوں ہے محفوظ رہتی ہے۔ مسئلہ (۲). مقیقہ کا طریقہ سے کہ اگر آڑکا ہوتو دو بحری یا دو بھیز اور اڑی ہوتو ایک بحری یا بھیز ذیج کرے یا قربانی کی گئے ہیں لڑک کو اسطے دو جھے اور لڑکی کے واسطے ایک حصہ لے لے اور سرکے بال منڈ وادے اور بال کے وزن کے برابر چاندی یا سوتا قول کر فیرات کر دے اور اُڑ کے کے سر میں اگر دل چا ہے دعفر ان لگا دے۔ مسکلہ (۳): اگر ساتویں دن تقیقہ نہ کر ہے تو جب کرے ساتویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے اور اسکا طریقہ ہے کہ جس دن بچے بیدا ہوا اس کے ایک دن پہلے تقیقہ کر دے تینی اگر جھہ کو بیدا ہوا ہوتو جسرات کو کر وے اور اگر جمعرات کو بیدا ہوا ہوتو جسرات کو کر وے اور اگر جمعرات کو بیدا ہوا ہوتو جسرات کو کر دے اور اگر جمعرات کو بیدا ہوا ہوتو بدھ کو کر بے چاہ جب کرے حساب سے ساتو ال دن پڑے گا۔ مسئلہ (۳): ہی جمعرات کو بیدا ہوا ہوتو بدھ کو کر بے چاہ ہو بہت کر ہے جس کرے حساب سے ساتو ال دن پڑے گا۔ مسئلہ (۳): ہی جو بیش مہمل رہم ہے۔ شریعت سے سب جائز ہے چاہے سرموغہ نے کے بعد ذرج کر بی فرزائی وقت بری کر کے تب سرموغہ ہے ، بے وجد ایکی باتی تیں تر اش لین برا ہے۔ مسئلہ (۵): جس جانور کی قربانی جانو بین کر کے تب سرموغہ ہے ، بے وجد ایکی باتی تیں تر ائی دوست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ مسئلہ (۲): عقیقے کا گوشت ہو ہے کیا تشیم کرے چاہ بہا کر کے بانے چاہ جانو کی طرف ہے ایک عنورہ کی کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھ حرج نہیں زیادہ تو فیق نہیں اس لئے اس نے لاکے کی طرف ہے ایک بی بحری کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھ حرج نہیں نہا دور ان کی اس کے اس نے لاکے کی طرف ہے ایک بی بحری کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھ حرج نہیں نہیں اور کر بیا لئے اس نے لاکے کی طرف ہے ایک بی بحری کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھ حرج نہیں ۔ بے اور اگر بالکل طفیقہ بی نہ کری کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی بچھ حرج نہیں ۔

140

## مج کابیان

جس تخص کے پاس خردرت ہے ذاکدا تناخری ہوکہ سواری پر متوسط گر رہان ہے کھا تا پیتا چلا ہے کہ اور ج کرکے چلا آئے اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے اور شی کی بڑی برزگی آئی ہے۔ چنا نچہ رسول النہ سیانی نے فر مایا ہے کہ جو جی گناہوں اور فرایوں سے پاک ہواس کا جدار بجز بہشت کے اور پکوئیس ای طرح عمرہ پر ہمی برے اوا اب کا وعد و فرمایا گیا ہے۔ چنا نچہ ضور علی ہے نے فر مایا ہے کہ جج اور محمر و دونوں کے دونوں کی ابول کواس طرح دورکر تے ہیں جیسے تھٹی لو ہے کے کیل کو دورکر دی تی ہے اور جس کے ذمہ برخ فرض ہوا ور دو نہ کر سے اس کیلئے برئی دھمی آئی ہے جانچہ درسول اللہ علی کے دورکر بی سے اللہ شریف تک جاسے اور پھر دوں تج نہ کہ جس شخص کے پاس کھانے پہنے اور سواری کو اس مان ہو کر مرس ہے دو میں ہودی ہو کر مرس سے اور ان ہو کہ مسلم مان ہو کہ میں اور ان کا بھی بہت برا مرس سے دو میں ہودی ہو کر مرس ہے اور گئی تھی کہا ترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلم مرس اور ان کا بھی بہت برا اور ان کا بھی بہت برا اور ان کا بھی بہت برا اور ہو جو تو ان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہوا اور سب نقل ہیں اور ان کا بھی بہت برا اور اس کے اور گئی تھی کیا ہے اس کا کیورا تم سیار نواں کا بھی بہت برا الدار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہوا در جو جے لؤ کہن جس کیا ہو وہ نفل ہے۔ مسلم مالدار ہو تو جوان ہونے نے بعد پھر حج کرنا فرض ہوا در جو جے لؤ کہن جس کیا ہو وہ نو مرایا تو فررای مسلم الدار ہو تو جوان ہونے نو فرم نہیں جا ہے بعتی مالدار ہو۔ مسئلہ (۳): اعرامی پر جے فرض ہو گیا تو فررای کا ان فرص ہو اور ان کا بھی پر جے فرض ہو گیا تو فررای

سال مج كرناواجب ہے۔ بلاعذر دير كرنا اوريد خيال كرنا كدا بھى عمر بڑى ہے بعر كسى سال مج كرليس كے درست نبیں ہے پھروہ جار برس کے بعد بھی مج کرلیا تو ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہوئی۔ مسئلہ (۵): ج کرنے کیلئے رائے میں اپنے شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہوتا بھی ضروری ہے بغیراس کیلئے تج کیلئے جانا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر مکہ مرمہ ہے اتنی دور پر رہتی ہو کہ اس کے گھر سے مکہ محرمہ تک تین منزل نہ ہوتو ہے شو ہراورمحرم کے ساتھ ہوئے بھی جانا درست ہے۔ مسکلہ (۲):اگروہ محرم تابالغ ہویاایسابد دین ہوکہ ماں بہن دغیرہ ہے بھی اس بر اطمینان نبیس تواس کے ساتھ جانا درست نبیس۔ مسلم (۷): جب کوئی محرم قابل اطمینان ساتھ جانے کیلئے مل جائے تو اب مج کو جانے سے شوہر کا رو کنا درست نہیں۔ اگر شوہر رو کے بھی تو اسکی بات نہ مانے اور چلی جائے۔مسکلہ (۸):جولز کی اہمی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو چکی ہے اس کو بھی بغیر شرعی مرم کے جانا درست نبیں اور غیرمحرم کے ساتھ جانا بھی درست نبیں۔ مسئلہ (۹): جومحرم اس کو ج کرانے کیلئے لے جائے اس کا ساراخری بھی ای برواجب ہے جو کھفرج ہودے۔ مسئلہ (۱۰):اگر ساری عمرابیا محرم نہ الا جس کے ساتھ سفر کرے تو جج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا۔ لیکن سرتے دفت بید دمیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف ہے جج کروادینا۔مرجانے کے بعداس کے وارث ای کے مال میں ہے کئی آ دمی کوخرچ دیم بھیج ویں کہ وہ جا کرمردے کی طرف ہے ج کرآئے۔اس کے ذمہ کا حج اتر جائے گا۔ادراس حج کوجودوسرے کی طرف ہے كياجاتا ب جج بدل كيتے ہيں۔ مسكلہ (١١): اگركسى كے ذمہ جج فرض تفاادراس في ستى سے ديركروى بعروه اندهی بوگئی یاایس باربوگئی که مغرے قابل نہیں رہی تواس کو بھی جے بدل کی وصیت کرجانا جا ہے۔ مسئلہ ( ١٢): اگروه انتامال جمود كرمرى بوكر قرض وغيره ديكرتهائي مال مين سے جج بدل كراسكتے ميں تب تو وارث براسكى ومیت کا بورا کرنا اور جج بدل کرانا واجب ہے اوراگر مال تھوڑا ہے کہ ایک تہائی میں سے جج بدل نہیں ہوسکتا تو اس كاولى ج نه كراو \_ \_ مال أكرابيها كرے كرتهائي مال مرد \_ كاديو \_ اور جتنازياد و تكيوه خودد \_ توالبية تج بدل كراسكتاب فرض يد ب كدمرد س كے تهائى مال سے زيادہ ندد يو ، بال اگراس كے سب وارث بخوشى رامنی ہوجا کیں کہ ہم اپنا حصہ ندلیں کے تم ج بدل کرا دوتو تہائی مال ہے زیادہ نگا ویتا بھی درست ہے۔لیکن نابالغ وارثوں کی اجازت کا شرع میں پھوائتیار نہیں ہے اس لئے ان کا حصد ہرگز ندلیوے۔ مسکلہ (۱۳۰):اگر وہ تج بدل کی ومیت کر کے مرگئی کیکن مال کم تھااس لئے تہائی مال میں تج بدل ندہوسکا۔اور تہائی ہے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوشی سے منظور نہ کیا اس لئے جج نہیں کرایا گیا تو اس بیجاری بر کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ (۱۴): سب وصیتوں کا بھی علم ہے سواگر کسی کے ذمہ بہت روزے یا نمازیں قضا باقی تھیں یا زکو ہ باتی تھی اور وصیت کر کے مرکئی تو فقط تہائی مال سے بیسب کھے کیا جائے گا تہائی سے زیادہ بغیر وارثوں کی ولی رضا مندی کے لگانا جائز نہیں اور اس کا بیان پہلے بھی آچکا ہے۔ مسکلہ (10): بغیر وصیت کے اس کے مال میں سے جج بدل كرانا درست نبيس ہے۔ ہاں اگرسب وارث خوشی ہے منظور كرليں تو جائز ہے اور انشاء اللہ حج فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۷): اگر عورت عدّ ت میں ہوتو عدت چھوڑ کر جج کو

جانادرست نہیں۔ مسکد (کا): جس کے پاس کد کرمدگی آ مدورفت کے لائق خرج ہواور مدید منورہ کا خرج نہ ہوا اور مدید مسکد ہوا کا جواس کے ذرح ہو گابھی خرج شہو جانا فرض نہیں ہے بالکل ہواس کے ذرح ہو گابھی خرج شہو جانا فرض نہیں ہے بالکل غلط خیال ہے۔ مسکلہ (۱۸): احرام میں گورت کو مندؤ ھا تختے میں مندے کیڑ الگانا درست نہیں آ جگل اس کا میں کیلئے ایک جائل دار پھھا بگل ہے اس کو چرہ پر با ندھ لیا جائے اور آ تھوں کے دو برہ جائل د ہاس پر برقع پڑار ہے کیلئے ایک جائل در ہاس پر برقع پڑار ہے مسکلہ (19) نیاتی مسائل جی کے بدوان جی کئے نہ بچھیں آ سکتے ہیں اور نہ یو درہ سکتے ہیں۔ اور جب جی کو جائے وہائ معلم لوگ میں بچھی تلا دیتے ہیں اس لئے لکھنے کی ضرورت نہیں بچی ، اس طرح عمر ہے کہ ترکیب وہاں جا کرمعلوم ہوجاتی ہے۔ (تج وعمرہ کے جملہ مسائل دیکھنے ہوں تو جی کی معتبر وہماں تما ہ علم الحجائی وارالا شاعت کرا جی سے منگلیں )۔

زیارت مدید منورہ کابیان: اگر تخبائش ہوتو ج کے بعد یا ج سے پہلے مدید منورہ وضر ہو کر جناب رسول مقبول علیجے کے روضہ مبارک اور مجد نبوی علیجے کی زیارت سے برکت حاصل کر ساسی نسبت رسول اللہ علیجے نے فر مایا کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہ ی برکت طن سر میں اللہ علیہ جھیے میری زیارت کی اس کو وہ ی برکت طن بر جسے میری زیارت کی اور یہ بھی فر مایا ہے جو شخص فالی ج کم ساور میری زیارت کو نہ سے میری زیارت کی اور ایس مجد اللہ جو شخص فالی ج کم ساور میری زیارت کو نہ سے اس نے میر سے ماتھ بری بے مروقی کی اور اس مجد اللہ تو بیل ہے ۔ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھے اس کو بیچاس ہزار نماز کے برابر تو اب ملے گا۔ انڈر تعالی ہم سب کو بیدوالت نین ب کر سے اور نیک کام کی تو فیق عطافر ماو سے۔ آئین یارب العالمین ۔

منت مانے کا بیان: مسئلہ (۱) نہی کام پرمبادت کی بات کی کوئی منت بانی پھر وہ کام پوراہو ہیں جس کے واسطے منت بانی تھی تو اب منت کا پورا کر ناوا جب ہے۔ اگر منت پوری شکر گئی تو بہت گناہ ہوگائیس آر کوئی واہی ت منت بوجس کا شرع میں پھیا مقبار شہیں تو اس کا پورا کر نا واجب شیس جیسا کہ بھم آگ بیان کرت ہیں۔ مسئلہ (۲) نہی نے کہا یا اللہ اگر میرا فالا نا کا م بوجائے تو پائی روز در کھول گی تو جب کا م بوجائے تو پائی روز در کھول گی تو جب کا م بوجائے تو بائی روز در کھول گی تو جب کا م بوجائے تو پائی روز در کھول گی تو افقیار در کھے اور اگر کا مار ہوجائے تو پائی روز در کھول گی تو افقیار ہے جائے بائی کہ بائی کہ بائی کہ بائی کہ دم سے لگا تار رکھے اور چاہیں ایک ایک دود و کر کے پائی روز در پور سے کر سے بدولوں با تھی دور سے بیار کی تاریخ جی اگر تو گئی تاریخ جی تاریخ ہیں گئی تاریخ جی اگر تو گئی ہوں ہوئے تو پھوٹ جائے تو پھر سے در کھوں کی قاض میں ہوجائے تو پھر سے در کھوں کی قاض اس کا دور و کھوں کی یا محمل کی بیلی تاریخ ہیں روز و رکھوں کی جو سے اس جو بائی دور و کھوں کی قاض در در کھوں کی جد کا روز و رکھوں کی جو کی ماص اس تاریخوں ہی ہیں روز و رکھوں کی احتیار ہے جب بیار سے باتر سے کی مسب جائر سے اس کی در سے جد کا روز و رکھوں گا تار در کھنے پڑی گئی ہوئی ہیں در کھے یا کی اور مسینے ہیں سب جائر سے اس کے در کھی ہیں کہ کہا کہا کہ در کھی ہیں ہو جائے تو کل ہی روز و رکھوں گی جب بھی اختیار ہے جب جب جب سے در کھے۔ مسئلہ طری اگر بیک کہا گر ایک ہو جائے تو کل ہی روز و رکھوں گی جب بھی اختیار ہے جب جب جب در کھے۔ مسئلہ طری اگر بیک کہا گر کہ کہا کہ کہا کہا کہ کوئی گی جب بو ہے در کھے۔ مسئلہ طری اگر بیک کہا گوگوں گی جب بھی اختیار ہے جب جب جب در کھے۔ مسئلہ طری اگر بیک کہا گھی دور ورکھوں گی جب بھی اختیار ہے جب جب جب در کھے۔ مسئلہ کو سے کھوں گی جب بھی اختیار ہے جب جب جب دی جب در کھے۔ مسئلہ

( ٣ ): کسی نے نذر کرتے وقت یوں کہا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھوں گی تو محرم کے پورے مہینے کے روزے لگا تارر کھنے پڑیں گے۔اگر چی میں کسی وجہ ہے دس پانچی روزے چھوٹ جا ٹیس تو اس کے بدلے استے روزےاورر کا لےسمارے روزے نددو ہراوے اور پیجی اختیارے کیمحرم کے مہینے میں ندر کھے کسی اور مہینے میں ر کھے لیکن سب لگا تارر کھے۔ مسکلہ (۵) کسی نے منت مانی کے میری کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو میں آٹھ رکعت نماز پڑھوں گی تو اس کے اس جے پر آٹھ رکعت نماز پڑھنی پڑھے گی۔ جا ہے ایک دم ہے آٹھوں رکعتوں ک نیت باندھ لے یا چار حارکی نیت باند ھے یا دودوکی سب اختیار ہے اورا گر جارر کعت کی منّت مانی تو حاروں ا یک بی سلام سے پڑھنی بوگی۔الگ الگ دو دو پڑھنے سے نذرادانہ بوگی۔ مسئلہ (۲) کس نے ایک ر عت پڑھنے کی منت مانی تو پوری دور کھتیں پڑھنی پڑیں گے۔اگر تمین کی منت مانی تو پوری چار،اگریا کچے کی منت مانی تو پوری چھے پڑھے۔ای طرح آ کے مجھی میدی تھم ہے۔ مسئلہ (۷) یوں منت مانی کہ ہی روے خیرات کرونگی یا ایک رہ پیدخی ات کرونگی قرجتن کہا ہے اتناخیرات کرے۔ اً سریوں کہا کہ بچیاں روپ خیر ات کرونگی اوراس کے پاس اس وقت فقط اس ہی روسینے کی کا کنات ہے تو ویس ہی روسیدوین پڑیں گے۔البت ا گروس رو ہے کے سوا کچھوں اسباب بھی ہے قواس کی قیمت بھی لگادینگے۔ اس کی مثال میں بچھو کہ دس رو پے نفتر میں اور سب مال سباب پندر و رویے کا ہے۔ بیرسب بچیس رو ہے ہوئے تو فقط پچیس رو ہے خیرات کرنی واجب ے اس سے زیادہ واجب نہیں۔ مسئلہ (۸) آریوں منت مانی کے دس مسئینوں کو کھلی و سانی و سردل میں ۔ چھے خیال ہے کہ ایک وقت یا دووقت کھوا ؤ س گ تب تو ای طرح کھلاو ہے آئر یکھ خیال نہیں تو دووقت وس مسکیون ڪلا د ہے۔اُ سرکيان ٿو يوسے قواس ميں بھي ٻني بوت ہے کہا گر دل ميں آجھ نبيال تھا کہ ہم کيپ کوا تھا آغاد وڏڻي قو ای قدرد به اوراً تر پیره خیال نبین تحاق به ایک کو تناه پدی جتنا بهم نے صدقهٔ اطریس بیان کیا ہے۔ مسئلہ ( 9) اَسریوں کہا کہا کیک رہ ہے گی رہ ٹی فقیم ہ ں کو ہا نمؤ ں گی تو افقیار ہے جا ہے ایک روپے کی روٹی دے دے جا ہے ایک رویے کی کوئی امر چیز و بوے ۔ یا کیٹ روپیہ نقر دیدے ۔ مسئلہ (۱۰) سی نے بور کہا کے دس روپے خيرات کرونگی ہو فقيم وائيسا ئيساره پيد پھر دسوں روپ ائيس ہی فقيم کود ہے۔ پئے تو بھی جا رز ہے۔ ہر ائيس فقيم کواليک ا كيداروپيدو بادوادد بينان سائروس و پيان تاقتيم و را و پدينية و بهي جارد ښاو دا تريون بها كهان روپ وال فقیروں پر فیرات کرو تھی تو بھی افتیار ہے جاہوں کو میرے جاہے مزیاد دکویہ مسئلہ (۱۱) کر یوں کہا کہ وس نماز بول وَها ما فَعَلَ وَلِ فَي بِوسِ هِ فَطُول وَكَ فَلَ وَل فَي قُولِ فَقَيْرِهِ لَ وَكَلَاوِ ب حِياجِهِ وهُمَا زَى اورها فظامو ل ي ند ہوں۔ مسکلہ (۱۲) 'سی نے کہا کہ مَدش فی میں دِس روینے فیرات کرونگی قر مَد مَر مدمیں فیرات کرنا واجب خبیں جہاں دیا ہے خبرات کرے۔ یا بول کہا تھا کہ جمعہ کے دن خیرات کرونگی۔ فلاے فقیر کو دونگی۔ تو جمعہ کے دان خیرات کرنا کو راسی فقیر کو و بناضہ وری نہیں۔ اسی طرح اگر روپیہ مقرر کر کے کہا یہی روپیہاللہ تعالی کی راہ میں دوئی توبعینہ وہ می رو پیددینا واجب نیس جا ہے وہ ویدے یا اتناہی اور ویدے۔ مسئلہ (۱۳) اسی طرح ا گرمنت ہانی کے جمعد مسجد میں نمیاز پڑھوں گ یا عکرمہ میں تمیاز پڑھون گی قربھی افتیار ہے جہاں جا ہے پڑھے۔

مسئلہ ( ۱۳۴): کسی نے کہا کہ اگر میرا بھائی اچھا ہو جائے تو ایک بھری ذیح کر دیجی۔ یا یوں کہا کہ ایک بھری کا گوشت خیرات کردگی تو منت ہوگئ\_اگر یوں کہا کہ قربانی کروگی تو قربانی کے دنوں میں ذ<sup>رج</sup> کرنا جا ہے۔اور دونوں صورتوں میں اس کا گوشت فقیروں کے سوااور کسی کودیتا اور خود کھانا درست نہیں جتنا خود کھا وے یا امیروں کو وے اتنا پر خیرات کرنا پڑے گا۔ مسئلہ (10): ایک گائے قربانی کرنے کی منت مانی پر گائے نہیں ملی تو سات بحریاں کروے۔ مسکلہ (۱۷) بیوں منت مانی تھی کہ جب میرا بھائی آئے تو دس رویے خیرات کرونگی۔ بھر آئے کی خبر یا کی اور آئے سے پہلے ہی رویے خیرات کرد سے تو منت پوری نبیس ہوئی۔ آئے کے بعد پھر خیرات كرے۔ مسئلہ (١٤): أكرايس كام كے بونے يرمنت مانى جس كے بونے كوجا ہتى بواور تمناكرتى بوكريد كام موجائ جيسے يوں كے كداكر بيس الحيى موجاؤل تواب اكرول -اكرميرا بھائى خير بت سے اجائے كدايا كرول\_اگرميراباپ مقدمدے يَرى ہوجائے يا نوكر ہوجائے آو ايسا كردل\_ جب وہ كام ہوجائے تو منت بوری کرے۔اورا گراس طرح کے کہ اگر میں تجھے ہولوں تو دوروزے رکھوں۔ یابیہ کہا کہ اگر آج میں نماز نہ یر حوں تو ایک روپیے خیرات کروں ، پھراس سے بول لی یا نماز نہ پڑھی تو اختیار ہے کہ جا ہے تم کا کفارہ ویدے اور عاہدوروزے رکھاورایک روپین خبرات کرے۔ مسئلہ (۱۸): بیمنت مانی کدایک ہزارمرتبددرودشریف یز حوں گی باایک ہزار دفعہ کلمہ پڑ حوں گی تو منت ہوگئی اور پڑ حنا واجب ہو گیا۔اورا گر کہا کہ ہزار دفعہ سجان اللہ سبحان الله يزهون كي ما بزار وفعه لاحول يزهون كي تو منت نبين موئي اوريزهنا واجب نبين مسئله ( 19): منت مانی کردس کلام مجید فتم کرد کی باایک باره پر حول کی تو منت بوگی۔ مسئله (۲۰): بدمنت مانی که اگر فلانا کام ہو جائے تو مولود شریف پڑھوں گی تو منت نہیں ہوئی یابیہ منت کی کدفلانی بات ہو جائے تو فلانے مزار برجا در چر معاؤں گی بیمجی منت نہیں ہوئی۔ یا شاہ عبدالحق کا تو شدمانا بیسد منی یا سید کبیر کی گائے مانی یامسجد میں کلکے چر حانے اور الله میاں کے طاق مجرنے کی منت مانی یابرے بیر کی گیار ہویں کی منت مانی تو بیمنت صحیح نہیں ہوئی اس کا بورا کرنا داجب نہیں ۔مسئلہ (۲۱):مولی مشکل کشا کا روزہ ،آس بیوی کا کونڈا یہ سب وابیات خراف ت ہے اور مولی مشکل کشا کاروز و مانتاشرک ہے۔ مسئلہ (۲۲): بیمنت مانی کہ فلال مسجد جو ٹوٹی بڑی ہے اس کو بنوا دو بھی یا فلانا بل بند صوا دو بھی تو سے منت می سیجے نہیں ہے اس کے ذمہ بچھ واجب نہیں ہوا۔ مسئله (٣٣٣):اگر يوں كہا كەمىرابىمائى الىما بوچائے تو ناچ كراؤں كى يابا جا بجواؤں كى توبەمنت كن و ہے اچھے ہونے کے بعدابیا کرناجائز نبیں مسکلہ (۲۳):القد تعالیٰ کے علاوہ کی اور سے منت مانتا مشا یوں کہنا ہے بزے پیرا گرمیرا کام ہوجائے تو میں تمہاری یہ بات کرونگی۔ یا قبروں اور مزاروں پر جانا جہاں جن رہتے ہوں و ہاں جانا اور درخواست کرنا حرام اور شرک ہے بلکہ اس منّت کی چیز کا کھانا بھی حرام ہے اور قبروں پر جانے کی عورتوں کیلئے صدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔حضرت محمد علیہ نے ایسی عورتوں پراعنت فر الی ہے۔

تم کھانے کا بیان

مسكد(۱): بضرورت بات بات مى تىم كھا ئابرى بات سال بىل الله تعالى كے نام كى بوى بے تعظيم اور بے حرمتی ہوتی ہے جہاں تک ہوسکے مجی بات رہمی منم ندکھانا جائے۔مسکلہ(۲): جس نے اللہ تعالیٰ کی متم کھائی اور یوں کہا کہ اللہ قشم، خدا تنم ،خدا کی عزت وجلال کی شم ،خدا کی بزرگی اور بڑائی کی شم یو قشم ہوگئی۔اب اس کےخلا ف كرنا درست نبيل \_ا گرخدا كانام نبيل ليا فقط اتنا كهرويا كه يل تهم كهاتي بول كه فلال كام ندكرون كي تب بهي قسم بو منی مسئله (۳):اگریوں کہا کہ خدا گواہ ہے، خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں۔خدا کو حاضرو ناظر جان کر کے کہتی ہوں تب بحي تيم بوكن مسئله (٧٧): قرآن مجيد كي تم ، كلام الله كي تم كلا كركوني بات كهي توقتم بوكني اورا كركلام مجيدكو باتعد میں لیکریاس پر ہاتھ رکھ کرکوئی بات کہی لیکن منتم نہیں کھائی توقتم نہیں ہوئی۔مسئلہ (۵): یوں کہا اگر فلانا کام کروں کی تو ہے ایمان ہوکرمروں مرتے وفت ایمان ندنصیب ہو ہے ایمان ہو جاؤں۔ یا اس طرح کہا کہا گر فلال كام كرول أو مين مسلمان نبيس توقتم بروكن \_اس كےخلاف كرنے ہے كفاره ديتا پڑے گااورايمان ندجائے گا۔ مسئلہ (۲):اگرفلانا کام کروں تو ہاتھ ٹوٹیں، دیدے بھوٹیں، کوڑھی ہوجائے، بدن بھوٹ <u>نکلے،</u> خدا کاغضب ٹوٹے ،آسان بھٹ پڑے، دانہ دانہ کی تناج ہوجائے ،خداکی مار پڑے،خداکی چیٹکار پڑے اگر قلال کام کروں تو سور کھاؤں، مرتے وفت کلمہ نصیب نہ ہو۔ قیامت کے دن خدااور رسون اللہ علیہ کے سامنے زردرو ہوں۔ان باتوں ہے تتم نہیں ہوتی ۔اس کے خلاف کرنے سے کفارہ ندوینا پڑے گا۔مسکلہ (4:)خداکے سواکسی اور کوشم کھانے سے مشم بیں ہوتی۔ جیسے رسول اللہ علیہ کوشم، تعبید اللہ کیشم، اپنی آتھوں کیشم، اپنی جوانی کی قتم،اپنے ہاتھ پیروں کی تنم،اپنے ہاپ کی تنم،اپنے بیچے کی تنم،اپنے بیاروں کی تنم بتہارے سر کی تنم بتہاری جان کی متم بتہاری متم اپنی متم اس طرح فتم کھا کر پھراس کے خلاف کرے تو کفارہ نددینا پڑیا لیکن اللہ تعالی کے سوا سن اور کی متم کھانا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف ہیں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔القد کوچھوڑ کرکسی کی متم کھانا شرك كى بات باس سے بہت بچنا جائے۔ مسئلہ (٨) بكى نے كہا تير كار كا كھانا جھ برحرام ب بوں کہا فلانی چیز میں نے اپنے او پرحرام کر لی تو اس کے کہنے سے وہ چیزحرام نہیں ہوئی کیکن بیشم ہوگئی۔اباگر کھاو تھی تو کفارہ وینایزے گا۔ مسئلہ (9) بھی دوسرے کے شم دلانے سے شم نبیں ہوتی۔ جیسے کسی نے تم ے کہاتمہیں خدا کی متم یکام ضرور کروتو ہے تم نیں ہوئی اس کے خلاف کرناورست ہے۔ مسئلہ (۱۰) بقتم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءالقد تع کی کالفظ کہد یا جیسے کوئی اس طرح کیے کہ خدا کی تئم فلا نا کام انشاءاللہ ند کرونگی توقشم نہیں ہوئی۔ مسکلہ (۱۱) جوبات ہو چک ہاں پرجھوٹی تشم کھاٹا ہڑا گناہ ہے جیسے کسی نے نماز نبیس پڑھی اور جب کے نے بوجیماتو کہد یا خدا کی متم میں نماز یڑھ چکی۔ یا کسی سے گلاک ٹوٹ گیااور جب بوجیماتو کہد ویا خدا کی تسم میں نے نہیں تو زا۔ جان ہو جو کر جھوٹی فتم کھالی تو اس کے گناہ کی کوئی حدثییں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بس دن رات الندتعالى سے توبدواستغفار كركا بنا كناه معاف كراو بيسوائياس كے اور يجھيس ہوسكتا۔ اور الرمنطى اور دیموکہ میں جھوٹی قشم کھالی۔ جیسے کسی نے کہا خدا کی قشم ابھی فلانا آ دمی نہیں آیا اورا بینے دل میں یقین کے ساتھ یہی مجھتی ہے کہ تحی تشم کھار ہی ہوں۔ پھرمعلوم ہوا کہ وہ اس وقت آ گیا تھا تو یہ معاف ہے اس میں گناہ نہ ہوگا اور آچھ

کفارہ بھی نہیں۔ مسئلہ (۱۳): اگر اسی بات پر سم کھائی جوا بھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی۔ جیسے کوئی کہے ضدا کی قسم سے پانی برے گا۔ فقدا کی قسم آج میرا بھائی آئے گا بھر وہ نہیں آیا۔ اور پانی نہیں برس تو کفرہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ (۱۳): کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج قر آن ضرور پڑھوں گی تو اب قر آن پڑھنہ واجب ہوگیا۔ نہ پڑھے گی تو گناہ ہوگا اور اگر کسی نے قسم کھائی خدا کی قسم آج بھی فلا ناکا م نہ کر دنگی تو اب وہ کام کرنا درست نہیں۔ اگر کرے گی تو قسم تو ڑنے کا کفارہ دیتا پڑیگا۔ مسئلہ (۱۳): کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی خدا کی قسم آج فلا نے کی چیز پڑالا وکس گی۔ خدا کی قسم آج فلا نے کی چیز پڑالا وکس گی۔ خدا کی قسم آج نماز نہ پڑھوں گی۔ خدا کی شما ہے جس اللہ بیاب ہے بھی نہ بولوں گی تو ایسے وقت قسم کا تو ڈویٹ باوا ہیں ہوگا۔ مسئلہ (۱۵): کسی نے زبردتی منہ چر کر کھلا دی تی ہوگاں در تی بیات بھی کفارہ دیے۔ مسئلہ (۱۵): خصہ بیل تھے گئی کوڑی نہ دوگی۔ پھرایک بیسہ یارہ پید یا جب بھی قسم ٹوٹ کی کفارہ دے۔

قسم کے کفارے کا بیان: مسئلہ (۱):اگر کسی نے شم تو ز دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس می جوں کودو وفت کھا نا کھلاوے یا کیااناج ویدے اور ہرفقیر کوانگریزی تول ہے آ دھی چھٹا تک اوپر پونے دوسیر گیہوں دینا جا ہے بلکہ اختیاط بورے دوسیر دیدے اور اگر جو دیوے تواس سے دونے دیوے ہاتی اور سب ترکیب فقیر کو کھلانے کی وہی ہے جوروزے کے کفارے میں بیان ہوچکی ہے یادس فقیروں کو کپٹر ایہن وے۔ ہرفقیر کو ا تذہرُ اکپڑا دے جس ہے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے جیسے جا دریابرُ المبا کرتا دے دیا تو کفارہ ہو گیا لیکن وه كيرً ابهت پرانانه بونا چا ہے۔اگر ہرفقیر كوفقة ايك ايك ننگی يا فقط ايك ايك يا جامد ديديا تو كفاره اوانهيں ہوا اورا گرنتگی کے ساتھ کرتا بھی ہوتو ادا ہو گیا۔ان دونوں باتوں میں اختیار ہے جیا ہے کپڑے دے اور چ ہے کھا نا کھلا وے۔ ہرطرح کفارہ ادا ہو گیا اور بیتھم جو بیان ہوا جب ہے کہ مر دکو کیٹر ادے۔اورا گرکسی غریب عورت کو کپڑا دید یا تو اتنابڑا کپڑا ہونا جا ہے کہ سارا بدن ڈھک جائے اوراس سے نماز پڑھ سکے اس ہے کم ہوگا تو کذرہ ادا نہ ہوگا۔مسکلہ (۴):اگر کوئی الیی غریب ہو کہ نہ تو کھانا کھلاسکتی ہے اور نہ کپڑا وے سکتی ہے تو نگا تا رئین روز ہے رکھے۔اگرا لگ الگ کر کے تین روز ہے بورے کر لئے تو کفار واوانبیں ہوا۔ تینوں گا تار رکھنا جو بئیں۔اگر دوروزے رکھنے کے بعد ﷺ میں کسی عذر سے ایک روز وجھوٹ گیا تو اب پھر سے متنو ل رکھے۔ مسئلہ (۳) بشم تو ڑنے ہے پہلے ہی کفارہ اوا کردیاس کے بعد شم تو رُ دی تو کفارہ سیجے نہیں سوا۔ اب قسم تو ڑنے کے بعد پھر کفارہ دیتا جا ہے اور جو کیجے فقیروں کو دے چکی ہے اس کو پھیر لین درست نہیں۔ مسكم (٣) : كى نے كى دفعة تم كھائى جيے ايك دفعہ كہا خداكى تتم فلانا كام نہ كرونگى۔اس كے بعد پھر كہا خدا کی قتم فلال کام ندکرونگی،ای دن بااس کے دوسرے تیسرے دن غرض ای طرح کئی مرتبہ کہا۔ یا یوں کہا خد کی قتم، الله کی قتم، الله کی قتم فلا نا کام ضرور کرونگی۔ پھر وہ قتم تو ڑ دی تو ان سب قسموں کا ایک ہی کفارہ دیدے۔ مسئلہ (۵):کسی کے ذرم قسمول کے بہت کفارے جمع ہو گئے تو بقول مشہورا یک کا جدا جدا کفارہ دینا چاہئے زندگی میں نہوے تو مرتے وقت وصیت کرجانا واجب ہے۔ مسئلہ (۲): کفارے میں ان ہی مساکین کو کیڑ ایا کھانا دینا ورست ہے جن کوز کو 5 وینا ورست ہے

گھر میں جانے کی سم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) بھی نے سم کھائی کہ بھی تیرے گھر نہ جاؤں گے۔ پھر اس کے دروازے کی وہلیز پر کھڑی ہوگئی یا دروازے کے جھمجے کے نیچے کھڑی ہوگئی۔اندر تبیس کئ تو قسم نہیں ٹو ٹی، اوراگر در وازے کے اندر چکی گئی توقتم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (۲) کسی نے قتم کھائی کہ اس گھر میں نہ جاؤں گی مجر جب وه كمر كركر بالكل كهندر بوكيا تب ال مين كن تو بهي تتم توت كن اوراكر بالكل ميدان بوكيا.. زمين برابر بوكني . اور كمر كانشان بالكل مث كياياس كالمكيت بن كيايام جد بنائي كني ياباغ بناليا كيا تب اس ميس كني توضم نبيس ثو في \_ مسئلہ (٣) بشم کھانی کراس کھر میں نہ جاؤں گی۔ پھر جب وہ گر گیااور پھر سے بنوالیا گیا تب اس میں گنی توتشم ٹوٹ گئی۔ مسکلہ (۲۲) بھی نے تشم کھائی کہ تیرے گھرنہ جاؤں گی پھرکوٹھا پیا ندکر آئی اور حبیت پر کھڑی ہوگئی توقتم نوث كن اكر چديني ندار \_ مسكله (٥) كى نے كريس جينے بوئے تم كھ فى كداب يبال بھى ند آؤں گی۔اس کے بعد تصور کی درمینے رہی تو تشم نہیں ٹونی جا ہے سارادن دہاں بیٹھی رہی۔جب باہر جا کر پھر آئے کی تب قشم ٹو نے گی۔اورا گرفتم کھائی کہ یہ کپڑانہ پہنوں گی۔ یہ کہ کرفوراً اتارڈ الانوفشم نبیں ٹو ٹی۔اورا گرفورانہیں ا تارا کچھ در پہنے رہی توقتم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (۷) جتم کھائی کہاں گھر میں ندر ہوتگی اس کے بعد فوران گھر ے اسباب اٹھانا، لے جانا بندوبست کرنا شروع کردیا توقشم نہیں ٹوٹی اور اگر فور انہیں شروع کیا کی در کے مراح کی تو فتم اوٹ کی۔مسلم (۷) بتم کھائی کداب تیرے گھر ہیں قدم ندر کھوں گی تو مطلب یہ ہے کہ نہ آؤں گی۔اگر میانه پر سوار ہوکر آئی اور کھر میں ای میائے پر جیٹی رہی قدم زمین پر ندر کھے تب بھی قتم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ (٨) : کسی نے تتم کھا کرکہا تیرے گھر بھی نہ بھی ضرور آؤں گی ٹیمرآئے کا اتفاق نہیں ہوا تو جب تک زندہ ہے تم نہیں ٹونی ہمرتے ونت فتم ٹوٹ جائے گی۔اس کو جائے اس وقت وصیت کر جائے کے میرے مال میں ہے شم کا کفارہ دیدینا۔مسئلہ (۹) بنتم کھائی کہ فلانی کے گھرنہ جاؤ بھی تو جس گھر میں وہ رہتی ہو وہاں نہ جانا جا ہے عاب خودای کا محر جو یا کراید پر رہتی جو یا ما تک لیا جواور بے کرایدد مینکر بتی جو۔مسکلہ (١٠) بسم کھائی ک تیرے یمال مجمی ندآ دک کی چرکس ہے کہا کہ تو جھے گود میں لیکروبال پہنچاد ہے۔اس نئے اس نے وو میں لیکر و ہاں پہنچادیا تب بھی تتم ٹوٹ گئے۔الیت اگراس نے نہیں کہا بغیراس کے کیج سی نے اس کولا دکر و ہاں پہنچادیا تو فتتم بیں تونی ۔ ای طرح اگرفتم کھائی کہ اس گھرے بھی نہ نکلوں گی پھرکسی ہے کہا کہ تو بھے کو لا دکر نکار لے جس اور وہ لے کمیا تو مشم ٹوٹ گن اورا کر بے کہا اوکر لے گیا تو قسم نہیں ٹوٹی۔

کھانے پینے کی شم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) جشم کھائی کہ بیددودھ نہ بیوں گی۔ بھروی دودھ جم کر دی بنالیا تو اس کے کھانے سے شیم نہ ٹوٹے گی۔ مسئلہ (۲): بکری کا بچہ ملا بوا تھا اس پر شیم کھائی اور کہا کہ اس بچہ کا گوشت نہ کھاؤں گی۔ بھروہ بڑھ کر پوری بکری ہوگئی تب اس کا گوشت کھایا تب بھی قشم ٹوٹ گئے۔

مسئله (٣) بشم کھائی کے گوشت نہ کھاؤں گی پھرمچھلی کھائی یا کلیجی یااوجھڑی توقتم نہ ٹو ٹی۔ مسئلہ (٣) بشم کھائی کہ بیا گیہوں نہ کھاؤں گی۔ پھراس کو پسوا کرروٹی کھائی یاان کے ستو کھائے تو قشم نہیں ٹوٹی ۔اورا گرخود کیہوں اباں کر کھالئے یا بھنوا کر چیائے توقتم ٹوٹ گئے۔ ہاں اگر بیہ مطلب نیا ہو کہ ان کے آئے کی کوئی چیز بھی نه کھاؤں گی تو ہر چیز کے کھانے ہے تتم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ (۵):اگریشم کھائی کہ بیآٹانہ کھاؤں گی تو اسکی رونی کھانے ہے تھے ٹوٹ جائے گی۔اوراگراس کالپٹایا ملوایا پچھاور دیکا کر کھایا تب بھی تھے ٹوٹ گئی اوراگر ویسا ہی کیا آنا بھا تک گئی توقشم نہیں ٹوٹی۔ مسئلہ (۱) بشم کھائی کہ روٹی نہ کھاؤں گی تو اس دیس ہیں جن چیزوں کی روٹی کھائی جاتی ہے نہ کھانا چاہتے نہیں توقعم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ (2) بقىم كھائی كەسرى نە کھاؤں گی توچ ٹیا، بٹیر، مرخ وغیرہ کا سرکھانے سے تتم نیٹو نے گی۔اگر بھری یا گائے کی سری کھائی توقتم نوٹ تنی ۔ مسئلہ (A) بشم کھائی کہ میوہ نہ کھاؤں گی تو انار ،سیب ،انگور، چھو بارا، بادام ، اخروٹ ، تشمش مقی ، تحجور کھانے سے متم ٹوٹ جائے گی۔اورا گرخر بوز وہ تر بوز اور کلڑی بھیرا، آم کھائے تو متم نہیں ٹوٹی۔ نہ بو کنے کی مشم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) بشم کھائی کے فلانی عورت سے نہ بولوں گی۔ پھر جب وہ سوتی تھی اس وقت سوتے میں اس ہے کچھ کہا اور اسکی آواز ہے وہ جاگ پڑی توقشم ٹوٹ گئے۔ مسئلہ (۲) جشم کھائی کہ بغیر مان کی اُجازت کے فلانی سے نہ بولوں گی۔ پھر ماں نے اُجاز سند دیدی کیکن اُجازت کی خبر ابھی اِس کوئیس ملی تھی کہاس ہے بول دی۔اور ہو گئے کے بعد معلوم ہوا کہ ماں نے اجازت دیدی تھی تب بھی تشم ٹوٹ تنی۔ مسکلہ (۳) بشم کھائی کہاس لڑی ہے بھی نہ بولوں گی پھر جب وہ جوان ہوگئی با برصیا ہوگئی تب بولی تو مجى قتم توك كن\_ مسكله (٧٧) بتم كمائى كم محى تيرامندندو يحول كى تيرى صورت ندو يحول كي تو مطلب بيد ۔ ہے کہ تجھ سے ملاقات نہ کروچی میل جول نہ رکھوں گی آگر کہیں دور سے صورت و کمیے لی توقشم ہیں ٹوٹی۔ بیجنے اور مول لینے کی شم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) بشم کھائی کہ فلانی چیز میں نہ خریدوں گ۔ پھر كسى سے كبدديا كرتم مجھے خريد دواس في مول لے ديا توقتم نبيس او في -اى طرح اگر يقتم كھائى كريس اي فلانى چیز نہ بیجوں گی۔ پھرخودنیں بیچا دوسرے ہے کہد میاتم ﷺ دواس نے ﷺ دیا توقشم نبیس ٹو ٹی۔اس طرح کرایہ پر بینے کا تھم ہے۔اگرفتم کھائی کہ میں بیرمکان کرایہ پر نہلوں گی پھر کسی دوسرے کے ذریعے سے کرائے پر لے لیا توقشم نہیں ٹوٹی۔البتہ اگرفتم کھانے کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو خود وہ کام کرونگی نہ کسی دوسرے سے ذریعہ ست کراؤں گن تو دوسرے آ دمی کے کردیئے ہے بھی قشم ٹوٹ جائے گی۔غرض جومطلب ہو گاای کے موافق سب تھم لگائے جا کیں گے۔ یا یہ کوشم کھانے والی عورت پر دونشین ماامیر زادی ہے کہ خودا پنے ہاتھ سے نہیں بیچتی نہ بی خریدتی ہے تو اس صورت میں اگر میرکام دوسرے سے کہدکر کرائے تب بھی قشم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ ( ٢) فتم كان كديس اين ال الركونه مارول كي چركى اور يه كريواد يا توقتم نبيس نو في ـ روز ہے نماز کی قشم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) :سی نے بے دنو فی ہے تیم کھائی کہ میں روزہ نہ رکھور

گ ۔ پھرروزے کی نبیت کر لی تو دم بھرگز رنے ہے بھی قتم ٹوٹ گئی۔ پورے دن گز رنے کا انتظار نہ کرینگے ۔ اگرتھوڑی دیر بعدروز ونو ژوے کی تب مجی تتم تو ژنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر یوں کہا کہ ایک روز وہمی نہ ر کھوں کی توروز وختم ہونے کے وفت قتم ٹوئے گی جب تک پورادن نے گزرے اورروز و کھولنے کا وقت ندآئے تب تك تتم ندنونے كى \_أكروقت آئے ہے ملے بى روز وتو ژ ۋالاتو فتم نبيں نو ئى \_مسئله (٢) بتتم كھائى كه میں نماز نه پڑھوں کی ۔ پھر پشیمان ہوئی اور نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو جب پہلی رکعت کا سجدہ کیا ای وقت قتم ٹوٹ گئی اور بجد و کرنے سے پہلے قتم نہیں نوٹی اگر ایک رکعت پڑھ کرنماز تو ڑ دے تب بھی قسم نوٹ گئی اور یاد رکھو کہ ایسی قسمیں کھانا ہزا گناہ ہے۔اگرایس بے وقو فی ہوگئی تو اس کوفورانو ڑ ڈا لے اور کفارہ ادا کر ہے۔ کیٹرے وغیرہ کی مشم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱) جشم کھائی کراس قالین پر نہ بیٹوں گی پھر قالین بچیا کراس کے اوپر جا دراگائی اور لیٹی توقتم ٹوٹ گئی اوراگراس قالین کے اوپر ایک اور قالین یا کوئی اور وری بچھالی۔ اس کے اور لیٹی تو قتم نیں ٹوٹی۔مسکلہ (۲) بتم کمائی کے زمین پر ندجیفوں کی۔ پھرزمین پر بوریا کیڑا ایا چٹائی ٹاٹ وغیرہ بچھا کر بیٹھ کی توقتم نہیں ٹوٹی اور اگر اپنا دو پہہجواوز ھے ہوئے ہائ کا آٹیل بچھا کر بیٹے ٹی توقتم نوت كن البية اكردويدا تاركر بجياليا تب بيني توقتم تبين نوني مسئله (٣) بشم كهائي اس جاريا كي ياس تخت یر ند بینموں کی پھراس پر دری یا قالین وغیرہ کچھ بچھا کر بیٹھ ٹی توقشم ٹوٹ گئی۔ اور اگراس جاریائی کے او پرایک اور جار بائی بچیائی اور تخت کے او برایک اور تخت بچیالیا پھراو پر والی جار بائی اور تخت پر بیٹھی تو قسم نہیں ٹوئی۔ مسئلہ (سم) بہتم کھائی کہ فلانی کو مجھی نہ نہلاؤں گی۔ پھراس کے مرجانے کے بعد نہلایا توقعم ٹوٹ تی۔ مسكله (۵): شوہر في محالي كه تحد كو يمي شاروں كا۔ پير غصے بس چوٹيا پكر كمسينا يا كلا كھونث ويا يازور ے کا اے کھایا توقتم اُوٹ من اور جودل محی اور بیار میں کا ٹا ہوتوفتم نہیں اُوٹی مسئلہ (۲) بقتم کھائی کہ فلائی کو ضرور ماروں کی اوردواس کے کہنے ہے پہلے ہی مریجی ہے تو اگراس کامر نامعلوم نہتھ اس وجہ ہے تتم کھائی تو تتم نہ و نے گ ۔ اورا کر جان ہو جو کرفتم کھائی توفتم کھاتے ہی قتم ٹوٹ کئ ۔ مسئلہ ( ے ): اگر کسی نے کسی بات کے كرنے كى تهم كھائى جيسے يوں كہا خدا كى تتم انار ضرور كھاؤں كى تؤ عمر بھر ميں ايك وفعہ كھاليما كافى ہے۔ اوراكر كسى بات كندكر في محمال جيديول كها كدخدا كالتم انارة كهاؤل كي توجيث كيلة جيور نايز اكار جب بمى كماو كي توتهم نوت جائے كى - بال اگرايبا ہواكهريس انارانگوروغير و آئے اور خاص ان اناروں كيلئے كہاك نه کھاؤں کی توبیاور بات ہے وہ نہ کھاوے اس کے سوااور منگا کر کھاوے تو یکھ حرج نہیں۔

#### دین سے پھرجانے کا بیان

مسئلہ (۱):اگرخدانخواستہ کوئی اینے ایمان اور دین ہے پھر گئی تو تین دن کی مہلت دی جائے گی اور جواس کو شبہ پڑااس شبہ کا جواب دیا جائے گا۔اگراتن مدت میں مسلمان ہو گئی تو خیر ہیں تو ہمیشہ کے کیلئے قید کر دینگے جب توب

یے محم فقط مورتوں کیلئے ہے اور اگر نعوذ باللہ مرد ہے ایمان ہوجائے تو تین دن کے بعد گردن ماردی جائے گ

کر گئی تب چھوڑیں گے۔مسکلہ (۲): جب سمی نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالاتو ایمان جا تار ہااور جتنی نیکیاں اورعبوت اس نے کی تقبی سب ا کارت گئی۔ نکاح ٹوٹ گیااورا گرفرض حج کرچکی ہے تو دہ بھی ضائع ہو گیا۔اب اگرتوبر کے مسلمان ہوگئ تو اپنا تکاح بھرے پر معوادے اور پھر دوسراج کرے۔ لیمسکلہ (۳):ای طرح اگرکسی کا میال توبہ توبہ ہے دین ہو جائے تو بھی نکاح جاتا رہا۔اب وہ جب تک تو بہ کر کے بھرے نکاح نہ كرے عورت اس سے يجھ واسط ندر كھے۔ اگركوئى معامله مياں بيوى كاسابوتو بھى كناه بوگا۔ اور اگرز بردتى کرے تو اس کوسب سے ظاہر کردے۔شر ماوے نہیں ، دین کی بات میں کیا شرم۔مسئلہ (۴۰): جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالاتوا بیان جاتار ہا گرہنس ول گلی میں کفر کی بات کیے اور دل میں ند ہوت بھی یہی تھم ہے جیسے مس نے کہا کہ کیا خداکو اتنی قدرت نہیں جوقلا نا کام کردے ،اس کا جواب دیا ہال نہیں ہے۔اس کے کہنے ہے کا فرہوگئی۔مسئلہ (۵):کسی نے کہااٹھونماز پڑھوجواب دیا کون اٹھک جیٹھک کرے۔ پیکسی نے روز ہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے یا کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہوییہ سب کفر ہے۔ مسئلہ (٢): اس كوكونى عمناه كرتے و كي كركسى نے كہا خدا ہے نبيس ڈرتی۔ جواب ديا بال نبيس ڈرتی تو كافر ہوگئی۔ مسئلہ (٤): کسي کو برا کام کرتے و کھے کرکہا کیا تو مسلمان نبیں ہے جوالی بات کرتی ہے۔ جواب دیا ہاں نبیس تو کافر ہوگئی، اگر بنسی میں کہا تب ہمی یہی تھم ہے۔ مسئلہ (۸) کسی نے نماز پڑھنی شروع کی اتفاق ہے اس برکوئی مصیبت بڑگئی۔اس نے کہا کہ بیسب نماز ہی کی نحوست ہے تو کا فر ہوگئی۔ مسئلہ (۹) کسی کا فر كى كوئى بات الجيمى معلوم بوئى اس كئة تمناكر كياكبهم بمي كافر بوت تواجيما بوتاكه بم بهى ايهاكرت توكافر ہوگئی۔مسکلہ (۱۰) :کس کالز کامر کیا۔اس نے بوں کہا اللہ بیٹلم جھ پر کیوں کیا جھے کیوں ستایا تواس کے کہنے ے وہ کا فر ہوگئی۔مسکلہ (۱۱) بھی نے یوں کہا کہ اگر خدا بھی جھے ہے تو بیر کام نہ کروں یا یوں کہا کہ جرئیل بھی اتر آئمی تو ان کا کہانہ مانوں تو کافر ہوگئی۔مسئلہ (۱۲) بھی نے کہا کہ میں ایسا کام کرتی ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا تو کا فرہو گئی۔ مسئلہ (۱۳): جب اللہ تعالیٰ کی بااس کے سی رسول علیہم العساؤة والسلام کی کچھ حقارت کی باشر بعت کی بات کو برا جانا عیب نکالا ۔ کفر کی بات پندگی ،ان سب باتوں ہے ایمان جاتا ربتا ہاور كفرك ان باتول كوجن سے ايمان جاتار بتاہے بم نے يہلے جھے ميس سب عقيدوں كے بيان كرنے کے بعد بھی بیان کیا ہے۔ وہاں ہے و کم لیما جا ہے اور اپنے ایمان سنبالنے میں بہت احتیاط کرنی جا ہے۔ القد تعالى بهم سب كا ايمان تحيك ر مصاورايمان يربى خاتر كرے\_آين يارب العالمين \_

# ذبح كرنے كابيان

مسئلہ (ا): ذیخ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز پھٹری ہاتھ میں لیکر بسم القداللہ اکبر کہدے اس کے گلے کوکاٹے بیمال تک کہ چاردگ کٹ جائیں، آیک نرخرہ جس ہے سانس لیڑا ہے۔ دوسری

جبكه دوبار ومسلمان وسيت كے بعد بالدار دوا مراس قدر مال دوجس بير كدج فرض ہوتا ہے۔

وہ رگ جس سے دانہ پائی جاتا ہے۔ اور دوشہ رکیس جونرخرے کے داہنے بائیس ہوتی جیں۔ اگر ان چار ہیں ۔

تین ہی رکیس کٹیس تب بھی ذبخ درست ہے، اس کا کھانا طال ہے۔ اگر دوہی رکیس کٹیس تو وہ جانور فر دار ہوگی۔

اس کا کھانا درست نہیں ۔ مسکلہ (۲): ذبح کے وقت بسم اللہ تصدا نہیں کہا تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہا اور اگر بھول جائے تو کھانا درست ہے۔ مسکلہ (۳): کند چھری ہے ذبح کرنا مکر وہ ہے اور خشر ہوتی ہے۔ اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ای طرح شعند انہوں کے کہاں کی کھال کھنچنا، ہاتھ پاؤل تو ڑنا، کا نا اور ان چاروں رکوں کے کہ جائے ہوتی گلاکائے جانا بیسیس کر وہ ہے۔ مسکلہ (۳): ذبح کرنے میں مرغی کا گلاکٹ گی تو اس کا کھانا درست ہے تو ہانا بیسیس کر وہ ہے۔ مسکلہ (۳): ذبح کرنے میں مرغی کا گلاکٹ گی تو اس کا کھانا درست ہے تا ہوا جانور کھانا حال ہے اور کافر کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے۔ مسکلہ ہویا نا پاک ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حال ہے اور کافر کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے۔ مسکلہ ہویا نا پاک ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حال ہے اور کافر کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے۔ مسکلہ ہویا نا پاک ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حال ہے اور کافر کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے۔ مسکلہ ہویا نا پاک ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حال ہے اور کافر کا ذبح کیا ہوا کھانا حرام ہے۔ مسکلہ ہویا نا پاک ہر حال میں اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حال ہے دن کا کرنا درست ہے۔

حلال وحرام چیزوں کا بیان

مسئلہ (۱): جو جانو راور پرندے شکاد کر کے کھاتے پیتے رہتے ہیں یاان کی غذافقا گذگی ہان کا کھانا جائز ہیں۔ ہسٹلہ بیا، فاختہ، پڑی، ہسٹر، جیٹر ہا گیدڑ، بلی، کتا، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیر واور جواسے ندہوں جینے طوطا، بینا، فاختہ، پڑی، بیٹر، مرغانی، کبور، غیلر، کبور، غیلر، کرخان ہور، خیلر، مرغانی، کبور، غیلر، کرخان ہور، بیٹل گائے، ہران، بیٹر، خرگوش وغیر وسب جانو رجائز ہیں۔ مسئلہ (۲): بی گوشت کھانا اور گدھی کا دودھ پینا درست نہیں۔ گھوڑے کا کھانا جائز ہے کیکن بہتر نہیں۔ دریائی چائوروں میں سے فقط چھی طال ہے باتی سب جرام ۔ مسئلہ (۲): چھی اور ٹدی پغیر ذرئے کئے بھی کھانا درست نہیں۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگئی۔ در سے نہیں۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگئی۔ مسئلہ (۲): جو چھی مرکز باتی جارے گئی اس کا کھانا درست نہیں۔ جب کوئی چیز مرگی تو حرام ہوگئی۔ طال ہے نہ حرام ہے نہ مردہ ہے۔ مسئلہ (۲): کس چیز میں چیو ٹیمیاں مرکئیں تو بغیر تکا نے کھانا جائز نہیں اگر مائی ہو خردار کھانے کا گناہ ہوا۔ بعض نے بلکہ بڑے بھی گوار کے اندر کے کھنگ ایک آئیاہ ہوتا ہے۔ مسئلہ (۲): جو گوشت ہندہ ویہ بچھے ہیں کہاں کے کھیں تیس ہیں تہیں ہے۔ مسئلہ (۵): جو گوشت ہندہ ویہ ہوں کہتا ہے کہ جس نے مسئلہ (۵): جو گوشت ہندہ وقت ہے کھیں گئیا تب درست ہے۔ مسئلہ (۵): جو گوشت ہندہ وقت ہے مسئلہ ان جو تا ہے۔ مسئلہ (۵): جو گوشت ہندہ وقت ہے مسئلہ (۵): جو مرفان کی جگہ بیٹھ گیا تب درست ہے۔ مسئلہ (۵): جو مرفی کھید چیز میں بلید چیز میں کھید چیز میں کیا ہوں کہتا ہے۔ اس ہے مسئلہ (۵): جو مرفی میں برابر بہیٹاد کھی ہوئی ہوئی ہوں کوئین دن بندر کھی کر تا کہ اس ہوئی ہوئی گھانا کمرہ وہ ہو۔

مسئلہ (۱) بھتنی شرابیں ہیں سب حرام اور نجس ہیں۔ تاڑی کا بھی بہی تھم ہے۔ دوا کیسے بھی ان کا کھانا پینا درست نہیں بلکہ جس دوا میں ایسی چیز پڑی ہواس کا لگانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ (۲): شراب کے سوا اور جتنے نشے ہیں جیسے افیون ، جائے پھل ، زعفران وغیرہ ان کا بیٹھ ہے کہ دوا کیلئے اتنی مقدار کھا بین درست ہے کہ بالکل نشد ند آئے اور اس دوا کا لگانا بھی درست ہے جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں اور اتنا کھانا کہ نشہ ہو جائے حرام ہے۔ مسئلہ (۳): تاڑی اور شراب کے سرکہ کا کھانا درست ہے۔ مسئلہ (۴): بعض عورتیں بیون کو افیون دیکر لنادیتی ہیں کہ نشہ میں پڑے میں دو کی دھوئی نہیں بیچوں کو افیون دیکر لنادیتی ہیں کہ نشہ میں پڑے دہیں ، دو کی دھوئی نہیں بیچرام ہے۔

جا ندی سونے کے برتنوں کا بیان

مسئلہ (۱): سونے جاندی کے برتن میں کھانا چینا جائز نہیں بلک ان چیز دن کا کسی طرح بھی استعال کرنا ، گلاب پاش سے گلاب درست نہیں۔ بیسے چاندی سونے کے جمجے سے کھانا چینا خلال سے دانت صاف کرنا ، گلاب پاش سے گلاب چیخر کن ، سر مددانی یا سال کی سے سر مدلگانا ، عظر دان سے عظر لگانا ، خاصدان میں پان رکھنا ، ان کی بیالی سے تیل لگانا ، جس پانگ کے پائے چاندی کے ہوں اس پر لیٹنا ، بیٹھنا ، چاندی سونے کی آرسی میں مند دیکھنا بیسب حرام ہے البتہ آری کا زینت کیلئے بہننا درست ہے گر منہ ہرگز ندد کھے۔ غرض ان کی چیز وں کا کس طرح استعال کرنا درست نہیں۔

کباس اور بردے کا بیان

مسئلہ (۱): چھوٹے لڑے کو کڑے بہنملی وغیرہ کا زیوراوررلیٹی کیڑا پہنانا مجنل پہنانا جائز ہیں ای طرح رہیٹی اور چاندی اور چاندی سونے کا تعویڈ بنا کر پہنانا اور کیم وزعفران کا رفکا ہوا کیڑا پہنانا بھی درست نہیں غرض جو چیزیں مردوں کو حرام ہیں وہ لڑکوں کو بھی نہ بہنانا چاہے البندا گر کسی کیڑے کا بناسوتی ہواورتا نارلیٹی ہوتو ایس کیڑالڑکوں کو بہنانا جائز ہے۔ ای طرح اگر تمل کا رواں ریشم کا نہ ہووہ بھی درست ہے اور پیسب مردوں کو بھی درست ہے اور گوٹا لچکا لگا کہ کر گڑے پہنانا بھی درست ہے لیکن وہ لچکا چارانگل ہے زیادہ چوڑا نہ ہونا چہنے درست ہے لیکن وہ لچکا چارانگل ہے زیادہ چوڑا نہ ہونا چہنے دست کا مہی معلوم ہوتا ہے کیڑا بالکل و کھائی نہیں ویت تو اس کا بہنانا جائز نہدوں کو بہنانا جائز نہیں ویت تو اس کا بہنانا جائز نہیں ۔ مسئلہ بہنانا جائز نہیں ۔ مسئلہ (۳): بہنا ہونا کہ بہنا ہونا کہ بہنانا ور می کا بہنا اور می گا اوراگر کرتا، دو پیدونوں باریک مشریف میں آیا ہے بہتری کی ٹر ایسے دالیاں قیامت کے دن تگی بھی جائیں گی اوراگر کرتا، دو پیدونوں باریک مشریف میں آیا ہے بہتری کی ٹر ایسے دالیاں قیامت کے دن تگی بھی جائیں گیا مورت بنانا جائز نہیں۔ حصرت میں بینا بائر نہیں۔ دھزت میں برایہ جس سرتا ہوں ہورتوں بردین ہور بہنا جائز ہوئیں۔ دھزت جس میں برایہ بین ہوں ہوں ہور بہنا جائز ہوئیں۔ دھزت جس میں برایہ بی جورتوں برایہ بین اور بہنا جائز ہوئیں جائیں دیا جائز ہوئیں۔ دھزت میں میں برایہ بائر ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی جائیں کی دورتوں برایہ برایہ بائر ہوئی خورتوں برائی جوزتوں کوئی برائی برائی برائیں برائی برائیں ہوئیں برائیں ہوئیں برائیں ہوئیں برائیں ہوئیں برائیں برائیں برائیں برائیں برائی برائیں برائیں ہوئیں برائیں ہوئیں برائیں ہوئیں برائیں برائیں

ہے جس نے و نیامیں نہ پہنا اس کوآ خرت میں بہت لے گا اور بختا زیور پہننا درست نہیں جیسے جما نجھ، جی گل، یازیب وغیرہ اور بختاز بور چھوٹی لڑکی کو بہنانا بھی جائز نہیں جائدی سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زبور بہنا بھی درست ہے جیسے پیتل گفٹ، را نگا وغیرہ گرانگوٹھی سونے جا ندی کے علاوہ ادر کسی چیز <sup>ل</sup> کی درست نہیں۔مسکلہ (۲):عورت کوسارابدن سرے پیرتک چھپائے رکھنے کا تھم ہے۔غیرمحرم کے سامنے کھولن درست نہیں۔ابت بوڑھی عورت کو صرف منداور تھنیا اور شخنے کے ینچے ہیر تک کھولنا درست ہے ہاتی اور بدن کا کھلناکسی طرح درست نبیں۔ مانتھے پر سے اکثر دو پٹہ سرک جاتا ہے اور ایس طرح غیرمحرم کے سامنے آج تی ہیں بہ جائز نہیں غیرمحرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا جا ہے بلکہ جو بال تنکھی ہیں ٹوٹے ہیں اور کئے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیرمحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ نہیں تو گنبگار ہوگی۔ای طرح اپنے کسی بدن کو یعنی ہاتھ پیروغیروسی عضوکو نامحرم مرد کے بدن ہے لگا نامجی درست نہیں ہے۔مسکلہ ( ے ): جوان عورت کو غیرمرو کے سامنے اپنا مند کھولتا درست نہیں ایس جگد کھڑی ہو جہاں کہیں دوسراندد کیے سکے۔اس سے معلوم ہو علىا كەنئى دلبن كى منددكھائى كاجودستور ہے كەكنے كےسارے مردآ كرمندد يكھتے ہيں بيہ ہرگز جا تزنبيس اور برزا گناہ ہے۔مسکلہ (٨):اینے محرم کے سامنے منداور سیندا درسراور بانہیں اور پنڈلی کھل جائیں تو کچھ گناہ نہیں اور پہینے اور پینے اور ران ان کے سامنے بھی نہ کھولنا جاہئے ۔ مسئلہ (9): ناف ہے کیکرز انو کے بیچے تک سی عورت کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں بعنی بعض عور تیس نظی سامنے نہاتی ہیں ہد بردی ہے غیرتی اور ناجائز بات ہے۔ چھٹی چھلے میں بیکی کر کے نہلا نااوراس پر مجبور کرنا ہرگز درست نہیں۔ ناف سے زانو تک ہرگز بدن كونتا ندكرنا جائة مسكله (١٠): أكركوكي مجبوري موتو ضرورت كموافق اپنابدن وكلا وينا درست ہے۔مثلاً ران میں بھوڑا ہے تو صرف بھوڑ ہے کی جگہ کو کھولوزیادہ ہرگز نہ کھولو۔اس کی صورت یہ ہے کہ برانا یا جامہ یا جا در پہن لوا در پھوڑ ہے کی جگہ کاٹ دویا بچاڑ دواس کو جراح د کمچہ لے لیکن جراح کے سوا اورکسی کو و کھنا جائز نہیں نہ کسی مرد کونہ عورت کوالبند اگر ناف اور زانو کے درمیان نہ ہو کہیں اور جگہ ہوتو عورت کو دکھل نا درست ہے۔ای طرح عمل لیتے وقت صرف ضرورت کے موافق اتنای بدن کھولنا درست ہے زیاوہ کھولنا درست نہیں بہی تھم دائی جنائی ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا ورست ہے کیکن جنتی ضرورت ہےاس سے زیادہ کھولنا درست نہیں۔ بچہ بیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوالیتے وقت فقط اتنا ہی بدن کھولنا جا ہے ۔ بالکل بنگی ہو جانا جائز نہیں۔اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی جا در وغیرہ بندھوا دی جائے اور ضرورت کے موافق صرف دائی کے سامنے بدن کھول دیا جائے۔ رائیں وغیرہ نہ کھلنے یا تیں اور دائی کے سوا سی اورکو بدن دیکھنا درست نمیں بالکل نگلی کرویتا اور ساری عورتوں کا سامنے بیٹھ کرویکھنا با عل حرام ہے۔ حضرت محمد علی نے فرمایا ہے کہ ستر دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔اس فتم کے

ل مردول کو چاندی کے سواکسی اور چیز کی انگوشی بھی درست نہیں۔ نہ سوتا نہ کوئی اور چیز صرف چاندی کی جائز ہے بشرطیکہ سماڑھے چار ماشدے کم ہو

مسلوں كا بہت خيال ركھنا جا ہے۔مسكلد (١١): زمانة حمل وغيره ميں اگر دائى سے پين ملوانا ہوتو ناف ك نے کا بدن کھولنا درست نہیں۔ دو پٹہ وغیرہ ڈا**ل لیما جا ہے۔** بلاضرورت دائی کوبھی دکھانا جا ئزنہیں۔ یہ جو دستورے کہ بیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور دوسری گھر دالی مال بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں بیہ جائز نہیں۔مسکلہ (۱۲): جینے بدن کا ویکھنا جائز نہیں۔وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ای لئے نہے وقت اگر بدن بھی نہ کھو لے تب بھی ناین وغیرہ سے رائیں ملوانا ورست نہیں۔ اگر چہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر طے۔ البتہ اگر ناین این باتھ میں کیسہ پہن کر کٹرے کے اندر باتھ ڈال کر فے تو جائز ہے۔ مسئلہ (١٣١): كافرعورتيل جيسه ابيرن، تنيون، تيكن، كوكن، دموين بهنگن، چهارن وغيره جو گھروں ميں " جاتي ہيں ان کا تھم یہ ہے کہ جتنا پر وہ نامحرم مرد ہے ہا تناہی ان عورتوں ہے بھی دا جب ہے۔ سوائے منداور سے تک ہاتھ واور منخے تک پیر کے اور کسی ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں۔اس مسئلے کوخوب یا در کھوسب عور تنیں اس کے خلاف کرتی ہیں۔غرض سراور ساراہاتھ اور پنڈلی اس کے سامنے مت کھولو۔اوراس سے بیہمی سمجھ لوکہ اگر والى جنائى مندوياميم موتو بچه بهدامون كامقام اس كود كهلا نادرست باورسروغيره أوراعضا واس كرسامن کھولنا درست نہیں۔مسککہ ( ۱۴):ایئے شوہرے کسی جگہ کا پردہ نہیں ہے،تم کواس کے سامنے اور اس کو تمهارے سامنے سادے بدن کا کھولنا درست ہے گربے ضرورت ایسا کرنا احیمانہیں۔مسکلہ (۱۵): جس طرح خودمردوں کے سامنے آتا اور بدن کھولنا درست ای طرح ہے تاک جھا تک کے مردوں کو دیکھنا بھی درست نہیں عورتنس یوں مجھتی ہیں کہ مردہم کونہ دیکھیں ہم ان کود کیے لیں تو کچھنیں یہ بالک فلط ہے۔ کواڑ کی راہ ہے یا کو تھے پر سے مردد ل کود کھنا، دولہا کے سائے آجانا یا کسی اور طرح دولہا کود کھنا پہسپ ناجائز ہے۔ مسئلہ (۱۷): نامحرم کے ساتھ تنہائی کی جگہ بیٹھنا، لیٹنا درست نبیں اگر چہ دونوں الگ الگ ادر بچھ فاصلے پر ہوں تب بھی جائز نہیں۔مسلد (عا):این پر کے سامنے آناایا ہی ہے جیسے کسی غیرمحرم کے سامنے آنا۔ اس سنے بیمی جائز نہیں۔ای طرح سے لے یا لک اڑکا بالکل غیر ہوتا ہے۔ اڑکا بنانے سے سے مج اڑکا نہیں بن جاتا سب کواس سے وہی برتا و کرنا جا ہے جو بالکل غیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اس طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹے، بہنوئی، نندوئی، پچپازاد، پیوپھی زاداور مامول زاد بھائی وغیرہ بیرسب شرع میں غیر یں سب سے مجرا پردہ ہونا جائے۔مسکلہ(۱۸) بیچوے خوجے اندھے کے سامنے آنا بھی جائز نہیں۔مسکلہ (۱۹) بعضی بعض منہیارے چوڑیاں پہنتی ہیں ریبزی بے جودہ بات ہے بلکہ جو تورتنس باہر پھرتی ہیں ان کو بھی اس ے چوڑیاں پہنناجائز تبیں۔

#### متفرقات

مسکلہ (۱): ہر بنتے نہاد حوکرناف سے نیچاور بغل دغیرہ کے بال دورکر کے بدن کومیاف سخرا کرنامستحب سے بیٹ نہاد حوکرناف سے نیجاد میں۔ اگر سے۔ ہر ہفتہ نہ ہوتو پندر ہویں دن سمی زیادہ سے زیادہ جالیس دن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر

عِ البس دن كرر محدًاور بال صاف نه كرو كناه موار مسئله (٢): اينه ال باي شو مروغيره كانام ليكر يكارنا سكروه اورمنع ہے۔ كيونكه اس ميں باو بي بے كيكن ضرورت كے وقت جس طرح ماں باب كانام لينا درست ے ای طرح شو ہر کا نام لیزا بھی درست ہے۔ ای طرح اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے ہر بات میں ادب تعظیم كالحاظ ركھنا جائے۔مسئلہ ( ۳ ): كسى جاندار چيز كو آگ ميں جلانا درست نہيں جيے بھڑ وں كو بچونكنا، كھٹل وغیرہ بکڑ کے آمک میں ڈال دینا بیسب نا جائز ہے۔البتۃ اگر مجبوری ہو کہ بغیر پھو کئے کام نہ چلے تو بھڑ وں کو پھونک دینایا جاریائی میں کھولنا پاتی ڈال دینا درست ہے۔مسئلہ (۴) بھی بات کی شرط باندھنا جائز نہیں۔ جیے کوئی کیے شیر بھرمنھائی کھا جاؤ تو ہم ایک رو پیددیشگے اگر نہ کھا سکتے ہوتو ایک روپیتم ہے لے لیں مے۔ غرض جب دونول طرف سے شرط ہوتو جائز نہیں۔ البت اگر ایک ہی طرف سے ہوتو درست ہے۔مسئلہ (۵): جب کوئی دوآ دی چیکے چیکے یا تمی کرتے ہول تو ان کے پاس نہ جانا جا ہے۔ جیپ کے ان کوسننا بروا من و ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی دوسروں کی بات کی طرف کان لگائے اور ان کو نا گوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان بیس گرم گرم سیسے ڈالا جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ بیاہ شادی بیس دولہا دلبن کی ہاتیں سنناد کھنا بہت بڑا گناہ ہے۔مسئلہ (۲): شوہر کے ساتھ جو ہاتیں ہوئی ہوں، جو کچے معاملہ ہیں آیا ہوکی اور سے کہنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان جمیدوں کے بتلانے والے پرسب سے زیادہ الله تعالی کا غصداور غضب ہوتا ہے۔ مسئلہ ( ے ): اس طرح کس کے ساتھ بنسی اور چبل کرنا کہ اس کونا گوار ہو اور تکلیف ہو درست نہیں۔ آ دمی و ہیں تک گدگداوے جہاں تک بنسی آئے۔مسکلہ (۸):معیبت کے وقت موت کی تمن کرنا وائے کوکوسنا درست نہیں۔مسکلہ (۹): پچیبی وجوسر و تاش وغیر و کھیلنا درست نہیں ہے اوراگر بازی بدکر کھلےتو بیمریج جوا واور حرام ہے۔مسئلہ (۱۰): جب لڑ کالؤ کی دس برس کے ہوجا کیں تو لڑکوں کو ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے پاس اورائر کیوں کو بھائی اور باپ کے پاس لٹا ناور۔۔ منہیں۔البتدار کا اگر ہاب کے یاس اور لڑکی مال کے یاس لیٹے تو جائز ہے۔ستلم (اا):جب سی کو چھینک آئے تو الحمد للد كهدليمًا ببتر باور جب الحمد نفد كهدليا توسف والي يراس كے جواب ميں برحمك الله كبنا واجب ب ند كم مى تو كنهار موكى \_ اوريجى خيال ركھوكه أكر چينيكنے والى عورت يالزكى ہے تو كاف كى زير كبواور اكر مرويالز كا بالوكاف كاز يركبو پر چينك والى اس كے جواب يس كيد وغفر الله لنا ولكم اليكن چھيك والى ك ذمدید جواب واجب نہیں بلکہ بہتر ہے۔مسکلہ (۱۲): چھینک کے بعد الحمد للد کہتے کی آ دمیوں نے ساتو سب کو برجمک الله کہنا واجب نہیں اگر ان میں ہے ایک کہدے توسب کی طرف ہے اوا ہو جائے گالیکن اگر کسی نے جواب نددیا تو سب گنهگار ہو تھے۔مسئلہ (۱۳): اگر کوئی بار بار جیسئے اور الحمد نقد کے تو فقط تمن بار رحمك الله كبنا واجب ب\_ اس كے بعد واجب نبيل مسكله (١٣): جب كوئى حضور محمد عليه كانام مبارک لے یاپڑھے یا ہے تو وروووٹش بیف پڑھنز واحب و ماتا ہے۔اگر نہ پڑھاتو گناو بوالیکن اگر ایک ہی جگی و فعد نام لیا تو ہرو فعد ورود پڑھنا وا جب نہیں۔ ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کائی ہے۔ البت اگر جگہ بدل ہ نے کے بعد پھر نام لیا اسٹاتو پھر ورود پڑھنا وا جب ہوگیا۔ مسئلہ (۱۵): بچوں کی باہری دغیرہ ہوا نا جا تز نہیں یا تو سارا سر منذ واد یا یا سار ہے سر پر بال رکھواؤ۔ مسئلہ (۱۷): عظر دغیرہ کی خوشبو میں اپنے کپڑے بسانا اس طرح کہ غیر مرووں تک آئی خوشبو جائے ورست نہیں۔ مسئلہ (۱۵): ناجا تز لباس کا می کر دیا بھی جائز منہیں۔ مشئلہ (ما): ناجا تر الباس کا می کر دیا بھی جائز میں ۔ مشئلہ (ما): تاجا تر الباس کا می کر دیا بھی جائز میں ۔ مشئلہ (ما): تاجا کہ اسٹان پر الباس کی براہ الباس کی براہ ہا کہ بیا ہوت نہیں جیسے فور نامہ وغیرہ اور حسن وعشق کی کتابیں دیا جائز میں اور معتبہ کرتا ہوں جی ان کا کہیں جو جا ہوں کے ناول عور توں کو ہرگز نہ دیکھنے جائئیں۔ ان کا خرید کھنے جائز میں الباس کا کہیں جو جا ہوں کے ناول عور توں کو ہرگز نہ دیکھنے جائئیں۔ ان کا خرید کھنے جائز میں الباس کا کہیں اسلام کیکے اور مصافی طرح غزل اور قصیدوں کی کتابیں دیکھنا ور میں جی الباس میلیم اور مصافی کرنا سنت ہائی کوروائی دیا جائز کے بال کے ناول عور توں کو جہاں تم منہمان جاؤ کی فقیرہ غیر کرنا سنت ہائی کوروائی دیا جائز کے بیا کہ کھر والے سے اجازت لئے دینا گناہ ہے۔

کرنا سنت ہائی کوروائی دینا چا ہے ، آئیں جی کیا کرو۔ مسئلہ (۲۰): جہاں تم منہمان جاؤ کی فقیرہ غیر کوروثی کھانا مت دو۔ بغیر گھر والے سے اجازت لئے دینا گناہ ہے۔

کوئی چیز بڑی یانے کا بیان

مسئلہ (۱) کہیں دانتہ کی ہیں ہو ہوں ہیں محفل ہیں یا ہے ہاں کوئی مہمان داری ہوئی تھی یا وعظ کہلوا تھا۔ سب کے جانے کے بعد مجھ طایا اور کہیں کوئی چڑ پڑی پائی تو اس کوخود لے بینا درست نہیں۔ جرام ہا آ افعاد ہے جانے کے بعد مجھ طایا اور کہیں کوئی چڑ پڑی پائی تو اس کوخود لے بینا درست نہیں۔ جرام ہا آ پاوے اور اس کو شافعا یا تو کوئی گناہ نہیں لیکن اگر بیڈر ہو کہ اگر ہیں شافعائوں گی تو کوئی اور لے لے گا اور جم کی چیز ہے اس کونے مطر کی تو اس کا افعالیما اور مالک کو پہنچاد ینا واجب ہے۔ مسئلہ (۳): جب کی نے پڑا کی چیز ہوئی چڑا تھی کے درہوگا۔ اب اگر پھرو میں ڈال دیا ہوئی چیز افعائی تو اب مالک کا طاش کر ٹا اور طاش کرے وید پڑایں کے ذمہوگا۔ اب اگر پھرو میں ڈال دیا افعا کرا ہے گھر لے آئی لیکن مالک کو تا اش کرے وید پڑای موجائے کا ڈرنہ تھایا اسک جگہ پڑی ہو کہا فعا نا اس کے ذم واجب شافیا ہیں تھو در فرو ایک کو تعلق ہوجائے کا ڈرنہ تھایا اسک جگہ ہو وہیں ڈال دیا جا کہ بھی تھم ہو جو اپنا ہے۔ پھر وہیں ڈال دیا جا کہی تھم ہے۔ افعا لینے کے بعد مالک کو تا اش کر کے پہنچا تا داجب ہوجاتا ہے۔ پھر وہیں ڈال دیا جا مردوں ہیں خود ب بوجائے کی تعلق اپنے میال وغیرہ کی اور سے پکڑ وائے اور خوب مشہور کرا دے ہم نے ایک کی جمون فرید پائی ہے جس کی ہو کرآ کر ہم ہے لیا کہ لیک کو تا ہی کو دوئی ہیں ہے۔ دشائی کہ ایک زورے یا تا ہے۔ تا کہ کوئی جمون فریر

#### وقف كابيان

لے تمرخواہ خود نے یا دومرے کو خیرات کرے اگر مالک آکراس خیرات کرنے پریااس کے دکھ لینے کوراضی نہ ہوتو اس کواپنے پاس ہے وہ چیز دینی پڑے گ

اور جتنے کا مایے بیں جن کا تفع جاری رہتا ہے ان سب کا بی حکم ہے کہ برابر اواب جاری رہتا ہے

ج کرمبحدی کے قرح میں لگاوینا چاہئے۔ مسکلہ (۵): وقف میں پیشر طافھ برالینا بھی درست ہے کہ جب
تک میں زندہ بوں اس وقف کی آ مدنی خواہ سب کی سب یا آ دھی تہائی ایے فرج میں لاید کروگی۔ بھر میرے
بعد فلانی نیک جگہ فرج ہوا کرے۔ اگر بوں کہ لیا تو اتنی آ مدنی اس کو لے لیما جائز ہے اور صال ہے اور بیروا
آ سان طریقہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بھی کسی طرح کی تکلیف اور تنگی ہونے کا اندیشہ نیس اور جائیداد بھی
وقف ہوگی۔ اس طرح اگر بوں شرط کردے کہ اول اسکی آ مدنی میں سے میری اولا دکوات دیدیا جا یہ کرے بھر
جو بجے وہ اس نیک جگہ میں فرج ہوجائے ہے بھی درست ہے اور اولا دکواس قدر دیا جدیہ کریگا۔

# اصلی بہشتی زیور حصہ جہارم بسُم اللَّهِ الْرَّحُمْنِ الْرَّحِيْمِ ط

#### نِكَاحَ كَابِيان

مسكر(ا): نكاح بھى الله تعالى كى برى نعت ہے۔ دنيا اور دين دونوں كے كام اس سے درست ہوجاتے ہيں۔ اوراس میں بہت ہے فائدےاور بےانتہا مسلحتیں ہیں۔ آ دمی گناہ ہے بچنا ہے۔ دل ٹھکانے ہو جاتا ہے۔ نیت خراب اور ڈانواں ڈول نیس ہونے یاتی ،اور بڑی بات بدہے کہ فائدہ کا فائدہ اور ثواب کا ثواب۔ کیونکہ میاں ہوی کا باس میٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرتا، ہنسی دل گلی میں دل ببلا نانفل نماز وں ہے بھی بہتر ہے۔ مسئلہ (٣): نکاح فقط دولفظوں سے بندھ جاتا ہے۔ جیسے کس نے گواہوں کے رو برو کہا میں نے اپنی لڑکی کا نكاح تمبارے ساتھ كيا۔ اس نے كبايس نے قبول كيا۔ پس نكاح بندھ كيا۔ اور دونوں مياں بوى ہو مجئے۔ البت اگراس كى كى لزكيان بول تو فقط اتنا كہنے سے نكاح نه بوگا بلك ما م كيكريوں كيے كه يس في اپني لزكي قد سيه كا نکاح تمبارے ساتھ کیا، وہ کے بیس نے تبول کیا۔ مسئلہ (۳) بھی نے کہا اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کردو۔اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا تو نکاح ہوگیا۔ جاہے چروہ یوں کے کہ میں نے قبول کیا یا نہ کیے نکاح ہوگیا۔مسکلہ (۴):اگرخودمورت و ہاں موجود ہواورا شارہ کر کے یوں کہددے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔وہ کیے میں نے تبول کیا۔ تب بھی نکاح ہو گیا۔ نام لینے کی ضرورت نبیں۔اوراگر وہ خودموجود نہ ہوتو اس کا بھی نام لے اور اس کے باپ کا بھی نام لے۔اتنے زور ہے کہ گواہ لوگ سن لیں۔اوراگر باپ کو بھی لوگ نہ جانتے ہوں اور فقط باپ کے نام لینے ہے معلوم نہ ہو کہ س کا نکاح کیا جاتا ہے تو دادا کا نام لین بھی ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایسا یہ تذکور ہوتا جا ہے کہ سننے والے بجھ لیس کہ فلائی كانكاح بورباب مسكله (٥): نكاح بوف كيلئ يبحى شرط بكركم سے كم دومردوں كے ياك مرداوردو عور تول کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کا نوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں تب نکاح ہو میا۔ اً سر تنهائی میں ایک نے کہا میں نے اپنی اڑکی کا تکاح تمہارے ساتھ کیا۔ دوسرے نے کہ میں نے قبول کی و نکاح نہیں ہوا۔ای طرح اگر فقط ایک آ دی کے ساہنے تکاح کیا جب مجی نہیں ہوا۔مسکلہ (۲):اگر مرد کوئی نبیں صرف عور تمل ہی عور تیل بین-تب بھی تکاح درست نبیل ہے جا ہے دی بارہ کیوں نہ ہوں دوعور تول کے ساتھ ایک مرد ضرور ہونا جائے۔مسکلہ (۷):اگر دومر دتو ہیں لیکن مسلمان نہیں تو بھی نکاح نہیں ہوا ای طرح اگرمسلمان تو ہیں لیکن دورونوں باان میں ہے ابھی ایک جوان نہیں ہوا تب بھی نکاح درست نہیں۔ اس طرح اگرایک مردادر دوغورتوں کے سامنے نکاح ہوالیکن وہ عورتیں ابھی جوان نہیں ہوئیں یاان میں ابھی ایک جوان نہیں ہوئی ہے۔ تب بھی نکاح سے تہیں ہوا ہے۔ مسلہ (۸): بہتریہ ہے کہ بڑے جمع میں نکاح کو جائے۔
جسے نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد میں یا اور کہیں تا کہ نکاح کی خوب شہرت ہوجائے اور حییب چھیا کے نکاح نہ کر لے لیکن اگر کوئی ایک ضرورت نوٹ کئی کہ بہت آ دمی نہ جا سیس تو خیر کم ہے کم دومر دیا ایک مرد دوعور تمی ضرور موجو وہوں جوائے کا نول سے نکاح ہوتے نیل مسئلہ (۹): اگر مرد بھی جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔ دوگو اہوں کے سامنے ایک کہد دے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا۔ دوسرا کیے میں نے قبول کیا ایس نکاح ہوگیا۔ مسئلہ (۱۰): اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا جگہ کسی سے کردو ۔ یا یوں کہا کہ میرا نکاح فود نہیں کیا جگہ کسی سے کردو اور اس نے دوگو اہوں کے سامنے کہد یا تیہ بھی نکاح ہوگیا۔ اب آگر دو انکار بھی کردیا جب بھی پھی جھی ہوسکتا۔

جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کابیان: مسئلہ (۱): بی اولاد کے ساتھاور بوتے بربوتے اور نواے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نبیس۔ اور باپ ، داوا، پردادا، نانا، پرنانا وغیرہ ہے بھی درست نبیس۔مسئلہ ( ۲): اپنے بھائی اور ماموں اور پھا اور بھتیجے اور بھانے کیساتھ نکاح درست نہیں۔اورشرع میں بھائی وہ ہے جوایک ماں باپ ہے بول بیان دونول کا باپ ایک ہواور مال دوجول بیا ان دونوں کی مال ایک ہواور ہو ب دوجوں۔ ب سب بی آئی ہیں۔ اور جس کا باب بھی الگ ہواور مال بھی الگ ہووہ بھائی نہیں۔اس سے نکاح درست ہے۔مسئلہ (m): داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے جا ہے لڑکی کی رضتی ہو چکی ہواور دونو ل میال بیوی ایک ساتھ رہے ہوں یا ابھی جھتی نہوئی برطرح نکاح حرام ہے۔مسکلہ (سم) بھی کاباب مرگیا ہواور مال نے دوسرا نکات کیا لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ بائی تھی کہ مرکن یااس نے طلاق دیدی تو اس سوتیلے باب سے نکاح کر: ورست ہے، ہاں اگر ماں اس کے باس رہ چکی جوتو اس سے نکاح ورست نبیس مسئلہ (۵): سوتلی اولا و ہے نکاح درست نبیں یعنی ایک مردکی تن بویال بی توسوت کی اولاد سے می طرح نکاح درست نبیس جا ہےا میاں کے پاس رہ چکی ہو یاندری ہو برطرح نکاح حرام ہے۔مسکلہ (۲:) خسر اورخسر کے باپ دادا کے ساتھ مجى نكاح درست نبيس مسئله (2): جب تك افي بهن نكاح مين رئ تب تك نكاح بهنونى سے درست نبين -البنة اكر بمبن مركني ماس في جيمور ديااورعدت بوري مويكي تواب ببنوني سن نكاح درست باورطلاق كي عدت بوری ہونے سے ملے نکاح درست نبیں مسکلہ (۸):اگر دونوں بہنول نے ایک بی مرد سے نکات کیا توجه کا نكاح يملي بهواوه ميج إورجس كابعد من كيا كياوه بين بوا مسئله (٩): ايك ورت كا خاح ايب مروب بواتو اب جب تک دہ عورت اس کے نکاح میں رہے تو اسکی پھویھی اور اسکی خالہ اور بھانجی اور میتیجی کا نکات اس مرد ہے نبیں ہوسکن مسئلہ (۱۰):جن دو**عورتوں میں ایسارشتہ ہو ک**ہا گران دونوں میں کوئی مرد ہوتو آپیں میں دونوں کا کاح نه بوسکتاایی دوعورتیں ایک ساتھ ایک سرد کے نکاح میں نہیں روسکتیں جب ایک سرجائے یا طا، ق مل ج ک اور عد ت گزرجائے تب دوسری عورت ال مرد سے نکاح کرے۔مسکلہ (۱۱):ایک عورت ہے اور اسکی سوتیلی لڑکی ہے بید دنوں ایک ساتھ اگر ایک مرد سے تکاح کرلیں تو درست ہے۔مسئلہ (۱۳): لے یا لک کا شرع میں

كيما التبارنبيل والكابنانے سے مج وہ الكانبيل بوجاتا۔ اس كي متنفي عنكاح كر ليمادرست ب مسكله ( ۱۳): سگاموں نہیں ہے بلکسی رہتے ہے مامول لگتا ہے تو اس سے تکاح درست ہے۔ ای طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چیایا بھا جمتیجا ہوتا ہوال ہے بھی تکاح درست ہے۔ایسے بی اگراپٹا بھائی نہیں ہے بلہ جیازاد بھائی ہے یا ماموں زاد پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی ہاں ہے بھی نکاح درست ہے۔مسئلہ (۱۴۳): اس طرح دوبہنیں اگرسگی نه ہوں ماموں زادیا چیاز اویا پھوپھی زادیا خالہ زاد بہنیں ہوں آو دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کرسکتی ہیں ایسی بمین کے رہنے میں بھی بہنوئی ہے تکاح درست ہے یہی حال پھوچھی اور خالدوغیرہ کا ہے۔ اگر کوئی دور کا رشته نکلتا ہوتو پھو بھی وقیتی اور خالہ بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مردے نکاح درست ہے۔مسکلہ (۱۵): جتنے ر شنة نسب كا عتبار يحرام بين وورشة دوده يينے كاعتبار ي بھى حرام بين يعنى دوده يان في والى كے شو ہرے تکاح ورست نیں کیونکہ وہ اس کا باب ہوا۔ اور دود ہشر کی بھائی سے نکاح درست نہیں جس کواس نے وورھ پلایا ہے اس سے اور اسکی اولاد سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اسکی اولا دبوئی دودھ کے حساب سے مامول بھانجا چیا بھتیجاسب سے نکاح حرام ہے۔مسکلہ (۱۲): دودھ شرکی ددمبنیں ہوں تو دو دونوں بہنیں ایک ساتھ ا کیے مرد کے نکاح میں نہیں روسکتیں۔ غرضیکہ جو تھم اوپر بیان ہو چکا ہے دودھ کے رشتوں میں بھی وہ ہی تھم ہے۔ مسئلہ ( 12) بھی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب اس عورت کی مال اور اس عورت کی اولا دکواس مرد ہے نکاح کرنادرست نیس مسکله (۱۸) به کسی مورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی ہے کسی مردکو ہاتھ لگایا تو اب اس عورت کی ماں اور اولا دکواس مرد سے نکاح کرنا جائز جہیں ، ای طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کو ہاتھ لگایا تو وہ مرداس کی مان اوراولا و برحرام ہوگئی۔مسکلہ (19):رات کواپنی بی بی کوجگانے کیلئے اٹھا یم خلطی ہے لڑکی بر ہاتھ پڑ کیا۔ یاساس پر ہاتھ پڑ کیااور نی لی بجد کرجوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ دنگایا تو ابوہ مروایتی بی لی بر جمیشہ کیلئے حرام ہو گیا۔اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے۔اور لازم ہے کہ بیمرواس عورت کوطلاق ویدے۔ مسئلہ (۲۰) بھی لڑکے نے اپنی ہو تیلی ماں پر بدنیتی ہے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ مورت اپنے شو ہر پر بالکل حرام ہوگئی۔اب کی صورت سے حلال نہیں ہوسکتی اوراگراس سو تبلی ماں نے سوتیلے اڑے کے ساتھ ایسا کیا تب بھی یہی (۲۱):مسلمان عورت كا تكاح مسلمان كسواكسي اور فرجب والفي مروست ورست نبيل. (۲۲) : کسی عورت کے میال نے طلاق دیدی یا مرکبیاجب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عذت بوری نه ہو چکے تب تک دومرے مردے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۲۳): جس مورت کا نکاح تحسی مردے ہو چکا ہوتو اب بے طان آ گئے اور عدّت بوری کئے دوسرے سے نکاح کرنا ورست نہیں۔مسکلہ (۲۴): جس عورت کے شو ہرنہ ہواور اس کو بدکاری ہے حمل ہوااس کا نکاح بھی درست ہے۔ لیکن بجہ بیدا ہونے ے سلے محبت کرنادرست نہیں۔البتہ جس نے زنا کیا تھااگرای سے نکاح ہوتو محبت بھی درست ہے۔مسئلہ ( ٢٥): جس مرد كے نكاح بيل جار عورتيں ہول اب ال سے يانچويں محدت كا نكاح درست نبيس اور ان جاريس ے اگراس نے ایک کوطلات دیدی تو جب تک طلاق کی عدت بوری ند بو چیے کوئی اور مورت اس سے نکاح نہیں ار

#### عتى مسئله (٢٢) بسنى الركى كا نكاح شيعهم د كرماته بهت سے عالموں كے فتوے ميں درست نبيل۔

#### وَ لِي كابيان

الركی اورالا کے کے نكاح كرنے كاجس كوا ختيار ہوتا ہے اس كوولی كہتے ہیں۔

مسئلہ (1): اڑکی اور اڑے کاولی سب سے پہلے اس کاباپ ہے۔ اگر باپ ندہوتو دادا۔وہ ندہوتو پردادااگر يەلۇگ كوئى نەببول توسگا بھائى \_ اگرسگا بھائى نەببوتو سونتلالغىنى باپ شرىك بھائى بھر بھتيجا \_ پھر بھتيج كالز كا، پھر سينتيج كا وتاريدلوك ندمون توسكا جيا بجما بحياليم سوتيلا بجالين باب كاسوتيلا بهائي - پھر سكے جي كالز كا بھراس كا يوتا ـ مچرسوتیلے چپاوراس کے لڑتے ہوئے پڑ پوتے وغیرہ۔وہ کوئی نہوں تو باپ کا چپا۔ پھراسکی اولا د۔اگر ہاپ کا چپاوراس کے زکے ہوتے پڑ ہوتے کوئی نہ ہول تو دا داکا پچا پھراس کے لڑکے پھر پوتے بھر پڑ ہوتے وغیرہ بیہ کو کُی نہ ہوں تو ماں ولی ہے پھر وادی پھر نانی پھر نانا۔ پھر حقیقی بہن پھر سوتیلی بہن جو یا پپشریک ہو پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہوں۔ پھر پھوپھی ، پھر ماموں پھرخالہ وغیرہ ۔مسئلہ (۲): تا ہالغ مخص کسی کا ولی نہیں ہوسکتا۔اور کا فرکسی مسلمان کا ولی نہیں ہوسکتا اور مجنون یا گل بھی کسی کا دلی نہیں ہے۔مسئلہ (۳) : ہولغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے جاہے نکاح کریے جاہے نہ کرے اور جس کے ساتھ جی جاہے کرے کوئی مخص اس یرز بردی نہیں کرسکتا۔اگر وہ خودا پنا نکاح کسی ہے کرے تو نکاح ہوجائے گا۔ چاہے ولی کوخبر ہویہ نہ ہواور ولی عاہے خوش ہویا نہ ہو ہرطرح تکاح در ست ہے۔ ہاں البتة اگرا پیے میل میں نکاح نہیں کیا اورا پینے سے کم ذات والے سے نکاح کرلیا اور ولی ناخوش ہے نتویٰ اس پر ہے کہ نکاح درست نہ ہو گا اور اگر نکاح تو اپنے میل ہی میں کیا لیکن جتنا مہراس کے داو ہیالی خاندان میں باندھا جاتا ہے جس کوشرع میں مہرشل کہتے ہیں اس سے بہت کم پر نکاح کر لیا تو ان صورتوں میں نکاح تو ہو گیالیکن اس کا وفی اس نکاح کوتو ژواسکتا ہے مسمان حاتم کے باس فریاد کرسکتا ہے۔وہ نکاح تو ژو ہے کیکن اس فریاد کا حق اس ونی کو ہے جس کا ذکر مال ے سینے آیا ہے بین باپ سے لیکر دادا کے چیا کے بیوں بوتوں تک مسکلہ (سم) کسی ولی نے جوان لڑ کی کا نکاح ہے اس کے بوجھے اور اجازت لئے کرویا تو وہ نکاح اس کی اجازت پرموقوف ہے۔اً سروہ اُڑ کی اجازت دے تو نکاح ہو گیا اور اگر وہ راضی نہ ہو اور اچازت نہ دے تو نہیں ہوا۔ اور اجازت کا طریقہ آگے تا ہے۔ مسئلہ (۵):جوان کنواری لڑکی ہے ولی نے آگر کہا کہ میں تمہارا نکاح قلانے کے ساتھ کئے دیتا ہوں پاکر دیہے۔ اس بروہ حیب ہوری پامسکرادی بارونے لگی توبس یہی اجازت ہے۔اب وہ و ں نکاح کر دیتو صحیح ہوجائے گا۔ یا کر چکا تھا تو سیجے ہو گیا ہے بات نہیں کہ جب زبان سے کہتب ہی اجازت سیجی جائے۔ جوہاً <sup>ہ</sup> ز بردی کر کے زبان ہے قبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں۔ مسئلہ (۲): ولی نے اجازت لیتے وقت شو ہر کا نام نہیں لیا نہاں کو پہلے ہے معلوم ہے تو ایسے وقت حیب رہنے ہے رضا مندی ٹابت نہ ہوگی اور اجازت نہ سمجھیں گے بلکہ نام ونشان بتلا ناضروری ہے جس سے لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ بی فلا ناشخص ہے۔ ای طرح اگر

مبرنبیں بتلایا۔اورمبرش سے بہت کم پرنگاح پڑھ دیا تو بدون اجازت مورت کے نگاح نہ ہوگا۔اس کئے کہ قاعدے کے موافق پر اجازت لنی چاہے۔ مسلم (ع):اگروہ اڑک کنواری نہیں ہے بلکہ نکاح پہلے ہو چکا ے۔ بیدوسرا نکاح ہاس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو فقط چیپ رہے ہے اجازت نہ ہو گی بكرزبان سے كہنا جائے۔ اگراس نے زبان سے نبيس كها فقا چپ رہنے كى وجہ سے ولى نے نكاح كرديا تو تكاح موتوف ربابعد من أكروه زبان مع متظور كرلة و تكاح بهو كيا اورا كرمنظور ندكر ي تونبيس بوا\_مسكله (٨): باپ كے بوتے بوئے جيايا بھائى وغيروكسى اور ولى نے كنوارى لڑكى سے اجازت ما تكى رتواب فقط جي رہے سے اجازت شہوكى بلكرز بان سے اجازت دے تب اجازت ہوگى۔ بال اگر باب ہى نے ان كو ا جازت لینے کے واسطے بھیجا ہوتو فقظ چیپ رہنے سے اجازت ہوجائے گی۔خلاصہ یہ ہے کہ جوول سب سے مقدم ہواورشرع ہے ای کو ہو چینے کاحق ہو جب وہ خود یا اس کا جیجا ہوا آ دمی اجازت لے تب چپ رہنے ے اجازت ہوگی اور اگر حق تھا واوا کا اور ہو جھا بھائی نے۔ یاحق تو تھا بھائی کا اور ہو جھا چیا نے تو ایسے وقت دیدر بے سے اجازت ندہوگی۔مسکلہ (۹):ولی نے بے بع چھاور بے اجازت لئے نکاح کردیا۔ پھر تكات كے بعدخودولى نے ياس كے بيہے ہوئے كى آ دى نے آ كرخبردى كرتمهارا نكاح فلانے كے ساتھ كرديا عمیا تواس صورت میں بھی جی رہنے ہے اجازت ہوجائے گی اور نکاح سیج ہوجائے گا۔اورا کرسی اور نے خبروی تو اگروہ خبر دینے والا نیک معتبر آ وی ہے یا دوخض ہیں تب بھی جیپ رہنے سے نکاح سیحے ہو جائے گا اور ا گرخبر و بينے والا ايك مخفى اورغيرمعتبر بو فقط چپ رہنے سے نكاح سيح ند بوگا بلكه موتوف رہے گا جب زبان سے اجازت ویدے یا کوئی اور الی بات پائی جائے جس سے اجازت سمجھ لی جائے تب نکاح سمجے ہو گا۔مسکلہ (۱۰): جس صورت میں زبان ہے کہنا ضروری ہواور زبان ہے عورت نے نہ کہا لیکن جب میال اس کے یاس آیا توصیت سے اٹکارنبیں کیا تب بھی نکاح درست ہوگیا۔مسکلہ (۱۱): یبی تھم اڑ کے کا ہے کہ اگر جوان ہوتو اس پرزبردی نہیں کر کتے۔اورولی بغیر اسکی اجازت کے نکام نہیں کرسکتا۔اگر بے یو جھے نکاح كردے كاتواجازت برموتوف رے كا۔ اگراجازت ديدي تو بوكيائيس تونيس بوا۔ البته اتنافرق ہےك لڑے کے فقط چید رہنے سے اجازت نہیں ہوتی زبان سے کہنا اور بولنا چاہئے۔مسکلہ (۱۲): اگر اُر کی و لز کا نابالغ ہوتو وہ خودمختار نہیں ہے بغیرونی کے اس کا نکاح نہیں ہوتا اگر اس نے بغیرولی کے نکاح کر لیا یا کسی اورنے کردیا تو ولی کی اجازت پر موتوف ہے اگرولی اجازت دے گاتو نکاح ہوگائیں تو ندیوگا۔اورولی کواس ك نكاح كرنے مذكرنے كا بورا اختيار ہے۔جس سے جاہے كرد ہے۔ نابالغ اڑ كے اوراز كياں اس نكاح كو اس وقت رونبيس كريكتے جا ہے وہ تابالغ لركى كنوارى بويا پہلےكوئى اور تكاح بوچكا بواور رقصتى بھى بوچكى بو دونوں كاايك علم ب\_مسكلم (١٣): تابالغ لركى يالر كے كا تكاح اگر باب نے يادادانے كيا ہے توجوان ہونے کے بعد بھی اس نکاح کورونیس کر سکتے جا ہے اپنے میل میں کیا ہویا ہے میل کم ذات والے سے کروی بواور جا ہے مہر شکل پر نکاح کیا ہو یا اس ہے بہت کم پر نکاح کر دیا ہو ہر طرح نکاح سیحے ہے اور جوان ہو <u>ن</u>

کے بعد بھی وہ پچھ نہیں کر سکتے مسئلہ (۱۴):اگر باپ دادا کے سواکسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ لڑکا ذات میں برابر درجہ کا بھی ہے ادر مہر بھی مہرشل مقرر کیا ہے اس صورت میں اس وقت تو نکاح میچ ہوجائے گالیکن جوان ہونے کے بعد ان کواختیار ہے جاہے اس نکاح کو باقی رکھیں جاہے مسلمان حاکم کے باس نائش کر کے تو ڑ ڈالیں اور اگر اس ولی نے لڑکی کا نکاح کم ذات والے مرو ہے کردیا۔ ی مبرشل ہے بہت کم پر نکاح کرویا ہے۔ یالڑ کے کا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا مبراس عورت کے مبرشل ہے بہت زیادہ مقرر کردیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔مسکلہ (۱۵): باپ اور دادا کے سواکسی اور نے نکاح كرديا تفاراورلاكي كوابية نكاح بوجانے كى خرتھى \_ پھر جوان بوگئى۔اوراب تك اس كےميال نے اس سے محبت نہیں کی تو جس وقت جوان ہوئی ہے فوراً ای وقت اپنی ناراضی ظاہر کر دے کہ میں راضی نہیں ہوں۔ یا یوں کیے کہ میں اس نکاح کو باتی رکھنا تہیں جا ہتی۔ جا ہے اس جگہ کوئی اور ہوجا ہے نہ ہو جلکہ بالکل تنہا ہیٹھی ہو۔ ہرحال میں کہنا جا ہے ۔ لیکن فقط اس سے نکاح ندٹو نے گا۔ شری حاکم کے پاس جائے وہ نکاح تو ژوے تب نکاح ٹوٹے گا۔ جوان ہونے کے بعد اگرایک دم لے ایک لخط بھی جیب رہے گی تواب نکاح تو ڑ ڈالنے کا افتیارندرہےگا۔اوراگراس کوایے نکاح کی خبرنتھی جوان ہونے کے بعدخبر پیچی توجس ونت خبر لی ہے فورا اس وقت نکاح سے انکار کرے ایک لخط بھی جیب رہے گی تو نکاح تو ز ڈالنے کا اختیار جاتا رہے گا۔ مسكله (۱۷): اورا كراس كاميال محبت كرچكاتب جوان مونى تو فورا جوان موت بى اورخبر يات بى ا نكاركرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک اسکی رضامندی کا حال معلوم نہ ہوگا۔ تب تک قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار باتی ہے جا ہے جتناز ماندگر رجائے۔ ہاں جباس نے صاف زبان سے کہدد یا کدیس منظور کرتی ہوں۔ یا کوئی اورانی بات یا کی می جس سے رضامندی ثابت ہوئی جیسے اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں میال ہوی کی طرح رہی تو اب اختیار جاتار ہااور نکاح لازم ہو گیا۔مسکلہ (کا): قاعدہ ہے جس ولی کو نا ہو لئے کے نکاح کرنیکائ ہے وویردلیں میں ہاوراتی دور ہے کداگراس کا انظار کریں اوراس سےمشور ولیس تو موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا اور پیغام دینے والا اتنا انتظار ندکریگا۔ اور پھر ایک جگدمشکل سے ملے گی۔ تو ایس صورت میں اس کے بعد والا بھی نکاح کرسکتا ہے۔اگراس نے بغیراس کے یو جھے نکاح کردیا تو نکاح ہوگی اوراگراتی دور ند ہوتو بغیراسکی رائے لئے دوسرے ولی کونکاح ندکرنا جاہتے۔اگر کریگاتو اس ولی کی اجازت پر موتون رہے گا۔ جب وہ اجازت دے گا تب سیح ہوگا۔ مسئلہ (۱۸): ای طرح اگر حقد ارولی کے ہوتے ہوئے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کردیا جسے حق تو تھاباپ کا اور نکاح کردیا داوا نے اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی تو وہ نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گا، یاحق تو تھا بھائی کا اور نکاح کر ویا بچائے تو بھائی کی اجازت پرموتوف ہے۔مسکلہ (19) :کوئی عورت پاگل ہوگئی اورعقل جاتی رہی اوراس کا جوان لڑ کا مجمی بيتكم لزكيون كاب رادرا كراژ كاجوان بي تو فورا انكار كرنا ضروري نبيس به بلك جب تك رضا مندي ندمعهم به تب تك تول كرن دكرنكا اعتيار باقى رہتا ہے۔

موجود ہے اور باپ بھی ہے اس کا نکاح کرنا اگر منظور ہوتو اس کا ولی لڑکا ہے کیونکہ ولی ہونے میں لڑکا باپ ہے بھی مقدم ہے۔

کون کون لوگ اینے میل اور اینے برابر کے ہیں اور کون کون برابر کے ہیں: مسئلہ (١) شرع من اس كابرُ اخيال كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا ورب جوز تكاح ند كيا جائ يعنى الري كا نكاح كسي المصرو کے ساتھ مت کروجواس کے برابر درجہ کا اور اسکی ظرکانبیں۔مسئلہ (۲): برابری کی قتم کی ہوتی ہے ایک تو نسب میں برابر ہونا، دوسرے مسلمان ہونے میں تیسرے وجداری میں چوتھے مال میں یانجویں پیشہ میں۔ مسئلہ (۳): نسب میں برابری توبہ ہے کہ شخ اور سیرانصاری اور علوی بیسب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ بعن اگر چەسىدوں كار تىداورول سے بڑھ كر ہے كيكن اگرسيد كى لڑكى شيخ كے يہاں بيا وگنى توبيد نہيں سے كه آسينے میل میں نکاح نہیں ہوا بلکہ یہ بھی میل ہی ہے۔مسکلہ (سم): نسب میں اعتبار باپ کا ہے۔ مال کا کچھا عتبار نبیں۔اگر باپ سید ہے تو لڑ کا بھی سید ہے اور اگر باپ شنخ ہے تو لڑ کا بھی شنخ ہے۔ مال جا ہے جیسی ہوا گر کسی سید نے کوئی با ہر کی عورت گھر میں ڈال لی اور اس سے نکاح کرلیا تو اثر کے سید ہوئے اور درجہ میں سب سیدوں کے برابر ہیں۔ ہاں بیاور بات ہے کہ جسکے ماں باپ دونوں عالی خاندان ہوں اسکی زیادہ عزت ہے کیکن شرع میں سب ایک ہی میل کے کہلاویں گے۔مسئلہ (۵) بمغل پٹمان سب ایک قوم ہیں اور شیخوں سیدوں کے فکر كنبيل اكر شيخ يا سيد كى ان كے يہا ل بياه آئى تو كبيل كے كدب ميل اور گھٹ كر نكاح موار مسكله (٢): مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط مغل پٹھان وغیرہ اور قوموں میں ہے۔ شیخوں ،سیدوں ،علویوں ، انصار ہوں میں اس کا بچھ اعتبار ہیں ہے تو جو خص خودمسلمان ہو کیا اور اس کا باپ کا فرتھا و مخص اس عورت کے برابر كانبيس جوخود بهى مسلمان ہاوراس كاباب بمى مسلمان تغاراور جوخص خودمسلمان ہاوراس كاباب بمى مسلمان بے کیکن اس کا دادامسلمان نہیں ہے وواس عورت کے برابر کانہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہے۔مسکلہ (4): جس کے باپ دادا دونو ل مسلمان ہول لیکن پردادامسلمان ند ہوتو وہ تھس اس عورت کے برابر سمجھا جائے گا جس کی کئی چئتی مسلمان ہوں۔خلاصدیہ کدواوا تک مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار ہاس کے بعد مردادااور کرداداش برابری ضروری نبیس ب\_مسکله (۸): وینداری ش برابری کا مطلب به به کهاییا شخص جودین کا پابندنبیں کیا بشہدا بشرائی ،بد کارآ دمی ہے بینیک بخت پارساد بندارعورت کے برابرنہ مجھا جائے الا مسئلہ (۹) مال من برابری کے معنے مدجیں کہ بالکل مفلس، مختاج مالدار عورت کے برابر کانہیں ہے۔ اوراگر وہ بالکل مفلس نہیں بلکہ چنتا میر پہلی رات کودینے کا دستور ہے اتنام پر دے سکتا ہے وہ اور نفقہ دینے کا اہل ہے تواپے میل اور برابر کا ہے۔ اگر چہ سارا مہر نہ دے سکے اور بیضر وری نہیں کہ جتنے مالداراز کی والے میں لڑکا بھی ا تنائی مالدار ہو یا اس کے قریب قریب مالدار ہو۔ مسئلہ (۱۰): پیشہ میں برابری یہ ہے کہ جولا ہے درز بوں کے میل اور جوڑ کے نہیں ای طرح نائی دھونی وقیرہ بھی درزی کے برابر نہیں۔مسکلہ (۱۱): دیوانہ یا گل آ دی ہوشیار مجھدار عورت کے میل کانہیں۔

#### مهركابيان

مسكله (۱): كاح ميں جاہے مبر كا بچھ ذكر كرے جاہے نہ كرے ہر حال ميں نكاح ہوجائيكا ليكن مبر دينا پڑے گا۔ بلکدا کرکوئی بیشر ط کر لے کہ ہم میرنددیتے بے میرکا نکاح کرتے ہیں تب بھی میردینا پزے گا۔مسکلہ ( ٢): كم يه كم مهركي مقد ارتخيينا يوني تين روي يجرچاندي باورزياده كي كوئي حدثبين جام جتنامقرركر ... لیکن مبر کا بہت بر حمانا احجمانہیں سواگر کسی نے فقط ایک رویے بھر جاندی یا ایک روپیدیا ایک اٹھنی مبرمقرر کر کے ا کاح کیا تب بھی ہونے تین رو بے بھر جاندی وی پڑے گی۔ شریعت میں اس سے کم مہز ہیں ہوسکتا اور اگر ر مستی ہے سہلے ہی طلاق و بے تو اس کا آ وصادے۔ مسئلہ (۳۰) بسی نے دس رویے یا جیس یا سویا ہزارا چی حیثیت کے موافق کچھ مبرمقرر کیااورانی ہوی کورخصت کرالا یاادراس ہے محبت کی یاصحبت تونہیں کی لیکن تنهائی میں میاں بیوی سی ایس جگدر ہے جہاں محبت کرنے ہے رو کنے والی اور منع کرنیوالی کوئی بات نظمی تو بورا مهر جتنامقرر کیا ہےاوا کرنا واجب ہےاورا کرید کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہاڑ کا یالڑ کی مرحمٰی تب بھی پورا مہر دیتا واجب ہے۔اورا کر بیکوئی بات نبیس ہوئی اور مرد نے طلاق دیدی تو آ دھامہر دیتا واجب ہے۔خلاصہ یہ واک میاں بیوی میں اگر و لیں تنہائی ہوگئی جس کا او پر ذکر ہوایا دونوں جس ہے کوئی مرکبیا تو پورا مہر واجب ہو گیا۔اور اگرویسی تنهائی اور یجائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہوگئ تو آ دھامبرواجب ہوا۔مسئلہ (سم):اگردونوں میں ے کوئی بیار تھا۔ یارمضان کاروز ور کھے ہوئے تھا۔ یا حج کا احرام باندھے ہوئے تھا۔ یاعورت کو بیض تھا۔ یا و ہاں کوئی حیما نکمآتا کا کتا تھا ایس حالت میں دونوں کی تنہائی اور کیجائی ہوئی تو ایسی تنہائی کا اعتبار نہیں ہے۔اس ے بورامبرواجب نبیں ہوا۔ اُنرطان ق جائے تو آدھامبریانے کی ستحق ہالبتہ اگر رمضان کاروز ہ نہ تھا بلکہ قضا یا تف یا نذر کاروز و دونوں میں ہے کوئی رکھے ہوئے تھا اسی حالت میں تنبائی رہی تو پورامبریائے کی مستحق ہے شوہر پر بورامبر داجب ہو تمیا۔مسئلہ (۵):شوہر نامر دے کیکن دونوں میاں بیوی میں و لیک تنہائی ہو چکی ہے تب بھی پورا مبریادے کی اس طرح اگر بیجو ے نے زکاع کر لیا بھر تنہائی اور یجونی کے بعد طلاق دیدی تب بھتی بدرا مہریاو گئی۔مسکلہ (۲):میال بیوی تنہائی ہیں رہے لیکن لڑکی اتنی چیموٹی ہے کہ صحبت کے قابل نہیں یا ار کا بہت چھوٹا ہے کے محبت نبیں کرسکتا ہے تو اس تنہائی ہے بھی پورامبر داجب نبیس ہوا۔مسکلہ (2):اگر نکاح کے وقت مبر کا بانکل ذکر بی نہ کیا گیا کہ کتنا ہے یا اس شرط پر نکاح کیا کہ بغیر مبر کے نکاح کرتا ہوں کچھ مبر نہ دونگا۔ بھر دونوں میں ہے کوئی مرکبیا یاو لیک تنبائی اور یکجائی ہوگئی جوشرع میں معتبر ہے تب بھی مہر والا یا جائے گا۔ اس صورت میں مبرشل دینا ہوگا۔ اور اگر اس صورت میں ولی تنبائی سے پہلے مرد نے طلاق دیدی تو مہریا نے کی مستحق نہیں ہے بلکہ فقط ایک جوڑا کپڑا ماہ ہے گی اور یہ جوڑا دینا مردیر واجب ہے، نہ دیکا تو گنبگار ہوگا۔ (٨): جوڑے میں فقط حار کیڑے مردیرواجب ہیں۔ ایک کرتااور ایک سربند یعنی اوڑھنی،

ایک باجامہ باسازهی جس چیز کا دستور ہو۔ایک بڑی جا درجس میں سرے پیرتک لیٹ سکے اس کے سوااور کوئی کیڑا واجب نہیں۔مسکلہ (9) مرد کی جیسی حیثیت ہوو سے کپڑے دینا جا ہے۔اگر معمولی غریب آ دمی ہوتو سوتی کیڑے،اوراگر بہت غریب آ دمی نہیں لیکن بہت امیر بھی نہیں تو نسر کے اور بہت امیر کبیر ہوتو عمد ہ رایٹمی كيڑے دينا جائے ليكن ہر حال ميں بيان ارب كه اس جوڑے كى تيت مبرشل كے آ دھے ہے نہ برھے۔ اورا مک رو پید چوآنے لین ایک رو پیدا مک چوتی اورا مک دونی مجرچاندی کے جتنے دام ہوں اس ہے کم قیمت بھی نہ ہویعنی بہت قیمتی کیڑے جن کی قیت مہر حل کے آ دھے ہے بڑھ جائے مردیر داجب نہیں۔ یوں اپنی خوشی سے اگروہ بہت قیمتی اس سے زیادہ بڑھیا کپڑے دیدے تواور بات ہے۔مسکلہ (۱۰): نکاح کے ونت تو کی مهرمقرر نبیس کیا حمیالیکن نکاح کے بعد میال ہوی دونوں نے اپنی خوشی ہے کچے مقرر کرلیا تو اب مبر مثل نه دلایا جائے گا بلکہ دونوں نے اپنی خوش ہے جتنا مقرر کرلیا ہے دہی دلایا جائے گا۔البتہ اگر و لیسی تنہائی و یجائی ہونے سے پہلے بی طلاق بل کی تو اس صورت میں مبریانے کی ستحق نہیں ہے بلکے صرف وہی کیڑے کا جوڑا ملے گاجس کااو پر بیان ہو چکا ہے۔مسکلہ (۱۱):سورو بے یا بزاررو بے اپنی حیثیت کے موافق مبرمقرر کیا پھر شوہر نے اپنی خوشی سے پچے مہر اور برد معادیا۔ اور کہا کہم سوروپ کی جگہ ڈیز مصوروپ وینگے تو جتنے روپ زیادہ دینے کو کم بیں وہ بھی واجب ہو گئے نہوے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگروکی جہائی ویکجائی سے پہلے طلاق ال گئ توجس قدراصل مبرتھاای کا آ دھادیا جائے گا۔ جتنا بعد میں بڑھایا تھااس کو ثنار نہ کریے گے۔اس طرح عورت نے اپن فوقی ورضامندی ہے اگر بچرمبرمعاف کردیا تو جتنامعاف کیا ہے اتنامعاف ہو گیا۔ اور اگر پورامعاف كردياتو بورامهرمعاف ہوكيا۔اباس كے يانے كى متحق نبيں ہے۔مسئلہ (١٢):اگر شوہرنے بجود باؤدال كروهمكاكروق كركے معاف كرالياتواس معاف كرائے سے معاف نبيس بوا۔ اب بھی اس كے ذئه اواكرنا واجب ہے۔مسئلہ (سوا):مہر میں رو پید، بید، سونا جا ندی کچے مقررتبیں کیا بلکہ کوئی گاؤں یا کوئی باغ یا کچھ ز بین مقرر ہوئی تو یہ بھی درست ہے جو ہاغ وغیرہ مقرر کیا ہے وہی وینایزے گا۔مسکلہ (۱۲۷): مبر میں کوئی تحمورُ ایا بائقی یا اور جانورمقرر کیالیکن بیمقرر نه کیا که فلا تا محمورُ اوونگا۔ بیجی درست ہے۔ ایک منجھو لا کھوڑ اجو نہ بہت بڑھیا ہونہ بہت گھٹیادینا جا ہے یااسکی قیمت دید ہے۔البتہ اگر فقط اثنائی کہا کہ ایک جانور دیدوں گااور پہ نہیں بتلایا کہ کون جانوردے گانو بدم مقرر کرنا تھے نہیں ہوا۔ مبرشل دینا پڑے گا۔ مسکلہ (۱۵) کسی ہے ہے قاعدہ نکاح کرلیا تھااس کے میال بوی میں جدائی کرادی گئی جیسے کس نے چمیا کے اپنا نکاح کر سے دو گواہوں کے سامنے بیس کیا یا دو گواہ تو تھے لیکن بہرے تھے۔انہوں نے وہ لفظ نہیں سنے تھے جن سے نکاح بندھتہ ہے۔ یہ سن کے میال نے طلاق دیدی تھی یامر کیا تھا اور ابھی عدّت بوری نہیں ہونے یائی کہ اس نے دوسرا نکاح کررہے یا کوئی اورا کسی ہی ہے قاعدہ ہات ہوئی اس لئے دونوں میں جدائی کرا دی گئے۔لیکن ابھی مرد نے محبت نہیں کی ہے تو کچھ مہر نہیں ملے گا بلکہ اگر و لی تنہائی میں ایک جگہ رہے ہے جمی ایوں تب بھی مہر نہ ملے گا۔ البت اگر صحبت كر چكا بوتو مبرمثل ولا يا جائے گا۔ ليكن اگر كي مبر تكاح كے وقت تغير ايا كيا تھا اور مبرمثل اس سے زياد ہ ہے و

و بی تھبرایا ہوا مہر ملے گا۔مبرشل نہ ملے گا۔مسکلہ (۱۷) :کسی نے اپنی بیوی سمجھ کرغلطی ہے کسی غیرعورت ہے صحبت کرلی تواس کوجھی میرشل دینا پڑے گا۔اور صحبت کوزنانہ کبیں کے نہ کچھے گمناہ ہوگا۔ بلکہ اگریپیٹ رو گی تواس لڑ کے کا نسب بھی ٹھیک ہے اس کے نسب میں کچھ دھتہ نہیں ہے اور اس کو حرامی کہنا درست نہیں ہے اور جب معلوم ہو گیا کہ بیمیری عورت نہ تھی تو اب اس عورت سے الگ رہے اب صحبت کرنا درست نبیں۔ ادر اس عورت کو بھی عدّت بیٹھنا واجب ہے۔اب بغیرعدّت پوری کئے اپنے میاں کے پاس رہنا اور میال کا محبت كرنا درست نبيل اورعد ت كابيان آئے آئے گا انشاء اللہ تعالى مسئلہ ( ١٤): جہاں كہيں بہلى ہى رات ك سب مہر دینے کا دستور ہو وہاں اول ہی رات سارا مہر لے لینے کاعورت کو اختیار ہے اگر اول رات نہ مانگا تا جب ما تنتے تب مروکوویتاوا جب ہے دیز ہیں کرسکتا۔مسئلہ (۱۸):ہندوستان میں دستور ہے کہ مہر کالین دیرو طلاق کے بعد یامر جانے کے بعد ہوتا ہے کہ جب طلاق ال جاتی ہے تب مبر کا دعویٰ کرتی ہے۔ یامر دمر کیا او کچھ مال جھوڑ گیا تو اس مال میں ہے لے لیتی ہےاورا گرعورت مرحمیٰ تو اس کے دارث مبر کے دعو بیرار ہوتے ہیں اور جب تک میاں ہوی ساتھ رہتے ہیں تب تک نہ کوئی دیتا ہے۔ نہ وہ مانکتی ہے۔ تو الی جگہ اس دستور کر وجہ سے طلاق ملنے سے پہلے مہر کا دعویٰ نہیں کر عتی ۔ البت پہلی رات کو جتنے مہر کے پیٹنگی و بنے کا دستور ہے اتنام يهليه بينا واجب ہے۔ بال اگر كسى قوم ميں بيد ستور ند بوتو اس كا بيتكم ند بوگا۔ مسئلہ (19): جينے مبر كے بيشكر دینے کا دستور ہے اگر اتنام پر پیشکی نددیا تو عورت کوافتیار ہے کہ جب تک اتنام ہرندیا وے تب تک مر د کوہم بسز نہ ہونے دے اور اگر ایک دفعہ محبت کرچکا ہے تب اختیار ہے کہ اب دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ قابونہ ہو۔ وے۔اوراگروہائے ساتھ پردلیں میں بیجانا جا ہے ہے اتنامبر لئے پردلیں ندجائے۔ای طرح اگرعوریة اس حالت میں اپنے می محرم عزیز کے ساتھ پردیس جلی جائے یا مرد کے گھرے اپنے میکے جلی جائے تو م اس کوروک نبیں سکتا۔ اور جب اتنا مہر دیدیا تو اب شو ہر کے بے اجازت کی خبیں کر عتی ، بے مرضی یائے کہیر جانا آنا جائزنبیں۔اورشو ہر کا جہال جی جاہے اے اے جائے ، جانے سے انکار کرنا ورست نہیں۔مسللہ (٢٠): مبركي نيت مي شومر في يحدد يا توجه تناويا بها تنامبرادا بوكيا ـ وية وقت عورت سه بيانا ناضرورة مبيل ہے كديس مبرد مدر مابول مسكلم (٢١): مرد نے كچرد ياليكن عورت تو كبتى ہے كديد چيزتم نے مجھ یونمی دی۔ مبر میں نہیں دی اور مرد کہتا ہے کہ بیر میں نے مبر میں ویا ہے تو مرد ہی کی بات کا اعتبار کیا جائے گاالبہ: اگر کھانے ہینے کی کوئی چیز تھی تواس کومبر میں تہ جھیں گے اور مردکی اس بات پر ائتبار نہ کرینگے۔

مهرمثل كابيان

خاندائی مہر مینی مہر شل کا مطلب ہے کہ اس مورت کے باپ کے کھر انے میں سے کوئی دوسر ا عورت دیکھو جواس کے شل ہو لینی اگر ریم عمر ہے تو وہ بھی نکاح کے دفت کم عمر ہو۔ اگر ریخوبصورت ہے وہ بھی خوبصورت ہو۔ اس کا نکاح کنوارے بین میں ہوا اور اس کا نکاح بھی کنوارے بین میں ہوا ہو۔ نکار کو دقت جتنی الداریہ ہے اتن ہی وہ بھی تھی۔ جس دلیس کی بید ہنے والی ہے اس دلیس کی وہ بھی ہے۔ اگریہ
دیندار ، ہوشیار ، سلیقہ دار پڑھی تکھی ہے تو وہ بھی الی ہی ہو غرض جس وقت اس کا نکاح ہوا ہے اس وقت ان
ہاتوں میں وہ بھی ای کی مش تھی جس کا اب تکاح ہوا تو جو مہر اس کا مقرر ہوا تھا وہی اس کا مہر مشل ہے۔ مسئلہ
(۱): ہاپ کے گھر انے کی عور توں ہے مراد جیسی آسکی بہنیں ، چھو پھی ، چیاز اد بہنیں وغیر ہ یعنی آسکی دادھیا لی
لڑکیاں مہر شل کے دیمنے میں مال کا مہر ندد یکھیں ہے۔ ہال آگر مال بھی باپ ہی کے گھر انے میں ہے ہوجیے
ہاپ نے اپنے گیا کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا تو اس کا مہر بھی مہر شل کہا جائے گا۔

# كافرول كے تكاح كابيان

مسکلہ (۱): کافراوگ اپنے اپنے فد ہب کے اعتبارے جس طریقہ سے نکاح کرتے ہوں شریعت اس کو بھی مسئلہ معتبر رکھتی ہے۔ اگر وہ و و نوں ساتھ مسلمان ہوجا کیں تو اب نکاح دو ہرانے کی پچھ ضرورت ہاتی نہیں رہتی ۔
نکاح اب بھی ہاتی ہے۔ مسئلہ (۲): اگر دونوں جس سے ایک مسلمان ہوگیا دو مرائیس ہواتو نکاح جاتار ہا۔
اب میاں ہوی کی طرح رہنا سہنا درست نہیں۔ مسئلہ (۳): اگر تورت مسلمان ہوگئی اور مردمسلمان نہیں ہواتو اب جب تک ہورے تین حیض ندا تھیں تب تک دوسرے مردے نکاح درست نہیں۔

# ہو یوں میں برابری کرنے کا بیان

جے اور بہتریے ہے کہ ام نکال لے حس کانام نظام کے اس کو ایجائے تا کہ کوئی اینے جی میں تا خوش نہو۔

## دودھ پینے اور بلانے کا بیان

مسئله (ا): جب بچه بهدا بوتو مال يردوده پلانا واجب ب-البته اگر باپ مالدار بوادركوني انا تلاش كرسكي تو رودھ نہ پلانے میں کچھ گناہ بھی نہیں۔مسکلہ (۲) بھی اور کے لاکے کو بغیر میال کی اجازت کے دودھ پان ورست نہیں۔ ہاں البت اگر کوئی بچے بھوک کے مارے تر پتا ہواوراس کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتو ایسے وقت بے اجازت بحی دودھ پلاوے۔مسکلہ (۳):زیادہ سےزیادہ دودھ پلانے کی مت دوبرس ہے۔دوسال کے بعد دووھ بالناحرام ہے۔بالکل درست نہیں۔مسکلہ (س):اگر پیکھانے بینے لگا تواس وجہ ہےدو برس سے بہلے ہی دود کھ چیزادیا تب بھی کھے حرج نبیں مسئلہ (۵): جب بچے نے کسی ادر عورت کا دودھ بیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اوراس انا کاشو ہرجس کے بچیکامیددودھ ہےاس بچیکا باپ ہوگیا اوراسکی اولا داس کے دودھشر کی بھائی بمن ہو گئے اور نکاح حرام ہو گیا اور جو جور شتے نب کے اعتبار ہے حرام ہیں و در شتے دود ھے اعتبار ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں نیکن بہت سے عالموں کے فتوے میں سی تھم جب بی ہے کہ بچے نے دو برس کے اندراندردودھ پیاہو،اور جب بچےدو برس کاہو چکااس کے بعد کی عورت کا دورہ بیا تو اس پینے کا بچھاعتبار نیس اور دورہ پلانے والی ندمال بنی نداشکی اولا واس بجد کے بھائی مبن ہوئے اس لئے اگر آپس میں نکاح کردیں تو درست ہے لیکن امام اعظم جوبہت بزے امام بیں وہ فرماتے ہیں کداگر ذھائی برس کے اندراندر بھی دورھ پیا ہوت بھی نکاح ورست نہیں ۔البتدا گر و حالی برس کے بعد دود دے پیا بوتواس کا بالکاں اعتبار نبیں ہے ہے کھنے سب کے نزویک نكاح درست ب. مسكله (٢): جب بجد كے طلق من دود حيلا كيا توسب رشتے جو بم في او ير بكھ بين حرام ہو گئے جا ہے تھوڑا دودھ بیا ہو یا بہت اس کا مجھاعتبار نہیں۔مسکلہ (٤):اگر بچے نے تھھاتی ہے دودھ نہیں پیا بلكاس في ابنادود هذكال كراس كے ملق ميں ڈال ديا تواس ہے بھي وہ سب رشتے حرام ہو مجئے۔اى طرح اگر بجيك ناك بين دود هذا ال ديا تب مجى سب رشة حرام بوشك اورا كركان بين ذالاتواس كالمجها متبارنيين \_مسكله (٨): اگر عورت كا دوده بإنى من ياكس دواهل طاكر بيكو باايا تو د يجموكددوده زياده بياياني يا دونول برابر \_ اگر دددھ زیادہ ہو یا دونول برابر ہول تو جس مورت کا دودھ ہے دومال ہوگئ اورسب رشتے حرام ہو گئے اور اگر یائی یا دوازیدہ ہے توال کا بچھاعتبار نبیں وہ عورت مال نبیس بی مسئلہ (9) عورت کا دودھ بحری یا گائے کے دودھ میں ال کیا اور بچے نے پی لیا تو دیکھوزیادہ کون ساہے اگر عورت کا دودھ ذیادہ ہویا دونوں برابر ہوں تو سب رہتے حرام ہو مئے اور جس عورت کا دودھ ہے یہ بی اسکی اولاد بن گیا۔اور اگر بحری کا یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کھا عنبار نہیں ایسا مجھیں کے کہ گویاس نے بیائی نہیں۔مسکلہ (۱۰):اگر کسی کنواری لڑکی کے دودھ اثر آیا اس كوسى بچەنے في لياتوال يے بھى سبدشنے حرام ہو گئے۔مسكله (١١):مرده عورت كا دودھ دوه كركسى بجدكويا ، یا تواس سے بھی سب رہتے حرام ہو گئے۔مسئلہ (۱۲): دولڑکوں نے ایک بکری کا یا ایک گائے کا دودھ ہیا تو

اس سے چھنیں ہوتا۔وہ بھائی مین نبیل ہوئے۔مسلم (۱۱۱):جوان مرد نے اپنی بیوی کادودھ فی لیا تو دہ حرام نہیں ہوئی۔البتہ بہت گناہ ہوا کیونکہ دو برس کے بعد دودھ بینا بالکل حرام ہے۔مسکلہ (۱۴۰):ایک لڑ کا ایک از کی ہے دونوں نے ایک بی عورت کا دودھ بیا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہوسکتا خوا وایک بی زماند میں بیا ہو یا ایک نے پہلے دوسرے نے کئی برس کے بعد دوتوں کا ایک ہی تھم ہے۔مسئلہ (۱۵): ایک اڑکی نے ہاقر کی بیوی کا دودھ بیاتواس لاکی کا نکاح نہ باقرے ہوسکتا ہے نہاس کے باپ دادا کے ساتھ نہ باقر کی اوالاد کے ساتھ جکہ باقر کی جواولا وروسری بیوی ہے ہاس ہے بھی تکاح درست نہیں ۔مسکلہ (۱۷):عباس نے خدیجہ کا دورہ بیااور خدیجہ کے شوہر قادر کی ایک دوسری بیوی زینب تھی جس کوطلاق ال بھی ہے تو اب زینب بھی عباس سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ عماس زبنب کے میاں کی اولا دہے۔اور میاں کی اولا دے نکاح درست نبیں۔ای طرح اگر عباس ا پی عورت کوچھوڑ دیتے و وعورت قادر کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی۔ کیونکہ وہ اس کا خسر ہوا اور قادر کی بہن اور عباس کا نکاح نہیں ہوسکتا کیونکہ بیدونوں پھوپھی سیتیج ہوئے چاہے وہ قادر کی سکی بہن ہو یا دودھ شریک بہن ہو دونوں کا ایک تھم ہے۔ البت عباس کی بہن سے قادر نکاح کرسکتا ہے۔ مسئلہ (عا): عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے۔ساجدہ نے ایک عورت کا دودھ پیالیکن عباس نے نہیں بیا تو اس دودھ پلانے دانی عورت کا نکاح عباس ہے ہوسکتا ہے۔مسئلہ (۱۸):عباس کے لڑکے نے زاہرہ کا دودھ پیاتو زاہرہ کا نکاح عباس کے ساتھ ہوسکتا ہے۔مسئلہ (۱۹): قادراور ذاکر دو بھائی ہیں اور ذاکر کی ایک دود ھشریک بہن ہےتو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہوسکتا ہالبتہ ذاکر کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ خوب اچھی طرح سجھ لو۔ چونکداس فتم کے مسئلے شکل ہیں کہ کم سمجھ میں آتے ہیں اس لئے ہم زیادہ نبیں لکھتے۔ جب بھی ضرورت بڑے کی سمجھ دار بڑے عالم سے سمجھ لینا جا ہے۔ مسئلہ (۲۰) بھی مرد کا کسی عورت ہے دشتہ لگا۔ پھرا کیے عورت آئی اور اس نے کہا کہ بیس نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے اور سوائے اس عورت کے کوئی اور اس دودھ یے کوئیس بیان کرتا تو فقط اس عورت کے کہنے ہے وود معتبر اورد بندارمرد الدونول كانكاح درست ہے۔ بلكہ جب دومعتبر اور دبندارمر ديا ايك ويندارمر داوردو ویندار ورتی دوده یفنے کی گوائی وی تب اس رشته کا ثبوت ہوگا۔ اب البته نکاح حرام ہو گیا ہے۔ بالی مواہی کے ثبوت نہ ہوگا کیکن اگر فقط ایک مردیا ایک عورت کے کہنے سے یاد و تیمن عورتوں کے کہنے سے ول کواہی دینے لگے کہ بیج کہتی ہو گی ضروراہیا ہی ہوا ہو گا تو ایسے وقت نکاح نہ کرنا جا ہے کہ خواو مخواہ شک میں پڑنے ہے کیا فائدہ اگر کسی نے کرلیا تب بھی خیر ہو گیا۔مسکلہ (۲۱) عورت کا دود ھ کسی دوامیں ڈالنا جائز نبیں اورا گرڈ ال دیا تو اب اس کا کھانا اور لگانا نا جائز اور حرام ہے۔ اس طرح دوا کے لئے آئکھیں یا کان میں دودھ والتا بھی جائز نبیں۔خلاصہ بیک آ دمی کے دود ہے کئی طرح کا نفع اٹھا نااوراس کواینے کام میں لا تاورست نبیں۔

### طلاق كابيان

مسئله (1): جوشو ہر جوان ہو چکا ہواور و بوانہ باگل نہ ہواس کے طاباق دینے سے طاباق پڑ جائے گ۔ ورجو

لا کا اہمی جوان نیس ہوااور دیوانہ پاگل جسکی عقل تھی نیس ان دونوں کے طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی۔
مسئلہ (۲): سوتے ہوئے آ دی کے منہ ہے نکلا کہ تھے کو طلاق ہے یابوں کہد دیا کہ میری ہوی کو طلاق ۔ تو
اس بزیزانے سے طلاق نہ پڑے گی۔ مسئلہ (۳): کس نے زیر دی کس سے طلاق دلائی۔ بہت مارا کو نا
وحمکایا کہ طلاق و ید نے نہیں تو تھے مارڈ الوں گا۔ اس مجبوری سے اس نے طلاق و یدی تب بھی طلاق پڑگی۔
مسئلہ (سم): کس نے شراب و غیرہ کے نشہ میں اپنی ہیوی کو طلاق دی جب ہوش آیا تو پشیان ہوا تب بھی طلاق پڑگی۔ ای طرح غصے میں طلاق و سے نے محکلہ (۵): شوہر کے سواکسی اور کو طلاق دیے جسٹلہ (۵): شوہر کے سواکسی اور کو طلاق دینے مسئلہ (۵): شوہر کے سواکسی اور کو طلاق دینے مسئلہ (۵): شوہر کے سواکسی اور کو طلاق دینے کا اختیار نیس ہے۔ البت اگر شوہر نے کہد یا ہو کہ تو اس کو طلاق دید ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔

#### طلاق دینے کا بیان

مسکلہ (ا): طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے۔ جب مرد نے طلاق دیدی تو پڑ گئی۔عورت کا اس میں پھی ہی نہیں جا ہے منظور کرے جا ہے نہ کرے۔ ہر طرح طلاق ہوگئی اور عورت اپنے مر دکوطلا ق نہیں و سے عتی مسئلہ (۲): مروکوفتظ تمن طلاق دینے کا اختیار ہے۔اس سے زیادہ کا اختیار نیس تو اگر میاریانچ طلاق دیدیں تب بھی تین بی طلاق ہوئیں۔مسکلہ (۳): جب مرد نے زبان سے کہددیا کہیں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اور اتے زورے کہا کہ خودان الفاظ کوئ لیابس اتنا کہتے ہی طلاق پڑگئی جا ہے کسی کے سامنے کیے جا ہے تنہائی مي اورجاب بوي نے ياند سے برحال مي طاق بوكئ مسئلد (١١٠): طلاق تين متم كى ب، ايك توالي طلاق جس میں نکاح بالکل وٹ جاتا ہے۔اب بے نکائے کئے اس مرد کے پاس مہنا جائز نبیس۔اگر پھرای کے پاس ربنا جا ہا اورمرد بھی اس کے دیمنے پردائسی ہوتو پھر نے نکاح کرنا پڑے گا۔ایی طلاق کو ہائن طلاق کہتے ہیں دومری وه جس مین نکاح ایسا ثو ٹا که دوباره نکاح بھی کرنا جا ہیں تو بحد عدّ ت کسی دوسرے سے اول نکاح کر: يراكا اورجب وبال طلاق بوجائة تب بعدعة تاس عنكاح بوسكاكا الى طلاق كومغلظ كتربي تيسرى وه جس من نكاح الجمي نبيل أو ناصاف لفظول من ايك يادوطاؤق وين ك بعدى اگرمرو يشيان جواتو مجرے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے نکاح کے بھی اس کور کھ سکتا ہے۔ پھر میاں بیوی کی طرح رہے لگیس ت ورست ہے۔البتدا گرمردطلاق و محراس برقائم رہااوراس ہے نہیں پھراتو جب طلاق کی عذت گزرجائے کی تب نکاح نوث جائے گا۔اور مورت جدابوجائے گی۔اور جب تک عدّ ت زیر رے گی تب تک رکھے ندر کھنے دونوں ہاتوں کا اختیار ہےالی طلاق کورجعی طلاق کتے ہیں۔البتہ اگر تین طلاق دیدیں تو اب اختیار نہیں۔ مسئله (۵): طلاق دینے کی دوتشمیں جیر۔ایک توب کرصاف صاف لفظوں میں کہددیا کہ میں نے تھے ک طلاق دیدی، یا یون کہا میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی غرضیک الی صاف بات کہدے جس میں طلاق دسیة ے سواکوئی اور معی نبیں نکل کے ایسی طلاق کوسرے کہتے ہیں۔ دوسری تھمیہ ہے کے صاف صاف لفظ نبیس کے بلکہ ایسے گول مول لفظ کیے جس میں طلاق کا مطلب بھی بن سکتا ہے اور طلاق کے سوااور دوسرے معنے بھی نکار

سکتے ہیں جیسے کوئی کہے کہ میں نے تجھ کو دور کر دیا تو اس کا ایک مطلب توبہ ہے کہ میں نے تجھ کوطلاق دیدی دوسرا مطلب مد بهوسكما ب كدطلاق تونبيل دى ليكن تخدكواي ياس ند د كمونگا بميشدا ي ميكه من برسي ره تيرى خبر نه اول گا۔ بابول کے جمعے تھے ہے واسط نہیں جمعے تھے ہے مطلب نہیں تو جمعے جدا ہوگئے۔ میں نے تحد کوالگ کردیا۔ جدا کردیا۔ میرے گھرے چلی جارنگل جارہت جاردور ہو۔اپنے مال باپ کے سرجا کے بیٹھ، اہے کمرجا،میرا تیرانیاہ نہ ہوگا۔ای طرح کے اور الفاظ جن میں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں اسی طلاق کو کنامہ كتب بير مسكم (٢):صريح طلاق كابيان: - اگرصاف صاف فقلول مس طلاق د عاقو زبان سے نكلتے بى طلاق برئرى جا ہے طلاق دينے كى نيت ہوجا ہے نہ ہو۔ بلكہ بنسى دل لكى ميں كہا ہو ہر طرح طلاق ہو كني اور صاف لفظوں میں طلاق ویے سے تیسری قتم کی طلاق پڑتی ہے۔ لیعنی عد ت کے فتم ہونے تک اس کے رکھنے نەرىكىنے كا اختيار ہےاورا يك مرتبہ كہنے ہے ايك ہى طلاق پڑ كى نەدو پڑينگى نەتىن \_البىتە اگرتىن د فعہ كىم يا یوں کیے کہ جھے کوئین طلاق دیں تو تین طلاق پڑیں۔مسکلہ (۷) بھی نے ایک طلاق دی تو جب تک عورت عذت میں رہے تب تک دوسری طلاق اور تیسری طلاق اور دینے کا اختیار رہتا ہے اگر دیگا تو پڑ جائے گی۔ مسئلہ (۸) : کسی نے بوں کیا کہ تھے کو طلاق دیدوں گا تو اس سے طلاق نبیس ہوئی۔ای طرح اگر کسی بات پر یوں کہا کہ اگر فلاں کام کر کی تو طلاق دیدوں گا تب بھی طلاق نبیں ہوئی جا ہے دہ کام کرے یا نہ کرے ہاں اگریوں کہدے اگر فلانا کام کر کی تو طلاق ہے تواس کے کرنے سے طلاق پڑجائے گی۔مسئلہ (9) جسی نے طلاق دیکراس کے ساتھ تی انشاء اللہ مجی کہدویا تو طلاق نہیں پڑتی ۔البت اگر طلاق دیکر ذرائفہر کیا پھرانشاء الله كها توطلاق بر كئ مسكله (١٠) : كس في الى يوى كوطلان كهدك بكارا تب بحى طلاق بر كن ، أكر چهاى میں کہا ہو۔مسکلہ (۱۱): کس نے کہا جب تو تکھنو جائے تو تھے کو طلاق ہے۔ تو جب تک تکھنونہ جائے گی طلاق نديزے كى جب وہاں جائے كى تب يزكى مسئلہ (١٢): كتابيكا بيان - اور اكر صاف صاف طلاق نيس دی بلکہ کول مول الفاظ کیے اور اشاریہ کنا ہے سے طلاق دی تو ان لفظوں کے کہنے کے وقت اگر طلاق و بینے کی نیت تھی تو طلاق ہوگئی اوراول قتم کی بینی بائن طلاق ہوئی اب بے نکاح کئے نہیں رکھ سکتا۔ اگر طلاق کی نیت نہ تمتی بلکہ دوسرے معنے کے اعتبار ہے کہا تھا تو طلاق نہیں ہوئی۔البتہ اگر قرینہ ہے معلوم ہو جائے کہ طلاق ہی دینے کی نبیت تھی اب وہ جھوٹ بکتا ہے تو اب مورت اس کے پاس ندر ہے اور یمی سمجھے کہ مجھے طلاق ال گئی۔ جیے بیوی نے غصہ میں آ کر کہا کہ میرا تیرا نباہ نہ ہوگا جھے کوطلاق دیدے۔اس نے کہاا جھا میں نے چھوڑ دیا تو يهال عورت بي مجهد كه جهد طلاق و درى مسئله (١٣٠) : كسى في تين دفعه كها تجد كوطلاق وطلاق وطلاق وطلاق تو تینوں طلاقیں پڑ گئیں۔ یا گول الغاظ میں تین مرتبہ کہا تب بھی تین پڑ گئیں لیکن اگر نیت ہی ایک طلاق کی ہے فقط مضبوطی کیلئے تین دفعہ کہا تھا کہ بات خوب کی ہوجائے تو ایک بی طلاق ہوئی لیکن عورت کواس کے دل کا حال تومعلوم بیں اس لئے بھی سمجھے کہ تین طلاقیں اس کئیں۔

ر مستی سے پہلے طلاق ہوجانے کا بیان: مسئلہ (۱): اہمی میاں کے پاس نہ جانے پائی تھی کہ اس

نے طلاق و بدی یا رضتی تو ہوگی نیکن ابھی میاں بیوی میں و لی تنہائی نہیں ہونے پائی جوشر ع میں معتبر ب جس کا بیان مہر کے باب میں آ چکا ہے۔ تنہائی و یکجائی ہونے سے پہلے ہی طلاق و بدی تو طلاق بئن پڑی۔ چا ہے صاف لفظوں میں دی ہو یا گول فقطوں میں۔ اسک عورت کو جب طلاق دی جائے ہو نورا او دسر سے بائن طلاق پڑتی ہے اور الی عورت کیلئے طلاق کی عدت بھی پچھنیں ہے۔ طلاق ملنے کے بعد فورا او دسر سے کا مرسکی ہوا اور الی عورت کو ایک طلاق و یے کے بعد اب دوسری تبسری طلاق بھی و یہ کا افتیار نہیں اگر و کے گاتو نہ پڑے گی البتہ آگر کیملی میں دفعہ یوں کہدو ہے کہ تجھکو دو طلاق یہ تین طلاق ہو جتی اسب پڑ گئیں اور اگر یوں کہا تھے کو طلاق ہے ، طلاق ہے ، طلاق ہے جب بھی ایک عورت کو ایک ہی طلاق ہے ۔ طاب تو ہوا کہ کرتے ہی تینوں طلاق ہے ۔ طاب تو ہوگی ہو یا ابھی نہ ہوئی ہوائی عورت کو صاف صاف انفلوں میں ہوائی و یکجائی دو یکی ہو یا جب ہو چگی ہو یا ابھی نہ ہوئی دکھ لینے کا افتیار ہوتا ہے اور گول لفظوں میں طلاق و یہ طلاق دینے طلاق رجعی پڑتی ہے۔ جس میں بے نکاح کے بھی رکھ لینے کا افتیار ہوتا ہے اور گول لفظوں میں طلاق و یہ طلاق دینے سے طلاق رجعی پڑتی ہے۔ جس میں بے نکاح کے بھی رکھ لینے کا افتیار ہوتا ہو اور گول لفظوں میں طلاق و یہ حالات ہے اور گول لفظوں میں جو بھی ہو یا بھی نہ ہوئی دی کو گھی کو ان کا افتیار ہوتا ہو اور گول لفظوں میں طلاق و یہ طلاق و یہ حالات ہے ۔ جس میں بے نکاح کے بھی رکھ لینے کا افتیار ہوتا ہو اور گول لفظوں میں اور گول لفظوں کی دینے کا افتیار ہوتا ہو اور گول لفظوں کیا

میں ہائن طلاق پڑتی اور عدّ ت بھی بیٹھنا پڑے گی بغیر عدّ ت بچری کئے دوسرے سے نکالے نہیں کر سکتی اور عید ت کے اندراس کا مردد وسری اور تیسری طلاق بھی وے سکتا ہے۔

تنمین طلاق و ہے کا بیان : مسئلہ (۱) : کس نے اپن عورت کو تین طاباق دے دیں تواب وہ تورت ہا کا اس مرد کیسے حرام ہوگی۔ اب پھر ہے نکاح کرے تب بھی عورت کواس مرد کے پاس بہت حرام ہوگی۔ اب پھر ہے نکاح کرے تب بھی عورت کواس مرد کے پاس بہت حرام ہے اور بدنکاح ہم بہت ہوا ہا ہوں نکاح کرنا تھا جہ اس ہوا ہا ہوا ہا گی فقط ایک صورت ہے وہ یہ کہ پہلے کسی اور مرد ہے نکاح کر کسی مرد کے پاس بہت کو اور مرد ہے نکاح کر کسی کے ہما بستر ہو۔ پھر بہب وہ دو مرام روم جائے یا طابق وید ہے تو عذت پوری کر کے پہلے مرد ہے نکاح کر کسی ہے۔ ہما بستر ہو۔ پھر بہب وہ دو مرام روم جائے یا طابق وید ہے تو عذت پوری کر کے پہلے مرد ہے نکاح کر کسی ہو سے تب دو مرا خاوند کیا گئی ان کسی وہ صحبت ندکر نے پہلے ماد ہے نکاح کر میں کہا تھی وہ صحبت ندکر نے پہلے ماد دے نکاح کر میں گئی ہو۔ بھی اس کہ گئی ہو انتہا کہ ہما تب ہو سائلہ (پیا تھا کہ مرکم کیا یا صحبت کر نے سے پہلے بی طلاق ویدی تو اس کہ ہو سائلہ (پیا تھا کہ مرکم کیا یا صحبت کر نے سے پہلے بی طلاق ہے دوست نہیں خوب بجھ لو ہما ہے۔ کہ دوسر ہمر و میں نہیں ہو کہ ہو اس کہ دوسر ہمر ہو گئی ہو ہے تبی طلاق ہے میں ایک تب مر میں بھی کی ہو۔ بھی ایک آئی دی دوسر ہو گئی کی ہورت کوالی تھی اور دیلی کسید میں ایک تیم مرد و کسید میں ایک تیم مرد کے کہ کہ مرد کہ کہ کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر میاں راضی ہو گیا اور دوک رکھا اور میس جھوڑ اید دوطا قیس ہو پھیں ۔ اب جس میں داک در کھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر جی اور دیدی دی دور کہ میں دوک در کھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر جی اور دیدی دی دور کہ میں دوک در کھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر جی دور کے کیا اور دو کہ دیوار برس میں کی بات پر غور آئید وطال قیس ہو پھیں ۔ اب

اس کے بعد اگر بھی طلاق ایک اور دیگا تو تین پوری ہوجا کیں گی اور اس کا وی تھم ہوگا ہوہم نے ابھی بیان کیا کہ بے دوسرا خاوند کئے اس مرد ہے نکاح نہیں ہوسکتا۔ ای طرح آگر کی نے طلاق بائن دی جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر پشیمان ہوا اور میاں ہوی نے رامنی ہوکر پھر ہے نکاح پڑھوا لیا۔ پچھوز باند کے بعد پھر نکاح پڑھوا لیا یہ دوطلا قیس لیا۔ پچھوز باند کے بعد پھر نکاح پڑھوا لیا یہ دوطلا قیس ہوئی اور خصہ اتر نے کے بعد پھر نکاح نہیں کر عتی ۔ مسئلہ ( ہوئیں اب تیسری و فعہ طلاق و بگا تو پھر وہی تھم ہے کہ بے دوسرا خاوند کئے اس سے نکاح نہیں کر عتی ۔ مسئلہ ( ہوئی اب تیسری و فعہ طلاق و بگا تو پھر وہی تھم ہے کہ بے دوسرا خاوند کئے اس سے نکاح نہیں کر عتی ۔ مسئلہ ( میں اس کو اختیار ہے جا ہے چھوڑ ہے بیا قر ار لینے کا پچھوا تھا ہو تھا ہو تھا کہ کہا تھا کہ تھوڑ ہے بعد شیں اس کو اختیار ہوجا تا ہو قائد کیا کہ کرنا بہت گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالٰی کی طرف سے لعنت ہوتی ہے لیکن نکاح ہوجا تا ہو قائد اس کو اگر اس نکاح کے بعد وسرے خاوند نے محبت کر کے چھوڑ دیا یا مرکیا تو پہلے خاوند کیلئے طال ہوجائے گی۔

سى شرط برطلاق دينے كابيان: مسئله (١): نكاح كرنے سے بہلے كى عورت كوكبا اكر ميں تجھ سے نکاح کروں تو ہجھ کوطلاق ہے تو جب اس مورت سے نکاح کرے گا تو نکاح کرتے بی طلاق بائن پر جائے گ اب بغیرنکات سے اس کوئیں رکھ سکتا۔ اور اگر یوں کہا ہوا گر تجھ ہے نکاح کروں تو تجھ پر دوطلاق تو ووطلاق بائن پڑ تحميس اورا كرتين طلاق كوكها تو تنول يرحمي اوراب طلاق مغلظه بوكي مسئله (٢): تكاح بوت بي جب اس برطلاق برگی تواس نے ای عورت سے بھر تکاح کرلیا تواب اس دوسرے نکاح کرنے سے طلاق ند پڑے گ ۔ ہاں اگر یوں کہا ہو جھے سے نکاح کروں ہر مرتبہ تھے کو طلاق ہے تو جب نکاح کریگا ہرو فعہ طلاق پر جایا کر کی اب اس عورت کور کھنے کی کوئی صورت نہیں۔ودمرا خاوند کر کے اگر اس مروے نکاح کرے گی تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔مسکلہ (۳) بھی نے کہا جس عورت سے نکاح کروں اس کوطلاق توجس سے نکاح کریگا اس پر طلاق يره جائے كى۔البته طلاق يرم نے كے بعد اگر پيراسي عورت سے فكاح كرليا تو طلاق نبيس يرس مسئله ( سم): کسی غیرعورت ہے جس ہے ابھی نکاح نہیں کیا ہے۔اس طرح کہاا گر تو فلانا کام کرے تو تھے کو طلاق اس کا کچھا عتبارنہیں اگراس ہے نکاح کرلیااور نکاح کے بعداس نے وہی کام کیا تب بھی طلاق نہیں پڑی کیونکہ غیر عورت کوطلاق دینے کی مجی صورت ہے کہ یوں کیے اگر تجھ سے نکاح کروں تو طلاق کسی اور طرح طلاق نہیں پڑ سنلد (۵):اوراگراچی بوی ہے کہاتو فلانا کام کرے وہ جھ کوطلاق۔اگر تو میرے یاس ہے جائے تو تجھ كوطلاق الرتواس كمريس جائة تحمكوطلاق ياكى بات كيموفي يرطلاق دى توجب وه كام كريكى تبطلاق یر جائے گی اور ندکر کی تو ندیزے کی۔اور طلاق رجعی پڑے گی جس میں بے نکاح بھی روک رکھنے کا اختیار ہوتا ب البته الركوئي كول لفظ كها جيسے بول كيم الرتو فلا ناكام كرے تو تيرا جھ ہے كوئى واسط نبير، تو جب وہ كام كر كى تب طلاق بائن پڑے گی۔بشرطیکہ مرد نے اس لفظ کے کہتے وقت طلاق کی نیت کی ہو۔مسکلہ (۲):اگر یوں کہا ، ً رِبَو فلا تا کام کرے تو تھے کودوطلاق یا تین طلاق تو جنٹی طلاق کیے اتن پڑینگی ۔مسکلہ ( 2 ): اپنی بیوی ہے کہا تھ اگر تواس گھر میں جائے تو تھے کو خلاق اور وہ جلی گئی اور طلاق پڑ گئی۔ پھرعد ت کے اندرا تدراس نے روک رکھا یا

بھرے نکاح کرلیا تو اب پھر گھر میں جانے سے طلاق نہ پڑے گی۔ البت اگر یوں کہا جنتی مرتباس گھر میں جائے ہرمرت بجھ کوطلاق یا یوں کہا جب بھی تو گھر میں جائے ہرمرت بچھ کوطلاق تواس صورت میں عدت کے اندریا پھر نکاح کر لینے کے بعد دوسری مرتبہ گھر میں جانے ہے دوسری طلاق ہوگئ بھرعد ت کے اندری تیسرے نکاح کے بعدا گرتیسری مرتبہ گھر میں جائے گی تو تیسری طلاق پڑ جائے گی۔اب تین طلاق کے بعد اسے نکاح درست نہیں۔ابت اگر دوسرا غاوند کر کے بھرای مرد ہے تکاح کر لے تواب اس گھر جانے سے طلاق نہ پڑگی۔مسکلہ (٨) كى نے اپنى عورت يے كہا كرا كرتو فلا نا كام كر كي تو تھ كوطلاق، اجھى اس نے دہ كام نہيں كيا تھا كراس ي ا بنی طرف سے ایک اور طلاق ویدی اور چھوڑ دیا اور پچھ مدت بعد پھرائی عورت سے نکاح کیا اور اس نکاح کے بعد اس نے وہی کام کیاتو پھرطان قریز گئی،البنتہ اگرطلاق یانے اور عدّت گزرجانے کے بعداس نکاح سے بہیجاس نے وہی کام کرلیا ہوتواب اس نکاح کے بعد اس کام کے کرنے سے طلاق نہ پڑے گی۔اور اگر طاق یانے کے بعدعة ت كاندراس في وبي كام كيابوتب بهي دوسري طلاق يز كني مسئله (٩) :كسي في عورت كوكه الر تجھ کوچین آئے تو تجھ کوطراق، اس کے بعد اس نے خون دیکھا تو ابھی سے طلاق کا تھم نہ لگاویں گے۔ جب بورے تین دن تین رات خون آتار ہے تو تین دن رات کے بعد بینکم لگادیں سے کہ جس وقت سے خون آیا تھا اس وقت سے طلاق بڑ گئی تھی اور اگر بول کہا ہو کہ جب جھے کوا یک حیض آئے تو تھے کو طلاق تو حیض کے دن ختم ہونے برطلاق پڑ گئی۔مسکلہ(۱۰):اگر کس نے بیوی ہے کہاا گرتو روزہ رکھےتو بچھ کوطلاق تو روزہ رکھتے ہی فورا طلاق ير كني-البنة اكر يول كهاا كرتو أيك روزه ركھ يا دن بحر كاروزه ركھ تو تخھ كوطلاق تو روزه كے تم يرطلاق یزے کی اگرروز ہ تو ڑ ڈالے تو طلاق نہ پڑ گی مسئلہ (۱۱):عورت نے گھرے باہر جانے کاارادہ کیا مرد نے کہا ابھی مت جاؤ۔عورت نہ مانی اس برمرد نے کہا اگر تو باہر جائے تو تجھ کوطلاق تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر ابھی ہاہر جے گی توطلاق بڑ کی اورا گراہمی ندمی کھے دریش گئ توطلاق ندبڑے کی کیونکہ اس کا مطلب بہی تف کہ اہمی نہ جاؤ پھر جانا پیمطلب نہیں کہ عمر بھر بھی نہ جانا۔مسئلہ (۱۲):کسی نے یوں کہا کہ جس دن تجھ سے نکاح کروں تجھ کوطلاق۔ پھررات کے وفت نکاح کیا تب بھی طلاق پڑ گئی کیونکہ بول حیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وتت جھے ہے نکاح کرونگا تجھ کوطلاق۔

پارے طلاق دیری کھر سے کا بیان: مسئلہ (۱): پیاری کی حالت میں کسی نے اپنی عورت کوطلاق دیدی کھر عورت کی عذت ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اس بیاری میں ہر گیا تو شوہر کے مال میں سے بیوی کا جتنا حصہ ہوتا سے اتنااس عورت کو بھی سلے گا چاہے کے طلاق دئی ہو یا دو تین اور چاہے طلاق رجعی دی ہو یا بائن سب کا ایک بی ختم ہوا گر می دائر میں دائی ہو ایک تب وہ مراتو حصہ نہ یا و گئی اسی طرح اگر مرداسی بیاری میں نہیں مرا بلکہ اس سے احجا ہوگی تھا بھر بیارہ وااور مرگیا تب بھی حصہ نہ یا و گئی ، چاہے عد سے ختم ہو چکی ہویا نہ تم ہوئی ہو۔ مسئلہ میں ایک مدتی نہیں کورت حصہ بانے کی مستحق نہیں (۲):عورت نے طلاق ما گئی تھی اس لئے مرد نے کے طلاق دیدی تب بھی عورت حصہ بانے کی مستحق نہیں

ع ہے عدت کے اندر مرب یاعد دے کے بعد دونوں کا ایک تھم ہے۔ البت اگر طلاق رجعی الدی مواور عدت کے اندرمرے توجعہ یادیکی۔مسکلہ (۳): بیاری کی حالت میں عورت ہے کہا اگر تو گھرے باہر جائے تو تجھ کو بائن طلاق ہے پھرعورت گھرے باہرگئی اور طلاق بائن پڑ گئی تو اس صورت میں حصہ نہ یا وے گی کہ اس نے خوداییا کام کیوں کیا جس معطلاق بڑی۔اوراگر یوں کہا اگر تو کھانا کھاوے تو تھے کوطلاق بائن ہے۔ یا یوں کہا اگر تو نماز بڑھے تو تھے کوطلاق بائن ہے۔الی صورت میں اگر وہ عدّ ت کے اندر مرجائے گا تو عورت کو حصہ ملے کا کیونکہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں یوی کھانا کھانا اور نماز پڑھنا ضروری ہے اس کو کیے جھوڑتی اورا کر طلاق رجعی دی ہوتو پہلی صورت میں بھی عدت کے اندر اندر سرنے سے حصد یاد ہے گی غرضیکہ طلاق رجعی میں بہرحال حصد ملتا ہے بشرطیکہ عقرت کے اندر مراہو۔مسکلہ (۳) بھی تنظیمے جنگے آ دمی نے کہا جب تو تکمرے باہر لکلے تو تجھ کوطلاق بائن ہے۔ پھرجس وقت وہ گھرے باہرنگلی اس وقت وہ بیارتھا اور اس بیاری میں عدّ ت کے اندر مرکبیا تب بھی حصہ نہ یاو تھی۔مسئلہ (۵): تندر تی کے زمانہ میں کہا جب تیرا ہاپ پرولیس ہے آئے تو تھے کو ہائن طلاق جب وہ پردیس ہے آیا اس وقت مرد بیارتھا اور اس بیاری میں مرکبا تو حصہ نہ یا و ہے کی اور اگر بیاری کی حالت میں برکہا ہواوراس میں عدّ ت کے اندر مرکبیا تو حصہ یا و ہے گی۔ طلاق رجعی میں رجعت کر لینے یعنی روک رکھنے کا بیان: مسئلہ (۱): جب سے نے رجعی ا بک طلاق یا دوطلاقیں دیں توعد ت فتم کرنے ہے پہلے میلے مرد کواختیار ہے کہاں کوروک رکھے پھر سے نکاح کرنیکی ضرورت نہیں اور عورت جا ہے رامنی ہو جا ہے رامنی نہ ہواس کو چھا عتیا رہیں ہے۔ اور اگر تین طلاقیں دیدیں تو اس کا تھم اوپر بیان ہو چکا اس میں بیاختیار نہیں ہے۔ مسئلہ (۲):رجعت کرنے لیعن روك ركفے كاطريقه بيہ كه ياتو صاف صاف زبان ے كهددے كه ميں تجھ كو پھر ركھ ليت ہوں تجھ كونه چھوڑن گا۔ یا یوں کہدے کہ میں اپنے نکاح میں جھے کورجوع کرتا ہوں یا عورت سے نہیں کہا کسی اور سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو پھرر کھ لیا اور طلاق ہے باز آیا۔بس اتنا کہددیے ہے وہ پھراسکی بیوی ہوگئ۔ یاز بان ہے تو بچینیں کہالیکن اس معبت کرنی اس کابوسدلیا بیار کیایا جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو ان سب صورتوں میں بھروہ اسکی بیوی ہوگئی بھرے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔مسئلہ (۳):جب عورت کا روک رکھنا منظور ہوتو بہتر ہے کہ دو جا رلوگوں کو گواہ بنا لے کہ شاید بھی جنگٹر ایڑے تو کو ئی مکر نہ سکے ا گرکسی کوگواہ بنایا یا تنہائی میں ایسا کرلیا تب بھی سیجے ہے مطلب تو حاصل ہوہی گیا۔مسکلہ (۴۰):اگرعورت کی عد ت ترر چکی تب ایسا کرنا جا با تو بچھنیں ہوسکتا۔اب اگرعورت منظور کرے اور راضی ہوتو پھرے نکاح کرن یزے گا۔ بغیر نکاح کئے نہیں رکھ سکتا اگر وہ رکھے بھی تو عورت کواس کے پاس رہنا درست نہیں۔مسکہ ( ۵): جس عورت كوفيض آتا بواس كيليخ طلاق كى عدّت تين حيض بين \_ جب تين حيض بور ، بو حيك توعد ت سر رچکی جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اب مجھوا گرتیسراحیض پورے دیں دن آیا ہے تب تو جس وقت خون بند خو ، ہ خود یاعورت کے مانگتے ہے اورخواہ اس نے رجعی مانگی ہو یابائن مانگی ہو

ہوا اور دس ون پورے ہوئے ای وقت عدّ ت ختم ہوگئی اور روک رکھنے کا اختیار جومر د کوتھ جاتا رہا جا ہے عورت نہا چکی ہوجا ہے ابھی نہ نہائی ہواس کا کچھا عتبار نہیں۔اورا گرتیسراحیض دی دن ہے کم آیا اورخون بند ہو گیا لیکن ابھی عورت نے مخسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی تو اب بھی مرد کا اختیار ہاتی ے اب بھی اپنے قصدے باز آئے گا تو پھرائمی ہوی بن جائے گی۔البتۃ اگرخون بند ہونے پراس نے مسل كرليا ياعسل تونبيس كياليكن ايك نماز كاوفت گزر كياليتي ايك نمازكي قضا اس كے ذمنہ واجب ہوگئي۔ان دونوں صورتوں میں مرد کا اختیار جاتا رہا۔اب بے نکاح کئے نہیں رکھ سکتا۔ مسئلہ (۲). جس عورت سے ابھی صحبت نہ کی ہوخواہ تنہائی ہو چکی ہواس کوا یک طلاق دینے ہے روک رکھنے کا اختیار نہیں رہتا کیونکہ اس کو جوطلاق دی جائے تو بائن ہی پڑتی ہے جبیہااو پر بیان ہو چکا۔خوب یادر کھو۔مسئلہ (ے):اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تور ہے لیکن مرد کہتا ہے کہ میں نے صحبت نہیں کی پھراس اقرار کے بعد طلاق دیدی تواب علاق سے بازآ نے کا اختیاراس کوئیں۔مسئلہ (۸):جسعورت کوایک یا دوطلاق رجعی ملی ہوں جس میں مروکو طلاق ہے وزآنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ایس عورت کومناسب ہے کہ خوب بناؤ سنگار کر کے رہا کرے کہ شاید مرد کا جی بھی اس کی طرف جھک پڑے اور رجعت کرے اور مرد کا قصد اگر باز آنے کا نہ ہوتو اسکومن سب ہے کہ جب گھر میں آئے تو کھانس کھنکار کے آ وے کہ وہ اپنا بدن اگر پچھ کھلا ہوتو ڈھک لے اور کس ہے موقع حَّه پرنگاہ نہ پڑے اور جب عدّت پوری ہو چکے تو عورت کہیں اور جا کے رہے۔ مسکلہ (9):اگر ابھی رجعت نہ کی ہوتو اسعورت کواپنے ساتھ سفر میں بیجانا جائز نہیں اور اس عورت کواس کے ساتھ جانا مھی درست نبیل مسکله (۱۰): جسعورت کوایک یا دوطلاق بائن دیدی جس میں روک رکھنے کا اختیار نبیل ہوتا س کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرودے نکاح کرنا جا ہے توعدت کے بعد نکاح کرے عدت کے اندر نکاح ورست نہیں اور خودای ہے نکاح کرنامنظور ہوتوعد ت کے اندر بھی ہوسکتا ہے۔

بیوی کے پاس نہ جانے کی مسم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱): جس نے سم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱): جس نے سم کھانے ہوئے کہ فدا کی سم کھانے کا بیان: مسئلہ (۱): جس نے سم کھاتا ہوں کہ تھے ہے حجت نہ رونگا۔ یہ ور سمینے گزر نے پر خورت پر طلاق بائن پڑج نے کے سے طرح کہا تو اس کا تھم میرے کہا گراس نے صحبت نہ کی تو جارہ اگر چار مہینے کے اندر ہی اندراس نے اپن تھم تو ڈ کے دارا اگر چار مہینے کے اندر ہی اندراس نے اپن تھم تو ڈ دان اور صحبت کر کی تو طلاق نہ بڑے گی۔ البت قسم تو ڈ نے کا کفارہ ویتا پڑے گا۔ ایسی قسم کھانے اور یوں ہو خدا کہتے ہیں۔ مسئلہ (۲): ہمیشہ کیلئے صحبت نہ کرنے کی تشم نیسی کھائی بلکہ فقط چار مہینے کیلئے تسم کھائی اور یوں ہو خدا کہ تصمیت نہ کریگا تو طلاق بائن پڑجائے گی ۔ اوراگر چار مہینے سے بہلے صحبت کریگا تو طلاق بائن پڑجائے گی۔ اوراگر چار مہینے سے بہلے صحبت کر لیاتو قسم کا کفارہ ، یوے ورقسم کے خارہ کا کو بر مہینے سے ایسی نہ ہوگیا تو اس کا پھھا متبار نہیں اس سے ایس نہ بو بیان وہ ہو بیان ہوئی آس کا گھا متبار نہیں اس سے ایس نہ بو بیان وہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہائی تو اس کا پھھا متبار نہیں اس سے ایس نہ بو بیان دہ بو کا۔ البتہ جتنے دن کی تسم کھائی تو اس کا پھھا متبار نہیں اس سے ایس نہ بو

ے پہلے پہلے محبت کرے گا توقعم تو ڈنے کا کفارہ ویٹا پڑے گا۔اورا گرصحبت ندکی تو عورت کوطلاق نہ پڑے گ اور سم بھی پوری رہے گی۔مسلم (سم) بھی نے قتل جار مینے کیلئے سم کھائی پھرا پی شم بیں تو ڑی اس کے جار مینے کے بعد طلاق پڑ منی اور طلاق کے بعد مجرای مردے فکاح ہو گیا۔ تواب اس نکاح کے بعد اگر جار مینے تک معبت ناكرے تو بحورج نبيس اب محصنه وكار اور اگر جميث كيلي فتم كھالى جيسے يوں كهدديا كوشم كھا تا ہوں ك اب تھے ہے بھی محبت نہ کرونگا۔ بایوں کہا خدا کی تم تھے ہے محبت نہ کرونگا۔ پھرا پی تم نبیل تو زی اور جارمہینہ کے بعد طلاق برحمیٰ اس کے بعد پھرای ہے تکاح کرلیااور نکاح کے بعد پھر جارمہینہ تک صحبت نہیں کی تواب پھر طلاق برجمی اگر تیسری دفعہ پھرای ہے تکاح کرلیا تو اس کا بھی مہی تھم ہے کہ اس نکاح کے بعد بھی اگر جا رمبینہ تك محبت ندكر \_ كاتو تيسرى طلاق يراجائ كى اوراب بغير دوسرا خاديد كئة اس \_ بھى نكاح ند موسكے كا\_ البته دوسرے یا تیسرے نکاح کے بعد صحبت کر لیتا توقعم ٹوٹ جاتی اب مجھی طلاق نہ پڑتی۔ ہاں متم تو ڑنے کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔مسکلہ (۵):اگرای طرح آ کے پیچیے تینوں نکاحوں میں تین طلاقیں پڑگئیں۔اس کے بعد عورت نے دوسرا خاوند کرلیا جب اس نے چھوڑ ویا توعد ت ختم کر کے بھرای میلے مرد ہے نکاح کر میااوراس ئے پھر محبت نہیں کی تو اب طلاق نہ پڑے گی۔ جاہے جب تک محبت نہ کرے کیکن جب بھی محبت کرے گا تو فتهم كا كفاره دينايز ہے گا۔ كيونكه تهم تو بيكھائي تھي كہ مجمى صحبت نه كرونگا وہ تهم ٿوٹ تني ۔مسئلہ (٢):اگرعورت كو طلاق بائن دیدی پھراس ہے محبت نہ کرنے کوشم کھالی تو ایا نہیں ہوا۔اب پھر سے نکاح کرنے کے بعد اگر صحبت نه کرے تو طلاق نه پڑے گی لیکن جب صحبت کر پیا توقتم تو زینے کا کفارہ دینا پڑے گا۔اورا گرطایا ق رجعی ویے کے بعدعد ت کے اندرالی مشم کھائی توایلا ہوگیا۔اب اگر رجعت کرے اور صحبت نہ کرے تو ج رمبینہ کے بعد طلاق برجائے گی۔اورا گرصحبت کرے توقعم کا کفارہ وے۔مسئلہ (ے): خدا کی فتم نہیں کھائی بلکہ بول کہا اكر تجه مصحبت كرول تو تجه كوطلاق ب تب بعى ايلا بوكيامحبت كريكا تورجعي طلاق يراجائ كي اورتهم كاكفاره اس صورت میں نددینا بریگا اور اگر محبت ندکی تو حیار ماہ کے بعد طلاق بائن پر جائے گی اور اگر بوب کہا اگر جھے سے صحبت کروں تو میرے ذخہ ایک جج ہے یا ایک روز و ہے یا ایک روپید کی خیرات ہے یا ایک قربانی ہے تو ان سب صورتول میں بھی ایلاء ہو گیا۔ اگر صحبت کریگا توجو ہات کی ہے وہ کرنی پڑے گی اور کفارہ وینا پڑے گا اورا کر صحبت نەكى تۇ جارمىينى بعدطلاق يۇجائےگى۔

# خلع كابيان

مسئلہ (۱): اگرمیاں ہوی میں کی طرح نباہ نہ ہوسکے اور مرد طلاق بھی ندویتا ہوتو عورت کو ج بزے کہ بچھ مال ویکر یا اپنا مبردیکر اپنے مرد سے کے کہ اتنارہ پر کیکر میری جان جھوڑ دے یا یول کیے کہ جومیر امبر تیرے ذخہ ہے اس کے عوض میں میری جان جھوڑ دے اس کے جواب میں مرد کے میں نے جھوڑ دی تو اس سے عورت پرایک طلاق بائن پڑگئی روک دیکھنے کا افتیارم دکونییں ہے۔ البتہ اگر مرد نے ای جگہ جمنے جواب

نہیں دیا بلکہ اٹھ کھڑا ہوا یا مردتونہیں اٹھاعورت اٹھ کھڑی ہوئی تب مرد نے کہاا جھا میں نے جھوڑ دی تو اس ے کھنیں ہوا۔ جواب وسوال دونوں ایک ہی جگہ ہونے جاہئیں۔اس طرح جان چیٹرانے کوشرع میں ضلع كت بير مسئله (٢): مرد في كهاي في تحصي العلام الما عورت في كهايس في قبول كيا توخلع بوكيا-البتة اگرعورت نے ای جگہ جواب ندد ما ہوو ہاں ہے کھڑی ہو گئی ہو ماعورت نے قبول ہی نہیں کیا تو بچھ بیں ہوا۔لیکن اگرعورت اپنی جگہیٹھی رہی اور مروبہ کہہ کراٹھ کھڑ اہوااورعورت نے اس کے اٹھنے کے بعد قبول کر لیا۔ تب بھی خلع ہو گیا۔ مسکلہ (۳): مرد نے فقط اتنا کہا میں نے تھے سے خلع کیااور عورت نے تبول کرلیا اور روپیہ بیسہ کا ذکر مذمر و نے کیا اور نہ محورت نے تب بھی جوحق مر د کاعورت پز ہے اور جوحق عورت کا مر د پر ہے سب معاف ہوا۔ اگر مرد کے ذمتہ مہر ہاتی ہوتو وہ بھی معاف ہو گیا اور اگر عورت یا چکی ہے تو خیراب اس کا پھیرنا وا جب نہیں البتہ عدّ ت کے ختم ہوئے تک روٹی کپڑ ااورر ہنے کا گھر دینا پڑے گا۔ ہاں اگرعورت نے کہددیا ہو کہ عدّ ت کاروٹی کپڑااور سنے کا گھر بھی تجھ سے نہاوں گی تو وہ بھی معاف ہو گیا۔مسکلہ (۴):اور اگراس کے ساتھ کچھ مال بھی ذکر کر دیا جیسے بول کہا سورو بے کے عوض میں نے تجھ سے خلع کیا، پھرعورت نے قبول کرلیا تو ضلع ہو گیا اب عورت کے ذمنہ سورو پے دینے واجب 2 گئے اپنامہریا چکی ہوتب بھی سورو پے وييخ پڙينگے۔اوراگرمهرابھي نه پايا ہوتب بھي دينے پڙينگے اور مهر بھي نه ملے گا کيونکه وہ بوجہ خلع معاف ہو سی ہستلہ (۵):خلع میں اگر مرو کا قصور ہوتو مر دکور و پیاور مال لیٹا یا جومبر مرد کے ذمتہ ہےاس کے عوض میں ضلع کرنا بڑا گناہ اور حرام ہے۔اگر پچھے مال لے لیا تو اس کوا پینے خرچ میں لانا بھی حرام ہے اورا گرعورت ہی کا قصور ہوتو جتنا مبر دیا ہے اس سے زیادہ مال نہ لینا جا ہے۔ بس مبر ہی کے عوض میں ضلع کر لے۔ اگر مبر ے زیادہ لے لیا تو بھی خیر پیجا تو ہوالیکن کچھ گناہ نیں ہوا۔مسکلہ (۲):عورت ظلع کرنے پر راضی ناتھی مرد نے اس پر زبردی کی اور خلع کرنے پرمجبور کیا بینی مار ہیٹ کر دھر کا کرخلع کیا تو طلاق پڑ گئی لیکن مال عورت پر واجب نہیں ہوا۔اوراگرمرد کے ذمتہ حبر ہاتی ہوتو وہ بھی معاف نہیں ہوا۔مسکلہ (2): بیسب ہاتیں اس وقت ہیں جب خلع کا لفظ کہا ہو یا یوں کہا ہوسورو بے یا ہزار رو بے کے عوض میں میری جان چھوڑ و ہے یا یوں کہ میرے مہرے عوض میں مجھ کو چھوڑ دے اور اگر اس طرح نہیں کہا بلکہ طلاق کا لفظ کہا جیسے یوں کہا سورو ہے ے عوض میں مجھے طلاق دیدے تو اس کوخلع نہ کہیں گے۔اگر مرد نے اس مال کے عوض طلاق دیدی تو ایک طلاق ہوئن پڑ جائے گی اور اس میں کوئی حق معاف نہیں ہوا۔ ندوہ حق معاف ہوئے جومر د کے او پر میں ندوہ جوعورت پر میں۔مرد نے اگر مہر نہ دیا ہوتو وہ بھی معاف نہیں ہواعورت اسکی دعویدار ہو عمق ہے۔اور مردیہ سو (٨): مردئے کہا میں نے سورویے کے عوض میں هلاق وی تو روے عورت ہے لے لیگا۔ مسئلہ . عورت کے تبول کرنے برموتوف ہے۔اگر نہ قبول کرے تو نہ پڑے گی اورا گر قبول کرے تو ایک طلاق بائن پڑ عُلْ لِيكِنِ الرَّجِكَ بِدِلَ جَانِے كے بعد قبول كيا تو طلاق نہيں يڑى۔مسئلہ (9):عورت نے كہا مجھے طلاق دیدے۔مرد نے کہا تواپنامہروغیر واپنے سب حق معاف کردے تو طلاق دیدوں۔اس پرعورت نے کہاا حیصا

میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد مرد نے طلاق نہیں دی تو میجھ معاف نہیں ہوا اور اگر اس مجلس میں طلاق ویدی تو معاف ہو گیا۔مسکلہ(۱۰) عورت نے کہا تین سورو بے کے عوض میں جھے کو طال ویدے اس پرمرو نے ایک عی طلاق دی تو فقا ایک سورو پیدمروکو ملے گا۔اوراگر دوطلاقیں دی ہول تو دوسورو بے اوراگر تیوں ویدیں تو بورے تین سورو پے عورت ہے دلائے جائیں گے اور سب صورتوں میں طلاق بائن پڑے گی۔ كيونك مال كے بديے ہے۔ مسئله (١١): تابالغ لركااور ديوان ياكل آ دى اپني بيوى عظع نہيں كرسكتا۔ بیوی کو مال کے برابر کہنے کا بیان: مسئلہ (۱):کی نے اپی بیوی سے کہا کرتو میری مال سے برابر ہے یا بول کہا تو میرے لئے مال کے ہراہر ہے تو میرے حساب میں لینی مزد بیک مال کے ہراہر ہے۔اب تو ميرے نزويك مال كے مثل ہے، نال كى طرح بنو و كھواس كا مطلب كيا ہے اگر بيمطلب ليا كتفظيم بيس بررگ میں ماں کے برابر ہے۔ یا بیمطلب لیا کرتو بالکل برحیا ہے عمر میں میری ماں کے برابر ہے تب تو اس کہنے سے پچھٹیں ہوا۔ای طرح اگراس کے کہتے وقت پچھ نبیت نہیں کی اور کوئی مطلب نہیں لیا یو نہی بک دیا تب بھی پھونیں ہوا۔اور اگر اس کہنے سے طلاق دینے اور چھوڑنے کی نیت کی ہے تو اس کو ایک طلاق بائن بڑ منى \_اورا كرطلاق دينے كى بھى نيت نبيس تقى اور عورت كا تجموز نا بھى مقصود نبيس تھا بلكه مطلب فقط اتنا ہے ك اگر چہ تو میری ہوی ہے آیئے نکاح سے مختبے الگ نہیں کرتا لیکن اب تھے سے بھی محبت نہ کرونگا۔ تجھ سے محبت کرنے کواینے او پرحرام کرلیابس روٹی کپڑا لے اور پزی روغرضیکہ اس کے چھوڑنے کی نبیت نہیں فقط صحبت كرنے كوائے او پرحرام كرليا ہے اس كوشرع ميں ظبار كہتے ہيں۔اس كا حكم بدہ كدوہ عورت رہے كى تو اس كے نكاح ميں كين مرد جب تك اس كا كفارہ نداداكرے تب تك صحبت كرناياجوانى كے خوابش كے ساتھ ہاتھ لگانامنہ چومنا پیارکرنا حرام ہے۔ جب تک کفارہ ندویکا تب تک وہ مورت حرام رے کی جائے ہے برس گزر جائیں۔ جب مرد کفارہ دیدے تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں۔ پھرے نکاح کرنیکی ضرورت نہیں۔اور اس كاكفارهاى طرح دياجاتا بيجس طرح روزه تو رفي كاكفاره دياجاتا ب-مسكله (٢): كفاره دين ي ملے بی محبت کرلی تو برا مناه بوااللہ تعالی سے توباستغفار کرے اوراب سے بادار وکرے کداب بے کفارہ دیے پھر کیمی صحبت نہ کرونگا اور گورت کو چاہئے کہ جنب تک مرد کفارہ نہ دے تب تک اس کواپنے پاس ندآ نے دے۔مسئلہ (۳): اگر بہن کے برابر یا بٹی یا پیویسی یا اور کسی الی عورت کے برابر کہا جس کے ساتھ نکاح ہیں بیٹر جرام ہوتا ہے تو اس کا بھی بی تھم ہے۔ مسئلہ (۴) کسی نے کہا تو میرے لئے سورے برابر ہوتا ا كرطلاق دين اورجيور نے كى نيت تھى تب توطلاق ير كى اور اگرظهاركى نيت كى يعنى يدمطلب ليا كرطلاق تو نہیں دیتالیکن صحبت کرنے کواپنے اوپر ترام کئے لیتا ہوں تو پھٹیس ہوا۔ای طرح اگر پچھ نیت نہ کی ہوتب بھی کے جنیں ہوا۔ مسئلہ (۵): اگر قلبار میں جارمینے یا اسے زیادہ مدت تک محبت نہ کی اور کفارہ نہ ویا تو طلاق نہیں بڑی اس سے ایلا نہیں ہوتا۔مسکلہ (۲):جب تک کفارہ ندوے تب تک دیکھنا بات جیت کرناحرام نبين البيته بييثاب كي جُكه كود كيمنا درست نبين مسئله (٤): أكر بميثه كيك ظهارنبين كيا بلكه بجور مت مقرركر

دی جیسے ہوں کے سال جرکیلئے یا چار مہینہ کیلئے تو میرے لئے مال کے برابر ہے تو جتنی عدت مقرر کی ہے ات مدت تک ظہار رہے گا اگر اس مدت کے اعد محبت کرے تو کھارہ دے اور اگر اس مدت کے بعد صحبت کرے تو کی حسکلہ (۸): ظہار بھی بھی اگر قورا انشاء اللہ کہد یا تو کہنے نیں بوا۔ مسکلہ (۹): ظہار بھی بھی اگر قورا انشاء اللہ کہد یا تو کہنے نیں بوا۔ مسکلہ (۹): تا بالغ لاکا ورد ہوانہ یا گل آ دی ظہار نیس کیا ہے تو بھی کے فیس بوا اب اس سے نکار کر ما اگر کو کی غیر خورت سے ظہار کرے جس سے ابھی نکار نیس کیا ہے تو بھی کے فیس بوا اب اس سے نکار کر ما اور درست ہے۔ مسکلہ (۱۰): ظہار کا فظ اگر کی دفعہ کہ جیسے دود قد یا تیں دفعہ بھی بوا اب اس سے نکار کر ما کہنا کہ تو بھر سے لئے مال کے برابر ہو جانے کی نمیت کی ہوئے سے خوب مغبوط اور کورت سے اپیا کہا تو جر بول بہا تو جر بول بہا تو جر بول کہا تو جر کر کہا کہ تو اس سے بھی نیس ہوا۔ ورت حرام نہیں اور طر س کا کہنا کہ اور کہ کہن ناز ناکا م کر در بیمی کہ اس کے جو نہیں ہوا۔ ورت حرام نہیں ہوئی کہنا گر اور کہنا ہول کہا آگر تھے کورکھوں تو مال کورکھوں یا یوں کہا آگر تھے ہے جہتے سے بھی نیس ہوتا۔ مسکلہ (۱۳): اگر خول کورکھوں تو مال کورکھوں یا یوں کہا آگر تھے ہے جہتے کہ کہن بول کہا آگر تھے کورکھوں تو مال کورکھوں یا یوں کہا آگر تھے ہو جہت کر اس کے کوئیس ہوتا۔ مسکلہ (۱۳): اگر طلاق دینے کی نیت ہوتو طلاق پڑے گی اور اگر ظہار کی نیت کی ہو یا پہھی نیت نہ کو بول کھا تو میرے لئے مال کی طرح حرام ہے تو اگر طلاق دینے کی نیت ہوتو طلاق پڑے گی اور اگر ظہار کی نیت کی ہو یا پہھی نیت نہ کی ہوتو ظہار ہوں کہا تو میکھوں تھا کہ کوئیت نہ کو یا پہھی نیت نہ کو یا پہھی نیت نہ کو یا پہھی نیت نہ کو تو تو طلاق پڑے گی اور اگر ظہار کی نیت کی ہو یا پہھی نیت نہ کو یا پہھی نیت نہ کی ہوتو ظہار ہوں کہا تو گی اور اگر ظہار کی نیت کی ہو یا پہھی نیت نہ کی ہوتو ظہار ہوں کہا تو کہ کوئی تو نہ کھی نیت نہ کی ہوتو ظہار ہوں کہا تو کہ کوئی تو نہ کہوئی نے کہ نور کوئی تو نہ کہوئی کوئی تو کہ کوئی تو نہ کھی تو نہ کھی نے کوئی تو نہ کوئی تو نہ کہوئی کوئی تو نہ کوئی تو نہ کہوئی کوئی تو نہ کوئی تو نو نہ کوئی تو نہ کوئی تو نہ

(۲): کی کے ذخہ ظبار کے دو کفارے تھے۔ اس نے ساٹھ مسکینوں کو چار چار سیر تیبوں دید ئے ادر یہ مجما کہ ہر کفارے سے دوسیر دیتا ہوں اس لئے دونوں کفارے ادا ہو گئے ، تب بھی ایک بی کفارہ ادا ہوا۔ دوسرا کفارہ مجردے۔ اوراگرایک کفارہ روزہ تو ژنے کا تھادہ سرا ظہار کا اس میں ایسا کیا تو دونوں ادا ہو گئے۔

#### لعان كابيان

#### عِدّ ت كابيان

جب کی کامیال طلاق دید ہے یا ضلع وایلاوغیرہ کی اور طرح ہے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہرم جائے تو ان سب مورتول می تھوڑی مدت تک مورت کوایک گھر میں دبنا پڑتا ہے۔ جب تک بدمت تم ندہو چے تب تک اور کہیں نہیں جائے ندکی اور مرد سے اپنا نکاح کر عتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جو جی چ ہے کرے۔ اس مدت گزار نے کوعذ ت کہتے ہیں۔ مسئلہ (ا):اگرمیال نے طلاق دیدی تو تین حیض آنے تک شوہری کے گھر جس میں طلاق بل ہو وہال شیخی رہاں گھر سے باہر نہ نگلے ندون کو خد ات کو نہ کی دوسر سے نکاح کرے۔ جب پورے تین حیض تم ہو گئے تو عدی ہوگئے تو عد ت ہوری ہوگئی ، اب جہال جی چا ہے مرد نے خوا و سے نکاح کرے۔ جب پورے تین طلاقیں دی ہوں۔ اور طلاق بائن دی ہویا رجعی سب کا ایک تھم ہے۔ مسئلہ ( ایک ہی طلاق دیدی ہویا دو تین طلاقیں دی ہوں۔ اور طلاق بائن دی ہویا رجعی سب کا ایک تھم ہے۔ مسئلہ ( ایک ہی کو طلاق کی کی طلاق دیدی ہویا دو تین طلاق میں کو ایمی حیض نہیں آتا یا آتی پر صیا ہے کہ اب حیض آنا بند ہو گیا ہے۔ ان

دونوں کی عدّ ت تین مہینے ہیں۔ تین مہینے بیٹھی رہاس کے بعد اختیار ہے جو جی جا ہے کرے۔مسکلہ ( ٣): كسى الركى كوطلاق فل كئي \_اس في مبينول كے حساب سے عدّ ت شروع كى چرعد ت كے اندر بى ايك دومينے كاحيض آگيا تواب يورے تمن حيض آنے تك بيٹھى رہے جب تك تمن حيض ند پورے ہوں عدت ندخم ہوگ۔ مسكم (١٧): اكركسي كوييث إوراى زمانه من طلاق ل كي تو بيد بيدا مون تك بيض رب يمي اسكى عدت ہے جب بید بیدا ہو گیامة ت ختم ہو گئ ۔ طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیریس اگر بید بیدا ہو گیا تب بھی مذت ختم ہوگئی۔مسکلہ (۵):اگر کسی نے بیض کے زمان میں طلاق دی توجس بیض میں طلاق دی ہے اس بیض کا کہتھ اعتبار نیں ہے اس کوچھوڑ کرتین حیض اور پورے کرے۔مسئلہ (۱): طلاق کی عدّ ت اس عورت پر ہے جس کو صبت کے بعد طلاق ملی ہو یاصحبت تو ابھی نہیں ہوئی محرمیاں بیوی میں تنہائی دیکجائی ہو چکی ہے تب طلاق ملی جا ہے ویسی تنہائی ہوئی ہوجس سے پورا مہر دلایا جاتا ہے یاولسی تنہائی ہوئی جس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا۔ بهرحال عدت بينصنا واجب ہے۔اورا گراہمی بالكل تسيمتم كي تنهائي نه ہونے يا ئي تھي كه طلاق ل كئي تو ايسي عورت رعد ت نہیں جیسا کداو پرآچکا ہے۔مسکلہ (٤): غیرعورت کوائی بیوی مجھ کردھو کہ ہے صحبت کر کی پھر معلوم ہوا كديه بيوى نتهى تواس عورت كوبهى عدّت بمينصنا هو گار جب تك عدّت ختم ند هو ييكي تب تك اينے شو هر كوبهى صحبت ند کرنے دیے نہیں تو دونوں پر گناہ ہو گااس کی عدّ ت بھی ہی ہے جوابھی بیان ہو کی۔اگراس دن پیپ رہ گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدت بیٹے اور یہ بچرامی نبیں اس کا نسب ٹھیک ہے جس نے دھو کہ سے صحبت کی ہای کالڑکا ہے۔مسکلہ (۸) بمی نے بے قاعدہ نکاح کرایا جیسے کی عورت سے نکاح کیا تھا پھرمعلوم ہوا کہ اس کا شوہرابھی زندہ ہےاوراس نے طلاق نہیں دی یامعلوم ہوا کہ اس مرد وعورت نے بچین میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے اس کا تھکم یہ ہے کہ اگر مرد نے اس مے محبت کرلی پھر حال کھلنے کے بعد جدائی ہوگئی تو بھی عدّ ت بیٹھنا پڑے گا جس دفت ہے مرد نے تو ہے کر کے جدائی ائتیار کی ای دفت ہے عدّ ت شروع ہوگئی۔اورا گراہھی صحبت ندہونے پائی ہوتوعد ت واجب نہیں بلکدالی عورت سے خوب تنہائی و یکجائی بھی ہوچک ہوتب بھی عدت واجب نبیں۔عدت جب بی ہے کہ محبت ہو چکی ہو۔مسکلہ (۹) بعد ت کے اندر کھانا کیڑاای مرد کے ذمتہ واجب ہے جس نے طفاق دی اور اس کابیان اچھی طرح آگے آتا ہے۔ مسئلہ (۱۰) بھی نے اپنی عورت کو طلاق بائن دی یا تین طلاقیں دیدیں پھرعد ت کے اندر دھو کہ میں اس سے صحبت کرلی۔ اب اس دھو کہ کی صحبت کی وجہ سے ایک عدّت اور واجب ہو گئی۔اب تین حیض اور پورے کرے جب تین حیض اور گزر جا کیں گے تو دونول عد تین ختم ہوجا کیں گ\_مسکلہ (۱۱): مرد نے طلاق بائن دیدی اورجس کھر میں عدیت بینھی ہے ای میں وہ بھی رہتا ہے تو خوب اچھی طرح پر دہ باندھ کرآ ڈکر لے۔

مُوت کی علاّت کا بیان: مسئلہ (۱): کسی کاشوہر مرگیا تو وہ چار مہینے اور دیں دن تک عذت بیٹے۔شوہر کے مرتے وقت جس گھر میں رہا کرتی تھی ای گھر میں رہنا چاہے۔ باہر لکلنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس گزارے کے موافق خرج نہیں اس نے کھانا پکانے وغیرہ کی نوکری کرلی۔ اس کوج نا

اور لكنا درست بيكن رات كواسيخ كمرى من راكر على المحبت بوچى بوياند بوكى بواور جاب كى تىم کی تنهائی و یکجائی ہوئی ہو یانہ ہوئی ہواور جا ہے چیش آتا ہو یانہ آتا ہوسب کا ایک تھم ہے کہ جارم ہینہ دس دن عدت بينه منا جائية الروه عورت ييك عظى ال حالت من شوبرمرا تو بير بيدا بون تك عدت بينه اب مہینوں کا کچھاعتبار نہیں ہے۔اگر مرنے ہے دوجار گھڑی بعد بچہ پیدا ہوگیا تب بھی عدّ ت ختم ہوگئی۔مسکلہ (۲): گھر بھر میں جہاں جی جاہے ہے ہے جودستور ہے کہ خاص ایک جگہ مقرر کر کے رہتی ہے کہ غمز دہ ک جار یائی اورخودغمز دہ وہاں سے شلنے نہیں یاتی۔ یہ بالکل مہمل اور واہیات ہے اس کوچھوڑ دینا جا ہے۔ مسئلہ ( ۳): شوہر نابالغ بچہ تھا اور جب وہ مرا تو اس کو پہیٹ تھا تب بھی اس کی عدّ ت بچہ ہونے تک ہے لیکن بیاز کا حرامی ہے شوہر کانہ کہا جائے گا۔مسکلہ (۴):اگر کسی کامیاں چاند کی پہلی تاریخ مرااور عورت کوحل نہیں تو جاند کے حسب سے جارمینے دس دن بورے کرے اور اگر پہلی تاریخ نہیں مراہے تو ہرمہینة میں تمیں دن کا لگا کر جار مہیندوس دن پورے کرنا جا بنیس اور طلاق کی عدّ ت کا بھی مبی تھم ہے۔ اگر چیف بیس آتان بیٹ ہے اور جا ندکی مہلی تاریخ طلاق مل کئی تو جا ند کے حساب ہے تین مہینے بورے کر لے جا ہے انتیس کا جا ند ہو یا تیس کا اور اگر بہلی تاریخ طلاق نیس فی ہے تو ہرمبینة میں تمیں دن کا لگا کرتین مینے پورے کرے۔مسکلہ (۵) کس نے ہے قاعدہ لکاح کیا تھا جیسے ہے گواہوں کے نکاح کرلیا یا بہنوئی سے نکاح ہوگیا اور اسکی بہن بھی اب تک اس کے نکاح میں ہے۔ پھروہ شو ہرمر گیا تو ایسی عورت جس کا نکاح سیجے نہیں ہوا مرد کے مرے سے جار مہینے دس دن عد ت نه بينے بلكة تين حيض تك عد ت بينے، حيض ندآ تا موتو تين مينے اور حمل سے موتو بچه مو نے تك بينے۔ مسئلہ (۲) بھی نے اپنی جاری میں طلاق بائن دیدی اور طلاق کی عدّ سے امجھی بوری ندہونے یا فی تھی کہوہ مر حمیاتو دیکھوطلاق کی عدت بیضے میں زیادہ دن آئیں کے یاموت کی عدت پوری کرنے میں جس عدت میں زیادہ دن لکیس کے دوعد ت بوری کرے۔اور اگر بیاری میں طلاق رجعی دی ہے اور ابھی عدّ ت طلاق کی ند گزری تھی کہ شو ہرمر کیا تو اس عورت بروفات کی عدّ ت لازم ہے۔مسئلہ ( سے ): کسی کا میاں مر کیا مگراس کوخبر ندلی۔ چارمہینے دس دن گزر کینے کے بعد شرآئی تو اسکی عدّت پوری ہو چکی جب سے خبر ملی ہے تب سے عدّ ت بینصنا ضروری نبیس ۔ اسی طرح اگر شوہر نے طلاق دیدی محراس کو ندمعلوم ہوا بہت دنوں کے بعد خبر ملی ۔ جتنی عد ت اس کے ذید داجب تھی وہ خبر ملنے سے مہلے ہی گزر پیکی تو اسکی بھی عد ت پوری ہو گئی اب عد ت بیٹھنا واجب نبیں۔مسلم (٨) بھی کام کیلئے گھرے کہیں باہر گئی تھی یا اپنی بردون کے گھر کئی تھی کہ اسے میں اس کا شو ہرمر کیا تواب فورا وہاں ہے جلی آئے اور جس گھر بین رہتی تھی وہیں رہے۔مسکلہ (9) مرنے کی عد ت میں عورت کورونی کپڑاند دلایا جائے گااہنے یاس ہے خرکتی کرے۔مسئلہ (۱۰) بعض جگہ دستورے کہ میاں ے مرے کے بعد سال بحر تک عد ت کے طور پر بیٹھی رہٹی ہے یہ بالکل حرام ہے۔

#### سوگ کرنے کا بیان

مسئلہ (ا): جس عورت کوطلاق رجعی فی ہے اسکی عدّ ت تو فقط بھی ہے کہ اتن مدت تک کھرے باہر نہ نکلے نه کسی اور مرد سے نکاح کرے۔اس کو بتاؤ سنگاروغیرہ درست ہےاور جس کو تین طلاقیں مل کئیں یا ایک طلاق بائن لمي يااور كى طرح نكاح توث كيايا مردم كيا-ان سب صورتول بين علم بدب كد جب تك عدّ ت بي رے تب تک ندتو گھرے باہر نکلے ندا پنا دومرا نکاح کرے ندیجھ بناؤ سنگار کرے بیرب با تیں اس پرحرام میں۔اس سنگارند کرنے اور میلے لیلے رہنے کوسوگ کہتے ہیں۔مسکلہ (۲): جب تک عذت فتم نہوتب تک خوشبولیانا، کپڑے بسانا، گہنا زبور پبننا، پھول پہننا، سرمدلگانا، پان کھا کرمندلال کرنا، میسی ملنا، سرمیں تیل ڈ النا، تنکھی کرنا، مبندی نگانا، ایجھے کپڑے پہننا، رہنمی اور ریکے ہوئے بہاردار کپڑے مہننا بیسب یا تیں حرام ہیں۔البند آگر بہار دارنہ ہوں تو درست ہے جا ہے جیسارنگ ہو۔مطلب یہ ہے کہ زینت کا کیٹر ا نہ ہو۔مسکلہ (سو): سرمیں در دہونے کی وجہ سے تیل ڈاکنے کی ضرورت پڑے تو جس میں خوشہونہ ہو وہ تیل ڈ النا درست ہے۔ای طرح دوا کے لئے سرمہ لگا ناہمی ضرورت کے دِنتِ درست ہے کیکن رات کو نگائے اور دن کو بو مجھ ڈالے اور سرملنا اور نہانا بھی درست ہے ضرورت کے دفت تھی کرنا بھی درست ہے جیسے کسی نے سرمایا جوں پڑگی لیکن پی نہ جھکاوے نہ باریک تھی سے تنگی کرے جس میں بال چینے ہوجاتے ہیں بلکہ موٹے دندانے والی تنکمی کرے کہ خوبصورتی ندآنے یاوے۔مسکلہ (سم):سوک کرنا اس عورت پرواجب ہے جو بالغ ہونا بالغ لڑکی پر واجب نبیں اس کو بیسب باتنی درست ہیں۔البتہ کمرے تکانا اور دوسرا نکاح اس کوبھی درست نہیں۔مسکلہ (۵): جس کا نکاح سیجے نہیں ہوا تھا بے قاعدہ ہو گیا تھاوہ تو ڑ دیا گیا یا مردمر گیا تو الیی عورت برہمی سوگ کرنا وا جب نہیں ۔مسئلہ (۲): شو ہر کے علاوہ کسی اور کے مرنے پرسوگ کرنا درست نہیں البت اگر شو ہرمنع ند کرے تو اینے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر بھی تین دن تک بناؤ سنگار چھوڑ وین درست ہے اس سے زیادہ بالکل حمام ہے۔ اور اگر منع کرے تو تمن دن بھی نہ چھوڑ ہے۔

## روٹی کپڑے کا بیان

مسئلہ (۱) اور بیوی کارونی کپڑامرد کے ذمتہ واجب ہے۔ مورت جا ہے گئی ہی مالدار ہوگر خرج مروہی کے ذمتہ ہے اور دہنے کیلئے گھر ویتا بھی مروہی کے ذمتہ ہے۔ مسئلہ (۲): نکاح ہوگیا لیکن زفعتی نہیں ہوئی تب بھی روئی کپڑا پانے کم رویتا بھی مروہی ہے تو تمتی کرانا جا ہا پھر بھی زفعتی نہیں ہوئی تو روٹی کپڑا پانے کہ محتی نہیں۔ مسئلہ (۳): بیوی بہت جھوٹی ہے کہ محبت کے قابل نہیں تو اگر مرو نے کام کاج کیلئے یا پند دل بہلا نے کیلئے اس کواپے گھر رکھالیا تو اس کاروٹی کپڑامرد کے ذمتہ واجب ہے۔ اورا گرندر کھااور میکے بھیج دی تو بہ بہلے اس کواپے گھر رکھالیا تو اس کاروٹی کپڑامرد کے ذمتہ واجب ہے۔ اورا گرندر کھااور میکے بھیج دی تو دب بہا ہے کیلئے اس کواپے گھر رکھالیا تو اس کاروٹی کپڑامرد کے ذمتہ واجب ہے۔ اورا گرندر کھااور میکے بھیج دی تو دب بہیں۔ اورا گرشو ہر چھوٹا نا بالغ ہوئیکن مورت بڑی ہے تو روٹی کپڑا طے گا۔ مسئلہ (۲۲) جتن مہر پہلے

دینے کا دستورے و مرو نے نہیں دیا اس کئے وہ مرد کے مرنبیں جاتی تو اس کوروٹی کیڑا ولایا جائے گا اور ہوں ى بے دجہ مروكے كمر نہ جاتى ہوتو رونى كيڑا يانے كى متحق نيس ہے جب سے جائے كى تب سے داديا جائے گا۔مسکلہ (۵) جتنے زمانہ تک شوہر کی اجازت سے اپنے مال باپ کے مررب استے زمانہ کارونی کیزاہمی مردے لے عتی ہے۔ مسئلہ (۲) عورت بیار پڑ گئ تو بیاری کے ذماند کاروٹی کیڑایانے کی مستحق ہے جا ہے مرد کے کھر بار بڑے یا اپنے میکے میں لیکن اگر بیاری کی حالت میں مرد نے بادیا پھر بھی نہیں آئی تو اب اس کے یانے کی ستحق نہیں رہی اور باری کی حالت میں فقاروٹی کیڑے کا خرج ملے گا۔ دواعل ج تھیم طبیب کا خرج مرد کے ذمتہ واجب نہیں اینے باس ہے خرج کرے۔ آگر مرددے اس کا احسان ہے۔ مسئلہ ( ۷ ):عورت عج كرنے كئى تواتنے زمانسكارونى كپڑامروكے ذمته نبيں۔البت اگر شوہر بھى ساتھ ہوتو اس زمانسكاخرج بھى ملے **كا** لکین روٹی کیڑے کا جتنا خرج کمر مین ملنا تھا اتناہی یانے کی مستحق ہے جو پچھے زیادہ ملکا ہے یاس سے لگاوے اورر بل اور جہاز وغیرہ کا کرایہ بھی مرد کے ذمتہ نیس ہے۔ مسئلہ (۸): روٹی کیڑے بیں دونوں کی رعایت کی جائے گی اگر دونوں مالدار ہون تو امیروں کی طرح کا کھانا کپڑا لے گا۔ادرا کر ددنوں فریب ہوں تو غریبوں کی طرح اورمر دغریب ہواور عورت امیر یا عورت غریب ہے اور مردامیر تو ایسار دنی کیڑا دے کہامیری ہے کم ہو اور فرمی سے بر حابوا۔مسکلہ (9):عورت اگر بیار ہے کہ کمیر کا کاروبارٹیس کرعتی یاا سے برے کمر کی ہے کہ ا ہے ہاتھ سے پینے کو نے کھانا پکانے کا کام نہیں کرتی بلکہ عیب جھتی ہے تو پکا پکایا کھانا دیا جائے گا اورا کر دونوں بالوں میں سے کوئی ہات نہ ہوتو تھر کا سب کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا واجب ہے۔ بیسب کام خود کرے مرو کے ذمنہ فقلا اتنا ہے کہ چواہما چک ، کیاا تاج بکڑی ، کھانے پینے کے برتن وغیرہ لا دے وہ اپنے ہاتھ سے بکادے اور کھاوے۔مسئلہ (۱۰): تیل ملکمی مملی مصابن ، وضواور نہائے وطونے کا یانی مرو کے ذبتہ ہے اور سرمه، منی ، پان ،تمباکومرد کے ذمتہ نبیں ، دھونی کی شخواہ مرد کے ذمتہ نبیل اپنے ہاتھ سے دھود ہے اور پہنے اور اگر مرد دیدے اس کا حسان ہے۔مسئلہ (۱۱): دائی جنائی کی مزدوری اس برہے جس نے بلوایا۔مرو نے بلوایا بوتو مرد پراورعورت نے بلوایا ہوتو اس پراورجو بے بلائے آگئ تو مرد بر۔مسئلہ (۱۲):روٹی کیڑے کا خرج ایک سال کایاس ہے کچھ کم زیاد و پینگی دیدیا تواب اس میں سے بچھ لوٹائیس سکتا۔

## ربنے کیلئے گھر ملنے کا بیان

مسکلہ (۱): مرد کے ذمتہ یہ میں داجب ہے کہ یوی کے دہنے کیلئے کوئی الی جگہ دے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار ندر ہتا ہو بالکل خالی ہوتا کہ میاں ہوی بالکل ہے تکلفی ہے رہ کیس۔البت اگر عورت خودسب کے ساتھ رہنا گوارا کرے تو ساجھ کے گھر میں بھی رکھتا درست ہے۔مسکلہ (۲): گھر میں ہے ایک جگہ عورت کو الگ کر دے کہ وہ اپنا مال داسباب تفاظمت ہے دکھے اور خوداس میں رہے ہے اوراس کی تفل کنجی اپنے پاس رکھے کی اور کواس میں ذات ہو تھا عورت کو اس میں دے تو بس جن ادا ہوگیا۔عورت کو اس سے زیادہ کا دعوی نہیں ہو

سكنا۔ اور بنیس كہديكتی كه يورا تمر ميرے لئے الگ كردو۔مسئلہ (۳): جس طرح عورت كواختيارے كدائے لئے کوئی الگ کمریا تکے جس جس مرد کا کوئی رشتہ دار نہ رہنے یاوے فقط عورت بی کے قبضہ جس رہای طرر مردکوا ختیار ہے کہ جس گھر میں عورت رہتی ہے وہاں اس کے رشتہ داروں کو نہ آنے دے۔ نہ مال کو نہ باپ کو نہ بعانی کونه کی اور شنه دارکور مسکله (۳) عورت این مال باپ کود کھنے کیلئے ہفتہ میں ایک دفعہ جاسکتی ہے اور مال باب کے سوااور رشتہ دار کیلئے سال بجر میں ایک دفعہ اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ای طرح اس کے ماں باپ بھی مفته من فقط ایک مرتبه یهان آسکتے میں مردکوافقیار ہے کاس سے زیادہ جلدی جلدی ندآ نے دے۔اور مال باب كسوااوررشته دارسال مجر من فقط ايك وفعد آسكتے بين اس سے زياده آفتيار نبين كين مردكوا فتيار ب کرزیاده دیر ندهمرنے وے ندمال باب کوند کی اور کواور جانتا جائے کرشت دارول سے مطلب وہ رشتہ دار جیر جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہے اور جوایسے نہوں وہ شرع میں غیر کے برابر ہیں ۔مسئلہ (۵):اگر باپ بہت بیار ہے اور اس کا کوئی خبر لینے والانہیں تو ضرورت کے موافق و ہاں روز جایا کرے اگر باپ ہے دین کا فرہ تب بھی یہی تھم ہے بلکہ اگر شو ہرمنع بھی کرے تب بھی جانا جا ہے لیکن شو ہر کے منع کرنے پر جانے ہے رو فر كير \_ كاحق ندر إلى مسئله (١): غيرلوكول كر مر خانا جائية اكر بياه شادى وغيره كى كوئى محفل مواو شو ہرا جازت بھی دیدے تو بھی جانا درست نہیں شو ہرا جازت دیگا تو وہ بھی گنہگار ہوگا جکہ محفل کے زیانے میر ا ہے محرم رشنہ دار کے پہال بھی جانا درست نہیں۔مسئلہ ( ے ): جس عورت کوطلاق ال کی وہ بھی عدّ ت تکہ روٹی کیڑ ااور سنے کا تھریانے کی مستحق ہے۔البتہ جس کا خاوند مرگیا ہواس کوروٹی کیڑ ااور کھر ملنے کاحق نہیں ہاز اس کومیراث سب چیزوں میں ملے گی۔مسکلہ (۸):اگرنکاح مورت بی کی وجہ سے لو ٹاجیے سو تیلے لا کے ۔ مچنس منی یا جوانی کی خواہش ہے فقط ہاتھ لگایا کچھاور نہیں ہوااس لئے مرد نے طلاق دیدی یا وہ ہدرین کا فرہو گخ اسلام ے پھر کی اس لئے نکاح ٹوٹ کیا توان سب صورتوں میں عدت کا تدراس کوروٹی کیڑانہ ملےگا۔البد رين كا كمر الحاك و الروو فودى جلى جائة واوربات بيمرند ياجائكا-

### اڑ کے کے خلالی ہونے کابیان

مسئلہ (۱): جب کی شوہروالی گورت کے اولاد ہوگی آو وہ ای شوہری کہلا و نے گئی شبر پر یہ بہتا یہ او کاس کے میار کانبیں ہے بلکہ فلانے کا ہدرست نبیں اور اس از کے کورائی کہتا بھی درست نبیں اور اگر اسلام کی حکومت ہوتو ایے کہنے والے کو کورٹ سارے جا ہیں۔ مسئلہ (۲) جمل کی مدت کم ہے کم چھو مبینے ہے اور ذیادہ سے نہ اوہ دو بر تا یع کم ہے کم چھو مبینے بچے بیٹ میں دہتا ہے چھر پیدا ہوتا ہے چھو مبینے سے پہلے بیں پیدا ہوتا۔ اور زیادہ سے زیادہ دو بر تا بیت میں رہ مکتاب سے فیادہ پیٹ میں نبیل رہ سکلہ (۳) بھر ایوت کا تا عدہ ہے کہ جب تک ہوئ تب تک نزے کو ترامی نہیں گے۔ جب بالکل مجھور ہوجائے تب ترائی ہونے کا تکام لگاویں کے اور عورت کو گئم کا اس کے کوئی بچہ بہت کہ وی کے مسئلہ (۳) بھر دو برت سے کم میں اس کے کوئی بچہ ب مواتو الركااى شوبركا بال كوترامي كمبنادرست نبيل فريعت سال كانسب تعيك بالردويرس سايك دن بعي كم بوتب بھى يى عم بسايا مجمين كے كەطلاق سے يہلے كابيث بساوردويرى تك بچه بيد من ر بااوراب بچہ ونے کے بعدا کی عد ت ختم ہوئی اور نکاح سے الگ ہوئی ہاں اگر وہ تورت اس جننے سے پہلے خود ہی اقر ارکر چکی ہوکہ میری عدت ختم ہوگی تو مجوری ہے۔اب یہ بچرامی ہے بلکدائی مورت کے الردو برس کے بعد بچہوااورا بھی تك ورت نے اپنى مدت خىم بونے كا قرار نبيس كيا ہے تب بھى دو يجه اى شوہرى كا بے جا ہے جتنى برس ميں بوابو اورايسا مجھيں كے كەطلاق دے وينے كے بعد عدّت من محبت كي تحى اور طلاق سے بازآ ميا تحاس لئے وہ مورت اب بچہ بیدا ہونے کے بعد بھی ای کی بیوی ہاور نکاح دونوں کانبیں ٹوٹا۔ اگر مرد کالڑ کا نہ ہوتو وہ کہد دے میر الڑ کا نہیں ہےاور جب انکار کرے گا تو لعان کا تھم ہوگا۔مسئلہ (۵):اگر طلاق بائن دیدی تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر دو یرس کے اندراندراز کا بیدا ہوتب تو ای مرد کا ہوگا اورا گردو برس کے بعد ہوتو وہ حرامی ہے۔ ہاں اگر دو برس کے بعد بیدا ہونے پہلی مردوعویٰ کرے کہ بیاڑ کامیراہے تو حرامی ن ہوگااوراییا سمجھیں کے کے عقرت کے اندروعوکہ سے صحبت کر لی ہوگی اس سے پیدرہ کیا۔مسکلہ (۲):اگر نابالغ اڑکی کوطلاق ال کئی جوابھی جوان و نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب قریب ہوگئ ہے۔ پھرطانات کے بعد پورے نو مبینے میں اڑکا پیدا ہوا تو دہ حرامی ہے۔ اور اگر نوم بین سے م میں پیدا ہوا تو شو ہر کا ہے۔ البتہ وہ اڑ کی عد ت کے اندر ہی لیعنی تمن مبینے سے افر ارکر لے کہ جھے کو پیٹ ہے تو وہ اڑ کا حرامی نہ ہوگا۔ دو برس کے اندراندر پیدا ہونے سے باپ کا کہلا ویگا۔ مسئلہ (ے) بھی کاشو ہر مرسمیا تو مرنے کے وقت ہے اگر دو برس کے اندراز کا پیدا ہوتو وہ ترامی نہیں بلکہ شو ہر کالز کا ہے۔ بال اگر وہ مورت اپنے عذت تحتم ہوجانے کا اقرار کرچکی ہوتو مجوری ہے۔اب حرامی کہاجائے گا۔اوراگردوبرس کے بعد بیدا ہوا تب بھی حرامی ہے۔ استعیب ن ان مسئلوں سے معلوم ہوا کہ جائل اوگوں کی جوعادت ہے کہ اگر کسی سے مرے چھیے نوم بینہ سے ایک دوم بینہ بھی زیادہ ا كرركراز كابيدا موتوال عورت كوبد كار بجهية بي ميرا كناه ب\_مسكله (٨): تكاح كے بعد جه مبين سے كم ميں او كا پیدا ہوتو وہ حرامی ہے آگر بورے چومبینہ یااس سے زیادہ مدت میں ہوا ہوتو وہ شو ہر کا ہے۔ اس پر بھی شبہ کرنا گناہ ہے۔ البنة اكر شوہرا نكاركر \_ اور كيے كەمىرانبيس بي تولعان كائتكم ہوگا۔مسكله (٩): نكاح ہو گياليكن ابھى رواج كے موافق رصتی ہیں ہوئی تھی کہ لڑکا بیدا ہو گیا اور شوہرا نکارنیس کرتا کہ میرا بچینیں ہے تو وہ بچیشو ہر ہی ہے کہا جے گا حرامی نبیس کہا جائے گا اور دوسرول کواسکا حرامی کہنا درست نبیس اگر شو ہر کات ہوتو وہ انگار کرے اور انکار کرنے پر لعان کا تَعَم ہوگا۔ مسئلہ (۱۰) میاں پر دلیں میں ہاور مدت ہوگئ۔ برسیں گزر کئیں کہ گھر نہیں آیااور یہاں اڑ کا پیدا ہو گ اور شوہراس کواپناہی بتاتا ہے تب بھی دہ ازروئے قانون شرع حرامی نہیں ای شوہر کا ہے۔البتہ اگر شوہر خبریا کر انکار كريگانولعان كانتكم بهوگا\_

اولا د کی پرورش کابیان

مسئلہ (۱). میں بیوی میں جدائی ہوگئی اور طلاق ٹل گئی اور گود میں بچہ ہے تو اسکی پرورش کا حق ماں کو ہے۔

باب اس کونبیں چھین سکتا۔ کیکن کڑے کا ساراخرچ باپ ہی کودینا پڑے گااگر مال خود برورش نہ کرے باپ کے حواله كروي توباب كوليما پڑے گا۔ كورت كوز بردى نبيس دے سكتا۔ مسئلہ (۲): اگر مال ندہويا ہے ليكن اس نے بچہ کے لینے سے اٹکار کر دیا تو ہرورش کاحق نانی اور برنانی کو ہے۔ان کے بعد دا دی اور بردا دی یہ بھی نہ ہونگی توسکی بہنوں کاحق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کریں۔سکی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلی بہنیں گر جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کی اور اس بچہ کی ماں ایک ہووہ پہلے ہیں۔اور جو بہیں ایسی ہول کہ ان کا اور اس بچہ کا باپ ایک ہےوہ سیجھے ہیں ۔ پیر خالہ اور پیر پیوپیمی ۔ مسئلہ (۳):اگر مال نے کسی ایسے مرد ہے نکاح کر لیاجو بیک کامحرم رشتہ وارتبیں بینی اس رشتہ میں ہمیشہ کیلئے نکاح حرام نہیں ہوتا تو اب اس بچہ کی برورش کاحق نبیس رہا۔ البتہ اگر اس بچہ کے کسی ایسے رشتہ وار سے نکاح کیا جس میں نکاح درست نہیں ہوتا جیسے اس کے بچی ہے نکاح کرلیا یا ایسا ہی کوئی اور رشتہ ہوتو مال کاحق باقی ہے۔ مال کے سواکوئی اورعورت جیسے بہن خالہ وغیر ہ غیر مرد سے نکاح کر لے اس کا بھی یہی تھم ہے کداب اس بچے کی برورش کاحق نہیں رہا۔ مسئلہ (س): غیرمرد سے نکاح کر لینے کی وجہ ے حق جاتار ہاتھائیکن پھراس مرد نے چھوڑ دیایا مرگیا تواب پھراس کاحق لوٹ آئے گااور بچاس کے حوالے كرديا جائے گا۔مسكلي (۵): بچہ كے رشته دارول ميں سے اگر كوئى عورت بچہ كى پرورش كيلئے ند ملے تو اب ہا ہا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر داداو نیبرہ ای ترتیب ہے جوہم نکاح کے ولی کے بیان میں ذکر کر کھے ہیں لیکن اگر نامحرم رشتہ دار ہواورلڑ کے کوا ہے دینے میں آئندہ چل کرنسی خرابی کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں السي تخص كے سرد كرينگے جہاں ہرطرح اطمينان ہو۔ مسئلہ (٦) الركا جب تك سات برس كا نہ ہوتب تك اس کی پرورش کاحق رہتا ہے۔ جب سات برس کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبروستی لےسکتا ہے اورمڑ کی کی یرورش کاحق نوبرس تک رہتا ہے۔ جب نوبرس کی ہوگئی توباپ لے سکتا ہے۔ اب اس کورو کنے کاحق نہیں۔

بيجين اورمول لينے كابيان

مسکلہ (۱): جب ایک خفس نے کہا ہیں نے یہ چیز استے داموں پر جی دی اور دوسرے کہ ہیں نے لے لی تو وہ چیز بک کی ۔ اور جس نے مول لیا ہے وہی اسکی ما لک بن گی اب اگر وہ جا ہے کہ ہیں نہ بیجوں اسپنے پاس ہی رہنے دوں یا پہرے ہے گا اور اس کو لیمنا پڑے گا اور اس کو لیمنا پڑے گا اور اس کو بینا پڑے گئے جیں ۔ مسکلہ (۲) : ایک نے کہا ہیں نے یہ چیز دو چیر کو تمہمارے باتھ بیجی ۔ دوسری نے ہم محصر منطور ہوں کہ بہا ہیں است داموں پر راضی ہوں ۔ اچھا ہیں نے لیا تو ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی اب نہ تو بینے والی کو بیا ختیار ہے کہ دونوں طرف سے کو بیا ختیار ہے کہ دونوں طرف سے بات چیت ایک بی جگہ بیٹھے ہوئی ہو۔ اگر ایک نے کہا ہیں نے یہ چیز چار ہے کو تمہمارے ہا تھ نیچی اور وہ دوسری جاتھ نیچی اور وہ دوسری جی تھا ہی ہو گئی یا اور کسی کا م کو چی گئی اور جگہ بد بین کی بین کی بین کی بیان گر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو تی بین والی کو جگہ بین کی بین کی بیان گر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو تی کو دوس کو تی کی دول کی کی بین سے کہا چھا ہیں نے چار جیسے کو تر بین کی جہا ہیں نے جات کی جگئی کی بین اگر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو تر نہیں کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو کو تر نہیں کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو خون کو دوس کو کی کی دوسری کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو کو کی کو دوسری کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو کو کی کو دوسری کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز وال کو خون کو دوسری کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز والی کو خون کو دوسری کے دوسری کی ۔ بیان اگر اس کے بعدوہ نیچیز والی کو خون کو کو دوسری کو کی کو دوسری کی کی کو دوسری کو کی کو دوسری کی کو دوسری کی کو دوسری کی کو دوسری کو کو دوسری کی کو دوسری کو دوسری کو دوسری کی کو دوسری کو دوسری کو دوسری کی کو دوسری کو دوسری کو دوسری کی کو دوسری کی کو دوسری کو

وغیرہ یوں کہدوے کہ میں تے دیدی مایوں کے احجمالے لوتو البتہ یک جائے گی۔ای طرح اگر وہ کنجڑن اٹھ کھڑی ہوئی یاکسی کام کوچلی من تب دوسری نے کہا ہیں نے لیا تب بھی وہ چیز ہیں کی فاصد مطلب یہ کہ جب ایک بی جگہ دونوں مفرف ہے بات چیت ہوگی تب وہ چیز کجے گی۔مسئلہ (۳) بھی نے کہا یہ چیز ایک پیبہ کو دیدو۔ اس نے کہا میں نے ویدی اس سے بھے نہیں ہوئی البت اس کے بعد اگر مول لینے والی نے بھر کہدویا کہ میں نے لے لی تو بک تی مسئلہ (م) بھی نے کہا یہ چیز ایک بیبہ کو میں نے لے لی اس نے کہا لے لوتو تھے ہوگئی مسئلہ ( ٥) : كس في من جيز كوام جكاكرات وام ال كم باته ير ركهاوروه جيز اشالي اوراس في فوشي سدام ل لئے پھرندتواس نے زبان سے کہا کہ میں نے استے داموں پر بدچیز بی ہادر شاس نے کہا میں نے خریدی تواس لین دین ہوجانے سے بھی چیز بک جاتی ہےاور نیچ درست ہوجاتی ہے۔مسئلہ (۲):کوئی کنجز ان امرود بیجیے آئی۔ ب یو جھے تھے بڑے بڑے جارامروواس کے ٹوکرے سے تکا لے اورایک چیراس کے ہاتھ برر کا دیااوراس نے خوشی سے پید لےلیاتو بیع ہوگئی جا ہے زبان سے سی نے پچھ کہا ہوجا ہے ندکہا ہو۔ مسئلہ (ے) بھی نے موتیوں ک ایک از ک کوکہا ایکڑی وس میسے کوتمہارے ہاتھ بیچی۔اس پرخرید نے دانی نے کہااس میں سے یا نجے موتی میں نے لے لئے یا یوں کہا آ دھے موتی میں نے خرید لئے تو جب تک وہ جینے والی اس برراضی شہوڑج شہوگی کیونکہ اس نے یوری لڑی کا مول کیا ہے تو جب تک وہ راضی نہو لینے دالی کو بیانتیار نبیس ہے کہاس میں سے پچھ لے اور پچھ نہ نے۔اگر لے تو بوری ازی لینی بڑے گی۔ ہاں البند اگر اس نے یہ کہدد یا کہ جرموتی ایک چید کواس پراس نے کہا اس میں سے یا نچ موتی میں نے خرید ہے تو یا نج موتی بک سے مسئلہ (۸) بھی کے یاس جار چزیں ہیں بلی، ول، بندے، سے اس نے کہا یہ سب میں نے جارا نہ کو پیجا تو ہے اس کی منظوری کے بیا اختیار نہیں ہے کہ بعض چیزیں لےاوربعض جھوڑ دے کیونکہ وہ سب کوساتھ ملاکر بیجنا جا ہتی ہے۔ ہاں البند اگر ہر چیز کی قیمت الگ الگ بتلاوے تواس میں ہے ایک آ دھ چیز بھی خرید عمق ہے۔ مسئلہ (9): پیچنے اور مول لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو سوداخریدے برطرح ے اس کوصاف کر لے کوئی بات ایک گول مول ندر کے جس سے جھڑا کھیڑا پڑے۔ای طرت قیمت بھی صاف صاف مقرراور مطے ہوجاتا جا ہے اگران دونوں میں ہے ایک چیز بھی اچھی طرح معلوم اور سطے نہ ہوگ تو تھے سیح نہ ہوگی ۔ مسکلہ (۱۰) بھی نے روپہی یا پیسہ کی کوئی چیز خریدی۔ اب وہ کہتی ہے پہلے تم ر د پید دو تب میں چیز دو تل وہ کہتی ہے پہلے تو چیز دے دے تب میں روپید دوں تو پہلے اس سے دام دلوائے جا کمیں گے۔ جب بیددام دیدے تب اس ہے وہ چیز دلوا دینگے۔ دام کے وصول پانے تک اس چیز کے نہ دینے کا اس کو اختیار ہادراگر دونوں طرف ایک ی چیز ہے۔ مثلًا دونوں طرف دام بیں یا دونوں طرف مودا ہے جیے روپے کے میے بینے لگیس یا کپڑے کے بدلے کپڑالینے لگیں اور دونوں میں یہی جھکڑا آن پڑے تو دونوں ہے کہا جائے گا کہتم ال کے ہاتھ پرد کھوادرہ ہتمہارے ہاتھ برر کھے۔

قیمت کے معلوم ہونے کا بیان

مسئلہ (ا) بھی نے مٹی بند کر کے کہا کہ جینے وام جارے ہاتھ میں ہیں اتنے کوفلانی چیز دیدواور معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے رو پیدہے یا بعیدہے یا اشرفی ہے اورا یک ہے یا دوتو الی بھے درست نہیں۔مسکلہ (۲) بھی شہر میں دوشم کے بیے چلتے ہیں آو یہ بھی بتلا وے کہ فلانے میے کے بدلہ میں بیرچیز لیتی ہوں۔ اگر کسی نے نہیں بتلایا فقط اتنائی کہدویا کہ میں نے بیر چیز ایک بیر کو بیلی ۔ اس نے کہا میں نے لے ٹی تو دیکمووہاں کس بیر کا زیادہ رواج ہے جس پیسد کا رواج زیادہ ہووہ می بیسددینا پڑے گا اگر دونوں کا رواج برابر برابر ہوتو بھے درست نہیں رہی بلکہ فاسداور خراب ہوگئی۔مسکلہ (۳۰) جس کے ہاتھ میں بچھ پیسے ہیں ادراس نے مٹی کھول کر دکھلا دیا کا تے چیوں کی یہ چیز دیدو۔اوراس نے وہ چیے ہاتھ میں دیکھ لئے اوروہ چیز دیدی کیکن پینیں معلوم ہوا کہ کتنے آنے ہاتھ میں ہیں تب بھی بچ درست ہے۔ای طرح اگر پیوں کی ڈھیری سائے بچھونے برر کھی ہواس کا بھی مہی تھم ہے کہ اگر بیجنے والی استے داموں کو چیز جج ڈالے اور بینہ جانے کہ کتنے آئے ہیں تو بھے درست ہے۔ غرضیکہ جب ا بی آنکھ ہے دکھے لے کدائے میے ہیں تو ایسے وقت اسکی مقدار بتلانا ضروری نیس ہے۔ اور اگر اس نے آنکھ ہے نبیں دیکھا ہے تواہیے وقت مقدار کا بتانا ناضروری ہے جیسے یوں کبوری آئے کو یہ چیز ہم نے لی۔ اگر اس صورت میں اس کی مقدار مقرر اور طے نبیں کی تو بیع فاسد ہوگئی۔مسئلہ (سم) بھی نے بیوں کہا آپ یہ چیز لے لیں۔ تیت طے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔جودام ہو تھے آپ سے واجی لے لئے جائیں گے۔ میں بھلاآپ سے زياد ولول كى يابيكها كه آپ به چيز ليس ميں اپنے كھر يو چيو كرجو پچھ قيت ہوگى پھر بنظا دو تكى .. يا يول كها اس ميل كى یہ چیز فلانی نے لی ہے جودام انہوں نے دیتے ہیں وہی وام آب بھی و بیخے گا۔ یااس طرح کہا جوآ پ کا جی جا ہے وے دیجے گا۔ میں برگز انکارنہ کروگی جو پچھ دیدوگی لے لول کی یااس طرح کہا بازارہ یو چھوالوجواسکی قیت بوده دیدینا۔ پربول کہ فلانی کودکم**فالوجو قیت وہ کہ** دیستم ویدینا تو ان سب صورتوں میں بیچ فاسد ہے۔البته اگر ای جگہ تیت صاف معلوم ہوگئی اور جس تنجلک کی وجہ ہے تیج فاسد ہوئی تھی وہ تنجلک جاتی رہی تو بیچ ورست ہو جائے گی۔اورا گرجکہ بدل جانے کے بعدمعاملہ صاف ہواتو پہلی بیج فاسدر بی۔البنداس صاف ہونے کے بعد پھر نے سرے سے بھے کر سکتی ہے۔ مسئلہ (۵): کوئی دوکا ندار مقرر ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ئے چینیں یو چھوائی اور یوں مجھی کہ جب حساب ہو گاتو جو کچھ نظے گادیدیا جائے گا۔ بدورست ہے۔ ای طرح عطار کی دوکان سے دوا کانسخہ بند حوامنگایا اور قیمت نبیس دریافت کی اور خیال کیا کہ تندرست ہوئے کے بعد جو کچھ دام ہو نگے دید ہے جائیں گے بیکی درست ہے۔مسلم (۲) :کسی کے ہاتھ میں ایک روپید یا پیدہ ہاں ن کہا کہاں روپیر کی میدچیز ہم نے لی تو اختیار ہے جا ہے وہی روپید سے جاس کے بدلے وکی اور روپید رہے مگروہ دومرابھی کھوٹانہ ہو۔مسکلہ (2) کسی نے ایک روپہ یو کچھٹریدا تواختیار ہے جاہے روپید یدے جاہے

دوا نصنیاں دید ہے اور جا ہے جارچونیاں دید ہے اور جا ہے آٹھ دونیاں دید ہے بیچنے والی اس کے نینے ہے انکار منہیں کرسکتی۔ ہاں اگر ایک روپید کے پینے دی تو بیچنے والی کوا ختیار ہے جا ہے لیے لینے لینے کراضی نہ ہوتو روپیدی وینا پڑے گا۔ مسئلہ (۸) جس نے کوئی قلدان یا صند دقیے بیچا اس کی تنجی بھی بک گئے۔ مسئلہ کرنے کا مسئلہ کرنے کا مسئلہ کرنے کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کی کا کہ کا ک

## سودامعلوم ہونے کا بیان

مسئلہ (۱): اناح غلدوغیرہ سب چیزوں میں اختیار ہے جا ہے تول کے حساب سے لے ادر بول کہ دے کہ ایک روپیے کے بیس سیر گیہوں میں نے خریدے اور جاہے ہوں ہی مول کر کے لے لے اور بول کہددے کہ گیہوں کی میدڈ میری میں نے ایک روپیہ کوخریدی۔ پھراس ڈ حیری میں جا ہے جتنے گیہوں ثکلیں سب اس کے ہیں۔مسکلہ (۲): کنڈے، آم،امرد، ٹارنگی وغیرہ میں بھی اختیار ہے کہ گنتی کے حساب ہے لے یا دیسے ہی و هر كامول كر كے لے لے۔ اگر ایک ٹوكري كے سب آم دوآنے كوخريد لئے اور كنتی اس كى پچھ معلوم نيس كہ كتنے ہیں تو بھے درست ہے۔اورسب آم اس کے ہیں جا ہے کم نگلیں جا ہے زیادہ۔مسئلہ (۳): کوئی عورت ہیروغیرہ کوئی چیز بیجنے آئی۔اس ہے کہا کہ ایک ہیںہ کواس اینٹ کے برابر تول دے اور وہ بھی اس اینٹ کے برابر تول ویے پررامنی ہوگئی اوراس ایند کاوزن کی کومعلوم نبیل کہ کتنی بھاری نظے گی توبیج بھی درست ہے۔مسئلہ ( ٣): آم كايا امرود ناركى وغير ه كالپورالوكراايك روپ كوال شرط پرخريدا كهال ميں چارسوآم ہيں۔ پھر جب گئے مے تواس میں تین سونی نکلے۔ لینے والی کوانت یار ہے جا ہے لیے جا ہے ندلے اگر لے گی تو بورا ایک رو پیاند دینا یڑے گا بلکہ ایک سینکٹرے کے وام کر کے فقط بارہ آنے وے اور اگر ساڑھے تین سو نکلے تو چودہ آنے دے۔ غرضيكه طننے آم كم موں اتنے دام بھى كم موجاكيں كے اور اگر اس توكرے ميں سے جارسو سے زيادہ آم مول تو جتنے زیادہ میں وہ بیچنے والی کے ہیں۔اس کو چارسو سے زیادہ لینے کاحت نہیں ہے۔ ہاں آگر بورا ٹو کراخر بدلیا اور بید کھ مقرر نہیں کیا کہ اس میں کتنے آم بی تو جو کھھ نکلے سب ای کا ہے جا ہے کم نکلیں اور جا ہے زیادہ - مسئلہ (۵): بناری دوپشد یا چکن کا دوپشد یا بلنگ بوش یا ازار بند وغیره کوئی ایسا کیژاخریدا که اگراس میں سے پچھ بھاڑ کیں تو بکما اورخراب ہوجائے گا اورخریدتے دفت بیشرط کر لیتھی کہ بیدو پیٹیٹن گز کا ہے۔ پھر جب نایا تو پچھ کم نكلات جتناكم فكلا باس كے بد لے ميں دام كم نه و تكے بلك حقينے دام طے ہوئے ہيں وہ پورے و ينے پرينگے۔ ہال کم نکلنے کی وجہ ہے بس اتن رعابت کی جائے گی کہ دونوں طرف ہے کی تتے ہوجائے برجمی اسکوا ختیار ہے ے سے لیے اے میا ہے نہ لے اور چھوزیادہ فکلاتو وہ بھی ای کا ہے اور اس کے بدلہ میں وام پچھوزیا وہ ندوینا پڑینگے۔ مسئلہ (۲) بھی نے رات کودوریشی ازار بندایک روپیے لے جب صبح کودیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک اس میں سوتی ہے تو دونوں کی بیچ جائز نہیں ہوئی نہ رہیٹمی کی نہ سوتی کی۔اس طرح اگر دوائگوٹھیاں شرط کر کے خریدیں کہ دونوں کا نگ فیروز ہ کا ہے۔ پھرمعلوم ہوا کہ ایک میں فیروز ہٰہیں ہے کچھاور ہےتو دونوں کی بَیْ ناجا سُز ہےاب

## اً ران میں سے ایک کایادونوں کالیمامنظور ہوتو اکی ترکیب بیہ کہ پھرے بات چیت کر کے خریدے۔ اُدھار لینے کا بیان

مسئلہ (۱) بھی نے اگر کوئی سودااد حارخر پداتو رہجی درست ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پجھ مدت مقرر کر کے کہدوے کہ بندرہ ون میں یامہیند بھر میں یا جارمہیند میں تمہارے وام ویدوگی۔ اگر بچھ مدت مقرر نہیں کی فقط ا تنا كهدديا كدابهي وامنيس بين چردو كلي سواكريون كهائي كسين اس شرط برخريدتي مون كددام بحرد وكلي تو بيخ فاسد ہوگئی اورا گرخریدنے کے اندریہ شرطنبیں لگائی خرید کر کہدویا کہ دام پھر دو گئی تو کچھ ڈرنبیں اورا کرنہ خریدنے کے اندر کھے کہا۔ نہ خرید کر کچھ کہا تب بھی سے درست ہوگی۔اوران دونوں صورتوں میں اس چیز کے دام ابھی دینا پڑیتے۔ ہاں اگر بیچنے والی کچھون کی مہلت دیدے تو اور بات ہے کیکن اگر مہلت نہ وے اور ابھی دام ، ککے تو وینا بڑینے۔مسکلہ (۴) بھی نے خریدتے وقت ہوں کہا کے فلانی چیز ہم کودے دو جب خرج آئے گا تب دام لے لیٹا یا بول کہا جب میر ابھائی آ ہے گا تب دیدوں گی یا بوں کہا جب بھیتی کئے گی تب دیدوں گی یاس نے اس طرح کہا بیوی تم لے او جب جی جا ہے وہ م دے دینا ہے بیٹے فاسد ہو گئی بلکہ کچھ ند پچھ مدت مقرر کرے لینا جا ہے اورا گرخرید کرایس بات کهددی تو بیچ بوگی اور سود ے والی کوا ختیار ہے کہ ابھی دام ما نگ لے کیان صرف مجیتی کئے كے مسئلہ ميں اس صورت ميں تھيتى كننے سے پہلے نہيں ما نگ سكتى مسئلہ (٣٠): غذداموں پرايك روپ ك میں سیر گیہوں کمتے ہیں گرکسی کوادھار لینے کی وجہ ہے اس نے ایک روپے کے پندرہ سیر گیہوں دیئے تو یہ بیج درست ہے گرای وقت معلوم ہوجانا جا ہے کداد هارمول کے ۔مسکلہ (۳): بیتکم اس وقت ہے جبکہ خریدار سے اول یو جے لیا ہوکہ نفذلو کے بااد هار۔ اگر اس نے کہا نفذتو ہیں سیر دید بے اور اگراد هار کہا تو پندرہ سیر دید ہے اوراگرمعاملہاس طرح کیا کہ خریدارے ہوں کہا کہ اگر نفتہ لو کے توایک رویے کے بیں سیر ہو نگے اور ادھار ہو گے تو پندرہ سیر ہو تکے بیرجائز نہیں۔مسکلہ (۵):ایک مبینہ کے دعدے پر کوئی چیز خریدی۔ پھرایک مہینہ ہو چکا تب کہدین کر پچھاور مدت بڑھوالی کہ چندرہ دن کی مہلت اور دیدوتو تمہارے دام ادا کر دوں ۔اوروہ بیجنے والی بھی اس پرراضی ہوگئ تو پدرہ دن کی مہلت اور ل گئ ۔ اور اگر وہ راضی نہ ہوتو ابھی دام ما تک عتی ہے۔ مسئلہ ٢): جب اپنے پاس دام موجود ہوں تو ناحق کسی کوٹالنا کہ آج نہیں کل آنا۔ اس وقت نہیں اس وقت آنا ابھی روپید تو زوایانہیں ہے جب تو زوایا جائے گا تب دام ملیں گے ، پیسب با تیں حرام ہیں۔ جب وہ مائکے ای وقت رو پہی تو زا کر دام دے دینا چاہئے۔ ہاں البتہ اگر ادھارخر بدا ہے تو جتنے دن کے دعدے برخر بدا ہے اسنے دن کے بعد دیناواجب ہوگا۔اب وعدہ پوراہونے کے بعد ٹالنااور دوڑانا جائز نبیں ہے لیکن اگر کیج میج اس کے پاس ہیں ہی نہیں نہیں ہے بندوبست کر علی ہے جمبوری ہے۔ جب آئے اس وقت ندٹا لے۔

#### مجيردين كى شرط كركين كابيان اوراسكوشرع من خيار شرط كہتے ہيں

مسكم (1): خريد تے وقت يوں كهدويا كه ايك دن يا دودن يا تين دن تك بم كو لينے نه لينے كا اختيار ہے جي عا ہے گالیں سے نہیں تو پھیرد ینے تورست ہے۔ جتنے دن کا اقر ارکیا ہے استے دن تک پھیرد یے کا اختیار ے جا ہے لے جا ہے پھیروے۔مسکلہ (۲) بھی نے کہاتھا کہ تین دن تک جھے کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے۔ مچرتین دن گزر گئے اور اس نے جواب کچھٹیں دیا۔ نہوہ چیز پھیری تواب وہ چیز کینی پڑے گی۔ پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ہاں اگر وہ رعایت کر کے پھیر لے تو خیر پھیر دے بے رضا مندی کے نہیں پھیر عتی ہے۔ مسئلہ (۳): تین ون ہے زیادہ کی شرط کرنا درست نبیں ہے۔اگر کسی نے جاریا کچ دن کی شرط کی تو دیکھو تنین دن کے اندراس نے کچھ جواب دیایا نہیں۔اگر تین دن کے اندراس نے پھیر دیا تو بیچ پھر گئی۔اورا گر کہہ دیا کہ میں نے لے لیا تو بھے ورست ہوگئی اور اگر تین دن گز رکھے اور پھے حال معلوم ند ہوا کہ لے گی یا نہ لے گ تو تع فاسد ہو تی ۔ مسکلہ ( ۴):ای طرح بیجنے والی بھی کہدسکتی ہے کہ تین دن تک مجھ کو اختیار ہے اگر ما ہول گی تو تین دن کے اندر پھیرلو تی تو بیمی جائز ہے۔مسئلہ (۵): خرید تے وقت کہددیا تھا کہ تین دن تک مجھے پھیرو بینے کاانحتیار ہے۔ چمردوسرے دن آئی اور کہددیا کہ بیں نے وہ چیز نے لی۔اب نہ پھیروں گی تواب و وافعتیار جاتار ہا۔ابنبیں بھیرسکتی بلکہ اگرا ہے ہی گھر میں آ کر کہد دیا کہ میں نے بیہ چیز لے لی اب ند پھیروں کی تب بھی وہ اعتیار جاتار ہااور جب بھ کا تو زیااور پھیرنامنظور ہوتو بیجنے والی کے سامنے تو زیا جا ہے ۔اس کی چیٹے بیچھے تو ڈیا درست نہیں ۔مسئلہ (۲) :کسی نے کہا تین دن تک میری ماں کواختیار ہے اگر کہے گی تو لےلول گی نہیں تو پھیردو تھی تو یہ بھی درست ہےا ب تمن دن کے اندروہ یا اسکی مال پھیرسکتی ہے اورا گرخود وہ یا اس کی ماں کہدد ہے کہ میں نے لے لی اب نہ پھیروں کی تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ مسئلہ (۷): دویا تین تھان لئے اور کہا کہ تین دن تک ہم کوا عتیار ہے کہ اس میں ہے جو پیند ہوگا ایک تھان دس رویے کالیں کے توبید درست ہے تین دن کے اندراس میں سے ایک تھان پسند کر لے جاریا نچ تمان اگر کے اور کہا کہ اس میں سے ایک پند کرلیں کے توبیاع فاسد ہے۔مسئلہ (۸):کس نے تمن ون تک پھیردینے کی شرط تغیرالی تھی پھروہ چیز اپنے گھر برتنا شروع کر دی جیسے اوز ہنے کی چیزتھی تو اوڑ ہنے لگی یہ بہننے کی چیزتھی اس کو پھن لیا۔ یا بچیانے کی چیزتھی اس کو بچیانے آگی ،تو اب پھیرو پنے کا اختیار نہیں رہا۔مسکلہ (9): إن اكراستعال صرف و يكيف كواسط بوائة جيروي كاحل بيم مثناً سلا بواكرتايا جاوريادري خريدى تويدد يمين كيلي كديدكرتا تحيك بحى آتاب يانبيس ايك مرتبه يهن كرد يكهااور فورأا تارد يايا جاوركي لمبائي چوڑ ائی اوڑ ھکردیکھی یادری کی لمبائی چوڑ ائی بچھا کردیکھی تو بھی پھیردیے کاحق حاصل ہے۔

بد بیلھی ہوئی چیز کے خرید نے کا بیان: مسئلہ (۱): کس نے کوئی چیز بدد کھے ہوئے خرید لی تو بینج درست ہے لیکن جب دیکھے تو اس کوافقیار ہے بیند ہوتو ر کھے نہیں تو پھیرد ے اگر چہ اس میں کوئی عیب بھی نہو

اورجیسی تفہرائی تھی ولی ہی ہوجب بھی رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ مسئلہ (۴) بھی نے بے دیکھے اپنی چیز چ ڈ الی تو اس بیجنے والی کود کیھنے کے بعد پھیر لینے کا اختیار نہیں۔ دیکھنے کے بعد اختیار فقط لینے والی کو ہوتا ہے۔مسکلہ (٣): مسئله: \_ كونى كنجز ن مٹر كى بھليال بيچنے كولائى اس ميں او برتو اچھى اچھى تھيں ان كود كھے كر پورا ٹو كرا لے ليا کیکن نیجے خراب نکلیں تو اب بھی اس کو پھیر دینے کا اختیار ہے۔البتہ اگرسب بھلیاں بکسان ہوں تو تھوڑی می بھیں وکمچہ لینا کافی ہے۔ جا ہے سب پھلیاں و کمھے جا ہے نہ و کمھے پھیرنے کا اختیار نہ دہے گا۔ مسئلہ ( مه). امروه یا انار یا نارنگی وغیروگوئی ایسی چیز خریدی که سب یکسال نبیس بوا کرنی تو جب تک سب نه دیکھے تب تك اختيار ربتا بي تحور يكو كي لين سے اختيار نبيل جاتا۔ مسئله (٥): اگر كوئى كھانے بينے كى چيز خریدی و اس میں فقط و کھے لینے کا اختیار نہ کیا جائے گا بلکہ چکھنا بھی جائے ۔اگر چکھنے کے بعد ناپ ندھنم رے تو پھیر دینے کا اختیار ہے۔مسکلہ (۷):بہت زمانہ ہو چکا کہ کوئی چیز دیکھی تھی۔اب آئ اس کوخرید لیالیکن امھی دیکھا نہیں پھر جب گھر لاکر دیکھا تو جیسی دیکھی تھی بالکل ویساہی اس کو پایا۔ تو اب دیکھنے کے بعد پھیر دینے کا اختیار نبیں ہے۔ ہاں اگراشنے دنوں میں پچے فرق ہوگیا ہوتو و کھنے کے بعداس کے لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ سود \_ میں عیب نکل آنے کا بیان: مسئلہ(۱): جب کوئی چیز بیج تو واجب ہے جو کچھاس میں عیب وخرانی سب بتلا دے نه بتلانا اور دعو که دیکر بیج ڈائنا حرام ہے مسئله (۲): جب خرید چکی تو ویکھا کہ اس میں کو کی عیب ہے۔ جیسے تھان کو چوہوں نے کتر ڈالا ہے۔ یا دوشا لے میں کیڑا لگ جمیا ہے یا اور کو کی عیب نکل آیا تواب اس خرید نے والی کوافتیار ہے جا ہے رکھ لے اور لے لیوے جا ہے پھر دے ویولیکن اگر رکھ لے تو بورے دام دینا پڑینے۔اس عیب نے عوض میں مجھددام کاٹ لیٹا درست نہیں۔ ہاں البتہ کو دام کی کی پر دہ بیجنے والی بھی رامنی ہوجائے تو کم کر کے دینا درست ہے۔مسکلہ (۳):کی نے کوئی تفان خرید کرر کھا تھا کہ کسی لڑ کے نے اس کا ایک کوتا بچاز ڈالا یا فینجی ہے کتر ڈالا اس کے بعد دیکھا کہ وہ اندر ہے خراب ہے جا بجا چوہے کتر مکتے ہیں تو اب اس کونہیں پھیر سکتی کیونکہ ایک اور عیب تو اس کے گھر ہی ہیں ہو گیا ہے۔ البت اس عيب كے بدلے ميں جوك يجنے والى كے كمر كا بوام كم كرو يتے جائيں۔ لوكوں كو د كھايا جائے جو وہ تجويز كريں اتناكم كردو \_مسئله (٣): اى طرح اگر كپڑ اقطع كرچكى تب عيب معلوم ہوا تب بھى پچيرنہيں عتى \_البته دام کم کردیتے جائمیں سے نیکن اگر بیجنے والی کے کہ میراقطع کیا ہوا دیدو۔اورایئے سب وام لے لومیں وام کم نہیں کرتی تو اس کو بیا ختیار حاصل ہے۔خرید نے والی انکارنہیں کر سکتی۔اور اگر قطع کر کے ی بھی لیا تھا پھر عیب معلوم ہوا تو عیب کے بدلے دام کم ویتے جا کیں گے۔اور بیچنے والی اس صورت میں اپنا کپڑ انہیں لے سَتَقِ اورا گراس خرید نے والی نے وہ کپڑانچ ڈالا یا اپنے نابالغ بچیکو پہنانے کی نبیت سے قطع کر ڈالا بشرطیکہ بالكل اس كے دے والنے كى نيت بواور پيراس من عيب نكالاتو أب دام كم نبيس كئے جائيں كے اوراگر بالغ اولا دکی نیت سے قطع کیا تھا اور پھرعیب نکلا تو اب دام کم کردیئے جائیں گے۔مسئلہ (۵):کسی نے فی انڈ ا ا یک ببیر کے حساب سے پچھاٹھ ہے خریدے۔ جب تو ڑے تو سب گندے نگلے تو سارے دام پھیر لے سکتی

ے اور ایس سمجھیں سے کہ کو یا اس نے بالکل خریدے ہی نہیں اور اگر بعض گندے نکے، بعض ا<u>جھے</u> تو گندوں کے دام پھیر مکتی ہے اور اگر کسی نے بیس بچیس اغرول کے کیمشت دام نگا کرخرید لئے کہ بیرسب انذے بالج آئے کو میں نے لئے تو ویکھو کتنے خراب نکلے۔اگر سومیں یانچ چیز زاب نکلے تو اس کا پچھا عتبار نہیں۔اوراگر زیادہ خراب نکلے تو خراب کے دام حساب سے پھیر لے۔مسئلہ (۱): کھیرا، ککڑی ،خربوزہ ہوز، اوکی ، بادام، اخروث وغیرہ کھفریدے جب تو ڑے تو اندرے بالکل خراب نکلے اور دیکھو کہ کام میں آ کتے ہیں یہ بالكال عكم اور يجينك وي ك قابل جير واكر بالكل خراب اور عكم بول تب توية بالكال يحيح نبيس بوكي اين سب دام پھیر نے اورا گر کسی کام میں آ سکتے ہول تو جتنے دام بازار میں آگیں گے اپنے دیئے جا کمیں گے پور فی قیمت نددی جائے گی۔مسکلہ (۷): اگر سوبادام میں جارہی پانچ خراب نکلے تو یجھ اعتبار نہیں۔اور اگر زیادہ خراب نکے تو جتنے خراب ہیں ان کے دام کاٹ لینے کا اختیار ہے۔ مسئلہ (۸): ایک رو بے کے پندرہ سركيهول خريد عاليك روبيكا ويره سرتحى لياس بس عرجية اجها فكادا ور يجوزاب فكارتوب درست نبيل ہے کہ اچھا اچھا لیے لیے اور خراب خراب واپس پھیروے بلکہ اگر لیے تو سب لینا پڑے گا اور پھیروے تو سب پھیرے ہاں البتہ اگر بیجنے والی خود رامنی ہو جائے کہ احجماا حجما لےلواور جتنا خراب ہے وہ پھیر دوتو ایس کرنا درست ہے ہےاسکی مرضی کے نبیس کرسکتی ۔مسئلہ (9):عیب نکلنے کے وقت پھیر دینے کا الحتیار اس وتت ہے جبکہ عیب دار چیز کے لینے پر کسی طرح رضامندی ثابت نہ ہوتی ہواور اگر ای کے لینے پر راضی ہو ب ئواب اس كالجيرنا جائز نبيل - البته بيجة والى خوشى سے پير لي تو پيرنا درست ب- جيسيس نے ا کی بکری یا گائے وغیرہ کوئی چیز خریدی۔ جب گھر آئی تو معلوم ہوا کہ بدیجار ہے یااس کے بدن میں کہیں زخم ے۔ اس اگر و کھنے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ خیر ہم نے عیب دار بی لے لی تو اب پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔اور اگرزبان سے نہیں کہالیکن ایسے کام کئے جس سے رضامتدی معلوم ہوتی ہے جیسے اسکی دوا علاج كرنے كى تب بھى پھيرنے كا اختيار نبيل رہا ۔ مسئله (١٠): كمرى كا كوشت خريد الجرمعلوم بواكه بھيز كا ء وشت ہے تو بھیرعتی ہے۔مسئلہ (۱۱): موتیوں کا ہاریا کوئی اور زیورخریدااور کسی وقت اس کو پہن رہا ہوتا خریدااور سنے پنے چلنے پھرنے لگی تو اب حیب کی دجہ سے پھیرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ہاں اگراس وجہ سے پہن بوك يا وُل من ويكمون آتاب مانبين اور ويركو جلتے من بيخة اكليف تونبين بوتى تواس آز مائش كيلئة و را دير کے پہننے سے پچے حرج نہیں اب بھی پھیر علق ہے۔ ای طرح کوئی جاریائی یا تخت خرید ااور کسی ضرورت ہے اس کو بچیما کربیٹھی یا تخت برنماز پڑھی اوراستعال کرنے لگی تو اب پھیرنے کا افتیار نہیں ربا۔ای طرح اور سب چيزوں کو بچهلوا گراس سے کام لينے لگي تو چيمر نے کا اختيار نبيس رہتا ۔ مسئله ( ۱۲ ): بيجية وقت اس نے كهرديا كه خوب و مكير بھال لواگراس ميں بچھوعيب نظلے يا خراب بيوتو ميں ذمنہ دارنہيں ۔اس كہنے پر بھی اس نے ليے ی تواب جا ہے جنے عیب اس میں تکلیں چھیرنے کا اختیار نیس ہاورای طرح بیجنا بھی درست ہاس کہ ویے کے بعد عیب کا بتلا ناواجب نہیں ہے۔

سيع بإطل اور فاسد وغيره كاييان: مسئله (۱): جوزي شرع مين بالكل بي غيرمعتبراور لغومواوراي مجيس كداس نے بالكل خريدا بى تيم اوراس نے پيائى تيس -اس كوباطل كتے ہيں -اس كا حكم يہ ك خرید نے والی اسکی مالک نبیس ہوئی۔وہ چیز اب تک اس بیچنے والی کی ملک میں ہےاس لئے خرید نے والی کو نہ تواس کا کھانا جائز نہ کسی کودینا جائز ہے۔ کسی طرح ہے اپنے کام میں لانا درست نبیس اور جو تھے ہوتو گئی ہولیکن اس میں کیجوزالی آگئی ہے اس کوئٹے فاسد کہتے ہیں اس کا تھم یہ ہے کہ جب تک خرید نے والی کے تبضہ میں ندآ جائے تب تک و وخریدی ہوئی چزاس کی ملک میں نہیں آتی اور جب قبضہ کرلیا تو ملک میں تو آ گئی کیکن حلال طیب نبیں ہے اس لئے اس کو کھا نا بینایا کسی اور طرح ہے اپنے کام میں لانا ورست نبیں بلکدائی تع کا تو زوین واجب ہے۔ لینا ہوتو پھر ہے بیچ کریں اور مول لیں۔ اگریہ بیچ نہیں تو ڑی بلکہ سی اور کے ہاتھ وہ چیز ﷺ ڈ الی تو عمناه ہوا۔ اور دوسری خرید نے والی کیلئے اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ اور بیدد وسری تیج ورست ہوگئی۔اگر نفع کیکر بیچا ہوتو نفع کا خیرات کر دینا واجب ہے اپنے کام میں لانا درست نبیں۔مسئلہ (۲): زمینداروں کے پہال یہ جودستور ہے کہ تالا ب کی محجلیاں بچ دیتے ہیں۔ بیزی باطل ہے تالاب کے اندر جتنی محیلیاں ہوتی ہیں جب تک شکار کر کے بکڑی نہ جائیں تب تک ان کا کوئی ما لک نہیں ہے شکار کر کے جو کوئی پکڑے وہی ان کا ما لک بن جاتا ہے۔ جب بیہ بات سجھ میں آگئی تو اب سمجھوکہ جب زمینداران کا مالک ہی نہیں تو بیچنا کیسے درست ہوگا۔ ہاں اگر زمیندارخو دمجھلیاں پکڑ کر بیجا کرے تو البینہ درست ہے۔اگر کسی اور ہے پکڑوا دینگے تو وہی مالک بن جائے گا۔ زمیندار کا اس پکڑی ہوئی مچھلی میں کوئی حق نبیس ہے اس طرح مچھلیوں کے پکڑنے سے لوگوں کومنع کرنا بھی درست نہیں ہے۔مسئلہ (۳۰):کسی زمین میں خود بخو دکوئی گھاس اگر۔شاس نے لگایا نداس کو یانی دیر سینجا۔ تو بیکھاس بھی کسی کی ملک نہیں ہے جس کا جی جا ہے کا ث لے جائے نداس کا بیجنا درست ہے اور ند کا شنے ہے کسی کومنع کرنا ورست ہے البتہ آگر یانی دیکر سینجا اور خدمت کی ہوتو اس کی ملک ہوجائے گی اب بینا بھی جائز ہے اور لوگوں کومنع کرنا بھی درست ہے۔مسکلہ (٣): جانور كے بيت ميں جو بچرہ بيدا ہونے سے بہلے اس بچركا بيخا باطل ہے اور اگر بوراج نورج ويا تو درست بے لیکن اگر یوں کہدد یا کہ میں بدیکری تو بیچتی ہول لیکن اس کے بدید کا بچنبیں بیچتی ہوں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ میراہے تو بین فاسد ہے۔ مسکلہ (۵): جانور کے تھن میں جودود ھے ہمراہے دو ہے سے پہلے اس کا بیخنا باطل ہے۔ پہلے دود ھودوہ لیوے تب بیچے۔ای طرح بھیٹر دنبہ کے بال جب تک کاٹ نہ لیوے تب بالوں کا بیچنا ناجائز اور باطل ہے۔مسئلہ (٦): جودعنی یالکڑی مکان یا حبیت میں لگی ہوئی ہے کھود نے یا نکانے سے پہلے اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔مسئلہ (2): آدمی کے بال اور مڈی وغیرہ کسی چیز کا بیجنا ناجائز اور باطل ہے اور ان چیزوں کا اپنے کام میں لا نااور بر تنابھی درست نہیں ہے۔مسئلہ (۸): بجز خنز رہے دوسرے مردار کی ہڈی اور بال اور سینیگ پاک ہیں ان سے کام لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ے۔مسئلہ (۹): تم نے ایک بری یا اور کوئی چیز کس سے پانچ رویے کومول لی اور اس بری پر قبضہ کر میا اور

اینے گھر منگوا کر بندھوائی۔لیکن ابھی دام بیس دیئے۔ پھرا تفاق سے اس کے دام نہ دے تکی یا اب اس کار کھنا منظور ند ہواس لئے تم نے کہا کہ یمی بکری جارروپے میں لے جاؤا کی روپیہ ہم تم کواور دینگے یہ بیجنا اور لیما جائز نہیں۔ جب تک اس کورو پیدندوے سے۔اس وقت تک کم داموں پراس کے ہاتھ بیجنا درست نہیں ہے۔ مسکلہ (۱۰) : کس نے اس شرط پر اپنام کان بیچا کہ ایک مہینہ تک ہم نددیں کے بلکہ خوداس میں رہیں کے۔ یابیشر طاخبرائی کہاننے رویئے تم ہم کوقرض دے دویا کپڑااس شرط پرخر بدا کہتم ہی قطع کر کے ی دینایا یہ شرط کی کہ جمارے کھر تک پہنچا دو۔ بیا اور کوئی السی شرط مقرر کی جوشر بیت ہے دا ہیات اور نا جائز ہے تو بیسب تع فاسد ہے۔مسکلہ (۱۱): بیشرط کر کے ایک گائے خریدی کہ بیچار سیر دود حددین ہے تو تع فاسد ہے البت اگر پچومقدار نبیں مقرر کی فقط بیشرط کی ہے کہ بیگائے بہت دود صاری ہے تو بیزج جائز ہے۔مسئلہ (۱۲): مٹی یا چینی کے تھلونے بینی تصویریں بچیل کیلئے خریدے تو بہ بیج باطل ہے۔ شرع میں ان تھلونوں کی قیمت نہیں لہٰذااس کے پچھودام ندولائے جائیں گے۔اگر کوئی تو ڑ دے تو پچھ تاوان بھی نددینا پڑے گا۔مسئلہ ( ١١): كهاناج تكى تيل وغيره روبيه كورسيريا اور كهيزخ طي كرك خريدا تو ديمهوكه أس تع بون ك بعداس نے تنہارے یا تمہارے بھیج ہوئے آ دمی کے سامنے تول کر دیا ہے یا تنہارے اور تنہارے بھیج ہوئے آ دمی کے سامنے نیس تو فا بلکہ کہاتم جاؤ ہم تول کر گھر بھیجد ہے ہیں۔ یا پہلے ہے الگ تو لا ہوار کھا تھا۔ اس نے اس طرح اٹھادیا پھر جیس تو لایہ تین صورتیں ہوئیں۔ بہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ گھریں لا کراب اس کا تولنا ضروری نہیں ہے۔ بغیرتو لے بھی اس کا کھاٹا چینا بیخا دیجیا وغیر وسب سیحے ہے اور دوسری اور تیسری صورت کا حکم بہے کہ جب تک خود نہ تول لے تب تک اس کا کھانا چینا بیجناد غیرہ کچھددرست نہیں۔اگر بے تو لے بیچ دیا تو یہ تیج فاسد ہوگئی۔ پھراگر تول بھی لے تب بھی بہتے درست نہیں ہوئی۔مسئلہ (۱۴): بیجنے سے پہلے اس نے تول کرتم کودکھا یااس کے بعدتم نے خریدلیا اور پھر دوبارہ اس نے نہیں تو لاتو اس صورت بیں بھی خرید نے والی كو پھر تو كنا ضرورى ہے۔ بغير تو لے كھانا اور بينا درست نبيس اور بيچنے سے پہلے اگر چداس نے تول كر دكھا ديا ہے کیکن اس کا پچھاعتبار نہیں ہے۔مسئلہ (۱۵): زمین اور گاؤں اور مکان وغیرہ کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں ان کے خریدے کے بعد جب تک قبضد نہ کرے تب تک پیچنا درست نہیں ۔مسکلہ (۱۲) : اگر بری یا ور کوئی چیز خریدی کچھ دن کے بعد ایک اور تخص آیا اور کہا یہ بحری تو میری ہے کسی نے یوں ہی پکڑ کر بیج لی۔ اسکی نہیں تھی تو اگر وہ اپنا وعویٰ قاضی مسلم کے بہال دو گواہوں سے ٹابت کروے تو قضائے قاضی کے بعد بمری ای کودینا پڑے گی اور بکری کے دام اس سے پھٹیس لے سکتے بلکہ جب بیجتے والا ملے تو اس سے دام وصول كرواس آ دمى ہے پچھنبیں لے سكتے مسئلہ (١٤): كوئى مرغى يا بكرى يا گائے وغيرہ مرگنی تو اس كى نتج حرام اور باطل ہے بلکہ اس مری چیز کو بھنگی یا پھار کو کھانے کیلئے دینا بھی جائز نہیں البتہ چمار بھنگیوں ہے بھینکنے کیلئے اٹھوا دیا۔ پھرانہوں نے کھالیا توتم پر کچھالزام نہیں اوراسکی کھال نگلوا کر درست کر لینے اور بنا پنے کے بعد بینااوراپنے کام میں لاناورست ہے۔جیبا کہ پہلے جے میں ہم نے بیان کیا ہے۔وہاں ویکھلو۔مسکلہ

(۱۸): جب ایک نے مول ہول کر کے ایک دام مخبرائے اوروہ یعنے دالا استے داموں پر رضامند بھی ہوتو اس وقت کی دوست نہیں کہ تم اس سے نہ ہو ایک چزیمیں تھی دوسرے کو دام برد ھا کرخود لے لینا جا کرنہیں۔ ای طرح ایوں کہنا بھی دوست نہیں کہ تم اس سے نہ ہو ایک چزیمی کو اس سے کہ داموں پر دیدوں گی۔مسکلہ (۱۹): ایک بخزن نے تم کو جیسے کے چارامروہ ویے۔ پھرکی نے زیادہ تکرار کرکے چھے کے پانچ لئے لئے تو اب تم کو اس سے ایک امر دداور لینے کا حق نہیں۔ زیروتی کرکے لیناظلم اور حرام ہے جس سے جو پچھ طے ہو بس اتنائی لینے کا اختیار ہے۔مسکلہ (۲۰): کو کی شخص بچھ بیتی تا ہے لیکن تمبارے ہا تھ بیتے پر رواضی نہیں ہوتا تو اس سے زیر دی لیکر دام دید بنا جا نزمیس کیوں۔ وہ اپنی چڑ کو کہ لگر زیروتی سے لئے مسکلہ (۲۰): کو کی دو اور پی چڑ کا کہ بہ چا ہے ہے۔ پولیس دالے کر ہوتو ایسے موقع پر میاں سے تحقیق کر لیا کر سے یوں میں نہ برت لے۔مسکلہ (۲۱): کئے کے سیر بھر آلو لئے اس کے بعد تین چارآ لوزیردی اور لیے سے درست نہیں البتدا اگر وہ خودا پی خوش سے بھر کم کر دیتو کہ جس بین پر نے لینے کے بعد اب اس سے کم دام دینا درست نہیں۔ البتہ وہ اگر اپنی خوش سے بھر کم کر دیتو کہ جس بھر چر نے لینے کے بعد اب اس سے کم دام دینا درست نہیں۔ البتہ وہ آگر اپنی خوش سے بھر کم کر دیتو کم کر دیتو کم کر دیتو کہ دیتوں وہ گورون کی ملک نہیں بلاء جو پکڑ سے بھر دینا ہو دیتوں ما لگ ہے کی غیر کا اس کو تو ڈیا درست نہیں۔ ادر آئر اس کے گھر جس کی پر ندہ نے نے دیئے وہ وہ گھر وائی کی ملک نہیں بلاء جو پکڑ سے اور این درست نہیں۔ ادر آئر اس کے گھر جس کی پر ندہ دینے دیئو وہ گھر وائی کی ملک نہیں بلاء جو پکڑ سے اور آئر اس کے گھر جس کی پر ندہ دینے دینا درست نہیں۔ ادر آئر اس کے گھر جس کی پر ندہ دینا ہو دینا درست نہیں۔ این کی ملک نہیں بلاء جو پکڑ سے دینا درست نہیں۔ درست نہیں۔ ادر آئر اس کے گھر جس کی پر ندہ دینا درست نہیں۔ این کی ملک نہیں بلاء جو پکڑ سے دینا درست نہیں۔

صحيح

# اصلی بہتی زیور حصہ بنجم

بشع اللَّهِ الْرُفْسُ ِ الْرُجْيُم

نفع کیکر یادام کے دام بیچنے کابیان

مسکلہ(۱):ایک چیز ہم نے ایک روپہ کوخریدی تھی تو اب اپنی چیز کا ہم کوا فقیار ہے جا ہے ایک ہی روپہ کو بھی ڈ الیں اور جا ہے دی ہیں رو پہیکو بچیں اس میں کوئی گن ونہیں لیکن اگر معامداس طرح طے ہوا کہ اس نے کہا ا کیا آندرو پیدمنافع کیکر ہمارے ہاتھ ﷺ ڈالوراس پرتم نے کہا اچھا ہم نے روپید چھیے ایک آندنی پر بی تو اب ا کنی رویبه ہے زیادہ نفع لیمنا جا مُرنبیس یا یوں تھہرا جینئے کوخریدا ہے اس پر جارا تہ نفع ہےاوا بہمی ٹھیک ھیک دام بتلا دینا واجب ہے اور جور آنہ ہے زیادہ نفع لینا درست نہیں ای طرح اگرتم نے کہا کہ بید چیز ہم تم کوخرید کے وامول بر دینگے پیچھ نفع نہ لیں ہے تو اب پیچھ نفع لینا درست نہیں۔خریدی کے دام نھیک نھیک ہتا دیا واجب ہے۔مسئلہ (۴) بھی سودے کا یوں مول کیا کہ اُنٹی رویسے کے فش پر بھی ڈالواس نے کہا اچھا میں نے استے ہی <sup>لفع</sup> پر بیچ یا تم نے کہا کہ جینے کو میا ہےا<u>ت</u> ہی دام پر چچ ڈ ابو \_اس نے کہااحچھاتم وہی دیہ ونفع پچھے شدویٹالیکن اس سے بھی منبیں بتا، یا کے بیا چیز کننے کی خریدی ہے تو ویکھوا گرای جگہدا تھنے ہے بہتے ہوا بنی خرید کے الم جم دے تب تو بیائٹ تصحیح ہے اورا گرای جگہ نہ تااوے بکدیوں کے کہ آپ لے جانب حساب دیکھ کر بھا یاجا گ اور کھا کہ تو وہ نٹن فاسد ہے۔مسئلہ (۳) ہینے کے بعداً معلوم ہوا کداس کے جاری ہے این خرید نبط ہوا لی ہے اور نفع وعدو ہے زیاد واپ ہے تو خرید نے وانی کو دام کم وینے کا اختیار نہیں ہے بکدا کر حرید نا منظور ہے و وہی وام دینے پڑیں گے جتنے کواس نے بیچ ہے۔البتہ بیافتیار ہے کدا گربین منظور نہ ہوتو بھیے دے اوراً سرخرید ک وام يرايج وسينه كا قرارتها اوربيه وعده تغا كدنه بم نفع ليس سنه يجراس نب اين خريد نده ١٠ رزيا وبتعال توجته زياد و بتلایا ہے اس کے لینے کا حل نیس سے نینے والی کو اختیارے کہ فقط فرید نے دام و یو سامر اور یا دورتا یا ہے دونہ د ہوے۔مسکلہ (سم): کوئی چیزتم نے ادھارخر بیری تو اب جب تک دوسرےخر بیرار ویہ نہ بتایا دو کہ بھائی میہ چیز ہم نے اوھار لی ہےاس وفت تک اس کو نفع پر بیجنا یا خرید کے دام پر بیجنا نا جا سر ہے جلکہ بتلا دے کہ یہ چیز میں نے ادھار خریدی تھی۔ پھراس طرح تفع کیکری دام کے دام پر بیچ درست ہے البتہ اَ سرا بنی خرید کے داموں کا کچھذ کرندکرے پھرجا ہے جتنے وام پر نیچ دے تو درست ہے۔مسئلہ(۵):ایک پٹر اایک روپیہ کاخرید پھرجار آ نہ دیکراس کورنگوا یا اسکودهلوا یا سلوا یا تو اب ایساسمجھیں گے کہ سوار و پیہکواس نے مول سیالبنداا ب سوار و پییاس کی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع بین ورست ہے گر یول ند کیے کہ سوار و پیدکو میں نے لیا ہے بلکہ یو ۔ کہ کہ سوا

روپیدیں یہ چیز جھ کو پڑی ہے تا کہ جموث نہ ہونے یائے۔ مسئلہ (۲): ایک بھری چارروپ کومول لی بھر مہینہ بھرتک رہی اور ایک روپیدا کی اور ایک روپیدا کی اور ایک روپیدا کی اور ایک روپیدا کی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے ، البتہ اگر وہ دودھ دین بوتو ہتنا دودھ دیا ہے اتنا گھٹا دینا پڑے گا۔ مثلاً اگر مہینہ بھر جس آٹھ آنہ کا دودھ دیا ہے ، البتہ اگر وہ دودھ دین بھو کو ہتنا دودھ دیا ہے اتنا گھٹا دینا پڑے گا۔ مثلاً اگر مہینہ بھر جس آٹھ آنہ کا دودھ دیا ہے تو اب اسلی اصلی قیمت ساڑھ جے چارروپیدی فاہر کرے اور بول کیے کہ ساڑھ جے چار میں جھ کو پڑی اور چونکہ عورتوں کواس تم کی ضرورت زیادہ بیس پڑتی اس لئے ہم ادر مسائل نہیں بیان کرتے۔

سووی لین و مین کا بیان: سودی لین و مین کا برا بھاری گناہ ہے۔قرآن جیداور صدیث شریف میں اسکی
ہری برائی اور اس سے نیچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔حضرت رسول الله علیہ فیرہ سب پرافشت فرمائی ہا الله علیہ الله علیہ فیرہ سب پرافشت فرمائی ہا اور لینے
والے اور بڑی میں پڑکے سودول نے والے سودی دستاویز لکھنے والے گواہ شاہدو فیرہ سب پرافشت فرمائی ہا ور
فرمایا ہے کہ سودویے والا اور لینے والا گناہ میں دونوں برابر میں اس لئے اس سے بہت بچنا چا ہے۔اس کے
مسائل بہت نازک میں۔ و راؤرای بات میں سود کا گناہ ہوجا تا ہا ورانجان لوگوں کو پید بھی نہیں لگنا کہ کیا
گناہ ہوا۔ ہم ضروری ضروری سئلے بہال بیان کرتے میں۔ لین و بین کے دفت بھیشان کا خیال رکھا کرو۔
مسئلہ (۱): ہندو پاکستان کے روائ سے سب چزیں چارت می جیں۔ایک تو خودسون چا ندی بیاان کی بی
مسئلہ (۱): ہندو پاکستان کے روائ سے سب چزیں چارت میں جیسے اناج ، خلہ او با ، تا نباء روئی ، ترکاری و فیرہ و۔
تیسرے وہ چزیں جوگز سے ناپ کر بھی میں جیسے کپڑا۔ چوشے وہ جوگئی کے حساب سے بھی جیں جیسے انا ہے ، خلہ او با ، تا نباء روئی ، ترکاری و فیرہ و۔
تیسرے وہ چزیں جوگز سے ناپ کر بھی جیسے کپڑا۔ چوشے وہ جوگئی کے حساب سے بھی جیں جیسے انا ہے ، میں جیسے انا می ، میں جیسے انا می ، خلہ او با ، تا نباء روئی ، ترکاری و فیرہ وہ سے انام ، میار وہ دوئی کے حساب سے بھی جی جی وہ دوئی کے حساب سے بھی جی جی وہ کہتی ہیں جیسے انام ، میر کی ، بھی کھوڑ او فیرہ وان سب چیز وں کا عکما انگ انگ بھی کو۔

ے بعنی اٹھارہ آنے کی رویے بھر جائدی ملتی ہے روپر پھر کوئی تبیس دیتا جاتھ کی کا زبور بہت عمدہ بنا ہوا ہے اور دس پیر اس کا دزن ہے مگر بارہ ہے کم میں نہیں مانا تو سود ہے بیخے کی ترکیب بیہ ہے کہ روپے سے نہ خرید بلکہ بول سے خرید واور اگر زیاد ولین موتو اشرفیول سے خرید ولینی اٹھارہ آنے بیسول کے عوض میں رو بدیجر جا ندی للويا كهدريز كارى يعنى ايك روبييت كم اور يحم يسيد يكرخر يدلوتو كناه ند بوكاليكن ايك رو پيافقد اور دوآن ي نددينا جائبين تو سود ہو جائے گااي طرح اگر آندرو بي بحرجاندي نورو بي بين امنظور بي تو سات : ہےاوردورو ہے کے جیمےدیدوسات رو ہے کوش میں سات رو ہے مجرجاندی ہوگئ باتی سب جاندی ان یوں کے وض میں آئی اگر دوروپے کے چیے ندووتو کم ہے کم اٹھارہ آنے کے چیے ضرور دینے جا مکیں لیعنی مات روپے اور چود ہ آنے کی ریز گاری اور اٹھار ہ آنے کے چیے دیئے تو جاندی کے مقابلہ میں تو اس کے برابر ا ندى آئى جو چھے چى دوسب بييول كے موض يس بوكنى۔ اگر آئھ روپ ادراك روپ كے جيے دوگى تو گناه ے ندنی سکوگی کیونکہ آٹھ روپے کے وض میں آٹھ روپ جرجا ندی ہونی جائے جربے جیے کیے اس لئے سود ہو لیا خرضیکداتی بات ہمیشہ خیال رکھوکہ جنتی جائدی لی ہے تواس ہے کم جائدی دواور باقی چیےدو۔اگر یا پنج روپے سرچاندی لی ہے تو بورے یا نج رو ہے نہ دو۔ دس رو ہے بھر جاندی لی تو بورے دس رو بے نہ دو کم دو ہاتی چیے شامل لردونو سود ند بوگا اور به بھی یادر کھو کہ اس طرح برگز سود ند سطے کرد که نورو پے کی اتن جاندی دیدویلکہ بول کہوکہ مات روپے اور دوروپے کے پیسول کے وض میں میچاندی دید داوراگراس طرح کہاتو پھرسود ہو گیا،خوب سجھ . مسئله (۵): اور اگر دونوں کینے دینے والے رضامند ہوجائیں تو ایک آسان بات رہے کہ جس طرف إندى وزن ميس كم بواس طرف يمي شاطل بون جائيس مسئله (٢): اورايك ال ي بمى زياده آسان ت بدہ کددونوں آ دی جتنے جا ہیں رو بے رکھیں اور جتنی جا ہیں جا عمری رکھیں مگر دونوں آ دی ایک ایک پیسہ مجی نامل كردين اور يول كهددي كرجم اس ماندى اوراس بيدكواس روي اوراس ميرك بدل ليت بين تو ارے جھیزوں سے نیج جاؤگی۔مسکلہ (2):اگر جا ندی ستی ہاورایک روپے کی ڈیڑھ روپے بھرماتی ہے وبدی رو بریجر لینے میں اینا نقصان ہے تواس کے لینے اور سودے نیجنے کی بیصورت ہے کدواموں میں چھوند کھی جیسے ضرور ملا دو کم سے کم دو بی آنے باایک آنہ باایک چیر بی مثلاً دس رویے کی جا تدی پندرہ رویہ جمر ریدی تو نوروے اور ایک رویے کے چیے دیدویادوئی آنے کے چیے دیدو۔ باقی رویے اور ریز گاری ویدوتو ایس مجھیں سے کہ جا ندی کے عوض میں اس کے برابر جا ندی لی باقی سب جا ندی ان چیوں کے عوض میں ہے اس لرح مناه نه ہوگا اور وہ بات بہال بھی ضرور خیال رکھوکہ یوں نہ کہو کہ اس رویے کی جاندی دیدو بلکہ یوں کہو کہ نو و پے اور ایک روپے کے چیول کے موض میں یہ جاندی دیدو غرضیکہ جنتے چیے شائل کرنا منظور ہیں۔معامد ئرتے وقت ان کو صاف کہر بھی دو ورنہ سود ہے بچاؤ نہ ہو گا۔مسئلہ (۸): کھوٹی اورخراب جایدی دیکر انچھی یا ندی لینا ہے اور اچھی جا ندی اس کے برابر نہیں ال سکتی تو یوں کروکہ بیٹراب جا ندی پہلے بیج ڈالوجو دام ملیس ان کی اچھی جاندی خریدلواور پیچنے اورخریدئے میں ای قاعد و کا خیال رکھو جواویر بیان ہوایا بیبال بھی دونوں آ دمی

ایک ایک بدیه شامل کر کے چھ لو بخریدلو۔مسئلہ (۹):عورتیں اگر بازار ہے بچا گوند ٹھیہ کچکہ خریدتی ہیں اس میں بھی ان ہی مسئلوں کا خیال رکھو کیونکہ وہ بھی جا ندی ہے اور رویبہ جا ندی کا اس کے عوض دیا جو تا ہے۔ بہر بھی آ سان بات وہی ہے کہ دوٹوں طرف ایک ایک بیسہ ملادیا جائے ۔مسئلہ (۱۰): اگر جا ندی یا سونے کی ہوئی کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس میں فقط جا ندی ہی جا ندی ہے یا فقط سوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو اس کا ؟ یمی علم ہے کداگر سونے کی چیز جاندی مارو پول ہے خریدے یا جاندی کی چیز اشرفیول سے خریدے تو وزن جا ہے جتنی ہو جائز ہے فقلا اتنا خیال رکھے کہ ای وفت لین دین ہو جائے کس کے ذمہ یکھ باتی ندر ہے۔اور جاندی کی چیز روبول ہے اورسونے کی چیز اشرقیوں سے خریدے تو وزن میں برابر ہون واجب ہے۔ اگر طرف کی بیشی ہوتوای ترکیب ہے خرید وجواو پر بیان ہوئی۔مسئلہ (۱۱): اگر کوئی چیز ایک ہے کہ جاندی کے علا اس میں کچھاور بھی لگاہوا ہے مشلا جوٹن کے اندر لا کھ بھری ہوئی ہے اور لوگوں پرنگ جڑے ہیں ،انگوٹھیوں پر ج رکھے ہیں یا جوشنوں ہر لاکھ تو نہیں ہے لیکن تا گول میں گند ھے ہوئے ہیں ،ان چیزوں کوروپول سے خرید و کھواس چیز میں گتنی جا ندی ہے وزن میں استے ہی روپوں کے برابر ہے جتنے کوتم نے خریدا ہے باس ہے کم۔ ماس سے زیادہ۔ اگرروپوں کی جائدی سے اس چیز کی جائدی بقیناً کم ہوتو سید معاملہ جائز ہے اوراگر برابر یازیوہ تو سود ہو گیا اور اس سے نیچنے کی وہی تر کیب ہے جواد پر بیان ہوئی کہ دام کی جا ندی اس زیور کی جا ندی ہے کم ، اور باتی پیسے شامل کر دواور اس وقت لین دین کا ہو جاتا ان سب مسئلوں میں بھی شرط ہے۔مسئلہ (۱۲): ا انگوشی ہے کسی کی انگوشی بدل لی تو دیکھوا گر دونوں پر نگ لگا ہو تب تو بہر حال ہے بدل لیا، جائز ہے جا ہے دونو پ جا ندى برابر ہويا كم يازياد وسب درست ہے۔البتہ باتھ در ہاتھ ہونا ضروري ہے اورا كر دونو سادى يعنى بغيراً کی ہوتو برابر ہونا شرط ہے اگر ذرا بھی کی بیٹی ہوگئی تو سود ہو جائیگا۔اگر ایک پرنگ ہے اور دوسری سادی تو آ سادی میں زیادہ جاندی ہوتو یہ بدلنا جائز ہے ورنہ حرام اور سود ہے ای طرح اگر ای وقت دونول طرف ہے <del>!</del> وین مذہوا۔ ایک نے تو ابھی دیدی دوسری نے کہا کہ بہن میں ذراو برمیں دیدول گی تو یہاں بھی سود ہو گیا۔ مسئہ (III): جن مسئلوں میں ای وقت لین وین ہونا شرط ہے اس کا مطلب سیر ہے کد دونو سے جدااور عبیحدہ ہو۔ ے ہملے بی پہلے لین دین ہوجائے۔اگر ایک آ دمی دوسرے سے الگ ہو گیا اس کے بعد لین دین ہوا تو اس اعتبار نبیس۔ بیجھی سود میں واخل ہے مثلاً تم نے دس رو بنے کی جاندی یا سونا یا جاندی سوبہ کی کوئی چیز سنار ۔ خريدي توتم كوحيا ہے كەرەپىياى وقت ديدوادراس كوجياہے كەدە چيزاى وقت ديد \_ المرسار جوندى ا\_ ساتھ نہیں لایا اور بوں کہا کہ میں گھر جا کر ابھی بھیج دونگا تو یہ جا نزنہیں بلکہ اس کو جیا ہے کہ یہیں منگوا دے ور ے متگوانے تک لینے والا بھی وہاں ہے نہ ملے نہاس کواسے پاس سے اُنگ ہوئے وے اگراس نے کہا میرے ساتھ چلو میں گھر بینی کردیدونگا تو جہاں جہاں وہ جائے برابراس کے ساتھ ساتھ ربنا جا ہے۔اگروہ ان جِلاً نیا ادر کسی طرح الگ ہو گیا تو گناہ ہوا اور وہ تھے ناجائز ہو گئی اب پھرے معاملہ کریں۔مسکلہ (۱۴) خریدنے کے بعدتم گھر میں رویے لینے آئے یادہ کہیں جیٹاب وغیرہ کیلئے جاا گیایا ہی دوکان کے اندر ہی کسی کا

كيااورايك دوسرے سے الگ بوگيا توبينا جائز اورسودي معامله بوگيا بستله (١٥): اگرتمهارے ياس اس ت رو پیدند ہواور او حار لینا جا ہوتو اس کی تدبیر بیر ہے کہ جتنے وام تم کودینا جا ہمیں استے رویےاس نے قرض لیکر جریدی ہوئی چیز کے دام بیباق کردو قرض کی ادائیگی تمہارے ذمہرہ جائے گی اس کو جب جا ہے دینا۔ مسئلہ ۱): ایک کام دارد و پندیانو بی دغیره وس رویے کوخریدانو دیکھواس میں کتنے رویے بھرچاندی نُکلے گی جےرویے عائدی اس میں ہواتنے روپے ای وقت پاس رہنے دینا واجب ہیں۔ باقی روپیہ جب جا ہودو میں عظم جزادً روغیره کی خرید کا ہے مثلاً یا یچ رویے کا زیورخر بدااوراس میں دورویے بھر جاندی ہے تو دورویے ای وقت دیدو ، جب جائے وینا۔ مسئلہ (۱۷): ایک روپیریائی روپے کے پینے لئے یا چیے دیکرروپرالیا تواس کا پیٹم ہے وونول طرف سے لین وین ہونا منروری نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہے ہوجانا کافی ہے۔ مثلاتم نے رو پہیتو ای ن دیدیالیکناس نے پسیے ذراور کے بعدویتے یااس نے پسیای وقت دیدیتے تم نے رو پیدای و نے کے د بایدورست هالبته اگر چیول کے ساتھ کچھریز گاری بھی لی ہوتوان کالین دین دونوں طرف ہے ای وقت بانا جا ہے کہ بیرو بیدد ید ے اوروور بر گاری دید کیکن یادر کھوکہ چیول کا بیکم ای دفت ہے جب دو کا ندار ، یاس مید بی توسی لیکن کی وجہ سے بیس دے سکتایا کمریر تقد وہاں جا کراد دیگا تب دیگا اورا کر جینیس تھے اكباجب وداعجاور يبية تم أو لياليا كحد يبيابحي ديديكاورباقى كانست كهاجب كرى موادريم یں تو لے لینا یہ درست نہیں اور چونکدا کھر چیوں کے موجود ند ہونے عی سے یہ ادھار ہوتا ہے۔اس کے سب يبى ہے كه بالكل يسياد هار شجهوڑ ساورا كرمجى الىي ضرورت بڑے تو يول كروك جننے بسيموجود ميں من كواوررو بهيامانت ركادو جب سب يبيرو اس وفت على كرليمًا مسئله (١٨): الراشر في ويمر ے لئے تو دونو ل طرف سے لین دین سامنے رہے رہے ہوجانا واجب ہے۔ مسئلہ (۹۱): جاندی سونے چیز روبول یا اشرفیوں سے خریدی اور بیشرط کر لی کدایک دن تک یا تین ون تک ہم کو لینے ند لینے کا افتیاد ہے جائز نبيس إيسه معامله بيس بياقر ار ندكرنا حاسين

چیڑیں اول کر بھی ہیں ان کا بیان: مسلہ (۱): ان چیز وں کا تھم سنو جو تول کر بھی ہیں جیے اناج،
شد، لو ہا، تا نباء ترکاری، نمک وغیرہ اس تم کی چیز وں جس سے اگر ایک چیز کوائی تم کی چیز سے بیچنا اور
چا ہو مثلاً ایک گیہوں ویکر دوسرے گیہوں لئے یا ایک و حال ویکر دوسرے و حال لئے یا آئے کے موض
یاائی طرح کوئی اور چیز کی غرضیکہ دونوں طرف ایک ہی تتم کی چیز ہوتو اس میں بھی ان وونوں باتوں کا
رکھنا واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں طرف ایک ہی تتم کی چیز ہوتو اس میں بھی ان وونوں باتوں کا
عاد و سری یہ کہ آئی وقت ہاتھ دونوں طرف بالکل برابر ہو۔ ذرا بھی کسی طرف کی بیش نہ ہوور نہ ہوتو کم از
عاضر ور ہوکہ دونوں گیہوں الگ الگ کر کے دکھ دینے جا نمیں تم اپنی گیہوں تول کر الگ دکھ دوکہ دیکھویہ
عین جب تمہارا جی جا ہے لیجا تا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے گیہوں تول کر الگ کر وے اور کہہ دے کہ یہ
دے ایک دیم سے الگ دکھ جے بین جب جا ہولے جا تا آگر یہ بھی نہ کیا اور ایک دوسرے سے الگ ہوگئی تو سود کا گناہ ہو

كا مسئله (م): خراب كيهول ديكرا جمع كيهول ليما منظور بي يابرا آثاد يكرا جها آثاليما باس لئه ا کے برابرکوئی نہیں دیتا تو مودے بیخے کی ترکیب سے ہے کہ اس گیہوں یا آئے دغیرہ کو پیمیوں ہے جج دو کہ نے اتنا آنادوآئے کو بیا۔ پھرای دوآئے کے وض اس سے اجھے گیہوں لیلو۔ بیازے۔مسئلہ (۳): اگرایی چیزوں میں جوتول کر یکی میں ایک طرح کی چیز نہ ہوجیے گیہوں دیکر دھان لئے یا جو یا چنایا جوا نمک یا گوشت تر کاری وغیره کوئی اور چیز لی غرضیکه ادهراور چیز ہے اور ادهراور چیز ۔ دونو ل طرف ایک نہیں تو اس صورت میں دونوں کا وزن برابر ہونا واجب نہیں۔ سیر بحر گیہوں دیکر جا ہے دس سیر دھان دغ لياويا چھٹا تك بحراوتوسب جائز ہے۔البتہ دوسرى بات يبال بھى داجب ہے كہ سائے رہے رہے طرف ہے لین دین ہوجائے یا کم ہے کم اتنا ہو کہ دونوں کی چیزیں الگ؛ لگ کر کے رکھ دی جائیں۔ اگر نه کیا تو سود کا گناہ ہوگا۔مسکلہ (۴): سیرمجر چنے کے قوش میں کنجزن ہے کوئی تر کاری لی۔ پھر چنے نکا . كيك اندركو فرى من كى وبال سالك بوكى توية رام اورناجائز بـــاب بعر سه معامد كر ـــمة (۵):اگراس منتم کی چیز جوتول کر بکتی ہےرو پیہ بیرے خریدی یا کپڑے وغیرہ کسی ایسی چیز ہے بدلی ہے تول کرنہیں بکتی بلکہ گڑے ناپ کر بکتی ہے یا گنتی ہے بکتی ہے مثنا ایک تھاں کپڑا و بکر گیہوں وغیرہ ل " بيهوں پنے ويکرامروو ، نارنگي ، ناشياتي ، انڈ ے ايک چيزيں ليس جو گن کر بکتي ہيں ۔غرضيکه ايک طرف ا چیز ہے جو تول کر بکتی ہے اور دوسری طرف گنتی سے یا گزے ناپ کر بکنے والی چیز ہے تو اس صورت میں دونوں میں سے کوئی بات بھی واجب بیں ایک میے کے جائے جینے کیہوں آٹار کاری خرید سال طرح ديكر جا ہے جتنااناج لے ليكيبول چنے وغيره ديكر جا ہے جتنے امرود ناريكي وغيره ليو ساور جا ہے اس و ای جگہ رہتے رہتے لین وین جو جائے جا ہے الگ جونے کے بعد مرطرح میدمعاملہ درست ہے۔م (٢): ایک طرف جمنا ہوا آتا ہے دوسری طرف بے چھنا یا ایک طرف موٹا ہے دوسری طرف ہاریک توبد وقت ان دونوں کا برابر ہونا بھی واجب ہے کی زیادتی جائز نہیں اگر ضرورت پڑے تو ایک ترکیب وہی ۔ بیان ہوئی۔ادراگرایک طرف گیہوں کا آٹا ہے دوسری طرف پنے کا یا جوار وغیر و کا تو اب وزن میں دونو برابر ہونا واجب نہیں محروہ دوسری بات بہرحال واجب ہے کہ باتھ در باتھ لین وین ہو جائے۔م (2): عيهون كوة في عد بدلناكس طرح ورست نبيل جائي جرة ناديكرسير بي بحريب بو جوائيه زياده بهوبهر حال ناچائز ہے البنة اگر كيبوں ديكر كيبوں كا آثانييں ليا بلكه يضے وغير وكسى اور چيز كا آن ليا تو ہے مرباتھ در ہاتھ ہو۔ مسئلہ (٨): سرسول ديكر سرسول كاتيل لياياتل ديكرتل كاتيل لياتو ديكھواكريہ جوتم نے لیا ہے یعینا اس تیل سے زیادہ ہے جواس سرسوں اور ال میں نکلے گاتو یہ بدلنا ہاتھ ور ہاتھ سے ہے اگراس کے برابر یا کم ہویا شہاورشک ہوکہ شایداس سے زیادہ نہ بودرست نہیں بلکہ سود ہے۔مسئلہ ( گائے کا گوشت دیکر بحری کا گوشت لیا تو دونوں کا برابر ہونا واجب نہیں کی بیشی جائز ہے مگر ہاتھ ور ہاتھ مسئلہ (۱۰): ایتالوٹا دیکر دوسرے کالوٹالیا یالوٹے کو پتیل وغیرہ کسی اور برتن ہے بدلاتو وز ن میں دونو

برابر ہونا اور ہاتھ در ہاتھ ہونا شرط ہے آگر ذرائجی کی بیشی ہوئی تو سود ہو گیا کیونکہ دونوں چیزیں تا نے کی ہیں اس لئے وہ ایک بی تھم کی بچی جائیں گی۔ای طرح اگروزن میں برابر ہو ہاتھ در ہاتھ نہ ہوئی تب بھی سود ہوا۔البتہ اگراکے طرف تا نے کا برتن ہودوسری طرف لو ہے کا یا پیتل وغیرہ کا تو وزن کی کی بیشی جا زے مر باتھ در ہاتھ ہو۔ مسئلہ (۱۱): کسی سے سیر بھر گیہوں قرض لئے اور یوں کہا کہ ہمارے یاس گیہوں تو ہیں نہیں ہم اس کے عوض دوسیر چنے وے دیں گے تو جا مُزنہیں کیونک اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ گیبوں کو ہے ہے بدلتی ہے اور بدلتے وقت الی چیزوں کا ای وقت لین وین ہونا جائے پچھاد صار ندر ہنا جائے اگر مجی الی ضرورت بڑے تو یول کرے کہ گیہوں اوحار لیجائے اس وقت بیانے کداس کے بدیے ہم چنے ویں کے بلككسى دوسرے وقت بينے لاكر كيے بهن اس كيبول كے بدلے تم يہ بينے لياد و بيرجائز ہے مسئلہ (١٢): به جننے مسئلے بیان ہوئے سب میں ای وقت سامنے رجے رہے لین دین ہوجا کا یا کم سے کم ای وقت سامنے دونوں چیزیں الگ کر کے رکھ دیناشرط ہے۔اگراییا نہ کیا تو سودی معاملہ ہوا۔مسئلہ (۱۳): جو چیزیں تول كرنبين بكتين بلكة كزيء تاب كرياحمن كرنجتي بين ان كالحكم يه ب كدا كرايك بي قتم كي چيز و يكراي متم كي چيزلو جیے امرود دیکر دوسرے امرود لئے یا ناریکی دیکر تاریکی لی یا کپڑا دیکر دوسرا دیا ہی کپڑالیا تو برابر ہونا شرط نہیں کی بیشی جائز ہے کیکن ای وفت لین دین ہو جانا وا جب ہے اوراگر ادھراور چیز ہے اور دوسری طرف اور چیز مثلًا امرود دیکرنار کی لی یا حیبوں دیکرامرود لئے یا تنزیب دیکرلٹھایا گاڑھالیا تو بہرحال جائز ہے نہ تو دونوں کا برابر ہونا واجب ہےاور نداس وقت لین وین ہونا واجب ہے۔ مسئلہ (۱۴۴): سب کا خلاصہ بیہوا کہ علاوہ ما ندی سونے کے اگر دونوں طرف ایک ہی چیز ہواوروہ چیز تول کر بکتی ہوجیے گیہوں کے عوض گیہوں اور پنے كے وض چنا وغيره تب تو وزن ميں برابر ہونا بھى واجب ہاوراى وقت سامنے رہتے رہتے لين وين ہوجانا مجمي واجب ہےاوراگر دونو ل طرف ايك ہى چيز ہے ليكن تول كرنيں بكتى جيسے امرود و يكر امرود اور نار كلى ديكر نارتی یا کپڑا دیکروبیا ہی کپڑ الیایا ادھرے اور چیز ہے اور ادھرے اور چیز ہے لیکن دونوں تول کر بکتی ہیں جیسے گیہوں کے بدلے چنا، بینے کے بدلے جوار لیمان دونوں صورتوں میں وزن کا برابر ہونا واجب نہیں کی بیشی جائز ہےاورالبتہ ای ونت لین وین ہونا واجب ہےاور جہاں دونوں باتیں نہوں <sup>یعنی</sup> دونوں طرف ایک ہی چیز نبیس اس طرف کچھاور ہے اور اس طرف کچھاور وہ دونوں وزن کے حساب ہے بھی نہیں مجتنب و ہاں کی بیشی بھی جائز ہے اور ای وقت لین وین کرنا بھی واجب نہیں جیسے امرود دیکر تاریکی اینا خوب سجھ لو۔ مسکلہ (۱۵): چینی کا ایک برتن دوسرے چینی کے برتن سے بدل لیایا چینی کوتام چینی سے بدلاتواس میں برابری واجب نہیں بلکہ ایک کے بدلے دو لے تب بھی جائز ہے اس طرح ایک سوئی دیکر دوسوئیاں یا تین یا جار لیما بھی جائز ہے لیکن اگر دونو ل طرف چینی یا دونو ل طرف تام چینی ہوتو اس وقت سامنے رہتے رہے لين دين موجانا جا بين اورا كرفتم بدل جائے مثلاً چيني سے تام چيني بدلي توبي مي واجب نبيس مسئله (١١): تمبارے پاس تمباری پڑوین آئی کئم نے جوسیر مجرآٹا پکایا ہے دوروٹی ہم کودیدو ہمارے کھرمہمان آگئے ہیں

اور بہ سیر مجرآٹا یا گیہوں لیلواس وقت روٹی دیدو مجرہم ہے آٹا یا گیہوں نے لین بدورست ہے۔مسئلہ (۱۷):اگرنوکر ہے کوئی چیز منگاؤ تواس کوخوب مجھاؤ کہاس چیز کواس طرح خرید کرانا نا بھی ایب نہ ہوکہ وہ ب قاعدہ خرید لاوے جس میں سود ہوجائے مجرتم اور سب بال بچے اس کو کھاویں اور حرام کھانہ کھانے کے وہال میں گرفتار ہوں اور جس جس کوتم کھلاؤ مثلاً میاں کو مہمان کوسب کا گناہ تمہارے اور پر پڑے۔

بيع سلم كابيان

مسئلہ (۱) فعل کٹنے سے پہلے یا کٹنے سے بعد کی وور روپے دیتے اور یوں کہا کہ دومہینے یا بین مہینے کے بعد فلا نے مبینہ میں فلال تاریخ میں ہم تم سےان وال رویے کے گیبول لیں کے ادر فرخ ای وقت طے کرمیا کے رو پیے کے پندرومیر بارویے کے بیں سیر کے حساب سے لیل محج تویہ جاتا درست ہے جس مہینہ کا وعد ہ ہوا ہے اس مہینہ میں اس کوای بھاؤ کیبوں ویٹاپڑیئے جا ہے بازار میں گراں کے جا ہے سے بازار کے بھاؤ کا پچھا عنبار نہیں ہے اوراس نظ کوئٹے سلم کہتے ہیں اس کے جائز ہونے کی کی شرطیں ہیں ان کوخوب غور سے مجھو۔اول شرط بہ ہے کہ كيهون وغيره كيفيت خوب صاف صاف اليي طرح بتلادے كه لينے وقت دونوں بيس جھنزانه يزے مثلاً كهه دے كەفلال تىم كاكىبول دىنا، بېت پىلانە بورند يالامارا بوابود عمدە بوخراب نە بوراس بىس كوئى اورچىز يىخەمىر وغيره نه ملے ہوں۔خوب سو تھے ہوں، تنتیلے نہ ہوں غرضیکہ جس قتم کی چیز لینا ہو دیسی ہتلا دینا جا ہے تا کہ اس وتت جمیزان ہواگراس وقت صرف اتنا کہدویا کدوس رویے کے گیہوں دیدیناتو ناجائز ہوایایوں کہا کہ دس رویے کے دھان ویدینایا جاول دیدینااس کی متم بجونبیں بتلائی بیسب تا جائز ہے دوسری شرط بیہ ہے کہ زخ مجی اس وتت مطے کرے رو پیدے پندروسیر یاجی سیر کے حساب ہے لیں گے۔اگر یوں کہا کہاس وقت جو ہازار کا بھاؤ ہواس حساب ہے ہم کودینایا اس ہے دوسیر زیادہ وینا توبیہ جائز نہیں۔ بازار کے بھاؤ کا پچھائتہار نہ کرواس وقت ا بنے بینے کا نرخ مقرد کراو۔ وقت آنے پرای مقرد کئے ہوئے بھاؤے لیاو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے روپ کے لینے موں ای وقت بتا دو کہ ہم دس روپے یا ہیں روپے کے گیبوں لیں سے اگر بینیں بتا یا یوننی کول مول کہددیا کہ تعوزے روپے کے ہم بھی لیں گے تو ہیں تھے نہیں۔ چوشی شرط بیہ ہے کہ ای وقت اس جگہ رہنے رہنے مب ردیے دے اگر معاملہ کرنے کے بعد الگ ہو کر پھر رویبید بیا تو وہ معاملہ باغل ہو گیا۔ اب پھر سے کرنا ج ہے۔ای طرح اگر پانچ روپے تو ای وقت دید ئے اور پانچ روپے دومرے وقت دیئے تو بانچ روپے میں تیج ملم باق ربی اور پانچ روپ میں باطل ہوگئ۔ یانچویں شرط بیہ کرایے لینے ک مدت کم ہے کم ایک مبین مقرر کرے کہ ایک مہینہ کے بعد فلانی تاریخ ہم گیہوں لیں گے مہینے سے کم مدت مقرر کرنا سیح نہیں اور زیدوہ جا ہے جتنی مقرر کرے جائز ہے لیکن دن تاریخ مہینہ سب مقرر کردے تا کہ بکھیڑا نہ پڑے کہ وہ کیے میں ابھی نہ دونگا تم كهونبس آج بى دواس كنتے يميلے بى سب مطے كرلوا كرون تاريخ مبينة مقررنه كيا بلكه يوں كہا كه جب فصل كئے گ تب دیدینا توبیتی نبین مچیشی شرط بیرے کہ بیمی مقرر کرے کہ فلانی جگہدوہ گیبوں وینا لینی اس شہر میں یا کسی

دوسرے شہر میں جہاں لین ہووہاں پہنچانے کیلئے کہدوے یا یوں کہددے کہ جمارے تھر پہنچادیا غرنسیکہ جومنظور ہو صاف ہتلا دے۔اگرینیں ہتلایا تو صفیح نہیں البت اگر کوئی ملکی چیز ہوجس کے لانے اور لیجانے میں کچھ مزدوری نہیں آگتی مثلاً مشکخریدایا سے موتی یا اور پ**یمونو لینے کی جگہ بتلا ناضروری نہیں جہاں یہ لے ہ**ی کودیدے اگر ان شرطول کے موافق کیا تو بیچ سلم درست ہے ، ورندورست نہیں مسئلہ (۲): گیبوں دغیرہ غالہ کے علاوہ اور جو چزیں ایسی ہوں کدا تکی کیفیت بیان کر کے مقرر کردی جائے کہ لیتے وقت کچھ جھکڑا ہونے کا ڈرندر ہےان کا کتے سلم بھی درست ہے جیسے انڈ ہے، اینٹیں، کپڑ انگرسب ہاتیں طے کر کے آئی بڑی اینٹ ہواتنی کمبی اتنی چوڑی کپڑ ا سوتی جوا تنابار یک جواتناموالی جو باولای جو فرضیکه سب با نیس بتلا دینا جا بئیس کچی تنجلک باتی نه رہے۔ مسئلہ (۳):روپیکی یا نج تفری یا یا تج کھانچی کے حساب سے بھونسا بطور بیج سلم کے لیاتو بدرست نبیس کیونکہ عنظری اور کھانچی کی مقدار میں بہت فرق ہوتا ہے البتہ اگر کسی طرح سے سب پچیم تقرر اور طے کر لے یہ وزن کے حساب سے بیچ کرے تو درست ہے۔ مسئلہ (مم): بیچ سلم کے بیچ ہونے کی بیمی شرط ہے کہ جس وقت معامد کیا ہے اس وقت ہے کیکر لینے اور وصول یائے کے زمانہ تک وہ چیز بازار میں ملتی رہے تایاب نہ ہوا ً راس درمیان میں وہ چیز ہانگل نایاب ہوجائے کہاس ملک میں بازاروں میں نہ ملے گودوسری جگہ ہے بہت مصیبت جھیل کر منکوا سکے تووہ تیج سلم باطل ہوگئی۔مسئلہ (۵): معاملہ کرتے دفت بیشرط کردی کفصل کے کٹنے پرہم فذ ںمہینہ میں نے گیہوں لیں گے یا فلانے کھیت کے گیہوں لیں سے تو بیدمعالمہ جائز نہیں اس لئے بیشرط ندکر تا جا ہے۔ چروفت مقرره پراس کوا منتیار ہے کہ جا ہے ہے وے بایرائے البت اگر نے گیہوں کٹ سے بوں تو نے کی شرط كرنامجى درست بيد مسئله (٧) بتم في دس روب كيبوس لين كامعامله كيا تفاوه مدت كزركن بلكه زياده ہوگئی مکراس نے اب تک گیبون نبیں دیئے نہ دینے کی آمید ہے تو اب بیرکہنا جائز نبیں کہ اچھاتم گیہوں نہ دو بلکہ ئیہوں کے بدلے اتنے بینے یا دھان یا آئی فلاں چیز دیدو گیبوں کے *وض کسی اور چیز کالیٹا جا تر*نبیس یا تو اس کو م جهم مبست ديدواور بعدم مبلت كي ميهول لويا اپنارو بيدوايس الياداى طرح اگر بين سلم كوتم دونوس ني توژ دير ك ہم وہ معاملہ تو زے جیں گیہوں نہلیں مےروپیدالیں دیدویاتم نے نہیں تو ڑا بلکہ وہ معاملہ خود ہی نوٹ کیا جیسے وہ چیز نایاب ہوگئی کہیں نہیں ملتی تو اس صورت میں تم کو صرف رویے لینے کا اعتبار ہے اس رویے کے عوض اس سے کوئی اور چیز لیما درست نہیں مہلے رویے لے اور لینے کے بعداس سے جو چیز جا بوخریدو۔

# قرض لينے كابيان

مسئلہ (۱): جو چیز ایسی ہوکہ ای طرح کی چیزتم دے کتی ہواں کا قرض لینا درست ہے جیے اناج ، انڈے ، مسئلہ کوشت وغیرہ اور جو چیز ایسی ہوکہ ای طرح کی چیز دینا مشکل ہے تو اس کا قرض لینا درست نہیں ، جیے امرود ، مارتی ، بکری ، مرغی ، وغیرہ ۔ مسئلہ (۲): جس زمانہ میں روپے کے دس سیر گیہوں ملتے تھے اس وقت تم نے بانچ میر گیہوں التے تھے اس وقت تم نے بی تج میر گیہوں قرض لئے پھر گیہوں سیتے ہو گئے اور روپیہ کے جیس میر ملتے لگے تو تم کو وہی یا نچ میر گیہوں دینا

پڑینے ای طرح اگر گرال ہو گئے تب بھی جتنے لئے ہیں اسنے ہی دیناپڑیئے مسئلہ (۳) جیسے سہوں تم نے وقت یہ کہن و سے تھاس نے اس سے اجھے گیہوں اوا کئے تو اس کالینا جائز ہے یہ سوونہیں گر قرض لینے کے وقت یہ کہن ورست نہیں کہ ہم اس سے اجھے گیس گے۔ البت وزن میں زیادہ نہونا چاہئے آگر تم نے دیتے ہوئے گیہوں سے زیادہ لئے تو یہ ناجائز ہوگیا۔ فوب ٹھیک ٹھیک ٹول کر لینا چاہئے گئوںا گرقور اجھکا توں دیا تو بھو زمیس مسئلہ (۲) کی سے بھر روسید یا غلماس وعدہ پر قرض لیا کہ ایک مہینہ یا پندرہ دن کے بعد ہم ادا کردیئے اور اس نا منظور کر لیا تب بھی بیدت کا بیان کر تالغو بلکہ ناجائز ہے آگر اس واس مدت سے بہنے ضرورت پڑے ورثم ہوا ہو قت دینا پڑے گراس واس مدت سے بہنے ضرورت پڑے ورثم کو ای وقت دینا پڑے گئے مسئلہ (۵): تم نے دو بیر سیہوں یہ سی ورثم سے دو تب کی جہاجی ہوں تو نہیں ہیں اس کے ہدلے تم دو تب کے چیے لیوراس نے برائی وقت ما صفر ہے دیجے دید بنا چاہئے گئے اس اوھ رکے ہدلے اور آئے اس کے بدلے دو آئے اس کے جہاجی کو اس مسئلہ (۲): ایک روپے کے چیے قرض لئے پھر چیے گرال ہوگئے اور دو پید کے س ڈھے پندرہ آئے گئے واب سولد آنے ویا واجہ سیس بھک اس کے بدلے دو پیر دید بیا جا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ گریس کے دوس سے گر جب اس وقت دیل کے جو بی دید بید بیا جا ہے وہ یوں نہیں ہے کہا کہ اس وقت دیل کی گروں میں دستور ہے کہ دوسر کے گر سے اس وقت دیل وقت دیل کے بی کہتا ہی کہتا ہی کہتا ہو گئے دوئی قرض منگل کی گر جب اپنے گھر بید دوسر سے گر دوسر سے گر سے اس وقت دیل کھیں کہ کر گینے دی بید دید بیا جا ہے وہ یوں نہیں کہ کھر سے اس وقت دیل کھی کہ کر کر کھی دوست ہے۔

 پندرہ دن وغیرہ کی مہلت و یدی تا اب اسٹے دن اس ذمہ داری کرنیوالی ہے بھی تقاضانہیں کرسکتا۔ مسئلہ (۱۲): اور اگرتم نے اپنے پاس ہے دینے کی ذمہ داری نہیں کی تھی بلکہ اس قرضدار کا روبیہ تہارے پاس امانت رکھا تھ اس لئے تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس شخص کی امانت رکھی ہے ہم اس میں ہے دیدیں

ئے۔ پھروہ روپید چوری ہو کیا یا اور کسی طرح جاتار ہاتو ابتمباری ذمہ داری نبیس رہی ندابتم پراس کا دینا

واجب ہاور ندوہ حقدارتم سے نقاضا کرسکتا ہے۔ مسئلہ (۵): کہیں جائے کیلئے تم نے کوئی یکہ یا مبلی کرایہ

پرلی اوراس بہلی والے کی تھی نے ذمہ داری کرلی کداگر بیانہ ہے گیا تو میں اپنی بہلی دیدوں گا تو بیاذ مہ داری \* اوراس بہلی والے کی تھی نے ذمہ داری کرلی کداگر بیانہ ہے گیا تو میں اپنی بہلی دیدوں گا تو بیاذ مہ داری

ورست ہے۔اگروہ نہ دیواس ذید دارکودینا پڑے گی مسئلہ (۲) بتم نے اپنی چیز کسی کودی کہ جاؤاس کو دعی ایس منص لیک بند میں مرکز کی کر مند

انتج او ؤ۔ وہ نج لایا۔ لیکن دام نہیں لایا اور کہا کہ دام کہیں نہیں جا سکتے دام کا میں ذمہ دار ہوں اس ہے نہ ملے تو

مجھ سے سے لیما تو یہ ذمہ داری سیح نہیں۔مسئلہ (ے): کسی نے کہا کدا پی مرفی اس میں بندر ہے دوا کر بھی لیج ئے تو میرا ذمہ۔ مجھ سے لے لیمایا بمری کو کہا کہ اگر بھیٹر یا لیجائے تو مجھ ہے لیما تو یہ ذمہ داری سیح

نہیں مسئلہ (۸): نابالغ لڑ کا یالڑ کی اگر نسی کی ذمیدداری کرے تو وہ ذمیدداری سجے نہیں۔

ا پنا قرضه دوسرے برا تاروینے کا بیان: مسئله (۱): شفیعه کا تمبارے ذمه بچی قرنسه ب اور راجه تہاری قرضدار ہے۔ شفیعہ نے تم سے تقاضا کیا۔ تم نے کہا کہ دابعہ جماری قرضدار ہے تم اپنا قرضہ اس سے الاوجم سے نہ ما تکوا کرای وفت شفیعہ یہ بات منظور کر لے اور رابعہ بھی اس پر راضی ہو جائے تو شفیعہ کا قرضہ تہارے و مدے از گیا اب شفیدتم ہے بالکل تقاضانیں کرسکتی بلکدای رابعدے مائلے جا ہے جب معے اور جتنا قرضة تم نے شفیعہ کود لایا ہے؛ تنااب تم رابعہ ہے نہیں کے تنیں البتۃ اگر رابعہ اس سے زیادہ کی قرضدار ہے تو جو پہھزیادہ ہے وہ لے سکتی ہے پھراگر رابعہ نے شفیعہ کوویدیا تب تو خیراور اگر نہ دیا اور مرگنی تو جو پہھے مال ا اسب چھوڑا ہے وہ بچ کرشفیعہ کو والا دینگے اورا گراس نے پچھے مال نہیں چھوڑا جس سے قرضہ دالا دیں یا اپنی زندگی ہیں ہی مکر تنی اورتشم کھانی کے تمہارے قرضہ ہے جھے کو پنچھ واسط نہیں اور گواہ بھی نہیں ہیں اب اس صورت میں پھر شفیعہ تم سے تقاضا کر علتی ہے اور اپنا قرضہ تم ہے لے علتی ہے اور اگر تمہارے کہنے پر شفیعہ رابعہ ہے لین انظور ندکرے یا رابعداس کود مینے پر رامنی ند ہوتو قر ضدتم ہے ہیں اتر اے مسئلہ (۲): رابعہ تمہاری قر ضدار ندھی م نے یونہی اپنا قر ضداس پرا تارد یا اور رابعہ نے مان لیا اور شفیعہ نے بھی قبول ومنظور کرلیا تب بھی تمہارے ذمیہ ے شفیعہ کا قرضه امر کررابعہ کے ذر مربوگیااس لئے اس کا بھی وہی تھم ہے جوابھی بیان ہوا۔ اور جتن رو پیدرابعہ اور بنا پڑے گادینے کے بعدتم سے لے لے اور دیتے سے پہلے ی لے لینے کاحق نبیں ہے۔ مسئلہ (۳) سر رابعہ کے پاس تنہارے رویے امانت رکھے تھے اس لئے تم نے اپنا قرضہ رابعہ پر اتار دیا پھروہ روپے ک ر ن ض نع ہو مے تو اب رابعد و مددار میں بلکداب شفیعہ تم بی سے نقاضا کر کی اور تم ہی ہے لے گ ب رابعہ ہے ما نگنے اور لینے کاحل نہیں رہا۔ مسئلہ (۴): رابعہ پر قرضه اتارویے کے بعد اگرتم ہی ووقر ضہ اوا ر ، واور شفیعه کود بدوتو میر بھی سی ہے۔ شفیعہ میں کہا کہ کا کہ میں تم سے نہ لوگی بلکہ میں تو رابعہ ہی ہے او تی

ی کو و کمیل کروینے کا بیان: مسئلہ (۱): جس کام کوآ دمی خود کرسکتا ہے اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ کسی اور ہے کہدو ہے تم جمارا پہ کام کر دوجیہے بیجنامول لیٹا کرامیہ پر لیٹا دیٹا، نکاح کرنا وغیرہ مثلّہ وہ کو ہاڑار سودا لينے بينج ديايا ماما ك ذريعه سے كوئى چيز بكوائى يا يكه بملى كرايه برمنگوايا اور جس سے كام كراي ہے شريعت میں اس کووٹیل کہتے نیں جیسے ماما کو باکسی نو کر کوسودا لینے بھیجا تو وہ تمہاراوکیل کہلائے گا۔مسکلہ (۲) تم ن ور سے کوشت منگوایا وہ ادھار لے آئی تو وہ کوشت والاتم سے وام کا تقاضانہیں کرسکتا۔ اس وہ سے تقاضا كرے اور ماماتم سے تقاضا كر يكى۔ اى طرح اگر كوئى چيزتم نے ماما سے بكوائى تو اس لينے والے سے تم كوتقاضا سرے اور دام کے وصول کرنیکا حق نہیں ہے۔اس نے جس سے چیزیائی ہےای کو دام بھی دیگا اورا گروہ خود تم کو دام دیدے تب بھی جائز ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر وہتم کو نہ دیت تو تم زبردی نبیس کر ساتیں۔مسللہ (س): تم نے نوکر ہے کوئی چیز متکوائی وہ لے آیا تو اس کوا نقتیار ہے کہ جب تک تم ہے دام نہ لے تب تک وہ چیزتم کونددے جاہے اس نے اپنے پاس سے دام دید تئے ہوں یا امجی ندد ئے ہوں دونوں کا ایک تھم ہے البنة اگروہ دس پانچ دن کے وعدہ پراوھارلایا ہوتو جتنے دن کا دعدہ کرآیا ہے اس سے پہلے دام نہیں ، تگ سکتا۔ مسئله (مه): تم نے سیر بھر کوشت منگوا یا تھا۔ وہ ڈیز ھ سیر اٹھالا یا تو پورا ڈیز ھ سیر لیٹا وا جب نہیں ۔ اگرتم نہاو تو آ دھ سراس کولینا پڑیگا۔ مسئلہ (۵) جم نے سی سے تباک فلانی بمری جوفلال کے بہال ہاس کو جاکر دورو ہے میں لئے آؤ تواب و ووکیل و بی بحری خودا ہے گئیں خرید سکتا۔ غرضیکہ جو چیز خاص تم مقرر کر کے بتلا دواس وقت اس كواسيخ ليئے فريد نادرست نبيس البتة جودامتم في بتلائ بيساس سے زيادہ ميس خريدليا تو ا ہے لئے خرید ناورست ہے اور اگرتم نے پچھدام نہ بتلائے ہول تو کسی طرح اپنے لئے نہیں خرید سکتا مسکلہ (٢): اگرتم نے کوئی خاص بحری نبیس بتلائی بس اتنا کہا کہ ایک بحری کی ضرورت ہے ہم کوخر ید دوتو وہ اپنے ئے بھی خریدسکتا ہے جو بھری جا ہے تمبارے لئے خریدے جو بھری جا ہے اینے لئے خریدے اگر خود لینے کی نیت سے خریدے تو اس کی ہوئی اور اگرتمہارے دینے کی نیت سے خریدے تو تمہاری ہوئی اور اگرتمہارے ديتے بوے دامول سے خريد \_ تو بھی تمباری ہونی جائے جس نيت سے خريد سے - مسئلہ ( ): تمہارے لئے اس نے بحری خریدی پھر ابھی تم کودینے نہ بیایا تھا کہ بحری مرتنی یا چوری ہوگئی تو اس بحری ک دامتم کورینا پڑنے گئے اگرتم کہوگی کہ تو نے اپنے لئے خریدی تقی بھارے لئے نہیں خریدی تو اگرتم پہلے اس کورام دے چکی بوتو تمبارے مجے اور اگرتم نے اجھی دامنیس دیتے اور اب وہ دام ما تگتا ہے تو تم اگرفتم کھا جاؤ کہ تو نے اپنے لئے خریدی تھی تو اسکی بکری گئی اور اگرفتم نہ کھا سکوتو اسکی بات کا اعتبار کرو۔مسئلہ (۸): اگر نو کر ؛ ما ما کوئی چیز گران خرید لائی اگر تھوڑا فرق ہے تب تو تم کو لیمنا پڑیگا اور دام دینا پڑینے اور اگر بہت زیادہ <sup>ت</sup>ر ر نے آئی کہ اتنے دام کوئی نہیں لگا مکتا تو اس کالینا واجب نہیں اگر نہ لوتو اس کولینا پڑیکا۔مسکلہ (9):تم نے كى كوكونى چيز بيجينے كودى تواس كوبير جائز جبيل كەخود لے لے اوردام تم كوديد ساى طرح الرتم في جيم منكوا که فلانی چیز خرید لا وُ تو وه این چیزتم کونبیس دے سکتا اوراگر اپنی چیز دینا یا خود لینا منظور بوتو صاف صاف کر

رے کہ یہ چیز میں بیتا ہوں جھے کو ذید ویا یوں کہدے کہ یہ میری چیز تم لے لواور استے دام دید و بغیر ہمل ہو کے ایس کرنا جائز نہیں ہمسکلہ (۱۰) جم نے ماما ہے بمری کا گوشت متفوایا وہ گائے کا گوشت لے آئی تم کو اختیار ہے جو ہے لوجا ہے نہ لوء ای طرح تم نے آلومتگوائے وہ بھٹڈیاں لے آئی یا پچھاور لے آئی تو اس کا بین ضروری نہیں آگر تم انکار کروتو اس کو لیٹا پڑیگا۔ مسکلہ (۱۱) جم نے آیک پیسکی چیز متفوائی وہ دو بیسکی لے آئی تو تم کو اختیار ہے کہ آئی ہو اس کے ہمر ڈالو۔ مسکلہ (۱۱) تم نے ایک پیسکی چیز متفوائی وہ دو بیسکی ہے آئی تو تم کو اختیار ہے کہ آئی ہو تم کو اختیار ہے کہ آئی ہو اس کے ہمر ڈالو۔ مسکلہ (۱۲) تم نے دوخھوں کو بھیجا کہ جو کو فقال چیز خرید ہے وقت دولوں کو موجود رہنا جا ہے فقط آیک آدی کو خرید ناج بڑ نہیں آگر ایک ہی آدی کو خرید ہے تو وہ کی موجود کی جسٹلہ خرید ناج بڑ نہیں آگر ایک ہی ہوجائے گی۔ مسئلہ (۱۳): تم نے کس سے کہا کہ میں ایک گائے یا بمری یا اور پچھ کہا کہ فلائی چیز خرید کر لا دواس نے خور نہیں خرید المسئلہ کی اور سے کہ دیا۔ اس نے خور بیا تو اس کالین تمہارے ذمہ واجب نہیں چا ہے لوچا ہے نہ لود ونوں اختیار بیل سے البت آگر وہ خود تہارے کے نے خرید نوت کی گور کی دواج ہے نہ کو کو اس کا کہنا پڑے گا۔

و کیل کے برطرف کردیتے کا بیان: وکیل کے موقوف اور برطرف کرنے کاتم کو ہروقت افتیار ہے مثالاتم نے کس سے کہا تھا کہ ہم کوایک بکری کی ضرورت ہے کہیں ٹل جائے تو لے لیمنا پھر منع کردیا کہ اب نہ لیمنا تو اب اس کو لینے کا افتیا رفیس اگر لیو رکا تو اس کے سر پڑتی تم کو نہ لیمنا پڑتی ۔ مسئلہ (۱): اگر خوداس کونیس منع کیا بکہ خط لکھ کر بھیجا یا آ دی بھیج کر اطلاع کر دی کہ اب نہ لیمنا تب بھی وہ برطرف ہوگی اور اگر تم نے اطلاع نہیں دی کسی اور آ دی نے اپنے طور پر اس سے کہ دیا گرتم کوفلال نے برطرف کرویا ہے اب نہ خرید نہ تو آ کر دو آ دمیوں نے اطلاع دی ہوگیا اور گرف ہوگیا اور اگر اور ایمنا ہوگیا اور اگر ایمنا پڑے گا۔

مضاربت كابيان يعنى ايك كارو بيدايك كاكام: مسئله (۱): تم في تجارت كييك كاكورو بوديك كاكام: مسئله (۱): تم في تجارت كييك كاكورو بيدريا بوده به تم بانت ليس كي بيجائز باس كومضاربت كهيئة بين ليكن ال كائى شرطيس جي اگران شرطوس كيموافق به وقو محج بينيس تو ناجائز اورفا سد بيايك تو بعنا رو بيدريا به وده بنا دواور الس كوتجارت كييك دري بين ركها تو يدمعا مدفا سد بيدري التي كي ياس ركها تو يدمعا مدفا سد بدورس به كرفق با بنخ في صورت طي كرلواور بنا دوكيم كوكتنا ملي كاوراس كوكتنا الربيه بات طي ندبون بس اثناى كها كرفع به متم دونوس بانت ليس كي تويفا سد ب تيسرى به كرفت تقييم كرف كواس طرح طي ندكرو بيس تدرفع بواس من حدن روي بهار باق تمهار باق تمهار باق بهار باق بهار باق تمهار بي ياك دوحمداس خاص قرم مقرد ذكرواتي بهاري باق تمهاري بلك يوس طي كروك آ دها تمهارا آ دها تمهارا يا أيك حصداس كا دوحمداس كي يا يك حصدا بي كان بي بين تو دوم س مع خرضيك فقع كي تقييم حصول كا تقيار س كرن و بي نبيس تو معامله فاسد بوجائي المركوني بي تو وه كام كرنوالا اس مين سابنا حصد يادي كادرا كرخ في تعني ته بوا و بكوند معامله فاسد بوجائي المركوني بي تو وه كام كرنوالا اس مين سابنا حصد يادي كادرا گر يحق في تد بوا قر بكوند

 میں اس کے ساتھ رہتے ہوں جن کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وقت رکھا دیتی ہو۔ لیکن گر کوئی دیہ نتدار نہ ہوتو اس کے پاس رکھانا درست نہیں ،اگر جان بوجھ کرا لیے غیرمعتبر کے پاس رکھ دی و ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑیکا اور ایسے رشتہ وار کے سواکسی اور کے پاس بھی پرائی امانت کا رکھ ٹابدون ، رک کی ا جازت کے درست نہیں جا ہے وہ بالکل غیر ہویا کوئی رشتہ دار بھی لگتا ہو۔اگر اور وں کے پاس رکھ دیا تو بھی ض نُع ہوجائے پر تاوان ویٹاپڑیگا۔البتہ وہ غیرالیا شخص ہے کہ بیا بنی چیزیں بھی اس کے پاس کھتی ہے تو ورست ہے۔ مسئلہ (۵): کئی نے کوئی چیز رکھائی اورتم بھول ِ گئیں اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئیں تو جاتے ر ہنے پر تاون دینا پڑیگا یا کوٹھری صندو قچہ وغیرہ کاقفل کھول کرتم چلی گئیں اور وہاں اپرے غیرے سے جمع ہیں اوروہ چیزالیک ہیں کے عرفاً بغیر قفل لگائے اسکی حفاظت نہیں ہوسکتی تب بھی ضائع ہو جانے سے تاوان دینا ہو گا۔ مسئلہ (۲):گھر میں آگ لگ ٹئی توا سے وقت غیر کے پاس بھی پرائی امانت کا رکھ دینا جائز ہے لیکن جب وہ عذرج تارہے تو فورا لے لینا جا ہے اگروا پس نہ لیو گی تو تا دان دینا پڑے گا۔ای طرح مرتے وقت اگر کوئی اپنے گھر کا آ دمی موجود نہ ہوتو پڑوی کے سپر د کر دینا درست ہے۔ مسئلہ (ے): اگر کسی نے پچھ روپے پیسے امانت رکھائے توبعیہ ان ہی روپوں پیپوں کا حفاظت ہے رکھنا وا جب ہے نہ تو اپنے روپوں میں ان کا ملانا جائز ہےاور نہان کا خرج کرنا جائز ہے بیرنہ مجھو کہ روپ پیرسب برابر لاؤ اس کوخرج کر ڈ ایس جب مانٹلیں گی تو اپنارو پیے دیدیں گے البتۃ اگر اس نے اجازت دیدی ہوتو ایسے وقت میں خرج کرنا درست ب کیکن اس کا تھم میہ ہے کہ اگر وہی روپیتم الگ رہنے دوتب وہ روپیا مانت سمجھا جائےگا۔اگر جاتار ہاتو تاوان نه دینایز یگااورا گرتم نے اجازت کیکرا سے خرج کر دیا تو اب وہ تمہار ہے ذمہ قرض ہو گیا۔امانت نہیں رہا۔ لہٰڈ ا اب بہر حال تم کودینا پڑے گا۔اگرخرچ کرنے کے بعدتم نے اتنائی روپیاس کے نام سے الگ کر کے رکھ دیا تب بھی وہ امانت نہیں وہ تمہارا ہی روپہہے۔اگر چوری ہو گیا تو تمہارا گیا اسکو پھر دینا پڑے گا۔غرضیکہ خرچ كرنے كے بعد جب تك اس كوادان كردوگى تب تك تمبارے ذمدر بيكا۔ مسكله (٨): سورو بيكس نے تمہارے پاس امانت رکھائے۔ اُس میں سے پچاس تم نے اجازت کیکر خرج کر ڈالے تو پچ س روپ تمبررے ذمہ قرض ہو گئے اور پچاس امانت ہیں۔ اب جب تمبرارے پاس روپے بوں تو اپنے پاس کے يجي تر روپاس امانت کے پچاس روپوں میں نہ ملاؤ۔ اگر اس میں ملا دو گی تو وہ بھی امانت نہ رہیں گے۔ یہ پورے سورو پے تمہر رے ذمہ قرض ہو جائیں گے اگر جاتے رہے تو پورے سودینے پڑینگے۔ کیونکہ اما ات کا روپیہا ہے روپیہ میں ملا دینے ہے امانت نہیں رہتا بلکہ قرض ہو جاتا ہے اور ہر حال میں ویز پڑتا ہے۔ مسئله (۹): تم نے اجازت کیکراس کے سوروپے اپنے سورو پول میں ملا دیئے تو وہ سب رو پید دونوں ک شرکت میں ہو گیا۔اگر چوری ہوجائے تو دونوں کا ہو گیا کچھ نہ دینا پڑے گا اورا گراس میں ہے جھے چوری ہو گیا کچھرہ گیا تب بھی آ دھااس کا گیا آ دھااس کا گیااوراگرسوایک کے بول دوسوایک کے تو اس کے حصہ کے موافق اس کا جائے گا ای کے حصہ کے موافق اس کا۔مثلاً اگر بار ہ روپے جاتے رہے ہوں تو چار روپ

ا كه سورو يه واسلے كے گئے اور آئدروب دوسورو پيدوالے كے۔ يكم اى دفت ب جب اجازت ت ملائے ہوں اور اگر بغیر اجازت کے اپنے رو ہوں میں ملاد یا ہوتو اس کا وہی تھم ہے جو بیان ہو چکا کدامانت کا رو پید با اجازت اینے رویے میں ملالینے ہے قرض ہوجا تا ہے اس لئے اب وہ روپیامانت نہیں رہا جو پچھ گیا تمہارا گیا اس کا روپیداس کو بہرحال دینا پڑے گا۔ مسکلہ (۱۰) کسی نے بمری یو گائے وغیرہ امانت رکھائی تواس کاوووھ چٹایا کس اور طرح ہے اس سے کام لیٹا درست نبیس ۔ البتہ اجازت سے بیسب جائز جو ج تا ہے بالا اجازت جتنا دود ھالیا ہے اس کے وام دینے پڑیتھے۔ مسئلہ (۱۱) جسی نے ایک کیڑا یاز بور ہ حاریائی وغیرہ رکھائی اسکی بلا اجازت اس کا برتنا درست نہیں۔اگراس نے بلا اجازت کیز ایاز بوروغیرہ بہنایا عاریائی پرلیٹی بیٹمی اوراس کے بریتنے کے زبانہ میں وہ کپڑا بھٹ کیایا چور لے گیایا زیور جاریائی وغیروٹوٹ عُنی یا چوری ہوگئی تو تاوان وینا پڑے گا۔البتہ اگر تو بہ کر کے پھرای طرح حفاظت ہے رکھ دیا پھرکسی طرٹ ضائع ہوا تو تاوان ندویتا پڑےگا۔ مسئلہ (۱۲):صندوق میں سےامانت کا کپڑا نکالہ کہ شام کو یہی پہن كرفلاني جكد جاؤل كى - پھر ينتے سے بيلے بى وہ جاتار باتو بھى تاوان دينا يزے گا- مسئله (١٣): ا ما نت کی گائے یا بھری وغیرہ نیار بڑ گئی تم نے اس کی دوا کی اس دوا ہے وہ مر گئی تو تا وان دینا پڑیگا۔ اگر دو ندکی اور و و مرکی تو تاوان ندویتا پڑیا۔ مسکلہ (۱۳) ایس فے امانت رکھنے کورو پیدد یاتم فے بوے میں ڈ ال س<sub>ا ط</sub>از اربند میں باندھ لیالیکن ڈ التے وقت وور دیبیازار بند میں ہؤے میں نہیں پڑا بکہ بیچے کر کیا محرتم یر مجمیں کر میں نے بڑے میں رکھ لیا تو تاوان ندوینا پڑیگا۔ مسئلہ (۵۵): جب وہ اپنی اوانت والحجے آ فوراً اس کودیدینا داجب ہے۔ بلاعذر نددینا اور دیرکرنا جائز نبیس۔اگر کسی نے اپنی امانت مانجی تم نے کہا بہنر اس وقت باتھ خالی ہیں کل لے لیناءاس نے کہاا جیما کل سہی جب تو خیر مجموع جہیں اور اگروہ کل سے لینے ی راضی ند ہو کی اور نہ دیے ہے خفا ہو کر چلی گئ تو اب وہ چیز اما نت نہیں رہی اب آگر جاتی رہی کی تو تم کو تا والز و ینا پڑیا۔ مسئلہ (۱۷) : کسی نے اپنا آ دمی امانت ما تھنے کیلئے بھیجاتم کوا تعتیار ہے کہ اس آ دمی کوندوواور جا تبيجوكه و دخود بى آكرا بى چيز لے جائے ہم كى اوركونہ دينگے اورا گرتم نے اس كوسچا سمجھ كر ديد يا اور چر مالك نے کہا کہ میں نے اس کونہ بھیجا تھاتم نے کیوں ویا تو وہ تم ہے لے سکتا ہے اور تم اس آ وی ہے وہ سے لوٹا عمخ جواورا گراس کے پاس وہ شے جاتی رہی ہوتو تم اس سے دام بیس لے علی ہواور مالک تم سے دام لے گا۔ ما تنگنے کی چیز کا بیان: مسئلہ (1): کس ہے کوئی کیز ایاز بوریا جاریائی برتن و غیرہ کوئی چیز آجھ دن کید ما تگ لی کے منسر ورت نکل جانے کے بعد دی جائے گئ تو اس کا تھم بھی امانت کی طرت ہے اب اس کوامجھی طر ر حفاظت ہےرکھنا واجب ہے۔اگر باوجود حفاظت کے جاتی رہے توجس کی چیز ہے اس کو تاوان بینے کا خز نہیں ہے بلکہ اُٹرتم نے اقر ارکرایا ہو کہ اگر جائے گی تو ہم ہے دام لے لینا تب بھی تاوان لینا درست نہیر البنة حفاظت ندكى اس ويد سے جاتى رى تو تا وال ويتا ير يكا اور ما لك كو مروفت اختيار ہے جب جاتى ويا ہے، بني ج کے لئے تم کوا نکار کرنا درست نہیں۔اگر ما تکنے پر نہ دی تو پھر ضائع ہو جانے پر ناوان دینا پڑیگا۔ مسئلا

(۲): جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہوای طرح برتنا جائز ہے اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔اگرخلاف کر بھی تو جاتے رہنے پر تاوان ویتا پڑیا جیسے کسی نے اوڑھنے کودوپٹہ دیا یا اس کو بچھ کرلیٹی اس لئے وہ خراب ہو کیایا جاریائی پرانے آ دمی لد گئے کہ وہ ٹوٹ گئی یا شیشہ کا برتن آگ پرر کھ دیاوہ ٹوٹ کیایا کیجهاورالیی خلاف بات کی تو تاوان دیناپزیگا۔ای طرح اگر چیز ما تک لائی اور بید بریش کی که اب اسکولون کر نه و و کی بلکہ ضم کر جاؤں کی تب بھی تاوان دینا پڑے گا۔ مسئلہ (۳): ایک یادودن کیلئے کوئی چیزمنگوائی تو اب ایک دو دن کے بعد پھیروینا ضروری ہے جتنے دن کے دعدے پر لائی تھی۔اتنے ہی دن کے بعد اگر نہ بھیرے کی تو جاتی رہنے پر تاوان وینا پڑیگا۔ مسئلہ (سم): جو چیز ما تک کی ہے توبید مکھنا جا ہے کہ مالک نے زبان سے صاف کہددیا کہ جا ہے خود براتو جا ہے دوسرے کودو۔ ما تھنے والی کو درست ہے کہ دوسرے کو بھی برتے کیلے ویدے ای طرح اگراس نے صاف تونیس کہا مگراس سے میل جول ایسا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ ہر طرح اسکی اجازت ہے۔ تب بھی یمی تھم ہے اور اگر ما لک نے صاف منع کردیا کہ دیکھوتم خود برتنا سمسى اوركومت دينا تواس صورت ميس كسى طرح درست نبيس كه دوسرے كو برئے كيلئے دى جائے اور اگر ما تکتے والی نے بید کہد کر منگائی کہ بیس تو برتوں گی اور ما لک نے دوسرے کے برینے سے ندمنع کیا اور ندمیاف ا جازت دی تو اس چیز کود کھوکیس ہے اگر وہ الی ہے کہ سب برتنے والے اس کوایک ہی طرح برتا کرتے میں برتنے میں فرض نہیں ہوتا تو خود بھی برتنا درست ہاور دوسرے کو برتنے کیلئے بھی بنا درست ہا دراگر وہ چیز ایس ہے کہ سب برتنے والے اس کو ایک طرح نہیں برتا کرتے بلکہ کوئی اچھی طرح برتا ہے کوئی بری طرح۔ توالی چیزتم دوسرے کو برتنے کے واسطے بیں دے سکتیں۔ای طرح اگرید کہدکر منگائی ہے کہ جارا فلانا رشته داریا ملاقاتی برتے گا اور مالک نے تمہارے برہنے شهرے کا ذکر تیس کیا تو اس صورت میں بھی يبى تعلم بے كداول فتم كى چيزكوتم بھى برت سكتى جواور دوسرى فتم كى چيزكوتم ندبرت سكو كى صرف وبى برتے كا جس کے برتے کے نام سے منگائی ہے اور اگرتم نے یوٹی منگامیجی ندائے برسے کا نام لیاندومرے کے برتنے كا اور مالك نے بھى كچونيس كما تو إس كا تھم يہ ہے كداول تتم كى چيز كوتم بھى برت سكتى مواور دوسرے كو بھی برتنے کیلئے دے مکتی ہوا در دوسرے شم کی چیز میں تھم یہ ہے کہ اگرتم نے برتنا شروع کردیا تب تو دوسرے کو پرتے کے داسلے نہیں دے سکتیں اور اگر دوسرے سے برتو الیا تو تم نہیں برت سکتیں ،خوب مجملو۔ مسکلہ (۵): ماں باپ وغیرہ کاکسی چھوٹے نابالغ کی چیز کا مائتے دینا جائز نہیں ہے اگروہ چیز جاتی رہی تو تاوان دینا برے گا۔ای طرح اگر خود نابالغ اپنی چیز دیدےاس کالین بھی جائز جیسے۔ مسئلہ (۲) کس سے کوئی چیز ما تک کرلائی می چروه ما لک مرکیا تواب مرنے کے بعدوه ماستھے کی چیز نبیس رہی اب اس سے کام لینا درست نہیں۔ای طرح اگروہ ما تکنے وائی مرکئی تو اس کے دار تون کواس سے نفع اٹھا ٹا درست نہیں۔

بید میں کو پچھد مے دیے کابیان: مسئلہ (۱): تم نے سی کوکوئی چیز دی اور اس نے منظور کرنیویا منہ میں کو پچھدے اس کے ہاتھ پرر کھ دیا اور اس نے لیا تو اب دہ چیز ای کی ہوئی۔ اب تمہاری نبیس

ری بلہ وہی اس کی مالک ہاں کوشرع میں ہر کہتے ہیں لیکن اس کی کٹی شرطیں ہیں ایک تو اس کے حوالے کر وینااوراس کا قبضه کرلینا ہے اگرتم نے کہا کہ یہ چیز ہم نے تم کو دیدی اس نے کہا ہم نے لے لی کیکن ابھی تم نے اس کے حوالے نہیں کیا توبید بیا سیجے نہیں ہوا ابھی تک وہ چیزتمہاری ہی ملک میں ہے البت اگراس چیز پرا پنا قبصنہ کریں تو اب قیند کر لینے کے بعد اس کی مالک بی۔ مسئلہ (۲):تم نے دودی ہوئی چیز اس کے سامنے اس طرح رکھ دی کداگر وہ اٹھانا جا ہے تو لے سکے اور یہ کہد میا کہلواس کو لے اواس کے پاس رکھ دینے ہے بھی وہ ، لک بن گئی اِیں سمجھیں کے کہاس نے اتھالیااور قبضہ کرلیا۔ مسئلہ (۳) بند صندوق میں کچھ کپڑے دے دیے کیکن اسکی سنجی نبیں دی تو یہ قبضہ نبیں ہوا جب تنجی دے گی تب قبضہ ہو گا۔ اس وقت اس کی ما مک ہے گی۔ مسئلہ (س): کسی بول میں تیل رکھا ہے یا اور پچھر کھا ہے تم نے وہ بوتل کسی کودیدی نیکن تیل نہیں دیا تو ہیدینا تھے نہیں۔ ا گروہ قبضہ کر لے تو بھی اسکی مالک نہ ہوگی۔ جب اپناتیل نکال کے دوگی تب وہ مالک ہوگی اورا گرتیل کسی کو دید یو تمر بوتل نہیں دی اور اس نے بوتل سمیت لے لیا کہ ہم خالی کر کے پھیرد بدیں سے تو بیتیل کا دینا سیجے ہے قبصہ کر ینے کے بعد مالک بن جائے گی غرضیکہ جب برتن وغیر وکوئی چیز دوتو خالی کر کے دینا شرط ہے بغیر خاں کئے دینا تستجے نہیں ہے۔ای طرح اگر کسی نے مکان دیا تو اپناسارا مال اسباب نکال کے خود بھی گھر ہے نکل کر دینا ج ہے۔ مسئلہ (۵):اگر کسی کوآ دھی یا تہائی یا چوتھائی چیز دو پوری چیز ندودتو اس کا تھم یہ ہے کہ دیکھوو ہ س تشمر کی چیز ہے آ وهی بن وینے کے بعد بھی کام کی رہے گی یا ندرے گی۔اگر بانٹ وینے کے بعد اس کام کی ندرے جیے چکی كداكر بيج ہے تو ڑے ديدوتو پينے كے كام كى ندر ہے كى اور جيسے چوكى ، پلنگ ، پتملى ،لوٹا ، كثورا ، بيال ،صندوق اور ج نوروغیروالی چیزوں کو بغیرتقسیم کئے بھی آ دھی تبائی جو پچھو ینامنظور بوجائز ہے اگروہ قبضہ کرے و جان حصہ تم نے دیا ہے اس کی مالک بن گئی اور وہ چیز ساجھے ہیں ہوگئی اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہیکی جیسے زمین،گھر، کپڑے کا تھان، جلائیک کلڑی، اناج، غلہ، دود ھ، دی وغیر ہتو بغیر تقسیم کے انکادینا سیج نہیں ہے اگرتم نے کسی ہے کہا ہم نے اس برتن کا آ دھا تھی تم کودے دیا اور وہ کہے ہم نے لے سے تو بید ینا تھی نہیں ہوا بلک اگردہ برتن پر تبضہ بھی کر اے تب بھی اسکی مالک نہیں ہوئی ابھی سارا تھی تمبارا بی ہے بال اس کے بعد اگر اس میں آ دھاتھی الگ کر کے اس کے حوالہ کر دولو اب البینہ اسکی مالک ہوجائے گی۔ مسئلہ (۲): ایک تھان یا ایک مكان ياغ وغيره دوة دميول في لمرآ وحا آ وحاخر يداتو جب تك تقتيم ندكراوتب تك دينا آ وحا حد كووين سيح نہیں۔ مسئلہ (۷): آٹھ آنہ پاہارہ آنہ بیسے دو مخصوں کو دیئے کہتم دونوں آ دھے آ دھے لے لویہ بھی نہیں۔ بلكة ديهة وهي تقتيم كركه يناجا بئي البته أكروه دونول فقير بهول توتقتيم كي ضرورت نبيس اوراكرايك روبيها يا ایک بیردوآ دمیوں کودیا تورد یا سی ہے۔ مسئلہ (۸) بجری یا گائے وغیرہ کے بیٹ میں بجہ بو بیدا ہونے سے میلے ہی اس کا دیدیتا تھے نہیں ہے ملکہ پیدا ہونے کے بعدا گروہ قبضہ بھی کرنے تب بھی مالک نہیں جوئی۔ اگر: ینا ہوتو پیدا ہونے کے بعد بھروے دے۔ مسئلہ (۹): کسی نے بھری دی اور کہا کہ اس کے بیت میں جو بچہ ہے اس کو ہم نہیں دیتے وہ ہمارا ہی ہے تو بکری اور بچہ دونوں اس کے ہو گئے پیدا ہونے کے بعد بج

کے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ مسکلہ (۱۰) جمہاری کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے تم نے اس کودیدی تو اس معورت میں فقط اتنا کہدویے ہے کہ میں نے لے لی اس کی مالک ہوجائے گی اب جاکر دوبارہ اس پر قبضہ كرناشر طيس بي يونكه وه چيزتواس كے پاس بى ہے۔ مسئلہ (١١): تايالغ ايكايالاك ابنى چيزكس كوديد يو اس کا دینانسچے نہیں ہےاوراس کی چیز لیما بھی نا جائز ہے۔اس مسئلہ کوخوب یا در کھویہت لوگ اس میں مبتایا ہیں۔ بچول کوو یے کا بیان: مسئلہ (۱): ختنہ وغیرہ یا سی تقریب میں چھوٹے جھوٹے بچوں کو جو کچھ ایا جاتا ہے اس سے خاص بچے کوویتامقصور نبیں ہوتا بلکہ ماں باپ کودینامقصود ہوتا ہے اس لئے و دسب نیوند بچہ ک ملک نہیں بلکہ ماں باپ اس کے مالک ہیں جو جا ہیں سوکریں۔البتۃ اگر کوئی شخص خاص بچہ ہی کو کوئی چیز دے تو چروہی بچاس کا مالک ہے۔ اگر بچہ محصدار ہے تو خوداس کا قبضد کر لینا کافی ہے۔ جب قبضہ کرلیا تو مالك بوكيارا أكر بي بعندندكر ، يا بعند كرنے كائل تر بوتو اگر باب بوتو اس كے بعندكر لينے سے اوراً مر باپ ند ہوتو دا دائے قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہو جائےگا۔ اگر باپ دا دا موجود نہ ہوں تو وہ بچہ جس کی پرورش میں ہے اس کو قبضہ کرنا جا ہے اور باپ دادا کے ہوتے ماں ، نائی ، دادی وغیرہ اور کسی کا قبضہ کرنا معتبر نہیں ہے۔ مسئلہ (۲): اگر باپ یااس کے نہونے کے وقت داداا بے بیٹے ہوتے کو کوئی چیز وینا جا ہے تو بس اتنا كهدوية سے بهديج بوجائيگا كه ميں نے اس كويد چيز ديدى اور اگر باپ دا دانہ بواس وقت مال بعد في وغیر و بھی اگر اس کو بہجے دینا جا ہیں اور وہ بچہ اکلی پر ورش ہیں بھی بوان کے اس کبر دینے ہے بھی وہ بچہ ما ک ہوگیا کس کے قبضہ کرنیکی ضرورت نبیس ہے۔ مسئلہ (m): جو چیز ہوا پی سب اواما وکو برابر برابر وینا جاہے ۔لڑ کالڑ کی سب کو برابر دے اگر مجھی کسی کو بچھازیادہ دیدیا تو بھی خیر پچھ خرج نبیل لیکن جسے م ویاس کو نقصان دینامقصود ند بونبیس تو کم دینا درست نبیس ہے۔ مسئلہ (۴): جو چیز ، بالغ کی ملک بواس کا یقیم ہے کدای بچے ہی کے کام میں لگانا جا ہے کسی کواسیتے کام میں لانا جائز نبیں خود ماں و ب بھی اپنے کام میں نہ لاویں نہ کسی اور بچہ کے کام میں فاویں۔ مسئلہ (۵): اگر ظاہر میں بچہ کودیا مگریقینا معلوم ہے کہ منظور تو مال باب ہی کودینا ہے مگر اس چیز کو حقیر سمجھ کر بچے ہی تے نام ہے دیدیا تو مال باپ کی ملک ہے وہ جو جا ہیں ترین چراس میں بھی ویکھ لیس اگر مال کے علاقہ دارول نے دیا ہے تو مال کا ہے اور اگر باب کے علاقہ دارول نے دیا ہے توباپ کا ہے۔ مسئلہ (۱):ایٹے ٹابالغ لڑے کیلئے کیڑے:وائے تو وورائر کا مالک دو سي يالغ لزكي كيليز زيور كبنا بنوايا تو و ولزكي اسكى ما لك بنو كلي اب ان كيثر و ل كاياس زيور كأنسي او رلز ك يا الركى كودينا درست نبيس بس كيلتے بنوائے بيں اى كود ، البت اگر بنائے كے وقت صاف كبدويا كه بديري ی چیز ہے مانگے کے طور میر دیتا ہول تو بنواٹ والے کی رہے گی۔اکٹر وستور ہے کہ بیزی بہنیں بعض وقت جیمونی نابالغ بہنوں سے یاخود ماں اپنی لڑئی ہے دویت وغیرہ کچھ ما تگ لیتی ہے تو ان کی چیز کا ذرا دیر کیلئے ما نگ لیز بھی درست نبیں۔ مسئلہ (۷): جس طرح خود بچیانی چیز سی بُود نبیس سکتی ای طرح ماں ب به کوچھی ناباغ اواا دکی چیز وینے کاافتشیار نبیس آگر مال باب اس کی چیز کسی کو مالکل و مدس ماند راوس میصود بن

كيلية ما حى دي تواس كاليرا ورست نبيل البندا كرمال باب كونبوت كى وجد منها يت ضرورت بواوروه جيز نہیں اور سے اس کو ندل سکے تو مجبوری اور لاحیاری کے دفت اپنی اولا دکی چیز کالیما درست ہے۔ مسئلہ (٨): مال باپ وغير وکو بچه کا مال کسي کوقرض و ينانجي صحيح نبيس بلکه خود قرض لينا بھي صحيح نبيس ،خوب ۽ درڪو-و بے كر چير لينے كابيان: مسئله (1): كيجه دير چير ليما بزا كناه بيكن اگر كوئى واپس لے لے اور جس کو دی تھی وواپنی خوشی ہے دیے بھی وے تو اب پھراسکی مالک بن جائے گی تمر بعض ہاتیں ایک ہیں جن سے تھیر لینے کا واکل اختیار نبیس رہتا۔ مثلاً تم نے کسی کو بکری دی اس نے کھلا پاہ کرخوب مون تاز و کیا تو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے یا کسی کوز مین دی اس نے گھر بنایا یا باغ لگایا تو اب پھیر لینے کا اختیار نہیں یہ کپڑا دینے کے بعد اس نے کیڑے کوی لیایار تک لیایا دهلوایا تواب پھیر لینے کا اختیار نہیں۔ مسئلہ (۲):تم نے کسی کو بکری دی اس کے دوایک بیجے ہوئے تو پھیر لینے کا اختیار ہاتی ہے لیکن اگر پھیر لے تو صرف بمری پھرعتی ہے وہ بچنیس اليسكى مسكله (مع): ديية كے بعد اگر دينے والا يا لينے والا مرجائے تو بھى مجير لينے كا افتيار نبيل ربنا۔ مسئلہ (سم): تم کوئس نے کوئی چیز دی پھراس کے بدلے میں تم نے بھی کوئی چیز اس کودبیدی اور کہددیا کہ او بن اس مے عوض تم یہ لے اوتو بدلہ دینے سے بعداب اسکو پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے البت اگرتم نے بیٹیں کہ کہ ہم بیاس کے قوض میں دیتے ہیں تو وہ اپنی چیز پھیر عتی ہواورتم اپنی چیز بھی پھیر عتی ہو۔ مسئلہ (۵) بیوی نے اپنے میاں کو یامیاں نے اپنی ہوی کو پچیدویا تو اس کے پچیر لینے کا اختیار نہیں ہے، ای طرح اگر کسی نے ا بسے رشتہ دارکو پکھے دیا جس سے نکاح بمیشہ کیلئے حرام ہے اور وہ رشتہ خون کا ہے جیسے بھائی ، مہن ، بھتیجا، بھانجہ وغیروتواس سے پھیر لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر قرابت اور رشتہ تو بے لیکن نکاح حرام نہیں ہے جیسے بچازاد پھوپھی زاد بہن بھائی وغیرہ یا نکاخ تو حرام ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قرابت نبیس بینی وہ رشتہ خون کائمیں بلکہ دو دو کا رشتہ یا اور کوئی رشتہ ہے جیسے دور دوشر یک بھائی بہن وغیرہ یا داماد ساس خسر و نیسر د تو ان سب سے مجيم لينے وافقيار رجتا ہے۔ مسئلہ (٧): جتني صورتوں بين يجيم لينے كا افتيار إلى المطلب يد ك اگر وہ بھی چھیردینے بررامنی ہوجائے اس وقت چھیر لینے کا اختیار ہے جیسے او پر آچکالیکن گنا واس میں بھی ہے ادرا گروہ راضی نہ ہواور نہ پھیرے تو بدون قضائے قاضی کے زیردی پھیر لینے کا اختیار نہیں اورا گر زیر دی بدون قف ء کے پھیرلیا توبیہ مالک نے ہوگا۔ مسکلہ (2): جو آپھ ببد کرد ہے کے تھم احکام بیان ہوئے تیا اکثر خد کی راہ میں خیرات دینے کی بھی وی احکام ہیں۔مثلاً بغیر قبضہ کئے فقیر کی ملک میں چیز نہیں جاتی اور جس چیز ؟ تقسیم کے بعد دینا شرط ہےاس کا یہاں بھی تقسیم کے بعد ہی دینا شرط ہےجس چیز کا خابی کر کے دینا ضرور کر ے، یہاں بھی خالی کر کے دینا ضروری ہے البتہ و باتوں کا فرق ہے۔ ایک بید میں رضامندی ہے بھیر بینے ؟ ا نفتیار رہتا ہے اور یہاں چھیر لینے کا افتیار نہیں رہتا۔ دوسرے آنچہ دس آئے چیے یا آٹھ دس روپے اگر دہ نقیروں کو دیرو کہتم دونوں بانٹ لیما تو یہ بھی درست سے اور ہبہ میں اس طرح ارست نہیں ہوتا۔ مسئل ( ٨ ): کسی فقیر کو پیسہ دینے لگونگر دعو کہ ہے اٹھنی جلی گئی تو اس کے پیچیر لینے کااختیار نہیں ہے۔

کرار پر کینے کا بیان: مسئلہ (۱): جبتم نے مبینہ بر کیلئے گھر کرار پر لیااورائے قبضہ میں کرلیا تو مہینہ کے بعد کرایہ دینا پڑے گا جاہے اس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہویا خالی پڑا رہا ہو کرایہ مبرحال واجب ہے۔ مسئلہ (۲): درزی کپڑائی کریار محریز رنگ کریاد حونی کپڑاد حوکرلایا تو اختیار ہے کہ جب تک تم ہے اسکی مزووری نہ لے لے تب تک تم کو کپڑانہ و یوے بغیر مزدوری دیتے اس ہے زبر دستی لیٹا در ست نہیں اورا گر سمسی مزوور ہے غدہ کا ایک بوراایک آنہ کے چیے کے دعدہ پراٹھوایا تو اپنی مزدوری ما تکنے کیلئے تہمارا غارمبیں روک سکتا کیونکہ و ہاں ہے لانے کی دجہ سے غلہ میں کوئی بات پیدانبیں ہوتی اور پہلی صورت میں ایک نی بات كيزے ميں پيدا ہوگئ۔ مسئلہ (٣): أكركس نے بيشرط كرنى كدميرا كيزاتم بى بيناياتم بى رنگناياتم بى دھونا تو اس کو دوسرے ہے دھلوا نا درست نہیں اورا گریشر طنہیں کی تو نمسی اور ہے بھی و ہ کا م کراسکتی ہے۔ اجارہ فاسد کا بیان: مسئلہ (۱): اگر مکان کرایہ پر لیتے وقت کچھ مت بیان نبیں کی کہ کتنے ون کے لئے سرایہ برنیا ہے یا کرایٹییں مقرر کیا ہونمی لے لیایہ شرط کر لی کہ جو پچھاس میں گریز جائے گا وہ بھی ہم اسپنے یاس ہے بنوا دیا کر یتلے یاکسی کو کھر اس وعدے پر دیا کہاس کی مرمت کرا دیا کرے اور اس کا بھی کراہ ہے۔ بیسب اجارة فاسد باوراكر يول كهدو كتم ال كحريس رجواورم مت كراديا كرو كرايية ويختبين توبيدعايت باور جائزے۔ مسئلہ (۲) بھی نے یہ کرمکان کرایہ برلیا کہ دورویے ماہوار کراید ویا کریتے تو ایک ہی مہید کیلتے اجارہ سیج ہوامہینے کے بعد مالک کواس میں سے اٹھا دینے کا اختیار ہے پھر جسب دوسرے مہینہ میں تم رہ یزے تو ایک مہینہ کا اجارہ اور سی محمولیا۔ ای طرح برمبینہ میں نیا اجارہ ہوتا رہے گا۔ البت اگر رہمی کہد یا کہ جار مبیند یا جهمبیندر بونگاتو جننی مدت بنالی باتن مدت تک اجار وسیح بوا-اس سے پہلے مالکتم کوبیس افعاسکتا۔ مسئلہ (٣): پینے کیلئے کسی کو گیبوں دیتے اور کہاای جس سے یاؤ بھرآٹا پیائی لے لیٹایا کھیت کوایا اور کہاای میں سے اتنا غدمزدوری لے لینابیسب قاسدے۔ مسئلہ (سم): اجارہ فاسد کا تھم بیب کہ جو کھے طے ہوا ہے وہ ندولایا جائے گا۔ بلدائے کام کیلے جتنی مزدوری کا دستور ہے یا ایے گھر کیلے جتنے کراید کا دستور ہووہ والایا ب ئے گالیکن اگر دستورزیادہ ہےاور طے کم ہوا تھا تو پھر دستور کے موافق نددیا جائیگا بلکدوہی پائیگا جو طے ہوا ہے فوض جو كم بوااس كے يانے كامستن ب- مسئله (۵): كانے بجائے ناچنے بندر نيانے وغير وجيسي جتنى ب ہود میں بیں ان کا جارہ مجی نبیں بالکل باطل ہاس لئے پچھنددلایا جائےگا۔ مسئلہ (۲) اسی حافظ کونو کررکھا كات دن تك فلان كي قبر بريزها كرواورثواب بخشا كرو ميح نبيل باطل بندير سن واليكوثواب لمح نەمردە كوادرىيە كچھتخواە يانے كاستحق نبيل ہے۔ مسئله (۷): پڑھنے كيلئے كوئى كماب كرايه پرلى تو يقيم نبيل ے بلکہ بطل ہے۔ مسئلہ (A): بیدستور ہے کہ بکری گائے بھینس کے گا بھن کرنے میں جس کا بحرانیل بھینسا ہوتا ہے وہ گا بھن کرائی لیتا ہے یہ بالکل حرام ہے۔ مسئلہ (۹): بکری گائے بھینس کودودھ چنے کیلئے كراب بر لينا درست نبيل - مسئله (١٠): جانوركوادهيان يروينا درست نبيل يعني يول كهنا كديه مرغيال يا بریال لے جاؤاور پرورش ہے اچھی طرح رکھوجو کچھ بچے ہوں وہ آ دیھے تمہارے آ دھے ہمارے بیدرست

نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۱): گر سجانے کیلئے جھاڑ فاتوں وغیرہ کرایہ پر لینا درست نہیں۔ اُسر، یہ بھی و دینے والا کرایہ یا نہا کہ سختی نہیں۔ البتہ اگر چھاڑ فاتوں جلانے کیلئے لایا ہوتو درست ہے۔ مسئلہ (۱۲): کوئی بید بہی کرایہ پر کی تو معمول ہے زیادہ بہت آ دمیوں کا لدھ جانا درست نہیں ای طرح ہوئی میں بد بہروں کی اجازت کے دو، دو کا بیٹھ جانا درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۱۳): کوئی چیز کھوگئی اس نے بہ جو کوئی ہمری چیز ہوا ہے کہ کہاں ہے اس کوایک بیسہ دینگے تو اگر کوئی بتلا دے تب بھی بیسہ پانے کی مستحق نہیں ہے کوئکہ یہ جو رہ صحیح نہیں ہوا اور اگر کسی خاص آ دمی ہے کہا کہ اگر تو بتلا دی تو بیسہ دونگی تو اگر اس نے اپنی جگہ بیٹھ ہینھے یا کھڑے کھڑے تھا دی تو بیسہ دونگی تو اگر اس نے اپنی جگہ بیٹھ ہینھے یا کھڑے کھڑے بیٹھ کا بیان: مسئلہ (۱): رنگر یز دھو نی و درزی وغیرہ کسی چیشہ در سے کوئی کا م کرایہ و و د چیز جواس کو دئی مارک کے بیان نے کا بیان: مسئلہ و و د چیز جواس کو دئی کا م کرایہ و و د چیز جواس کو دئی دی کھڑے بیٹھ کا بیان: مسئلہ و دور پر جواس کو دئی کا م کرایہ و و د چیز جواس کو دئی کا م کرایہ و و د چیز جواس کو دئی دیا دول کو بیٹھ کا بیان: مسئلہ و دور کی دیا دور کی وغیرہ کسی چیشہ در سے کوئی کا م کرایہ و و د چیز جواس کو دئی دور کی دیا دیا تو بیٹھ کا بیان: مسئلہ و دور کی دور دور کیا دیا تو بیٹھ کا بیان: مسئلہ و دور کی دور دی دور کو دور کی دیٹھ کو کا دیا تو دور کی دور کی دور کوئی کی کھڑی کیا م کرایہ و دور چیز جواس کو دی

بغیرا جازت کے لے لیمایزا گناہ ہے بعض مورتنس اپنے شوہریااور کسی عزیز کی چیز بلاا جازت لے لیتی ہیں رہمی درست نہیں ہےاور جو چیز بلاا جازت لے لی تو اگروہ چیز ابھی موجود ہوتو بعینہ وہی چیز پھیردینا جا ہے اورا گرخر ہی ہوگئی ہوتواس کا تھم یہ ہے کہ اگر ایس چیز بھی کہ اس کے مثل بازار میں اُل سکتی ہے جیسے غلہ بھی ، تیل ،رو ہید، بیسرتو جیسی چیز لی ہے دیسی منظا کردیناواجب ہےاورا گر کوئی ایسی چیز کیکرضائع کردی کہاس کے شل منامشکل ہے تو اسکی قیت دینایزے گی جیسے مرغی، بکری، امرود، نارنگی، ناشیاتی وغیرہ۔ مسئلہ (۲): حیاریائی کا ایک آ دھ ویا ٹو ٹ گیا یا ٹی یا چول ٹوٹ گئی یا اور کوئی چیز لی تھی وہ خراب ہو گئی تو خراب ہونے سے جتنا اس کا نقصان ہوا ہودینا پڑیا۔ مسئلہ (m): پرائے روپے ہے بالاجازت تجارت کی تواس سے جو نفع ہواس کالیٹا درست نہیں مک اصل رویے مالک کوواپس دے اور جو پچھ نفع ہواس کوا ہے لوگوں کو خیرات کردے جو بہت مختاج ہوں۔ مسئلہ ( ٧٧ ): کسی کا کپٹر ایچه ژ ڈا ماتو اگرتھوڑ اپھٹا ہے تب تو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا تا دان دلا دینتے اورا گراہیا پھاڑ ڈالا کہ اب اس كام كانبيس رباجس كام كيلي يسلح تعامشاً وويدايها كيارُ والاكداب دويند كے قابل نبيس ربا-كرتياب البت بن عتی ہیں تو یہ کیڑا اس بھاڑنے والے کو یدے اور ساری قیمت اس سے لے لے۔ مسئلہ (۵): کسی کا تعمین کیرا محوضی پررکه لیا تواب اسکی قیمت دینا پڑے گی اعموضی تو زکر حمیز نکلوا کردینا واجب نہیں۔ مسئلہ (۲): كسى كاكير البكررنگ لياتواس كواختيار ب جاب رنگارنگايا كيرا لے لے اور رنگنے سے جتنے دام براھ كئے بيں اتنے وام دیدے اور جا ہے اپنے کیڑے کے وام لے لے اور کیڑاای کے پاس رہنے دے۔ مسئلہ (2): تاوان دینے کے بعد پھراگروہ چیزا گئی تو و کھنا جا ہے کہ تادان اگر مالک کے بتلانے کے موافق دیا ہے۔اب اں کا پھیرنہ واجب نہیں اب وہ چیز اس کی ہوگئی اور اگر اس کے بتلانے ہے کم دیا ہے تو اس کا تاوان پھیر کرا پی چیز لے عتی ہے۔ مسئلہ (۸): برائی بمری یا گائے گھر میں چلی آئی تواس کا دودھ دو ہنا حرام ہے جتنا دودھ لیو تی اس کے دام دینا پڑینے۔ مسکلہ (9): سوئی تاکہ کپڑے کی چٹ یان تمباکو کشاؤلی کوئی چیز بغیر اجازت لیٹا درست نہیں جولیا ہے اس کے دام دینا واجب ہے یا اس سے کہدے معاف کرائے نہیں تو قیامت میں دینا پڑیگا۔ مسئلہ (۱۰): شوہراہینے واسطے کوئی کپڑالا یا۔ قطع کرتے وقت کچھاس میں ہے بیاج اکررکھا اوراس كوبيس بتايار يمى ج ترنبيس جو يحد لينابوكهد كالواورا جازت ندد عالونالو

شراکت کا بیان: مسئلہ (۱): ایک آدمی مرگیا اور اس نے یکھ مال جھوڑا تو اس کا سرا مال سب حقداروں کی شرکت میں ہے جب تک سب سے اجازت ند لے لے تب تک اس کواپنے کا م میں کوئی نہیں لا سکق اگر لاو تی اور نفع اٹھا نیکی تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۲): دو ہیو یوں نے ال کر پچھ برتن خرید ہے تو وہ برتن دونوں کے ساجھ میں جیں۔ بغیر اس دوسری کی اجازت لئے اکیا ایک کو برتنا اور کام میں لا نایا بھی ڈالنا ، رست نہیں۔ مسئلہ (۳): دو ہیو یوں نے اپنے اپنے میں امرود ، نارگی ، بیر ، آم ، جا من ، رست نہیں۔ مسئلہ (۳): دو ہیو یوں نے اپنے اپنے میں امرود ، نارگی ، بیر ، آم ، جا من ، کری ، جیر سے خربوزے و غیرہ کوئی چیز مول منگائی اور جب وہ چیز بازارے آئی تو اس وقت ان میں سے کمزی ، جیر گنی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تو یہ نہر کو کہ آدھا خود لے لوادر آدھا اس کا حصہ تکال کرر کے دو کہ جب وہ ایک ہورا کے دو کہ جب وہ

آئے گی تو اپنا حصہ لے لیو تکی جب تک دونوں حصہ دار موجود نہ ہول حصہ بانٹمنا درست نہیں ہے اگر ہے اس کے آئے اپنا حصہ الگ کر کے کھا گئی تو بہت گناہ ہوا۔ البند اگر گیہوں یا اور کوئی غلہ سما جھے میں منگایا اور اپنا حصہ یا نٹ کرر کھ دیا اور دوسری کا اس کے آئے کے وقت اس کو دیدیا بید درست ہے لیکن اس صورت میں اگر دوسری کے حصہ میں اس کو دے دینے ہے پہلے کچھ چوری وغیرہ ہوگئ تو وہ نقصان دونوں آ دمیوں کاسمجھ جائے گا وہ اس کے حصہ میں ساتھی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ (۴۶): سوسوروٹے ملہ کر دو مخصوں نے کو لُ تبارت کی اوراقر ارکیا کہ جو پچی نفع ہوآ وہا ہمارا آ دھاتمہارا تو سیح ہادراگر کہا دوحصہ ہمارے اورا یک حصہ تہاراتو بھی سے جا ہےرو پیدوونوں کا برابرانگا ہویا کم زیادہ لگا ہوسب درست ہے۔ مسئلہ (۵): ابھی کچه ما شبیس خریدا گیا تفا که وه سب روپیه چوری جوگیا یا دونو ل کا روپیها بھی الگ الگ رکھ تفداور دونول میں سے ایک کا مال چوری ہو گیا تو شرکت جاتی رہی چرسے شریک ہوں تب سودا گری کریں۔ مسئلہ (۲): دو ھخصوں نے سامجھا کیا اور کبا کہ سورو ہے ہمارےاور سورو ہےا ہے ملا کرتم کپڑے کی تنجارت کرواور نفع آ دھا آ دھا یہ نٹ لیں گے۔ پھر دونوں میں سے ایک نے پچھ کپڑ اخر بدلیا پھر دوسرے کے پورے سورو بے چور ک ہو گئے تو جتنا مال خریدا ہے وہ دونوں کے ساجھ بیں ہاس لئے آدھی قیست اس سے لے سکتا ہے۔ مسئلہ (2): سوداگری بیس بیشرط تضهرانی که تفع میں دس رویے یا پندرہ رویے ہمارے ہیں ہاتی جو پچھ تفع ہوسب تمہارا ہے توبید رست نہیں۔ مسئلہ (۸): سودا گری کے مال میں سے پچھ چوری ہو گیا تو دونوں کا نقصان ہوا یہ بیں ہے کہ جونقصان ہو وہ سب ایک ہی کے سر پڑے۔اگریدا قرار کرابیا کہ اگر نقصان ہوتو سب بهارے ذمہ ہوجونلع ہووہ آ وها آ دها بانٹ لونو بیمی درست نہیں۔ مسئلہ (۹): جب شرکت نا جا کز ہوگئی تو اب نفع ہا نشخے میں قول واقر ار کا کیجھا عتبار نہیں بلکہ اگر دونوں کا مال برابر ہے نو نفع بھی برابر ملے گا اور اگر برابر نہ ہوتو جس کا مال زیادہ ہے اس کو تفع بھی اس حساب سے ملے گا جا ہے جو پچھے اقر ارکیا ہو۔ اقر ار کا اس وقت اعتبار ہوتا ہے جب شرکت مجمع ہواور ناجائز ندہونے یاوے۔ مسئلہ (۱۰): دوعورتول نے سامھا کیا كها دهرا دهري جو يجد سينام ونا آئے جمتم وونوں ل كرسيا كرينكے اور جو يجوسلائي مداكرے آدهي آدهي بنث لیا کرینگے تو بیشر کت درست ہےاورا گریدا قرار کیا کہ دونوں ملکر سیا کرینگے اور نفع ووجھے ہی را ایک حصد تمہر را توریجی درست ہےاوراگر بیاقر ارکیا کہ چارآئے یا آٹھآئے ہمارے باقی سبتمہارے ویدورست نہیں۔ مسئلہ (۱۱): ان دونوں میں ہے ایک عورت نے کوئی کیڑا سینے کیلئے لے لیا تو دوسری پنہیں کہ یکتی کہ یہ کیڑا تم نے کیوں لیا ہے تو تم ہی سیو بلکہ دونوں کے ذمہاس کا سیناوا جب ہو گیا بینہ ہی سکے تو وہ می دے یا دونوں ال كرسئيں \_غرضيكہ سينے ہے انكارنہيں كرسكتی۔ مسئلہ (۱۲): جس كاكپڑا تعاوہ ما تكنے كہيئے "كی اور جس عورت نے لیا تھاوہ اس وقت نہیں ہے بلکہ دوسری عورت ہے تو اس دوسری عورت سے بھی تقاضا کر ، درست ہے وہ عورت بینیں کہ مکتی کہ مجھ سے کیا مطلب جس کودیا ہواس سے مانگو۔ مسئلہ (۱۳) ای طرح ؟ عورت اس کیڑے کی مزدوری اور سلائی ما تک عتی ہے جس نے کپڑا دیا تھاوہ یہ بات نہیں کہ یعنی کہ میں تم کو

سلائی نه دونگی بلکه جس کو کیژاد یا تفاای کوسرًا ئی دونگی جب دونو ب ساجھے میں کام کرتی ہیں تو ہرعورت سمائی کا تقاض كرسكتى ہے ان وونوں ميں ہے جس كوسر أى ديدے كى اس كے ذمه سے اوا ہو جائے گ- مسئله (۱۴۴): دوعورتوں نے شرکت کی کہآؤدونوں ل کرجنگل ہے لکڑیاں چن کرلاویں یا کنڈے چن کرا ویں تو یہ شرکت صحیح نہیں جو چیز جس کے ہاتھ میں آئے وہی اسکی مالک ہے اس میں ساحھانہیں ہے۔ مسئلہ (10) ایک نے دوسری سے کہا کہ ہمارے انڈے اپنی مرغی کے نیچے رکھ دوجو بیچے تکلیس تو دونوں آ دمی

آ دھول آ وہ بائیٹ لیں گے۔ بیدرست نبیں ہے۔

سا جھے کی چیز نقسیم کرنے کا بیان: مسئلہ (۱): ووآ دمیوں نے ل کر بازار سے بیہوں منگوائے تواب تقتیم کرتے وقت دونوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے دوسرا حصہ دارموجود نہ ہوتب بھی ٹھیک ٹھیک تول کے اس کا حصدا لگ کر کے اپنا حصدا لگ کرلینا درست ہے جب اپنا حصدا لگ کرلیا تو کھاؤ پروکسی کودید دجوج ہے سو کروسب جائز ہے۔ای طرح تھی،تیل،انڈے وغیرہ کا بھی تھم ہے غرضیکہ جو چیز ایسی ہو کہاس میں کچھ فرق نہ ہوتا ہو جیسے انڈے ، انڈے سب برابر ہیں یا گیہوں کے دوجھے کئے تو جیسے یہ حصہ ویساوہ حصہ دونوں برابرایسی سب چیزوں کا یہی تھم ہے کہ دوسرے کے نہ ہونے کے وقت بھی حصہ بانٹ کر لینا درست ہے نیکن اگر دوسری نے اب بھی اپنا حصہ نہیں لیا تھا کہ کسی طرح جاتار ہاتو وہ نقصان دونوں کا ہوگا جیسے شرکت میں بیان ہوا۔اور جن چیزوں میں فرق ہوا کرتا ہے جیسے امرود، ٹارنگی وغیرہ۔ان کا حکم یہ ہے کہ جب تک دونوں حصد دارموجود نہوں حصد بانت كرلينا ورست نبيس ہے۔ مسئلہ (۲): دولز كيول فيل كرآم، امرود، نارتكي وغيره كيامنگوايا اور ا یک کہیں چی گئی تواب اس میں ہے کھانا درست نہیں جب وہ آجائے اس کے سامنے اپنا حصہ الگ کرونت کھا وُنہیں تو بہت گن ہ ہوگا۔ مسئلہ (۳): دو نے ملکر چنے بھنوائے تو فقط اندازے سے تقسیم کربین درست نہیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کرآ دھا آ دھا کرنا جا ہے اگر کسی طرف کی بیشی ہوجائے گی تو سود ہوجائے گا۔ گروی رکھنے کا بیان: مسئلہ (۱):تم نے کس ہے دی رویے قرض لئے اور اعتبار کیلئے اپنی کوئی چیز اس کے پی رکھ دی کہ تجھے اعتبار نہ ہوتو میری بید چیز اپنے پاس رکھ لے جب روپیدا داکر دول تو اپنی چیز لے لوگلی یہ جائز ہےای کوگروی کہتے ہیں لیکن سود و بیٹا کس طرح درست نہیں جیسا کہ آئ کل مہاجن سود کیلر گروی ر کھتے ہیں۔ بید درست نہیں سود لینا اور دینا دونو ل حرام ہیں۔ مسئلہ (۲): جبتم نے کوئی چیز گر وی رکھ دی تواب بغیر قرضه ادا کتا این چیز کے ما تکتے اور لے لینے کاحق نہیں ہے۔ مسئلہ (۳): جو چیز تمہارے یں کے سروی رکھی تو اب اس چیز کو کام میں لانااس ہے کسی طرح کا نفع اٹھانا ایسے باغ کا کھیل کھانا، ی زمین کا غدہ یاروپیائیکر کھانا ایسے گھر میں رہنا کچھ درست نہیں ہے۔ مسئلہ (۴۷) اگر بکری گائے و نیہ و گر دی ہوتو اس کا دووھ بچہوفیرہ جو کچھ ہووہ بھی مالک ہی کے پاس بھیج جس کے پاس گر دی ہے اس کو لیزا درست نہیں۔ دود ھاکو چھ کر دام کو بھی گروی میں شامل کر دے جب وہ تمہارا قرض اوا کر دے تو گروی کی چیز اور بیددام دودھ کے سب دالیں کر دواور کھلائی کے دام کاٹ لو۔ مسئلہ (۵): اگرتم نے اپنا کچھروپیہ

اوا کر دیا جب بھی گروی کی چیز نہیں لے سکتیں۔ جب سب روپیداوا کر دوگی تب وہ چیز طے گی۔ مسئلہ
(۲): اگرتم نے دس روپی قرض کئے اور دس بی روپی چیز یا پندرہ جس روپی کی چیز گروی کر دی اور چیز اس کے پاس سے جاتی رہی تو اب نہ تو وہ تم سے ابنا کچھ قرض لے سکتا ہے اور نہ تم اس سے اپنی گروی کی چیز کے دام واپس لے علی ہو۔ تمہاری چیز گئی اور اس کا روپیہ گیا اور اگر یا نچ بی روپی کی چیز گروی رکھی اور وہ جاتی رہی تو یا نچ بی روپی تم کو دینا پڑینگے یا نچ روپی جمرا ہوگئے۔

#### وصيت كابيان

مسکلہ (۱): بیکہنا کہ میرے مرنے کے بعدمیراا تنامال فلانے آ دمی کو یا فلانے کام میں دیدینا بیدومیت ہے جاہے تندرتی میں کیے جاہے باری میں چرچاہاں باری میں مرجائے یا تندرست ہوجائے اور جوخود اہے ہاتھ ہے کہیں ویدے کی کو قرضہ معاف کروے تو اس کا تھم یہ ہے کہ تندری میں ہر طرح درست ہے اور ای طرح جس بیاری سے شفاہو جائے اس بی بھی درست ہے ادرجس بیاری بیس مرج نے وہ وصیت ہے جس كا تحكم آ مح آتا ہے۔مسئلہ (۲): اگر كسى كے ذمه نمازيں ياروز ، يازكو ة يانتم وروز و وغيره كا كفاره باتی رہ کمیا ہواورا تنامال بھی موجود ہوتو مرتے وقت اس کیلئے وصیت کرجانا ضروری اور واجب ہے ای طرح ا گرکسی کا پچھ قرض ہو یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہواس کی وصیت کر دینا بھی واجب ہے ندکر کی تو ا گنبگار ہوگی اورا گر پکھرشند دارغریب ہوں جن کوشرع ہے پچھ میراث نہ پہنچی ہواوراس کے یاس بہت مال وولت مصاتو ان کو پکھودلا و پنا اور وصيت كر جانامستحب ہے، اور باتى لوگوں كيليئے وصيت كرنے ندكرے كا اختیار ہے۔مسکلہ (۳): مرنے کے بعد مرد ہے مال میں سے میلے تو اس کی محوروکفن کا سامان کریں عَلَم جُو بِهِ بِهِ اللهِ عِنْ اللهِ الرواء الرمرواء كامارامال قرضه أواكر في مثل لك جائة ومارا مال قرضہ میں لگا دیں کے وارثوں کو پچھ نہ ملے گا اس لئے قرضداوا کرنے کی ومیت پر بہر حال عمل کرینگے اگر سب ول اس وصیت کی وجہ سے خرج ہوجائے تب بھی کھے پرواہ نبیس بلکہ اگر وصیت بھی نہ کر جائے تب بھی قر نسداول ادا کرینگےاور قرض کے سوااور چیزوں کی ومیت کا اغتیار فنظ تہائی مال میں ہوتا ہے بیٹی جتنا مال جھوڑ ا ہے اسکی تہائی میں سے اگر ومبیت بوری ہو جاو ہے مثلاً گفن و وفن اور قرضہ میں لگا کرتین سورو یے بیج اورسوروپ میں سب وصیتیں پوری ہوجا ئیں تب تو وصیت کو پورا کرینگے اور تنہائی مال ہے زیادہ لگا ؛ وار ثو ل کے ذمدوا جب نہیں۔ تہائی میں سے جتنی وصیتیں پوری ہوجا کیں اس کو پورا کریں یاتی حیوز ویں۔ البتہ اگر سب وارث بخوشی رضا مند ہو جائیں کہ ہم اپناا پنا حصہ نہ لیں گئے تم اسکی ومیت میں لگا دوتو البینة تہا کی ہے زیادہ مجھی وصیت میں لگا نا جائز ہے لیکن نا با انفول کی اجازت کا بالکل اعتبار نہیں ہے وہ اگر اجازت بھی ویں تب بھی ان کا حصہ خرج کرنا درست نہیں ۔ مسئلہ (۴): جس مخص کومیراث میں مال ملنے والا ہوجیہے ہیں، ہ ں ، شوہر ، بیٹا وغیر ہ اس کیلئے وصیت کرنا سیحے نہیں اور جس رشنہ دار کا اس کے مال میں بچھ حصہ نہ ہو یا رشنہ دار

بی نه ہوکوئی غیر ہواس کیلئے وصیت کرنا ورست ہے لیکن تہائی مال سے زیادہ ولانے کا اختیار نہیں اگر کسی نے ا ہے وارث کوومیت کروی کے میرے بعداس کوفلانی چیز دیدینا اتنامال دیدینا تو اس وصیت کے یانے کا اس کو کھے جن نہیں ہے البنتہ اگر اور سب وارث راضی ہو جائیں تو دے دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے تو اس کا بھی میں تھم ہے۔ اگر ب وارث بخوشی راضی ہو جا کیں تو تہائی سے زیادہ مے گا ورنہ فقاتهائی مال مے گا اور تابالغوں کی اجازت کا کی صورت میں اعتبار نہیں ہے ہر جگداس کا خیال رکھوہم بار ہارکہاں تک نکعیں۔ <sup>لے</sup> مسئلہ (۵): اگر چے نتہائی مال میں ومیت کرجانے کا اختیار ہے کیکن بہتر یہ ہے کہ بوری تہائی کی وصیت نہ کرے کم کی وحیت کرے بلک آگر بہت زیادہ مالدار نہ بوتو وحیت ہی نہ كرے وارثوں كيلئے چھوڑ دے كداچھى طرح فراغت سے بسركريں - كيونكدا ہے وارثوں سے فراغت وآسائش میں چھوڑ جانے بھی تواب ملتا ہے۔ بال البت اگر ضروری وصیت ہو جیسے نماز روز و کا فدریاتو اسکی وصیت بہرحال کر جائے ورنہ گنہگار ہوگی۔مسکلہ (۷):کسی نے کہا میرے بعد میرے مال میں سے سو رویے خیرات کردینا تو دیکھوگوروگفن اورقرض ادا کردیئے کے بعد کتنامال بچاہے۔ اگر تین سویاس سے زیادہ ہوتو بورے سورویے دینا جائیں اور جو کم ہوتو صرف تبائی دینا واجب ہے ہاں اگرسب وارث باکسی وہاؤ لحاظ کے منظور کرلیں تو اور بات ہے۔مسکلہ (ع): اگر کسی کے کوئی وارث ندہوتو اس کو بورے مال ک وصیت کر دینا بھی ورست ہے اور اگر صرف بیوی ہوتو تین چوتھائی کی وصیت ورست ہے ای طرح اگر کسی کے صرف میاں ہے تو آ و سے مال کی وصیت ورست ہے۔ مسئلہ (A): نا بالغ کا وصیت کرنا درست نہیں۔ مسئلہ (٩): بدومیت کی کدمیرے جنازے کی نماز فلال مخص پڑے فلال شہر میں یا فلال قبرستان میں یا فلاس کی قبر کے باس مجھ کو دفنا تا ، فلا نے کیڑے کا کفن وینا ، میری قبر کی بناوینا ،قبر پر قبہ بناوین ،قبر پر کوئی حافظ بنها دینا که قرآن مجید برده برده کربخشا کرے تو اس کا بورا کرنا ضروری نہیں بلکہ تین وسیتیں آخر کی ہالکاں جائز نہیں بورا کر نیوالا گنبگار ہوگا۔مسکلہ (۱۰): اگرکوئی وصیت کرکے اپنی وصیت ہے لوٹ جائے بعنی کہدوے كهاب مجھےاليهامنظورنبيں \_اس دميت كااعتبار نه كرنا تؤوه دميت باطل ہوگئى \_مسئله (۱۱): جس طرح تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر جاتا درست نہیں اس طرح بیاری کی حالت میں اینے مال کوتہائی ہے زیادہ بجزا بے ضروری خرج کھانے یہنے دوادارووغیرہ کے خرج کرنا بھی درست نبیں۔ اگر تہائی ہے زیادہ دیدیا تو بدون اُجازت وارثوں کے بید یناضیح نہیں ہوا۔ جنتا تہائی ہے زیادہ ہے وارثول کواس کے لینے کا اختیار ہے اور نابالغ اگرا جازت دیں تب بھی معتبر نہیں اور وارث کے تہائی کے اندر بھی بدون سب وارثوں کی اجازت کے دینا درست نہیں اور بیتھم جب ہے کہ اپنی زندگی میں دیکر قبضہ بھی کرا دیا ہواور اگر دے تو ویالیکن قبضہ ابھی نہیں ہوا تو مرنے کے بعدوہ وینا ہالک ہی باطل ہے اس کو پچھے نہ ملے گاوہ سب مال وارثوں کاحق ہے اور يبى تھم ہے بيارى كى حالت ميں خداكى راه ميں وينے ، نيك كام ميں لگانے كا غرضيك تهائى سے زياده كى

لوگ اس میں بڑی ہے احتیاطی کرتے ہیں اس لئے زیادہ اہتمام کیلئے بار بارکہاجا تا ہے تا کہ خوب احتیاط رکھیں

طرح صرف کرنا جائز نہیں۔مسکلہ (۱۲): بیار کے پاس بیار بری کی غرض ہے کچھ لوگ آگئے اور کچھ د ن يبيں لگ ئے كہ يميں رہنے اور اس كے مال ميں كھاتے پيتے بيں تو اگر مريض كى خدمت كيلئے ان كے رہنے کی ضرورت ہوتو خیر یکھ حرت نبیس اورا گرضرورت نہ ہوتو ان کی دعوت مدارات کھانے پینے میں بھی تہائی ہے زیاد واگانا جائز نہیں اورا گرضرورت بھی نہ ہواور وہ لوگ وارث ہوں تو تنہائی ہے کم بھی ہو مکل جائز نہیں یعنی ان کو س کے مال میں ہے کھانا جائز نہیں۔ ہاں اگرسب دارث بخوشی اجازت دیدیں تو ج ئز ہے۔ مسکیہ (۱۳) ایک بیاری کی حالت میں جس میں بیار مرجائے اپنا قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے اگر کسی وارث پرقرض تنا قعااس كومعاف كياتو معاف نبيس ہوااً كرسب دارت بيمعانی منظور كريں اور ۽ لغ ہوں تب معاف ببوکا ورکس غیر کومعاف کیا تو تہائی مال ہے جتنا زیادہ ہوگا معاف نہ ہوگا۔ اکثر دستور ہے کہ بیوی مرتے وقت پن مبرمعاف کردیق ہے بیمعاف کرنا سیج نہیں ۔مسئلہ (۱۴۷): حالت حمل میں دردشروع ہو جے بعدا گرکس کو یکھوے یا مبروغیرہ معاف کرے تو اس کا بھی وی علم ہے جومرتے وقت بینے کا ہے یعنی اً سرخدانه کرے اس میں مرجائے تب توبیہ وصیت ہے کہ وارث کیلئے یجھ جائز نہیں اور غیر سیئے تہائی ہے زِیده دینے اورمعاف کرنے کا افتیار نہیں البتہ اگر خیرو عافیت سے بچے ہو گیا تو اب وہ لیڈ دینا اور معاف کر ن صحیح ہوگا۔مسکلہ (1۵): مرجانے کے بعداس کے مال میں ہے گوروکفن کرو جو آپھے بیجے تو سب ہے پہلے س کا قرض ادا کرنا جاہئے۔وصیت کی ہو یانہ کی ہوقرض کا ادا کرنا بہر حال مقدم ہے۔ ہیوی کا مہر بھی قرضہ میں داخل ہے اگر قرضہ نہ ہواور قرضہ ہے کچھ نے رہے تو بیدد مکھنا جا ہے کچھ وصیت تو نہیں کی ہے آ سرکونی وصیت کی ہے تو نہائی میں وہ جاری ہوگی اورا گرنبیں کی یا دصیت ہے جو بچاہے وہ سب وارثوں کاحق ہے شرع ہے جن جن کا حصہ ہو کسی عالم سے بوچھ کر کے ویدینا جا ہے ہیہ جو دستور ہے کہ جوجس کے ہاتھے لگا لے بھ گا بڑا گناہ ہے یہاں نہ دوگی تو قیامت میں دینا پڑے گا۔ جہاں روپے کے پوش نیکیاں دینی پڑینگی اس طرح ٹر کیوں کا حصہ بھی ضرور دینا جا ہے شرع ہے ان کا بھی حق ہے۔ مسئلہ (۱۶): مروہ کے ماں میں سے لوگول کی مہما نداری آنے والول کی خاطر مدارات ، کھلاتا پیانا ،صدقہ خیرات وغیرہ پیچھ کرنا جائز نہیں ہےاس طرت مرنے کے بعدے دفن کرنے تک جو کچھاتاج وغیرہ فقیروں کو دیا جاتا ہے مردہ کے مال میں ہے اس کا وینا بھی حرام ہے مردہ کو ہرگز کچھ ثواب نہیں پہنچتا بلکہ ثواب بمجھنا سخت گناہ ہے کیونکہ اب یہ ماں تو سب وارثول کا ہو گیا۔ پرائی حن تلفی کر کے دینا ایسا ہی ہے جیسے غیر کا مال جرا کر دیدینا ، سب مال وارثو ں کو ہانٹ دین چان کواختیارے کہاہے اپنے حصہ میں ہے جائے شرع کے موافق کچھ کریں یانہ کریں جکہ وارثوں ے اس خرج کرنے اور خیرات کرنے کی اجازت بھی نہ لیٹا جا ہے کیونکہ اجازت لینے ہے فقط ظاہر دل ہے : جازت دیتے میں کداجازت ندوینے میں بدنامی ہوگی ایک اجازت کا پچھاعتبار نہیں \_مسئلہ (۱۷): اس طرح میہ جو دستور ہے کہ اس کے استعمال شدہ کیڑے خیرات کر دیئے جاتے ہیں یہ بھی بغیر اجازت وارثو پ ے ہڑ رہ ئزنہیں اُدراگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہوتب تو اجازت دینے پربھی جائز نہیں پہیے ہ ں تقسیم کر و

### تب بالغ لوگ اپنے حصہ میں ہے جو چاہیں ویں بغیر تقسیم کے ہرگز ندوینا جا ہے۔

#### التماس

مولوی احد علی صاحب جن کا ذکر میلے حصہ کے شروع میں ہے بیباں تک کے صفمون کو تر تیب و ہے بھے تھے اور پکھ متفرق کا غذات لکھ بھے تھے کہ ۲۰ ذی الحجہ ۱۲۸۱ ہو کو شہر قنوع میں اپنی سسرال میں انتقال کر گئے ان کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں بڑے در ہے بخشے ۔اب آگے جو مضمون رو سے میں اللہ تعالی کے فضل وکرم کے بھروسہ پر لکھے جاتے ہیں ، بورا کرنا ان کا کام ہے۔

تبويد لينى قرآن مجيد كوا تچى طرح سنوار كري برصيح برا صنے كابيان

مسئلہ (۱): اس میں کوشش کرناواجب ہے اس میں ہے پروائی اور سن کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔

قاعدہ ہجوید کے قاعد ہے بہت ہے ہیں مختصور ہے قاعد ہے جو بہت ضروری اور آسان ہیں سکھے جاتے

ہیں ۔ شیبید نا ان حروف میں خوب اہتمام ہے فرق کرتا چاہئے اور انچی طرح اوا کرتا چاہئے ۔ اس عے ۔ میں
اور ت لو میں اور ث ہیں۔ میں میں اور ح ۔ وہیں اور ویش میں اور ذ رز لا میں کہت پرنہیں ہوتی اور ط پر

ہوتی ہے اور ث نرم ہوتی ہے ہی خت ہوتا ہے می پر ہوتا ہے اور ش کے نکالنے میں زبان کی کروٹ ہوئیں طرف

کی ڈاڑھ ہے گئی ہے سامنے کے وائنوں ہے اس کا پڑھنا غلط ہے اور اسکی زیادہ مشل کرتا چاہئے اور ذ ۔ نرم

ہوتی ہے زخت ہوتی ہے ظربہوتی ہے۔ قاعدہ بیرف بمیشہ پر ہوتے ہیں خص ضاط ظرخ ت ۔ قاعدہ ن م

پر جب تشدید ہو ہوتی ہے فارچی ہی آواذ کو ذراور یک تاک میں نکالتی رہو۔ قاعدہ جس حرف پر زریہ زبریا

ہوتی ہواور اس کے آگا لف یا ی یا واؤ نہ ہوتو اس کو ہو ھاکر مت پڑھو جسے اکھ لڑکے کو کو عادت پڑجاتی ہو اس طرح پڑھنا اور جبال الف یا ی یا واؤ ہواس کو گھٹاؤ مت فرض کو رہے ہواور اس نو ن ہو جاتی ہو اس طرح پڑھا کو واؤ کی یا دیکر پڑھواور زیرکوی کی یا دیکر۔ قاعدہ جبال نو ن پر جزم ہواور اس نو ن کے جدان و سے کوئی حرف ہواس نو ن کو خوف ہو ہیں۔ کوئی حرف ہواس نو ن کو خوف ہو ہیں۔ ہوتی ہو کی کہا تھا کہ میں کوئی حرف ہواس نو ن کوئی حرف ہواس نو ن کو خوف ہو ہیں۔

ت و ف الله المنافرة المنافرة

آ ئے تو اس میں نون کی آواز بالکان نہیں رہتی بلکہ ریا کی میں ل جا تا ہے جیسے ﴿ مِنْ رَبِهِمْ وَلَكِنَ لاَ یشْعُرُون ﴾ قاعدہ ای طرح اگر کسی حرف پردوز پر یا دوز پر یا دو پیش ہوں جس ہے نون کی آواز بیدا ہوتی ہادراس حرف کے بعدو یا ل ہوجب بھی اس نون کی آواز شرب کی دیا ل میں ل جائے گا جیے غَفُورٌ رجيسة هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ قاعده اگرنون يرجزم بواوراس كے بعد حرف ب بوتواس نون كوميم كى طرح پر میں عے اور اس برغنہ می کریتے جیسے ﴿أَنَبْنَهُم ﴾ اس کواس طرح پر میں مے ﴿أَمْسَنْهُم ﴾ ای طرح اگر کسی حرف پر دوز بریا دوز بریا دو چش ہول جس سے نون کی آ واز پیدا ہوتی ہے اوراس کے بعد ب وبال بھی اس تون کی آواز کومیم کی طرح پڑھیں کے جیسے ﴿ اَلَيْمٌ بِلَمَا ﴾ اس کواس طرح پڑھیں کے ﴿ اَلَيْمٌ بسفسا بعض ﴾ قرآن مي ال موقع برهني ي ميم لكودية بي اور بعضول من بين لكية مكر يرد هناسب جكد ع ہے جہاں جہاں بیقاعدہ پایا جائے۔ قاعدہ جہاں جیم پر جزم برداوراس کے بعد حرف ب بوتواس کے میم پرغندكرے يہے ﴿ يَعْسَصِمْ بِاللَّهِ ﴾ قاعدہ جس حرف يردوز بريادونير يادو پيش بول اوراس كے بعد والحرف پرجزم ہوتو وہاں دوز بر کی جگدا یک زبر پڑھیں سے اور دہاں جوالف لکھا ہے اس کونہیں پڑھیں كاكينون زيروالوائي طرف عن فكال كراس جزم والعرف عداد ينكي جيد خير الوصية كاس کواس طرح پڑھیں کے ﴿خُیسُوان الْوَصِیَّة ﴾ ای طرح دوز برکی جگدا یک زیر بڑھیں سے اورایا ہی تون ی پھلے وقب سے ملادیتے جیسے ﴿ فَسَخُورُ الَّذِیْنَ ﴾ اس کواس طرح پڑھیں کے ﴿ فَسَفُورُن الَّذِیْنَ ﴾ ای طرح دو بنش کی جگدایک پیش پڑھیں سے اور ایسائی نون پھیلے حزف سے طاد یکے جیسے ﴿ نُسوْحُ اَمُناهُ ﴾ اس کو اس طرح برحیس کے ﴿ نُسوِّحُ ن انسُنهُ ﴾ بعض قرآ نوں میں نتما سانون بیج میں لکھ دیتے ہیں لیکن اگر کسی قرآن میں ناکھا ہو جب بھی پڑھنا جائے۔ قاعدہ۔ دیراکرزبریا پیش ہوتو پر پڑھنا جائے۔ جیسے ﴿ زَبُ الْعَالَمِيْنَ أَمُوْهُمْ ﴾ اوراكروك يتج زير بواتو ياريك يزحو يسي ﴿ غَيْرِ الْمَعْطُوبِ ﴾ اوراكرو برجزم بواتواس سے پہلے والے حرف کود مجھوا گراس پرز بریا چیس ہے تور پر پڑھوں جیسے ﴿ أَنْسَلَا لَا تُهُسَمُ مُوْسِلٌ ﴾ اوراگراس سے پہلے والے وق پرزیر بوقواس جزم والی رکوبار یک پڑھوجے ﴿ لَمْ تُنْفِرُهُم ﴾ اد رکہیں کہیں بیا قاعدہ نہیں چکنا گروہ مواقع تمہاری تجھ میں شاآ کمیں گے۔زیادہ جگہ یمی قاعدہ ہے تم یوں بی يرها كرور قاعده ﴿ الله ﴾ اور﴿ أَلْلَهُمْ ﴾ على جولام باس لام يبليوا الحرف يراكرزبر جَيْن بِوتُومَامُ وَيِرِيرُ حُول جِيرِهِ خَسْمَ اللَّهُ فَوَاحَهُمُ اللَّهُ وَاذُ قَالُوْا الْلَهُمَ ﴾ أوراكر يهيزوا ليحرف ير زير بواس الم كوباريك يزهوجي ﴿ أَلْ حَمْدُ لِللَّهِ ﴾ قاعده -جبال كول ت الله بوي بها الك بواس طرح ة جائي بولى بوال طرح بنة اوراس يرتمبرنا بوتوال ت كوه كي طرح يزهيس كي بي ﴿ فَسُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اس طرح پڑھیں کے ﴿ فَسُوه ﴾ ای طرح ﴿ اتُوالزَّ کو قاور طَيْبَةِ ﴾ میں بھی وپڑھیں مے۔ قاعد وجس حرف پر دوز بر ہوں اور اس پر تھبر نا ہوتو اس حرف ہے آگے الف پڑھیں گے جیسے نیسد آئے کواس طرح پڑھیں ك بداء ١- قاعده جس جُدَقرة ن من الى نشائى بوئى بوس وبال ذراساية مادوجيد ﴿ وَالالسَّالَيْنَ

﴾ يبال الف كواور الفوس من برها كرير حوياجي ﴿ قَالُوْ آ أَنُوءُ مِنْ ﴾ يبال وادَّ كواورجُكبول كي وادُ سے بر صادیا جائے جیسے ﴿ فِسسی اَذَانِهِ مَ ﴾ اس ی کودوسری جگہ کی سے بر حادو۔ قاعدہ جہال ایس نشانيان بني مون و بال تفهر جاؤم ط٥ قف ل اورجهان س ياسكته ياوقه عوو بال سانس ناتو رُدو عمر ذرارک کرآ مے بڑھتی جلی جاؤاور جہاں ایک آیت میں دوجگہ تمن نقطے دیئے ہوں اس طرح وہاں ایک جگه نظهر وایک جگه نه نظهر و چاہے پہلی جگه نظهر و چاہے دوسری جگه نظهر واور جہاں لا لکھا ہو و ہاں مت تظهر واور جہاں اور نشانیاں بنی ہوں جی جا ہے تشہر و تی جا ہے نہ تھم واور جہاں اور یے بیچے دونشانیاں بنی ہوں جواو راکھی ہواس بھل کرو۔ قاعدہ جس حرف پرجزم ہواوراس کے بعدوالے حرف پرتشد بد ہوتواس جگہ بہلاحرف د يرحيس كي جيك ﴿ فَدُتَبَيِّن ﴾ يس وال ديرحيس كاور ﴿ فَالْتُ طَائِفَة ﴾ يس ت ديرهيس ك اور ﴿ لَئِنَ مَ بَسَطَتُ ﴾ يس طن يوهيس كاور ﴿ أَنْفَلَتُ دُعُواللَّه ﴾ يس ت ديرهيس كاور ﴿ أجِيْبَتْ دُعُوتُكُمُا ﴾ يس ت ريوس كر ﴿ أَلَمْ تَخْلُقُكُم ﴾ يس في ديوس كالبندا كريبزم والاحرف ن ہو یا دوز پر یا دوز پر یا دو پیش ہے نون پیدا ہو گیا ہواوراس کے بعد تشدید والاحرف ک یا واؤ ہوتو وبال يرصف مين نون كي رب كي جير ومن يَقُولُ. طُلُمن وَرَعُد ﴾ مين نون كي وازناك مين بيدا ہوگ۔ قاعدہ پارہ ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ ﴾ ك چوتھ ركوع كى چھٹى آيت يس جويہ بول آيا ﴿فَخُويُهَا ﴾ اس دے زیرکواورزیروں کی طرح نہ پڑھیں مے بلکہ جس طرح نفظ (ستارے) کی د کازیر پڑھاجاتا ہے اسی طرح اس کوبھی پڑھیں گے۔ "فاعدہ یارہ خہے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں جوبه بول آیا ہے ﴿ بِفُسَ الْاسْمَ ﴾ اس میں ﴿ بِنُسَ ﴾ كاسين كى حرف سے بيس ملتا اوراس كے بعد كالام ا كفيسين عالما باوراس طرح يرصاجا تاب وبنسل مرا قاعده ياره بلك الرسل كاسورة آل عمران كى شروع مين جو السبة آيا باس كيم كوا كلفظ الله كالم ساس طرح ماياب تاب جس كے بنتے يوں ہوتے بين م ي عدى مى م ل زير ومنل ميمل ك اور بعض يز من والے جواس طرح پڑھتے ہیں میں مل بیفلط ہے۔ قاعدہ یہ چندمقام ایسے ہیں کد لکھاجاتا ہے اور طرح اور پڑھاجاتا ہے اور طرح - ان کا بہت خیال رکھواور قر آن میں بیہ مقامات نکال کراڑ کیوں کو دکھلا دواور سمجھ دو۔ مقام اول قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ **آئے آیا ہے اس میں نون کے بعد کا الف**ٹہیں پڑ حاجاتا بلکہ فقط پہلاحرف اور نون زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو بڑھائے ہیں اس طرح اُن مقام (۲ پارہ ﴿مَيْسَفُولُ ﴾ کے سولہویں رکوع کی تیسری آیت میں ویشط ص ﴿ سے لکھاجاتا ہے گرس سے پڑھاج تا ہے اس طرح ﴿ يَبُسُطُ ﴾ اكثر قرآنوں ميں ايك نتھاساس بھى لكھ دينة بين ليكن اگرند بھى لكھا ہو جب بھى س پڑھے اى طرح یاره ﴿ وَلَوْ أَنْنَا ﴾ کے سولیویں رکوع کی پانچویں آیت میں جو ﴿ بَصْطَلَةٌ ﴾ آیا ہے اس میں بھی ص کی جَدِل بِرْجَة بِن مِقام (٣ ياره ﴿ لَنُ تَنَالُوا ﴾ كے چيفے ركوع كى بہلى آيت بي اَفَائِن مِن ف ك بعدالف لكهاجاتاب مرير هانيس جاتاب بلك اس طرح يزجة بي أفسيسن مقام (٣٠٥ والسن

نمالوا ﴾ كة تفوي ركوع كي تيسري آيت ميس ﴿الاالى اللَّه ﴾ ميس يهل الم ك بعددوالف مله ميس مرك اكيدالف يرصاحاتا إلى المرح ﴿ لا لَى اللَّهِ ﴾ مقام (٥ ياره ﴿ لا يُحبُّ اللَّه ﴾ كوي رك کی تمیسری آیت میں ﴿ تَبُوءَ ا ﴾ میں ہمزہ کے بعدالف لکھا جا تا ہے گریڑ ھانہیں جا تا بکہ یوں پڑھتے ہیں تَلْبُونَهُ مِنْهَام ( لا ياره ﴿ قَالَ الْمَالُا الَّذَيْنَ ﴾ كتير ركوع كي يُونِي آيت مِن ﴿ مَلانه ﴾ من ١٠ ے بعد الف الكيمائے مريز حاتبيں جاتا بلك يوں يڑھتے ہيں ﴿ ملك ﴾ اى طرح بدلفظ قرآن ميں جہ بآي بای طرح پڑھاجاتا ہے۔مقام ( کیارہ ﴿ وَاعلموا ﴾ کے تیر ہویں رکوئ کی پنجویں آیت میں عَ إِلا اوْضِعُوا ﴾ مِن لام كے بعد الف تكھا ہے گري حاتبين جاتا بلك يون ير عق بين ﴿ لاوْضِعُوا ﴾ مقام (٨ پاره ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ ﴾ كے چيے ركوع كى آخوي آيت بي ﴿ فَمُو ذَا ﴾ بيل وال كے بعد الف الكام ير مانيس جاتا بكديول يزهة بي ﴿ تُسْمُو دُا ﴾ الكامرة بإره ﴿ فَسَمَا خَفُلُكُمْ موره والمنتبخم ﴾ كتيسر \_ركوع كي انيسوي آيت مين جو ﴿ فَسَمُو هَا ﴾ آيا ہے اس ميں بھی الف نبيس پر صا جاتا۔ مقام (9 پارہ و فوف أنسِرَ فَى مُفْسى ﴾ كوسويں ركوع كى چۇشى آيت يس ﴿ لِتَتَلُوا ﴾ يس وال ك بعد الق لكهاجاتا بي كريز حاليس جاتا بكريون يزجة بي ﴿ لَنْعَلُو ﴾ مقام (١٠ يره ﴿ سُبْحَال الْذَى ﴾ كے چودھويں ركوع كى دوسرى آيت يى ﴿ لَنْ سَدْعُوا ﴾ مين واؤك بعد الق اكھاج تا ہے اللہ ر حانبیں جاتا بلکہ یوں پڑھتے ہیں ﴿ لَنْ مَدْعُو ﴾ ۔ ای طرح یارہ ﴿ سُبْحِنَ الَّذَيْ ﴾ کے سوبویں رکوع كى يهلى آيت مين ﴿ لَشَائِ ﴾ مِن الفُنبين يرْ حاجا تا بلك اس طرح يرْ هية جِن ﴿ لَشِيء ﴾ مقام (١١ یارہ ﴿ سُنِحِنَ الَّذِی ﴾ کے متر ہویں رکوع کی ساتوی آیت میں ﴿ لَنَكِنَّا ﴾ میں نون کے بعدالف لکھ جاتا بِكُر بِرْ طَانْبِينِ جَاتا بِكُ يُون بِرْ حَتْ بِينَ لَكِنَّ مِقَامُ (١٢ إِرَه ﴿ وَقَالَ الَّه ذِينَ لا يَوْجُون ﴾ كسربوي ركوع كى ساتوي آيت مين ﴿ لا آذُبُ حَنْمة ﴾ كالم ك بعدد والف تك جات بي مرايك رُ ماجاتا بای طرح ﴿ لَ الْمُبِحَنَّةُ ﴾ مقام (١١٠ إره ﴿ ومسالي ﴾ ك چِي روع كى سِنتاليهوي آ بت میں ﴿ لاالسیٰ الْسجعیم ﴾ میں مملے لام کے بعد دوالف لکھے ہیں مرایک پڑھا ج ، ہاس طرت الله البخطيم كارمقام (١١٠ ياروخم موروة المحمد إلاك يبليروك كالإقراق الماسية ﷺ لیب أو الله میں واذ کے بعد الف لکھا جا ؟ ہے تگریز ھانبیں جاتا بلکہ یوں پڑھتے ہیں ﴿ لیب أو ﴾ اس طر ای سورت کے چوتھرکوع کی تیمری آیت میں ﴿لنب أوا ﴾ بـ مقام (10 پرو ﴿ نسارك الدي ﴾ سورة د برك يهلي ركوع كى چوكى آيت بي ﴿ سَلَا سَيلًا ﴾ بيل وسر الاست بعد الف كه جاتا ہے مگر میز حانبیں جاتا بلکہ یون پڑھتے ہیں ﴿ مسلامسل ﴾ اورای رکوٹ کی پندر ہو یں ارسابوی آیت مين دوجًد ﴿ قدوادِيْهِ أَ قدوادِيْوا ﴾ آيا إوردونول جُلدومري رك بعدالف لكهاب ما ما ما مراسم رين • ت يهني ﴿ قواريُوا ﴾ يرتفهر جائے بين اور دوسرے ﴿ فُواريْوا ﴾ يرتبيل تفهرت - اى طرح يزجين من توبيقهم كه بهبي حبَّكه الف يرِّهيس اور دوسري حبَّكه الف نه يرِّهين بلكه اس طرح يرِّه حيس ﴿ قَدُو اربُو ﴾ اورا تُركوني

پہلی جگد نظیم سے اور دوسری جگد طبر جائے تو جہاں تغیر سے وہاں الف پڑھے جہاں نیٹس سے وہاں الف نہ پڑھے۔ اور دوسری جگد کسی حال میں الف نہ پڑھا جا بیگا خواہ وہاں وقف کرے یا نہ کرے جہ سو آء قہ وقف کرے اور دوسری جگد کسی حال میں الف نہ پڑھا جا بیگا خواہ وہاں وقف کرے یا نہ کرہ تو ہہ سو آء قہ من الله کا سے شروع ہوتی ہاں ہورہ تو ہہ سو آء قہ من الله کا سے شروع ہوتی ہاں ہوگھ ہے ہے کہ اس بورہ تو ہہ سو آء قہ جل الله کا سے شروع ہوتی ہاں پر خواست الله کا میکن کسی اس کا تھم ہے ہے کہ اس کوئی او پر سے پڑھتی جلی آتی ہے تو وہ اس پر پہنچ کر الوست الله کا نہ پڑھے وہا ہے ہی شروع کرد ساور آس کے اس جگد سے پڑھنا شروع کی ہے یہ کھے مورت پڑھ کر دیو تھ کھر بچھ میں سے پڑھنا شروع کیا تو ان دونوں حالتوں میں الله المر خطن المر خطن المر خطن المر خطن المر خطن گا ہے۔ پڑھنا جا ہے۔

# استاد كيلئے ضروری مدایات

بیسب قاعدے مجی کرا کیک ایک کوئی کئی دان تک پاویا دادھے آ دھے ہارے میں نوب جاری اورمثق کرادو۔

### شوہر کے حقوق کا بیان

اور دھرت جمہ علی نے فرمایا ہے کہ عن طرح کے آدی ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ کو کی اور نیک منظور ہوتی ہے ایک تو وہ اور نہ ایک سے بھا گ جائے دوسر ہے دہ کورت جس کا شو ہرائ سے ناخوش ہو، تیسر سے دہ جو نشر ہیں ست ہو ۔ کسی نے دھڑت جمہ علی ہے ہے ہو چھا کہ یارسول اللہ علی ہے سب ناخوش ہوں ہے تھے تو خوش کر دے اور سے ایک کورت کون ہے تو قوش کر دے اور جب بھی خورت کون ہے تو فوش کر دے اور جب بھی خورت کون ہے تو کہا نانے اور اپنی جان دمال ہیں کھیائی اطلاف ندکر ہے جوائی کونا گوار ہو۔ ایک تن مردکا ہے جب بھی کہ ہوئے ہوئے سے ایک اجازت کے قبل نروز ہے ندر کھا کر سے اور بے ایک اجازت کے قبل نروز ہے ندر کھا کر سے اور بے ایک اجازت کے قبل نروز کے بیاں نہ باکر سے بیاں کا میں ہوئے کہ بہ کہ بیان وہ ایک ہے ہوئے کہ بیان کے بار کہ بیان کے بار کہ بیان کے بار کہ بی خورت سے ماد نہ کر سے قوم دوکو ماد نے کا اختیار ہے۔ ایک تن یہ ہے کہ بیاں کی اجازت کھر ہے کہ ہے ہیں گھرے گھر۔

## میال کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ

بيخوب مجداوكدميان بوى كالياسالقدي كرساري عمراى عن يسركرنا با كردونول كاول الماجوا ر باتواس سے بڑھ کرکوئی نعمت نبیں اور اگر خدانخواستدولوں میں فرق آھیا تواس سے بڑھ کرکوئی مصیبت نبیں اس لئے جہاں تک ہو سے میاں کا دل ہاتھ میں لئے رہواور اسکی آ کھ کے اشارے پر چلا کرو۔ اگر وہ تھم كرے كدرات بحر باتعد باعد مع كورى رجوتو د نيا اور آخرت كى بعلائى اى بس ہے كدو نياكى تعوزى كالكيف موارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کروکسی وقت کوئی بات ایسی ند کرو جواس سے مزاج کے خلاف ہوا گروہ دن کورات بتلائے تو تم مجی دن کورات کینے لگو کم مجی اور انجام نہ سوچنے کی بجد سے بعض ہویاں ایک بات کرمینمتی ہیں جس مے مرد کے ول میں میل آجاتا ہے کہیں بے موقع زبان جلا دی کوئی بات طعن وشنع کی کہدؤ الی خصر میں جلی کی باتیں کہدویں کہ خواہ تخواہ کو اوس کر برائے۔ پھر جب اس کا در پھر کیا تو روتی چرتی ہیں۔ بینوب بجداو کدول پرمیل آجائے کے بعد اگروو جارون میں کہدین کرتم نے مناہمی لیا تب مجى وه بات نبيل ربتى جو يمليقى مجر بزار باتيل بتاؤ -عذرمعذرت كرونيكن جيسا يهليه ول صاف تعااب وليى محبت نبیس رہی جب کوئی بات ہوتی ہے تو می خیال آ جاتا ہے کہ بیروی ہے جس نے فلانے فلانے وال ایس كها تفااس لئے اپنے شوہر كے ساتھ خوب سوچ بجد كرد بها جا ہے كه خدا اور رسول عليہ كى بھى خوشنودى حاصل ہوا در تمہاری دنیا اور آخرت دونوں درست ہوجائیں مجھدار بیویوں کو پھر بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے دہ خود بی ہر بات کے نیک و بد کود کی لیس کی لیکن پر بھی ہم بعض ضروری یا تیں بیان کرتے ہیں۔ جبتم ان کوخوب مجملو کی تو اور با تھی مجمی اس معلوم ہوجایا کرینگی ۔ شوہر کی حیثیت سےزا کدخرج نہ مانکو جو بچھ جڑے مطے اپنا محر بچھ کرچٹنی روٹی کھا کربسر کرو۔ اگر بھی کوئی زیوریا کپڑ اپسند آیا ہوتو اگر شوہر کے باس خرج نہ ہوتو اسکی فر مائش نہ کرو۔ نداس کے ملتے پرحسرت کروبالکل منہ ہے نہ نکا اوخود سوچو کہ اگرتم نے کہا تو وہ

اہے ول میں کے گا کہ اس کو ہمارا کچھ خیال نہیں کہ اسی بے موقع فرمائش کرتی ہے بلک اگر میاں امیر ہوتب مجی جہاں تک ہو سکے خود مجھی کسی ہات کی فر ماکش ہی نہ کر والبنتہ اگر وہ خود ہو جھے کہ تمہارے واسطے کیا لاویں تو خیر بتلا دو که فر ماکش کرنے سے آ ومی نظروں میں گھٹ جا تا ہے اوراس کی بات بیٹی ہوجاتی ہے کسی بات برضد اور بهت نه کرواگر کوئی بات تمبارے خلاف بھی ہوتو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت من سب طریقہ ے طے کرلینا اگر میاں کے بیہال تکلیف ہے گز رے توجمعی زبان پر نداد وَ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مردکورنج نه پنچ اورتمبارے اس نیاہ ہے اس کا دل بس تمباری مٹی جس ہو جائے اگر تمبارے لئے کوئی چیز لاوے یو پہندائے یا ندائے ہمیشدایں پرخوشی طاہر کرویہ ند کھوک میہ چیز بری ہے ہمارے پہندنہیں ہے۔اس ے اس کا دل تھوڑ ا ہوجائے گا اور پھر مملی کچھولانے کونہ جا ہے گا اور اگر اسکی تعریف کر کے خوشی ہے لے لوگی تو ول اور برصے کا اور پھراس ہے زیادہ چیز لا ویکا۔ بھی غصہ بیں آ کرخاد ندکی ناشکری نہ کرواور یوں نہ کہنے لگو کہ اس موئے اجڑے گھر بیں آ کرمیں نے ویکھا کیا ہے۔ بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف ہی ہے تی۔میاں بابا نے میری قسست پھوڑ دی کہ مجھے ایس بالا میں پھنسادیا۔الی آگ میں جبونک دیا کدالی ہاتوں سے پھردل میں جگہ نہیں رہتی۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت محمد علی نے فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں کسی نے ہو جہما کہ بارسول اللہ علیہ دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جا کیں گی تو حصرت محمر علی کے نے فرمایا کہ بیاوروں پر لعنت کیا کرتی ہیں اورائے خاوندکی ناشکری بہت کیا کرتی ہیں تو خیال کرو بے ناشکری کتنی بری چیز ہے اور کسی پر لعنت کر نایا ہوں کہنا فلانی پر خدا کی مار خدا کی پھٹکار ، فلانی کالعنتی چہرہ ہے ، مند پرلعنت برس رہی ہے، بیرسب باتی بہت بری ہیں۔ شو ہرکوکسی بات پر غصر آ گیا تو ایس بات مت کہو کہ غصها درزیا ده بوجائے ہروفت مزاج دیکے کر بات کروا گردیکھوکہ اس وقت بٹسی دل تکی میں خوش ہے تو بٹسی دل مکی کرواور قبیس تو ہنسی دل گلی نہ کروجیسا مزاج دیکھوویسی با تیس کرو کمسی بات پرتم ہے خفا ہوکر روٹھ کیا تو تم مھی مند پھلا کرنے بینے رہو بلکے خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح سے اس کومن لو ج ہے تهاراتصورنه بوء شوهرى كاقصور بوتب بحىتم بركز ندرو خواور باته جوز كرقصور معاف كرانے كواپنا فخر اوراپي عزت مجھواورخوب مجھ لوک میال بوی کا ملاپ فقط خالی خونی محبت ہے نہیں ہوتا بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب بھی کرنا ضرور ہے میاں کوائے برابر درجہ میں مجھنا بڑی غلطی ہے میاں ہے برگز بھی کوئی کام مت لو۔ اگروہ محبت میں آ کربھی ہاتھ یاسرد بانے لگے تو تم نہ کرنے دو۔ بھلاسوچو کہ اگرتمہارا باپ بیا کرے تو کیا تم کو گوارا ہوگا۔ پھرشو ہر کا رتبہ باپ ہے بھی زیادہ ہے۔اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت میں غرضیکہ ہر بات میں ا د ب تمینر کا پاس اور خیال رکھواورا گرخو دتمهارای قصور بوتو ایسے وقت اینند کرا ملک بیشهنا تو اور بھی یوری بیوقو فی اور نا دانی ہے ایسی باتوں سے دل میٹ جاتا ہے جب مجھی پر دلیں ہے آئے تو مزاج پوچھو، خیریت دریافت ئروك و ہال مس طرح رہے تكليف تونئيس ہوئی۔ ہاتھ ياؤں پکڑلوك تم تھک گئے ہوگے ہمو کا ہوتو رونی يانی كا بند و بست تر دگری کا موسم بوتو پیکھا جھل کر شدنڈ اکر دغرنسیکہ اسکی راحت وآ رام کی یا تیں کرو۔ رو پیہ بیسد ی

، تمن برگزنه کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیالائے کتاخرج لائے خرچ کا ہوہ کہاں ہے۔ دیکھیں کتا ہے جب وہ خود و ہے تو لے لویہ حساب نہ پوچیمو کہ مخواہ تو بہت ہے استے مہینہ میں بس اتنا ہی دائے تم بہت خرج کے کر ڈالتے ہو۔ کا ہے میں اٹھایا کیا کرڈ الا مجھی خوشی کے وقت سلقہ کے ساتھ باتوں باتوں میں بوجید وتو خیراس کا م کھرج نبیں اگراس کے مال باپ زندہ ہول اور رو پید بیسہ سب ان بی کودید ہے تمہارے ہاتھ پر ندر کھے ق پچھ برانہ مانو بلکہ اگرتم کو دیدے تو بھی تقلمندی کی ہات یہ ہے کہتم اپنے ہاتھ جس نہ لوا وریہ کہو کہ انہی کو دیو ہے تا کہان کاوں میلانہ ہواورتم کو برانہ کہیں کہ بہوئے لڑ کے کواینے ہی پھندے میں کرلی۔ جب تک ساس خسر زندہ ہیں انکی خدمت کوانکی تابعداری کوفرض جانو اور اسی میں اپنی عزت مجھوا در ساس نندوں ہے ایگ ہو کر رہنے کی ہر گزفکرند کرو کدساس نندول ہے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے۔خودسو چوکہ مال ہاہ نے اسے یہ ، پوسااوراب بڑھایے میں اس آسرے پر اسکی شادی بیاہ کیا کہ ہم کوآ رام ملے اور جب بہوآئی تو ڈولی ہے اترتے ہی می فکر کرنے لگی کدمیال آج ہی مال باپ کوچھوڑ ویں تو چھر جب مال کومعلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کوہم سے چھڑاتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ کتبہ کے ساتھ مل جل کر رہو۔ اپنا معاملہ شروع ہے ادب لی ظ کا رکھو۔ چھوٹول پر مہر ہانی، بڑوں کا اوب کیا کروا پتا کوئی کام دوسروں کے ذمہ نہ دکھواور اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو ك فلانى اس كوا محالے كى جو كام ساس نندوں كرتى ہيں تم اس كے كرنے سے عار نه كرو يتم خود بے كيے ان ے لے اواور کر دو۔اس سے ان کے دلول ہیں تمہاری محبت پیدا ہوجائے گی۔ جب دو " دی چیکے چیکے ہاتیں كرتے ہوں تو ان ہے الگ ہوجاؤاور اسكی ٹو ہ مت لگاؤ كه آپس میں كیا باتنس ہوتی ہیں اورخواہ نخواہ بہمی نہ خیال کرو کہ پچھ ہماری ہی باتنیں ہوتی ہوتی۔ بیہمی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں ہے ولی ہے مت رہو۔ اگرچہ نیا گھر نے لوگ ہونے کی وجہ ہے جی نہ لگے لیکن جی کو سمجھا نا جا ہے نہ کہ وہاں رو نے بیٹے کئیں اور جب دیکھوتو بیٹی رور ہی ہیں۔ جاتے درنہیں ہوتی اور آئے کا نقاضا شروع کر دیا۔ بات چیت میں خیال رکھو نہ آتا آپ تی آپ آئی بک بک کروجو ہری گئے نداتی کم کدمنت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو کہ یہ برا ہے اور غرور سمجها جاتا ہے۔ آگرسسرال میں کوئی بات ناگواراور بری گئے تو شیکے میں آ کر چغلی ندکھاؤ،سسرال کی ذراذر ی بات آ کر مال ہے کہنااور ماؤل کا خود کھود کھود کر و چھٹا پڑی بری بات ہے ای ہے ٹرائیاں پڑتی ہیں ور جھنزے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سوااور کوئی فائدہ قبیں ہوتا۔ شوہر کی چیز وں کوخوب سلیقہ اور تمیز سے رکھو یہ ر ہے کا کمرہ خوب صاف رکھو، گندہ ندر ہے، بستر میاا کچیا! ندہ و بٹمکن نکال ڈالو، تکیہ میوا ہو ً یہ تو نیا ف بدل دو نہ ہوتو می ڈاٹو۔ جب خوداس نے کہااوراس کے کہنے پرتم نے کیا تو اس میں کیا بات رہی لطف تو اس میں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کردوجو چیزیں تمہارے پاس کھی ہوں ان کو حفاظت ہے رکھو، کپڑے ہوں تو تبدیر کے رکھو یوں ہی ملکو نج کے ندؤ الو کہیں ادھرادھر ندؤ الوقریند ہے رکھو بھی کسی کام میں حیلہ حوالہ نہ سرونه بھی جھوٹی باتنیں بناؤ کہاس ہےا متبار جاتار ہتا ہے بھر بچی بات کا بھی یفتین نہیں ہتا۔ا گر غصہ میں جھی ۔ چھ برا بھلا کے تو تم صبط کرواور بالکل جواب نہ دووہ جا ہے جو کچھ کہتم چیکی بیٹھی رہو۔ غصہ اتر نے کے بعد

د یکمنا که خود پشیمان ہوگا اورتم ہے کتنا خوش رہے گا اور پھر مجھی انشاء القد تعالیٰ تم پر غصہ نہ کرے گا اورا گرتم بھی بول انھیں تو بات بڑھ جائے گی پھرنہیں معلوم کہاں تک نوبت پنچے ؤیرا ڈیرا ہے شبہ پرتہمت نہ لگاؤ کہتم فلانی کے ساتھ بہت ہند کرتے ہوو ہاں زیادہ جایا کرتے ہود ہاں بیٹھے کیا کرتے ہو کداس میں اگر مرد بے قصور ہوا توتم بی سوچو کداس کوکتنا برا کے گا۔اور اگر سے مجے اسکی عادت بی خراب ہے تو بدخیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور مکنے جھکنے ہے کوئی دیاؤ ڈال کرز بروی کرنے ہے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی طرف ہے دل میلا کرنا ہوتو کرالو۔ان ہوتوں ہے کہیں عادت چھوتی ہے عادت چھڑا تا ہوتو عقلمندی ہے مہو۔ تنہائی میں جیکے بیکے سے سمجھاؤ بجھاؤ۔اگر سمجھانے بجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ جیونے تو خیرصر کمر تے بیٹھی رہو ۔لوگوں کے سامنے گاتی مت تھرواوراس کورسوامت کرو۔ نہ گرم ہو کراس کوزیر کرنا جا ہو کہ اس میں زیادہ صد ہو جاتی ہے اور غصہ میں آ کرزیادہ کرنے لگتا ہے اگرتم غصہ کروگی اور لوگوں کے سامنے بک جھک کررسوا کروگی تو جتنائم ہے بول تھا تنامجی نہ ہو لے گا پھراس وفت روتی پھروگی اور بہنوب یادر کھوک مردوں کوخدائے شیر بنایا ہے۔ د باؤاور زبروئ سے ہرگز زبرنیں ہو سکتے۔ان کے زمر کرنے کی بہت آسان تر کیب خوشامداور تا بعداری ہے۔ان پر غصہ کر کے دباؤ ڈالتا پڑی نلطی اور نادانی ہے اگر چہاس کا انجام انہی تمجه میں نہیں آتا لیکن جب فساد کی جڑ کیڑ گئی تو تمجی نہ بھی ضر دراس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا۔ انکھنو میں ایک ن وی کے میاں بڑے بدچلن ہیں ون رات ہا ہر ہی باز اربی عورت کے پاس رہا کرتے ہے، گھر میں ہو لکا نہیں تے اور طرہ میاکہ وہ بازاری فر مائنٹیں کرتی ہیں کہ آج پلاؤ کچے آئے فلائی چیز کچے اور وہ بیجاری دم نہیں مارتی جو پچه میاں کہلا بھیجے میں روز مرہ برابر پکا کر کھانا ہا ہر بھیج دیتی ہے اور بھی پچھ سانس نبیں لیتی ہے۔ دیکھوساری خلقت اس بیوی کوکیسی واہ واہ کرتی ہےاور ضدا کے بیبال اس کو جورتبہ ملے گاوہ الگ ر ہااور جس دن میاں کو اللدتعالي فيدايت دى اور برچلنى جيور دى اى دن ساس بيوى كے غاام بى بوجائي كے۔

# اولا دکی پرورش کرنے کا طریقتہ

جانتا چاہئے کہ بیام بہت ہی خیال رکھنے کے قائل ہے کیونکہ بچین میں جو مادت بھلی یابری پختہ ہو جائی ہے دہ مرجر مبرس جاتی اس لئے بچین ہے جوان ہوئے تک ان باتوں کا ترشیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔ (۱): خیرت دیندار عورتوں کا دودھ پلاویں، دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ (۲): عورت کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں ہوتا ہے۔ فرراتی ہے ڈراتی ہے کہ بچوں کو کہیں ہوتا ہے۔ (۳) ہورہ وجاتا ہے۔ (۳) ہی دودھ پلانے کیلئے اور ڈراؤنی چیزوں ہے ہویہ بی گور کہ دو تندرست رہے۔ (۳) اس کے دودھ پلانے کیلئے اور ڈھانا کھلانے کیلئے اوقات مقرر دکھو کہ دو تندرست رہے۔ (۳) ہواں کو صاف سخرا رکھو کہ دو تندرست رہے۔ (۳) ہواں کو ساف سخرا برطاؤ، (۷) اگر لڑکا ہواں کے سر بربال مت برطاؤ، (۷) اگر لڑکا ہواں کے سر بربال مت برطاؤ، (۷) اگر لڑکا ہواں کے سر بربال مت برطاؤ، (۷) اگر لڑکی ہے اس کو جب تک بردہ میں جمعے کے لائق نہ وجائے دیورمت برباؤاں سے ایک توا کی جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچین ہی ہے ذیورکا شوق دل میں ہوتا ہے انہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے خریوں کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچین ہی ہے ذیورکا شوق دل میں ہوتا ہے انہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے خریوں کو جان کا خطرہ ہے۔ دوسرے بچین ہی ہے ذیورکا شوق دل میں ہوتا ہے انہیں۔ (۸): بچوں کے ہاتھ سے خریوں کو

کھانا کپڑا پیداورایس چزیں دلوایا کرو۔ای طرح کھانے چنے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں کو یا اور بچوں کونشیم كرايا كروتا كدان كوسخاوت كى عادت بو مكريد ما در كھوكتم اپنى چيزيں ان كے باتھ سے دلوايا كر دخود جو چيزشروع سے ان بی کی ہواس کا ولوانا کی کو درست نہیں۔ (9): زیادہ کھانے والوں کی برائی ہیں کے سامنے کیا کرو مرکس کا نام ليكنيس بلكاس طرح كدجونى بهت كها تا بالوك ال وجشى كيتي بين ال كوبيل جائع بين - (١٠): أكراز كابو سفید کیڑے کی رغبت اس کے ول میں پیدا کرواور رتکین اور تکلف کے لباس ہے اس کونفرت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لوكيان مبنتي بين تم ماشاء الله مروبو- جيشهاس كے سامنے الي باتي كيا كرو۔ (١١): أكرار كى بوجب بعي زياده ما تک چوفی اور بہت تکلف کے کیڑوں کی اس کوعادت مت ڈالو۔ (۱۲):اس کی سب مندیں بوری مت کروک اس ے مزاج مکر جاتا ہے، (۱۳) بھلا کر بولئے ہے روکو فاص کرا گراڑی ہوتو چلانے پرخوب ڈانٹو ورنہ بزی ہوکروہی عادت موجائے گی۔ (۱۳): جن بخوں کی عادیس خراب میں یا رہے لکھنے سے بھا گتے ہیں یا تکلف کے کھائے كے ياكيرے كے عادى بيں ان كے ياس بيٹھنے سے ان كے ساتھ كھيلنے سے ان كو بياؤ۔ (١٥):ان باتوں سے ان کونفرت ولاتی رہو،غصہ جموث بولتا بھی کود کی کرجانا یا حرص کرنا، چوری کرنا، چفلی کھانا، اپنی ہات کی چیج کرنا،خواہ مخواه اسکو بنانا، بے فائدہ بہت یا تنمی کرنا، بے بات ہنسایا زیادہ ہنستا ، دھوکہ دینا، بھلی بری ہات کا نہ سوچنا اور جب ان باتوں میں ہے کوئی بات موجائے فور اس کوروکواس پر تنہید کرو۔ (١٦): اگرکوئی چیز تو زیموز دے یاکسی کو مار بینے مناسب مزا دوتا کہ پھر ایسا نہ کرے۔ایس باتوں میں پیار دلار ہمیشہ بچوں کو کھو دیتا ہے۔ (۱۷): بہت سور ہے مت سوتے دو۔ (۱۸): سورے جا محنے کی عادت ڈالو۔ (۱۹): جب سات برس کی عمر ہوجائے ٹماز کی عادت ڈالو۔ (۲۰):جب کمتب میں جائے کے قابل بوجائے اول قرآن مجید پردهواؤ۔ (۲۱):جبال تک بوسک دینداراستادے پردهواؤ۔ (۲۲): کمتب میں جانے میں جمعی رعایت مت کرو۔ (۲۳):کسی کسی وقت ان کوئیک لوگوں حکائتیں سنایا کرو۔ (۴۴):ان کوالی کتابیں مت دیکھنے دوجن میں عاشقی معشوقی کی ہاتیں یاشرے کے خلاف مضمون اور ہے بودہ قصے یا غزلیس دغیرہ بول۔ (۲۵): ایس کتابیں پڑھواؤ جن میں دین کی باتیں اور دنیا كى ضرورى كاردوائى آجائے۔ (٢٦): كمتب سے آئے كے بعد كى قدرول ببال نے كيلئے اس كو كھيلنے كى اجازت دو تاك الكي طبيعت كندن بوجائي ليكن كميل ايها بوجس مي كوني كناه نه بورجوت تكني كالمريشه ند بور (١٤٧). آتش بازى يا باجه يا نعنول چيزي مول لين كيلي يسيمت دور (١٨): كميل تماش دكھائے كى عادت مت ۋالور (۲۹): اولا دکوضرورکوئی ایسا ہنر سکھلا دوجس ہے ضرورت اور مصیبت کے وقت حیار پیسے حاصل کر کے اپنااور اپنے بچوں كاكزار وكر سكے (٢٠٠) باركيوں كواتنالكصنا سكھلادوكي ضروري خطاور كھر كاحساب كتاب لكھ كيس (٢١) بچول کو عادت ڈالو کہ اپنا کام اپنے ہاتھ ہے کیا کریں۔ ایا جج اور ست نہ ہو جا تھیں ، ان کوکہو کہ رات کو بچھونا اپنے ہاتھ سے بچھادیں منے کوسویرے اٹھ کر تبد کر کے احتیاط ہے رکھ دیں۔ کیٹروں کی کھڑی اسپے انظام میں رکھیں۔ ادحر ابعثا خودی لیا کریں کیڑے خواہ میلے ہوں خواہ اجلے ہوں ایس جگر رکھیں جہال کیڑے کا جو ہے کا اندیشہ نہو۔ وحوبن کوخود کن کردیں اور لکھ لیں اور کن کریٹ تال کرلیں۔ (۳۲): لڑکیوں کوتا کید کرو کہ جوز پورتمہارے بدن پر

ہدات کوسونے سے پہلے اور سی کو جب اٹھود کے جمال لیا کو۔ (۳۳) الرکوں سے کہوکہ ہوکام کھانے پکانے سینے پرو نے کپڑے دیئے جزید نے کا گھر ہیں ہوا کر ساس ہی فور کر کے دیکھا کرو کے بکر ہورہا ہے۔ (۳۳) جب بہت پرو نے کپڑے اور دی گار ہوگاں کو پکھا نوا مرد تا کماس کا دل بر ھاور جب اسکی کوئی بری بات و یکھو اول جہائی ہیں اس کو سجھاؤ کہ دیکھو بری بات ہو دیکھنے والے دل میں کیا کہتے ہوئے اور جس جس کو فیر ہوئی وہ دل میں کیا کہوگا تر وار چرا ایسا مت کرنا۔ نیک بخت اور جس جس کو فیر ہوئی اور جس جس کو فیر ہوئی اس کے گار خبر وار چرا ایسا مت کرنا۔ نیک بخت اور سے اسکی کوئی در سے مراوو۔ (۳۵) : میل کوچا ہے کہ کچر کو باپ سے ڈوائی در سے اس کو بھیا کہ کہو ہوئی اس کے گھرو ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی اور ہوئی اور جس سے حت اور جس کے کوئی کہو ہوئی کہو ہوئی کہو ہوئی کہوئی کو کہوئی کوئی کہوئی کوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کوئی کوئی کہوئی کوئی کہوئی ک

### كعانے كاطريقه

داہنے ہاتھ سے کھاؤ، شروع بیل ہم اللہ پڑھاو، اپنے سامنے سے کھاؤ اوروں سے پہلے مت کھاؤ، کھانے کو گھور کرمت و کھو، کھانے والوں کی طرف مت دیکھو، بہت جلدی جلدی مت کھاؤ، خوب چہا کر کھاؤ، جب تک لقمہ نہ نگل او دوسرا لقمہ منہ بیل مت رکھو، شور ہا وغیرہ کیڑے پر نہ نیکنے پائے ، انگلیاں ضرورت سے نہ یادہ سننے نہ یا کھی۔

# محفل مين الخصنے بيٹھنے كاطريقه

جس سے الوادب سے طوزی سے بواہ مخل جی تھوکوئیں، وہاں تاک صاف مت کرو۔ اگر ایک ضرورت ہوتو وہاں سے الگ چلی جاؤوہاں اگر جمائی یا چھیتک آئے منہ پر ہاتھ دکھو، آواز پست کروکسی کی طرف پشت مت کرو، کسی کی طرف بات مت بیٹو یا تھاں مت جھاؤ، بلامنرورت بربارکسی کی طرف مت دیکھو، اوب سے جیٹھی وہو، بہت مت بولو، بات بات پرتنم مت کھاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو خود کلام مت شروع کرو، جب دومرافخص بات کرے خوب آوجہ سے سنوتا کہ اس کاول نہ بچھے البت اگر گمناہ کی بات

ہومت سنویا تو منع کردویاوہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب تک کوئی شخص بات پوری نہ کر لے بچے میں مت بولو۔ جب کوئی '' کے اور محفال میں جگہ نہ ہوؤ راا بنی جگہ ہے تھ سک جاؤ ، ال ماں کر بیڑھ جاؤ کہ جگہ ہو جائے۔ جب کی سے موید رخصت ہوئے لگو تو السلام علیکم کہوا ورجواب میں علیکم السلام کہوا ورطرح طرح کے الفاظ مت کہو۔

#### حقوق كابيان

ماں باپ کے حقوق نے (۱): ان کو تکلیف نہ پہنچاؤاگر چان کی طرف ہے بجھزیاد تی ہو۔ (۲) زبان سے برتاؤ ہے ان کی تعظیم کرو۔ (۳): جائز کا موں میں ان کی اطاعت کرو۔ (۳): اگران کوہ جت ہو ماں ہے ان کی خدمت کرواگر چدوہ کا فرجہ نہ ماں باپ کے انتقال کے بعدان کے بید تقوق ہیں۔ (۱). ان کے کہلئے دعائے مغفرت ورحمت کرتا رہے، بعبادات اور خیرات کا ثواب انکو پہنچا تا رہے۔ (۲): ان کے ملئے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے انچھی طرح پیش آئے۔ (۳): ان کے ڈمہ جو قرضہ ہو یا کی جائز کا م کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا تعالی نے مقدور دیا ہواس کو اوا کرے۔ (۳): ان کے ڈمہ جو قرضہ ہو یا کھم شرع جو نشرع رو نے اور چلانے سے بیچورندان کی روح کو تکلیف ہوگی اور دادا داوی اور ناز نانی کا تکلم شرع میں مثل ماں باپ کے بیجماع پانے کے بیان کے حقوق تھی مثل ماں باپ کے بیجماع پانے کے انداور ، موں مثل ماں ساتھ کے اور چھا چھو چھی مثل باپ کے بین جیسا کہ حدیث کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے۔

اٹا کے حفوق :۔ یہ بیں۔ (۱):اس کے ساتھ ادب ہے بیش آنا۔ (۲):اگر اس کو ماں کی حاجت ہواور اپنے یاس گنجائش ہوتو اس کا خیال کرنا۔

سو نتلکی ماں: \_ چونکہ باپ کی دوست ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا تھکم تیا ہے اس کئے سو تیکی ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں جیسا ابھی غد کور ہوا۔

بڑا بھائی:۔ حدیث کی روسے شل باپ کے ہے اس لئے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اور د کے ہے پس ان کے آپس میں دیسے ہی حقوق ہونگے جیسے مال باپ اور اولا د کے میں۔ای طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا جائے۔

قر ابت داروں کے حقوق نے اپنے سکے اگر مختاج ہوں اور کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں ہو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرج کی خبر گیری کرے۔ (۲). گاہ گاہ ان سے ماتارے۔ (۳) ان سے قطع قرابت نہ کرے بلکے اگر کسی قدران ہے ایڈ ابھی پہنچے تو صبر انصل ہے۔

علاقہ مصاہرت لیعنی مسرالی رشنہ: قرآن مجید میں خدائے تعالی نے نسب میں ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ماں اورسر اور سراور سرا اور بہنو کی اور داماداور بہواور بیوی کی بہلی اولا داورای طرح میں کی بہلی اولا دکا بھی سی اور میں ہوا کہ میاں اور میں ہوا کہ میاں اور میں ہوتا ہے اس کئے ان علاقوں میں بھی رعایت احسان واخلاق کی اور وں سے زیاد و رکھن جا ہے۔ عام مسلمانوں کے حقوق نے۔ (۱): مسلمان مسلمان کی خطا کو معاف کرے۔ (۲) اس کے روٹے پر رحم

كرے\_(٣):اس كے عيب كو دُ حائے . (٣):اس كے عذر كو تيول كرے \_ (۵):اس كى تكيف كودور كر \_\_ (٦): بميشه اسكى خيرخواى كرتار ہے۔ (٤): اس كى محبت نباہے۔ (٨): اس كے عبد كا خيال ر کھے۔(۹): بیار ہوتو یو چھے۔ (۱۰):مرجائے تو دعا کرے۔ (۱۱): اس کی دعوت قبول کرے۔ (۱۲): اس کا تخذ قبول کرے۔( ۱۳): اس کے احسان کے بدلے احسان کرے۔ (۱۴): اس کی نعمت کا شکر گزار ہو\_(۱۵): ضرورت کے وقت اسکی مدد کرے ۔ (۱۲): اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے ۔ (۱۷): اس کا کام کرویا کرے۔(۱۸):اس کی بات کوسٹے۔ (۱۹: اس کی سفارش قبول کرے۔(۲۰):اس کومراد سے ناامیدنه کرے۔(۲۱): وہ چھینک کرالحمد لللہ کے توجواب میں برحمک اللہ کیے۔ (۲۲):اس کی تم ہوئی چیز اگر مل جائے تو اس کے باس پہنچا وے۔ (۲۳): اس کے سلام کا جواب دے۔ (۲۴): نری وخوش خلقی کے ساتھ اس ہے گفتگو کرے۔ (۲۵): اس کے ساتھ احسان کرے۔ (۲۷): اگر وہ اس کے مجروسہ برقتم کھا بیٹھے تو اس کو بورا کر ہے۔ (۴۷): اگر اس بر کوئی ظلم کرتا ہوتو اسکی مدد کر ے اگر د وکسی برظلم کرتا ہوروک دے۔ (۲۸): اس کے ساتھ محبت کرے وشنی نہ کرے۔ (۲۹):اس کورسوا نہ کرے۔ (۲۰): جو بات اپنے لئے پند کرے اس کیلئے بھی پیند کرے۔ (۳۱): ملاقات کے وقت اس کوسلام کرے اور مرد ہے مرد اور عورت ے عورت مصافی بھی کرے تو اور بہتر ہے۔ ( ۴۳): اگر باہم اتفا قا کچھر بجش ہوجائے تو تین روز ہے زیادہ کلام ترک نہ کرے۔ (۱۳۳۳): اس پر بدگمانی نہ کرے۔ (۳۴۷): اس پر حسد وبغض نہ کرے۔ (۳۵): اس کو ا مجھی بات بتلاوے بری بات ہے منع کرے۔ (٣٦): حجھوٹول پر رحم بڑوں کا اوب کرے۔ (٣٤): دو مسلمانوں میں رنجش ہوجائے ان کی آپس میں مسلح کراد ہے۔ (۳۸):اس کی فیبت نہ کرے۔ (۳۹):اس کوکسی طرح کا نقصان ند کا بنجاد ہے نہ مال میں ندآ برو میں ۔ ( ۴۴ ): اس کواٹھا کرائٹی جگہ نہ بیٹھے۔ ہمساریہ کے حقوق: ۔ (۱):اس کے ساتھ احسان اور رعایت سے پیش آئے۔ (۲):اس کی بیوی بچوں کی آبروکی حفاظت کرے۔ (۳) بہمی بھی اس کے گھر تخفہ وغیرہ بھیجتار ہے بالخصوص جب وہ فاقہ ز دہ ہوتو ضرور تھوڑ ابہت کھانا اس کو دے۔ (٣): اس کو تکلیف نہ دے۔ بلکی بلکی باتوں میں اس ہے نہ الجھے اور جیسے شہر میں بمساميه وتاب اى طرح سفر مي بهي بوتاب يعنى مغركار فق جو كهر مدماته بواياراه مين اتفا قأاس كاساته بو سمیا ہواس کاحل بھی مثل ای مسایہ کے ہے اسکے حقوق کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پرمقدم ر کھے بعض آ دمی ریل یا بہتی میں دوسری سوار یوں کے ساتھ بہت آیا دھائی کرتے ہیں یہ بہت بری و ت ہے۔ ای طرح جودومرول کافتاح موز جیسے يتيم اور بوه ياعاجز اورضعيف يامسكين و باراور باتھ ياؤل سدمعدور یامسافر ماسائل ان اوگوں کے حقوق زائد ہیں۔ (۱):ان اوگوں کی خدمت مال سے کرنا۔ (۲) ان اوگوں کا کام اسيناته ياؤں ہے كردينا۔ (٣):ان لوگوں كى دلجوئى وسلى كرنا،ان كى حاجت اور سوال كوردنه كرنا۔ بعض حقوق صرف آ دمی ہو نیکی وجہ ہے ہیں گووہ مسلمان نہ ہوں:۔وہ یہ یں۔(۱). بخط سی وَجِان یا ال کی تکلیف ندوے\_(۲): بے دیجہ شرعی کسی کے ساتھ بدز ہاتی نہ کرے۔(۳). اگر کسی کو مصیبت

اور فاقد اور مرض میں بہتلا و کھے اس مدوکرے کھانا پانی دیدے علاج معالجہ کردے۔ (۳) جس صورت میں شریعت نے سزاکی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم وزیادتی شرے۔
حیوانات کے حقوق: (۱): جس جانور سے کوئی فائدہ متعلق نہ ہواس کو مقید نہ کرے بالضوص بچوں کو آشیا نہ سے زکال لا نا اور ان کے ماں باپ کو پریشان کرتا ہوئی ہے۔ (۲): جو جانور قابل کھانے کے میں ان کو بھی محض دل بہلانے کے طور برقل نہ کرے۔ (۳): جو جانورا بینے کام میں ہیں ان کے کھانے بینے اور راحت رسانی و خدمت کا بور سے طور سے انہمام کرے۔ ان کی قوت سے ذیادہ ان سے کام نہ لے ان کو حدے زیادہ نہ مارے۔ (۳) جن جانوروں کوذر کے کرنا ہو یا بیوجہ موذی ہونے کے قبل کرنا ہو تیز اوز رسے جلدی کام تمام کروے اس کورٹے یا سارکھ کرجان نہ لے۔

# ضروری بات

صحیح بہشتی زیور<sup>1</sup> کاضمیمہ جس میں بعض باتنیں مسکوں کی ہیں جو بعد میں یاد آئیں مسكله (1): جهال حرام چيز زياده بو يع الع يح الكاله المال درست نبيل البيته اكر يو تصفي بي معلوم بوجائ کہ بیخاص چیز حلال کی ہے تو اگر بتلانے والا نیک ودیندار ہے تو بے کھٹے اس پڑمل درست ہے اوراگروہ برا آ دی ہے یااس کا حال معلوم نہیں کہ امپھا ہے یابر اتواس کا تھم بیہے کہ اگر دل یہی گواہی دیے کہ میآ دمی سچا ہے تو عمل درست ہےاور جودل گوای ندد بے توعمل درست نہیں جیسے آموں کے آئے ہے پہلے کی نے فصل آج ڈالی تواس کوتم بڑھ چکی ہو کہ حرام میں توجس ستی میں اس کارواج زیادہ ہے اور پھلنے کے بعد کم بگتا ہو وہاں بیسنکہ جلے گا جوہم نے بیان کیا تو جس آم کا حال معلوم ہو جائے کہ رہے پھلنے کے بعد بکا ہے وہ درست ہے اور بے یع چھے کھانا درست نہیں۔ مسئلہ (۲): باری کو برا کہنامنع ہے۔ مسئلہ (۳): اگر کوئی کا فرعورت تنہارے پاس خوشی ہے مسلمان ہونے آئے اوراس کے مسلمان کرنے میں کسی جھکڑے فساد کا اندیشہ ند ہوتو مسلمان كرلواورطر يقدمسلمان كرنيكاييب كراس يكبلواؤلا النه الاالتأسه محمد رسول الله يعنى كوئى یو جنے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد علی ہے جیجے ہوئے بیل اللہ کے اور سیا جانتی ہوں میں سب پنیمبروں کواور خدا کی سب کتابوں کواور مانتی ہوں فرشتوں کواور قیامت کواور تفذیر کو میں نے حصور ویا بنا پہلا وین اور قبول کیامیں نے مسلمانوں کا دین اور میں یا نچوں دفت کی نماز پڑھا کرونگی اور رمضان کے روز ہے رکھا كرونكى اوراكر مال ومتاع ہوا تو زكوه وونكى۔اگرزياده خرج ہوگا تو ج كرونكى اورالله ورسول عنظيني كےسب تقلم بجالاؤں گی اور جنتنی چیزوں سے اللہ ورسول علیہ نے منع کیا ہے سب سے بچی رہونگی۔اے اللہ مجھ کودین وایمان پرٹابت رکھیواور دین کے کاموں میں میری مدد کچیو ۔ پھر جتنے موجود ہیں سب اللہ ہے دعا کریں کہا ہے التداس كے اسلام كو قبول كراور بم كو بھى اسلام برقائم ركھاورا يمان برخاتمہ كر۔ مسئلہ (سم) لگائى بجھائى مت کرو۔ مسئلہ (۵): سنی ہوئی بات کا اعتبار مت کرو۔ مسئلہ (۲): بعض عور تیں بیجھتی ہیں کہ نا یاک کپڑا دھوکر جب تک سو کھ نہ جائے وہ یا کے نبیس ہوتا اور اس سے نماز درست نبیس یہ بالکاں نبط ہے۔ بعض عورتیں اس مسئلے کے نہ جاننے ہے نمازیں قضا کر دیتی ہیں اور پھر وفت نکلے پیچھے کون پڑھتا ہے۔ ایس مت متمجھو تیرے کیڑے ہے بھی بے تکلف نماز درست ہے۔ مسئلہ (۷): بعض عورتوں کا اعتقاد ہے کہ جس کے آخوال بچہ پیدا ہوا تو اس کوایک چرخہ صدقہ میں دینا جائے ورنہ بچہ پر خطیرہ ہے میحض وابیات اعتقاد ہے توبه كرنا عائب مسكله (٨): بعض تورتيل چيك كوكوئي بجوت آسيب جھتی ہیں اور اس وجہ ہے ال گھر میں بہت بھیزے ہے کرتی ہیں ہے سب واہیات خیال ہیں تو برکرنا جائے۔ مسئلہ (9) جس کیڑے میں ے بابیں یا سرکے بال یا گردن جھلکتی ہواس سے نمازنہیں ہوتی۔ مسئلہ (۱۰): جوفقیر محنت مزدوری سرمکت یہ مسائل اور نیز اضافہ کے مسائل حصہ وہم کے آخر میں لکھے ہیں لیکن بیجہ مناسبت مسائل کے ووسب حصہ پنجم تك مكھے كئے بيں اس مرتبال حصد پنجم كة خرمين كرلئے كئے تا كرسب مسائل ايك سلسله بين و جائيں۔ ضمیراس کو کہتے ہیں جو بعد میں کوئی چیز شامل کردی جائے۔

ہواور پھر بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرلے اس کو بھیک دینا درست نہیں۔ مسئلہ (۱۱): ریل کے سفر میں اگر یا نی نہ ملے تو تیم کر کے نماز پڑھو، نماز قضامت کرو۔ مسئلہ (۱۲): بعض عور تیں غریب مزدوروں سے پردہ نبیں کرتمی، برا گناہ ہے۔ مسئلہ (۱۳): پرائی چیز جاہے کیسی بی ملکے داموں کی ہوگر بدون ، لک کی اجازت کے ہرگزمت برتو جب برتو تو اس کوچھوڑ کرمت اٹھ جاؤ۔ مالک کے سپر دکر دو کہ دیکھو بن تمہاری فینجی یا سوئی رکھی ہے۔ مسئلہ (۱۴): ریل کی سواری میں کرایے کا اور محصول کا اور اسباب کے لیجانے کا قاعدہ ر بل وا بو ب کی طرف ہے مقرر ہے اس کے خلاف کرتا یا دھو کہ دینا یا اصل بات کو چھیا نا درست نہیں مثالہ و ہاں میہ قاعدہ ہے کہ جومسافرسب سے سینے درجہ میں سفر کرے جس کو تیسرا درجہ کہتے ہیں اس کو ناشتا کا کھا نا اوراوڑھ نا بچھونا اور ان چیزوں کے علاوہ پچپیں سیر بوجھ کا اسباب لیجانے کی اجازت ہے اس پڑمحصول نہیں پڑتا فقط اپنا کراید دینا پڑتا ہےاورا گرتھوڑ اسابھی اس ہے بڑھ جائے تو اس کوریل پرتکوا کرمحصول جتنا وہاں قاعدہ ہے دینا جا ہے اور یہ پچیس سیراس سیر ہے ہے جوسیرای روپے کے برابر ہوتا ہے تو اب اگر کو کی شخص چیبیس سیری سترئیس سیراسباب بھی بےتکوائے ساتھ لیجائے جا ہے ریل والے اسکونہ ٹوکیس گھروہ الندتعالیٰ کے نز دیک گنبگار ہوگا اور بعض یوں کرتے ہیں کہ اسباب تو لئے سے تمیں سیر نکلا۔ بابو نے کہا ہم ہیں سیر لکھ وینگے ہم کو اتنی ر شوت دواس میں دو گناه ہو کئے ایک تو زیادہ اسباب بیجانا اور محصول کم دیتا دوسرار شوت دینا۔ای طرح وہاں بہ قاعدہ ہے کہ جو بچے تین برس ہے کم ہواس کا کرا بہ معانب ہے اور جو بچہ بورے تین کا ہواس کا آ وھا کرا یہ ہے اور پھر ہارہ برس سے کم آ دھاہے جب بورے بارہ برس کا ہوتب بورا ہے تو اگر کسی کے پاس تین برس کا بچہ ہواور وہ بے کرایہ دیئے ہوئے کیجائے یا تین برس ہے کم کا اس کو بتلا و ہے تو اس کو گناہ ہو گا۔ اسی طرح اگر یارہ برس کے بچہ کو کم کا بتلا کر آ دیسھے کرایہ میں بیجانا جا ہے تو اس کو بھی گناہ ہو گا اور ان سب صورتوں میں قیا مت کے دن بی نے بیسیوں روپے کے نیکیاں دینی پڑینگی ماان ریل والوں کے گناہ اس کے سر پر دھرے جائیں گے۔ مسئله (۱۵): آج کل جواگمریز ی بهت پڑھتے ہیں اور اس میں بعض با تیں ایسی ایسی کھی ہیں جو دین وایمان کے پالکال خلاف ہیں۔ اور وین کاعلم ان پڑھنے والوں کو ہوتانہیں اس لئے بہت اڑے ایسے ہوجاتے میں کہان کے دل میں ایمان نہیں رہتا اور منہ ہے بھی الی باتیں کہدڈ النتے میں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اگر ایسےلڑکوں ہے کوئی مسلمان لڑکی بیابی گئی شرع ہے وہ نکاح بی نہیں ہوتا اور جب نکاح بی نہیں ہوتا تو س ری عمر برا کام ہوتا ہے تو اس کا و بال ماں باپ بر دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی عذاب کا اندیشہ بہت ہے۔اس لئے ضروری اور لازم ہے کہ اپنی کڑی بیاہتے کے وفت جس طرح واما و کے حسب ونسب گھریار ک تحقیق کرتے ہیں اس سے زیادہ اسکی حیمان بین کرلیا کریں کہ وہ دیندار بھی ہے یانہیں ،اگر دینداری ندمعلوم ہوتو ہر گزائر کی نہ ویں۔غریب ویندار ہزار درجہ بہتر ہے۔ بدوین امیر سے اور ایک بات یہ بھی ویٹھی ہے کہ جو شخص دیندارنہیں ہوتاوہ بیوی کاحق بھی نہیں سمجھتااوراس ہے رغبت بھی نہیں رکھتا بلکہ کہیں کہیں تو یہ حار ہے کہ کوزی پید ہے بھی تنگ رکھتا ہے پھر جب جین نہ نصیب ہوا تو نری امیری کے نام کولیکر کیا جا نیس گ۔

مسئلہ (۱۷): بیجومشہور ہے کے قطب تارہ کی طرف یاؤں نہ کرے بالکل غلط ہے اس تارے کا شرع میں کوئی ا دب نہیں۔ مسئلہ (۱۷): ای طرح بیجومشہور ہے کہ دات کے وقت در خت سویا کرتے ہیں بیجی باکل غلط بات ہے۔ مسکلہ (١٨): اى طرح بدجومشہور ہے كہ جاريائى پر نماز يز سے سے بندر بوج تا ب بالكل وابيات بات ہے۔ اگر جارياريائي خوب كسى بموئى بواس پر نماز درست ہے آگر وہ ناياك بموتو كوئى پاك كيز ا اس پر بچھا لے لیکن بےضرورت اس پرنماز پڑھنے ہے خواہ گؤاہ کل شور ہوتا ہے۔ مسئلہ (19): ای طرح یہ جومشہورے کہ پہلی امتوں کے کچھلوگ بندر ہو مجھے تھے یہ بندرانجی کے سل کے بیں یہ بھی بالکال غلط ہے۔ حدیث شریف میں آ حمیا ہے کہ وہ بندرسب مرکئے تھے ان کی نسل نہیں چلی اور پہ جانور بندر بہیے ہے بھی تھا ہے نہیں کے بندرانیں سے شروع ہوئے۔ مسئلہ (۴۰): قرآن مجیدیں جنگطی نظے اس کوفورا سیج کراو یا سیج کرالوئیں تو پھر یا وکا بھروسٹیں ہمیشہ نلط پڑھا کروگی جس ہے گنہگار ہوگی۔ مسئلہ (۲۱): بید ستورہے کہ ا گرقر آن مجید کس کے ہاتھ سے کر پڑے تو اس کے برابراناج تول کردی ہیں۔ بیکوئی شرع کا تھم نہیں ہے بیلے بزرگوں نے شاید تنہید کے واسطے بیاقا عدہ مقرر کیا ہوگا تا کرآ کے کوزیادہ خیال رہے۔ بیاواقع میں بہت انجھی مصلحت بےلیکن قرآن مجید کو بے ضرورت رازو کے لیے میں رکھنا یہ بھی اوب کے خلاف ہاس سے اگر اناج دینا ہوتو ویسے ہی جتنی ہمت ہودیدے قرآن مجید کونہ تو لے۔ مسئلہ (۲۲): جومسئلہ اچھی طرت یادنہ : وبمح کسی کومت بتلاؤ۔ مسئلہ ( PP) : بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں کدڈ و لے بیں جنعنے کے وقت ظاہر کرتی میں کدا یک سواری ہے اور بیٹی لیتی میں دو، دو بید حوکداور حرام ہے البتہ کہاروں سے کہدد ہے اگروہ خوشی ہے افعا لیں تو پھھ جرج نہیں ورندان پر زبر دئی نہیں۔ مسئلہ (۲۴۰): اکثر عورتیں ایک صندوق سر پر لیئے پھرا کر تی میں۔اس صندوق میں طرح طرح کے نقشے اور تصویری بی ہوئی ہیں اور صندوق کے تختہ میں ان کے دیکھنے ے داسطے آئیندلگا ہوا ہوتا ہے ہیددو ہیدلیکر دکھائی پھرتی ہیں تو جس صندوق میں جاندار چیز کی ایک بھی تصویر مواس کی سیر کرنامنع ہے۔ ای طرح بعض اڑے تصویر دار نقیثے خرید کررات کو الٹین سامنے رکھ کران تصویر ول کی سیر کراتے ہیں وہ بھی منع ہے ای طرح بعض آ دمی اینے گھروں ہیں اسپنے وہ باہبے لا کر سب کو سنایا کرتے میں جس میں ہر چیز کی آواز بند ہو جاتی ہے تو یاور کھو کہ جس آواز کا ویسے سننامنع ہے اس باہے میں بھی سنامنع ہے جیسے گانا بجانا اور بعض اس میں قربتان پڑھٹا بند کردیتے ہیں تو قر آن مجید سنتا تو بہت انچھی بات ہے گر اس میں بند کرنے کا مطلب فظ کھیل تماشا ہوتا ہے اس لئے یہ بھی منع ہے از کیوں اورعور توں کو ایسی چیز وں کی حرص تر تا جائے۔ مسئلہ (٢٥): بعض آدی ایسا کرتے ہیں کہ کھوٹارہ پید جب ان کے پاس نہیں چاتا تو دھوکہ دیکرکسی کودے دیتے ہیں بارات کوائ طرح چلادیتے ہیں یہ برا گناہ ہے۔جس نے دورو پریم کودیا ہےای کو ویدو۔ جا ہاس کو جملا کروو جا ہے گئ ترکیب سے دیدوسب درست ہے گریداس وقت درست ہے کہ جب خوب معلوم ہو کہ فلانے کے باس ہے آیا ہے اور اگر ذرا بھی شک ہے تو درست نبیس اور اگر کسی مخص کو جتا، کر دو وہ خوثی ہے لیے لئے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ (۲۷): بعض دفعدا یک آ دمی آ تکھیں بند کئے ہوئے لیز

ر بتا ہےاور دوآ دمی اس کوسوتا جان کرآ پس میں کوئی بات پوشید ہ کرنے گلتے ہیں۔لیکن اگر ان کومعلوم ہو جائے کہ میخص سوتانہیں ہے تو وہ بات ہرگز نہ کریں ایسے موقع میں اس لیننے والے کو واجب ہے کہ بول پڑے اور ان کی با تنمی دهوکه سے نہ سنے نبیس تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ (۲۷): بعض بڑی پوڑھیوں کی بلکہ بعض نو جوانوں ک مجھی عادت ہے کہ منت ماتی ہیں کہ اگر میری فلانی مراد پوری ہو جائے تو مسجد میں جا کر سلام کروں یا مسجد کا هاق بعروں \_ پھرمنجد میں جا کراپنی منت پوری کرتی ہیں سویا در کھوعور تو ا<sub>ک</sub>امسجد میں جانا احیمانہیں \_ نہ جوان کو ند بوڑھی کو یکھند یکھ بے بروگ ضرور موتی ہے القدمیال کا سلام میں ہے کہ یکھنٹیس بڑھاوول سے زبان سے شکرادا کرنو، سوید گھر میں بھی ممکن ہے اور طاق بجرنا یمی ہے کہ جونو فیق بردتنا جوں کو بانٹ دو۔ سوید بھی گھرین ہوسکتا ہے۔ مسکلہ (14): نوت کم یازیادہ پر جانا درست نبیس مثلاً یا جی رویے کا نوٹ بوتو ہونے یا جی یا سوا یا نی کے بدر بیجنا درست نیس اور خیر کی میں تو سیجھ لا جاری بھی ہے اگر چاکناہ گار ہوگا۔ مرزیدہ بیجند میں کوئی لا جاری بھی نہیں یا کی پرخرید نے میں وہ تو زیادہ بڑا اور گناہ ہے۔ مسئلہ (۲۹): کسی کا خط پڑھنا ہا اسکی اجازت کے درست تبین۔ مسئلہ ( ۴۴): تنگھی میں جو بال تکلیں ان کوویسے ہی مت بچینک دیا کردندو ہوار میں رکھ دیا کر وجس کونامحرم لوگ دیکھیں۔ان بالول کامجھی پر دو ہے بلکہ لکڑی وغیرہ سے تھوڑی زمین کرید کراس میں دباد با کرو۔ مسئلہ (۳۱): جسمضمون کوزبان ہے بیان کرنا گناہ ہاں کا خط میں مکصنا بھی مناو ہے جيكى كى غيبت شكايت إلى برانى وغيره- مسئله (٣٢): تاركى خبريس كى طرح كاشبه باس لئے جاند وغیرہ کی خبر میں ان کا اعتبار نبیں۔ مسئلہ (۳۳۳): طاعون کی جگہ ہے دوسرے شبر کو بیمجھ کر بھا گ جانا کہ ہم بھا گئے سے نگا جائیں کے منع ہاور جواس جگہ صبر سے قائم رہے اس کوشہادت کا درجہ ملتا ہے۔ مسئلہ ( ٣٣) : بعضوں کی عادت ہے کہ سی اڑ کے یا ماما ہے کبدد یا کہ مجد میں جا کروہیں کے لوٹے میں یا تی الیکر سب نمازیوں ہے دم کرائے لیتے آنا مفلال بھار کو پلاویں گے باقر آن ختم ہونے کے وقت یانی میں دم کرا کر بركت ك واسط ليت آنا ما دركوكم مجد كالوثالية برتاؤين لانامنع بالية تحرير كوكى برتن ويناج بنام مسئلہ (۳۵): جاہوں میں مشہور ہے کہ ایک ہاتھ میں یانی اور ایک ہاتھ میں آ گئی کر چین منحوس ہے یا یہ مشہور ہے کہ میال ہوی ایک برتن میں دودھ نہ کھا تھی نہیں تو بھائی بہن ہو جا تھیں گے یا کید ہیرے مرید نہ بول نہیں تو بھائی مہن ہو جادیتھے یا بیٹشہور ہے کہ مرید ٹی سے نکاح درست نہیں یا بیٹشہور ہے کہ بیٹی نہ بھاؤ ۔ پس میں لڑائی ہوجائے گی یادوآ دمیوں کے چھیٹ آ گے لیکر میت نگلونہیں تو ان میں لڑائی ہوجائے گ یا گھر میں تھونگچیں مت رہنے دونہیں تو گھر میں لڑائی ہو یا دوآ دمی آیک تنگھی نہ کریں نہیں تو دونوں میں کڑائی ہوجائے گ یا دن کو کھانیاں مت کبونبیس تو مسافر رستہ بھول جا تھیں گے ، بیسب یا تھی واہیات ہے اصل یا تیں میں ایسا ، عقق درکھنا بہت گناہ ہے۔ مسئلہ (۳۷) بیسی کوحرام زادی یا کتیا کی جن یا سور کی بی یا در کولی ایس ہات مت كبوجس سے اس كے مال باب وكالى الكيدان يجاروں في تمبارى كيا خطاكى ہے اور خود قصوروار وجمي قصور سنازیاد و مت برا کبوبه مسئله (**۳۷)** اتمها کوځها نایا هقه پینایون بی بلانه ورت مره و ب ورا را ولی

نا جاری ہوتو کیجھ ڈرنہیں گرنماز کے وقت مزکوخوب صاف کرلےخواہ مسواک ہے یا دھنیا چبا کریا جس طرح ہو سكے\_اكرنماز ميں منه كے اندر بديور بياتو فرشتول كو تكليف بوتى باس واسط منع بـ مسكله (١٣٨) افیون اگر علاج کیلئے کسی اور دوامیں اتنی ملاکر کھالی جائے جس نے نشہ بالکل نہ ہوتو درست ہے گرجیے بعض عورتنل بچوں کو دے ویتی ہیں کہ نشہ کی غفلت میں پڑے رہیں روئیں نہیں۔ یہ درست نہیں۔ مسئلہ (٣٩): اكثر عورتيل قرآن مجيد يزهن ميس الران كيميال كانام آجائے تواس كوجيور جاتى بير يكيے \_ کہدلیتی ہیں بیدواہیات بات ہے،قرآن مجید پڑھنے میں کیاشرم۔ مسئلہ (۴۰): سیانی لڑکی کوجوان مرد ے قرآن یا کتاب پڑھوانا نہ چاہئے۔ مسئلہ (۱۲): لکھے ہوئے کاغذ کا ادب ضروری ہے دیے ہی نہ مچینک دینا چاہتے جو خط روی ہو جائے یا پنساری کی دوکان سے دوا کاغذیش بندھی ہوئی آئے اور وہ دواسے ٹ لی کرلیا جائے تو ایسے کا غذوں کو یا تو کہیں حفاظت ہے رکھ دیا کرویا پھران کوآ گ میں جلادیا کرو۔اس طرح جولکھا ہوا کا غذرائے میں پڑا ہوا کے اور کسی کے کام کا نہ ہواس کو بھی اٹھا کرر کھ دیا کرویا جلا دیا کرو۔ مسئلہ ( ۲۲ ): وسترخوان میں جورونی کے ریزے رہ جاتے ہیں ان کوالی ولیک جگہ مت جھاڑ دیا کرو بلکہ سی علیحد و طَّه جہاں پاؤن کے بنچے ندآ ئیس جھاڑ ویا کرو۔ مسئلہ (**۱۳۳):اگرکوئی خطالکھ**ر ہاہوتو پاس مل کر ہیٹھ کراس كا خطريز هنامنع ہے۔ مسئلہ (١١٨٧): اگر كمى كے نيج كة و مصدهر ميں زخم يا دائے ہوں اور ياني كنيخ سے نقصان ہواوراس کونہانے کی ضرورت ہواورنہانے میں اس کو بچانہ سکے تو سیم کرنا درست ہے۔ مسئلہ ( ٢٥ ): جابلوں ميں مشہور ہے كتبيج كيميرنااس طرح سيدها ہاوراس طرح الناہے۔ بيسب وابيات ہے۔ اصل مطلب سننے ہے ہے جس طرزح جا ہو پھیرو۔ مسئلہ (۲۷۹): درود شریف بے وضو بے مسل اور حیض ونفاس کی حالت میں بھی بڑھنا درست ہے۔ مسئلہ (سام): لڑکے کا کان یا ناک چھید، منع ہے۔ مسئلہ ( ٢٨): برانام ركھنامنع ہے اچھانام ركھ ياتو نبيول كے نام برنام ركھ يا الله كے نامول ميں سے ئسى نام برلفظ عبد بردها دے جیسے عبدالقد،عبدالرحمٰن ،عبدالباری ،عبدالقندوس ،عبدالجبار،عبدالفتاح یا اور کوئی نامسى عالم ہے ركھوالے۔ مسئلہ (۴۴): جاتل مورتوں ميں مشہور ہے كەنماز پڑھ كرجانماز كوات دونييں تو اس پر شیطان نم زیز هتاہے۔ بیر بات محض غلط ہے۔ مسئلہ (۵۰): جابل مجھتے ہیں کہ عورت اگرز چہ خانہ میں مرجائے تو بھتنی ہو جاتی ہے یہ بالکاں غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک عورت شہید ہوتی ہے۔ مسئلہ (۵۱): جابل کہتے ہیں کہ عورت مرجائے تو اس کا خاوند جنازہ کا پایہ بھی نہ پکڑے یہ بالكل غلط ہے بلكه أكر وہ منه بھی دیکھ لے لئو کچھ ڈرنبیں۔ مسئلہ (۵۲): اگرعورت مرجائے اور اس کے بید میں بچدزندہ معلوم ہوتو اس کا پید جاک کرے تکال لیٹا جا ہے۔ ایک جگدلوگوں نے اسی جب لت کی اس عورت کونہلاتے ونت بچہ پیدا ہونے کی نشانیاں معلوم ہوئمیں تو عورتوں نے کہا جلدی کر ونہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گاغرض اس کوجندی جلدی کفتا کے لے گئے۔ جب قبر میں رکھا تو کفن کے اندر بچہ کے سرے کی حرکت معدوم ہوئی افسوس ہے کہ کسی نے کفن کھول کر بھی نہ دیکھا فوراً قبر پر شختے رکھ کرمٹی ڈال دی۔ افسوس ہے کہ

عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کہیں جہالت آگئی ہے۔ بیساری خرابی دین کا علم ندہونے کہ ہے۔ مسئلہ (۵۴) یہ جالوں میں مشہور ہے کہ اگر فاوند تامر دبوتو اس نے نکاح بی درست نہیں بوتا اور بیوی اس سے روہ کرے یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسئلہ (۵۳): فال کھولناء تام نکالناء جا ہے برحنی پر جا ہوتی پر یا اور کسی طرح بہت گناہ ہے۔ مسئلہ (۵۵): عورتوں میں السلام کیلیم کہنے اور مصافی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ دونوں یا تمی تو اب کی بین ان کو پھیلا تا جا ہے۔ مسئلہ (۵۷): جہال مہمان جاؤک فقیرہ غیرہ کو روئی کھڑامت دو۔ مسئلہ (۵۷): بعض جالوں کا دستور ہے جس روز گھرے ہوئے کے داسطان تی نکت ہوئی سے اس روز دائے نہیں بھناتے ،ایسائے تقاد بالکل گناہ ہے جھوڑ تا جا ہے۔

# اضافه از جناب مولوی محمر شید صاحب تمدرس مدرسه جامع العلوم کانپور

مسئلہ (۱): ہرجانورکا پہتاں کے پیٹاب کے برابرنا پاک ہے اور دگائی بیں جو نکتا ہے وہ اس کے پائٹی نہ کے برابرنا پاک ہے۔ ایسے بوسیدہ ہوجا نیس کدان میں پڑھ نہ جا سکے برابرنا پاک ہے۔ مسئلہ (۲): قرآن مجیداور سیپارے جب ایسے بوسیدہ ہوجا نیس کدان میں پڑھ نہ جا سکے یااس قدرزیاوہ غلط لکھے ہوئے ہوں کہ ان کا صحیح کرنا مشکل ہوتو ان کوایک پاک پڑے میں لیبیٹ کر ایسی جگہ وفن کروے جو پیروں تلے ندآئے اوراس طرح وفن کرے کہ اس کے اوپر مٹی نہ پڑے بعنی یا تو بغلی قبر کی طرح کھودیں اور بغل میں وفن کروے یااس برکوئی تختہ وغیر ورکھ کرمٹی ڈال دے۔

# اجمالی حالت اور اس حصد کے پڑھانے کا طریقہ

مسئلہ (۱): اس حصد میں معاملات کے نہا بیت ضروری مسائل بیان کے گئے ہیں۔ چونکہ معاملات کے اکثر مسائل میں ہے احتیاطی کرنے سے حق العباد کا مواخذہ بوتا ہے اور روزی حرام ہو جاتی ہے جس کے کھانے سے نیک کامول میں ستی اور برے کامول کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے ال مسئلول کے سمجھانے میں اوران کے موافق ممل کرانے میں بردی کوشش کرنی جا ہے۔

(۳): مسئلوں کا تختی پر تکھوا ٹا اور جومسئلے بچھ ہے باہر بول ان پر نشان بنا کر حپیز واوینا اور پھراستعدا و بز ہ جائے کے بعد ان کو سمجھا وینا اور پڑھنے والیوں کا امتحان لینا وغیر و سب با تیں یبال بھی پہلے حصوں کی طرت جہرہ۔

مِدايت: \_ گريس جولوگ ان يز هجول ان وجي بيمسئف ستاستا كرسمجها و ياكري \_

صحیح اصلی بہتی زیور حصہ ششم رسوم کے بیان میں بیسم اللّه الدَّ تعلیٰ الدَّدِیم

يُرى رسمون كابيان اوران ميس كنَّى باب بين

پہلا ہاب ان رسموں کے بیان میں جن کوکرنے والے بھی گناہ بچھتے ہیں گر ہلکا جانتے ہیں۔ اس میں کی ہاتوں کا بیان ہے۔ بیاہ شادی میں تاج ، باہے کا ہوتا ، آتشبازی چھوڑتا ، بچوں کی بابری رکھنا ، تصویر رکھنا ، کتا یالنا۔ ہم ہرا کی رسم کوا لگ الگ بیان کرتے ہیں۔

#### ناچ كابيان

آ دمی کو ہوا، و وسب اس اسلے کو ہوا۔ بعنی مجلس کرنے والے کو پورے سوآ دمیوں کا گناہ ہوا۔ جکداس کے دیکھ ويمسى جوكونى جب بھى ايسا جلسه كريگااس كا كناه بھى اس كو موگا بلكه اس كے مرتے كے بعد بھى جب تك اس كا بنیاد ڈالا ہوا سلسلہ چلے گا اس وقت تک برابراس کے نامدا ممال میں گناہ بڑھتار ہے گا۔ پھراس مجنس میں باجہ گانہ بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے جیسے طبلہ سارنگی وغیرہ سیجی ایک گناہ ہوا۔ حضرت محمد علاقے نے فر مایا ہے کہ جھے کومیرے پروردگارنے ان ہاجوں کومٹانے کا تھم دیا ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کے مناب کیسے حضرت محمد علی تشریف لائمیں اس کے رونق وینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکا نا۔ اور دنیا کا نقص ن اس میں عورتوں کیلئے یہ ہے کہ بعض وفعدان کے شوہر کی یا دولہا کی طبیعت تا بینے والی برآ جاتی ہے اور اپنی بیون سے ول بن جاتا ہے۔ بیساری عمرروتی ہیں۔ پرغضب بیکداس کوناموری اور آبروکا سبب جائتی ہیں اوراس کے نہ ہونے کو ذلت اور شادی کی بےرفقی جانتی ہیں اور گناہ پر فخر کرنا اور گناہ نہ کرنے کو بعز تی سجھنا، اس سے ا بمان رخصت ہوجا تا ہے تو بیدد کیھوکتنا بڑا گناہ ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کرلڑ کی دالانہیں مانتا۔ بہت مجبور کرتا ہان ہے بوچمنا جا ہے کرار کی والا اگریدز ورڈ الے کہ پاتواس پہن کرتم خود ناچوتو کیالا کی لینے کے واسطے تم خود ناچو کے۔ یا غصہ میں درہم برہم ہو کرم نے مارنے کو تیار ہو جاؤ کے اورائ کی کی بچھ بروان کرو گے۔ بس مسلمانوں كافرض بكر تعت في جس كوحرام كيا باس ساتى بى نفرت مونى جا بين جنتى الى طبيعت کے ضرف کاموں سے ہوتی ہے تو جیسے اس میں شادی ہونے نہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح خلاف شرع کامول میں صاف صاف جواب دینا جا ہے شادی کروجا ہے ندکروہم برگز ناج ند ہونے دینگے۔ اى طرت ال ين شريك بحى شهونا جائے - شدد يكنا جائے - اب روكياده نائي جو كورتوں ميں بوتا ہے ـ اس كو مجی ایس ہی سمجھنا جاہئے۔خواہ اس میں ڈھول وغیرہ کسی متم کا باجہ ہویا نہ ہو ہرطرے نا جائز ہے۔ کتابوں میں بندروں تک کے ناج تماشوں تک کومنع لکھا ہے تو آدمیوں کو نیجانا کس طرح برانہ ہوگا۔ پھر یہ کہ بھی گھر کے مردوں کی بھی نظر پڑتی ہے اوراس میں وی خرابیاں ہوتی ہیں جن کا ابھی بیان بوااور بھی بینا ہے واں گاتی بھی ہے۔اور گھرے باہر مردول کے کان میں آواز مینجی ہے۔ جب مردول کو بورتوں کا گانا سننا کن و ہے تو جو عورت ال مناه كا باعث بني وه بھي گنهگار ہوگي ۔ بعض مورتنس اس ناچنے وائي كر مربوثو في ركھ ديتي بيں اور مردوں كي شکل یا وضع بنا ناعورتوں کوحرام ہے تو اس گناہ کی تجویز کرنے والی بھی گنہگار ہوگی۔اورا گرباجہ اس کے ساتھ ہوتو ب ہے کی برانی ابھی ہم لکھ چکے ہیں۔ای طرح گانا چونکہ اکثر گانے والی جوان،خوش آ واز اور عشقیہ مضمون یا و ر کھنے واں الاش کی جاتی ہادر اکثر ایک آواز غیر سردول کے کان میں پینیجی ہے اور اس گناہ کا سب گھر ک عورتی ہوتی ہیں اور بھی بھی ایسے معمولوں کے شعروں سے بعض مورتوں کے دل بھی خراب ہوجاتے ہیں۔ پھر رات رات بحریث فل رہتا ہے۔ بہت عورتوں کی نمازیں منع کی عارت ہوجاتی ہیں۔ اس لئے یہ بھی منع ہے۔ غرض كه برقتم كاناج اورداك باجه جوآج كل بواكرتا ب-سب كناه ب

كمَّا بِالنَّهِ اورتصور ول كر كمن كابيان - حعرت محرر سول الله عظي في ارث في ايت كنبس

داخل ہوتے فرشتے (رحمت) کے جس گھر میں کمایا تصویر ہواور فرمایا نبی علیقے نے کہ سب سے زیادہ عذاب الله تعالیٰ کے نز دیک تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اور حضرت محمد علیہ نے فر مایا ہے کہ جو کوئی بجزان تین غرضوں كركس اورطرح كما يالي يعنى موليقى كى حفاظت، كھيت كى حفاظت، شكار كے سوائے كسى اور فاكدے كيلي كما یا لے اس کے تواب میں سے ہرروز ایک ایک قیراط گھٹتار ہے گا۔ اور دوسری صدیث میں ہے کہ اللہ میاں کے یہاں کا قیراط احد بہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ان حدیثوں سے تصویریں بنانا،تصویر رکھنا، کما پالناسب کاحرام ہونا معدم ہوتا ہے۔اس لئے ان باتوں سے بہت بچناچا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بعض از کیاں یاعورتیں جوتصور وارگزیاں بناتی ہیں یاا یک کڑیاں بازورے مٹکاتی ہیں اور کھلونے مٹی کے یا مٹھائی کے بچوں کیلئے مٹکاویتی ہیں بیا سب منع ہیں اپنے بچوں کواس ہے رو کنا جا ہے اور ایسے معلونے تو ڑوینا جا ہے اور ایسی گڑیاں جلاوین جا ہے۔ ای طرح بعض لڑکے کتوں کے بیچے یالا کرتے ہیں، مال باپ کوجا ہے کدان کوروکیس نہ ما نیمی تو پختی کریں۔ آتش بازی کا بیان: شب برات میں یا شادی میں انار، پٹانے اور آشبازی چیزانے میں کئی گن وہیں اول توبیه که پییدفعنول بر باد جاتا ہے۔قرآن شریف میں مال فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے اور ایک آیت میں فر مایا ہے کہ مال فضول اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جا ہے ، بیعنی ان سے بیزار میں ، دوسرے ہاتھ پووں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہے اور اپنی جان یا مال کو ایسی ہلا کت اور خطرے میں ڈالنا خود شرع میں براہے۔ تیسرے اکثر لکھے ہوئے کا غذا تشیازی کے کام میں لائے جاتے ہیں۔خودحروف بھی اوب کی چیز ہیں اس طرح کے کاموں میں ان کو لا نامنع ہے بلکہ بعض بعض کا ندوں پر قرآن کی آینتی یا حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے جیں۔ بتلاؤ تو سبی ان کے ساتھ ہے او بی کرنے کا کتنا ہز او بال ہے تو تم اپنے بچول کوان کا موں کے واسطے بھی ہیے مت دو۔ شطرنج ، تاش ، گنجفہ، چومر، کنکؤ ے وغیرہ کا بیان: مدیوں میں شطرنج کی بہت ممانعت آئی ہے اورتاش، تنجفہ، چوسر دغیر دہمی مثل شطرنج کے ہیں اس لئے سب منع ہیں اور پھران میں دل اس قد راگاتا ہے کہ ان کا تھینے والا کسی اور کام کانبیں رہتا اور ایسے تحص کے دین اور دینا کے بہت سے کاموں میں ضلل پڑتا ہے تو جو کام ایسا ہو وہ برا کیوں ند ہوگا۔ یہی حال کنکو ہے کاسمجھو کہ یہی خرابیاں اس میں بھی ہیں بلکہ بعض از کے اس کے پیچیے چھتوں ہے گر کرم گئے ہیں۔غرض تم کوخوب مضبوط رہتا جا ہے اور ہر گز اپنے بچول کوا یسے کھیل من کینے دو۔ شان کو میے دو۔

بچول کی بابری رکھانے کا لیغنی بچ میں سے سرکھلوانے کا بیان: حدیث شریف میں آیا ہے کہ منع فر، یا ہے رسول اللہ علیقے نے قزع سے اور قزع کے معتی عربی میں یہ بین کہ کیس سے سرمنذا کے اور میں سے جھوڑ دے۔

دوسراباب أن رسمول كے بيان ميں جن كولوگ جائز سمجھتے ہيں: جتنى رسموں كے بيان ميں جن كولوگ جائز سمجھتے ہيں: جتنى رسموں كے بيان

وقت ہے مرتے دم تک کی جاتی ہیں ان میں ہے اکثر بلکہ تمام رحمیں ای شم ہے ہیں جو ہزے بزے بھیداراور عظمندلوگوں میں طوفان عام کی طرح بھیل رہی ہیں جنگی نسبت لوگوں کا بیر خیال ہے کہ اس میں گناہ کی کوئی بات ہے۔ مرداور عور تیں جمع ہوتی میں کھ کھانا بالانا ہوتا ہے، کھودینا دلانا ہوتا ہے، کھٹائ نبیس رنگ نبیس راگ باجہ نہیں پھراس میں شرع کے خلاف ہونے کی کیابات ہے جس سے روکا جائے۔ اس غلط کمان کی وجہ صرف یہ بولی كه عام دستور ورواج بوجائے كى وجد ہے عقل پر بردے پڑھتے ہيں۔اس لئے ان رحموں كے اندر جوخرابي ل اور بار یک برائیاں میں وہاں تک عقل کورسائی نہیں ہوئی، جیسے کوئی نادان بچے مٹھائی کامز داور رنگ د کھ کر سمجھتا ہے کہ بیتو بردی اچھی چیز ہے اور اس کے نقصان اور خرابیوں پر نظر نہیں کرتا جو اس کے کھانے سے پیدا ہونگی ، جن کو مال ہا ہے جھتے میں اور اس کی وجہ سے اس کورو کتے ہیں اوروہ بجدان خیرخوا بول کوا بنادشمن مجمتا ہے۔ حوالا نکدان رسمول میں جوخرابیاں ہیں و والی زیادہ باریک اور پوشیعہ بھی نہیں۔ بلکہ ہر مخص ان رسموں کی وجہ سے پریشان اور تنگ ہےاور ہمخص جا بتا ہے کدا کرید رمیں نہ ہوٹیں تو بڑاا جیما ہوتا۔ لیکن دستور پڑ جانے کی وجہ ہے سب خوثی خوثی كرتے ہيں اور يدكئ كى بھى بمت نبيس ہوتى كەسب كوايك دم سے جھوڑ ديں بلكه اور طرہ يدكه مجھاؤ تو النے ناخق ہوتے ہیں غرض کے ہم ہر ہر رہم کی خرابیاں تمہیں سمجھائے دیتے ہیں تا کہان خرافات کا گناہ ہونا سمجھ میں آ جائے اور ہندوستان کی بدبلا دور ہو کر کا فور ہوجائے۔ ہرمسلمان مرد وعورت کولازم ہے کدان سب بیبودہ رسمول كمناف يرجمت باند مصاورول وجان بي كوشش كرب كدا يك رسم بهى باقى ندر باورجس طرح حضرت محمد میں ایک ہے۔ مبارک زمانے میں بالکل سمادگی ہے سیدھے سادے طور پر کام بواکرتے تنے اس کے سوافق اب پھر ہونے لگیں۔جو بویاں اور جومرد بیکوشش کرینگے ان کو برااثواب طے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سنت ک طریقه مث جانے کے بعد جو کوئی زنرہ کردیتا ہے اس کوسوشہیدوں کا تواب ماتا ہے چونکہ ساری رحمیس تہارے ہی متعلق ہیںاس لئے اگرتم ذرامجی کوشش کروگی تو بردی جلدی اثر ہوگا۔انشاءالقد نعالی۔

## بجه پیدا مونے کی رسموں کا بیان

(۱) پی خردری سمجھا جاتا ہے کہ جہاں تک ہوسکے پہلا بچہ باپ بی کے گھر ہوتا ہو ہے۔ جس سے بعض وات بچہ بیدا ہونے کے قریب زبانہ آولد میں بھیجنے کی پابندی میں یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ یہ سنر کے قائر ہے بہیں جس سے بعض اوقات کوئی بیماری ہوجاتی ہے۔ حمل کو انتصال بیننی جاتا ہے۔ مزان میں ایسا تغیرا و انکان ہوجاتا ہے کہ اسکواور بچہ کو حدت تک بھگتتا پڑتا ہے۔ بلکہ تجر بکارلوگ کہتے ہیں کہ اکثر بیاریاں بچوں از مان حمل کی بیاحت ہوتی ہیں خوض کہ دوجانوں کا انتصال اس میں پیش آتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک نیم صوری بات کی اس قدر پابندی کہ کی طرح کے خان ف نہ یاوے اپنی طرف سے ایک نی شرایت بنانا ہے خصوص جبکہ اس کے خلاف کرنے سے کوئی نحوست ہوگی۔ یا ہماری بدنا می ہوگ ۔ بیا ہماری بدنا می ہما اور برا می ہماری بدنا می ہما اور برا می ہما اور برا میں ہما اور برا میں ہماری برا می ہما اور برا می ہما اور برا میں ہماری ہماری ہما اور برا میں ہماری ہما اور برا میں ہماری ہما اور برا میں ہماری ہما اور برا می ہما اور برا میں ہماری ہماری ہما اور برا می ہما اور برا می ہماری ہماری ہما اور برا میں ہماری ہماری

جانا كەاس سے نقصان ہوگا تو بەشرك ہوگيا۔اى كے حديث شريف ميں آيا ہے كه بدشگوني كوئي چيز نبيس۔ اورایک حدیث میں آیا ہے کہ ٹو ٹاٹو تکاشرک ہے۔اور بدنامی کا اندیشہ کرنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور تکبر کا حرام ہونا صاف صاف قر آن مجید اور حدیث شریف میں ندکور ہے اور اکثر خرابیاں اور بریثانیاں بھی ای ننگ وناموس ہی کی بدولت کلے کا ہار ہوگئ ہیں۔ (۲) بعض جگہ بیدا ہونے سے پہلے جیماج تیعنی سوپ ما چھلنی میں پچھاناج اور سوارو پیمشکل کشاکے نام کار کھاجا تاہے پیکھلا ہوا شرک ہے اور بعض جگہ بید ستور ہے کہ جب عورت پہلے پہل حاملہ ہوتی ہے تو تمھی یا نچویں مہینے جمعی ساتویں مہینے بھی نویں مہینے گود بحری جاتی ہے یعنی سات سے میوے ایک ہوٹلی میں باندہ کر حاملہ عورت کی گود میں رکھتی ہیں اور پہیری اور گلطے ایکا کر رت جگا کرتی میں اور جس کا پہلا بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس کیلئے پیرسم نہیں ہوتی۔ بیکھی خواہ کو اہ کی یا بندی اور شکون ہے۔جسکی برائی جا بجا پڑھ چکی ہواوربعض جگہ زید کے پاس تکوار یا حمیمری حفاظت بلیات کے واسطے ر کے دیتی ہیں میاہی محض ٹوٹکا اورشرک کی بات ہے۔ (۳) ہیدا ہونے کے بعد گھر والوں کے ساتھ کنیے کی عور تنیں بھی بطور نیوتے کے پچھ جمع کر کے دائی کو دیتی ہیں اور ہاتھ میں نہیں دینتیں بلکہ شکیرے میں ڈالتی ہیں۔ بھلا بید سینے کا کونسالمعقول طریقہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ کرٹھیکرے میں ڈالا جائے۔اورا گرٹھیکرے میں نہ ڈ الیں ہاتھ میں ہی دیدیں تب بھی غور کرنے کی بات ہے کہان دینے والیوں کا مقصود اور نیت کیا ہے۔جس وقت بدرسم ایج د بهوئی بوگ اس وقت کی تو خبر نیس کیا مصلحت بوشاید خوشی کی وجه سے بهو که سب عزیز ول کا ول خوش ہوا ہوا وربطور انعام کے کچھ دیے دیا ہو گراب تو تقینی بات ہے کہ خوشی ہونہ ہو دل جا ہے نہ جا ہے دینا ہی یر تا ہے۔ کنے کی بعض عور تنس نہایت مفلس اور غریب ہوتی ہیں ان کو بھی بلاوے پر بلاوا بھیج کر بلایا جاتا ہے، اگر نہ جا کیں تو عمر بھر شکایت رہے اور اگر جا کیں تو اٹھٹی یا چونی کا انتظام کر کے لیے جا کیں نہیں تو ہیو یوں میں یخت ذلت اورشرمندگی ہو۔غرض جاؤ اور جبر اُدفتہراً دے کرآ وُیہ کیسا! ندمیر ہے کہ گھر بلا کرلوٹا جاتا ہے خوشی کی عبد بعضون کوتو پورا جبرگز رتا ہے خود ہی انصاف کرو کہ رہے کیسا ہے اوراس طرح مال کا خرج کرنا اور لینے والی کو با تھے والوں کواس لینے دینے کا سبب بنا کہاں جائز ہے۔ کیونکہ دینے والی کی نبیت تو محض اپنی بزائی اور نیک نامی ہے جسکی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوکوئی شہرت کا کیٹر ایہنے قیامت میں اللہ تعالی اس کو ذات کا رباس بہنائیں کے بعنی جو کپڑا خاص شہرت اور ناموری کیلئے پہنا جائے اس پرید عذاب ہو گا تو معلوم ہوا شہرت اور نا موری کیلئے کوئی کام کرنا جائز نہیں یہاں تو خاص یہی نیت ہوتی ہے کدو یکھنے والے کہیں گے کہ فلانی نے اتنادی۔ ورندمطعون کرینگے نام رکھیں گے کہ فلانی الی تنجوس ہے جس سے ایک نکا بھی ندویا گیا خالی خولی آ کر ظونٹھ ی بیٹھ گئی ایسے آنے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ دینے والی کوتو یہ گناہ ہوئے۔اب لینے والی کو سنینے ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سی مسلمان کا مال بدون اس کی دنی خوشی کے حلال نہیں ۔ سو جب سی نے جبراً كرابت ہے ديا تو لينے والي كو گناہ بوا۔ اگر وينے والى كھاتى چتى اور مالدار ہے اور اس پر جبر بھنى نہيں گزرا مرغرض تو اس کی بھی وہی شیخی اور فخر کرنا ہے جسکی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ۔

ان اوگوں کی دعوت قبول کرنے ہے منع فر مایا ہے جوفخر کیلئے کھا نا کھلا ئیں ۔غرض کہا یسے کا کھا نا کھا نا یا اسکی کوئی چیز لینا بھی منع ہے۔غرض کہ لینے والی بھی گناہ ہے نہ بگی اب گھر والوں کو دیکھوو ہی لوگ بلا بلا کرا ن گنا ہوں کے سبب ہوئے تو وہ بھی گنبگار ہوئے۔غرض کہ اچھا نیونہ ہوا کہ سب کو گناہ میں نیون دیا اور اس نیونہ کی رہم جوا کشر تقریوں میں اوا کی جاتی ہے اس میں ان خرابیوں کے سوالیک اور بھی خرابی ہے وہ بیا کہ جو کھے نیویا آتا ے وہ سب اینے ذر مرقرض ہوجاتا ہے اور قرض کو بلاضر ورت لینامنع ہے پھر قرض کا بیتھم ہے کہ جب بھی ا ہے یاس ہوا واکر وینا ضروری ہے اور بہال بیا تظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بہال بھی جب بھی کوئی کام ہو تب اوا کیا جائے اور اگر کوئی شخص نوتے کا بدل ایک ہی آ دھ دن کے بعد دینے گے تو ہر از کوئی قبول نہ كرے۔ يه دوسرا كناه موا۔ اور قرض كا تعلم يہ ہے كە كنجائش موتو ادا كردونه ياس مونددو جب مو گادے ديا جائے گا۔ یہاں میرحال ہے کہ پاس ہو یا نہ ہوقرض دام کیکر گروی رکھ کر ہزار فکر کر کے لاؤ اور ضرور دو پس تینوں حکموں میں شریعت کی مخالفت ہوئی اس لئے نیوتے کی رسم جس کا آج کل دستنور ہے جائز نہیں ہے۔ نہ سے کا پچھانواور نہ دو۔ دیکھوتو کہ اس میں خدا اور رسول علیہ کی خوشنودی کے سوارا حت وآرام کتنا بڑا ہے۔ای طرح بیچے کے کان میں اذان دینے کے وقت گڑیا بتائے کی تقسیم کا یا بند بوجانا ہالکل شرع کی صد ے نکانا ہے۔ (سم) پھرنائن گودیس کھھاناج ڈال کرسارے کنے میں بیچے کا سلام کہنے جاتی ہے اور وہاں سب عورتیں اس کواناج دیتی ہیں اس میں بھی وہی خیالات اور نیتیں ہیں جوابھی اوپر بیون ہوئیں اس سئے اس کوبھی چھوڑ نا جا ہے۔ (۵) گھر پرسب کمینون کونن ویا جاتا ہے جن کوچھتیس تھا نبہ کہتے ہیں ان میں بعض لوگ خدمت گزار ہیں۔ان کونوحق مجھ کریا انعام مجھ کردیا جائے تو مچھ مضا اُقدنہیں بلکہ بہتر ہے۔ مگریہ ضرور ہے کہاہیۓ مقدور کا لحاظ رکھے بیر تہ کرے کہ خواہی نخواہی قرض لیے جا ہے سود ہی پر ملے مگر قرض ضرور ہے ا بنی زمین باغ کو بیجنایز ہے یا پیچھ گروی رکھے اگر ایسا کرے گی تو نام ونمود کی نبیت ہوئے یا جاضرورت قرض بہنے اور سود و بینے کی وجہ ہے جو کہ گناہ ہیں سود لینے کے برابر ہے یا تکبر اور فخر کی نیت ہو کے وجہ سے ضرور " ئنهگار ہوگی ۔ خیر بیتو خدمت گزاروں کے انعام میں گفتگونتی بغض وہ کمین ہیں جوکسی مصرف کے نہیں نہوہ كوئى خدمت كري ندكى كام آئيں ندان كوئى ضرورت يزے مرقرض خوابوں سے بزھ كر تقاف كرنے کوموجودا ورخوا ہی نخو اہی ان کا دیناضر وراس میں بھی جوجوخرا بیاں اور جوجو گناہ ویے لینے والوں کے حق میں ہیں ان کا بیان اوپر آچیکا ہے۔ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پھر جب ان کا کوئی حق نہیں تو ان کو دین<sup>محض</sup> احدان اور انعام ہے اور احمال میں ایسی زبروئ کرنا حرام ہے کہ جی جاہے تہ جا ہے بدنا کی کے خیاب سے دینا بی پڑے اور اس رسم کوجاری رکھے میں اس حرام بات کو توت ہوتی ہے اور حرام بات کو توت ویتا اور رواج رینا بھی حرام ہے اس کو بھی بالکل رو کنا جا ہے۔ (۲) پھر دھیانیوں کو دیادے دھلائی کے نام ہے بھے ویہ جاتا ہے اس میں بھی وہی ضروری بچھٹا اور جبراً وقبراً دینا۔اگرخوشی ہے دیا تو تاکموری اور سرخرونی کیلئے وینا یہ سب خرابیاں موجود ہیں اور چونکہ بیرسم ہند وؤں کی ہےاس لئے اس میں جوٹکا فروں کی مشابہت ہے وہ جدااس

کئے یہ بھی جائز نہیں غرض کہ بیام قاعدہ مجھ لو کہ جورہم اتنی ضروری ہو جائے کہ خواہی نہنخو ابی جبرا قبرا کرنا پڑے اور نہ دینے میں ننگ و ناموں کا خیال ہو یا جھٹ اپنی بڑائی یا فخر کی راہ سے کی جائے وہ بات حرام ہے۔ ا تن بات سمجھ لینے ہے بہت ی باتیں تم کوخود بخو دمعلوم ہوجا ئیں گی۔(4) اچھوانی پھر گوند پنجیری سارے کنے اور براوری میں تقسیم ہوتی ہے اس میں بھی وہی نام ونمود وغیرہ خراب نیت اور نماز روزے سے بردھ کر ضروری سمجھنے کی علت موجود ہے اور پنجیری میں تو انسی اناج کی بے قدری ہوتی ہے کہ انہیٰ تو ہہ۔تقریب والے کی تو اچھی خاصی لاگت لگ جاتی ہے اور وہ کسی کے منہ تک بھی نہیں جاتی پھر بھلا اناج کی ایسی ب قدری کہاں جائز ہے۔(٨) پھر نائی خط کیگر بہوے میکے یاسسرال میں خبر کرنے جاتا ہے اور وہاں اس کو انع م دیاج تا ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ جو کام ایک پوسٹ کارڈ میں نکل سکے اس کیلئے ایک خاص آ دمی کا جانا کونسی عقل کی بات ہے۔ پھروہاں کھانے کومیسر ہویا شہونائی صاحب کا قرض جونعوذ بالندخدا کے قرض ہے بڑھ کرسمجھا جاتا ہے اوا کرناضر وراوروہی ناموری کی نبیت جبراً قبراً دینے وغیرہ کی خرابیاں یہاں بھی ہیں اس کے بیائی جائز نہیں۔(۹) سوامینے کا جارنہانے کے دفت پھرسب عورتیں جمع ہوتی ہیں اور کھانا وہیں کھاتی ہیں اور رات کو کنبے یا برادری میں دودھ جاول تقتیم ہوتے ہیں بھلا صاحب بیز بروشی کھانے کی پنخ لگانے کی کیا وجہ۔ دوقدم پرتو گھر مگر کھانا یہاں کھا تمیں۔ یہاں وہی مثل ہے مان نہ مان میں تیرامہمان۔ان ک طرف سے توبیز بردی اور گھر والوں کی نیت وہی ناموری اور طعن وشنیع سے بیچنے کی بید دونوں وجہیں اس کے منع ہونے کیلئے کافی ہیں۔ای لئے دورہ جاول کی تقسیم یہ بھی محض لغوے ایک نیچے کے ساتھ تمام بڑے بوڑھوں کو بھی دودھ پلاٹا کیا ضرور ہے۔ پھراس میں بھی نماز روز ہے سے زیادہ پابندی اور ناموری اور نہ كرنے سے ننگ وناموں كاز ہر ملا ہوا ہے۔ اس لئے بيہ بھى درست نبيس \_(١٠) اس سوامبينے تك زچه كو ہر گز نماز کی تو نین نہیں ہوتی بڑی بڑی یا بندنماز بھی بے پرواہی کر جاتی ہیں حالا نکہ شرع میں پیچکم ہے کہ جب خون بند ہو جائے نو راعسل کر لے اگر عسل نقصان کرے تو تیم کر کے نماز پڑھنا شروع کرے بغیر عذر کے ایک وفت کی بھی فرض نماز چھوڑ نا بخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کسی نے جان ہو جھ کر فرض نماز چھوڑ دی وہ ایمان ہے نگل گیا اور حدیث شریف میں ہے کہ ایسا شخص فرعون ، ہامان ، قارون کے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔(۱۱) پھر باپ کے گھر ہے سسرال آنے کیلئے چھوچیک تیار ہوتی ہے جس میں حسب مقدور مب سسرال والوں کے جوڑے ادر برادری کیلئے پنجیری اورلڑ کی کیلئے زیور، برتن جوڑے وغیرہ سب ہوتے میں جب بهوچهوچهک کیکرمسرال مین آئی و بال سب عورتین چهوچیک دیکھنے آتی ہیں اور ایک وفت کھانا کھا کر جل جاتی ہیں۔ان سب باتوں میں جواتی پابندی ہے کہ فرض واجب سے بڑھ کر مجھی جاتی ہیں اور وہی نام ونهود و ناموری کی نبیت جو کچھ ہے سب طاہر ہے جھلا جس میں تکبراور فخر وغیرہ اتنی خرابیاں ہوں وہ کیسے جائز ہو گ -اس طرح بعض جگہ بید ستورہے کہ بچیکی نانہال سے بچھ پھچڑی، مرغی ، بکری ،اور کپڑے وغیرہ چھٹی کے ن مے آتے ہیں۔اس میں بھی وہی ناموری اور خواہ تخواہ کی بابندی اور کچھ شکون بھی ہے۔اس لئے بیجی منع

ہے۔ (۱۲) زچہ کے کپڑے بچھونا جو تیاں وغیرہ سیب دائی کاحق سمجھا جاتا ہے۔ بعض وقت اس پر بندی کی وجہ نے تکلیف بھی اٹھ ٹی پڑتی ہے کہ وہی پرانی جو تی تھنٹی سڑسڑ کرتی رہو۔اچھا آ رام کا بچھو، کیسے بچھے کہ جا ر ون میں چھن جائےگا۔اس میں بھی وہی خرابیاں جو بیان ہو کمیں موجود ہیں۔(۱۳۳) زید کو بالکل نجس اور جھوت سمجھنا،اس ہے الگ بیٹھنا،اس کا جھوٹا کھالیٹا تو کیامعنی جس برتن کو چھولیوے اس میں بے دھوئے مانتجھے یانی نه بینا غرض که بالکل بینتکن کی طرح سمجھنا یہ بھی محض لغوا در بیہودہ ہے۔ (۱۴) یہ بھی ایک دستور ہے کہ یاک ہو نے تک یا کم از کم چھٹی نہانے تک زچہ کے شو ہر کواس کے پاس نہیں آنے دینیں جکہ اس کوعیب اور نہایت برامجھتی ہیں اس پابندی کی وجہ سے بعض وقت بہت دقت اور حرج ہوتا ہے کے کیسی ہی ضرورت ہو آگر کیا میل کہ وہاں تک رسائی ہوجائے بیرکوئر تھا کی بات ہے۔ مجھی کوئی ضروری بات کہنے کی ہوئی اور کسی اور سے کینے کے قابل نہ ہوئی۔ یا کچھ کام نہ ہی تب بھی شایداس کا دل اپنے بچے کود کیھنے کیلئے چ ہتا ہو۔سارا جہان تو و کیھے گروہ نہ دیکھنے یائے یہ کیالغوح کت ہےا چھے صاحبز ادیے تشریف لائے کہ میاں ہوی میں جدائی پڑگئی اس بے عقلٰی کی بھی کوئی حد ہے۔ (١٥) بعض جگہ بچہ کو جھاج بعنی سوپ میں بٹھا تی ہیں یا زندگی کیلئے کسی ٹوکری میں رکھ کرتھ یفتی ہیں بیتو بالکل ہی شکون ناجائز ہے۔(۱۲)بعض جگہ چھٹی کے دن تارے دکھ ئے جاتے ہیں۔زید کونہلا دھلا کرعمدہ فیمتی لباس پہنا کرآ تکھیں بند کر کے رات کوشخن مکان میں لاتی ہیں اور کسی تخت پر کھڑا کر کے آئیسیں کھول دیتی ہیں کہ اول نگاہ آسان کے ستارے پر پڑے سی اور کونہ دیکھے یہ بھی محض خرا فات اور بیہود ہ سمیس ہیں بھلاخواہ مخواہ ا جھے خاصے آ دمی کواند ھا بنا دینا کیسی ہے عقل ہے اور شکون لینے کا جو گناہ ہے وہ الگ اوربعض جگہ تارے گنوانے کے بعدز چدکومعدسات سہا گنوں کے تھال کھلا یہ جا تا ہے جس میں ہوشم کا کھانا ہوتا ہے تا کہ کوئی کھانا بچہ کونقصان نہ کرتے یہ جمی منع ہے۔ (۱۷) جمیمش کے دن لڑکی والے ز چہ کے شوہر کے ایک جوڑ اکپڑ اویتے ہیں اس میں بھی اس قدر یا بندی کرلینا جس کامنع ہونا او پر بیان ہو چکا ہے برا ہے۔ (۱۸) زید کو تین مرتبہ نہلانے کو ضروری جانتی ہیں۔ چھٹی کے دن چھوٹا جلہ اور بڑا چید شریعت ے تو صرف بیتھم تھا کہ جب خون بند ہو جائے تو نہا لے جاہے پورے جالیس دن پرخون بند ہو جائے جاہے دو ہی جارون میں بند ہوجائے اور بہال یہ تین عسل واجب سمجھے جائے ہیں۔ یہ شریعت کا پورا مقابلہ ہوا پنہیں۔ بعض لوگ بیعذر کیا کرتے ہیں کہ بغیر نہائے ہوئے طبیعت کھن کیا کرتی ہیں اس لئے زچہ کونہل دیق میں کہ طبیعت صاف ہوجائے اور میل کچیل صاف ہوجائے اس کا جواب میہ ہے کہ یہ عذر یا لگاں غلط ہے۔اگر صرف بیدوجہ ہے تو زچہ کا جب ول جا ہے نہا لے۔ بیدو توں کی پابندی کیسی کہ پانچویں ہی ون ہواور بھردسویں یا پندر ہویں ہی ون ہو۔اس کے کیامعنی۔اب توجھن سم ہی رہم ہے۔کوئی بھی وجنہیں بلکہ بددیک جا تا ہے کہ جب اس کا دل جا ہتا ہے اس وفت نہیں نہلا تیں یا نہلانے سے بھی بھی زیداور بچدد ونول کو فقصان مہنچ جا تا ہے اور سب سے بڑھ کر طرہ ہیہ ہے کہ جب نفاس بند ہوتا ہے اس وفت ہر گزنہیں نہوا تیں۔ جب تک نہلانے کا وقت نہ ہو۔خود بتلاؤ بیصریح گناہ ہے بانہیں۔ بچہ بیدا ہونے کے وقت یہ باتیس سنت ہیں کہ

اس کونہلا دھلا کر وابینے کان بیں اڈ ان ۱۰۰ بائیس کان بیں تکبیر کہدوی جائے اور کسی دیندار ہزرگ ہے تھوڑ! حجو ہارا چبا کراس کے تالویس نگاویا جائے اس کے سوایاتی سب رسیس اوراڈ ان دینے والے کی مٹھائی وغیرہ یا بندی کے ساتھ بیسب فضول خلاف عقل اور منع ہیں۔

پیدائش کے ساتویں روزلز کے کیلئے دو بھرے اورلز کی کیلئے ایک ذرج کرنا عُقِيقِ كَى رسمون كابيان: اوراس کا گوشت کی یا یکا کرتفشیم کردینا اور بالول کے برابر جا ندی وزن کر کے خیرات کر دینا اور سرمونڈ نے کے بعد زعفران سرمیں لگا دینابس بدیا تیں تو تواب کی ہیں باقی جونسولیات اس میں نکالی کی ہیں وہ و کیمنے کے قابل ہیں۔(۱) براوری اور کئے کے لوگ جمع ہو کرسر مونٹر نے کے بعد کٹوری ہیں اور بعض سوپ میں جس کے اندر کچھاناج بھی رکھا جاتا ہے کچھ نفتہ بھی ڈالتے ہیں جونائی کاحق مجما جاتا ہے اور بیاس گھر والے کے ذ مدقرض مجماجا تا ہے اوران ویٹے والول کے بیبال کوئی کام پڑے تب ادا کیا جائے۔اس کوڑا بیا ہم اوپر · سمجھ پیکی ہو۔ (۲) دھیانیاں بینی بہن وغیرہ بہاں بھی وہی اپناحق جو بچ پوچھوتو ناحق ہے لیتی ہیں جس میں كا فرول كى مشابهت كے سوااور كني خرابيال جيں مشلا وينے والے كى نبيت خراب بونا كيونكمه بياتينى بات ہے ک بعض وفت مخوائش نیں ہوتی اور ویٹا کرال گزرتا ہے گرصرف اس وجہ ہے کہ نے دیے میں شرمندگی ہوگی ۔ لوگ مطعون کرینے۔ مجبور ہوکر ویٹا پڑتا ہے ،ای کوریا تمود کہتے ہیں اورشہرت ونمود کیلئے مال خرج کرنا حرام ہے اورخودائے دل میں سوچو کدا تنامجبور ہوجانا جس سے تکلیف پنچے کوئی عقل کی بات ہے۔ای طرح لینے والے کی پرخرانی کہ بید ینا نظا انعام واحسان ہے اوراحسان میں زیردی کرناحرام ہے۔اور بیمی زیردی ہے ك أكرندد عالومطعون مو بدنام موه خاندان بجر من لكة بن اور الركوئي خوشي عد عتب بحي شهرت اور ناموری کی نبیت ہونا نقینی ہےجسکی ممانعت قرآن دحدیث میں صاف صاف موجود ہے۔ ( m ) پنجیری کی تنتيم كانسجتا يبال مجى موتا ب جسكا خلاف عقل موتا او بريبان مو چكا ب - اورشبرت و نام محى مقصود موتا ب جوحرام ہے۔ ( س ) ان رسمول کی یابندی کی مصیبت میں مجھی مخبائش ند ہونے کی وجہ سے عقیقہ موتو ف رکھنا پڑتا ہے اور مستحب کے خلاف کیا جاتا ہے بلکہ بعض جگرتو کئی کی برسوں کے بعد بوتا ہے۔ (۵) ایک بیمی رسم ہے کہ جس وتت بچے کے سر پراسترہ رکھا جائے نورا ای وقت بکرا ذرج ہو۔ بیہمی محض لغو ہے۔ شرع سے جا ہے سرمونڈ نے کے چھود م بعد ذرج کرے یا ذرج کر کے سرمنڈائے سب درست ہے۔ غرض کداس ون میں بیدونوں کام ہوجائے جاہئیں۔ (۲)سرنائی کواورران دائی کودیناضروری مجھنا بھی لغوہ۔ ج ہے دویا نددو۔ دونوں اختیار ہیں۔ پھراپی من گھڑت جدی شریعت بنانے سے کیا فائدہ۔ ران نہ دواسکی جگہ کوشت دے دوتو اس میں کیا نقصان ہے۔ (۷) بعض جگہ یہ بھی دستور ہے کہ عقیقہ کی بڑیاں تو ڑنے کو برا جانتے میں۔ ونن کروینے کوضروری جانتے ہیں۔ یہ بھی تحض بے اصل بات ہے۔ یہی خرابیاں اس رسم میں ہیں جو دانت نکلنے کے وقت ہوتی ہیں کہ کنے میں گھونکدیاں تقشیم ہوتی ہیں اوران کا ناغہ ہوتا فرض وواجب کے نانے ہے بڑھ کر برااورعیب سمجھا جاتا ہے۔ای طرح کھیر چٹائی کی رسم کہ چھٹے مہینے بچے کو کھیر چٹاتی ہیں اوراس روز

ے غذا شروع ہوتی ہے یہ بھی خواہ تخواہ کی بابندی ہے جس کی برائی معلوم کر چکی ہوای طرح وہ رسم جس کا دورہ چھڑا نے کے وقت رواج ہے مبارک باد کیلے عورتوں کا جمع ہونا اور خوابی نہ خوابی ان کی دعوت ضروری ہونا، مجوروں کا برادری میں تقلیم ہونا غرض ان سب کا ایک بی تھم ہوا در بعض جگہ مجوروں کے ساتھ ایک اور طرہ ہے کہ ایک کورے گھڑے ہوں ان سب کا ایک بی تھم ہوا در بعض جگہ کے ہاتھ سے اٹھواتی ہیں طرہ ہے کہ ایک کورے گھڑے ہیں کا گھڑے ہیں بانی بحرکراس پر بعد وطاتی مجوریں دکھ کرلڑ کے کے ہاتھ سے اٹھواتی ہیں اور بحصی ہیں کہ لڑکا ہے مجبوریں اٹھائے گا است بی ون ضد کرے گا۔ اس ہیں بھی شکون علم غیب کا دعوی ہے جس کا سمان ہو ہونا فلا ہر ہے۔ ای طرح سالگرہ کی رسم میں بیدائش کی تاریخ پر ہرسال جمع ہوکر کھانا پکانا اور بیس کا شاہ ہونا فلا ہر ہے۔ ای طرح سالگرہ کی رسم میں بیدائش کی تاریخ پر ہرسال جمع ہوکر کھانا پکانا اور ناڑے میں ایک چھلا با تدھنا خواہ تو اور کو ان کیا ہو تا ہے اس مو چھوں میں رو بے سے صندل لگایا جاتا ہا ورسویاں پکاتی ہیں تا کہ ویوں کی طرح لیے لیے ہوتا ہے تب مو چھوں میں رو بے سے صندل لگایا جاتا ہا ورسویاں پکاتی ہیں تا کہ ویوں کی طرح لیے لیے بال ہو جا کیں۔ یہ سب شکون ہے جسکی برائی جان چی ہو۔

ختنه کی رسموں کا بیان: اس بیس بھی خرافات رسمیں لوگوں نے نکال کی بیں جو بالکل خلاف عقل اور لغو ہیں۔(۱)لوگوں کوآ دمی اور خط بھیج کر بلا تا اور جمع کرنا بیسنت کے بالکا خلاف ہے۔ایک مرتبہ حضرت رسول الله عليه كايك محاني كوكس في خننه من بايا آپ في تشريف يجانے سے إنكار كرديا۔ لوگوں نے وجد ہوچھی تو جواب دیا کہ حضرت رسول اللہ علیہ کے زمانے میں ہم لوگ نہ تو ختنے میں ہم ج تے تھے نہاس کیلئے بلائے جاتے تھے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس چیز کامشہور کرنا ضروری نہ ہواس کیلئے لوگوں کوجمع کرنا بلانا سنت کے خلاف ہے۔ اس میں بہت ی رسیس آ گئیں جن کیلئے بڑے لیے چوڑ ہے اہتم م ہوتے ہیں۔(۲) بعض جگدان رسموں کی برولت ختنہ میں آئی دیر ہو جاتی ہے کہاڑ کا سیانا ہو جاتا ہے جس میں آئی دیر ہوجانے کے سوالی بھی خرائی ہوتی ہے کہ سب لوگ اس کا بدن و کھتے ہیں خالا نکہ بجز ختنہ کرنیوا لے کے اوروں کواس کا ہدن دیکھنا حرام ہے اور بیر گناہ اس بلانے ہی کی بدولت ہوا۔ (۳) کٹورے میں نیوند پڑنے کا یہاں بھی وہی فضیحتا ہے جسکی خرابیاں مذکور ہو چکیں۔ (۴) بچے کے نانہال سے پچھ نفتداور کیڑے ںائے جاتے ہیں جسکوعرف میں بھات کہتے ہیں جسکی اصل وجہ رہے کہ ہندوستان کے ہندو باپ کے مرج نے پراس کے ماب میں ہے لڑ کیوں کو بچھ حصنہیں دیتے تھے۔ جاہل مسلمانوں نے بھی انکی دیکھا دیکھی بہی وطیر ہ اختیار کیا اور ا چھاان کی دیکھ دیکھی نہ سمی ہم نے ماتا کہ بیرہم خود ہی نکالی تب بھی ہے تو بری ہی۔ جس حق وار کاحق القداور ر سول الله علی فی نقر رقر مایا ہے اس کو نہ دینا خود دیا بیٹھتا کہاں درست ہے غرض کہ جب لڑکی کومیراث ہے محروم رکھا تو اسکی تسلی کیلئے میرتجو میز کیا کہ مختلف موقعوں اور تقریبوں میں اس کو پچھودے دیا جائے۔اس طرح دیکراپی من مجھوتی کر لی کہ ہمارے ذیراب اس کا پیچھ تی نہیں رہائے ضیکہ اس سم کو نکا لنے کی وجہ یا تو کا فرول کی پیردی ہے یاظلم ،اور پیددونو ل حرام ہیں۔دوخرابیاں تو پیہوئیں۔تیسری خرابی وہی ہے حدیا بندی کہ نانہال والوں کے پاس جا ہے ہو جا ہے نہ ہو ہزار جتن کرو۔ سودی قرض لو۔ کوئی چیز گروی رکھوجش ہیں ۔ ج کل یا تو نقد سوو دیتا پڑتا ہے یا نقد سود تو نہیں دیتا پڑالیکن جو جائیدا در بمن رکھی ہے اسکی پیداوار ہی لے گا

جس کے پاس زبن رکھی یہ بھی سوو ہاور سود کا لیمتا و بنا دونوں حرام ہیں۔ غرض کھے ہوگر یہاں سامان منرور ہو۔ خود ہی بتا وَ جب ایک غیر ضروری بلکہ گناہ کا اس ذور و شور ہے اہتمام ہوا ہو کہ فرض دواجب کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تو شریعت ہے باہر قدم رکھنا ہوا یا نہیں۔ چوکھی خرافی وہی شہرت اور ہزائی نا موری نخر جن کا حرام ہونا او پر بیان ہو چکا۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے عزیز وال ہے سلوک کرتا تو عبادت اور ثواب ہے پھر اس میں گناہ کیوں ہے۔ جواب بید ہے کہ اگر سلوک اور احسان منظور ہوتا تو بغیر پابندی کے جب اپنے ہیں و سعت ہوتی اوران کو حاجت ہوتی و یہ یا کرتے یہاں پر تو عزیز وال پر فاتے گر رجا کی خبر اپندی سے میں رسمین کرتے وقت نام و نمود کیلئے سلوک واحسان نام رکھ لیا۔ (۵) ایعض شہروں ہیں ہے آفت ہے کہ نظم ہیں ہے۔ میں کرتے وقت نام و نمود کیلئے سلوک واحسان نام رکھ لیا۔ (۵) ایعض شہروں ہیں ہے آفت ہے کہ نظم ہیں ہے کہ خشل صحت کے دوخو کو رواگ یا بازی رنگ ہوتا ہے۔ کہیں ڈو و نمیال گائی ہیں جن کا ناجا کز ہونا او پر کھا گیا ہے اور اسکی خرایاں اور پر ائیاں اللہ تعالی نے چا باتو آگے بیان کی جا تھیں چیکے ہیں نائی کو بلا کر ختنہ کر او میں جاور اسکی خرایاں اور پر ائیاں اللہ تھا ہو جا ہے گئی کہ و خور کر واور پابندی بھی نے کہ کے اس کی اور اور طعن و بدنا می کا حب اجماع ہو جائے گئی ہیں دور شریح و اور وہار دوست یا دو چا رفز یوں کو جو میسر ہو کھلا و سے۔ اللہ اللہ خرصان تا ور نمود اور طعن و بدنا می کا جب نے گئی۔ اس بار ایسا بھی خیال نہ ہوتو دو چا ردوست یا دو چا رفز یوں کو جو میسر ہو کھلا و سے۔ اللہ اللہ خرصان تا ۔ لیکن بار بار ایسا بھی نے کہ کہ خیال نہ ہوتو دو چا ردوست یا دو چا رفز یوں کو جو میسر ہو کھلا و سے۔ اللہ اللہ خرصان تا ۔ لیکن کی جائے گی۔

کشت بیٹی ہم اللہ کی رسموں کا بیان: ان رسموں ش سے ایک ہم اللہ کی رسم ہور دارا ہونا اپنی بہت اللہ کی رسم ہور دون کا ہونا اپنی بہت کے ساتھ لوگوں میں جاری ہے۔ اس میں بیٹر ابیان میں۔ (۱) چار برس چار مہینے چارون کا ہونا اپنی طرف ہے سقر رکر لیا ہے جو تھے ہوں ہوں کے خلاف سنہ ہونے پائے اور ان پڑھوگ اس کوشر بعت ہی کی بات جھتے ہیں جس کی وجہ ہے تقید ہے میں خرائی اور شریعت کے میں ایک پڑ گانالوزم آتا ہے۔ (۲) دوسری خرائی مضائی با شنے کی ہے حد پائندی کہ جہاں سے شریعت کے میں ایک پڑ گانالوزم آتا ہے۔ (۲) دوسری خرائی مضائی با شنے کی ہے حد پائندی کہ جہاں سے اور واو واو سنے کیلئے کرنا بیا لگ رہا۔ (۳) بعض مقدور والے چائدی کی قلم دوات سے چائدی کی تحقی پر لکھا کر اور واو واو سنے کیلئے کرنا بیا لگ رہا۔ (۳) بعض مقدور والے چائدی کی قلم دوات سے چائدی کی تحقی پر لکھا کر سے جوان میں پڑھواتے ہیں۔ چائدی کی چیز ول کو پر تنااور کام میں لانا ترام ہے۔ اس لئے اس میں لکھوانا بھی خرات میں ہو اور وسیانیوں کا اس میں بھی قرض سے بر دھ کرت رہی نہ ہوا ور رہا ہوا ہوں کی برائی او پر بیان ہو بھی گناہ ہے۔ (۵) کینوں اور دھیانیوں کا اس میں بھی قرض سے بر دھ کرت رہی سے بر دھ کرت سے برائی اور کی بیان ہو چھیا کر فدا کی رہ میں گو خیر جیز اس کردو۔ لوگوں کو دکھا اکر ہم اللہ کہلا دو اور اس تھی جو تو تی ہو جھیا کر فدا کی رہ میں گئی ہو تھی اس کو دکھا اگر ہو کی میا ہوتے ہی دور ہو گئی ہو تو گھر والے ابا ، آبا ، براہ غیرہ کہلات ہوں۔ اس کی مگد اللہ اللہ سکھلاؤ تو کی اور تو کی بال میں ہوئے کی زبان کھنے گئی ہو تو گھر والے ابا ، آبا ، براہ غیرہ کہلاتے ہیں۔ اس کی مگد اللہ اللہ سکھلاؤ تو کی باتھ ہوا ہو اور اس کی حقر بیت تر بھی ہوئے کے بعد رسمی میں اس کی مگد اللہ سکھلاؤ تو کی باتا تھا ہوا ور اس کی حقر بیت تر بھی ہوئے کی تر بات کھنے تھی ہوئے کی جونے کے بعد رسمی میں اس کی مگر اللہ کی تھی ہوئے کے بعد رسمی میں اس کی مگر اللہ کی تو تو کی تو کی کی کھنوں کی جونو کئی ہوئی تو کی کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی

ہوتی ہیں اوران میں بھی بہت ی غیر ضروری ہاتوں کی بہت یا بندی کی جاتی ہے اور بہت ی باتیں نا موری کیلئے کی جاتی ہیں جیسے مہمانوں کوجع کرنا کسی کی جوزے دیتا ، انجی برائیاں او پر معلوم ہو چکی ہیں۔

تقریبوں میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے کا بیان: براوری کی عورتیں کی تقریبوں میں جمع ہوتی میں جن میں سے پیچھتو او ہریان ہو چکیس اور پیچھ باتی ہیں جن کابیان آگے آتا ہے۔ بیسب تاجائز ہے۔ تقریبوں کے علاو دیوں بھی جب بھی تی جا ہا کہ فلانی کو بہت دن ہوئے نہیں دیکھا۔ بس جبٹ ڈولی مزکائی اور روا نه بہو کئیں یا کوئی بیار ہوا اس کو دیکھنے چکی گئیں۔لیکن کوئی خوشی ہوئی وہاں مبار کمباد دینے جا پہنچیں۔بعض ایک آزاد ہوتی ہیں کہ بے ڈولی منگوائے بھی رات کوچل دیتی ہیں۔بس رات ہوئی ادرسیر کی سوجھی ہیتو اور بھی برا ہے۔ اور اگر جاندنی رات ہوئی تو اور بھی بے حیائی ہے غرض کے عورتوں کو اِسینے گھرے لکانا اور کہیں آنا جانا بوجہ بہت ی خرابیوں کے کسی طرح درست نبیں۔بس آئی اجازت ہے کہ بھی بھی اینے ماں ہاپ کو دیکھنے چی جایا کریں۔اس طرح ماں باپ کے سوااوراپنے محرم رشتہ داروں کود کیسنے جانا درست ہے۔ محرسال بھر میں فقط ا کیا آ دھ دفعہ پس اسکے سوا اور کہیں ہے احتیاطی ہے جانا جس طرح دستور ہے جائز نہیں ندرشتہ دارول کے یبال ندکسی اور کے بیبال ند بیاه شادی بیل ندتی جس ند بیار بری جس ندمبار کباد دینے کو ند بردی رات کے موقع یر، بلکہ بیاہ برات وغیرہ میں جب سی تقریب کی وجہ ہے مفل اور مجمع ہوتو اپنے محرم رشتہ دار کے گھر جانا بھی ورست نہیں اگر شو ہرکی اجازت ہے گئی تو وہ بھی گنبگار ہوا اور بیعمی گنبگار ہوئی ۔افسوس کہ اس تھم پر ہندوستان بحر میں کہیں عمل نہیں بلکہ اس کونو ناجا کز ہی نہیں سمجھتیں ، بالکل جا کز خیال کر رکھا ہے حالا نکہ اس کی بدولت بیہ ساری خرابیاں میں۔ غرض کداب معلوم ہو جانے کے بعد بالکل میموڑ وینا جا ہے اور تو بہ کرنی جا ہے۔ یہ تو شرایت کا تھم ہے۔اب اسکی برائیاں اور خرابیاں سنو۔ جب براوری میں خبر مشہور ہوئی کے فلال کھر میں فلانی تقریب ہے تو ہر ہر بیوی کو نے اور قیمتی جوڑ ہے کی قکر ہوتی ہے بھی خاوند ہے فر مائش ہوتی ہے بھی خود بزاز کو دروازے پر بلا کراس سے ادھارلیا جاتا ہے یا سودی قرض کیکر خریدا جاتا ہے۔ شو ہرکوا کر وسعت نہیں ہوتی تب مجى اس كاعذر قبول نبيس بوتا - ظاہر ب كديہ جو راجحض فخر اور و كھائے كيلئے بنا ہے جس كيلئے حديث ميل آيا ب کہ ایسے تھی کو قیامت کے دن ذائب کالباس بیٹایا جائے گا۔ ایک گناوتو یہ ہوااور پھراس غرض ہے مال کاخریج كرنا نضول خرجي ہے جس كى برائى يہلے باب ميں آپكى ہے۔ ميدوسرا كناه ہوا، خاوند ہے اسكى وسعت ہے زائد بلاضرورت فرمائش كرنا اسكوايذا مينجانا ب-بيتيسرا كناه بوا\_ بزاز كوبلاكر بلامرورت اس نامحرم سے باتم كرنا بلكه اكثر تفان لين دين كواسطية وهاة وها إته جس من چورى مبندى سب بى يحد بوتاب بابر نکال دینائس قدر غیرت اور عفت کے خلاف ہے۔ یہ چوتھا گناہ ہوا۔ پھر اگر سودی لیا تو سود دینا پڑا۔ یہ ین نجوال مناه ہوا۔ اگر خاوند کی نبیت ان بے جافر مائٹوں ہے بجر گئے۔ اور حرام آیدنی پر اسکی نظر پینچی کسی کی حق تلفی کی ، رشوت لی اور بیفر مائشیں پوری کر دیں اور اکثر مہی ہوتا بھی ہے کہ حلال آمد نی ہے بیفر مائشیں یوری نہیں ہوتش تو یے گناہ اس بیوی کی وجہ ہے ہوا۔ اور گناہ کا سبب بنتا بھی گناہ ہے ہیہ چھٹا گناہ ہوا۔ اکثر جوڑے

كيليّ كون شهيدمصالح بعى لياجاتا ہے۔اور بے ملى اور بے يروانى كى وجہ سے اس كے خريد نے ميں اكثر سود لازم آ جاتا ہے کیونکہ جاندی سونے اوراعلی چیزوں کے خریدنے کے مسلے بہت نازک اور باریک ہیں جیس کہ اکثر خرید و فروخت کے بیان میں لکھ چکے ہیں بیر ساتوال گناہ ہوا۔ پھرغضب بیرے کہ ایک شادی کیئے جو جوڑا بنا وہ دوسری شادی کیلئے کافی نہیں۔اس کیلئے پھر دوسراجوڑا جاہئے ورنہ تورتنی نام رکھیں گی اس کے پیس بس یہی ایک جوڑا ہے اس کو بار بار پہن کرآتی ہے اس لئے استے ہی گناہ پھردوبارہ جمع ہو تھے۔ گناہ کو بار بار کرتے رہن بھی برااور گناہ ہے، بیآ نشوال گناہ بہوا۔ بیتو پوشاک کی تیاری تھی۔ابزیور کی فکر ہوئی۔اگراییے یہ سنہیں ہوتا تو ما نگاتا نگا پہنا جاتا ہے اوراس کے مائے کا ہونا ظاہر نبیں کیا جاتا بلکہ چھیاتی ہیں اور اپنی ہی ملکیت فلا ہر کرتی ہیں۔ بیا بیک تشم کا فریب اور جھوٹ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ایسی چیز کا بنا ہو، ظ ہر کرے جو سے مچ اسکی نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے دو کپڑے جھوٹ اور فریب کے پہین لئے ، یعنی سر ہے یا وَال تک جھوٹ ہی جھوٹ کپیٹ لیا۔ بینوال گناہ ہوا۔ پھرا کٹر زیوربھی ایسا یہنا جاتا ہے جسکی جھنکارہ ورتک ج نے تا کمحفل میں جاتے ہی سب کی نگاہیں ان ہی کے نظار ہے میں مشغول ہو جائیں۔ بجتا زیور پہننا خودممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہرسا ہے کے ساتھ شیطان ہے۔ بید سوال گناہ ہوا۔ اب سواری کا وقت آیا۔ نوكركودول لانے كا تھم ہوا ، ياجس كے كھر كام تھااس كے يبال سے دولى آئى تو بيوى كونسل كى فكريزى - بچھ کھلی یانی کی تیاری میں در ہوئی۔ کچھنسل کی نیت یا ندھنے میں دریگی۔غرض اس در در میں نماز جاتی رہی تب کچھ پرواہ نہیں یا اور کوئی ضروری کام میں حرج ہو جائے تب کچھ مضا نقہ نہیں اورا کٹر بھلی مانسوں کے غسل کے روزيبي مصيبت پيش آتي ہے بہر حال اگر نماز قضا ہو گئي يا عمروه وفتت ہو گيا تو بير گيار ہواں گناه ہوا۔اب كهار دروازے پر پکاررہے میں اور بیوی اندر سے ان کو گالیاں اور کو سے سنار ہی ہیں۔ بااوج کسی غریب کو دور د بک کرنا یا گانی کو سنے ویناظلم اور گناہ ہے ہے بار ہوال گناہ ہوا۔اب خدا خدا کر کے بیوی تیار ہو کئیں اور کہاروں کو ہنا كرسوار ہوئيں بعض ايسى بےاحتياطى ہے سوار ہوتی ہيں كہ ڈولى كے اندر ہے بلويعنی آ چچل لنگ رہاہے ياكسى طرف سے پردہ کھل رہا ہے یا عطر چھلیل اس قدر بحرا ہوا ہے کہ راستہ میں خوشبوم ہی جاتی ہے یہ نامحرموں کے سامنے اپناستگھ رظا ہر کرنا ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جوعورت گھرے عطر نگا کر مجانعیٰ اس طرح کہ دومروں کو بھی خوشبو ہنچاتو وہ الیں اس ہے یعنی بہت بری ہے۔ یہ تیر ہواں گناہ ہوا۔اب منزل مقصود بریمبنچیں كېروزون ركاكرالگ بوئ اورىيە بېده هرك اتر كرگھريش داخل بيوئيں يا خيال بى نېيىل كەشايدكونى ، محرم مرو گھر میں بواور بار ہاایسااتفاق ہوتا بھی ہے کہایسے موقع پر تامحرم کا سامنااور جارآ تکھیں ہو جاتی ہیں گرعورتوں کوتمیزی نہیں کہاول گھر میں تحقیق کرلیا کریں۔قوی شبہ کے موقع پر تحقیق نہ کرنا یہ چودھواں گناہ ہوا۔اب گھر میں پہنچیں تو وہال کی بیو بول کوسلام کیا۔ خوب ہوا۔ بعضوں نے تو زبان کو تکلیف بی نہیں دی فقط ، ستے یر ، تھ ر كاديا، بس سلام ہوگيا۔ اس طرح سلام كرتے كى حديث شريف ميں ممانعت آئى ہے، بعض نے سوام كالفظ كها

261

اضافهای کو کہتے ہیں جو بعد میں کھی بڑھادیا جائے۔

بھی تو صرف سلام۔ یہ بھی سنت کے خلاف ہے السلام علیم کہنا جا ہے۔ اب جواب ملاحظہ فرمائے۔ معندی ر ہو جیتی ہو،سہا گن رہو ،عمر دراز ہو ، دود حول نہاؤ ، پوتوں پھلو ، بھائی جئے ،میاں جئے ، بچہ جئے غرض کنیہ بھر کے نام گنانا آسان اوروعلیم السلام کرجس کے اندرسپ دعائیں آجاتی میں مشکل بی بمیشد بمیشد سنت کی مخالفت کرنا پندر ہوال گناہ ہوااب مجلس جی تو پڑاشنعل بیہ ہوا کہ پیس شروع ہوئیں۔اسکی شکایت اس کی غیبت اسکی چغلی، اس ير ببتان جو بالكل حرام اور تخت منع ہے۔ بيسولبوال كناه جوار باتوں كے درميان من بربيوى اس كوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور زیور پرسپ کی نظر پڑتا جا ہے۔ ہاتھ سے پاؤن سے زبان سے غرض تمام بدن ے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بیصاف ریا ہے جس کا حرام ہوتا قرآن اور حدیث بی صاف معاف آیا ہے۔ ب ستر ہواں گناہ ہوا۔اور جس طرح ہز ہوی دوسروں کواپناسامان فخر د کھلاتی ہے ای طرح ہرا یک دوسروں کے کل حالات دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ پھر اگر کسی کواسینے سے کم پایا تو اس کو تغیر دذلیل اوراسینے کو براسمجھا۔ بعض غرور بیٹی تو الی ہوتی ہیں کہ سید ھے منہ بات بھی نہیں کرٹیں۔ بیصری تکمبراور بخت مکناہ ہے۔ بید ا محار بوال مناہ بوار اور آگر دوسروں کو اپنے سے بڑھا ہوا و مکھا تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی۔ بید انيسوال، بيسوال أوراكيسوال كمناه بهوا\_اكثر اس طوفان ادر بيبودهم شغولي بيس نمازي از جاتي بير \_ورنه ونت تو ضرور ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بائیسوال گناہ ہوا۔ پھرا کٹر ایک دوسرے کو دیکھے کریا ایک دوسرے سے شکریہ خرا فات رسمیں مجی سیکھتی ہیں۔ گناہ کا سیکھنا ، سکھا ٹا دوتو س گناہ ہیں۔ یہ تنبیبواں گناہ ہوا۔ یہ بھی ایک دستور ہے كايسادقت سقدجو بإنى لا تاباس سے يردوكر في كيلئ بندمكانول من نبيل جاتي بلكاس كوتكم موتا ہے كہ تو منه برنقاب ڈال کر چلا آ اورکسی کود کھنامت۔اب آ گےاس کا دین وابیان جانے ۔ جا ہے تکھیوں سے تمام مجمع کود کھے لئے بھی کسی کو پچھے غیرت اور حیانہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ کیونکہ جو کپڑاوہ منہ پرڈالتا ہےاس ہے سب دکھائی ویتا ہے ورندسید حا کھڑے منظے کے پاس جاکریانی کیسے بھرتا ہے ایس جگر قصداً بیٹے رہنا کہ نامحرم و کھیے سکے حرام ہے۔ یہ چوبیسوال گناہ ہوا۔ بعض ہو ایول کے سیانے لڑ کے دس دس بارہ بارہ برس کی عمر کے اندر تھے چلے آتے ہیں اور مروت میں ان ہے کھیٹیں کہا جاتا۔ سامنے آٹا پڑتا ہے، یہ پجیسوال گناہ بوا۔ کیونک شریت کے مقابلہ میں کسی کی مروت کرنا گناہ ہے اور جسب لڑ کا سیانا ہو جایا کرے تو اس سے پروہ کرنے کا تقلم ہے۔اب کھانے کے وقت اس قدرطوفان مچاہے کہ ایک ایک بیوی جار جارطفیلیوں کوساتھ لاتی ہے اور ان کو خوب بجرد تی ہیں اور گھر والے کے مال یا آبرو کی کچھ پرواہ نہیں کرتنیں۔ بدچھبیسواں گناہ ہوا۔اب فراغت کرنے کے بعد گھر جانے کو ہوتی ہیں تو کہاروں کی آ داز شکر یا جوج و ماجوج کی طرح دوڑتی ہیں کہ ایک پر دوس ن اور دوسری پرتیسری ،غرض سب دروازے پر جائیبنجی ہیں کہ پہلے میں ہی سوار ہوں۔ اکثر اوقات کہار بھی بنے بیں پاتے اوراجی طرح سے سامنا ہوجاتا ہے۔ یہ ستانیسوال گناہ ہوا بھی بھی ایک ایک ڈولی پر دو دوسر سنی اور کباروں کونیس بتایا که ایک بیسه میں اور تددینا بڑے۔ بیا تھا سیسوال گناہ ہوا۔ پھرسی کی کوئی چیز کم وه ما ساته بادولیل کسی توجهت انگانا بلکه مجھی کمجھی اس پیختی کرنا وا کشش او بول میں دونا ہے۔ پیافتیوہ ال گزاہ وہ ایہ

پھراکش تقریب والے گھر کے مرد ہے احتیاطی اور جلدی جس اور بعض جھا تکتے تا تکئے کیلئے بالکل دروازے ہیں گھر کے روبروا کر گھڑے ہوتے ہیں اور بہتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ان کود کھے کرکس نے مند پھیرلیا۔ کوئی کسی آز میں ہوگئی۔ کسی نے ذراساس نیچا کرلیا۔ بس یہ پردہ ہو گیا۔ اچھی خاصی ساستے بیٹی رہتی ہیں۔ یہ بیسوال گناہ ہوا۔ پھر دولہا کی زیارت اور بارات کے تماشے کو دیکھنا فرض اور تیمرکہ بھی ہیں۔ جس طرح عورت کوا بنا بدن غیر مردول کود کھانا فرض اور تیمرکہ بھی ہیں۔ سیاکتیسوال گناہ ہوا۔ پھر گھر بدن غیر مردول کود کھانا ہوا کر تیم اس طرح بلاضرورت غیر مردکود کھنا بھی منع ہے۔ بیاکتیسوال گناہ ہوا۔ پھر گھر بوٹ آنے کے بعد کئی گئی روز تک آنے والی ہو ہوں جس اور تقریب والے کی کا دروا نیوں جس جوعیب نکا لے جاتے ہیں اور کیڑ رے ڈالے جاتے ہیں یہ بتیسوال گناہ ہوا۔ ای طرح کی اور بہت ی خرابیاں اور گناہ کی ہا تی ہورتوں کے جمع ہونے جی خود خیال کرو کہ جس جس آتی ہے انتہا خرابیاں ہوں وہ امرکیسے جائز ہوسکتا ہے۔اس کے اس سے کہا کہ کر ماسب سے زیادہ ضروری ہے۔

منگنی کی رسموں کا بیان: منگنی میں بھی طوفان برتمیزی کی طرح بہت ی رسمیں کی جاتی ہیں۔ان میں سے بعض ہم بیان کرتے ہیں۔(۱) جب متلی ہوتی ہے تو خطالیکر نائی آتا ہے تو لڑی والے کی طرف سے شکرانہ بنا كرنائي كة محركها جاتا ہے۔اس من بحي وي بے حد بابندي كرفرض واجب جا ہے أل جائے مريد نے مکن ہے کہ کسی تھر میں اس وقت وال روٹی ہی ہو تھر جہاں ہے ہے شکرانہ کرو، ورنہ مثلنی ہی نہ ہوگی۔ لاحول ولا قدومة الابالله ايك فرالي تؤييه وألى يجراس بيبوده بات كيلي اكرسامان موجود ند بوتو قرض لينا پڑتا ہے۔ حالا نکہ بغیر ضرورت کے قرض لیمامنع ہے۔ حدیث شریف میں ایسے قرض لینے پر بڑی دھمکی آئی ہے۔ دوسرا منا دیے ہوا۔ (٣) وہ تائی کھانا کھا کرسورو بے یا جس قدرائر کی والے نے دیے ہول خوان میں وال دیتا ہے۔ اڑے والا اس میں سے ایک یا دورو ہے اٹھا کر باقی کچیر دیتا ہے اور بدرو ہے اسے کمینوں کو تقسیم کردیتا ہے۔ بھلاسوینے کی بات ہے کہ جب ایک ہی دورویے کالیمادیتا منظور ہے تو خواہ مخواہ سوروپے کو کیوں تکلیف دی۔اوراس رسم کے بورا کرنے کے واسطے بعض وقت بلکدا کشرسودی قرض لیا پڑتا ہے جس کیلئے حدیث شریف میں اعنت آئی ہے اور اگر قرض بھی شالیا تو بجر فخر اور اپنی برائی جسکانے کے اس میں کونسی عقل مصلحت ہے۔اور جب سب کومعلوم ہے کہ ایک دورو پریہ سے زیادہ ندلیا جائیگا تو سو کیا ہزار رو ہے میں بھی كوئى بزائى اورشان نبيس رى برائى تو جب بوتى جب و يكھنے والے تجھنے كەتمام روپىينذ ركر ويا۔ أب تو فقط منخراین اور بچوں کا ساتھیل ہی تھیل رہا گیااور پچینیں تکرلوگ کرتے ہیں ای فخر اور شان وشوکت کیلئے۔اور انسوس کہ بزے بزے تھکندی جواوروں کو عقل سکھلاتے ہیں وہ بھی اس خلاف عقل رہم میں مبتلا ہیں۔غرض اس میں بھی اصل ایجاد کے اعتبار ہے تو ریا کا گناہ ہے اور اب چونکہ محض لغواور بیبودہ فعل ہو گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔لہذا یہ بھی برا ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ آ دمی کے اسلام کی خوبی سے کہ لا لیعنی باتوں کو حبوز دے۔غرض لا بعنی اور نغو بات بھی حضرت محمد عظیم کی مرضی کے خلاف ہے اور اگر سودی رو بیابیا گیا تو اس کا تمناه ہونا تو سب ہی جائے ہیں ،غرض آئی ٹر ایبال اس سم میں مجھی موجوہ ہیں۔( ۳ ) پھر نر ک وا ، نائی

کوایک جوڑا مع کچھ نفتررو ہے کے دیتا ہے اور یہاں بھی وہی دل لگی ہوتی ہے کہ دیتا منظور ہے ایک دواور وکھل نے جاتے ہیں سو۔واقعی رواج بھی عجیب چیز ہے کہ کیسی ہی عقل کے خلاف کوئی ہات ہو گرعقلمند بھی اس کے کرنے میں نہیں شر ماتے۔ اسکی خرابیاں ابھی بیان ہو چکیں۔ (۴) نائی کے لوٹنے ہے پہلے سب عورتیں جمع ہوتی ہیں اور ڈومنیاں گاتی ہیں۔عورتوں کے جمع ہونے کی خرابیاں بیان ہو چکیں اور گانے کی خرابیں ہیوہ کی رسموں میں بیان ہوگی۔غرض پیجھی تاجائز ہے۔(۵) جب ٹائی پہنچتا ہےا بنا جوڑار دیوں سمیت گھر میں بھیج ویتا ہےوہ جوڑاتمام برادری میں گھر دکھلا کر تائی کودے دیا جاتا ہے۔خودغور کرو جہاں ہر ہر ہات کے د کھلانے کی پنخ لگی ہو کہاں تک نیت درست روسکتی ہے۔ ماقعیاً جوڑ ابنانے کے دفت میمی نیت ہوتی ہے۔ ایسا ہناؤ کہ کوئی نام ندر کھے۔غرض ریا بھی ہوئی اور لفوخرج بھی۔جس کا حرام ہونا قرآن وصدیث میں صاف صاف آئي ہے۔اورمصيبت يہ ہے كبعض مرتباس اہتمام پربھی ديھے دالوں كو پسندنہيں آتا۔وہی مش ہے چڑیا اپنی جان ہے گئی کھائے والے کومزونہ ملا یعض غرور پینی اس میں خوب عیب نکا لئے گئی ہیں اور بدنا م کرتی میں ۔غرض ریا بضول خر چی ،غیبت سجی پچھاس رسم کی بد دلت ہوتا ہے۔(۲) پچھ عرصے کے بعد لڑکی والے کی طرف سے پچھمٹھائی ، انگوخی اور رو مال اور کسی قدر رو ہے جس کونشانی سکتے ہیں بھیجے جاتے ہیں اور بیرو پیہ بطور نیوند کے جمع کر کے بھیجا جاتا ہے یہال بھی ریااور بیہودہ اور لغوخر چ کی علمت موجود ہے اور نیو نے ک خرابیاں، ویرآ چکیں۔(۷)جونائی اور کہاریہ مٹھائی کیکرآ نے میں نائی کوجوڑ ااور کہاروں کو پگڑیاں اور پکھے نقد دیکر رخصت کرویا جاتا ہے۔اس مٹھائی کو کنبہ کی ہزی بوڑھی عورتیں برادری میں گھر گھر تقسیم کرتی ہیں ور اس کے گھر کھاتی ہیں۔سب جانتے ہیں کہ ان کہاروں کی پکھمز دوری نہیں مقرر کی جاتی نہاس کا لی ظاہوتا ہے کہ بینخوش ہے جاتے ہیں یاان پر جبر ہور ہا ہے۔ا کثر اوقات وولوگ اینے کسی کاروہاریاا پی بیاری یا کسی رشتہ دار یا بیوی بیچے کی بیاری کا عذر چیش کرتے ہیں مگر میہ جیجنے والے اگر پچھے قابووار ہوئے تو خود ورنہ کسی ووسرے قابو دار بھائی ہے جوتے لگوا کرخوب کندی کرائے جبرا قبراً بھیجتے ہیں اور اس موقع پر کیا اکثر ن و کوں ہے جبر کام لیا جاتا ہے جو بالکل گناہ اورظلم ہے اورظلم کا وبال دنیا میں بھی اکثر بڑت ہے اور آخرت کا گناہ ہے ہی۔ پھرمز دوری کا نہ مطے کرتا ہید وسری بات خلاف شرع ہوئی بیدان کی روانگی کے پھل پھوں ہیں ،ورتقتیم کرنے میں ریا کا ہونا کس کومعلوم ٹبیں۔ پھرتقتیم میں اتنی مشغو بی ہوتی ہے کہ اکثر ہاننے وا بیوں ک نمازیں اڑ جاتی ہیں اور وفت کا تنگ ہو جانا تو ضروری ہات ہے۔ ایک بات خلاف تثرع یہ ہوئی جن ئے گھر تصے جاتے ہیں ان کے نخرے بات بات پر حصہ پھیرویناالگ اٹھانا پڑتا ہے بلکہ قبول کرنا بھی اس سم ریائی کو رونق دینااور رواج ڈالٹا ہے اس لئے شرع ہے ہی ٹھیکنہیں۔غرض ان سب خرافات کو چھوڑ وینا واجب ہے۔ پس ایک پوسٹ کارڈیا زبانی گفتگو ہے پیغام نکاح ادا ہوسکتا ہے۔ جانب ٹائی این طور برضروری ہا تو کی تحقیق کر کے ایک بوسٹ کارڈ ہے یا فقط زبانی وعدہ کر لے، کیجے متلنی ہوگئی۔ اگر کی پوری ہات َر نے کیلئے بید سمیں برتی جاتی ہیں تو اول تو کسی مصلحت کیلئے گناہ کرنا درست نہیں۔ پھر ہم و یکھتے ہیں کہ

باوجودان فضولیات کے بھی جہاں مرضی نہیں ہوتی جواب وے دیتے ہیں۔ کوئی بھی بچھ نہیں کرسکتا۔ (۸)
بعض جگہ متنفی کے وقت بدرسوم ہوتی ہیں کہ سسرال والے چندلوگ آتے ہیں اور دلہن کی گود بھری جو تی ہے
جسکی صورت یہ ہے کہ لڑکے کا سر پرست اندر بلایا جاتا ہے وہ دلبن کی گود بھی میوہ اور پیڑے اور بناشے وغیرہ
کھتا ہے اور ہاتھ پرایک روپیدروپ کارکھتا ہے۔ اس کے بعداب لڑکی والے ان واس کا بدلہ اور جتنی تو فیتی
ہوالیے ٹروپ و ہے میں ۔ اس میں بھی کئی برائیاں ہیں ۔ ایک تو اجنبی سرد کو گھر میں بلانا اور اس سے گود بھر وانہ
اگر چہ پروہ کی آڑ سے ہو، لیکن بھر بھی براہے ۔ ووسر سے گود بھرنے میں وہی شکون جو شرعاً نہا خوانر ہے۔
تیسر سے ناریل کے سڑے ہوئے یا جھ نکلنے ہے لڑکی کی برائی یا بھلائی کی قال بیتی ہیں اس کا شرک اور فیتیج
ہوتا بیان ہو چکا ہے۔ چو تھے اس میں اس قدر پا بندی جس کا برا ہونا تم سجھ بھی بھی بواور شہرت اور نا موری بھی
ضرور ہے ۔ غرضیکہ کوئی رسم اس فیدر پا بندی جس کا برا ہونا تم سجھ بھی بھی بواور شہرت اور نا موری بھی

بیاہ کی رسموں کابیان: سب سے بری تقریب جس میں خوب دل کھول کرجو صفے نکائے جات ہیں اور ب ا نتہا رسمیں اوا کی جاتی ہیں وہ یہی شاوی کی تقریب ہے جس کو واقعی میں بر یا دی کہنا لائق ہے ور بر یا ہی بھی کیسی ۰ ین کی بھی اور دنیا کی بھی۔اس میں جورتمیں کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔(۱) سب سے پہلے براور ک کے م دجمت ہو کر ائر کی والے کی طرف ہے تعین تاریخ کا خط لکھ کرنائی کو دیکر رخصت کرتے ہیں۔ پیرسم یک ضروری ہے کہ جا ہے برسات ہو، راستہ میں ندی نالے پڑتے ہول جس میں نائی صاحب کے بالکال ہی رہ ت ہوج نے کا اختمال ہو۔غرض پچھ بھی ہونگر میمکن نبیس کہ ڈاک کے خط پر کفامیت کریں۔ یا نائی ہے زیادہ کوئی معتبر '' می جاتا ہوا اس کے ہاتھ بھیج دیں۔شریعت نے جس چیز کوضروری نہیں تھہرایا اس کواس قدرضہ وری بمجھنا کہ شریعت کے ضروری بتلاب ہوئے کامول سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا خود انصاف کرو کہ شریحت کا مقابلہ ہے یا نہیں۔ اور جب مقا ہدہے تو حجیوز وینا واجب ہے یانہیں۔ای طرح مردوں کے اجتماع کا ضروری ہونا اس میں کھی لیہی خرافی ہے۔ اگر کہو کہ مشورے کیلئے جمع ہوتے ہیں تو یہ یا کل غلط ہے۔ وو بیچارے وجود پی جیسے میں کہ اس تاریخ تعمیل جو پہیے ہے گھر ہیں خاص مشورہ کیئے مقرر کر چکے ہیں وہی بتعا دیتے ہیں۔ اور وہ وگ تعط ہے ہیں کرمشورہ ہی كرن ہے جس طرح اور كاموں ميں مشورہ بيوتا ہے كہ كيك وتلقمند و من ستارات ليان بن كفايت بيون يا ه گھر کے آدمیوں کو بٹورنا کیا ضرور چھ کنٹر وگ جونہیں آسکتے اپنے جھوٹ بھوٹ بچوں واپنی جگہد بھی ویت ہیں۔ بھلا وہ مشورے میں کیا تیر چلا <sup>کی</sup>ں گے پچھبھی نہیں۔ بیرسب من مجھوتیاں بیں۔ سیدھی ہات کیوں نہیں کہتے کہ صاحب بوں ہی رواق جا۔ " تا ہے۔ بس ای رواق کی برانی اور اس نے جھوڑ نے کا وہب ہونا ہیا ن کیا جاتا ہے۔ غرض اس رسم کے سب اجزاء خلاف شرع ہیں۔ پھراس میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ سرخ ہی خط ہواوراس پر گوڑ بھی لیٹ ہو۔ یہ بھی ای بےحد یا بندی کے اندر داخل ہے جس کی برائی اورخلاف شرع ہو نہ او پر کنی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔(۲) گھر میں برادری کنبے کی عورتیں جنٹے بیوکراٹز کی کو یک کوٹے میں قید کر دیتی ہیں جس کو مائیول بٹھلانا اور مانچھے بٹھلانا کہتے ہیں۔اس کے ''باب ہیں کہ ساکو چوک پر بٹھد کر س کے است ، تحدیج

ہے۔ بُنار کمتی ہیں اور گود میں بچو کھیل بتائے بحرتی ہیں اور بچو کھیل بتائے عاضرین میں تقسیم ہوتے ہیں اور ای تاریخ سے برابرائر کی کے بخوا ملا جاتا ہے اور بہت کی چند یال براوری میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بدر سم بھی چندخرافات باتیں ملاکر بنائی گئی ہے۔ اول اس کے علیحدہ بٹھانے کوضروری سجھنا خواہ گری ہو یاجس ہو۔ دنیا بحر کے علیم طبیب بھی کہیں اس کوکوئی بیاری ہوجائے گی۔ کچھ بی ہو مگریفرض قضانہ ہونے یائے اس میں بھی وہی ہے م یابندی کے برائی موجود ہے۔اور اگر اس کے بیار ہونے کا اندیشہوتو دوسرا گناہ ایک مسلمان کوضرر پہنچانے کا ہ گا۔جس میں ماشاء اللہ ساری براوری مجی شریک ہے۔ دوسرے بلاضرورت چوک پر بنطلانا اسکی کیا ضرورت ہے۔ کیافرض پراکر بنتاملا جائے گاتو بول میں صفائی نہ آئے گی۔ اس میں بھی وہی بے صدیا بندی جس کا خلاف شرع ہونا کی وقع معلوم ہو چکاہے۔ تیسرے واہنے ہاتھ پر بٹنار کھنا اور کود میں کھیل بناشے بحرنا معلوم ہوتا ہے کہ يەكوئى ئونكااور شكون ہے اگرايسا ہے تب توشرك ہے اورشرك كا خلاف شرع ہونا كون مسلمان نبيس جانتاور نہ و ج بإبندى توضرور باورافقار سيحيل بتاشون كتفسيم كى بابندى ميسب بحد يابندى رياورافقار بيجبيها كفام ہے جو تھے ورتوں کا جمع ہوناان سارے فسادوں کی جز ہے جیسااو پر بیان ہو چکا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی قید ہے كرمات سها كنول كاجمع بوكراس كے باتھ ير بننار كھتى جيں۔ بياكي شكون ہے جس كاشرك بونا او يرين چكى ہو۔ ا كربدن كى صفائى اورزى كى مسلحت سے بنا الما جائے تواس كامضا كفتىبى \_كرمعموفى طورسے بال قيدسى رسم كے ال دو۔بس فراغت ہوئی۔اس کااس قدرطو مار کیوں باندھا جائے۔بعض عورتیں اس رہم کی چیج میں پچھے وجبیر تراشق ہیں۔بعض بیکتی ہیں کرنسرال جا کر پچے دن اڑکی کوسر جھکائے ایک ای جگہ بیٹھنا ہوگا اس لئے عادت ڈالنے کی مصلحت سے ماتھے بھلاتے ہیں کہ وہال زیادہ تکلیف نہ جو اور بعض صاحبہ یے فرماتی ہیں کہ بنتا ملنے سے بدن صاف اورخوشبودار رہتا ہے۔ اس لئے ادھر ادھر نظنے میں بچھ آسیب کے خلل ہونے کا ڈر ہے۔ بدسب شیطانی خیالات ادر من مجموتیال ہیں۔ اگر صرف میں بات ہے تو برادری کی عورتوں کا جمع ہونا ، ہاتھ پر بٹنار کھنا تحود مجرنا وغیرہ اور خرافات کیوں ہوتی ہیں۔اتنا مطلب تو بغیران بمعیزوں کے بھی ہوسکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں جاکر بالکل مردہ ہوکرر منامجی تو براہے جیسا آ گے آتا ہے۔ لہذا اسکی مدداور برقر ارر کھنے کے واسطے جو کام کی جائے وہ بھی ناجائز ہوگا اور بینہ بھی سی تو ہم کہتے ہیں کہ آ دی پرجیسی پر تی ہے سب جھیل لیتا ہے۔خور سمجھو کہ سیلے ممر بحر میں چلتی بھرتی تھی اب دفعتا ایک کونے میں کہتے ہیٹے گئے۔ایسے بی دہاں بھی دوایک دن بیٹھ لے گی جلکہ و ہاں تو دوایک دن کی مصیبت ہے اور بہال تو دل دی بارہ بارہ دن کی قید کی مصیبت ڈالی جاتی ہے۔ تمسرے یہ ك اگرآسيب كے ذر سے نہيں نكلنے ياتى تو بہت سے بہت محن ميں اور كو تھے يرند جانے وو سيد كيا كه ايك بى كونے ميں يزى كھناكرے ـ كھانے بينے كيلئے بھى وہال سے ند فلے اس لئے بيسب من كفرت بہانے اور وابیات با تنی بی ۔ (٣) جب تائی خط کیکر دولہائے کھر کیا تو دہاں براوری کی عورتیں جمع ہوکر دوخوان شکرانے کے بناتی ہیں جس میں ایک نائی کا ہوتا ہے اور دوسرا ڈومنیوں کا۔ نائی کا خوان باہر بھیجا جاتا ہے اور ساری برادری کے مربع ہوئر نائی کوشکرانہ کھلاتے ہیں۔ یعنی اس کھاتے کا منہ نگا کرتے ہیں اور ڈومنیاں دروازے میں بینے کر

کالیاں گاتی ہیں۔اس میں بھی وہی بے حدیا بندی کی برائی۔ دوسری خرابی اس میں بیہ ہے کہ ڈومنیوں کو گانے کی اجرت دینا حرام ہے پھر گانا بھی گالیاں جوخود گناہ ہیں اور حدیث شریف میں اس کومنافق ہونے کی نشانی فرمایا ہے بیتیسرا گناہ ہواجس بیں سب سننے والےشریک ہیں۔ کیونکہ جو تف گناہ کے مجمع میں شریک ہووہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ جو تھے مردوں کے اجتماع کو ضروری مجھنا جو بے حدیا بندی میں داخل ہے۔معلوم نہیں نائی کے شکرانہ کھانے میں اتنے بزرگوں کو کیا مدو کرتا پڑتی ہے۔ یانچویں مورتوں کا جمع ہوتا جس کا محناہ معلوم ہو چکا۔ (٣) تائی مشكران كما كرمطابق بدايت اينة آقاك ايك يادوروي خوان من دال ديتا باوريدوي دولهاك ناكى اور ڈ ومنیوں میں آ دھوں آ ور تقسیم ہوتے ہیں دوسراخوان شکرانے کی بجنسہ ڈ ومنیاں اپنے کھر لیجاتی ہیں۔ پھر برادری کی عورتوں کیلے شکرانہ بنا کرتقسیم کی جاتا ہے اس میں بھی وہی شہرت اور ریا و بیحد یا بندی موجود ہے۔اس لئے بالكل شرع كے خلاف ہے۔ (۵) منع كويراوري كے مروجع ہوكر خطاكا جواب لكھتے جي اورايك جوڑا تائي كونها يت عمدوبیش قیمت مع ایک بزی رقم مینی سویا دوسورو بے کے دیے ہیں۔ وی مخراین جوادل ہوا تھاو و بیال بھی ہوتا ہے کہ دکھلائے جاتے ہیں سوءاور لئے جاتے ہیں آیک دو۔ پھراس ریااور انا لینی حرکت کے علاوہ بعض وقت اس رقم کے بوراکرنے کیلئے سودی قرض کی ضرورت پر تابیجدا گناہ ہے۔جس کا ذکراچھی طرح او پر آچکا ہے۔ (٢) اب نائی رخصت ہوکر دلبن والوں کے مر پنچا ہے۔ وہاں برادری کی مورتیں پہلے سے جمع ہوتی ہیں۔ نائی اپنا جوڑا کمریس دکھلانے کیلئے دیتا ہے اور پھرساری برادری جس کمر کھر دکھلایا جاتا ہے۔اس میں وہی عورتوں کی جعیت اور جوڑ او کھانے میں دیاو تمود کی خرائی طاہر ہے۔ (ے) اس تاریخ سے دولہا کے بنتا ملاجا تا ہے اور شادی کی تاریخ تک کنیے کی عورتیں جمع ہو کر دولہا کے گھر نری کی تیاری اور دبین کے گھر جہیز کی تیاری کرتی ہیں اور اس درمیان میں جومہمان دونوں میں ہے کس کے گھر آتے ہیں اگر جدان کو بلایات ہو، ان کے آنے کا کراید دیا جاتا ہاں میں وہی عورتوں کی جمعیت اور بے صدیا بندی تو ہے بی اور کرایہ کا اپنے یاس سے دینا خواہ ول جا ہے یا نہ وا محض موداور شان وشوكت كيليخ ساور طرواى طرح آف والول كاليه بحصنا كديدان ك ومدواجب بدي ایک سم کاجرے۔ ریااور جردونوں کا خلاف شرع ہونا ظاہر ہے۔اوراس سے بڑھ کرقصہ بری اور جہز کا ہے جو شادی کے بڑے بھاری رکن جین-اور ہر چند بدوونوں امراصل میں جائز بلکہ بہتر وستحس ستھے کیونکہ بری د ساچق حقیقت میں دولہا یا دولہا والوں کی طرف ہے دلبن یا دلبن والوں کو بدیہ ہے اور جبیز حقیقت میں اپنی اوا! و ك سأته سلوك واحسان ب يحرجس طور سال كارواج بال ميل طرح طرح كى خرابيال بوكى بيل جن كا خلاصديه بكاب تدمدر مقعودر بإب سلوك واحسان محض نامورى اورشبرت اوريابندى رسم ك نيت سري جاتا ہے یمی وجہ ہے کہ بری اور جہیز دونول کا اعلان ہوتا ہے۔ ایعنی دکھلا کرشبرت دے کروسیت ہیں۔ برق بھی برق دھوم دھام اور تکلف ہے دی جاتی ہے اور اس کی چیزیں بھی خاص مقرر میں۔ برتن بھی خاص طرت کے ننہ ورق سمجے جاتے ہیں۔اس کاعام طور پر نظار و بھی ہوتا ہے۔ موتع بھی معین ہوتا ہے۔اگر بریا تصور ہوتا تو معمول طور م جب میسر آتا اور جومیسر آتا با بایندی کسی رسم که اور بادامان که محض میت به بینی و یا کریت رای مست

جہز کا اسباب بھی خاص خاص مقرر ہے کہ فلاں فلاں چیز ضرور ہواور تمام برا دری اور بعض جگہ صرف اپنا کئیہ اور گھر والے اس کو دیکھیں اور دن بھی وہی خاص ہو۔اگرصار حی لیعنی سلوک واحسان مقصود ہوتا تو معمو بی طور پر جومیسہ آتا ہے۔ ویتے۔اس طرح بدیہاورصلہ رحمی کیلئے کوئی شخص قرض کا بارنہیں اٹھا تالیکن ان دونوں رسموں کے بور كرے كواكثر اوقات قرضدار بھى ہوتے ہيں۔ گوسود ہى دينا پڑے ادر گوجو يلى اور باغ فروخت يا كردى ہو جائے۔بس اس میں بھی وہی شہرت ونمائش اور فضول خرجی وغیرہ سب خرابیاں موجود ہیں اس سئے یہ بھی ناج نر ہ توں میں شامل ہوگیا۔ (۸) ہرات ہے ایک دان قبل دواہا والوں کا نائی مہندی کیکر اور دلبمن والوں کا نائی نوشہ ک جوڑ الیکرا ہے اپنے مقام سے چلتے ہیں اور بیمنڈ ھے کا دن کہلاتا ہے۔ دولہا کے یہاں اس تاری کی برادری کی عور تنیں جمع ہو کر دلبن کا جوڑا تیار کرتی ہیں اور ان کوسلائی میں تھیلیں اور بتا شے دیئے جاتے ہیں اور تن م کمینوں کو ایک ایک کام پرایک ایک پروت دیاجاتا ہے۔اس میں بھی وہی بے جایا بندی اور عورتوں کی جمعیت ہے جس سے میٹارخرابیاں پیداہو جاتی میں۔(٩)جوڑالانے والے نائی کوجوڑا پہنچانے کے وقت کچھانعام دیتے ہیں اور پھر یہ جوڑا ناٹن سیکرساری برادری میں گھر گھر دکھلانے جاتی ہے اوراس رات کو برادری کی عورتیں جمع ہو کھانا کھاتی میں۔ ظاہر ہے کہ جوڑا دکھلانے کا منتا ، بجز ریا کے اور پچھ بھی نہیں اورعورتوں کے جمع ہونے کے بر کات معلوم ہی ہو کیے۔ غرض اس موقع پر بھی گناہوں کا خوب اجتماع ہوتا ہے۔ (١٠) صبح تز کے دولہ کونس و مکر شاہانہ جوڑ پہن تے ہیںاور پرانا جوڑ امع جوتے کے تجام کودیا جاتا ہے اور چوٹی سہرے کاحق کمینوں کودیوج تاہے۔ا کنڑ اس جوڑے میں خلاف شرع لباس بھی ہوتا ہے اور سبراچونکہ کا فرول کی رہم ہے اس لئے اس حق کا نام چونی سبر۔ ے مقرر کرنا ہیٹک برااور کافروں کی رسم کی موافقت ہے اس لئے بیھی خلاف شرع ہوا۔ (۱۱) اب نو شدکو ُھر میں بلا کر چوکی پر کھڑا کر کے دھیانیاں سبرا ہاند دھ کر اپناحق لیتی ہیں اور کئے کی عورتیں کی تھ کلے نوشہ کے سر پر پھیر کر 'مینوں کو دیتی ہیں۔نوشہ کے گھر میں جانے کے وفت بالکل احتیاط<sup>نہیں رہت</sup>ی۔ بڑے بڑے گہرے پر دے واس بن فاستگھار کئے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور پہنچھتی ہیں کہ بیتو اس کے شرم کا وقت ہے یہ کسی کو نہ دیکھے گا۔ بھلا بیغضب کی بات ہے یانہیں۔اول مید کسے معلوم ہوا کہ وہ نہ دیکھے گا۔مختلف طبیعت ک اڑ کے ہوئے ہیں جس میں آج کل ڈاکٹر شریر بی ہیں۔ پھراگر اس نے ندویکھا تو تم کیوں سُ وہ مکیر بنی مو۔ حدیث شریف میں ہے،لعنت کرے اللہ و کھنے والے پر اور جس کو دیکھے اس پر بھی غرض اس موقع پر دولہا او عورتیں سے گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ بھرسبرا ہوتھا یہ دوسری ہات خلاف شرع ہونی یونکہ یہ کافروں پر رم ے۔ حدیث شریف میں ہے جومشا بہت کرے کئی فتم کے ساتھ وہ انہی میں ہے ہے۔ پھراز بھڑ کراپنا حق میر ون قوو ہے بھی کی پر جم کرنا حرام ہے۔ خاص کرا یک گناہ کر کے اس پر آچھ لینا بالظل گندور گند ہے اور و 'نہ کے س برے چیوں کا اتارہ پیمی ایک ٹو نکا ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں ہے کدٹو نکا شرک ہے۔ فرنس یہ بھی سر ۔ ہر رفان ف شرع ہوں کا مجموعہ ہے۔ ( ۱۲ )اب برات روانہ ہوتی ہے، یہ برات بھی شادی کا بہت بزر رَس سمجھ ب تا ہے اور اس کیلئے بھی دولہاوا لے بھی دلین والے بڑے اصرار اور تکرار کرتے ہیں۔ غرض اصلی س میں محض

ناموری وتفاخر ہے اور کچھنیں عجب نبیں کہ کسی وقت جبکہ راہوں میں امن نہ تھا اکثر قز اتوں اور ڈ اکوؤں ہے دوحیار ہونا پڑتا تھا۔ دولہا، لبن اوراسباب زیور وغیرہ کی حفاظت کیلئے اس وقت بیرسم ایجاد ہوئی ہوگی۔ اس وجہ ے کمر پیچے ایک ایک آ دمی ضرور جاتا تھا۔ گراب نہ تو وہ ضرورت باقی رہی نہ کوئی مصلحت مصرف افتار واشتہار ب قی رو کیا ہے، پھراکٹر اس میں ایسا کرتے ہیں کہ بلائے پچاس اور جا پہنچے سو۔اول تو بے بلائے اس طرح کسی ك مرجانا حرام ب- حديث شريف من ب كه جوفض وعوت من ب بلائے جائے وہ كياتو چور بوكراورو بال ے نکاالنیرا بوکر۔ یعنی ایسا مناو بوتا ہے جیسے چوری اور لوٹ مار کا۔ پھردوسرے تخص کی اس بس بے آبروئی بھی ہوجاتی ہے کی کورسوا کرتا بیدوسرا گناہ ہے۔ پھران باتوں کی وجہ سے اکثر جانبین سے ایک ضداضدی اور لطفی ہوتی ہے کہ عمر بحراس کا اثر دلوں میں باتی رہتا ہے۔ چونکہ تا اتفاقی حرام ہے اس لئے جن باتوں ہے تا اتفاقی یزے و اہمی حرام ہوگئی۔ اس لئے یضنول سم برگز جائز نبیل۔ راہ میں جوگاڑی بانوں پر جہالت سوار ہوتی ہاور كازيول كوب سده بلاضرورت بعكانا شروع كروية بيناس بس سينكزون خطرناك واردات بوجاتي بين فلامر ہے کہ ایسے خطرے میں پھنستا بلاضرورت سمی طرح جائز نبیں۔ (۱۳)دولہا اس شہر کے سی مشہور متبرک مزاریر جا كر يكونفند جز ها كربرات بين شامل بوجاتا ب-اس مين جوعقيده جابلون كابده يقيني شرك تك يهجيا بواب-اً ر ون سجودارات برے عقیدے سے یا کبھی موتب بھی اس سے چونک جابلول کے فعل کوتو ت اور رواج موتا ہے اس لئے سب کو بچنا جا ہے۔ (۱۴) مبندی لائے والے نائی کو آئی مقدار انعام دیا جاتا ہے جس سے دولہا والا اس خرج كا انداز وكرلية بجوكينول كودينار عكاليعنى كمينول كاخرج اس انعام عة ته حدرياده بوتاب یہ می زبردی کاجر ماندہے کہ پہلے ی خبر کردی کہ بمتم سے اتنارہ پیدولوادینے چونکداس طرح جبرا ولوانا حرام ہے البذااس كايدة ربع مجى العظم ميس ب- كونك كناه كاقصد مجى كناه ب- (١٥) كيم مبندى دبن ك لكائي جاتى ب اور باقی تقسیم موجاتی ہے۔ بیدونوں باتی مجمی بصد یا بندی میں داخل میں کوئکداس کے خلاف کوعیب جھتی میں اس کئے یہ بھی شرع کی حدے آ مے یو صنا ہے۔ (١٦) برات کے آئے کے دن دہین کے کھر عورتمی جمع ہوتی میں۔اس مجمع کی قباحتیں وخوشیں او برمعلوم ہو چکیں۔(سا) ہرکام پر بروت بعنی نیک تقسیم ہوتے ہیں مثلاً نائی ف ديك كيلي جولها كمودكر بروت ما نكاتوال كوايك خوان بن اناج ال برايك بهلي كركي ركوكرويا جات باي طرح بربرذ راذراب كام يربحى جرمانه خدمت كارون كودينا يبت المجى بات بيكراس وعونك كى كون ضرورت ہاس کا جوت الخدمت مجھوا یک دفعہ دیدو۔اس بار باردینے کی بنامجی وہی شہرت ہے۔علاوواس کے بید ینایا تو انعام بے یامزدوری اگرانعام واحسان ہے تواس کواس طرح زیردی کرکے لینا حرام ہے اورجس کالینا حرام ہے دینا بھی حرام ہاوراگراس کو حزدوری کیوتو عزدوری کا طے کرنا پہلے ہے مقدار بتلا وینا ضروری ہاس کے مجبول ر کھنے سے اجارہ فاسد ہوتا ہے اور اجارہ فاسد بھی حرام ہے۔ (۱۸) برات بینینے برگاڑ یوں کو کھاس وانداور ما تکے کی کاڑیوں کو تھی اور گربھی دیا جاتا ہے۔اس موقع پراکٹر گاڑی بان ایساطوفان برپا کرتے ہیں کہ کھر والا بے آبروہو جاتا ہے اور اس ہے آ برونی کا سب وہی برات لائے والا ہوا۔ طاہرے کہ بری بات کا سب بنتا بھی برا ہے۔

(۱۹) برات ایک جگر تی ہے دونول طرف کی برادری کے سامنے بری کھولی جاتی ہے۔اب وقت آیاریا وافتخار كظهور كاجواصل مقعود ہے اور اى سبب سے بيرتم مع ہے۔ (١٠) اس بري ميں بعض چزيں بہت ضرورى ى . شابانە جوزا، انگوشى، ياۋ**ل كاز يور، سېاگ** پر اعظر، تىل مىسى، سرمەدانى، ئىكھى، يان ، كھيليس اور باتى غير منروري جس قدر جوزے بري ميں ہوتے ہيں اتن عي منكيال ہوتي ہيں۔ان سب مهملات كابے صديا بندي ميں واخل ہونا فلاہر ہے جس کا خلاف شرع ہونا کئ مرتبہ بیان جو چکا اور اب ریا ونمودتو سب رسموں کی جان ہے اس کوتو كنے كى حاجت ى كيا ہے۔(١٦) اس برى كو يجانے كے واسطے دہن كى طرف سے كمين خوال كيكر آت بيں اور ایک ایک آ دمی ایک ایک چیز سریر میجاتا ہے۔ دیکھواس ریا کا اور اچھی طرح ظیور ہوا۔ اگر چہوہ ایک بی آ دمی کے لیجانے کا یو جھ ہو مگر بیجائے اس کوایک قافلہ تا کہ دورتک سلسلہ معلوم ہو۔ یہ مملا ہوا مکر اور پیخی بگھار ناہے۔(۲۲) کنے کے تمام مرد بری کے ساتھ جاتے ہیں اور بری زنانے مکان جس پہنچا دی جاتی ہے۔اس موقع برا کشر بے احتیاطی ہوتی ہے کہ مرد بھی کھر میں چلے جاتے ہیں اور مورتون کا بے جاب سامنا ہوتا ہے ہیں معلوم اس روزتمام مناه اور بے غیرتی کس طرح حلال اور تمیز داری ہو جاتی ہے۔ ( ۲۳) اس بری میں سے شاہانہ جوڑ ااور بعض چیزیں رکھ کر باتی سب چیزیں پھیروی جاتی ہیں جس کودولہا بجند صندوق میں رکھ لینا ہے۔ جب واپس لین تھا تو خواه مخواه سمينے كى كيوں تكليف كى \_ يس وي نمود وشهرت، پھرواپس آنا يقينى ہے تب تو عقلندوں كرز ديك كوكى شان وشوكت كى بات بحى نبيس ـ شايد كى ما تك لايا بو ـ ويركم آكروا پس كرد يكااورا كثر ايسا بوتا بحى بـ غرض تمام لغویات شرع کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف پھر بھی اوگ اس برغش ہیں۔ (۲۳) بری کے خوان میں دہن والوں کی طرف سے ایک یا سوار و پیدڈ الا جاتا ہے جس کو بری کی چنگیر کہتے ہیں اور وہ دولہا کے نائی کا حق ہوتا ہے۔اس کے بعد ایک ڈومنی ایک ڈوری کیکر دواہا کے یاس جاتی ہے اور ایک بلکا انعام دوآنے ، جارآنے و با جاتا ہے۔اس میں بھی وی بے صدیا بندی اور افعام کا زبر دی لینا اور معلوم نبیس کے وقتی صاحب کا کیا استحقاق ہے اوربید وری کیاواہیات ہے۔(۲۵) برات والے نکاح کیلئے گھر بلائے جاتے ہیں۔ خیر ننیمت ہے خطا معاف تو بوئی۔ان خرافات میں اکثر اس قدر در لگتی ہے کہ اکثر تو تمام دات اسکی نذر بوجاتی ہے۔ پھر بدخوالی ہے کوئی بیار ہوگیا۔ سی کو بدہضمی ہوگئے۔ کوئی نیند کے غلبہ میں ایساسویا کہنے کی نماز نداردہوگئے۔ ایک رونا ہوتو رویا جائے یہاں توسرے باؤل تک نوری نور مجرا ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائیں۔(٢٦)سب سے پہلے سقد پانی لیکر آتا ہاس کو ا اروپید بیر گھڑی کے نام سے دیاجا تا ہے۔ اگر چدول جا ہے نہ جا ہے گرز کو قاسے برھ کر فرض ہے کیے نہ ویا ج ئے۔غضب ہاول تو انعام میں جرجومف حرام ہاور جرکے یہی معتی نہیں کہ لاکھی ؤنڈ ا مارکر کسی ہے کچھ لے ای جائے بلک میمی جرب کدا گرنددینے تو بدنام ہو تئے۔ پھر لینے والے خوب ما مگ ما مگ کر جھکڑ جھکڑ کر لیتے ہیں اور وہ چیارے اپنے نگ وناموں کیلئے دیتے ہیں بیسب جبرحرام ہے پھریہ بیر کھڑی تو ہندوواند لفظ ب-معلوم بوتا ہے کے کافروں سے بدر تم میلمی ہے۔ بدو مری ظلمت بوئی۔ (١٤٤) اس کے بعد ووم شربت تھولنے کے داسطے آتا ہے جس کومنوار و پیدویا جاتا ہے ادرشکر شربت کی ذہن کے بہاں ہے آتی ہے یہاں بھی

بى انعام من زبردى كى علت لكى مونى ب\_ پريددوم صاحب كس معرف كے ميں \_ بيتك شربت كھولنے كيلئے ہت ہی موزوں ومناسب ہیں کیونکہ باجا بجاتے بجاتے ہاتھوں میں سرور کا مادہ پیدا ہو گیا ہے تو شربت پینے الول كوزيادهمرور بوكا \_ پحرطره بيركيسي بى مردى پرلى جو، جا ہے ذكام بموجائے محرشر بت ضرور بلايا جائے۔ال ے عقلی کی بھی کوئی حدے۔( ۴۸) پھر قاضی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھواتے ہیں۔بس بیا یک بات ہے جو تمام زافات میں اچھی اور شریعت کے موافق ہے۔ گراس میں بھی دیکھاجاتا ہے کہ اکثر جگہ حضرات قاضی صاحبان عاح كمسائل من محض ناواقف موت بي كيعض جكم يقيناً نكاح بمي ورست نبيس موتا . تمام عمر بدكاري موا كرتى ہے اور بعض تو ایسے حریص اور لا کچی جین كەروپر پیرسوار وپریے لا کچے ہے جس طرح فر مائش كى جائے كر گزرتے ہیں۔خواہ نکاح ہویانہ ہو۔مردہ بہشت میں جائے جا ہے دوزخ میں،ایے علوے مانڈے سے کام۔ س لئے اس میں بہت اہتمام کرنا جا ہے کہ نکاح پڑھنے والاخود عالم ہو یا کسی عالم سے خوب تحقیق کرے نکاح ر مے اور بعض جگہ نکاح کے بل دولہا کو گھر میں بلا کر دہن کا ہاتھ پردے سے نکال کراس کی جھیلی پر پچھٹل وغیرہ ر کھ کر دولہا کو کھلاتے ہیں خیال کرنا جا ہے کہ ابھی تکا حنبیں ہواا درلڑ کی کا ہاتھ دولہا کے ساشنے بلاضر ورت کر دیا۔ كتنى بردى بدحيانى بدالله بجائے۔ (٢٩)اس كے بعد اگر دولبادا لے چھو ہارے لے محتے ہول تووہ لٹاديتے ہیں یا تقتیم کردیتے ہیں۔ورندوای شربت خواہ سردی ہویا گرمی اس شربت میں علاوہ بے حدیا بندی کے بمار النے کا سامان کرنا ہے جبیرا کہ بعض تصلوں میں واقع ہوتا ہے۔ بدکہاں جائز ہے۔ ( ۲۳۰ )اب دہن کی طرف کا نائى باتھ دھلاتا ہے اس كوسوار و بيد باتھ دھلائى ديا جاتا ہے۔ بيدينا اصل جس انعام واحسان ہے كراب اس كو . ين والي اور لين والياحق واجب اور نيك مجهة بي ال طرح سد ديناليمًا حرام ب كيونكه احسان ميس زبردی کرناحرام ہے جبیرا کداو پرگزر چکااوراگراہے خدمت گزاری کاحق کہوتو خدمت گزارتو دلبن والول کا ہے ن كے ذمه بونا جا ہے۔ دولها والول سے كيا داسطه بيتو مهمان بي علاوه خلاف شرع بونے كے خلاف عقل بھی کس قدر ہے کہ مہمالوں ہے اپنے نوکروں کی شخواہ ومزدوری دلائی جائے۔(۳۱) دولہا کیلئے گھر ہے شکرانہ بن کرآتا ہے جو خالی رکابیوں میں سب برانیوں کونتیم کیا جاتا ہے اس میں بے حدیا بندی کے علاوہ عقیدے کی بھی خرابی ہے یعنی اگر شکرانہ نہ بنایا جائے تو نامبار کی کا باعث مجھتی ہیں بلکہ اکثر رسول میں یہی عقیدہ ہے۔ یہ خود شركى بات ہے۔ صديث شريف ميں آيا ہے كہ بدشكونى اور نامباركى كى يجھاصل نيس بشريعت جس كو باصل بتلائے اورلوگ اس پر بل بنا کر کھڑا کرویں۔ بیشریعت کا مقابلہ ہے یانہیں۔(۳۲)اس کے بعد سب براتی کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں اڑکی والے کے گھرے نوشہ کیلئے پانگ ہجا کر بھیجا جاتا ہے اور کیے اجھے وقت بھیجا جاتا ب جبتمام رات زمين پر برے برے چور موسكے اب مرجم آيا ہے۔ واقعي حقد ارتوابھي مواس سے پہلے تو . جنبی اورغیرتها بھلے مانسواگر وہ واماد ندتھا تو بلایا ہوامہمان تو تھا۔ آخرمہمان کی خاطر مدارات کا بھی شرع اورعقل میں تھم ہے پانہیں۔اور دوسرے براتی اب بھی نضول رہے۔ان کی اب بھی کئی نے بات نہ ہوچھی ۔صاحبو وہ بھی تو مہمان ہیں۔(٣٣) بانگ لانے والے نائی کوسوار و بید دیا جاتا ہے۔ بس میمعلوم ہوا کہ چار پائی اس علت کیلئے

آئی تھی۔استغفر اللہ اس میں بھی وہی انعام میں جبر ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ( ۳٫۳ ) کچھپٹی رات کو ایک خوان میر شکران بھیجا جاتا ہے اس کو ہرات کے سباڑ کے ل کر کھاتے ہیں۔ جا ہے ان مبختی ماروں کو بدہضمی ہوج ئے مگر شادی والول کواچی رسیس پوری کرنے سے کام ۔ پہلے جہال شکرانہ بنانے کا ذکر آیا ہے وہاں بیان ہو چاک ہے کہ ب مجى خلاف شرع ہے۔ (٣٥) اس خوان لائے والے تائى كوسواروپيد يا جاتا ہے۔ كيول ندد يا جائے ان ناذ صاحب کے بزرگوں نے اس بچارے براتی کے باپ دادا کوقرض رو پیددے رکھا تھادہ بچارہ اس کوادا کررہاہے ورنداس کے باب داواجنت میں جانے سے استحدیث کے لاحول ولا قوۃ الا بالله ،(٣٦)مج كوبرات کے بھٹلی البن والوں کے محمر وف بجائے ہیں۔ بیدوف برات کے ساتھ آتی تھی اور دف امسل میں جائز بھی تھی مم اس میں شریعت نے بیمسلحت رکھی ہے کہ اس سے نکاح کی خوب شہرت ہوجائے۔لیکن اب یقینی بات ہے کہ شان وشوكت وكمانے اور تفاخر كيليم بجائى جاتى ہاس كے ناجائز اور موقوف كرنے كے قابل باعلان او شہرت کے اور بھی بزاروں طریقے ہیں اوراب تو برکام میں جمع ہوتا ہے۔خود بی ساری بستی میں چر ما ہو ماہ ہے۔بس میں شہرت کافی ہے اور اگروف کے ساتھ شہنائی بھی ہوتو کسی حال میں جائز نہیں۔ حدیث شریف میر صاف برائی اور ممانعت آئی ہے۔ (ے م) دبن والوں کی طرف کا بھٹی برات کے محور وں کی لیدا تھا تا ہے اور دونول طرف کے بھتگیوں کولیدا شمائی اور صفائی کا تیک برابر ملتا ہے بھلااس معظم رے بدلائی ہے کیا فائدہ، دونور کو جب برابرماتا ہے اینے کمینوں کودے دیا ہوتا خواہ کو او دوسرے سے دلاکر جبرا میں ولازم کرایا۔ ( ۲۸ دلبن والول کی ڈوئن دولبن کو پان کھلانے کے واسفے آئی ہے اور دستور کے موافق اپنا پروت کیکر جاتی ہے۔اس ک مجى انعام ديناين تا بـ على ركوآج بى لوث لو، كي بياكر بيليف نهائ بلكر قرض دار بوكر جائ يهال بح اس جرکویاد کرلو۔ (٣٩)اس کے بعد نائن دبن کا سر گوند مدکر کے تنگھی کوایک کورے میں رکھ کر لے جاتی ہےاور اس کوسر بندهائی اور بوڑے بیائی کے نام ہے کھودیا جاتا ہے۔ کیوں نددیا جائے یہ بیچارہ سب کا قرض دار بھی ہے بہاں بھی وی جبرہے۔( مم) اس کے بعد کمینوں کے انعام کی فرود بن والوں کی طرف سے تیار ہوکر دولم والول كودى جاتى ہے۔ وہ خواہ اس كونتىم كردے يا كيا۔ مشت دلبن والول كوديدے اس ميں بھى وہى جبر لازم آت ہے جس کا حرام ہونا کی بار بیان ہو چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بدلوگ ایسے ہی موقع کی امید برعمر بھر فدمت كرية بي دال كاجواب يدب كريكى خدمت كى باس عضدمت كابدله بعى ليما وين يدكيا افو حرکت ہے کہ خدمت کریں ان کی اور بدلہ دے وہ۔ (۳۱) نوشہ کھر میں بلایا جاتا ہے اور اس وقت یوری ہے پردگی ہوتی ہے۔اوربعض باتم بے حیائی کی اس سے پوچھی جاتی ہیں جس کا گناہ اور بے غیرتی ہونا طاہر ہے۔ بیان کی حاجت نبیل بعض جگددولها سے فرمائش ہوتی ہیں کددبین سے کیے کہ میں تمہارا غلام ہوں اور تم شیر ہو میں بھیٹر ہوں۔النی توب،اللہ تعالیٰ خاوتد کوسر دار فر مائیں ادر بیاس کوغلام ادر تابعدار بنائیں۔ بتلا وُ قرآن کےخلاف بدرتم بي البين \_ (٣٣) اگر بهت غيرت سے كام ليا كيا تواس كارومال كمريس منكايا جاتا باوراس وقت سلامي کاروپید جو نتوتے میں آتا ہے جمع کر کے دولہا کو دیا جاتا ہے۔اس نتوتے کا گناہ ہونا اوپر بیان ہو چکا۔ (۳۳)

اس سے ڈوشی اور نائن کاحق بفقررآ تھے تھالا جاتا ہے۔القدمیاں کی زلو ہ کا جالیسواں حصدا تنافرض نہیں۔ کھیت کا دسوال حصدوا جب نہیں مگران کا حصہ زیالناسب فرضوں سے بڑھ کرفرض ہے۔ بیے بے حدی بندی کس قدر ىغوے۔ پھريەكە نائن توخەتى بھى ہے۔ بھلايە ۋەنى كس معرف كى ہے جو ہر جگداس كاسا مجمااور حق ركھا ہوا ہے بقول شخصے بیاہ میں بیج کالیکھا ٹایدگانے بجانے کاحق الخدمت ہوگا۔ سوجب گانا بجانا حرام ہے جیسا کہ بہتے باب میں بیان ہو چکا ہے تو اس پر کچھ مز دوری اور انعام دینا دانا تا کس طرح جائز ہوگا۔ادر مز دوری بھی کس طرح كى كه كمروالاتواس كن ويتاب كداس في بلاياس ك يهال تقريب برجعلابية في والله كى كيام بخي كاس ہے بھی جبر اوصول کیا جاتا ہے اور جونہ دے اسکی ذات وتحقیر اور اس پرطعن وملامت کی جاتی ہے۔ پس ایسے گانے اورايسين كوكيوكرحرام ندكها جائے گا۔ گانے بجانے من بعضول كوية شبه بوتا ہے كه بياه شادى ميل كيت درست ہے لیکن پنہیں و سکھتے کہ اب جوخرابیال اس میں مل گئی ہیں ان سے درست نہیں ربا۔ وہ خرابیاں بدہیں کہ ؤ ومنیاں ا کے گاتی ہیں۔ ہمارے مذہب میں منع ہے اور ان کی آ داز غیر مردوں کے کان میں پہنچی ہے نامحرم کوالی آ داز سانا بھی گناہ ہاورا کٹر ڈوملیاں جوان بھی ہوتی ہیں ان کی آواز ہادر بھی خرابی کا ڈر ہے۔ کیونک سنے والوں کا ول یا کے بیس رہے گا۔ گانا ہے ہے اور تایا کی برو صوباتی ہے۔ کہیں کہیں ڈھولک بھی ہوتی ہے۔ یہ کھلا ہوا گناہ بھی ہے۔ پھرزیادہ رات ای دھندے میں گزرتی ہے۔ صبح کی نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں۔مضمون بھی بعض دفعہ خلاف شرع ہوتا ہے۔ابیا گانا گوانا کب درست ہوگا۔ (سمم) کھانے ہے فراغت کے بعد جہز کی تمام چیزیں مجمع عام میں لائی جاتی ہیں اور ایک ایک چیز سب کود کھلائی جاتی ہے اور زمیور کی فہرست سب کو سنائی جاتی ہے۔خود کہوکہ بوری بوری ریا ونمائش ہے بانہیں۔علاوہ اس کے زنانے کیٹروں کا مردوں کو دکھنا ناکس قدر خیرت کے خلاف ہے اور بعض لوگ اینے نز دیک بڑی دینداری کرتے ہیں۔ جہیز دکھلاتے نہیں۔ مقفل صندوق اور اسباب کی فہرست دیدیتے ہیں لیکن اس میں بھی دکھلا واضرور ہے۔ براتی وغیر وصندوق لاتے ہوئے و کیھتے ہیں۔ بعض فہرست بھی ما تک کر پڑھنے لگتے ہیں۔ دوسرے دولہا کے گھر جومبمان جمع ہیں آئبیں کھول کربھی دکھایا جا تا ہے۔ اس کا بچاؤ تو مہی ہے کہ جہیز ہمراہ نہ بھیجا جائے۔ پھراطمینان کے وقت سب چیزیں اپنی لڑکی کو دکھلا کر سپر دکر دی جائمیں وہ جب جاہے بیجائے جاہے وفعہ کر کے جاہے ٹی دفعہ کرکے۔(۴۵) سوار و پید کمینوں کا نیک جبیز کے خوان میں ڈالا جاتا ہے وہی انعام میں زبردی میمال بھی یاد کرلو۔ (۳۷) اباڑ کی کے رقصت ہوئے کا دان آید میاند یا لکی دروازے میں رکھ کردلہن کے باپ بھائی وغیرہ اس کے سریر باتھ دھرنے کو گھر میں بااے جات میں اس وقت بھی اکثر مردوں، عورتوں کا آمنا سامنا ہوجاتا ہے جس کا برا ہونا ظاہر ہے۔ (۴۷) پھرالز کی کو رخصت کرے ڈویے میں بٹھاتے ہیں اور عقل کےخلاف سب میں رونا پیٹمنا مچنا ہے کہ مکن ہے کہ بعض کوجدائی کا قبتی ہو گرا کٹر تو رہم ہی بورا کرنے کوروتی ہیں کہ کوئی بوں کہے گا کہ ان برلڑ کی جماری تھی۔اس کود فع کر کے خوش ہوئے اور بیجھوٹارونا ناحق فریب ہے جو کہ عقل وشرع دونوں کے خلاف اور گناہ ہے۔ ( ۴۸۸ ) بعض جُلّہ دولہا کو حکم ہوتا ہے کہ دولین کو کود میں لیکرڈ و لے میں رکھ دے۔ان کی پیفر مائش سب کے روبر و بوری کی جاتی ہے۔اگر دولیہ

کمزور بہوتو بہنیں وغیرہ سہارالگاتی ہیں اس میں علاوہ بےغیرتی اور بے حیائی کے اکثر عورتوں کا ہ<sup>ا لک</sup> سرمن بوج ت ے یونکیہ یمی تماشاد <u>یکھنے کیلئے</u> تو بیفر ماکش ہوئی تھی پھر بھی البین زیادہ بھاری ہوئی نہ سنجل سکی تو جھوٹ پڑتی ہے اور چوٹ نگتی ہے اس لئے یہ بھی ناجائز ہے۔ (۴۹) دہن کے دویٹے کے ایک پلومیں پچھے غذ، دوسرے میں بعد ک ک گرہ، تیسرے میں جائفل، چو تھے میں چاول اور گھاس کی چی باندھتی ہیں۔ پیشگون اور ٹو نکا ہے جو مداوہ خد، ف عقل ہونے کے شرک کی بات ہے۔ (۵۰)اور ڈو لے میں مٹھائی کی چنگیر رکھ دیتی ہیں جس کے خرج کا موقع ہ سے چیل کرمعلوم ہوگا اس سے اس کا بیہودہ اور منع ہونا بھی طاہر ہو جائے گا۔ (۵۱)اول ڈولا دہن کی طرف ہے کباراٹھاتے میں اور دولیاوالے اس پر ہے بھیرشروع کرتے میں۔اگراس میں کوئی اڑھنگونی بھی سمجھتے میں کہ اس کے سرے آفتیں الر سیس تو عقیدہ کی خرانی ہے ورندنام ونمود، شبرت کی نیت بونا ضاہر ہے غرض ہر حال میں برا ہے۔ پھر لینے والے اس بکھیر کے بھٹلی ہوتے ہیں جس سے یہ بھی نہیں کہدیکتے کہ صدقہ خیرات کر: مقصود ہے ورنہ غریبوں مختاجوں کو دیتے۔ پس بیا یک طرح کا نضول دیجا خرچ بھی ہے کہ ستحقین کو جھوڑ کر غیر مستحقین کو دیا۔ پھراس میں بعض کے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کسی کے بھیز کی وجہ ہے اور کسی کوخود رو پہیہ پہیرنگ جا تا ہے۔ بیفرالی الگ رہی۔(۵۲)اس بھیر میں ایک مٹھی ان کہاروں کودی جاتی ہےاور وہ سب کمینوں کاحق ہوتا ہے اور وہی جبر کا ناجائز ہونا یہاں بھی یاد کرلو۔ (۵۳)جب بھیر کرتے ہوئے شہرے باہر دہنچے ہیں تو یہ کہار ڈولاکسی ہاغ میں رکھ کراپنا نیگ سوارو پیایکر چلے جاتے ہیں۔ وہی انعام لینے میں زبردی یہ ں بھی ہے۔ (۵۴)اوروبن کے عزیز دا قارب جوال دفت تک ڈولے کے ساتھ ہوتے ہیں رخصت کر کے جاتے ہیں اورو ہاں پر وہ چنگیرمٹھا کی کال کر براتیوں میں بھائے دوڑ چھیزا جھیٹی شروع ہوتی ہےاس میں علاوہ اسی ہے صد پابندی کے اکثر بے احتیاطی ہوتی ہے کہ اجنبی مرد ڈو لے میں اندھاوصند باتھ ڈال کروہ چنگیر نے پیتے ہیں۔اسکی . پرواونبیل که پردوکھل جائیگا۔ نائن یا ذہن کو ہاتھ لگ جائیگا اور بعض غیرت مندوولہا یا دلبن کے رشتہ داراس پر جوش میں سر برا بھلا کہتے ہیں جس میں بعض اوقات بات بہت بڑھ جاتی ہے تکراس منحوں رہم کوکوئی نہیں چھوڑ تا یتم م تكافنيحتي منظور، مخراس كاترك كرنامنظور نيس انها لملله و انا اليه د اجعون (٥٥) راسته بيس جواول ندى متي ہے تو کہار ہوگ اس ندی پر بینج کرڈ ولار کھو ہے ہیں کہ جاراحق وہ بتب ہم پارجا کیں اور بیت کم ہے کم ایک رو پہیر ہوتا ہے جس کو دریااتر ائی کہتے ہیں۔ بیوبی انعام میں زیردی ہے۔ (۵۶) جب مکان پر ڈولا پہنچا ہے تو کہار ڈوں نہیں رکھتے جب تک سواروپیان کوانعام نددیا جائے اگر بیانعام ہے تو یہ جبر کیسا اور اگر مزدوری ہے تو مزدوری کی طرح ہونا جا ہے کہ جب کسی کے پاس ہوا دیدیا۔اس کا وقت مقرر کر کے مجبور کرنا بجزیم اوا کرنے ے اور پھینیں جس کو بے حد پابندی کہنا جا ہے۔ (۵۷) بعض جگہ یہ بھی دستور ہے کہ دولہ کا کو کی رشتہ داراز کا اس ؤ وں روک نیتا ہے کہ جب تک ہماراحق نہ طے ڈ و لے کو گھر میں نہ جانے ویٹنگے اس کو بھی ای ہے حدیا بندی میں واخل سمجھو۔ (۵۷) ذوا آئے ہے بہلے ہی جے صحن میں تھوڑی جگہ لیپ رکھتی ہیں اور اس میں آئے ہے ا مروندے کی طرح بنا دیتی ہیں۔ ڈولا اول اول وہیں رکھا جاتا ہے لیمن کا انگوٹھا اس میں نکا میتی میں تب اندر

یجاتی ہیں۔اس میں علاوہ بے حدیا بندی کے سرا سرشکون بھرا ہوا ہےاور کافروں کی موافقت بھراناج کی بے قدری،اس کئے میرنمی ناجائز ہے۔(۵۹)جب کہارڈولار کھ کرچلے جاتے ہیں تو دھیانیاں بہوکوڈو ہے میں ہے نہیں اتار نے دینتیں جب تک ان کوان کاحق نددیدیا جائے بلکہ اکثر درواز ہبند کر لیتی ہیں جس کے بیمعنی ہوئے کہ جب تک ہم کوفیس یا جر مانہ نہ دیا جائے تب تک ہم دلہن کو گھر میں نہ گھنے دینگے۔ بیہ بھی انعام میں زبر دئتی ے۔(۲۰)اس کے بعد نوشہ کو بلا کرڈ و لے کے پاس کھڑا کیا جاتا ہے اسکی نبایت پابندی ہے اور ایک قتم کاشگون ہے جس میں عقیدے کی خرابی معلوم ہوتی ہے اورا کٹر اس وقت پر دہ دارعور تیں بھی ہے تمیزی ہے سامنے تھڑی ہوتی ہیں۔(۲۱)عورتمں صندل اور مبندی چیں کر بیجاتی ہیں اور دلبن کے داہنے یاؤں اور کو کھ کو ایک ٹیکہ نگاتی نیں۔ بیکھلا ہوا ٹو نکااورشرک ہے۔ (۶۲) تیل اور ماش صدقہ کر کے جنگن کودیا جاتا ہے، ورمیائے کے جاروں یا یوں پر تیل چھٹر کا جاتا ہے وہی عقید ہے کی خرابی کاروگ اس لغو حرکت کا بھی منشا ہے۔ ( ۶۱۳ )اوراس ونت ایک بجرا گذریتے ہے منگا کرنوشداور دلبن کے اوپر ہے صدقہ کر کے ای گذریتے کومع سجھے نیگ کے جس کی مقدار دو آئے یا چارا نے قیمت ہے دیاجا تا ہے۔ویکھو پر کیا اغوحرکت ہے۔اگر بکراخر پدا ہے تواسکی قیمت کہاں دی اگر پی بی ہے تو بھلا ویسے تو استے کوخر پرلو، اور اگر خر پرائنیں تو وہ اس گذریے کی ملک ہے، تو یہ پرائے مال کا صدقہ کرنے کے کیامعنی۔ بیاتو وہی مثل ہے کہ حلوائی کی ووکان پر تانا جی کی فاتحہ پھرصد قبہ کامصرف گذریا بہت موزوں ہے۔ غرض سرتا یا افوحر کت ہے اور ہالکل اصول شریعت کے خلاف ہے۔ ( ۱۴۳ )اس کے بعد بہوکوا تارکر گھر ہیں یا تی بیں اورایک بوریئے پر قبلہ رخ بٹھاتی ہیں اور سات سہا تنیں ال کرتھوڑی تھوڑی کھیر بہو کے واسنے ہاتھ پر ر کھتی ہیں پھراس کھیرکوان میں سے ایک سہائمن مندسے جائے لیتی ہے۔ بیدسم بالکل شکون اور فی ہوں ہے ال کر بی ہے جس کا منشاء عقید ہے کی خرالی ہے اور قبلدرخ ہونا بہت برکت کی بات ہے کیکن بیمسئلہ بس ان ہی خروفات ر مل کرنے کیلئے رہ کیا اور بھی عمر بحر جا ہے نماز کی بھی تو نتی نہ ہوتی ہواور جب اس کی یا بندی فرض سے بڑھ کر بوے لکے اور ایسا ندکرے کو بدشکونی شمجھا جائے تو بہمی شرع کی صدے بردھ جاتا ہے اس لئے بہمی جا رہبیں بعض جگه یبال بھی نوشہ کود میں کیکر دہن کوا تارتا ہے۔اس کی قباحتیں اوپر بیان ہوچکیں۔ ( ۲۵ ) پیکھیر دوط ہو قو میں اتاری جاتی ہے۔ایک ان میں ہے ڈومنی کو (شاباش ری ڈومنی تیرا تو سب جنگہ ظہورا ہے )اور ایک نائن کومع " تصانعام کے جس کی مقدار کم ہے کم پانچ کے جیں دیا جاتا ہے۔ بیرمب محص رسوم کی پابندی اور خرافات ہے۔ (۹۲)اس کے بعدایک یا دومن کی کھیر پرادری ہیں تقلیم کی جاتی ہے جس ہیں علاوہ یا بندی کے بجز ریا وتفاخراور کے خبیں بے (۱۷ )اس کے بعد بہو کامنے کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلے ساس بیاسب ہے بڑی عورت خاندان کی بہوکا مندد بھتی ہےاور پچھ مندد کھلائی دیتی ہے جو ساتھ والی کے پاس جمع ہوتار بتا ہے اسکی ایس تخت پابندی ہے کہ جس کے پاس منہ دکھلائی نہ ہووہ ہرگز ہرگز منہ بیں د کھیسکتی، کیونکہ لعنت ملامت کا اتنا بھاری و جھاس پر رکھا جائے جس کو کسی طرح اٹھا بی نہ سکے۔ غرض اس کوواجبات ہے قرار دیا ہے جوصاف شرعی حدے بڑھ جاتا ہے نچراس کی کوئی معقول ویبنبیں مجھے میں آتی کہاس کے ذمہ منہ پر ہاتھ رکھنا بلکہ ہاتھوں پر منہ رکھنا یہ کیوں فرض کید

گیا ہے اور فرض بھی ایبا کہ اگر کوئی نہ کرے تو تمام برادری میں بے دیا، بے شرم، بے غیرت مشہور ہوجائ بلک ایباتعجب کریں کہ جیسے کوئی مسلمان کا فرین جائے۔ پھرخود ہی کہو کہ اس میں بھی شریعت کی حد سے باہر ہوجانا ہے یا نبیں ۔اس شرم میں اکثر بلکہ ساری دہنیں نماز قضا کر ڈالتی ہیں۔اگر ساتھ والی نے موقع یا کر پڑھوا دی تو خبرور نہ عورتوں کے مذہب میں اس کوا جازت نہیں کہ خوداٹھ کریا کسی ہے کہدین کرنماز کا بند وبست کر لےاس کوذراادھر ادهر ملنه، بولنا، حيالنا، كعانا، بيناا كر تحلي بدن مين الخصة وتصحلانا، اكر جمائي يا انگرائي كاغلبه بوتو جمائي يا انگر ائي ليناي نیند آنے بلکے ولیٹ رہنا، بیشاب ما پاغانہ خطا ہونے بلکے تو اسکی اطلاع تک کرنا بھی ان عورتوں کے مذہب میں حرام بلکہ تفر ہے۔اسی خیال کی وجہ سے دلبن دو جارون سملے سے بالکل دانہ پانی حیصوڑ دیتی ہے کہیں چیشاب پا خانہ کی حاجت نہ ہو، جوسب میں بدنا می ہوجائے خدا جانے اس بیجاری نے کیا جرم کیا تھا جوالی سخت کال ' کوخری میں مظلومہ قید کی گئی۔خود سوچو کہاس میں بلاوجہ ایک مسلمان کو نکلیف دینا ہے یانہیں۔ پھر کیونکرا جازت ہوسکتی ہےاور یاور ہے کہ نماز وں کے قضا ہونے کا گناہ اس کوتو ہوتا ہی ہے لیکن ان سب عورتو ل کوجھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جن کی بدولت بیر سمیس قائم ہوئی ہیں۔اس لئے ان سب خرافات کوموقوف کرنا جا ہے۔اور بعض شہرول میں بیہودگی ہے کہ کئے کے سارے مروجی ولین کا مندو کھتے ہیں۔ ﴿است خضر اللّٰه و نعو ذ باللّٰه ﴾ ( ٢٨ ) بيد سب عورتیں منہ دیکھتی ہیں اس کے بعد کسی کا بچہ بہو کی گود میں بٹھاتی ہیں اور پچھمٹھائی دیکراٹھالیتی ہیں۔ وہی خرافات اور شکون مکر کیا ہوتا ہے۔اس پر بھی بعضوں کے تمام عمراولا ذہیں ہوتی توبہتو بہ کیا برے خیالات ہیں۔ (۲۹)اس کے بعد بہوکواٹھا کرچاریائی پر بٹھاتی ہیں پھرنائن دلبن کے دائیں پیر کے انگوٹھا دھوتی ہے اوروہ روپیدیا اٹھنی وغیرہ جو بہو کے ایک پلومیں بند ھاہوتا ہے انگوٹھا دھلائی میں نائن کودیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ریبھی کوئی شُنُون ہے۔ ( ٥٠ ) بعد آئے دہن کے شکرانے کے دوطباق ایک اس کیلئے دوسرا نائن کیلئے جو بہو کے ساتھ آتی ہے بنائے جاتے ہیں۔اس وقت بھی وہی سہا گئیں ال كر بچھ دانے بہو كے مند كواس بيچارى كے للجائے لگا كر آپس میں سب مل کر کھالیتی ہیں (شاباش،شاباش) بیرسبشگون معلوم ہوتا ہے۔(اے) پھر دولہاوالوں کی ٹائن ربن والول کی نائن کا ہاتھ دھلواتی ہے اور بیٹائن موافق تعلیم اینے آتا کے پچھ نفذ ہاتھ دھلوائی ویل ہے اور کھانا شروع کردی ہے۔اس میں بھی وی مے صدیا بندی اور انعام میں جبر کی خرابی ہے۔ (۲۲) کھان کھاتے وقت وْ و مَيان كانا كاتى مِين ( كم بختول برخدا كي مار )اوراس نائن سے نيك ليتي بيں۔ ماشاءالله كاليال كى كاليال كھاؤ وراویر ہے انعام دو۔ اس جہالت کی بھی کوئی صد ہے۔خدا کی بناہ۔ (۲۳) جب جبیز کھولا جاتا ہے تو ایک جوڑا ساتھ واں نائن کو دیا جاتا ہے اور ایک ایک جوڑا سب دھیانیاں آپس میں تقسیم کر لیتی میں واہ کیا انچھی زبرد تی ے۔ مان نہ مان ، میں تیرامہمان۔ اگر کوئی کے کہ بیز بروی نہیں اس کوتو سب مانے ہوئے ہیں تو جواب یہ ہے کے مب جانتی ہیں کہ نہ ماننے ہے نگو بنائی جا کیں گی تواس زبردتی کے مانے کا کیااعتبار ہے۔ زبردی کا ماننا تووہ مجھی مان بیت ہے جس کی چوری ہو جاتی ہے اور جیب ہو کر بیٹھر ہتا ہے یا کوئی ظالم مال چھین لیتا ہے اور بیڈر کے مارے نہیں بولتا۔ ایسے ماننے ہے کسی کا مال حلال نہیں ہوجا تا۔ ای طرح بعض عبکہ یہ بھی دستور ہے کہ جہنر میں جو

میں۔ ( ۴ مے ) رات کا وقت تنہائی کیلئے ہوتا ہے جس میں بعض بے حیاعور تیں جھانگتی تاکتی ہیں اور موافق مضمون مدیث کے لعنت میں داخل ہوتی ہیں۔(20) مج کویہ بے حیائی ہوتی ہے کدرات کابستر جادروغیرہ دیکھی جاتی ہے۔اس سے بڑھ کربعض جگد بیغضب ہے کہ تمام کئے میں نائن کے ہاتھ پھرایا جاتا ہے سی کا رازمعلوم کرنا مطاعا حرام ہے۔خصوصاً ایک حیا کی بات کی شہرت سب جانتے ہیں کیس قدر بے غیرتی کی بات ہے مگرافسوں ہے کہ مین وقت پر کی کونا گوارنبیں ہوتا ،اللہ بچائے۔(14)عصر ومغرب کے درمیان بہو کا سر کھولا جاتا ہے اور اس وقت ڈومنیال گاتی جاتی ہیں اور ان کوسوارو پیدیایا نج کے ماسک مجرائی اورسر کھلائی کے نام ہے دیتے جاتے ہیں اور اس میں بھی وی بے حدیا بندی اور مز دوری دینے کی خرابی موجود ہے۔ ( 22 ) بھو کے آنے ہے ا<u>گلے</u> دن اس کے عزیز وا قارب دو حیار گاڑیاں اور مٹھائی وغیر ولیکرآئے ہیں اس آمد کا نام چوتھی ہے اس میں بھی وہی بصديابندي كى علت كى بوئى ب-علاوه اس كيديم كافروس كى باوركافروس كى موافقت منع ببوك بحائی وغیرہ گھر میں بلائے جاتے ہیں اور بہوکے پاس علیحدہ مکان میں بیٹھتے ہیں اکثر اوقات بیلوگ شرعاً نامحرم مجی ہوتے ہیں مگراس کی پیجو تمیزنہیں ہوتی کہ نامحرم کے پاس تنبا مکان میں بیٹھنا خصوصاً زیب وزینت کے س تھ س قدر مناہ اور بے غیرتی ہے اور وہ بہو کو آبھ نفذ دیتے ہیں اور پھے مشائی کھلاتے ہیں اور چوشی کا جوڑا مع تیل وعطراور کمینوں کے خرچ کے گھر میں بھیج دیتے ہیں اور بیسب ای بے صدیا بندی میں داخل ہے۔ (24) جب نائی ہاتھ دھلانے آتا ہے تووہ اپنا نیک جوزیادہ سے زیادہ سوارو پیاور کم سے کم جارا نے ہے کیکر ہاتھ دھلواتا ہ۔اس فرمنیت کا بھی چھٹھکا نا ہے۔ جنے حقوق خدا کے اور بندول کے بیں سب میں تو تف ہو جائے گا مراس من كمرت حق مي جو ي يوجيونو ناجق ب كيا مجال كدؤرا فرق آجائ - بلكه بينتكي وصول كياجات - يبلياس كا قرض ادا کردوتب کھانا نصیب ہو۔استغفر الله ممانوں سے دام لیکر کھانا کھلانا یان بی عقل کے وشمنوں کا کام ے۔ یہ بھی بےصد بابندی اور شرعی صدے آ کے برحنا اور انعام میں جر کرنا ہے۔ (۸۰) کھانا کھانے کے وقت وبن والوں کی ڈوخیال دروازے پر بینے کراور گالیال گا کراپٹا نیک لیتی ہیں۔ غدائم کو سمجھے۔ایسے ہی لینے والے اورا پہے ہی دینے والے۔ حاجت مندول کوخوشانداور دعاؤں پر پھوٹی کوڑی ندویں اوران بدؤ اتوں کو گالیاں کھا کررویے بخشیں۔واورے رواج ،تو بھی کیساز پردست ہے۔خدانجھے ہمارے ملک ہے غارت کرے۔(۸۱) دوسرے روز چوتھی کا جوڑا پہنا کرمع اس مٹھائی کے جو بہوئے گھرے آئی تھی۔ رخصت کرتے ہیں۔ ماشا والقد بھلا اس منعائی کے بھیجنے سے اور پھر واپس لیجائے سے کیا حاصل ہوا۔ شاید اس مبارک گھر سے منعائی میں برکت آ جانے کیلیے بھیجی ہوگی۔خیال تو کرورسم کی پابندی میں عقل بھی جاتی رہتی ہے اور بیحد یا بندی کا گناہ والزام الگ ر ہا۔ (۸۲) اور بہو کے ساتھ نوشہ بھی جاتا ہے اور رخصت کرتے وقت وہی چاروں چیزیں بلوؤں میں باندھی جاتی ہیں جورخصت کے وقت وہال ہے باندھ کرآئی تھیں۔ یہ بھی خرافات اور شکون ہے۔ (۸۳)وہال جاکر جب رئبن الاری جاتی ہے تو اس كا داہما الكوشاو بال كى نائن دھوكرو ، اٹھنى يارو پر جو بہوك پلومس بندھا ہوتا ہے

کے بیتی وہی شکون بیبال بھی ہے۔(۸۴)جب دولہا گھر بیس جاتا ہےتو سالیاں اس کا جوتا چھپا کر جوتا چھپائی کے نام ہے م ہے کم ایک روپیدیتی ہیں۔شاباش ایک تو چوری کریں اور الٹاانعام پائیں اول تو ایس مہم النسی کہ کسی کی چیز اٹھا کی چھپودی۔حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے پھریہ کہنسی دل گئی کا خاصہ ہے اس ہے ہے تعلقی بزهتی ہےاوراجنبی اورغیرمرو سے ایساعلاقہ اور ربط پیدا کرنا پیڈودشرع کے خلاف ہے پھراس انعام کوحق لازمی سمجھنا یہ بھی زبروی کر کے لیں اورشر کی حد سے نگل جاتا ہے۔ بعض جگہ جو تا چھیائی کی <sub>س</sub>م نہیں ،گر اس کا انعام ہاتی ہے کیا واہیات ہوت ہے۔(۸۵)اس سے بدتر چوتھی کھیلنا ہے جوبعض شہروں میں رائج ہے۔اس میں جس ورجہ کَ ب مدیا کی اور ب غیر تی ہوتی ہے اس کا پکھ پوچسانہیں پھر جن کی عورتیں اس چوتھی کھیلنے میں شر یک ہوتی ہیں ان کے شوہر یا وجودمعلوم ہونے کے اس کا انظام اورمنع نہ کرنے کی وجہ سے دیتو ث بنتے ہیں اور کا فروں کی مشابہت ہوتی ہےاوران سب کے علاوہ بعض وقت الی الی چوٹیں لگ جاتی ہیں کہ آ دمی تکملا جاتا ہے اس کا گن ہ الگ۔ (٨٦) جب دولها آتا ہے تو وہال کا نائی اس کے داہنے ویر کا انگوشادھوکر اپناحق لیتا ہے جوایک روپ کے قریب ہوتا ہے اور باتی کمینوں کا خری گھر میں دیتے ہیں۔ بیسب شکون اور بے حدیا بندی میں داخل ہے۔ ال سب موقعوں میں نائی کاحق سب سے زیادہ سمجھاجاتا ہے۔ بیہ شدوؤں کی رسم ہان کے رواج میں ان کے ک افتيارات چونكه بهت زياده بي اس كے اس كى برى قدر بے بے علم مسلمانوں نے افتيارات تو ان سے لے نے مگر پخواوون رکھی جوا کٹر جگہ محض ناحق کالیما دیتا ہے جہاں کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہوسکتی۔(۸۷)اب کھائے کاونت آیا تو نائی صاحب رو مٹھے ہیٹھے ہیں۔ ہزار دن منتیں کرو ،خوشامد کرو چگران کا ہاتھ ہی نہیں افعتا کہ جب تک ہم کونہ دو گے ہم کھ ناند کھائیں گے، جب دین مل جائے گا تب کھائیں سے سبحان الله کیا عقل کی بات ہے کہ کھائے کا کھا نا کھا کیں اور او پر ہے وانت تھسائی مانگیں۔اس طوفان بے تمیزی میں حیاشرم بخفل بتہذیب مب ما قر پر ر کا دیئے جاتے ہیں۔اس میں بھی احسان میں زیروئتی کی اور دینے میں ریاوٹمائش کی علمہ موجود ،اس لئے یہ بھی نا جِ نزیبے( ۸۸ ) دوجار دن کے بعد مجر دولہاوا لے لہن کو لیجائے میں اس کو بہوڑ ہ کہتے ہیں اور اس میں بھی وہی سب سمیں ہوتی ہیں جو چڑھی میں ہوئی تھیں۔ جو ہرائیاں گناہ اس میں تھےوہی یہاں بھی سمجھاو۔ (۸۹)اس کے بعد بہو کے میکے سے پچھ مور تیں اس کو لینے آتی ہیں اور اپنے ساتھ مجوریں لاتی ہیں وہی ہے حدیا بندی۔ (۹۰) یہ تحجوری ساری برادری میں تقسیم ہوئی میں وہی ریا ونمود۔ (۹۱) پھر جب یہاں ہے رخصت ہوتی ہے تو نئی تصحوری ساتھ کی جاتی ہیں۔وہی بےحد پابندی۔(۹۴)اوروہ باپ کے گھر جاکر براوری میں تقتیم ہوتی ہیں وہی فخر دریا یہاں بھی ہے۔ (۹۴۳)اس کے بعد شب برات یا محرم ہوتو باپ کے گھر ہوگا۔ بیہ پابندی کوئی بیت یا حدیث ہے تابت ہے۔ وجہ انکی صرف جاہلیت کا ایک خیال ہے کے محرم اور شب برات کو نعوذ ہائقہ نام ہرک جھتی ہیں،س لئے دومها کے گھر ہونا نامناسب جانتی ہیں۔ ( ۹۴ )اور رمضان بھی وہیں ہوتا ہے۔قریب عبد سواری جیہج كر بهوكو بلاتي بين،غرض بير كه تبوارغم اور بحوك اور سوزش كے بين جيسے محرم كديم ورغ كا زمانه سمجها جاتا ہے رمضان میں بھوک پیاس کا ہونا ظاہر ہے۔شب برات کوعام لوگ جاتا بلتا کہتے ہیں۔غرض بیسب باپ کے تھے

بي اورعيد جوخوشي كانتوبار ہے وو كھر ہونا جائے۔ 9 لاحبول و لا قوۃ الا ماللّه كا اوروباں ہے دوئين من جنس شلاً سوئیاں، آٹا میوہ وغیرہ بھیجا جاتا ہے اور دواہ ، دہن کو جوڑا مٹ کچھ نفلدی تھی کے نام سے اور کچھ شیر نی وی باتی ہے بیابیا ضروری فرض ہے کہ گوسودی قرض لین پڑے تکریہ قضا ند ہو۔ طاہر ہے کہ بیشری حدے بڑھ جا تا ہے۔(۹۵) بعد نکاح کے سال دوساں تک بہوئی روائلی کے وقت آبادی من کی اور آبادی نقد اور جوزے وغیر و دونوں سرف ہے بہو کے ہمراہ کردیئے جاتے ہیں اور عزیزوں میں بھی خوب دعوشیں ہوتی ہیں۔ نگروہی جریانہ کی دعوت کہ بدن می سے بیجنے کو یا ناموری وسرخرونی حاصل کرنے کوسارا بھھیڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بدے اور برابری کا عی بورالحاظ ہوتا ہے بھک بعض او قات خود شکانت و تقاضا کرے دعوت کھاتے ہیں۔ غرض تھوزے دنوں تک میہ آف عکت کی یا جھوٹی ہوتی رہتی ہے بچر اس کے بعد ول کسی وسیس بوچھتا۔سب خوشیاں منائے والے اور جھوٹی ماطر داری کر نیوالے الگ ہوئے۔اب جومصیبت بڑے بھٹتو۔ کاش جس قدر روپیہ بیبود واڑا یا ہے آسران ونوں کیلئے اس ہے کوئی جا نیداوخر بیروی جاتی یا تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا تو کس قدررا حت جوتی اساری رانی ان رسوم کی پابندی ہے ہے۔(۹۶) دونوں طرف کی شیرینی دونوں کی برادری بیس تقسیم ہو جاتی ہے جس کا شاءوہی ریا ہےاوراگروہ شیرینی سب کونہ پہنچے والیے تھرے مڑکا کر ملاؤ۔ پیجمی جر مانہ ہے۔ ( ۹۷ ) بعض جگیہ نگناہ ندھنے کا بھی دستور ہے جو کافروں کی رہم ہونے کی وجدہے من ہے۔ (۹۸) بعض جگد آری مصحف کی بھی م ہے۔اس میں بھی طرح طرح کی رسوائیاں اور تھیے۔تیاں میں جو بالکل خلاف شرع اور عقل ہیں۔ (99) عن جُلداً رائش واتش ہاڑی کا سامان ہوتا ہے جوسراسرافتخا راور مال کا بیہود واڑا نا ہے۔جس کے حرام ہو نے میں وئی شبزیں۔( ۱۰۰) بعض جگہ مندوستانی یا آثمریزی ہاہے ہوئے میں ان کا حرام ہونا حدیث میں موجود ہے اور جی نامی بھی ہوتا ہے جس کا حرام ہونا ہینے باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ (۱۰۱) بعض تاریخوں اور مہینوں اور الول کومثلاً اٹھارہ سال کومنحوں سمجھتے ہیں اور اس میں شادی نبین کرتے ہیا عتق دہمی و لکل مقل اورش کے کے اف ہے۔(۱۰۲) بعض جگہ جہیز کے چنگ میں جاندی کے یائے ، جاندی کی سرمددانی اسلانی ، کورے وغیرہ یے جاتے ہیں۔جن کا استعمال کرنا حرام ہے۔حدیث شریف میں صاف صاف مما نعت آئی ہے لہٰ داس کا دینا ن حرام ہے۔ کیونکدا یک حرام ہات میں مدود بنا اور اس کی موافقت کریا ہے۔ بیسب واقعے سوے اوپر ہیں جن ں ہے کئی میں ایک گناہ کسی میں دو اکسی میں جاریا گئے اور بعض میں بتنس تک جمہ میں۔اگر ہرواقعہ بیجھے تمین تمین ن ہ کا اوسط رکھوتو بیشاوی تین سو سے پچھڑا کد گنا ہول کا مجموعہ ہے جس نکاتے میں تین سو سے زائد شرعی تقلم کی افت ہوتی ہواس میں بھلا خیرو برکت کا کیاؤ کر۔غرض پیرے واقعے ان کن ہول ہے بھرے پڑے ہیں۔(۱) یا میبود ه اژانا۔ (۲) بے حدر یا افتخار لیعنی نمود اور شان۔ (۳) بے حدیا بندی۔ (۳) کافروں کی مشابهت۔ ،) سودی قرض یا ہے ضرورت قرض لیزا۔ (۲) انعام وا کرام واحسان کوز بردی لے لیز۔ (۷) ہے پر دگی۔ ) شرک وعقیدے کی خرابی۔ (۹) نمازوں کا قضا ہوتا یا تکروہ وفت میں پڑھنے۔ (۱۰) گناہوں میں مدودینا۔ ) گناه پر قائم و برقر ارر ہنااوران کواح جاجا نتا بحن کی مُدمت قر آن وحدیث میں صاف مُدکور ہے، چنانجہ

كچه تعورُ اسابيان كياجا تا ہے۔ ارشاد فرمايا اللہ تعالى نے كه بيبوده مت اڑاؤ۔ بينك اللہ تعالى پسند نبيل كرت سیبودہ اڑنے والوں کواور دوسری جگہ فرمایا ہے میہودہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اے رب، ن شكراب\_ اور حديث مين فرمايا برسول الله عليه في جو تحض دكھانے كيا كوئى كام كرے، دكھ أكاب تعالی اس کو بعنی اسکی رسوائی کو، اور جو تخص سنانے کیلئے کوئی کام کرے، سنائے گا اللہ تعالی اس کے عیب تی مست كروز\_قر"ن مجيد ميں ہے كه الله تعالى كى حدول ہے آ كے نه بردهو\_اس معلوم ہوا كه جو شے شرع مير ضروری نہیں اس کوضروری سمجھٹااور اسکی بیجد یا بندی کرنا پراہے کیونکہ اس میں خدائی صدودے آ کے بڑھنا ہےاو حدیث شریف میں ہے که است قرمائی رسول الله علیہ نے سود لینے والے اور سود دیے والے کواور فرمایہ ک سناہ میں دونوں پرابر ہیں اور قرض لینے کے بارے میں بھی حدیثوں میں بہت دھمکیاں اور ممالعت آئی ہے اس یئے بے ضرورت وہ بھی گناہ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ سی مخص کا مال حلال نہیں ہے بغیراسکی خوشد ا کے۔اس سےمعلوم ہوا کر کسی تنم کی زبردی کر کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کر لیٹا حرام ہےاور صدیث شریف میر ہے کہ لعنت کر ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والیوں کو اور جس کی طرف دیکھا جائے۔اس سے بے بردگ کی برائی اور اس حرام ہونا ٹابت ہوا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور جوسا منے آجائے احتیاط سے پردہ نہ کرے اس پر بھی بعنت ہے اور مرد کا غیرعورت کو دیکھنا اورعورت کا غیر مرد کو دیکھنا دونوں گناہ ہیں۔شرک کی برائی کو نہیں جانتا اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے اصحاب سی سی عمل کے چھوڑنے کفرنہ بچھتے۔ بجزنماز کے دیکھواس ے نماز قضا کرنے کی کتنی برائی نکلی کہ آ دمی کا ایمان ہی سیح اور ٹھیک نہیں رہتا۔ فرمایا استد تعالی نے ایک دوسرے ک مددمت کروگناہ اور ظلم میں اور حدیث میں ہے کہ جب نیکی کرنے سے تیرا جی خوش ہوااور برے کام کرنے سے جی برا ہوا، پس تو مومن ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ گناہ کواچھا جاننا اور اس پر قائم و برقر ارر بنا، ایم ان کا ویرار كرنے والا ب\_-اورحديث شريف ميل خاص كران رسوم جہالت كے بارے ميں بہت سخت دهمكيال آئى بير فرمایار سول الله علی فی کے مب سے زیادہ بغض الله تعالی کوتین شخصوں کے ساتھ ہے ان میں سے ایک رہم فر ما یا کہ جو تخص اسلام میں آ کر جابلیت کی رسمیں برتنا جا ہے اس کے علاوہ اور بہت می حدیثیں ہیں۔ ہم زی<sub>ا</sub> بيان نبيل كرت بس مسلمان برفرض وواجب اورايمان وعقل كى بات سيد كدان رسموس كى برانى جب عقل ال شراع ہے معلوم ہوئٹی تو ہمت کر کے سب کو خیر باد کے اور نام وبدنا می پر نظر ندکر سے جکداس کا تجربہ ہو چکا ہے ک امتد تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ عزت و نیک نامی ہوتی ہے اوران رسوم کی موقو فی کے دوطریقے ہیں۔ایک ہیے سب برادری متنفق ہوکریہ سب بھیڑے موقوف کردیں۔ دوسراطریقہ بیہ ہے کہ اگر کوئی اس کا ساتھ نددے توخ ہی شروع کردے۔ ویکھا دیکھی اور لوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے۔ کیونکہ ان خرافات ہے سب کو تکلیف ہے ا طرح ان ،اند تعالی چندروز میں عام اثر کھیل جائے گااورا بندا کرنے کا ٹواب قیامت تک ملتار ہے گا۔م نے ۔ بعد بھی نے گا۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کو گنجائش ہووہ کرے،جس کونہ ہووہ نہ کرے۔اس کا جواب ہے کہ ول تو گنجائش والوں کو بھی گناہ کرنا جائز نہیں۔ جب ان رسموں کا گناہ ہونا تا بت ہو گیا پھر گنجائش ۔

اجازت كب ہوسكتى ہے۔ دوسرے بيركد جب منجائش والے كرينگے تو ان كى برادرى كيلئے غريب آ دمى بھى اپنى حفظ وآ برو کیلئے ضرور کریے۔اس لئے ضروری انتظام کی بات یم ہے کدسب ہی جھوڑ ویں لیعض نوگ کہتے ہیں کہ ا گریدرسوم موقوف ہوجا کیں پھرمیل ملاپ کی کوئی صورت ہی نہیں۔اس کا جواب بیے ہے کہ اول تو میل ملاپ کی مصلحت ہے گناہ کی بات کی اجازت کسی طرح جا زنہیں ہو تکتی ۔ پھر یہ بیاں ملاپ اس پرموتو ف نہیں۔ جلایا بندی رسوم ایک دومرے کے گھر جائے یا اس کو بلائے۔اس کو کھلائے بلائے، کچھ امداد وسلوک کرے۔جیب یار و وستوں میں راہ ورسم جاری ہے، تو کیا ہمکن نہیں، بلکہ اب تو ان رسموں کی بدولت بجائے محبت والفت کے جو کہ میل ملاپ ہے اصلی مقصود ہے ،ا کمٹر رنے وککرار وٹاکایت اور پرائے کینوں کا تاز و کرنا اور تقریب والے کی عیب جوئی اس کو ذکیل کرنے کے دریے ہونا۔ای طرح کی اور دوسری خرابیاں دیکھی جاتی ہیں اور چونکہ انیا لین وینا کھلانا پانا دستور کی وجہ ہے لازم ہو گیا ہے اس نئے کچھ خوٹی وسرت بھی نبیں ہوتی ندوینے وائے وکہ وہ ایک برگاری اتارتا ہے نہ لینے والے کو کہ وواپنا ضروری حق سمجھتا ہے ، پھر لطف کہاں رہااس ہے ان سارے خرافات کا موتوف کر دینا واجب ہے۔منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے۔ نہ حجام کی ضرورت نہ جوڑ ااور نہ نش نی اور شیرین کی حاجت ۔ جب دونوں نکاح کے قابل ہو جا تھی۔ زبانی یا بذر بعیہ خط و کتابت کوئی وقت کٹیم ا کر دولہا کو باائمیں۔ ا یک اس کا سر پرست اور ایک اس کا خدمت گزار اس کے ساتھ آنا کافی ہے، نہ بری کی ننہ ورت نہ برات کی ضرورت، نکاح کر کے فوراً ایک آ دھ روزمہمان رکھ کراس کورخصت کردیں اوراین منجائیے کے موافق جونسروری اور کام کی چیزیں جہیز میں دینامنظور ہوں ، باہ اورول کو دکھلائے اور شہرت دیئے اس کے گھر بھینے دیں یا اپنے ہی گھر اس کے سپر دکر ویں ، ندمسرال کے جوڑے کی ضرورت ، نہ چوتی کے گھوڑے کی حاجت پھر جب جا ہیں دلہن والے بالیں ،اور جب موقع بودولہا والے بالیں۔اپنے اپنے کینوں کوئنج کش کے موافق خود ہی دے دیں۔ نہ بیان سے دلا کیں ندو وان ہے،منہ پر باتھ رکھنا بھی کیچھنے و رنہیں بھیربھی فضول ہے اگر تو فنق ہوتو شکر یہ میں جا جت مندوں کودیدو کسی کام کیلئے قرض نہاد۔ ابت ولیمہ مسنون ہے وہ بھی خدوس نیت وانتقبار کے ساتھ نہ کہ فخر داشتهار کے ساتھ ، ورندایسا و لیمربھی جائز نہیں۔ حدیث میں ایسے و لیسے کوشر الطبعا مفر مایا گیا ہے۔ لیعنی مید برزا ہی برا کھانا ہے اس لئے ندایدا ولیمہ جائز نداس کا قبول کرنا جائز۔ اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اکثر کھا نے جو برادری کو کھلائے جائے ہیں ،ان کا کھا نا اور کھلا نا کہ چھ بھی جا برنہیں دیندار کو جا ہے کہ خودا ن رسموں کو نہ کرے اور جس تقریب میں بیرسمیں ہوں وہاں ہرگز شریک نہ ہو بلکہ صاف انکار کر دے ، برادری ، کئیے کی رضامندی امتد تعانی کی ناراصنی کے سامنے کچھ کام نیا ہے گی۔الند تعالی سب مسلمانوں کوایسی تو فیقی عطافر مائے۔آمین ۔ مہر زیادہ بڑھانے کا بیان: ان ہی رسوم میں سے مہر زیادہ تخبرانے کی رسم ہے جوخا، ف سنت ہے۔ حدیث میں ہے کے حضرت عمر انے فر مایا خبر دارمبر برد ھا کرمت تضبر اؤاس لئے کداگر بیرعزت کی بات ہوتی و نیا میں اور تقویٰ کی بات ہوتی اللہ تعالٰ کے زو یک تو تمہارے بیغمبر عیف اس کے زیادہ مستحق تھے۔ مجھ کو معلوم نبیں کے رسول اللہ علیجے کے سی بیوی ہے تکاٹ کیا ہو یا سی صاحبز ادی کا نکاتے کیا ہو ہار داوقیہ ہے

زیاوہ پر اور پھن روایتوں میں ساڑھے ہارہ اوقیہ آئے ہیں۔ یہ ہور حساب سے تقیبا کیا ہو سوسنتیس رو ہے ہوت ہیں۔ بعض کہتے ہیں گر ہوا مبر اس لئے مقر رکرتے ہیں تا کہ شوہر نے چھوڑ کے بیادر ہو کہ جھا تھی ہواہ رجو ہو جھا تھی ہواہ رجو ہر کے تقاضے کے خوف سے نہیں چھوڑت وہ چھوڑ تا ہوتا ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ پھر جو ہو تھی ہی ہواہ رجو مبر کے تقاضے کے خوف سے نہیں چھوڑت وہ چھوڑت سے جدر کر دیتے ہیں۔ پھی طلاق دیتے ہیں نہ پاس رکھتے ہیں۔ بھی آ وھر الل رکھا۔ شاوھ کی شاوھ کی ساوھ کی کیا کر ایتا ہے۔ بیسب اضول مذر ہیں۔ اصل یہ ہو کہ افتار کیلئے الیا کہا سرت ہی کہ خوب شان طام ہو۔ سونخ کیا کہا کہ کہا سرت ہی واصل ہیں و والم جو ہز ہوجو اتا ہے۔ تو ہمل میں و والم جو ہز ہوجرام ہوجا تا ہے۔ تو ہمل اس کا کہا جہن جوخود ہی سنت کے خل ف اور تعروہ ہو، وہ تو اور بھی منع اور برا ہوجا کیا۔ سنت تو یہی ہے کہ حضرت جنیم ہم سنت کے خل ف اور تعروہ ہو، وہ تو اور جھی منع اور برا ہوجا کیا۔ سنت تو یہی ہے کہ حضرت جنیم ہم سنت کے خل ف اور تعروہ کا سام ہر تضرائے ۔ اور خیرا اس ای زیادہ باند ھنے کا شوق سے تو جم منع کی دیشیت کے موہ فی مقرر کریں۔ اس سے زیادہ نہ کریں۔

نبی علیہ انسلام کی بیو بوں اور بیٹیوں کے نکاح کا بیان حضرت فاطمہ زبرارضی التد تعالی عنہا کا نکاح اول حضرت ابو بكر صعديق " اور حضرت عمر فاروق " في حضور عيف سے اس دورت عظميٰ ك ورخواست کی۔آپ نے کم عمر ہوئے کا عذرفر مادیا۔ کھرحضرت علی ' نے شرماتے ہوئے خودحاضر ہو کرز ہانی عرض کیا۔آپ پرفورا تھم البی تیاورآپ نے ان کی عرض کو قبول کرایا تواس سے معلوم ہوا کہ تنتنی میں بیتما م بھیڑے کہ جن کا آجکل رواج ہے سب خواور سنت کے خلاف میں۔ پس زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے۔ اس و وقت عمر حصرت فی طمعه '' کی ساز ھے بندرہ سال اور حصرت علی '' کی اکیس برس کی تھی۔اس ہے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں تو قف کرنا اچھانہیں اور میابھی معلوم ہوا کہ دولہا دہن کی عمر میں جوڑ ہوئے کالی ظابھی رکھنا من سب ہے اور بہتر ہیے کہ دولہا عمر میں البهن ہے کئی قندر بڑا ہو۔حضور علیہ نے ارش دفر مایا اے انس جاو اورا ہو بکر " عمر " ،عثان " بطلحہ " وزبیر " اورا یک جماعت انصار کو بلالا ؤ ۔ تو اس ہے معلوم ہوا کہ نکات کی مجس میں ا ہے خاص لوگوں کو بلانا کی چھمضا نقداور حکمت اس میں ہے کے نکاٹ کی شہرت ہوجائے جو کہ تقسود ہے ۔ مگراس اجتماع میں اہتمام وکوشش ندہو۔ وقت پر بلاتکلف جودو چارآ دمی قریب ونز دیک کے بول جمع ہوجا نمیں۔ بیسب حاضر ہو گئے اور آپ نے ایک خطبہ پڑھ کرنکاح کرویاس ہے معلوم ہوا کہ باپ کا جیسے جیسے بھرنا یہ بھی خلاف سنت ہے جکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خودا پی اڑکی کا نکاح پڑھے اور جا رسومثقال جا ندی مبرمقرر ہواجسکی مقدار کا تخمینها دیرآ چکاہیجاس ہے معلوم ہوا کہ مبرلم باچوڑامقرر کرنا بھی خلاف سنت ہے پس مبر فاطمہ کافی اور برکت کا ہ عث ہے اور اگر کسی کو وسعت نہ ہوتو اس ہے بھی تم مناسب ہے۔ پھر آپ نے ایک طبق میں خرے لیکر حاضرین کو پہنچا دیئے۔ پھرحضور علی نے حضرت فاطمہ '' کوحفرت ام ایمن کے ہمراہ حضرت علی'' کے گھر پہنچ دیا۔ بہنود عجموبید ونوں جہان کی شنرادی کی زھنتی ہے جس میں نہ دھوم نہ دھام ، نہ میاندنہ یا کئی نہ بھیرندآ پ نے حضرت علی " ہے کمینوں کا خرج ولوایا۔ نہ کنیہ براوری کا کھانا کیا۔ ہم لوگوں کوبھی لازم ہے کہ اپنے پیٹمبروو

نہاں علی سے سرداری ویروی کریں اورائی عزت کوحضور علیہ کی عزت سے بڑھ کرنہ جھیں (نعوذ باللہ نه ) کچر حضور برنور علی ان کے حرتشریف لاے اور حضرت فاطمہ " ہے یا فی منگایا۔ووایک مکٹری کے پیالہ یں یانی لا میں۔اس سے معلوم ہوا کہ نی دہنوں کا شرم میں اس قدرزیادتی کرنا کہ چین پھرنا واپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا میب سمجھ جائے یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔حضرت محمد علیے نے اپنی کلی اس میں ڈال دی اور عنرت فی طمیہ '' کوفر مایا کے ادھرمند کرواوران کے سیندمیارک اور سرمیارک پرتھوڑا یائی حچھوڑا اور وعا کی اکہی ان ونول کی او یا دکو شیطان مردود ہے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فر مایا که ادھر چینے کرو اور آپ نے ان کے ہانوں کے درمیان بانی حیشر کااور کچر وہی دعا کی ۔ کچر حصرت علی ' ہے یانی منگایااور یہی عمل ایکے ساتھ بھی کیا۔ مگر چینے کی طرف یا نی تنہیں چیٹر کا رمن سب ہے کہ دواب البین کوجٹ کر کے میٹمل کیا کریں کہ برکت کا سبب ہے۔ ندوستان میں انہی بری رہم ہے کہ ہاو جود نکائے ہوجائے کے بھی دولہا دلین میں پردور بتا ہے۔ پھرارشاد ہوا کہ م الله برکت کے ساتھ اپنے کھر جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نکات کے دن حضور علی جدنی زعشاہ عنرت على مرتضى " كَيْ حرتشر يف الاسة اور برتن مين ياني ليكراس مين ابنانعاب مباركة الداورة في أفسل الحيورة إِبَ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿ فَلَ اعْوَدُ بوبَ النَّاسِ ﴾ يزُه كروعا كي يج حضرت في اور حضرت في طمه " كو ك يجي الم فرمایا کداس کو پئیں اوروضوکریں۔ پھروونول صاحبول کیلئے طب رہ اور آپس میں محبت ہے رہنے کی اوراو۔ و ں برکت ہوئے کی اورخوش تصیبی کی دعافر مائی اور فرمایا جاؤ آ رام کرو (اً سر داماد کا گخر قریب ہوتو ہے کس کرنا بھی عث برکت ہے )اور جبیز حصرت سیدالنساء کا بیاتھا۔ دوجہ ریمانی جوسوی کے طور پر ہوتی تھیں ، دونہاں جس میں ی کی جیمال بھری تھی اور چا رگد ہے، دو ہاز و بند چاندی کے اورایک کملی اورایک تکیے اورایک پیالہ اورا یک چکی اور ب مشکیز واور یا نی رکھنے کا برتن یعنی کھڑا۔اور بعض روا تیوں میں ایک پینگ بھی آیا ہے۔ بیمیو، جبیز میں تین ہو ول ا خیال رکھنا جا ہے۔اول اختصار کے تنجائش ہے زیادہ تر دونہ کرو۔ دوسرے ضرورت کالی ظ کہ جن چیزول کی دِست ضرورت بووه وینا چاہئے۔ تیسرے اعلان وا ظہار نہ ہونا چاہئے کیونکہ بیتو اپنی اولا دیے ساتھ احسان موک ہے دوسرول کود کھلانے کی کیا ضرورت ہے۔حضور پیٹمبر علاقے کے اس فعل ہے جوابھی بیان ہوا تینوں یا تیس بت بیں اور حضور عصفی کے کام اس طرب تقسیم فرمایا کہ باہر کا کام حضرت ملی سے ذھے اور کھر کا کام حضرت ہمہ ' کے ذامیہ نہیں معلوم ہندوستان کی شریف زادیوں میں گھر کے کام سے کیوں عار کی جاتی ہے۔ پھر منرت مل ' نے ولیمہ کیا جس میں بیسامان تھا۔ کئی صاع جو کی روٹی کی بوٹی اور پیجوخر ہے اور پیجھ ماہید و ( ایک ا یا تمبری میرے ایک چھٹ تک اوپر ساڑھے تمین میر ہوتا ہے ) ایس ولیمہ کامسنون طریقہ ہید ہے کہ باایکلف ا تَهْ خُرا خَصّار کے ساتھ جس قدرمیسر ہوا ہے خاص لوگوں کو کھلا و ہے۔

عشرت محمد علی یو بول کا نکاح: حضرت فدید کا مهر با نی سودر بم یاس قیت کاوند پرجوابوطالب نے اپنے ذہبے رکھاور حضرت ام سلمہ کا میرکوئی برسنے کی چیزتھی جودی در بم کی تھی اور جو مرت جو برید کا مہر جارسو در بم شھاور ام حبیبہ کا مبر جارسود بنار ستھ جو حبث کے یاستان نے اسے نامد

ر کھے اور حضرت سودہ " کامبر چارسودرہم تھے اور ولیمہ حضرت ام سلمہ " کا آپھے جو کا کھانا تھا۔ اور حضرت زینب بنت جش كو يميم ايك بكرى ذي بولى تقى اور كوشت رونى لوكول كوكها يا كيا تعااور حضرت صفيه "كى دفع جوجو کچھ محاب سے کے باس حاضر تھا۔ سب جمع کرایا گیا۔ میں ولیمہ تھا۔ حضرت عائشہ صدایقہ میں کا ولیمہ وہ خو فرماتی میں ، نداونٹ و بح ہوانہ مجری ، سعد " بن عبادہ کے گھرے ایک پیالہ دودھ کا آیا تھا۔ بس وہی ولیم تھا۔ شرع کے موافق شاوی کا ایک نیاقصہ: بیقداس فرض کے معاجاتا ہے کدا کار لوگ رسموں کی براؤ کو تنکر ہو جھتے ہیں کہ جب بیر سمیں نہ ہول تو پھر کس طریقہ سے شادی کریں۔اس کا جواب مبرزیادہ بڑھا۔ کے بیان سے ذرا پہلے گزر دیکا ہے کس طرح شادی کریں اور پھرہم نے بیٹمبر سینے کی صاحب زاد بوا اور بیو بول کی شادی کا قصد مجھی امجھی لکھ دیا ہے۔ سمجھ دار آ دمی کیلئے کافی ہے۔ ممر پھر بھی بعض کہنے لکتے میر كەمما حباس زماندكى اور بات تھى ، آجكل كرے دكھلاؤ تو دىكھيں ، اور نرے زې فى طريقے بتلانے ہے ہوتا ہے اس قصے سے بیمعلوم ہوجائے گا کہ آجکل بھی اس طرح شادی ہو سکتی ہے۔ پھر بیا کہ بیاقصہ ندمولو ہو اور درویٹوں کے خاتدان کا ہے اور نے کسی غریب آ دمی کا ہے نہ کسی چھوٹی قوم کا ہے۔ دونو ل طرف ماشاء ال خوب کھاتے یہنے و نیاداری بر تنے والے شریف آبرودار کھروں کا ہاس واسطے کوئی بول بھی نہیں کہ سکتا مولوی درویش لوگوں کی اور ہات ہے یا یہ کدان کے پاس کھھتا بی نبیس اس مجبوری کوشرع کے موافق کرلی اس قصے سے سادے شبہات جاتے رہیں گے۔ای سال کی بات ہے کے شلع مظفر تھر کے دو تصبوں میں ایک تصبه بين دولها والے ايك ميں دلبن والے بين مدت سے دونو ل طرف والول بين بہت بزے حوصلے -نیکن میں وقت پر ضدائے تعالیٰ نے دونوں کو ہدایت کی ۔شرع کا تھم شکرا پینے سب خیالات کوول سے نکال خدااوررسول الله علي كالم يحم كموافق تيار موسك نه شاوى كى تاريخ مقرر كرنے كويا مبندى يونے جوڑ ا لیجائے کو نائی بھیجا گیا نہ اس کے متعلق کوئی رسم برتی گئی نہ دلبن کے بٹنا ملنے کے واسطے بیویاں جمع ک سمئیں۔خود بی گھر والوں نے مل ول دیا۔ نہ دولہا نہ دلبن والوں نے گھر وں میں کسی کومہمان بلایا۔ نہ ک عزیز وقریب کواطلاع کی۔شادی ہے یانچ چیوون پہلے خط کے ذریعہ ہے شادی کا دن تھبر گیا۔ دولہا اور دو کے ساتھ ایک اس کا بروا بھائی تھا۔ ولبن کے ولی شرعی نے اس بروے بھائی کور قعہ سے نکاح کی اجازت و کی اورایک ملازم کاروخدمت کیلئے تھا اور ایک کم عمر بھتیجا ال مصلحت سے ساتھ لے لیا تھا کہ شاید کوئی ضرو بت كمريس كبان بين كى ضرورت بوتويد يديرد ، كاتال بين بيديد بدويا کل اٹنے آ دمی تھے جو کراپیر کی ایک بمبلی میں جیٹھ کر جمعہ کے دن دلیمن کے ٹھر پہنچ گئے ۔ لیمن کا جو ڑاا نہی او گ ك مه ته تعادو دولها بيغ هرك أيزك بيني بوئة تعاه و بال بينج كريلتي والول كوكها بهيجاسيا كه جمعه كي ن ئے بعد نکاح ہوگا۔نماز جمعہ کے قریب دواہا کا جوڑا گھر میں ہے آ گیا۔اس کو پہن کر جامع معجد میں ۔ عنے ۔ بعد نماز جعد اول مختصر سا وعظ ہوا جس میں رسمول کی خرانیوں کا بیان تھا۔ اس وعظ میں جاننے آ دمی . خوب بمجھ گئے۔ بعد وعظ کے نکاح پڑھا گیا اور چھو ہارے گھر میں اور باہر تقسیم ہوئے۔ جواوگ نہ آ سکے

ان کے گھر میں بھیج و یئے۔عصرے پہلے سب کام بورا ہو گیا۔ بعد مغرب کے دولہا والوں کو ہمیشہ کے وقت پر نفیس کھانا کھلا یا عمیااورعشاء کے بعد عورتون کو بھی ویسا ہی وعظ سنایا عمیا۔ ان پر بھی خوب اثر ہوااور وقت پر چین ہے سور ہے۔ا گلے روز تھوڑ ای دن جڑ حاتھا کہ دہن کوایک بملی میں بٹھلا کر رخصت کر دیا گیا۔ہمر ای میں ایک رشتہ دار بیوی اور خدمت کیلئے ایک ٹائن تھی یہ بہلی دلبن کے جبیز میں لی تھی اور یالکی یا میانہ وغیرہ کی کوئی یا بندی نہیں کی گئی اور جہیز بھی ساتھ نہیں دیا گیا۔ دلبن والوں نے اپنے کمینوں کواپنے پاس ہے انہام دیا اور د ولہا والوں نے سلامی کار و پیایجی نہیں و یا بجائے بھیر کے جو کہ دلہن کے سر پر ہوتی ہے بعض معجد وں میں اورغریب غرباء کے گھرول میں رویے چیج ویتے گئے۔ظہر کے وقت دولہا کے گھر آپنچے۔دلبن کی کوئی نماز قضائیں ہوئی جو بیویاں دلہن کو دیکھنے آئیں ان سے مند دکھائی نہیں لی تی۔ ایکلے دن ولیمہ کیلئے پچھرتو بإزار ہے عمدہ مٹھائی منگا کراور پچھ کھانا گھر میں دوطرح کا پکوا کرمنا سب مناسب جنگبوں میں اسپنے دوسنوں اور بيلنے والوں اورغريب غربا ءاور نيك بخت اور طالب علموں كيلئے بھيج ديا گيا گھرير كسى كونبيں بلايا كيا۔ دلهن والوں کی طرف ہے چوتھی کی رہم تملیئے کوئی نہیں آیا۔ تیسر ہے دن دلبن دولہا اس کے میکے چلے گئے اور ایک بفتدره كر پھر دولها كے گفر آ گئے۔اس وفت كچھاسباب جيز بھی ساتھ لے آئے۔اور كچھ پھر بھی دوسرے وقت پر لانے کیلئے وہاں ہی جھوڑ آئے۔اس وقت رلبن اتفاق سے میانہ جس سوار تھی۔ دولہا کے کمینوں کو جو کے عارشم کے موافق ملتا ہے اس سے زیادہ انعام ان کو تقسیم کر دیا گیا۔عرض ایک چین وامن سے شاوی ہوگئی کہ کسی نہ کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی طوفان ہوا۔ میں بھی اول ہے آخر تک اس شادی میں شریک رہا۔ اس قند ر حلاوت اور رونق تھی کہ بیان میں نہیں آتی خدا کے فعنل ہے سب دیکھنے والے خوش ہوئے۔اور بہت لوگ تیار ہو گئے کہ ہم بھی یوں ہی کرینگے۔ چنانچہ اس دن کے بعد دلبن کے خاندان میں ایک اور شادی ہوئی اور وہ اس ہے بھی سادی تھی۔ اگر زیادہ سادی نہ ہو سکے تو ای طرح کرلیا کرو، جیسا کہ اس تصدیس تم نے پڑھا ب-القدتعالى توفق بخشيرة من مارب العالمين-

میوہ کے نکاح کا بیان: ان بی بیودہ رسموں بیں سے ایک سیجی ہے کہ بیوہ ورت کے نکاح کو برااور عار

میوہ ہیں خاص کر شریف لوگ اس بیل زیادہ بہتا ہیں۔ شرعا اور عقلا جیسا کہ بہلا نکاح، ویہ دوسرا، دونوں
میں فرق مجھنا محض ہے وجہ اور ہے دو فی ہے۔ صرف ہندوؤں کے میل جول اور پچھ جائے ادکی محبت سے بہ
خیال جم گیا ہے۔ ایمان ادر عقل کی بات ہے ہے کہ جس طرح پہلے نکاح کو بے روک ٹوک کر ویتے ہیں ای
طرح دوسرا نکاح بھی کردیا کریں۔ اگر دوسرے نکاح سے دل تنگ ہوتا ہے تو پہلے نکاح سے کیوں نہیں ہوتا۔
عورتو ال کی ایسی بری عادت ہے کہ خود کرتا اور وغیت والما تا تو در کنارا گرکوئی خدا کی بندی خدا اور رسول علیقے کا
عظم سر جنگھوں پررکھ کر بھی لے تو حقادت کی نظر ہے دیکھتی ہیں۔ بات بات میں طعند و ہی ہیں بنتی ہیں ،
ذلیل کرتی ہیں خوض کہ می بات میں بے چوٹ کے نہیں رہیں۔ بید یا گناہ ہے بلکہ اس کوعیب بھتے ہیں خرک ذلیل کرتی ہیں خوف کے میں کرنیوا لے کو تقیر وذلیل جانا کفر ہے۔ خیال کرنے کی

## تيسراباب

ان رسمول کے بیان ہیں جگولوگ تواب وارین کی بات ہجھ کر کرتے ہیں فاتحہ کا بیان:
پہلے یہ مجھوکہ فاتحہ یعنی مردے کو تواب ہے جانے کا طریقہ کیا ہے۔ توائل حقیقت شرع میں فقد اتی ہے اللہ میں نے وقی نیک کام کیاس برجو چھ تواب اس کو طان اس نے اپنی طرف ہے وہ تواب کی دوسرے کو دیدی کہ اللہ میں ایڈو اب فلال کو دے وہ تیجے اور فلال کو پہنچاد ہے ہے۔ مثلاً کی نے فداکی راویس چھ مانا یہ منون یو رو بہیں ہے۔ کیڑا و فیرہ دیا یہ اللہ تعالی ہے دعاکی کہ جو کھوائی کا تواب مجھے ملا ہے وہ فلال کو پہنچاد ہیں تو میں ہو میں میں کہروائی ہیں ہو گائی ہو ہو اس کی کہروائی ہو ہو اس کی اور اس کا تواب بخش دیا۔ جو وہ نیک کام آئ جی کیا ہو بااس ہے پہلے مراجر میں بھی ہو سے موجو ہا ہوں نے اس میں کی کیا جو بی ہو ہو گھو ہو اس کے جیں اور اس میں کیا گاؤا ہو کہ کھو ہو تی کہ میں ہو گھو ہو اس کے جیں اور اس میں کیا اور پان بھی مراجم ہو تی کی دوس کھانے کے ساتھ پال اور پان بھی مراجم ہو تی کہ میں ہو کہ ہو تھی ہو تی کہ میں ہو کہ ہو تھی ہورتی کہ میں کھانار کھتے ہیں جو سے دورتا م بنام سب مردوں کو بخش ہے۔ کہ مارے جانوں کا یہ قلیدہ ہو کہ بیان میں ہو کہ بات کے دورت کی بیاتھی وہ کہ بیان کی سے کہ مارے جانوں کا یہ قلیدہ ہے کہ مارے جانوں کا یہ قلیدہ ہو کہ بیانی میں ہو ہو کہ کو تھیدہ ہے کہ مارے جانوں کا یہ قلیدہ ہے کہ بادرے جانوں کا یہ قلیدہ ہو کہ دیا ہو کہ بینی اس میں کھڑے جیں جو بادر کا میں بیان میں بیان کو کہ بینی اس میں کہ کو تو کہ کو کو کو کھی کو کہ کو کھیا ہو کہ کو کہ کو کھیں کو کہ کو کھی کو کہ کو کھیں کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھیں کے کہ دونوں کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی

اس طرح پہنچائے تواب ہی نبیس پہنچا۔ چنانچا ایک ایک کی خوشامہ کرتے پھرتے ہیں جب تک کوئی اس طرح کا فاتحدنه کرے تب تک وہ کھانا کسی کوئیں ویا جاتا ، یونکہا ب تک تو اب تو پہنچا ہی نہیں پھرسی کو یونکر دیا جائے ۔بعض وقت غیرمحرم کو گھر میں بلا کر فاتحہ دلواتی ہیں جوشر عا ناجا مزہ ہے۔خود میں نے دیکھا ہے کہ جب بہت سے مردوں کو فاتحدولا نا مقصود ہوتا ہے جن کے نام ہتا! دینے ہے یادئیس روسکتے وہاں فاتحدو ہے والے وقلم ہوتا ہے کہ جب و سب پڑھ کیے قربوں کروینا۔ نیس بوں کرنے کے وقت ایک ایک نام بتلا کراس سے کبوایا جا تا ہے اور یہ جھتی ہیں كداس ونت جس كانام وہ لے گااى كوۋاب ملے گا جس كا نەپ گااس كونە ملے گا جا انكدۋاب بخشنے كا افتيارخود کھائے کے ما مک کو ہے نداس پڑھنے والے کو۔اس کے نام سنے سے پہنے نیس ہوتا خود یہ جس کو جا ہے واب بخشے، جس کوجا ہے نہ بخشے۔ بیرسب عقبدے کی خرانی ہے۔ بعض تم علم یوں کہتے ہیں کدثواب تو بغیر اس کے بھی پہنچ جا تا ہے۔ کیکن اس وقت سورتیں اس نئے پڑھ میتے ہیں کے دوہرا تواب پہنچ جائے۔ ایک کھائے کا دومرا قر آن مجید کا۔ اس كاجواب يدے كدا كريمي مطلب ہے تو خاص اس وقت بڑھنے كى سياوجہ جوقر آن مجيدتم نے فت كو تلاوت كيا ہے بس ای کواس کے ساتھ بخش دیا ہوتا۔ اگر کوئی مخص اس وقت ند پڑھے پہلے کا پڑھا ہوا ایک آ دھ پارہ یا پوراقر آن مجید بخش دے یا یوں کیےاحیصام مٹھائی تنتیم کردو۔ پھر پز ھے بخش دوزگا تو بھی کوئی ندمانے گا۔ یا کوئی اس کھائے یا مضائی کے پاس ندآ ئے وہیں دور بدینے بدینے پڑھ دے تب بھی کوئی نیس مانسا۔ پھراس صورت میں دوسرے سے فاتخہ کرانے کے کوئی معنی ہی نہیں کیونکہ قر آن مجید پڑھنے کا تواب اس پڑھنے واے کو ہوگا و تہباری طرف سے قو بہر حال فقط مٹھائی کا تواب پہنچا۔ بیامچھی زبردی ہے کہ جب ہم ایک تواب بخشیں تو آچھ نہ تھے وہ بھی بخشے۔ (۲) نبیں۔ چنانچے رسول اللہ علیہ ہے اور کسی بزرگ کا فاتحہ والا کرخود کھا جاتے ہیں۔ "میار ہویں وغیرہ کی مٹھائی گر تقلیم بھی کی جاتی ہے تو س کوفلانے نواب صاحب تحصیلدارصاحب، پیشکارصاحب، تھانیدارصاحب وغیرہ یار دوستوں کو بھیجی جاتی ہے۔ ہم نے نہیں نہیں دیکھا نہ سنا کہ سب شیر بنی فقیروںاورسٹینوں کوخیرات کردی کئی ہونیس معلوم ہوا کہ بہی عقیدہ ہے کہ اس طرح پڑھ کر بخش دینے ہے اس کا تواب بینچے گا۔ سویدا عثقادخود غلط اور سن و ہے اس لئے کہ خودوہ چیز تو چینچتی ہی نہیں البتہ اس کا تواب پہنچتا ہے تو جن کو پخٹ ان کو بھی نہیں پہنچ البتہ ایک دوسورت جويزهي ہے صرف اس کا ثواب پہنچے سوائر انہي کا ثواب بخشاتھ تواس مضائی پا کھانے کا بھیزا ناحل کیا۔خواد مخواو ر دیبید دور و پیدیکا مفت احسان رکھا۔ اگر کبوکہ نیس صاحب فقیروں کو بھی اس میں ہے دے دیتے ہیں تو جواب میہ ہے کے فقیروں کودیا بہت ہے بہت دس کو یا بچ کو دیا تو اس ہے میا ہوتا ہے مقصود تو بورے رویے کی منصافی کا تو اب بخش ہے اً سرفقط اتن بی جلیوں کا تواب بخشاتھ تورو ہے کا ام کیوں کیا۔ اور جن کودیا جاتا کو خیرات کے نام ہے ج<sub>َّر</sub> برنهیں دیا جا تا۔ ملکتم کاور ہدیے جحوکر دیتے ہیں۔ چنانچیا گران کو پاچھ خیرات دوتو ہرگز ندلین میک براہ نیل لبغا ئے کل کے روان کے امترارے میں یا کل اغواور بے معنی ہے۔ (۳) اچھا ہم نے مانا کہ فاتح سے بعدوہ موانا مختاج ہی کودے دیا تو ہم کہتے ہیں کیجتائ کودینے اور ھلائے سے سے تواب بخشنے کا میامطلب تم کو تو تواب ای

وقت ملے گا جب فقیر کودے دویا کھلا دو۔ ابھی تم ہی کوثواب بیس ملاتواس بیچارے مردے کو کیا بخشا۔غرض اس فعل ک کوئی ہات محکانے کی نیس۔ (۴) بعض کا پیمی عقیدہ ہے کہ خودوہ چیز پہنچ جاتی ہے جتانچہ کھانے کے ساتھ یونی اور بان اوربعض حقہ بھی ای واسطے دکھتے ہیں کہ کھاتا کھا کر یانی کہاں پئیں گے۔ پھرمنہ بدمزہ ہوگااس لئے پان کی ضرورت بزے گے۔خدا کی بناہ جہالت کی بھی صد ہوگئی۔ یہ بھی خیال رکھتی ہیں کہ جو چیز اس کوزندگی میں پیند تھی اس یر فاتحہ ہو جھوٹے بچے کی دودھ پر فاتخہ ہو۔ جھےخوب باد ہے کہ ایک مرتبہ شب برات کی فاتحہ پر ایک بڑھیا نے کن تھیجھڑیاں رکھ دی تھیں اور کہاتھا کہان کوآتشیازی کا بڑاشوق تھا۔خود کہو کہ بیعقیدے کی خرابی ہے پہلیں۔(۵) مید بھی خیال ہے کہ اس وقت اسکی روح آتی ہے۔ چتانچے لوبان وغیرہ خوشبو سلگانے کا یمی منشاء ہے۔ کوسب کا خیال نہ ہو۔(۲) پھر جمعرات کی قیدا نی طبیعت ہے لگالی۔ جب شریعت ہے سب دن برابر ہیں تو خاص جمعرات کو فاتحہ کا دن جھنا شری حکم کو بدلنا ہے یانبیں چراس قیدے ایک یہ بھی خرابی ہیدا ہوگئ ہے کہ لوگ یہ بھینے لگے کہ مردوں کی رومیں جعرات کواپنے اپنے گھر آتی ہیں اگر پچھٹوابل گیا تو خیرورندخالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں۔ میصل غلط خیال ہاور بلا دلیل ایساعقیدہ رکھنا گناہ ہے۔ای طرح کوئی تاریخ مقرر کرنااور بیسجھنا کداس میں زیادہ تواب ملیکا محض گناہ کاعقیدہ ہے۔( ۷ )ا کثرعوام کی عادت ہے کہ بہت کھانے میں ہے تھوڑا سا کھاناکسی طباق یا خوان میں ر کھ کراس کوسا منے رکھ کر فاتحہ کرتی ہیں۔اس میں ان خرابیوں کے علاوہ ایک میہ بات ہو چھتا ہے کہ فقط استنے ہی کھ نے کا تواب بخشاہے باسارے کھانے کا ، فقط استے ہی کھانے کا تواب بخشا تو یقینا منظور ہیں کہل ضرور یہی کہو كى كەسب كا تۋاب پېنجانامنظور ہے۔ بس ہم كہتے بيل كه پھر فقط استے بركيول فاتحد دلاياس سے تو تمبارے قاعدے کے موافق صرف طباق کو واب پنجنا جائے۔ باقی تمام کھانا ضائع کیا اور فضول رہا۔ اگر یوں کہو کہاس کے سامنے رکھنا کچھ ضروری نہیں صرف نیت کافی ہے تو بھراس طباق کے رکھنے کی کیاضرورت ہوئی۔اس میں بھی نیت كافى تقى يتوبتوبت تعالى كونموند وكملانا ہے كدد كيھے اس متم كا كھاناديك ميں ہاس كا نواب بخش ديجے - ﴿ نعوذ بالقدمنه ﴾ (٨) پھراگر تواب پہنچائے کیلئے اس کا سامنے رکھ کر پڑھنا ضروری ہے تو اگررو ہید، پیسہ یا کپڑا اغلمہ وغیرہ تواب بخش كيلي دياجائ ال برفاتحد كيون بيس برهتي بواكر بيضروري نبيس توكهاف اورمنعاني ميس كيول ايساكرتي بواور ضروری بجھتے ہو۔ (٩) پرجم پو جھتے ہیں کرز مین لینے کی کیاضرورت پڑی۔وہ نجس تھی بدیا ک۔ اگر نایا کے تھی تولینے سے یا کے بیں ہوئی بلکہ وہ اورزیادہ نجس ہوگئی کہ سلے تو خشک ہوئے کی وجہ سے پیالہ وغیرہ میں سکنے کا شہر نہ تق۔اب وہ برتن بھی نجس ہوجا ئیں گےاورا گرپاکتھی تولیبپنامحض فضول حرکت ہے بیجی کو یا بہندوؤں کا چو کا ہوا۔ نعوذ بالتد مردول كوچو كيس بهلاكر كمانا كلاتى بي ﴿ لا حول و لاقوة الابالله ﴾ اى طرح جس ف تحديل زیادہ اہتمام ہوتا ہے اس میں چواہماوغیرہ بھی لیمپاجا تا ہے اس کا بھی مبی حال ہے۔ (۱۰) بزرگوں کی فاتحہ میں ساری چیزیں اجھوتی ہیں۔کورے کھڑےکورے برتن نکالے جائیں ان میں پانی کنوئیں سے بھر کرآئے گھر کا یانی مگنے نہ یے اوراس کوکوئی نہ چھوئے نہ ہاتھ ڈالے نہاس میں ہے کوئی ہے نہ جھوٹا کرے۔ سینی خوب دھو کرشگر آئے۔ غرض کھر کی سب چیزیں نجس میں۔ میر مجیب خلاف عقل بات ہے۔اگریج میج نجس میں تو ان کوا ہے استعال میں

كيون لاتى موور شاس ساري يكعندكى كياضرورت بشرى تقم صرف انتاب كهس چيز كا كمانا خودكوجا مزاي فقيركو دينا بھي جائز اور جب فقير کودے دياتو اب ثو اب بخش دينا جائز پھرييساري يا تيس لغواور خلاف عقل ہو <sup>ک</sup>يس يانہيں ۔ اگر کہوکہ صاحب وہ بڑی درگاہ ہے۔ بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس چیز احتیاط سے بھیجنا جا ہے تو جواب سے کہ اول توالند تعالی کے بہاں اس طاہری احتیاط اور طہارت کی کھے تدرنبیں۔اس کے نزو بک حلال اور طبیب ہونے کی قدر ہے۔اگر مال حرام ہوگا تو ہزارا حتیاط کروسب اکارت ہےاورا گرحلال طیب ہے تو بیسب نعنول ہے۔وہ یونمی معمولی طور پروے دیے ہے بھی قبول ہے۔ دوسرے بیکہ جب خودان کی درگاہ میں بیمینے کاعقیدہ ہواتو بیرام اور شرك ہوگا كيونكداس كھائے كواللدى راه يس دينامقعود ہے ندخودان كے باس جعيجنا ادران كى راه بس دينا۔ اگراييا عقيده بوتووه كمانا بحي حرام موجائ كاريس جب الله تعالى كى راه يس د كرونواب بخشامنظور موتو جيساه رچيزي خدا کی راویس دی مواوراس میں خرافات نبیس کرتی مورمثلا فقیر کو چید دیا،اس کودهوتی نبیس اناج غلمد یا، کھرے کے ہوئے کھانے میں سے روٹی وغیرہ و بنی ہوای طرح میجی معمولی طورے بکا کردیدو۔ کیونکد میجی بزی درگاہ لیعنی الله تعالى كے يہاں جاتا ہے وہ بھى وہيں جاتا ہے تو كروونوں يى فرق كيما ، كر خيال كروتواس يى ايك حساب سے بزرگول کوالٹدتعالی پر برد صادیتا ہے اور بیدل کا چورا لگ رہا کددہ بزرگول کی درگاہ میں جاتا ہے اور بیالتد کی درگاہ مي كهلا مواشرك ب\_(١١)اس برتريد ستورب كربرايك كافاتحدا لك الكرك دلاياجا تاب بالتدميال کا میجد طبعت کا مید معرت بیوی کا۔اس کا توصاف یمی مطلب ہے کہ فقط اتنا الله میان کودیتی بیں اوراتنا اتناان لوكول كولو بعماداس ك شرك موت يس كس كوشك بوسكات بدو استعفو الله، استعفو الله كاشرك اور براہونا کلام مجید میں صاف مذکور ہے اس سے تو برنی جا ہے۔ بس ساری چیز خدا کی راہ میں دیدو پھرجتنوں كوثواب بخشا بخش دو چرا يك لطف اور ب كه همولى مردول كافاتحة وسب كاليك بى يس كرادي بي بزركول اور برا الوكول كاالك الك كراتي بير بس كامطلب بيهواك ووتو يجار عرفر يب مسكين كمزور بيراس لتحاكي یں ہوجائے تب بھی پچھتر جنیں۔اور بدبرے اوگ ہیں ساجھے میں ہوگا تو از مرینظے۔ چھینا جھٹی کرنے لکیس ك- ﴿ لاحول ولا قوة الا بالله ﴾ (١٢) حضرت في يكى فاتحدين أيك بيعى قيد ب كدكما نا بندكره ياجائ كملا شدے کیونکہ وہ بردہ دار تھیں تو ان کے کھانے کا بھی غیر محرم سے سامنا ندہواس کا لغوہ ونا خود ظاہر ہے۔ (۱۳) حضرت لی بیکی فاتحداور صحتک کے کھانے میں بیجی قید ہے کہ مردنییں کھا کتے۔ بھلاوہ کھا کیں کے تو سامنانہ ہو جائےگا۔ اور ہرعورت بھی نے کھائے۔ کوئی یاک صاف نیک بخت عورت کھائے اور ندوہ کھائے جس نے اپنا ووسرا نکاح کرلیا ہو۔ یعمی بہت برااور گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بھی برائی موجود ہے۔ (۱۴) بزرگول اوراولیا واللہ کی فاتح میں ایک اور خرائی ہے وہ یہ کہ لوگ ان کو صاحب روااور مشکل کشا سمجھ کراس نیت سے فاتحہ و نیاز والاتے ہیں کہ ان سے ہمارے کا منگلیں سے حاجتیں بوری ہوگئی ،اولا دہوگی ،مال اوررز آبڑھےگا۔اولا دک عمر بزھے گی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس طرح کاعقیدہ صاف شرک ہے، خدا بچائے۔ غرض ان سب رسموں اور عادتوں کو بالکل جھوڑنا جا ہے۔ اگر کسی کوٹو اب بخشنا منظور ہوتو جس طرح شریعت کی تعلیم ہے ای طرح سید ھے سادے طور پر بخش

ويناحا بن جيها جم في اوم بيان كيا باوران سب لغويات كوجهور ويناحاب برب با يابندى رواج جو بهرة فيق اورميسر بويسل يماح آج يدو پراس كا تواب بخشد و- جارے اس بيان سے گيار جو يں اسمنى تو شدو غير وسب كاحكم نكل آيا اور مجمد ميس آئيا موكا يعض آوك قبرول يرجز هاواج جاتے جي توبيد بالكل حرام ہے اوراس چر هاوے كا کھا نا بھی درست نہیں نے خود کھاؤ نہ کسی کودو۔ کیونکہ اس کا **کھا**نا بھی درست نہیں دینا بھی درست نہیں۔(۱۵) بعض ، وی مزارول پر جاوری اور غلاف جیجے میں اور آگی منت مانے میں۔ جاور پڑ معانامنع ہے اور جس عقیدے ہے لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شرک ہے اور دوسرے خیرات صدقہ میں بھی جاہلوں نے بہت ہے ہے شرع رواج نکال رکھے ہیں۔ چنانچے ایک رواج اکثر جاہلوں میں بیہ ہے کے کسی بیاری کا اتار سمجھ کر چیلوں وغیرہ کو گوشت دیتی ہیں۔ چونکداکٹر یا عقاد ہوتا ہے کہ بہاری ای گوشت میں لیٹ کر چکی تی اور ای لئے دہ گوشت آ دمی کے کھانے کے ته بل نہیں شخصتے ۔ اورایسے اعتقاد کی شرع میں کوئی سندنہیں ۔ اس لئے ریھی بالکل شرع کے خلاف ہے۔ ایک رواج یہ ہے کہ جانور بازارے مول متکوا کر چھوڑتی ہیں اور میجھتی ہیں کہم نے اللہ کے داسطے ایک جان کو آزاد کیا ہے۔ القدميال جمارے بهار كى جان كومصيبت ہے آزاد كردينگے۔ سويدا عقاد كرنا كەجان كابدند جان بوتا ہے۔ شرع ميں اسی بھی کوئی سندنیس ۔ایس بےسند بات کا عقاد کرتا خود گناہ ہے۔ایک رواج اس سے بڑھ کر غضب کا ہے کہوئی چیز کھانے یہنے کی چوراہے پررکھواویتے ہیں۔ یہ بالکل کافروں کی رسم ہے۔ برتاؤ میں کافروں کا طریقہ ویسے بھی منع ہے اور جواس کے ساتھ عقیدہ بھی خراب ہوتو اس میں شرک اور کفر کا بھی ڈر ہے۔اس کام کے کرنیوالے یہی سجھتے ہیں کاس برکسی جن یا بھوت یا پیرشہید کا دباؤیا سناؤ ہوگیا ہان کے نام بھینٹ دینے ہے وہ خوش ہو جائیں گے اور بدیاری امصیبت جاتی رہے گی۔ سویہ بالکا مخلوق کی پی جائے جس کا شرک ہونا صاف طاہر ہے اور اس میں جورز ت کی بےاد بی ادرراستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا گناہ الگ رہا۔ ایک رواج بیگھر رکھا ہے کہ بعض موقعوں میں صدیتے کیلئے بعض چیز وں کوخاص کرر کھا ہے جیسے ماش اور تیل اور وہ بھی خاص بھٹل کو دیا جا تا ہے۔اول تواسے خاص کرنے کی شرع میں کوئی سندنبیں اور بے سند کو خاص کرنا گناہ ہے۔ پھرمسمان جی ج کو جھوز كر بهنتگى كودينا يې تمى شرع كامقابلىي- كيونكه شرع بيل مسلمان كاخق زياد واورمقدم بير پهراس بيس پهجى اعتقاد ہوتا ہے کداس صدقہ میں بیاری لیٹی ہوئی ہے اس واسطے گندے نایا ک لوگوں کو ویٹا جائے کہ وہ سب انا بلا کھ جائیں۔ سومیاعتقاد بھی ہے سند ہے۔اورالی ہے سندیات کا اعتقاد کرتا خود گناہ ہے اس واسطے خیرات کے ان طریقوں کوچھوڑ کرسید هاطریقہ اختیار کرنا جائے کہ جو بچھ خدائے تعالیٰ نے میسر کیا خواہ کوئی چیز ہو، چیکے ہے کسی کو مخان کو یہ بجھ کردیدیا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے خوش ہو تگے اور اس کی برکت سے بلا اور مصیبت کو دفع کروینگے۔اس ے زیادہ سب نضول پکھنڈ بلکہ گتاہ ہیں۔ ایک روائ بین کال رکھا ہے کہ کلکلے وغیرہ یکا کرعور تمی مسجد میں بیجا کر خاص محراب یامنبر پررکھتی ہیں اور بعض جگہ ہادیجی ساتھ ہوتا ہے۔ باہے کا ہونا تو ظاہر ہے، جیسا کچھ براہے باقی اور قیدی بھی واہیات ہیں۔ بلکہ خود عورتوں کامسجد میں جاتا ہی منع ہے۔ جب نماز کے واسطے عورتوں کومسجد میں جانے ے منع کیا ہے تو یکام اس کے سامنے یکے بھی نہیں ہے۔ بعض ان میں جوان ہوتی ہیں بعض زیور سنے ہوتی

میں بعض چراغ ہاتھ میں لئے ہوتی ہیں کہ جارامنہ بھی دیکے لو۔ای طرح بعض مورتیں منت مانے کو یادعا کرنے کو یاسلام کرنے کو محد میں جاتی ہیں۔ بیسب ہاتیں خلاف شرع ہیں۔سب سے تو بدکرنی جا ہے جو پکھردینا دلانا ہو، یا دعا کرنا ہوائے گھر میں بیٹے کر کرو۔

ان رسمول کابیان جونسی کے مرنے میں برقی جاتی ہیں: اول عسل اور کفن کے سامان میں بری در کرتی ہیں۔ کسی طرح ول ہی نہیں جا ہتا کہ مردہ گھرے نکلے پیغیبر علیہ نے بڑی تا کیدفر مائی ہے کہ جنزہ میں ہرگز در مت کرو۔ دوسرے جنازے کے ساتھ کچھاناج یا چیے دغیرہ جیجتی ہیں کہ قبر پر خیرات کردیہ جائے۔اس میں زیادہ نیت ناموری کی ہوتی ہے جس میں پر کھی تواب نہیں ملتا۔ پھریہ ہوتا ہے کہ غریب محت ج رہ جاتے ہیں اورجن کا پیشہ یمی ہے وہ کھر پیجاتے ہیں۔ تواب کیلئے جو پچھودینا ہوسب سے چھیا کرایسے لوگوں کو دوجو بہت متاج یا ایا جج یا آبرودارغریب یادیندارنیک بخت ہول۔ تیسرے اکثر عادت ہے کہ مرنے کے بعد مردے کے کپڑے جوڑے یا قرآن شریف وغیرہ نکال کراللہ واسطے دے دیتی ہیں۔خوبسمجھ لوکہ جب کوئی مرجا تا ہے شرع سے جتنے آ دمیوں کواسکی میراث کا حصہ پہنچتا ہے وہ سب آ دمی اس مردے کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے ما لک ہوجاتے ہیں اوروہ سب چیزیں ان سب کے سا جھے کی ہو جاتی ہیں۔ پھرایک یا دو مخص کو کب درست ہوگا کہ سا جھے کی چیز بھی کو د ہے دیں۔اور اگرسب ساجھی اجازت بھی دے دیں کیکن کوئی ان میں نابالغ ہوتب بھی ایس چیز کا دینا ورست نہیں اور اس اجازت کا اعتبار نہیں۔ای طرح اگر سب ساجھی بالغ ہوں کیکن شر ہا شری اج زت دیدیں تب بھی الیں چیز کا وینا درست نہیں۔اس لئے جہاں ایسا موقع ہوتو اول تو وہ سب چیزیں کسی عالم سے ہرایک کا حصہ بوچ کرشرع کے موافق آپس میں بانٹ لیں۔ پھر برخض کوایئے جھے کا اختیار ہے جوجا ہے کرے اورجس کو ج ہے و ہے۔البند اگر سب وارث بالغ ہول اور سب خوشی سے اجازت ویدیں تو بدون بائے بھی ویناخرج کرنا درست ہوگا۔ چوتے بعض مقرر تاریخوں پر باان ہے ذرا آ کے چیچے کچھ کھا ناوغیر ہ پکا کر برادری میں ہن جا تا ہے اور پچھ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔اس کو تیجہ، دسوال، جیسوال، چالیسوال کہتے ہیں۔اس میں اول تو نہیت ٹھیک تہیں ہوتی۔ نام کے داسطے بیرسب سامان کیا جاتا ہے جب بینیت ہوئی تو نواب کیا ہوتا اور الٹا گناہ اور وہال ہے۔ بعض جگر قرض کینر پر رحمیں پوری کی جاتی ہیں اور سب جائے ہیں کدایسے فیرضروری کام سیلے قرضدار بنتا خود بری بات ہے اور اتنی یا بندی کرنا کہ شرع کے حکمول ہے بھی زیادہ ہوجائے یہ بھی گناہ ہے۔ اور اکثر بیر تمیس مردے کے مال سے ادا ہوتی ہیں جس میں تیموں کا بھی ساجھا ہوتا ہے۔ بتیموں کا مال تو اب کے کا موں میں بھی خرج كرنادرست نبيس تو كناه كے كاموں ميں تو اور زيادہ براہوگا۔البته اينے مال ميں سے جو پھيتو فيق ہوغريبوں كو پوشیدہ کر کے دیدو۔الی خیرات خدائے تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔بعض لوگ خاص کرمسجدوں میں ہیٹھے عاول بھی بھیجے ہیں بعض تیل ضرور بھیجے ہیں۔ بعض بجول کے مرنے کے بعددود ھیجیجے ہیں کدوہ بچددودھ پیا کرتا تھا۔ان قیدوں کی کوئی سندشرع میں ہیں ہے۔اپی طرف سے شے طریقے تراشتا بڑا گناہ ہے۔ایسے گناہ کو شرع من بدعت كہتے ہيں اور پغمبر عليہ فرمايا ہے كہ بدعت كرائى كى چيز ہے اور وہ دوزخ ميں لے جانے

والی ہے۔ بعض میں بھی بھھتی ہیں کہ ان تاریخوں میں اور جمعرات کے دن اور شب برات کے دنوں میں مردوں ک روهیں گھروں میں آتی ہیں۔اس بات کوشرع میں پچھاصل نہیں اوران کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ جو پچھ تواب مردے کو پہنچایا جاتا ہے،اس کوخوداس کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے، پھراس کوکون ضرورت ہے کہ مارا مارا پھرے۔ پھریہ بھی ہے کہ اگر مردہ نیک اور بہتی ہے توالی بہاری جگہ چھوڑ کر کیوں آنے لگا اور اگر بداور دوزخی ہے تواس کوفرشتے کیوں چھوڑ دینگے کے عذاب سے چھوٹ کرمیر کرتا پھرے غرض میہ بات بالکل ہے جوزمعلوم ہوتی ہے اگر کسی ایس ویسی کتاب میں لکھا ہواد کھوٹے بھی ایسااعتقادمت رکھنا جس کتاب کو عالم سندندر تھیں وہ بحروے کی نبیں ہے۔ یانچویں ،میت *کے گھر میں عور تیں گئی ب*ارائشی ہوتی ہیں ادر سیجھتی ہیں کہ ہم اس کے درو میں شریک ہیں لیکن وہاں پہنچ کر بعض تو یان چھالیہ کھانے کے شغل میں لگ جاتی ہیں اگریان چھالیہ میں ذراد مریا کی ہوج ئے تو ساری عمر گاتی پھریں کہ فلانے گھریان کا نکڑا تصیب نہیں ہوا تھا، بعض و ہاں کھانا بھی کھاتی ہیں جا ہے اپنا گھر کتنا ہی نز دیک ہو کیکن خواہ مخواہ میت کے گھر جا کر پڑی رہتی ہیں۔بعض تو مہینہ مہینہ بھر پڑی رہتی ہیں۔ بھلا بتلا و یے ورتیں در دشر یک ہونے آئی ہیں یا خود اور وال براینا در د ڈالنے آئی ہیں۔ایس ہیبود وعور تول ک وجنے کر والوں کواس قدر تکیف اور پریشانی ہوتی ہے جسکی کوئی انتہائیں۔ ایک تو اس پرمصیب تھی ہی ، دوسری باس سے بر در کرمصیبت آپڑی۔ وہی مثل ہوگئ سر پیٹنا، گھر کٹنا۔ بعض ان میں مردے کا نام تک بھی نہیں لیتیں بکددودو جار میارجمع ہو کرمینھتی ہیں اور دنیا و جہان کے قصے وہاں بیان کئے جائے میں بلکہ بنستی میں خوش ہوتی ہیں۔ کیڑے ایسے بھڑ کدار پہن کرآتی ہیں جیسے کی شادی میں شریک ہونے چلی ہیں۔ بھلاان بیہودیوں کے آنے سے کونسا فائدہ و بن باد نیا کا ہوا۔ بعض جو بچ مج خیرخواہ کہلاتی ہیں پچے درد میں بھی شریب ہوتی ہیں۔ تمرجو اصل طریقه در دمین شریک ہونے کا ہے کہ آ کر مردے والوں کوتسلی ویں صبر دلا ویں ان کے دلول کوتھا ہیں اس طریقہ ہے کوئی شریک نہیں ہوتا بلکہ اور اوپر ہے گلے لگ لگ کررونا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض تو یول ہی جھوٹ موث منه بناتی ہیں، آنکھوں ہیں آنسو تک خبیں ہوتا اور بعض اینے گڑے مروول کو یاد کر کے خواہ مخواہ کا احسان گھر والوں برر کھتی ہیں۔اور جوصد ت ول ہے روتی بھی ہیں وہ بھی کہاں کی اچھی ہیں۔ کیونکداول تو اکثر بیان کر کے ردتی ہیں جس کے واسطے پینیبر مصطفیٰ علاقے نے بہت بخت ممانعت فرمائی ہے بلکد بعنت کی ہے اور دوسرے ان ے رونے سے کھر والوں کا اور دل بھر آتا ہے اور زخم پر نمک جھٹر کا جاتا ہے زیادہ بیتا ب ہوکر پھڑک پھڑ ک کرروتی میں اور تھوڑ ابہت جوصبر آجلا تھاوہ بھی جا تار ہتا ہے تو ان عور توں نے بچائے صبر دلانے کے اورالٹی بے صبری بڑھا دی۔ پھر، ن کے آنے کا کیافائدہ ہوا۔ پچ بات بیہے کٹم والوں کاغم مٹانے کوکوئی ٹبیس آتیں، بلکہ اینے او پر سے الزام اتارنے کوجمع ہوتی ہیں۔ بھلا جب عورتول کے جمع ہونے میں اتی خرابیاں ہیں۔ایسا جمع ہونا کب درست ہوگا۔ان میں بعض دور کی آئی ہوئی مہمان ہوتی ہیں۔ ببلیوں میں چڑھ چڑھ کرآتی ہیں۔اور کئی کی روز تک رہتی ہیں اور گھ س دانہ بیلوں کا اور اپنی آ و بھگت کا سارا بوجھ گھر والوں پر ڈالتی ہیں جاہے مردے والے برکیسی ہی ۔ مصیبت ہو۔ جا ہےان کے گھر کھانے کو بھی نہ ہولیکن ان کیلئے سادے تکلف کرنا ضرور، حالا نکہ صدیث شریف

میں ہے کہ مہمان کو جائے کہ کھر والوں کو تنگ نہ کرے۔اس سے زیادہ اور تنگ کرنا کیا ہوگا۔ پھر بعضول کے ساتھ بچوں کی دھاڑ ہوتی ہے اوروہ جار جاروقت آٹھ آٹھ دفت کھانے کو کہتے ہیں۔ کوئی تھی شکر کی فر ، کش کرر یا ے کوئی دوورہ کے واسطے بیل رہا ہے اور ان سب کا بندوبست گھر والوں کوکرنا پڑتا ہے اور مدتول تک بہی سلسلہ جاری رہتا ہے خاص کرعورت اگر بیوہ ہوجائے تو ایک چڑھائی تو تازہ موت کے زمانے میں ہوئی تھی دوسری دیں بى چر حائى عدت گزرنے پر ہوتى ہے جس كانام چھ مائى ركھا ہے اور يوں كہا جاتا ہے كه عدت سے نكالنے كيك آئی ہیں۔ان سے کوئی ہو چھے کہ عدت کوئی کو تھڑی ہے جس میں سے جوہ کو ہاتھ یاؤں پکر کرنکالیس کے۔جب جار ماہ دس دن گزر گئے عدت ہے نکل گئی اورا گراسکو تھم تھا تو جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہوگئی۔اس کیلئے اس وابیات کی کونسی ضرورت ہے کہ سارا جہان اکٹھا ہو۔ پھراس سارے طوفان کا خرج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردے کے ال سے کیا جاتا ہے جس میں سب وارثوں کا ساجھا ہوتا ہے بعض توان میں سے پردلیں میں ہوتے ہیں۔ ا ن ہے اجازت حاصل تبیس کی جاتی اور بعض نابالغ ہوتے ہیں ان کی اجازت کا شمر ٹا میں پھھا عتبار نہیں۔ یا در کھو کہ جس نے خرچ کیا ہے سمارااس کے ذمہ یڑے گا۔اورسب وارثوں کا حق پورا بورا دینا پڑیگا۔اورا کرکوئی بہانہ لائے کہ میرا حصدان خرچوں کیلئے کافی نہیں ہوتا۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر سب کا حصہ بھی کافی نہ ہوتو کیا کرو گے۔ کیا پڑوسیوں کی چوری درست ہو جا کیگی۔غرض اس طوفان میں خرچ کرنیوا لے گئمگار ہوتے ہیں۔اور سیہ خرج ہواان آئے والیوں کی بدولت،اس لئے وہ مجمی گنبگار ہوتی ہیں۔اس لئے یوں جا ہے کہ جومر دوعورت کے یں کے ہیں وہ کھڑے کھڑے آئیں اور صبر وسلی دیمر چلے جائیں۔ پھرد دیارہ آنے کی ضرورت نہیں ، ای طرح تاریخ مقرر کرنا بھی واہیات ہے جس کا جب موقع ہوا آگیا اور جودور کے ہیں اگریہ مجھیں کہ بدون ہمارے گئے ہوئے مصیبت زوول کی تعلی نہ ہوگی تو آنے کا کچھڈ رہیں الکین گاڑی وغیرہ کا خرج اپنے پاس سے کرنا چ ہے۔ اور اگر محض الزام اتار نے کو کوئی آتی ہیں تو ہرگز ندآ کیں۔ خط سے تعزیت ادا کریں۔ چھٹے دستور ہے کہ میت والوں کیلئے اول وان کے فزد کی نے رشتہ وار کے گھرے کھانا آتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی ہے لیکن اس میں بھی لوگوں نے پچے فرابیاں کردی ہیں۔ان سے بچناواجب ہے۔اول تواس میں اولے براے کا خیال ہونے لگاہے كه فلانے نے بہارے بہال بھیجا تھا ہم ان كے كمر بھیجیں۔ بھراس كااس قدر خیال ہے كداسينے يوس كنجاكش نہ ہواور کوئی دوسر افخص خوتی ہے جانے کہ بین بھیج دول مگر میخص بے ڈھبضد کریگا کے نہیں ہمارے ہی یہاں سے ج پیگااوراس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نہ بیجیں گے تو ہم پرطعن ہوگا کہ کھا تو لیا تھالیکن بدلہ ندویو گیا۔اورایک یا بندی اول تو خود منع ہے۔ پھر اس کیلئے مجھی قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ اس لئے اس پابندی کوجھوڑ ویں جس میں رشتہ دار کوکوئی تو نیش ہوئی بھینج دیا۔ ای طرح میہ پابئدی بھی بڑی بری ہے کہزد کی کے رشتہ دارر ہتے ہوئے دور کا ر شتہ دار کیوں بھیجے۔اس کیلئے مرتے مارتے ہیں۔اس کی وجہ بھی وہی بدنا می مثانا ہے تو اس یا بندی کو جھوڑ ویں۔ نیے خرابی اس میں بیئرٹی ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ کھانا بھیجاجا تاہے اور میت کے گھر دوردور کے عداقہ دار تھ نے کے واسطے جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کھاناصرف ان لوگوں کو کھانا جا ہے جوقم اور مصیبت کے غلبے میں اپن

چولہ نہیں جموعک سکتے اور جن کے گھرسب نے کھانا پکایا ہے وہ اس کھانے سے کیوں کھاتی ہیں۔اپنے کھر جاکر کھائیں یا ہے ہی گھرے منگالیں۔ایک خرابی برکرتے ہیں کہ بعض اس کھانے میں بھی تکلف کا سامان کرتی میں یہ بھی چھوڑ وینا جائے۔جو وقت ہرآ سانی سے جو گیا مختصر ساتیار کر کے میت والوں کے واسطے بھیج دیا۔ ساتویں بعض عورتیں ایک یا دوحا فظوں کو پچھ دیکر قرآن مجید پڑھواتی ہیں کہ مردے کوثواب بخشا جائے ۔ بعض عبكة تيسر بون چنون پر كلمه اورسيمپارول شي قرآن مجيد پڙهوايا جاتا ہے۔ چونکه ايسے لوگ رو پيديبيد يا ينے اور کھانے کے الا کی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کوخود ہی چھاٹوا بنیس ملک۔ جب انہی کو پچھاٹوا بنیس ملاتو مردے کو کیا بخشی کے۔وہ سب پڑھا پڑھا یا حایا اور دیا دلایا بیکارا ورا کارت جاتا ہے۔ بعض آدمی لا مج ہے نہیں پڑھتے نکین لحاظ اور بدلہ اتار نے کو پڑھتے ہیں یہ بھی دنیا کی نیت ہوئی ،اس کا تواب بھی نہیں ملتا۔ ہاں جو تخص خدا کے واسطے بدون لا مج اور لحاظ کے پڑھ دے۔ نہ جگہ تھہرائے نہ تاریخ تھہرائے اس کا ٹواب بیشک پہنچاہے۔ رمضان شریف کی بعض رسمول کابیان :ایک به که بعض عورتیں رمضان شریف میں مافظ کو کم سے اندر بلا کرنز اوت عین قرآن مجید سنا کرتی ہیں۔اگر بیرحافظ کوئی اپنامحرم مرد ہواور گھر بی گھر کی عورتیں سن لیا کریں اور بیرجا فظانمازمسجد میں پڑھ کرفقط تر اور کے واسطے گھر میں آ جایا کرے تو سیجھے ڈرنییں کیکن آج کل اس میں بہت ی بے احتیاطیاں کرر کی ہیں۔اول بعض جگہنامحرم حافظ کھر ہیں بلایا جاتا ہے۔اگر چہنام جارہ کو کپڑوں کا پر دو ہوتا ہے لیکن عورتیں چونکہ ہے احتیاط زیادہ ہوتی ہیں اس واسطے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو حافظ جی ہے ہوتیں شروع کرو بی ہیں یا آپس میں خوب پکار پکار کر بولتی ہیں اور حافظ جی سنتے ہیں۔ بھلا بدون نا حاری کے اپنی آ واز نامحرم کوسنانا کب درست ہے۔ دوسرے جو محف قرآن مجید سناتا ہے جہال تک بوسکتا ہے خوب آ واز بناکر پڑھتا ہے۔ بعض محض کی لے ایس اچھی ہوتی ہے کہ ضرور ہننے والے کاول اسکی طرف ہوج تا ہے تو اس صورت میں نامحرم مردوں کی لےعورتوں کے کان میں پہنچنا کتنی بری بات ہے۔ تیسر مے محلہ بحرکی عورتمی روز سےروز اسمنی ہوتی ہیں۔اول تو عورت کو ہدون ناچاری کے گھرے باہر پاؤں نکالنامنع ہےاور بیرکوئی ناچاری نہیں کیونکہان کوشرع میں کوئی تا کیدنہیں آئی کہ تراویج جماعت ہے پڑھا کروپھر نگفتا بھی روز روز کا اور زیادہ برا ہے۔ پھر بوشنے کا دفت ایسا ہے موقع ہوتا ہے کہ رات زیادہ ہو جاتی ہیں گلیاں ، کو رہے بالکل خالی سنسان ہو ج تے ہیں۔ ایک حالت میں خدانہ کرے اگر مال یا آ ہرو کا نقصان ہوجائے تو تعجب نبیں۔خواہ مخواہ اپنے آپ کو خلجان میں ڈالناعقل کے خلاف ہاورشرع کے بھی خلاف ہے۔خاص کر بعض عور تیں تو کیڑے چیزے پہن کر گلیوں میں چنتی ہیں تو اور بھی زیاد وخرالی کا اندیشہ ہے ، ایک دستور رمضاین شریف میں یہ ہے کہ چود ہویں روزے کوخاص سامان کھانے وقیرہ کا کیا جاتا ہے اوراس کوٹو اب کی بات بھتی ہیں۔ شرع میں جس بات کو تواب نہ کہا ہواس کوثواب بچھنا خود گناہ ہے۔اس واسطےاس کوبھی جھوڑ نا جا ہے۔ایک دستوریہ ہے کہ بچہ جب پہلا روز ہ رکھتا ہےتو جاہے کوئی کیرای غریب ہولیکن قرض کر کے بھیک ما نگ کرروز و کشائی کا بھیٹر اضر ور ہوگا جو بات شرع می ضرور شہواسکو ضروری سمجھنا بھی گناوے اس واسطے ایک پابندی تجوز وینی جائے۔

عید کی رسمول کا بیان: ایک توسوئیال پکانے کو بہت ضروری جھتی ہیں۔ شرع سے بیضروری بات نہیں۔
اگر دل جا ہے پکالو مگراس میں ثواب مت مجھو۔ دوسرے دشتہ داروں کے بچوں کو ویٹالیٹا یارشتہ داروں کے گھر کھانا بھیجنا، پھراس میں اولا بدلار کھنااور نہ ہوتو قرض کیکر کرنا یہ پا بندی نضول بھی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اس لئے بیسب قیدیں چھوڑ دیں۔

لقرعید کی رسمول کا بیان: دینالیمایبال بھی عید کا ساہے جیسا اس کا تھم ابھی پڑھاہے وہی اس کا بھی ہے۔ دوسرے اس میں بہت ہے آدمیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی نہیں کرتے یہ بھی گن ہ ہے۔ تیسرے قربانی میں اپنی طرف سے میہ بات گڑھ رکھی ہے کہ سری سقہ کاحق ہے اور پائے نائی کاحق ہے۔ یہ بھی واہیات اور خلاف شرع بابندی ہے۔ ہاں اپنی خوشی ہے جس کو جا ہودیدو۔

فریقتعدہ اورصفر کی رسم کا بیان: جاہل عور تیں ذیقعدہ کو خالی کا چاند کہتی ہیں اور اس ہیں شادی کرنے کو منحوں بھت میں اور اس ہیں شادی کرنے کو منحوں بھتی ہیں۔ یہ اعتقاد بھی گناہ ہے۔ تو بہ کرنی چاہئے اورصفر کو تیرہ تیزی کہتی ہیں اور اس مہید کو نامبرک جانتی ہیں اور بعض جگہ تیر ہویں تاریخ کو بچھ کھونکدیاں وغیرہ بچاکر تقسیم کرتی ہیں کہ اس کی نحوست سے حفاظت رہے۔ یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں۔ تو بے کرو۔

 خراب نہ ہوا اور گناہ کی باتوں کو اس سے نکال دے جب بھی ظاہری پابندی سے جاہلوں کو ضرور سند ہوگی۔ تو جس بات سے جاہلوں کے بگڑنے کا ڈر ہوا ور وہ چیز شرع میں ضروری کرنے کی نہ ہوتو ایسی بات کو چھوڑ دینا چی ہے اس لئے رواج کے موافق اس عمل کو نہ کرے۔ بلکہ جب حضرت محمد علیقے کے حالات پڑھنے کا شوق ہوتو کو کی معتبر کیا بلیکرخود پڑھ لے بیا ہے اکٹھا کئے ہوئے گھر کے دوجیا رآ دی یا جو ملنے ملائے تا مسلحہ ہوتے گھر کے دوجیا رآ دی یا جو ملنے ملائے تا مسلحہ ہوتے گھر کے دوجیا رآ دی یا جو ملنے ملائے تا مسلحہ ہوں ان کو بھی بن و سے۔ اور اگر حضرت محمد علیقے کی روح مبارک کو سی چیز کا تو اب بخشا منظور ہوتو دوسرے دانت مسرکہ بین کو دیگر ہے دانت کے ماکہ کو کئی منونیس کرتا گر بے ڈھنگا بن ہرا ہے۔

ر جب کی رسموں کا بیان: اس کو عام لوگ مریم روزے کا چاند کہتے ہیں۔ اور اسکی ستائیس تاریخ میں روز ور کھنے کو اچھا بھتے ہیں کہ ایک ہزار روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شرع میں اس کی کوئی تو ی اصل نہیں۔ اگر نظس روز ور کھنے کو ول چاہے افتدیار ہے۔ خدائے تعالیٰ جتنا چاہیں ثواب دیدیں اپنی ظرف سے ہزاریوں کا مقرر نہ سمجھے۔ بعض جگہ اس مسینے میں تیارک کی روٹیاں بھتی ہیں ہیں گھڑی ہوئی بات ہے۔ شرع میں اس کا کوئی تھم نہیں۔ نہاس پرکوئی ثواب کا وعدہ ہے اس واسطے ایسے کا مہودین کی بات بھٹا گناہ ہے۔

شب برات كا حلوه ،محرم كا هجروا اورشربت: شب برات كي آني اصل بي كه بندر بوي رات اور پندر ہوا ں دن اس مہینہ کا بہت بزرگ اور برکت کا ہے۔ ہمارے پیٹیبر «عفرت محمد علقے نے اس رات کو جا گئے گ اوراس دن کوروز ہر کھنے کی رغبت دلائی ہے۔اوراس رات میں جارے حضرت محمد علی نے مدینہ کے قبرستان میں تشریف نیجا کرمردوں کیلئے بخشش کی وعاما تھی ہے تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش ویا کرے جا ہے قرآن شریف پڑھ کرجا ہے کھانا کھلا کر جا ہے نفقہ دیکر جا ہے ویسے ہی وعا بخشش کی کردے تو بیطر ابتد سنت کے موافق ہے۔اس سے زیاد و جتنے بھیڑ سے لوگ کررہے ہیں اس میں حدوے کی قیدلگار کھی ہے۔اوراس طریقے سے فاتھ وں تے میں اور خوب یا بندی ہے یہ کام کرتے ہیں۔ بیسب واہیات میں ۔ان سب یا تول کی برائی او پراہمی پڑھ چکی ہو۔ اور پیجمی من چکی ہو کہ جو چیز شرع میں ضروری نہ ہواس کو ضروری سجھتا یا حد ہے زیادہ یا بند ہوجا نا برگ ہت ہے۔ای طرح محرم کی دسویں کی رسمول کو مجھ لو۔شرع میں صرف اتنی اصل ہے کے رسول اللہ علیہ نے یوں فرما پہ ہے کہ جو تخص اس روز اپنے گھر والوں پر خوب کھائے چینے کی فراغت رکھے سال بھر تک اس کی روز ی میں برکت ہوتی ہےاور جب اتنا کھانا گھر میں کیے تواگراس میں سے القد تعالی کے واسطے بھی محتاجوں بخریبوں کو دیدے تو کیاڈ رہے۔اس سے زیادہ جو یکھ کرتے ہیں اس میں ای طرح کی برائیاں ہیں،جیسااو پرس چکی ہواس ے بڑھ کرشر بت تقلیم کرنے کی رہم ہے کہ اپنے گمان میں کر باا کے پیاسے شہیدوں کو تواب بخشتے ہیں تو یا در کھو کے شہیدوں کوشریت نہیں پہنچا بلکے تواپ پہنچ سکتا ہے۔اور تواب میں ٹھنڈا شریت اور گرم گرم کھانا سب برابر ہے۔ چرشر بت کی مابندی میں غلط عقیدے کے کدان کی بیات اس سے بجھے تی اور کیابات ہے۔الیا علط عقیدہ خود ً من ہ ہے۔ دوربعض جاہل شب برات میں آتش بازی اورمحرم میں تعزیبے کا سامان کرتے ہیں۔ آتش بازی کی

برائی بہلے باب میں لکھ دی ہے اور تعزیرے کی برائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسے ایسے برتاؤ کرتے میں کہ جوشرع میں بالکل شرک اور گناہ ہے۔ اس پر چڑھاوا چڑھاتے میں اس کے سامنے سر جھاتے ہیں اس پر عرضیال لٹکاتے ہیں ،مرمیے پڑھتے ہیں ،روتے چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ باجہ بجاتے ہیں۔اس کے دنن کرنے کی جگہ کو زیارت کی جگہ بچھتے ہیں،مرد،عورت آپس میں بے یردہ ہوجاتے ہیں۔نمازیں برباد کرتے ہیں۔ان باتوں کی برائی کون نہیں جانا۔ بعض آ دمی اور بھیٹر نہیں کرتے ۔ مگرشہادت نامہ برد ھا کرتے ہیں۔ تو بادر کھوکہ اگر اس میں غلط روایتیں ہیں تب تو ظاہر ہے کہ نع ہادرا گرمیح روایتی بھی ہوں جب بھی چونکہ سب کی نبیت یمی بوتی ہے کدین کردو کی مجاورشرع میں معیبت کے اندراراد و کرے دونادرست نبیس۔اس واسطےاس طرح کا شہادت نامہ پڑھنا بھی ورست نہیں۔ای طرح محرم کے دنوں میں ارادہ کر کے رنگ پڑیا مجھوڑ دین اور سوگ اور ماتم کی وضع بنانا یا اینے بچوں کوخاص طور کے کپڑے پہنا نایہ سب بدعت اور گناہ کی ہاتیں ہیں۔ تعرکات کی زیارت کے وفت اکٹھا ہوتا: کہیں کہیں جبشریف یا موئے شریف پنجبر علیجے یا کسی اور بزرگ کامشہور ہے۔اسکی زیارت کیلئے یا تو اس جگہ جمع ہوتے ہیں یاان لوگوں کو گھروں میں بلا کرزیارت کرتے ہیں۔اورزیارت کرنے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔اول تو ہرجگہان تبر کان کی سند نہیں اورا گر سندبھی ہوتب بھی جمع ہونے میں بہت خرابیاں ہیں۔بعض خرابیاں دہاں بیان کر دی ہیں جہاں شادی میں عورتوں کے جمع ہونے کا ذکر ککھا ہے۔ پھرشور وغل اور بے بردگی اور کہیں کہیں زیارت والوں کا گانا، جس کو سب عورتیں سنتی ہیں بیسب ہر مخص جانتا ہے کہ بری ہاتیں ہیں ہاں اگرا سمیلے میں زیارت کر لے اور زیارت ے وقت کوئی خلاف شرع بات ندکرے تو درست ہاور رسموں کا بورا حال "اصلاع الرسوم" ایک کماب ے اس میں لکے دیا ہے ہم اس جگر مرف تم کوایک گر ہٹلا دیتے ہیں اس کا خیال رکھو گی تو سب رسموں کا صال معلوم ہوجائے گا اور بھی دھوکہ ندہوگا۔ وہ گریہ ہے کہ جس بات کوشرع نے نا جائز کہا ہواس کو جائز سجھنا من و ہے اور جس کو جا تز ہتلا یا ہو مگر ضرور نہ کہا ہواس کو ضرور مجھ کریا باہدی کرتایا تام کمانے کو کرتا ہی جمعی گناہ ہے۔ اس المرح جس كام كوشرع نے تو ابنيس بنلاياس كوثواب بجستا كناه ہے اور جس كوثواب بنلايا تكرضرور نه كہااس كو ضرور بحصنا ممناه ہے اور جوضر ورند سمجھے مگر خلقت کے طعن کے خوف ہے اس کے چھوڑ نے کو ہرا سمجھے یہ بھی گناہ ے۔ای طرح کسی چیز کومنوس جاننا گناہ ہےای طرح بدون شرع کی سندے کوئی بات تر اشنا اور اس کا یقین كرايماسن وب\_اى طرح خداتعالى كے سوائس مدعا ما تكتابان كونفع ونقصان كاما لك مجمنابيرس من وك ہا تیں ہیں۔ اللہ تبارک وتعالی سب سے بچا کیں۔ صحيح

# بهشتي زيور حصه مفتم

# آ داب اوراخلاق اورثو اب اورعذ اب کے بیان میں

### عبادتون كاسنوارنا

وضواور یا کی کابیان

عمل (۱): وضواجی طرح کروگوکسی وقت نفس کونا گوار معلوم ہو یمل (۲): تازه وضوکا زیاده اثواب ہے۔
عمل (۳): پا خانہ پیٹاب کے وقت قبلہ کی طرف منڈنز کرونہ پشت کردیمل (۴): پیٹاب کی چینٹول
سے بچواس میں ہے اختیاطی کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ عمل (۵): کسی سوراخ میں پیٹاب مت کرو
شایداس میں ہے کوئی سانپ بچھو وغیره نکل آئے۔ عمل (۲): جبال مسل کرتا ہو وہاں پیٹاب مت کرو۔
عمل (۷): چیٹاب پا خانہ کے وقت ہاتی مت کرو ممل (۸): جب سوکراٹھو جب تک ہاتھا چھی طرح
ندھود پائی کے اندر ہاتھ نہ ڈالو عمل (۹): جو پائی دھوپ ہے گرم ہوگیا ہواس کو مت برتو اس سے برص ک
بیاری کا اندیشہ ہے۔ جس میں بدن پر سفید سفید واغ ہوجائے ہیں۔

#### نماز كابيان

عمل المراجي وقت پر پرهورکوع وجده المجي طرح کرو۔ بی لگا کر پرهو عمل ۱: بب بچرسات برس کا ہو جائے اس کوئی ذکی تا کید کر وجب وس برس کا ہوجائے قو مار کرنماز پر هاؤ عمل ۱: ایسے کپڑے یا ایسی جگہ جائے اس کوئی ذکر جناا جھانہیں کداس کی بھول جی جس وهیان لگ جائے عمل ۲: نمازی کے آگے کوئی آڈ ہونی چائے ۔ اگر چھونہ ہوا یک لکڑی کھڑی کر لو یا کوئی او نجی چیز رکھ لو اور اس چیز کو وائی یا بائی آبر و کے مقابل محصور عمل ۵: فرض پر ھاکر بہتر ہے کداس جگہ ہے جائی کوروکو عمل برجو عمل ۲: نماز میں اوھر اوھر ممت و تھے واو پرنگاہ مت اٹھاؤ ۔ جہال تک ہوسکے جمائی کوروکو عمل کے: ۔ جب چیشا ب یا جا خانے کا و باؤ ہوتو بہلے اس سے فراغت کراو پر کھراز پرجو عمل ۸: نقلیس اور وظفے اسے شروع کروجس کا نباہ ہوسکے۔

#### موت اورمصيبت كابيان

عمل ا: \_ أَسرِ بِهِ انْي مصيبت ياداً جائة ﴿ إِنَّا لِلْهِ وِ انَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴾ بِرُهُ وَجِيهَا تُواب بِهِلِمِ لَمْ هُو انَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴾ بِرُهُ وَابِهِ بَهِ عَلَى اللَّهِ وَ انَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ بِرُهُ لِيا كُروتُواب مِلْكًا \_ مِنَا مِمْ اللَّهِ رَاجِعُونَ ﴾ بِرُهُ لِي كِيسَ بِي مِلْكِي بات بهواسَ بِهِ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَانَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ بِرُهُ لِيا كُروتُواب مِلْكًا \_

### زكوة وخيرات كابيان

عمل ا: \_ ز کو ة جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو دی جائے جو ما تکتے نہیں آ پر دتھا ہے گھر وں میں بیٹے ہیں۔
عمل ۱: \_ خیرات میں تھوڑی چیز دیئے ہے مت شر ماؤجوتو فتی ہود بیرو یکمل ۱: \_ یوں نہ مجھو کہ ز کو ة دیکراور
خیرات دینا کیا ضرور ہے ۔ ضرورت کے موقعوں پر ہمت کے موافق خیر خیرات کرتے رہو عمل ہم : \_ اپنے
رشتہ داروں کو دینے ہے دو ہرا ثواب ہے ۔ ایک خیرات کا دو مرے رشتہ دار ہے احسان کر نیکا ۔ ممل ۵: \_
فریب پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو عمل ۱۷: \_ شو ہر کے مال ہے اتی خیرات مت کروکہ اس کونا گوار ہو۔

#### روز ہے کا بیان

عمل! \_ روز ہیں بیبودہ باتیں کرتا ہؤتا ، بھڑ نا بہت بری بات ہے اور کسی کی غیبت کرتا تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ ممل : \_ نفلی روز دشو ہر سے اجازت کیکرر کھو جبکہ وہ گھر پر موجود ہو عمل سا: \_ جب رمضان شریف کے دس دن روجا کمیں تو ذراعبادت زیادہ کیا کرو۔

## قرآن مجيدكي تلاوت كابيان

عمل! \_ اگرقر آن مجیدا چھی طرح نہ چلے گھبرا کرمت جھوڑ و پڑھے جادَ ایسے فض کو دو ہرا تو اب ماتا ہے۔ عمل ۲: \_ اگر قر آن شریف پڑھا ہواس کو بھلاؤ مت بلکہ بمیشہ پڑھتی رہونییں تو بڑا گناہ ہو گا ۔ عمل ۲: \_ قر آن شریف جی لگا کرخدا ہے ڈرکر پڑھا کرو۔

#### دعاوذ كركابيان

عمل ا: دعا ما تلے عرب ان باتوں کا خیال رکھو۔ خوب شوق سے دعا ما گو۔ گناہ کی چیز مت ما گو۔ آگر کام ہونے علی دیرہ وجائے تک ہوکرمت چھوڈ و۔ قبول ہونے کا بیش رکھو عمل آنے۔ خصر عن آگرا ہے مال واولا دوجان کو مت کو سوشا یہ قبول ہونے کا بیش رکھو کی اتوں اور دھندوں عن لگو وہاں تھوڑ ا بہت ابتد اور رسول علی تھا کا ذکر بھی ضرور کر لیا کر وہیں تو وہ سب یا تیں وہال ہوجا کیں گی عمل من ۔ استغفار بہت پڑھا کرواس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے عمل ۵: ۔ اگر نس کی شامت سے گنوہ ہوجائے تو بھر ایک توب تو بھی دیر مت لگاؤ۔ اگر چر ہوجائے پھر جلدی توب کرویوں مت سوچو کہ جب توب ٹوٹ جاتی ہے پھر ایک توب سے کیافائدہ عمل ایک ایک توب کی نائدہ عمل ایک ہوئے ہوئے میں مام تعالی ہو ۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ مُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ

وَالَّيْكُ النُّشُورُ ﴾ كَمَانًا كَمَا كَرِيدِ عَارِيْهِ وَإِلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَامًا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِين و كَفَانَا وَاوَامَا ﴾ ـ يعدتماز صح ويعدتمازم قرب بيدعا يرمو حوْ ٱللَّهُمَّ أَجِرُ مَى مِن النَّارِ ﴾ سات بار يرموادر ﴿ بِسُهُ اللَّهِ الَّذِي لاَيَصُرُمَعَ اسْمِهِ شَيَّةً فِي ٱلْآرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ﴿ رَبِّن بار برهو ـ سوارى يربيشكر بيدعا يرهو ـ ﴿ سُبُحَانَ اللَّهِ يُ سَنَحُ وَلَنَا هَذَا وَمَا كُالَهُ مُفْرِنين وانا الى ربا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ركى كُهركمانا كما وتوكما كريمي يرحو ﴿ الْسَلَهُ مَ بَارِكَ لَهُمْ فَيْمَا رَزَقْنَهُمْ وَاغْفُرْلَهُمْ وَارُحَمُهُمْ ﴾ ـ جا تدوكي كريه عايرُحور ﴿ اللَّهُمَّ اهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْآمِنْ وَاللَّهُمَانِ والسّلامَة والاسلام ربّى وَرَبُّكَ السَّلْسَةُ ﴾ كى مصيبت زوه كور كيربيده عام رهوالله تعالى تم كواس مصيبت م محفوظ رعيس سند و ٱلْحُسَمَةُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا الْبَلا كَ بِهِ وَفَصَّلْنِي عَلَى كَثِيْرِ مَمَّنْ خلق تفصيلا ﴾ دبكولَيْم ت رخصت بوت كال سال طرح كرو أستودع الله دينكم والمانتكم وحواتيم أعمالكم ه وولها بالبهن كونكاح كى مباركى ووتواس طرح كبوط إسارك اللله لتحمما وبارك غليكما وخمع بينكما في خَيْرِ ﴾ جبكوني مصيبت آئة يدوعا يزهو - ﴿ يَمَا حَلَى مِا قَيْوُمْ بِرَحْمَتِكَ السَّعَيْثُ أَهُ - ي تجول أمارون كَ بعداور سوت وقت بدجيري يرحاكرو و﴿ أَسْتَغَفِيرُ اللَّهُ الَّذِي لاَ اللهِ اللَّهُ هُو الْحِيُّ الْفَيُومُ واتول إِلَيْهِ ﴾ تَمَن بارد ﴿ لاَ إِلَٰهَ الْأَالِـلَّةُ وَحُدَةً لَاشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وهُو على كُلَّ شيء فَدِيْرُ ﴾ - ايك بار هوسُبْحَان الله ﴾ ينتيس بار ﴿ أَلْحَمُدُ للهِ ﴾ تينتيس باراور ه إللهُ اكْبَرُ ﴾ چوتيس بار اور ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ بَهِ أُورِ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ أيك إراوراً يت النرى أيك باراوراً کے وقت سور ق یاسین ایک باراورمغرب کے بعد سور ہوا اتھ ایک باراورعشاء کے بعد سور ہ ملک ایک باراور جمع ک روزسور وكهف ايك بار بره الياكرواورسوت وقت احسن السوسول بحى سورة ك نتم تك يره الياكرو-اورقر آن ك علاوت روز کیا کروجس قدر بو سکے اور یا در کھو کہان چیز وں کا پڑھنا تو اب ہے اور نہ پڑھے تو <sup>ع</sup>ن و بھی نہیں۔

فتم اورمنت كابيان

عمل ان القد تعالی کے سوا اور کمی چیز کی تئم مت کھاؤ جیسے اپنے بچی کی اپنی صحت کی اپنی آنکھوں کی ایسی تئم سے گناہ ہوتا ہے اور جو بھو لے سے منہ سے نگل جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لو بھل جائے۔ اس طرن سے بھی تئم مت کھاؤ کیا گر جس جموئی ہوں تو ہے ایمان ہوجاؤں جاہے تی بی بات ہو جمل سانے۔ اگر فصہ میں ایسی تئم کھا جمنے کو کہ جس کا پورا کرنا گناہ ہوتو اس کوتو ڑ دواور کفارہ اوا کرو۔ جیسے بیتم کھالی کہ باپ یا ہال سے نہ بولوز گی یا اور کوئی تئم اس طرح کی کھالی۔

معاملوں کا لیعنی برتاؤ کاسنوار نالینے دینے کا بیان

معاملها: \_روپیه بیسکی ایسی حرص مت کرد که طال وحرام کی تمیز ندر بهاور جوحلال بیسه خداد ب اسکواژا

نہیں ہاتھ روک کرخرج کروہی جہاں تھ بھی ضرورت ہو وہیں اٹھاؤ۔موا ملہ ہ: اگرکوئی مصیبت زدہ
ناچاری ہیں اپنی چیز بیتجاہوتو اس کوصاحب ضرورت بجھ کرمت دباؤاوراس چیز کے دام مت گراؤیاس کی مدد
کرویا مناسب واموں ہے وہ چیز خرید کو معالم ہے: اگر تمہارا قرضدار خریب ہواس کو پریشان مت کرو
بلک سے کومہلت دو ۔ بچھ یا سارا معاف کردو معالم ہے: اگر تمہار ہے ذمہ کی کا قرض جا ہتا ہواور تمہار ہے
باس دینے کو ہاس وقت ٹالٹا ہی اتھا ہے۔معالم ہے: جہاں تک ممکن ہوکی ہے قرض مت کرواورا گر
مجوری ہواس کے اواکر نے کا خیال رکھو بے پروامت بن جا کا اورا گرجس کا قرض ہو وہ تم کو پچھ کے
بیشان ہو بہت ہی کہ اس دو دو ناراض مت ہو معالم ہا: یہ بی ہی کسی کی چیز اٹھا کر چھپاد بناجس ہیں وہ
پریشان ہو بہت ہی بات ہے معالمہ کنے مردور سے مردوری کرا کے اس کی مردوری دینے ہیں کوتا ہی
مت کرو معالمہ کا: قط کے دنوں ہیں بعض لوگ آپ یا با ہوائی ہی ہی کہ کو ذراسانم کو نام میں ان کولونڈی خاام
تو ایسا تو اب ہے جیسے وہ سارا کھا تا ایک نے کی کوآگ دیدی یا کھانے ہیں ڈالنے کوگی کو ذراسانم ک دیدیا
مت کرو معالم ان ای ایا تو اب ہے جیسے خلام آزاد کیا اور جہاں کم ملت ہو بال ایسا تو اب ہے جہاں پائی کشرت سے
مان ہو ایسا تو اب جیسے خلام آزاد کیا اور جہاں کم ملت ہو بال ایسا تو اب ہے جہاں پائی کشرت سے
مان کو ذکر کردویا کھوا کر دکھ اور شاید مرم اجاؤ تو تمہار ہے دیا کہا کہ دیت تمہار سے پائی کھویا تو دوچار آدمیوں
دیا معالم ان از کی کھویا کر دکھ کو ان کو تو یا کہا کہا کہ دیا ہی کہا کہ دیا ہی کی کا دونہ جائے۔

### ثكاح كابيان

معاملہ ا: ۔ اپن اولا دے نکاح جی ذیادہ اس بات کا خیال رکھو کہ دیرارا وی ہے ہو۔ دولت حشمت پرذیادہ خیال مت کرو خاص کرآئ کل زیادہ دولت والے انگریزی پڑھنے ہے ایے بھی ہونے گئے ہیں کہ کفری پائیس کرتے ہیں۔ ایسے آدی ہے نکاح بی دوست نہیں ہوتا۔ تمام عمر بدکاری کا گناہ دہ کا۔ معاملہ ۱: ۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ فیر عورتوں کی شکل وصورت کا بیان اپنے خاوند ہے کیا کرتی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے آداس کا دل آگیاتو بھر دوتی ہی شکل وصورت کا بیان اپنے خاوند ہے کیا کرتی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے آداس کا دل آگیاتو بھر دوتی ہی کہ معاملہ ۱ ہے اگر کسی جگہ کہیں سے بیاہ شادی کا پیغام آدر مرا آدی جواب دیدے تبتم کو درست ہے۔ معاملہ ۱ ہی اولاد کیلئے پیغام مت جیجو ہاں آگروہ تجوڑ بینے یا دوس معاملوں کا اپنی مات سہیلیوں سے ذکر کرتا خدائے تعالی کے نزویک بہت تاب ند ہے۔ اکثر دولہا وابن آگی پرواہ نہیں معاملہ اس کے نزویک بہت تاب ند ہے۔ اکثر دولہا وابن آگی پرواہ نہیں معاملہ ۱ کے معاملہ اس کے نوائر کی کرتے معاملہ ۱ کے نوائر کی خرج ندوں تو یوی چھیا کر لے تحق ہے گرفنول تربی کرنے کو یا دنیا کی معلوم ہوتو اس کو ظاہر کرو۔ یہ تیب ترام نہیں ہال خواہ گو ان کی کو برامت کہو۔ معاملہ ۲ ۔ آگر خاوند مقد ور دوالا معلوم ہوتو اس کو ظاہر کرو۔ یہ تیب تربی ندوں چھیا کر لے گئی ہے گرفنول تربی کرنے کو یا دنیا کی معلوم ہوتو اس کو فیار درت کے لائن بھی خرج ندد ہو یہوی چھیا کر لے گئی ہے گرفنول تربی کرنے کو یا دنیا کی معلوم ہوتو اس کو فیار کر نے کو لیک درست نہیں۔

## تسى كوتكليف دينے كابيان

معاملہ! \_ بوضی پوراضیم نہ ہواس کو کسی کی دواوار وکر نا درست نہیں جس بی نقصان کا ڈر ہوا گرایا کیا تو گئیگار ہوگا۔ معاملہ ۱: \_ دھاروالی چیز ہے کسی کو ڈرانا نہیں جا ہے نواہ بٹسی بیں ہونے ہے تا یہ ہاتھ ہے نگل بڑے۔ معاملہ ۱: \_ وہاروالی چیز ہے کسی کو ڈرانا نہیں جا ہے نواہ بٹسی بیں ہونے ہے تا یہ ہاتھ ہے نگل بڑے۔ معاملہ ۱: \_ عنوالم ہی ہونکہ ہیں مت دویا تو بند کر کے دویا جار پی فی وغیرہ پر کھ دو دوم مرکب اپنے ہاتھ ہے اٹھا لے معاملہ ۱: \_ کئے بلی وغیرہ کسی جاندار چیز کو بندر کھن جس میں وہ بھوکا بیاس نرسی بڑا گنا وہ ہونا کہ اس کے درست نہیں دیکھو جب گھورنا تک درست نہیں تو ہٹی معاملہ ۲: \_ بے خطا کسی کو گھورتا جس سے وہ ڈرجائے درست نہیں دیکھو جب گھورنا تک درست نہیں تو ہٹی مراب ہی کہ ڈراوینا کتی بری بات ہے۔ معاملہ 2: \_ اگر جانور ذرخ کرنا ہو چھری خوب تیز کرلو ب شرورت تکیف نددو۔ معاملہ 2: \_ جب سفر کرو جانور کو تکلیف نددواور نہ بہت زیادہ اسباب لا دو نہ بہت فراؤ اور جب منزل پر پہنچواول جانور کے گھائی دائے کا بندو بست کرو .

## عادتوں کاسنوارنا کھانے پینے کا بیان

ہویا جس برتن کے اندرکا حال معلوم نہ ہوکہ اس میں شاید کوئی کیڑا کا ثاہوا ہے برتن ہے مندلگا کرپائی مت پیجؤ۔ اوب کا نے بائی پی کراگر دومروں کو بھی دینا ہوتو جو تہارے دانی طرف ہواس کو پہلے دواور وہ اپنی حائی ہوئی کرد کی دینا ہوتو جو تہارے دانی طرف ہواس کو پہلے دواور وہ اپنی حائی کی دائی کو دے ای طرح اگر کوئی چیز با ثما ہوجے پان ،عطر مضائی سب کا بھی طریقہ ہے۔ اوب ۱۸: ہس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھرے پائی مت وہ کو اوب ۱۹: ہس طرف سے برتن ٹوٹ رہا ہے ادھرے پائی مت وہ کو اور شب کو درواز ہے ہم التد کر کے بند کر داور ہم اللہ کر کے بند کر دواور جو ایم کی آگر بجمادویا دیا دو۔ کر دواور جو لیم کی آگر بجمادویا دیا دو۔ اوب ۱۹: کی محمادویا دیا دو۔ اوب ۲۰: کی محمادویا دیا دو۔ اوب ۲۰: کی مان کی جی کی گردواور جو لیم کی آگر بجمادویا دیا دو۔ اوب ۲۰: کی مان کی جی کی جو کی گردواور جو لیم کی آگر بجمادویا دیا دو۔ اوب ۲۰: کی ایس بھی جا بھی تھی گردواور جو لیم کی آگر بھی جو کی دواور جو لیم کی آگر بھی جو کی گردواور جو لیم کی آگر بھی جا دویا دیا دو۔ اوب ۲۰: کی مان کی جو کی گردواور جو لیم کی آگر کی جو کی کرتی کے باس بھی جا کی کرجی جو

مسنتے اوڑ ھنے کا بیان: اوب آنے آیک جوتی پہن کرمت جلو۔ رضائی وغیرہ اس طرح مت لیٹو کہ جلنے میں یا جدی سے ہاتھ الکالئے میں مشکل ہو۔ اوب ۲: کیڑا دانی طرف سے پہنونا شروع کرومشان دائی آسٹین و داہنا پائنچہ دائی جوتی اور بائیں طرف سے تکالو۔ اوب ۳: کیڑا کہن کریے دعا پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ﴿اَلْحَدُمُدُ لِلْهِ الَّذِی کَسَانِی هَذَا وَرَزَقَنِیهُ مِنْ غَیْرِ حَوَّلِ قِنِی وَ لاقو قِ اوب ۲: ایب الباس مت پہنوجس میں ہے پردگی ہو۔ اوب ۵: جوامیر عورتی بہت قیتی پوشاک اور زیور پہنی ہیں ان کے پاس مت پہنوجس میں ہے پردگی ہو۔ اوب ۵: جوامیر عورتی بہت قیتی پوشاک اور زیور پہنی ہیں ان کے پاس زیادہ مت ہموخواہ تو اود نیا کی ہوں بڑھے گی۔ اوب ۲: پوندلگانے کو ذات مت ہمو۔ اوب کے: کیڑا نہ بہت تکلف کا پہنواور نہ میلا کچیلا پہنو، بچھی کی راس رہو۔ اور صفائی رکھو۔ اوب ۸: یالوں میں تیل کشھی کرتی رہوگر ہروقت ای دھن میں مت گئی رہو۔ باتھوں میں مہندی لگاؤ۔ اوب ۹: سرمہ تین تین سلائی دونوں میں مہندی لگاؤ۔ اوب ۹: سرمہ تین تین سلائی دونوں میں گئوں میں لگاؤ۔ اوب عن میں مالی دونوں

بیاری اور علاح کا بیان: ادب ا: بیار کو کھانے پینے پر زیادہ زیروئی مت کرو۔ادب ۱: بیاری میں بد پر ہیزی مت کرو۔ادب ۱: بیاری میں بد پر ہیزی مت کرو۔ادب ۱: فلاف شرع تعویز گنڈ اٹو نکا ہرگز استعال مت کرو۔ادب ۱: بیاری کسی کونظر لگ جائے جس پر شبہ کو کہ اس کی نظر لگی ہے اس کا منداور دونوں باتھ کہنی ہمیت اور دونوں باؤں اور دونوں زانوا وراشنج کا موقع دھلوا کر پائی جمع کر کے اس مخص کے سر پر ڈ الوجس کونظر لگی ہے انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو جانگی ۔ادب ۵: بیار کو ہو جانگ ہے انہ دوسروں کونظرت ہوتی ہے جسے خارش یا خون بحر جانا ایسے بیار کو جانگ ہے کہ خود سب سے الگ رہے تا کہ کی کو تکلیف نہ ہو۔

خواب و یکھنے کا بیان: ادب، ان اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائی طرف تین بار تفکار دواور تین بر ﴿ اغر ذُ باللّه مِن الشّیطنِ الرَّجِیم ﴾ پر حواور کروٹ بدل ڈالواور کس نے ذکر مت کروائ ، الله تعال کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ادب از اگر خواب کہنا ہوتو ایسے خص سے کہوجو تھند ہوتہ ارا بھلا جا ہے والا ہوتا کہ بری تعییر نددے۔ اوب سازے جمونا خواب بنا نابر اگزاہ ہے۔

سلام كرنے كابيان: اوب، از آبس بس سلام كياكرواس طرح السلام عليكم اور جواب اس طرح ديدكرووعليكم

السلام اورسبطری این اوب این بیل اوب این بیل سال کرے اس کوزیادہ تو اب اتا ہے۔ اوب اس بیل مرکباتو دوسرے کا سلام او کے بول جواب دو بیم ویلے السلام اوب ایک نے جواب دے دیاوہ بھی سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف ہے ہوگیا۔ ای طرح ساری محفل جس سے ایک نے جواب دے دیاوہ بھی سب کی طرف ہے ہوگیا ( ابتحد کے اشارے ہے سلام کے وقت جھکنا مع ہے ) اگر کوئی شخص دور ہوا در تم اس کوسلام کر ویادہ تم کوسلام کر نے تو بھر باتھ ہے اشارہ کرنا جائز ہے لیکن ذبان ہے بھی سلام کے الفاظ کہتے جائیس مسلمانوں کے جو بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کوئی ایمندوانہ طرز ہے سلام نے الفاظ کہتے جائیس مسلمانوں کے جو بے کافروں سلام کرنا جائے۔ اگر استاد کافر ہوتو اس کو صرف سلام یا دو السسلام عملی من اقبع المهدی کا کہنا جا ہے کافروں کیلئے السلام علی کے الفاظ استعمال نہ کرنے جائیس سلمانوں کیلئے یہ بھی کہنا جا ہے کافروں کیلئے السلام علی کے الفاظ استعمال نہ کرنے جائیس سلمانوں کیلئے یہ بھی ہے۔

ہیں میں اسٹنے، جیلنے کا بیان: اوب، ا: بین میں کرائز اتی ہوئی مت چلو۔ اوب ۱: الی مت لینو۔ اوب ۱: ایسی جہت پرمت سوؤجس میں آڑنہ ہوشا پرلڑ ھک کرگر پڑو۔ اوب ۱: یکھ دھوپ میں پکھ سائے میں نہ میخو۔ اوب ۵: ۔ اگرتم کسی ناچاری کو باہر نکلوتو سڑک کے کنارے کنارے جلون کے میں چلنا عورت کیلئے بے شرمی ہے۔

سب بیل فل کر بیشنے کا بیان: اوب ، از کسی کواکی جگد سے اٹھا کرخود و ہاں مت بیٹھو۔ اوب ۲: ۔

کوئی مورت محفل سے اٹھ کر کسی کام کوئی اور مقل سے معفوم ہوا کہ ابھی گرآئے گی ایس حالت بیس اسکی جگد

سی اور کو بیٹھنا نہ چاہئے۔ وہ جگداس کا حق ہے۔ اوب ۲: ۔ اگر دو مورتیں ارادہ کر کے مفل بیس پاس پاس

بیٹھی ہوں تو تم اسکے بچ بیس جا کرمت بیٹھوالبہ آگر وہ خوثی سے بٹھالیس تو پچوڈ رئیس ۔ اوب ۲: ۔ جو مورت تم سے طفے آئے اسکود کچھ کر ذراا پی جگد سے کھیک جاؤجس بیس وہ یہ جائے کہ میری قدری ۔ اوب ۵: ۔

محفل بیس مردار بن کرمت بیٹھو جہاں جگہ ہو فر بیوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔ اوب ۲: ۔ جب چھینک آئے من پر

کپڑایا ہاتھ درکھ لواور پست آواز سے چھینکو۔ اوب کن ۔ جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکواگر ندر کے تو منہ فرھا کہ منہ چڑ ماکر منہ بچھلا کرمت بیٹھو عاجزی سے خریج ل کی طرح بیٹھو کوئی بات موقع کی ہو بول جال بھی لو۔ البتہ کناہ کی بات مت کرو۔ اوب ۱: یمغل بیس کی طرف یاؤں مت بھیلاؤ۔

ادب ۱: یمغل بیس کی طرف یاؤں مت بھیلاؤ۔

 مند پراسکی اوراس کے منداس کی ہے۔ اوب ۵: پینل خوری ہرگز مت کرونہ کی کی پینلی سنو۔اوب ۲: ۔
جھوٹ ہرگز مت بولو۔اوب ٤: کی کی نیبت ہرگز بیان مت کر واور فیبت ہے کہ کی کے بیٹیے پیچے اس کی الی بات کہنا کہ آگر وہ سنے آواس کورخی ہوچا ہے وہ بات تی ہی ہو۔اورا آگر وہ بات کی فلط ہے آو وہ بہنان ہے اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اوب 9: کی سے بحث مت کروا پی بات کو اونچی مت کرو۔ اوب 1: ۔ جسٹن کی فیبت کی ہا آر بات ہوائی رونی جا آئی رہتی ہے۔اوب 11: ۔ جسٹن کی فیبت کی ہا آگر اس سے معاف ند کراسکو آواس میں کی رونی جا تی کرو۔ امید ہے کہ قیامت میں معاف کرد ہے۔ اوب 11: ۔ جسٹن کی میں معاف کرد ہے۔ اوب 11: ۔ جبوٹا وعدہ مت کرو۔ اوب 11: ۔ الی بلنی مت کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس مت کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی کس می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی می کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی می کی کروجس سے دومرا ذلیل ہو جائے۔ اوب 11: ۔ اپنی می کروجس سے دومرا ذرائیل ہو گروپس کے دومرا ذرائیل ہو گروپس کی کروجس کی کروجس کی کروچس کے دومرا ذرائیل ہو گروپس کی کروچس کی کروچس کی کروچس کے دومرا کروچس کی کروچس کی کروچس کروچس کی کروچس کروچس

#### متفرق باتون كابيان

ادب، ان خطاکھ کرائی ہوڈ دیا کرواس سے اس کام ہیں آسانی ہوتی ہے جس کام کیے خطاکھا کیا ہو۔ اوب ان نے خطاکھ کی برت جباجیا کرمت کرونہ کام ہیں بہت طول یا مبالذ کیا کرو ضرورت کے قدر بات کرو۔ اوب ان کی بری کے گانے کی طرف کان مت نگاؤ۔ اوب 2: کسی کی بری صورت یا بری بات کی فائی مت اتارو۔ اوب ان کی عرب کی عواسکو چھپاؤگاتی مت بھرو۔ اوب 2: جو کام کروسوج کرائی مت بھرو۔ اوب 2: جو کام کروسوج کرائی مت بھرکر اطمینان سے کرو۔ جلدی ہیں اکثر کام جُڑ جاتے ہیں۔ اوب ۸: کوئی تم سے مشورہ کام کروسوج کرائی میں اور بہ ان کے مقاورہ کے مشورہ سے اپنا کہا سامعانی کرائوورنہ قیامت ہیں بری مصیبت ہوگی۔ اوب ان سے دوسروں کو بھی نیک کام بتائی رہو۔ سے اپنا کہا سامعانی کرائوورنہ قیامت ہیں بری مصیبت ہوگی۔ اوب ان دوسروں کو بھی نیک کام بتائی رہو۔ بری باتوں سے منح کرتی رہو۔ البت آگر بائکل قبول کرنے کی امید نہو یا اندیش ہوکہ بیایڈ ایک بنی سے کا تو خاموثی جائز سے مری بات کو براہت کو براجمتی ہواور بدول اوا جاری سے ایسے وجوں سے خطو۔

### دل كاسنوارنا

زیادہ کھانے کی حرص کی برائی اور اسکاعلائ : بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے ہوتے ہیں اس میں کئی ہاتوں کا خیال رکھو۔ مزیدار کھانے کی پایند نہ ہو، جزام روزی سے بچو۔ حدے زیادہ نہ مجرو بلکہ دو چار لقے کی بھوک رکھ کر کھا دُاس میں بہت فا کدے ہیں۔ ایک تو دل صاف رہتا ہے جس سے خدائے تع الی کی نعمتوں کی بچپان ہوتی ہے اور اس سے خدائے تعالی کی محبت بہدا ہوتی ہے۔ دومرے دل میں رفت اور نری رہتی ہے جس سے دعا وذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے۔ تیسر نفس میں بڑائی اور سرکھی نہیں ہونے پاتی۔ چو تے نفس کو تھوڑی ی تکیف پہنچی ہے اور تکلیف کو دکھ کر خدا کا عذاب یاد آتا ہے اور اس وجہ نفس گنا ہوں ہے بچتا ہے۔ یانچویں گناہ کی رغبت کم ہوتی ہے۔ چھٹے طبیعت بلکی رہتی ہے نیند کم آتی ہے تبجد اور دوسری عبادتوں میں ستی نہیں ہوتی۔ ساتویں بھوکوں، عاجز وں پر رحم آتا ہے بلکہ ہرایک کے ساتھ رحمہ کی بیدا ہوتی ہے۔

زیادہ بو لئے کی حرص کی برائی اوراس کاعلاج:نفس کوزیادہ بو لئے میں بھی مزہ آتا ہے اوراس سے صد ہا گن ہیں بھنس جاتا ہے جھوٹ اور غیبت اور کوسنا کسی کو طعنہ دینا اپنی بڑائی جتلانا خواہ مخواہ کس ہے بحثا بحسٹیا گا نا۔امیروں کی خوشار کرناایی بنسی کرناجس ہے کسی کا دل دیکھان سب آفتوں ہے بچناجب بیمکن ہے کہ زبان کورو کے اوراس کے رو کئے کا طریقہ رہے کہ جو بات منہ ہے نکالنا ہوجی جس آتے ہی نہ کہدؤالے بلکہ میلے خوب سوچ سمجھ لے کہ اس بات میں کسی طرح کا گناہ ہے یا تواب ہے بایہ کہ نہ گناہ ہے نہ تواب اگروہ بات ایسی ہے جس میں تھوڑ ایا بہت گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند کرلو۔ اگر اندر سے نفس تفاضا کرے تو اس کو مسمجها ؤ کداس ونت تھوڑا ساجی کو مارلیما آ سان ہےاور دوزخ کاعذاب بہت بخت ہےاوراگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہدڈ الواور اگر ندگناہ ہے ندٹو اب تو بھی مت کبو۔اور اگر بہت ہی دل جا ہے تو تھوڑی سی کہد کر جیپ ہو جاؤ۔ ہر بات میں اس طرح سوجا کروتھوڑ ہے دنوں میں بری بات کہتے سے خود نفرت ہوجائے گی اور زبان کی حفاظت کی تدبیریہ میں ہے کہ بلاضرورت سے معلو۔ جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ <u>غصے کی برائی اوراس کا علاج: غصہ بیں عقل ٹھکا نے نبیں رہتی اورانجام سو چنے کا ہوش نبیس رہتا اس سے</u> زبان سے بھی جا بی نکل جاتا ہے اور ہاتھ ہے بھی زیادتی ہوجاتی ہے اس کے اس کو بہت رو کنا جا ہے اوراس کا طرايقديد ب كرسب سے پہلے بيكر ب كدجس برخصد آيا ہال كوائي سامنے سے بالكل مثاد سے اگروہ ندہے خوداس جكد يل جائے بھرسو جے جس قدر سيخف مير اقصوروار باس سے زيادہ ميں خدائے تعالى كى قصوروار ہوں اور جیسا میں جا بتی ہون کدائند تعالی میری خطامعاف کردے ایے بی مجھ کو بھی جا ہے کہ میں اس کا قصور معاف کر دول اور زبان ہے اعوذ باللہ کی بار پڑھے اور بانی بی لے یا وضو کرے اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب مقل ٹھکانے ہوجائے اس وقت بھی اگراس تصور پرسز او بینا مناسب معلوم ہومثناً اسزا دیعے میں ای تصور وار کی بھلائی ہے جیسے اول دیے کہ اس کوسمد ھارنا ضرور ہے یاسز اوسیے میں دوسرے کی بھلائی ہے جیسے اس مختص ہے سن برظلم کی تھااب مظلوم کی مدد کرنا اوراس کے واسعے بدلہ لینا ضرور ہے اس لئے سزا کی ضرورت ہے تو اول خوب بجھ لے کہ اتی خط کی تنتی سزاہونی جائے جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے ای

حسد کی برائی اوراس کاعلاج

طرح مزادیدے۔ چندروزای طرح غصہ رو کئے ہے ول خود بخو د قابو میں آجائے گاتیزی ندرہے گی اور کینہ بھی

اس غصے بداہوجا تاہے، جب غصے کی اصلاح ہوجائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔

کسی کو کھاتا چیتا یا پھلتا پیولتا یا عزت وآبرو ہے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جننا اور رنج کرنا اور اس

کے زوال سے خوش ہونا اس کو حسد کہتے ہیں ہد بہت ہری چیز ہے اس ہیں گناہ بھی ہے۔ ایسے خف کی ساری
زندگی تنی ہیں گررتی ہے۔ فرض اس کی و نیا اور وین وونوں بے طاوت ہیں اس لئے اس آفت سے نکلنے کی
بہت کو شش کرنی چاہے اور علاج اس کا ہدہے کہ اول ہی سوچ کہ ہمرے حسد کرنے سے جمعہ ہی کو نقصان اور
تکلیف ہے اس کا کیا نقصان ہے اور میر انقصان ہہ ہے کہ میری نیکیاں پر باد ہور ہی ہیں۔ کیونکہ دیث میں
سے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگر کو کھا لیتی ہا اور وجد اسکی ہدہ کہ حسد کر نیوائی
سے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگر کی کو کھا لیتی ہا اور وجد اسکی ہدہ ہوگر کو بالقد پر اعتراض کر رہی ہے کہ فلا تا مخص اس انعمت کے لائق ند تھا اس کو نعمت کیوں دی تو ہی جھو کہ تو ہوتو ہوتا ہا ہوگا اور تکلیف طاہر ہی ہے کہ ہمیشہ رہی تی ہور جس پر حسد
کو یا اللہ کرتی ہے تو کتنا پر اگناہ ہوگا اور تکلیف طاہر ہی ہے کہ ہمیشہ رہی گوتو پھر ہے کہ وار جس پر حسد
کر نیوائی کی نیکیاں اس کے پاس چلی جا تیں گی ۔ جب اس اسک ایک با تیں سوچ چکوتو پھر ہے کہ وکہ اس کو دور ہوائی تعریف اور جمالی کہ واور یوں کہ و جب کہ اس کو ایک خطام کر ہوا ہوائی کہ وار اس میں ہیں۔ اللہ تعالی اس کو دونی دیں اور اگر اس شخص سے
کہ اللہ تو اس کی تعظیم کر ہے اور اس کے ساتھ عا جزی سے پیش آئے ۔ پہلے پہلے اپسے برتا ؤ سے فشس کو بہت
تکلیف ہوگ گر رفتہ رفتہ آس کے پاس ایکی اسی عاجزی سے پیش آئے ۔ پہلے پہلے ایسے برتاؤ سے فشس کو بہت

## د نیااور مال کی محبت کی برائی اوراسکاعلاج

مالی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب بیدول میں آئی ہے تو حق تعالی کی یا داور محبت اس میں نہیں ساتی کیونکہ ایسے خص کو قر بروقت میں ادھیر بن رہے گی کہ رو پہر کس طرح آ نے اور کیونکر تبع ہو نہ یور کیڑا ایسا ہونا چا ہے اس کا سامان کس طرح کرنا چا ہے استے برتن ہوجا تمیں آئی چیز یں بن جا تمیں ایسا گھر بنانا چا ہے اپنی او فر رہن کا جا چا ہے ، جا نبیدا دخر یدنا چا ہے ۔ جب رات دن دل اس میں رہا پھر ضدائے تعالی کو یا دکرنے کی فرصت کہاں ملے گا۔ ایک برائی اس میں بیرے کہ جب دل میں آئی محبت جم جاتی ہے تو مرکز خدا کے پاس جا بھی اس کو برامعلوم ہوتا ہے کیونکہ بید خیال آتا ہے کہ مرتے ہی بیر سارا عیش جاتا رہے گا اور بھی خاص مرتے دفت دنیا کا چھوڑ تا پرامعلوم ہوتا ہے ہوں اس کو برامعلوم ہوتا ہے ہوں اس کو برامعلوم ہوتا ہے ہوں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آدی مرتے ہی بیر سارا عیش جاتا رہے گا اور بھی خاص مرتے ہی بیر انگی میں اس کو براہ جاتا ہے گھراس کو حرام وطال کا کھے خیال نہیں رہتا ہے نہ اپنا اور یرایا حق سوجھتا ہے نہ دنیا سے جھوٹ اور دغا کی پر واہ ہوتی ہے گھراس کو حرام وطال کا کھے خیال نہیں رہتا ہے نہ اپنا اور یرایا حق سوجھتا ہے نہ ہوتا اور جاتا ہے گھراس کو حرام وطال کا کھے خیال نہیں رہتا ہے نہ اپنا اور یوایا حق سے جوٹ اور دغا کی پر واہ ہوتی ہے گھراس کی کی پر ہوتا ہے نہ بر سامان کو کوشش کر نی چا ہے کہ اس میں بیاں کو کوشش کر نی چا ہے کہ دیس سامان کو کوشش کر نی چا ہے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بی لگا تا کیا فا کہ و ۔ بلکہ می قد دی در بروفت سوچے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بی لگا تا کیا فا کہ و ۔ بلکہ می قد در در مروفت سوچے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بی لگا تا کیا فا کہ و ۔ بلکہ می قدر در مروفت سوچے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بی لگا تا کیا فا کہ و ۔ بلکہ می قدر در مروفت سوچے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بی لگا تا کیا فا کہ و ۔ بلکہ می قدر در مروفت سوچے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بی لگا تا کیا فا کہ و ۔ بلکہ می دور ہروفت سوچے کہ دیس سامان ایک دن چھوڑ تا ہے پھراس میں بیا کیا گور نواز تی کو کو تا کیا کیا گور تا ہو کیا در باروٹ کو کو تا کیا کیا کیا گور تا ہو کیا کیا گور تا کیا کیا گور تا ہو کیا کیا گور تا کیا کیا کیا گور تا ہور کیا گور تا ہو کیا کیا کیا گور تا ہو کیا کی

تی زیادہ کے گاای قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائے لینی بہت سے آدمیوں سے میل جول لینا دیتا نہ بڑھائے ضرورت سے ذیادہ سامان چیز بست، مکان جائیداد جمع نہ کر س، کارو بار روزگار تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے۔ ان چیز ول کو ضرورت اور آرام تک رکھے غرض سب سامان مختصر کھے۔ تیسر سے فضول خرچی نہ کرے کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھی ہوا سکی حرص سے سب خرابیاں بیدا ہوتی جیں۔ چوشے موٹ کھانے کیڑے کی عادت رکھے۔ پانچوی می خربوں میں زیادہ بیٹھے امیر ول سے بہت کم ملے کیونکہ امیرول سے ملئے جس جرچیز کی ہوئی بیدا ہوتی ہے۔ چھٹے جن بین رکوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے حکا بیش دیکھا کر سے ساتوی جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کرو سے بانچ ڈالے انشاء اللہ تعالی ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نگل جائے گی اور دل جس جو دورورورکی امنگیس پیدا ہوتی جس کہ بول جمع کریں بول سامان خریدیں یوں اولاد کیلئے مکان اورگاؤں بیس جو دورورورکی امنگیس پیدا ہوتی جس کہ بول جمع کریں بول سامان خریدیں یوں اولاد کیلئے مکان اورگاؤں

308

## سنجوس کی برائی اوراس کا علاج

بہت ہے تی جن کا اوا کرنا فرض اور واجب ہے جیسے ذکو ق قربانی کی محتاج کی مدوکرنا اپنے فریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا تجوی جس برتی اواجیس ہوتے اس کا گناہ ہوتا ہے۔ بہتو دین کا نقصان ہا اور بخوس آدی سب کی نگاہوں جس ذیل اور بے قدرر جتا ہے بید نیا کا نقصان ہاس سے ذیا وہ کشان ہا اور بے قدرر جتا ہے بید نیا کا نقصان ہاس سے ذیا وہ کہا ہوا ہی خوس ندر ہے گی کہا ہوا کی محبت ندر ہے گی کہا ہوا کہ مطابق ہوتے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے جب اسکی محبت ندر ہے گی کہوں کی طرح ہوئی شیعت پر زور کہوں کی طرح ہوئی سکتی۔ دوسرا علاج بیہ ہے کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہوا پنی طبیعت پر زور دال کراس کو کسی کو وے ڈالا کرے آگر چشس کو تکلیف ہوگر ہمت کر کے اس تکلیف کو سہارے جب تک کہ مشوی کا اثر بالکل دل سے نظل جائے یوں بی کیا کرے۔

نام اورتعريف جائے كى برائى اوراس كاعلاج (يعنى حُبِ جاه)

جب آدی کے دل جن اسکی خواہش ہوتی ہے تو دوسر مے خص کے تام اور تعریف سے جا ہے اور حسد کرتا ہے اس برائی او پری چک ہواور دوسر مے خص کی برائی اور ذات من کرتی خوش ہوتا ہے یہ ہی بڑے مسد کرتا ہے اس برائی او پری چک ہوا ور دوسر کے خص کی برائی اور ذات من کرتی خوش ہوتا ہے یہ ہی بڑے گرا جا ہا اور اس جن برائی ہے کہ بھی تا جا بڑ طریقوں ہے تام بیدا کی اور وہ مال بھی رشوت ہے کیا جا تا ہے۔ مثلاً نام کے واسطے شادی وغیرہ جس خوب مال اڑ ایا فضول خرچی کی اور وہ مال بھی رشوت ہے جمع کیا بھی سودی قرض لیا اور بیسارے گنا واس فام کی بدولت ہوئے اور دینا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے خص کے دغمن اور حاسد بہت ہوتے جیں اور جمیشہ اس کو ذکیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور ایسے خص کے دغمن اور حاسد بہت ہوتے جیں اور جمیشہ اس کو ذکیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور ایسے خص کے دغمن اور حاس کی دیا تاس کا ایک تو یہ ہے کہ یوں ہو ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں تکلیف بہنچانے کی فکر جس کے جیں ۔ علی جاس کا ایک تو یہ ہے کہ یوں ہو ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں

نا موری اورتعریف ہوگی نہ دور ہیں گے نہ میں رہوں گی تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوجھے گا بھی نہیں پھرائی بے بنیاد چیز پرخوش ہونا نا دانی کی بات ہے۔ دوسراعلائ بیہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جوشرع کے تو خلاف نہ ہوگر بیلوگوں کی نظر میں ذلیل اور بدنام ہوجائے مثلاً گھرکی بڑی ہوئی باس روٹیاں نم یوں کے ہاتھ ستی بیچنے سکے اس ہے خوب رسوائی ہوگی۔

## غروراور شخي كى برائي اوراس كاعلاج

فروراور شی ای ال اور سامان میں یا عزت و آبرہ میں یا عقل میں یا عبادت میں یا دیداری میں یا حسب میں یا مال اور سامان میں یا عزت و آبرہ میں یا عقل میں یا اور کی بات میں اور دل سے برا سمجے اور دوسروں کوا ہے ہے کہ اور حقیر جانے بیبرا آگناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو گاہ وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اور و نیا میں بھی لوگ ایسے آ دی ہے دل میں بہت فرت کرتے ہیں اور اس کے وقت ہیں۔ اگر چد ڈر کے مارے طاہر میں آ کہ بھگت کرتے ہیں اور اس میں بید بھی برائی ہے کہ ایسا خف کسی کی گھیجت کو بیل ما نتا جن ما ما نتا جن ما می اس کے کسی سے بھول کرتے ہیں اور اس میں بید بھی برائی ہے کہ ایسا خف کسی کی گھیجت کو بیل ما نتا جن ما می اس کے کہ بیدائش کی کیا ہے کہ ایس کی جو اور اس فیصت کر نیوا لے کو تکلیف پہنچا نا چا ہتا ہے۔ علاج اس کا میں اگر وہ چا ہیں ابھی سب لے لیس پھر شیخی کس بات پر کروں اور میں ماری خوبیاں اللہ تق کی کی وی بور کی ہیں اگر وہ چا ہیں ابھی سب لے لیس پھر شیخی کس بات پر کروں اور سام میں برائی کو یاد کرے اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے بیدائی میں بات کو کہ جب کوئی چھوٹے ورجہ کا آدمی میں اس کو پہلے خود سلام کیا کرے اشاہ اللہ اللہ تھی کی ہرکا عدو دسلام کیا کرے اشاہ اللہ تو ان برک اس کے جو کھا نے میں ان کا کھانا بھی تکبر کا بہر میں علی جو ملاح ہے اور دسترخوان پر تھی اس کے برنے دیں والے کی درجہ کا آدمی میں بہت عاجزی آ جا ہے گی ( کشریت ٹو افل بھی تکبر کا عدو دملاح ہے اور دسترخوان پر تھی اس کے برنے درو میا تے ہیں ان کا کھانا بھی تکبر کا بہر میں علاج ہے ۔

اترانے اورائے آپ کواچھا تبجھنے کی برائی اوراس کاعلاج

اگرکوئی اپنے آپ کوا جھا تھی یا گیڑا زیور بہن کراتر اٹی اگر چددوسروں کوبھی برااور م نہجی۔ یہ بات بھی بری ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ بین مسلت وین کو ہر باد کرتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ ایس آ دمی اپنے سنوار نے گاکر نہیں کرتا۔ کیونکہ جب وہ اپنے آپ کوا جھا تجھتا ہے تو اسکی اپنی برائیاں بھی نظر نہ آئیں گی علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی کرتا۔ کیونکہ جب وہ اپنی کرتا۔ کیونکہ جب وہ اور یہ تھے کہ جو یا تیس میر سے اندر چھی جی جی بیل یہ فعدائے تعالی کی نعمت ہے میراکوئی کمال نہیں اور یہ وہ کی کرائڈ تعالی کی شخر کیا کرے اور دیا کیا کرے کہ اسٹوری کرائڈ تعالی کی شخر کیا کرے اور دیا کیا کرے کہا ہے القدائی نعمت کا زوالی نہ ہو۔

نیک کام دکھلا و ہے کیلئے کرنے کی برائی اوراس کا علاج یددکھلا داکنی طرح کا ہوتا ہے بھی صاف زبان ہے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہم رات کو ا نفے تھے بھی اور باتوں میں طاہوتا ہے مثلاً کہیں بدووں کا ذکر ہور ہاتھا کی نے کہا کہیں صاحب بیسب
باتی غط ہیں۔ ہمارے ساتھ الیہا بیا او ہوا تو اب بات تو ہوئی اور پھیلیاں کی ہیں یہ بھی سب نے رو ہر و سبح لیکر
لیا کہ انہوں نے جج کیا ہے ، بھی کام کرنے ہے ہوتا ہے جیسے دکھلا وے کی نیت ہے سب کے رو ہر و سبح لیکر
ہیٹھ گئی یا بھی کام کے سنوار نے ہے ہوتا ہے جیسے کسی کی عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی ہے گر چار عور تو ا
کے سامنے و راسنوار سنوار کر پڑھنا شروع کر دیا۔ بھی صورت و شکل ہے ہوتا ہے جیسے آئی ہیں بند کر کے
گردن جھکا کر میٹھ گئی جس میں دیکھنے والیاں بچھ گئی کہ یہ پڑی اللہ والی ہیں ہر وقت ای دھیان میں ڈونی
رہتی ہیں ، رات کو بہت جا گی ہیں فیند ہے آتھ میں بند ہوئی جاتی ہیں۔ ای طرح یہ دکھلا وااور بھی کئی طور پر ہوتا
ہے اور جس طرح بھی ہو بہت برا ہے۔ قیامت میں ایسے نیک کاموں پر جو دکھلا و سے کیلئے کئے گئے ہوں
تو اب کے بد لے الٹاعذ اب دوز خ کا ہوگا۔ علاج اس کا و بی ہے جو کہ تام اور تعریف جا ہے کا علائی ہے۔
کوئیم اور پر کیلیہ بھے ہیں۔ کیونکہ دکھلا واای واسط ہوتا ہے کہ میرانام ہواور میرئ تعریف جا ہے کا علائی ہو۔
کوئیم اور پر کیلیہ بھی ہیں۔ کیونکہ دکھلا واای واسط ہوتا ہے کہ میرانام ہواور میرئ تعریف ہو۔

### ضروری ہتلانے کے قابل ہات

ان بری بانوں کے جوعلاج بتلائے گئے میں ان کو دو جار بار برت لینے سے کام نہیں جاتا اور یہ برائیال نہیں دور ہوتھی۔مثلاً غصہ کو دو چار بارروک لیا تواس سے اس بیاری کی جزئیدں گئی یا ایک دھ ہارغد ہدتا یا تواس دھو کے میں ندآئے کہ میرانفس سنور گیا ہے بلکہ بہت دنوں تک ان علاجوں کو برتے اور غفلت ہو جائے افسوس اور نج کرے اور آگے کو خیال دیجے۔ متوں کے بعدانشا واللہ تعالی ان برائیوں کی جڑ جاتی رہے گی۔

ایک اور ضروری کام کی بات

نفس کے اغدرجتنی برائیاں جیں۔ اور ہاتھ اور پاؤس سے جنے گناہ ہوتے جیں ان کے علاج کا ایک
آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نفس سے کوئی شرارت اور برائی یا گناہ کا کام ہوجائے اس کو پھیسزاد یا کرے اور دو
مزائیں آسان جیں کہ برخص کرسکتا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے ذمہ پھی آند دو پیدوور و پیدجیسی حیثیت ہوجر مانے
کے طور پر تفہرا لے جب بھی کوئی برتی بات ہوجا یا کرے دہ جرمانی خریوں کو بانٹ دیا کرے اگر چر ہو پھرای طرح
کرے۔ دوسری سزایہ ہے کہا یک وقت یا دووقت کھانات کھایا کرے القد تعالی سے امید ہے کہ اگر کوئی ان سزاوں کو بادہ کر برتے انشاء الند تعالی سب برائیاں چھوٹ جا تھی گی آ گے جھی باتوں کا بیان ہے جن سے دل سنورتا ہے۔
بناہ کر برتے انشاء الند تعالی سب برائیاں چھوٹ جا تھی گی آ گے تھی باتوں کا بیان ہے جن سے دل سنورتا ہے۔

### توبهاوراك كاطريقه

توبدائی چیز ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو آ دمی اپنی حالت میں غور کرے گا تو ہر دفت کوئی نہ کوئی ہات گناہ کی ہو ہی جاتی ہے ضرور تو بکو ہر وقت ضروری سمجھے گا۔ طریقہ اس کے حاصل کرنے کا بیہ ہے کہ قرآن وحدیث میں جوعذاب کے ڈراوے گناہوں پر آئے ہیں ان کو یا دکرے اور سو ہے اس سے گناہ پردل دی گھے گا۔ اس وقت جا ہے کہ زبان سے بھی توبرکرے اور جونماز روز ہوغیر وقضا ہو اس کو بھی قضا کر ہے۔ اگر بندول کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان سے معاف بھی کرانے یا اوا کردے اور جو ویسے بی گناہ ہوں ان پر خوب کڑھے اور دونے کی شکل بنا کرخدائے تعالیٰ سے خوب معافی مانگے۔

# خدائے تعالیٰ ہے ڈرنااوراس کا طریقہ

القد تعالى نے فرمایا ہے كہ جھے ورواورخوف الى اليمى چيز ہے كه آدى اسى بدوات گنا ہول ہے ، پختا ہے۔ طریقہ اس كاوہى ہے جوطریقہ تو بكا ہے كہ خدائے تعالى كے عذاب كوسو جاكر ہے اور یادكي كرے۔

## اللدنعالي يءاميدر كهنااوراس كاطريقه

القد تعالیٰ نے ارشاد فر ہایا ہے" کرتم حق تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو" اورامیدالی اچھی چیز ہے کہ اس سے نیک کاموں کیلئے ول بڑھتا ہے اور تو بہ کرنیکی ہمت ہوتی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یاد کرے اور سوچا کرے۔

### صبرادراس كاطريقه

لاس کوری کام ندہونے دیا ہی ہات پر پابندر کھنااوردین کے خلاف اس ہے کوئی کام ندہونے دینااس کومبر کہتے ہیں اوراس کے ٹی موقع ہیں۔ایک ہوقع ہیہ ہے کہ آدی چین اش کی حالت ہیں ہوہ خدائے تعالی نے صحت دی ہو، مال ودولت، عزت و آبرو، نوکر چاکر، آل اولاد، گھریار، ساز وسامان دیا ہوا ہے وقت کا صبر ہیہ ہے کہ والے خراب ندہو خدائے تعالی کو ند بھول جائے، غریوں کو تقیر نہ سمجے، ان کے ساتھ زی اور احسان کرتا ہے جیسے زماز کیلئے اٹھنے ہیں یافش نجوی کرتا ہے جیسے زماز کیلئے اٹھنے ہیں یافش نجوی کرتا ہے جیسے زائو آخیرات دینے ہیں ایسے موقع پر تین طرح کا صبر ودکار ہے۔ ایک عبادت سے پہلے کہ نیت درست رکھ اللہ ہی کے واشعے وہ کام کرنے مل کی کوئی غرض نہ ہو۔ دومرے عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس عبادت کے وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس موقع کہ وہ وقت کہ بمتی نہ ہوجس طرح اس موقع کو گافت ہے اس وقت کا صبر ہیہ ہے کہ بمتی ہوجس طرح اس موقع معیب اور بیاری اور مال کے قصان یا کی عزیز دخریب کے مرجانے کا ہے سات جاتے اس موقع معیب اور بیاری اور مال کے قصان یا کی عزیز دخریب کے مرجانے کا ہے سات وقت کا مہر ہیہ ہے کہ ذبان سے خلاف شرع کا کہ نہ بیان کر کے شدوئے۔ طریقہ سب قسول کے مرول کے مردوئے۔ طریقہ سب قسول کے مردوئے کا ہے سات کا میہ ہے کہ ان سب موقعوں کے قواب کویا دکر لے۔اور سجے کہ بیان کر کے شدوئے۔ طریقہ سب قسم کی کر کر کر کر کے دو قسم بیل کر کے در سب یا تمی میرے قائد کہ کے واسطے ہیں اور سے کہ دیان سب موقعوں کے قواب کویا دکر لے۔اور سجے کہ دیسب یا تمی میں می کا کہ دے کہ داسطے ہیں اور سے کہ دیان سب موقعوں کے قواب کویا دکر لے۔اور سجے کہ دیسب یا تمی میرے قائد دے کہ داسطے ہیں اور سے کہ دیسب یا تمی میرے قائد سے کہ داسطے ہیں اور سے کہ دیست کی دور سے کہ دارے کر کے۔اور سمجے کہ دیست بی تمی میرے کا کہ دیست کی دارے کے۔

## شكراوراسكاطريقه

خدائے تعالی کی نعمتوں سے خوش ہو کر خدائے تعالی کی مجت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت سے یہ شوق ہونا کہ جب وہ ہم کو ایک ایک نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کر واور ایک نعمت دینے والے کی نافرہ نی بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ خلاصہ ہے شکر کا یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر وقت اللہ تعالی کی ہزار وں نعمت ہیں۔ اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے تو وہ بھی نعمت ہے لیجب ہر وقت نعمت ہے تو اس میں بید خوش اور محبت رہنا چاہئے کہ بھی خدائے تعالی کے تھم بجالانے میں کی زکر نی خوت ہے ہے۔ میں کی زکر نی چاہئے۔ حریقہ ایک کے خدائے تعالی کے تعم بجالانے میں کی زکر نی چاہئے۔ حریقہ ایت ہے۔ کہ خدائے تعالی کے نعم بجالانے میں کی زکر نی چاہئے۔ حریقہ ایک کے حداث کا ایک میں ہے کہ خوالے کی خوالے کے درین کی ایک کے دورہ ہو چاکہ ہے۔ کہ خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کا در سوچا کرے۔

## خدائے تعالی پر بھروسہ رکھنا اوراسکا طریقہ

یہ برمسلمان کومعلوم ہے کہ بدون خدائے تعالی کے اراد ہے نے ندکوئی نفع حاصل ہوسکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ جو کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ ندکر نظر خدائے تعالی پر رکھے اور کسی مختوق ہے ذیارہ والمید ندر کھے نہ کسی سے زیادہ ڈرے یہ بھے لے کہ بدون خدا کے جہوئی بھی شہیں کرسکتا س کو بھروسہ اور تو کل کہتے ہیں۔ طریقہ اس کا بہی ہے کہ القد تعالی کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز ہونے کو خوب سوچا اور یادکیا کرے۔

### خدائے تعالیٰ ہے محبت کرنا اوراس کا طریقتہ

فدائے تعالیٰ کی طرف دل کا تھنچااوراں ندتعالیٰ کی باتوں کو سنٹراوران کے کاموں کود کھے کردل کومزہ آن بیرمجت ہے۔طریقہ اس کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت کنڑت سے پڑھا کرے اور اسکی خوبیوں کو یاد کیا کرے اور ان کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کوسو جا کرے۔

## خدائے تعالی کے حکم پرراضی رہنا اور اسکاطریقہ

جب مسلمان کو بیمعلوم ہے کہ خدائے تعالی کی طرف سے جو پڑھ ہوتا ہے سب میں بندے کا فہ کدہ ور ق ب ہے تو ہر بات پر راضی رہنا جاہئے نہ گھیراوے نہ شکایت حکایت کرے۔طریقہ اس کا ای بات کو سوچنا ہے کہ جو پڑھ ہوتا ہے مب بہتر ہے۔

## صدق لعني سجي نبيت اوراس كاطريقه

دین کا جو کوئی کام کرنے اس میں کوئی و نیا کا مطلب نہ ہو۔ نہ تو دکھلا وا ہو نہ ایس کوئی مطلب ہو ا ا کوئی عمد بیوش دنیا میں بھی اُر جاتا ہے۔ کوئی عمد بیوش دنیا میں بھی اُر جاتا ہے۔ جیے کی کے پیٹ میں گرائی ہوائی نے کہالاؤروز ورکھ لیں۔روز ہ کاروز ہ ہوجائے گا اور پیٹ ہلکا ہوجائے گا اور پیٹ ہلکا ہوجائے گا۔ یا نماز کے وفت پہلے سے وضو ہو گرگری بھی ہے اس لئے تاز ہ وضو کر لیا کہ وضو بھی تاز ہ ہوجائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوجا کیں سائل کو پچھ دیا کہ اس کے نقاضے سے جان بھی اور یہ بلا ٹلی۔ یہ سب با تیں بچی نیت کے فلاف جیں۔طریقہ اس کا یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے خوب موج لیا کرے اگر کسی بات کا اس میں میل یائے اس سے دل کوصاف کرلیں۔

# مراقبه يعنى دل يصيخدا كادهيان ركهنااوراسكاطريقه

ول سے ہرونت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کومیر ہے سب حالوں کی خبر ہے۔ ظاہر کی ہمی اور دل کی ہمی ، اگر برا کام ہوگا یا برا خیال لا یا جائے گا شاید اللہ تعالیٰ و نیا میں یا آخرت میں سزادیں دوسر ہے عبادت کے وقت بیدھیان جمائے کہ وہ میری عبادت کو و کھے رہے ہیں ، اچھی طرح بجالا نا جا ہے ۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ کمڑت سے ہروفت سوچا کر ہے تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بندھ جائے گا پھر انشاء امتد تعالی اس سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہوگی۔

### قرآن مجيد يرصخ مين دل لكانے كاطريقه

قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کہی ہے کہ کہ ہم کو تھوڑا ساقر آن سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتی ہوتو اس وقت جہاں تک ہوسکتا ہے خوب بنا کر سنوار کرسنجال کر پڑھتی ہو۔اب بول کیا کرو کہ جب قرآن پڑھتی ہواور کیا کرو پہلے دل میں بیسوج نیا کرو۔ کہ گویااللہ تعالی نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کوسناؤ کیسا پڑھتی ہواور بول جماکہ واللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ ہے ہے بناسنوار کر پڑھتے ہیں تواللہ تعالی کے فرمائے ہے بناسنوار کر پڑھتے ہیں تواللہ تعالی کے فرمائے ہے جو پڑھتے ہیں تواللہ تعالی کروکہ جب آوی کے کہنے سے بناسنوار کر پڑھتے ہیں تواللہ تعالی کے فرمائے ہے جو پڑھتے ہیں توال کو خوب ہی سنجال سنجال کر پڑھنا چاہئے۔ بیسب با تیں سوج کر اب پڑھنا شروع کر واور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے گیا یا دل ادھرادھر شنے گئے تو تھوڑی دیر کیلئے بڑھنا موقوف کر کے ان باتوں کو سوچواور پھر تازہ کرو۔انش واللہ تاک طرح اس طریقہ سے تھے اور صاف بھی پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اگر ایک مدت تک اس طریقہ ہے گوئے تھوڑی تو پھر آسانی سے دل گئے گئے گا۔

### نمازمیں دل لگانے کا طریقہ

اتن بات یادر کوک نمازی کوئی کام کوئی پڑھنا ہے ارادے ندہو بلکہ ہر بات ارادے اور سوج سے ہومثلاً ﴿ اَللّٰهُ اَکْبَر ﴾ کہ کر جب کھڑی ہوتو ہر لفظ پر یول سوچو کہ ٹس اب ﴿ سُبْحَانَکَ اللّٰهُمْ ﴾ پڑھ رہی ہوں۔ پھر دھیان کروکہ اب ﴿ وَ تبارک رہی ہوں۔ پھر دھیان کروکہ اب ﴿ وَ تبارک السّسمُک ﴾ منہ سے نکل رہا ہے۔ ای طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرو۔ پھر الحمد اور سوج سے

یوں ہی کرو۔ پھررکوع میں ای طرح ہردفعہ ﴿ مُسِنَحَانَ رَبِیَ الْفَظِیمُ ﴾ کوسوچ سوچ کر کہوغرض منہ ہے نکالود صیان بھی ادھررکھو۔ ساری نماز میں بھی طریقہ رکھو، انتاء اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے نماز میں طرف دھیان نہ ہے گا۔ پھرتھوڑے دنوں میں آسانی ہے تی لگنے لگے گااور نماز میں مزہ آئے گا۔

### پیری مریدی کابیان

مريد بنے مل كئ فاكدے ميں۔ايك فاكده يه كدول سنوار نے كے طريقے جواد پر بيان كئے ہیں ان کے برتاؤ کرنے میں بھی کم مجھی ہے غلطی ہوجاتی ہے پیراس کا ٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے۔ دوسرا فائد ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بعض دفعہ انتخار تہیں ہوتا جتنا ہیر کے بتلاتے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اسکی بر ہوتی ہے چرید بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کی کی یا کوئی بری بات کی پیرے شرمندگی ہوا تیسرا فائدہ یہ کہ پیرے اعتقاد اور محبت ہوجاتی ہے اور یون تی جا ہتا ہے کہ جواس کا طریقہ ہے ہم بھی کے موافق چلیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیرا گرنھیجت کرنے میں بختی یا غصہ کرتا ہے تو نا گوارنہیں ہوتا پھر نصیت برعمل کرنے کی زیادہ کوشش ہوجاتی ہے اور بھی بعض فائدے ہیں جن پر القد تعالیٰ کافضل ہوتا ہے کوحاصل ہوتے ہیں اور حاصل ہونے ہی ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔اگر مرید ہونے کا ارادہ ہوتو اول پیر بدیا تمی د کھاوجس میں مدیا تنی شہول اس سے مرید نہو۔ ایک مدکدہ پیردین کےمسئلے جا ساہو،شرع نا واقف نه وووسرے بدکراس میں کوئی بات خلاف شرع ند موجوعقیدے تم نے اس کتاب کے پہلے حصہ پڑھے ہیں ویسے اس کے عقیدے ہوں جو جومسئلے اور ول کے سنوار نے کے طریقے تم نے اس کتاب یوسے بین کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو۔ تیسرے کمانے کھانے کیلئے بیری مریدی نہ کرتا چوتھے کی ایسے بزرگ کا مرید ہوجس کو اکثر اجتھے لوگ بزرگ بچھتے ہوں۔ یا نچویں اس بیر کو بھی اجتھے اُ ا جھا کہتے ہیں چھنے ایک تعلیم میں بیاثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہوجائے۔ یہ بات اس کے اور مرید كا حال ديمينے معلوم بوجائے گ-اگروس مريدوں ميں سے پانچ چيمريد بھي ا جھے بول توسمجموك. تا غيروالا باورايك أدهم يدك برابون سيدمت كرو اورتم في جوسنا بوكاك بزركون من: ہوتی ہوء تا تیر کی ہاور دوسری تا ثیرول کومت دیکھنا کہ وہ جو پچھ کہد دیتے ہیں ای طرح ہوتا ہے وہ ا مچور دیتے ہیں تو باری جاتی رہتی ہو وجس کام کیلئے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہو جاتا۔ و والسي توجد دين بين كدآ وي لوث بوث بوجاتا بـان تا تيرون بي بعي دحوكا مت كمانا بساتوي الر من به بات ہو کدوین کی نفیحت کرنے میں مریدوں کا لحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو۔ بچابات ہے روک دیتا ہو: کوئی ایسا بیرال جائے تو اگرتم کنواری ہوتو مال باپ سے یو چھرکراور اگرتمہاری شادی ہوگئی ہےتو شوہر ہ جو کر اچھی نیت ہے لیعنی خالص وین کے درست کرنے کی نیت ہے مرید ہو جاؤ۔ اور اگر میلوگ مصلحت ہے اجازت شددیں تو مرید ہونا فرض تو ہے نہیں ہمریدمت بنو۔البتہ دین کی راہ پر جلنا فرض ہے۔ بدون مرید ہوئے بھی اس راہ پر چلتی رہو۔

اب بیری مریدی کے متعلق بعض باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے

تعلیم ، ۱: ۔ بیر کا خوب ادب رکھے۔اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا طریقہ وہ جس طرح بتلائے اس کونباہ کر کرے اسکی نسبت یوں اعتقاد کر ہے کہ جمھے کو جتنا قائمہ ول کے درست ہونے کا اس سے پہنچ سکتا ہے اتنا اس زمانہ ے کی بزرگ اسے نبیس پہنچ سکتا تعلیم م: ۔ اگر مرید کاول ابھی اچھی طرح نبیں سنورا تھا کہ بیر کا انقال ہو میا تو دوسرے کا ال پیرے جس میں او پر کی سب باتنی ہوں مرید ہو جائے تعلیم سا: کسی بات میں کوئی وظیفہ یا کوئی فقیری بات و کھے کراپی عقل ہے چھے نہ کرے۔ پیرے بوچھ نے ادر جوکوئی نئی ہات بھلی یابری دل میں آئے یاکسی بات کا ارادہ پر ابوری سے دریافت کرے تعلیم م :۔ بیرے بے پر دہ نہ ہواور مرید ہونے کے وقت اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے رو مال یا کسی اور کیڑے سے یا خانی زبان سے مریدی درست ہے۔ تعلیم ۵ ۔ اِ رَخْلِطَی ہے کسی خلاف شرع پیرے مرید ہوجائے یا پہلے وہ خض اجھا تھا اب جڑ کیا تو مریدی تو ڑ ڈ اے اور کی اجھے بر رگ ہے مرید ہوجائے کین اگر کوئی ہلکی کی بات بھی بھار پیرے ہوجائے تو یوں سمجے کہ آخریہ بھی آ دمی ہے فرشتہ تو ہے بیں اس سے خلطی ہوگئی جوتو بہ سے معاف ہوسکتی ہے ذرا ذرای بات میں اعتقاد خراب ندکرے۔البتہ اگروہ اس بجابات پرجم جائے تو پھرمریدی تو ڈ دے تعلیم ۲: ۔ پیرکو یوں سمحمنا مناوب كراس كو برونت بهاراسب حال معلوم ب تعليم ، فقيرى كى جوالي كما بين بين كراس كا ظاہری مطلب خلاف شرع ہے ایس کتابیں ہمی ندد تھے۔ای طرح جوشعراشعار خلاف شرع ہیں ان کوہمی زبان سے نہ پڑھے تعلیم ٨ : \_ بعض فقیر کہا کرتے ہیں کہ شرع کاراستہ اور ہے اور فقیری کاراستہ اور ہے ۔ يفقير مراه بين ان كوجهونا مجسافرض بي تعليم 4: - اكر بيركوني بات خلاف شرع بتلائ اس برعمل درست نہیں اگروہ اس بات پرہٹ کرے تو اس ہے مریدی تو ڑوے تعلیم ہونے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت منہیں اگروہ اس بات پرہٹ کرے تو اس ہے مریدی تو ڑوے تعلیم ہونے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت ے دل میں کوئی اجھی حالت پیدا ہو یا اجھے خواب نظر آئیں یا جائے میں کوئی آوازیاروشنی معلوم ہوتو بجزا ہے چرے کس سے ذکر ندکرے ندمجی اینے وظیفوں اور عبادت کاکسی سے اظہار کرے کیونکہ طاہر کرنے سے وہ دولت جاتی رہتی ہے تعلیم 11: ۔ اگر پیر نے کوئی وظیفہ یا ذکر بتلایا اور پچھ مدت تک اس کا اثریا مزوول پر پچھ معدم نہ ہوتو اس سے تنگ دل یا پیرے بداعتقاد نہ ہو بلکہ یوں سمجے کہ برااثر یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور اس نیک کام کی تو فتی ہوتی ہے ایسے اثر کا مجمی ول میں خیال نہ لائے کہ مجھ کو خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوا کرے مجھ کو ہونےوالی یا تیں معلوم ہوجایا کریں ، مجھ کوخوب رونا آیا کرے۔ جھ کوعبادت ش اٹیک ہے ہوتی ہوجائے کہ دوسری چیز وں کی خبر عی ندر ہے۔ بھی بھی بیہ باتنی بھی ہوجاتی ہیں

لیکن کسی بزرگ کی توجین برگزند کرے۔

اور بھی نہیں ہوتمی۔اگر ہوجا کی او خداتعالی کاشکر بھالات اوراگر نہوں یا ہوکر کم ہوجا کیں یا جاتی رہی تو فر اندا کی بایندی میں کی ہونے گئے یا گناہ ہوئے لگیں۔ یہ بات ابت محم کی بایندی میں کی ہونے گئے یا گناہ ہوئے لگیں۔ یہ بات ابت محم کی ہے جلدی ہمت کر کے اپنی حالت درست کر لے اور چرکو اطلاع دے اور وہ جو بتلائے اس برعمل کرے۔ تعلیم ۱۲:۔ دوسرے بزرگوں کی یا دوسرے خاندان کی شان میں گنا تی تہ کرے اور نہ دوسری جگہ کے مر یدوں سے بوں کیے کہ جارے برتم ہارے یا جمارا خاندان تمہارے خاندان اسے بڑھ کرے۔ ان فنمول باتوں سے دل میں اند میر اپیدا ہوتا ہے تعلیم ۱۱۳۔ اگر اپنی کی پیر بہن پر بیرک میر بانی زید دہ بو یا اس کو وظیفہ وذکر سے ذیادہ فائدہ وہ وہ آئی پر بہن پر بیرک میر بانی ذیادہ بو یا اس کو وظیفہ وذکر سے ذیادہ فائدہ وہ وہ آئی پر سردنہ کرے۔

مريدكوبلكه برمسلمان كواسطرح رات دن ربهنا جاية: (١) ضرورت كيموافق دين كالمم حاصل كرے خواہ كتاب يڑھ كريا عالمول سے يو جھ يو جھ كر۔ (٢) سب كنا بول سے بيجے۔ (٣) أكركوني كناه بو ج نے فورا تو بہ کرے۔ (سم) کمی کاحق ندر تھے۔ کسی کوزبان سے یا باتھ سے تکلیف ندد ہے۔ کسی کی برائی ند کر۔(۵) مال کی محبت اور نام کی خواہش ندر کھے نہ بہت التھے کھانے کیڑے کی فکر میں رہے۔(۲) اگر اسکی خطار کوئی ٹو کے اپنی بات پر ند بنائے فور أاقر اراور توب کر لے۔ (۷) بدون بخت ضرورت کے سفر ندکر ہے۔ سفر میں بہت ی باتنی ہے احتیاطی کی ہوتی میں بہت سے نیک کام چھوٹ جائے میں فطیفوں میں ضل پڑ جاتا ہے وقت پرکوئی کام نبیں ہوتا۔ (۸) بہت نہ بنے بہت نہ یو نے خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی و تیں نہ کرے۔ (٩) کسی ہے جھڑا بھرار نہ کرے۔ (١٠) شرع کا ہر وقت خیال رکھے۔ (١١) عبادت میں ستی نہ کرے۔ (۱۲) زیرده وقت تنهائی میں رہے۔ (۱۳) اگر اوروں ہے مانا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کررہے سب کی خدمت كرے بروائى ندجتلائے۔ (١٨) اور اميرول سے تو بہت بى كم ملے۔ (١٥) بدوين آومى سے دور بھا گے۔(۱۲) دوسروں کاعیب ندڈ عونڈ ہے اور کسی پر بدگمانی نہ کرے اپنے بیبوں کودیکھا کرے اوران کی در تق كياكر \_\_ ( ١٤ ) نمازكوا جيمي طرح اليمج وقت دل ہے يابندي كے ساتھ اواكر نے كا بہت خيال ر كھے۔ (١٨) دل ياز بان سے مروقت الله كى ياد مس رے كى وقت عاقل ند مور (١٩) اگر الله تع لى ك نام يينے سے مره آئے۔دل خوش بودو القد تعالی کاشکر بجالائے۔(٢٠) یات نری ہے کرے۔(٢١) سب کامول کیلئے وقت مقرر كرك ادراس كو بإبندى مع نبائ و بهر ٢٢) جو بحدر في فيم اور نقصال جيش آئ أسا الله تعال كي طرف سد جانے ، پریشان نہ ہوا در یوں شمجھے کہ اس میں جھے کو تو اب ملے گا۔ (۲۳) ہر وقت دل میں و نیو کا حساب کتاب اور دنیا کے کاموں کا ذکر نذکور ندر کھے۔ بلکہ خیال بھی اللہ ہی کا رکھے۔ ( ۲۴۴ ) جہال تک ہو سکے دوسرول کو فائدہ بہبچائے خواہ دنیا کایادین کا۔(۲۵) کھانے پینے میں شاتی کی کرے کہ کمزوریا بیار ہوجائے نداتی زیادتی ُ رے کہ مودت میں ستتی : و نے نگلے۔(۲۷) خدائے تعالیٰ کے ہوائس سے طمع نہ کرے نہ ک کی طرف خیال ووز ئے کے فلافی جگہ ہے ہم کو بیافا کدہ ہو جائے۔ ( ۱۲۷ ) خدائے تعالیٰ کی تااش میں بے چین رہے۔ ( ۲۸ )

ے وال کے بہت سے خاندان میں جیسے چشتی ، قاوری اِنتشاندی اسم ور ای وغیر ہا۔

نفت تھوڑی ہو یا بہت اس پرشکر بجالائے اور فقر وفاقہ سے تک دل نہ ہو۔ (۲۹) جواسکی حکومت ہیں ہیں ان کے خطاوتھ ور سے درگز رکر ہے۔ (۳۰) کی کا عیب معلوم ہوجائے تو اس کو چھپائے البت اگر کوئی کی کونتھان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کومعلوم ہوجائے تو اس شخص ہے کہدو۔ (۳۱) مہمانوں اور مسافر دن اور غریوں اور عالموں اور درویشوں کی خدمت کر ہے۔ (۳۲) نیک صحبت اختمار کر ہے۔ (۳۳) ہروقت خدائے تعالیٰ سے فرا کر ہے۔ (۳۳) موت کو یاور کھے۔ (۳۵) کی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن مجرک کا موں کو سوچا کر ہے جو شکی یاو آئے اس پرشکر کرے گناہ پر تو بہ کر ہے۔ (۳۱) جموث ہرگز نہ ہولے۔ (۳۷) جو مفلل خلاف شرع ہوو ہاں ہرگز نہ جائے۔ (۳۸) شرم وحیا اور پر دباری سے دے۔ (۳۹) ان ہاتوں پر مفرور نہ ہوکہ میر سے اندرا کی ایک خوبیاں ہیں۔ (۳۸) اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ نیک راہ پر قائم رکھیں۔

## رسول الله عليه كامديوں سے بعض نيك كاموں كو ابكا اور برى باتوں كے

#### عذاب كابيان تاكه نيكيول كى رغبت موادر برائيول سينفرت مو

شیت فالص رکھنا: (۱) ایک شخص نے پارکر ہو جہایار سول اللہ علیہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے مایا کہ نیت کو فالص رکھنا۔ ف مطلب ہیہ کہ کام کر بے فدا کے واسطے کر بے۔ (۲) فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ مارے کام نیت ہوتو نیک کام پر تو اب مل ہے ور نہیں ما کہ ساتھ ہیں۔ ف مطلب ہے کہ انہی نیت ہوتو نیک کام پر تو اب مل ہے ور نہیں ما کہ سناو سے اور دکھا و سے کے واسطے کوئی کام کرتا: (۳) فرمایا رسول اللہ علیہ نے جو شس سنانے کے واسطے کوئی کام کرتا: (۳) فرمایا رسول اللہ علیہ نے جو شس سنانے کے واسطے کوئی کام کر بے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے۔ (۳) اور فرمایا ہے دسول اللہ علیہ نے تھوڑ اللہ ماد کھا واللہ علیہ ہے۔ (۳) اور فرمایا ہے دسول اللہ علیہ نے تھوڑ اللہ ماد کھا والیہ مارح کا شرک ہے۔

قر آن وحدیث کے تھم پر چلنا: (۵) فرمایار سول الله علی فید جس وقت میری است میں دین کا بگاڑ پڑجائے اس وقت جو فنص میر سے طریقے کو تھا ہے رہے اس کو سوشہیدوں کے برابر تو اب سلے گا اور فرمایا رسول الله علی ہے کہ جس تم لوگوں میں اسی چیز جموڑے جاتا ہوں کہ اگرتم اس کو تھا ہے رہو گے تو بھی نہ بھکو سے ۔ایک تو اللہ کی کتاب میمنی قر آن ۔ دوسری ہی علیہ کی سنت میمنی صدیت۔

نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیا و ڈالنا: (۲) فر ہایار سول اللہ علیہ نے جوشن نیک راہ نکا لے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس تخص کوخوداس کا ٹواب بھی ملے گا اور جتنوں نے اس پروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کی نہ ہوگی اور چوخنص بری راہ نکا لے پھر اور لوگ اس پر چلیس تو اس محنی کوخوداس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنوں نے اسکی پیروی کی ہے ان سب کے برابر اور لوگ اس پر چلیس تو اس محنی کوخوداس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنوں نے اسکی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کی نہ ہوگی۔ (ف) مثلاً کسی نے اپنی اولا دکی شادی میں رسمیں

موقو ف کر دین بیانسی بیوه نے نکاح کرلیااوراس کی دیکھادیکھی اوروں کو بھی ہمت ہوئی تو اس شروع کر نیوالی کو ہمیشہ ٹو اب ہوا کر ریگا۔

و بن کاعلم ڈھونڈ نا: (2) فرمایار سول اللہ ﷺ نے جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا جا ہے ہیں۔ اس کودین کی سمجھ دیتے ہیں(ف) لیعنی مسئلہ مسائل کی خلاش اور شوق اس کو ہوجا تا ہے۔

وین کا مسئلہ چھپاتا: (۸) فرمایار سول اللہ علی ہے جس ہے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اوروواس کو چسپالے تو قیامت کے دن اس کوآگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (ف) اگرتم ہے کوئی مسئد پوچھ کرے اورتم کوخوب یا دہوتو سستی اورا نکارمت کیا کرواچھی طرح سمجھادیا کرو۔

مسئلہ جان کر عمل نہ کرتا: (۹) فر مایار سول اللہ علیہ نے جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وہال ہوتا ہے بجز اس محض کے جواس کے موافق عمل کرے۔ (ف ) دیکھو بھی برا دری کے خیال سے یاننس کی پیروی ہے سئلے کے خلاف نہ کرنا۔

پیشاب سے احتیاط نہ کرنا: (۱۰) فر مایا رسول اللہ علیہ نے بیثاب سے خوب احتیاط رکھا کرو۔ کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اس سے ہوتا ہے۔

وضواور عسل میں خوب خیال سے یائی پہنچانا: (۱۱)فرمایارسول الله علی کے جن حالتوں میں انفر مایارسول الله علی کے جن حالتوں میں انفس کونا کوار ہوائی حالت میں انجمی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ (ف) ناگواری بھی ستی سے ہوتی ہے۔ بہمی سردی ہے۔

مسواک کرنا: (۱۲) فرمایار سول الله علیه فی دور کعتیں مسواک کرے پڑھنا ان ستر رکعتوں سے افضل میں جو بے مسواک کے پڑھی ہوں۔

وضویس اچھی طرح یائی نہ پہنچاٹا: (۱۳) رسول اللہ علیہ نے فر مایا بعض اوگوں کودیکھا کہ وضوکہ بھا ، وضوکہ بھا ، سے مرایزیاں پھوٹنگ رہ کئی تھیں تو آپ نے فر مایا بڑا عذاب ہے ایڑوں کو دوزخ کا۔ (ف) انگوشی ، جھا ، چوزیاں ، چھڑ ہے اچھی طرح ہلا کر بائی پہنچایا کرواور جاڑوں جس اکثر باؤل بخت ہوجات ہیں فوب بائی سے ترکیا کہ واور بعض عور تھی مزیرا سنے سامنے ہے دھولیتی ہیں کا نول تک نہیں دھوتیں ان سب باتوں کا خیال رکھو۔ کیا کہ واور بوض عور تھی مزیرا سنے سامنے سے دھولیتی ہیں کا نول تک نہیں دھوتیں ان سب باتوں کا خیال رکھو۔ عور تول کا فیماز کیلئے سام سے انہی سمجدان کے گھروں کا فیماز کیلئے سب سے انہی سمجدان کے گھروں کی جاندہ کا دوجہ ہے۔ (ف) معلوم ہوا کہ سمجدوں ہیں عورتوں کا جانا انجھا نہیں ، اس سے یہ بھی سمجھوکہ نماز کے برابرکوئی چیز نہیں جب اس کیلئے گھرے تکانا انجھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملائے یا رسموں کو یوراکرنے کو گھرے نکا باتو کھنا تو کتا براہوگا۔

نماز کی یابندی: (۱۵) فرمایارسول الله عظی نے که بانچوں نمازوں کی مثال ایس ہے جیے کی کے

وازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہواور وہ اس میں پانچے وقت نہایا کرے۔ (ف)مطلب یہ ہے کہ استیفظ کے بدن پر ذرامیل ندرہے گاای طرح جو شخص یا نچوں وقت کی نماز یابندی سے پڑھے اس کے رے گناہ وهل جاتے ہیں۔ (۱۲) اور فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے لے نماز کا حساب ہوگا۔

از کو بری طرح پڑھنا: (۱۸) فرمایار سول الله علی ہے۔ جو شخص بے وقت نماز پڑھاور وضوا بھی رح نہ کرے تو دہ نماز کالی بے نور ہو کررہ جاتی ہے رح نہ کرے تو دہ نماز کالی بے نور ہو کررہ جاتی ہے رہاد کیا یہاں تک کہ جب بڑھی ہے رہاد کیا یہاں تک کہ جب بڑھی ہے ہو ہے۔ رف ) ہبیو ماں اللہ تعالی کومنظور ہوتو پرانے کپڑے کی طرح لیب کراس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ (ف) ہبیو زتوای واسطے پڑھتی ہوکہ تو اب ہو پھراس طرح کیوں پڑھتی ہوکہ اور الٹا گناہ ہو۔

از میں اوپر بیا ادھرادھرو کیھنا: (۱۹) فرمایارسول اُللہ علیہ نے اگر نمازی کے سامنے ہے گزرنے لے کو خبر ہوئی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو چالیس برس تک کھڑا رہنا اس کے نزد یک بہتر ہوتا سامنے ہے لگلنے سے۔ (ف) لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہوتو اس چیز کے امنے ہے گزرنا درست ہے۔

ماز کو جان کر قضا کردینا: (۲۲) فرمایار سول الله علیه شکیه نے جو مخص نماز کو چھوڑ دے وہ خدائے تعالیٰ کے یاس جائے گا تو اللہ تعالی غضبنا ک ہوئے۔

رض و سے وینا: (۲۳) فرمایار سول اللہ علیہ کے کہیں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے میں بہشت کے دروازے میں ایک کا تواب کی اور میں کے دروازے میں ایک کا تواب اٹھارہ حصہ۔

ریب قر ضدار کومهلت دینا: (۲۳) فرمایار سول الله علیه فی جب تک قرض ادا کرنے کے وعدہ کا تت ندا یا ہواں دفت تک آرض ادا کرنے کے وعدہ کا تت ندا یا ہواں دفت تک آگر کسی غریب کومہلت دے تب تو ہر روز الیا تو اب ملتا ہے جیسے اتنا رو پر فیرات یدیا اور جب اس کا دفت آجائے اور پھرمہلت دی تو ہر روز الیا تو اب ملتا ہے جیسے استے رو پے سے دونا دیا ہور دز مرہ فیرات دیا ہے۔

ر آن مجید بڑھنا: (۴۵) فرمایارسول اللہ علیہ نے جو مخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک ن پرایک نیکی ملتی ہے اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدیلے دس حصہ ملتے ہیں اور میں الم کو ایک حرف میں کہتا بلکہ (الف) ایک حرف ہے اور (ل) ایک حرف ہے اور (م) ایک حرف رف ایک حرف رف) تو اس حساب

ے تین حرفوں پرتمیں نکیاں ملیں گی۔

ا بنی جان اور اولا و کوکوسنا: (۲۲) فرمایار سول الله علیه فی کرندتواین نئے بدد عاکر واور ندائی اولا و کیلئے اور ندائی اور ندائی مالی و متاع کیلئے ہمی ایساند ہو کہ تمہارے و سنے کے وقت تبولیت کی کمڑی ہوکداس میں خدا تعالی ہے جو ما کو اللہ تعالی وی کردیں۔

حرام مال کمانا اور اس سے کھانا ہیں: (۲۷) فرمایار سول اللہ علیہ ہے۔ ہو گوشت اور خون حرام مال سے برد ماہو گا وہ بہشت ہریں بیس نہ جائے اور وزخ ہی اس کے لائق ہے۔ (۲۸) فرمایار سول اللہ علیہ نے نے برد ماہو گا وہ رہم کوفرید لے اور اس بیس ایک درہم حرام کا ہوتو جب تک وہ کپڑ ااس کے بدن پررہ گا اللہ تعالی اسکی نماز قبول نہ کریے گے۔ (ف) ایک درہم چونی سے پچھذا کد ہوتا ہے۔

دھوکا کرنا: (۲۹) فرمایارسول اللہ علیہ نے جوشم ہم لوگوں سے دھوکا بازی کرے وہ ہم سے باہر ہے۔ (ف)خواہ کسی چیز کے بیچنے میں دھوکا ہویا اور کسی معاملہ میں سب براہے۔

قرض لیما: (۳۰) فرمایارسول الله علی فی برخص مرجاے اوراس کے ذمہ کی کا کوئی ویتاریا درہم مرہ کیا ہوتا ہے۔
اسک نیکیوں سے پوراکیا جائے جہاں ندوینارہوگاندورہم ہوگا۔ (ف) وینارسو نے کا دس درہم کی قیمت کا ہوتا ہے۔
(۳۱) فرمایارسول الله علیہ نے کرفر من دوطرح کا ہوتا ہے۔ جو شخص مرجائے اوراسکی نیت اواکر نے کی ہوتا الله تعالی فرمایا ہے کہ بین اس کا مددگار ہوں اور جو خص مرجائے اوراسکی نیت اواکر نے کی نہ ہواس فی نیکیوں الله تعالی فرمایا ہوئے کہ بین اس کا مددگار ہوں اور جو خص مرجائے اوراسکی نیت اواکر نے کی نہ ہواس فی نیکیوں سے لیا جائے گا اوراس روز و بینارودرہم کی تھے ہوئے کہ مقدور والے کا نالنا ظلم مقدور ہوتے ہوئے کسی کا حق ٹالنا: (۳۲) فرمایارسول الله علیہ نے کہ مقدور والے کا نالنا ظلم ہے۔ (ف) جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرض والی کو یا جسکی مزدوری چا ہے اس کوخواہ مواہ ووڑ اتے ہیں۔ جموٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آٹا پرسوں آٹا اپنے سارے فرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د سینے ہیں۔ جموٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آٹا پرسوں آٹا اپنے سارے فرج چلے جاتے ہیں گرکسی کا حق د سینے ہیں۔ بی کرتی ہیں۔

سود لیمایادینا: (۳۳)فرمایارسول الله علیه فی نصور لینے والی پراورسودو بینے والی پرنعنت فرمائی ہے۔ کسی کی زمین و بالیما: (۳۳)فرمایارسول الله علیه فی جوش بائشت بعرز مین بھی ناحق و بالا کے کلے میں ساتوں زمین کا طوق ڈالا جائے گا

مزدوری فوراً دیدیا کرو۔ بینا: (۳۵) فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ مزدورکواس کے پیدند ختک ہونے ہے پہلے مزدورک دیدیا کرو۔ (۳۷) اللہ تعالی قرماتے ہیں کہ قین آ دمیوں پر میں خود دعویٰ کرونگا۔ انہیں میں ہے ایک وہ فض بھی ہے کہ کسی مزدورکوکام پرلگایا اور اس سے کام پورا لے لیا اور اسکی مزدوری نددی۔ ایک وہ فض بھی ہے کہ کسی مزدورک قددی۔ اولا دکا مرجانا: (۳۷) فرمایا رسول اللہ علیہ ہے کہ جودومیاں ہوی مسلمان ہوں اور ان کے تمن نے اولا دکا مرجانا: (۳۷) فرمایا رسول اللہ علیہ ہے کہ جودومیاں ہوی مسلمان ہوں اور ان کے تمن نے

غیر مردول کے روبروعورت کاعطرالگانا: (۳۸)فر مایارسول الله عظی نے عورت اگر عطرانگا کر نیر مردول کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ایس ہے بینی بد کار ہے۔ (ف) جہال دیور، جیٹھ، بہنوئی، پیچازادیا ماموں زادیا پھوپھی زادیا خالہ زاد مجمائی کا آنا جانا ہو،عطرنہ لگائے۔

عورت کا باریک کیٹر ایمبننا: (۳۹) فر مایارسول الله عظی نے بعض عورتیں نام کوتو کیڑا پہنتی میں اور واقع میں نگل ہیں ۔ایس عورتیں بہشت میں نہ جائین گی اور ندائنگی خوشبوسو تھنے یا کیں گی۔

عورتول کومردول کی می وضع اورصورت بنانا: (۴۰)فر مایار سول الله علیه فی اس عورت پراهنت فرمائی ہے جومردوں کا ساپہناوا پہنے۔ (ف) ہمارے ملک میں کھڑ اجوتا یا اچکن مردوں کی وضع ہے۔ عورت کوان چیز دن کا پہننا حرام ہے۔

شمان دکھلائے کو کپڑ ایمبنتا: (۱۲) فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ جوکوئی دنیا میں نام ونمود کے داسطے کپڑا پہنے خدا تعالی اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ نگ کی میں گے۔ (ف) مطلب مید کہ جواس نیت ہے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان ہو ھے سب کی نگاہ میرے ہی اوپر پڑے۔عورتوں میں میرم ض بہت ہے۔

کسی پر طلم کرنا: (۲۴) رسول اللہ علاقے نے اپنے پاس بیضے والوں ہے پوچھا کرتم جانے ہومفلس کیماہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہم جس مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال ومتاع ندہو۔ آپ نے فرمایا کہ بیری امت جس بزامفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز ، روز و، ذکو قسب نیکرآ ئے لیکن اس کے ساتھ رہ بھی ہے کہ کس کو برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھالیا تھا اور کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا بس اس کی پچھ نیک اس کی کہ کہ نہیں اور اگر ان حقوق کے بدلے اوا ہونے سے بہلے اسکی نیکیاں ختم ہو جس نے ان حقوق کے بدلے اوا ہونے سے بہلے اسکی نیکیاں ختم ہو جس تھیں تو ان حقوق رہ کے دار اس موری کا مال و سے جا کس کے اور اس کو دوز خ میں پھینک و یا جائے گا۔

رحم اور شفقت کرنا: (۳۳) فرمایار سول الله عظی نے جو محص آدمیوں پر رحم نے کرے اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتے

الجھی بات دوسروں کو بتلانا اور بری بات سے منع کرنا: (۳۳) فرمایار سول اللہ علیہ نے جو

شخصتم میں ہے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ ہے مٹادے اور اگر اتنابس نہ چلے تو زبان ہے منع کر وے اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہوتو دل ہے براہم بھے اور بیدل ہے براہم بھٹا ایمان کا ہارا درجہ ہے۔ (ف) بیبیوا ہے بچوں اور نو کروں پرتمہارا پورااختیار ہے ان کو زبر دئی نماز پڑھاؤ اور اگر ان کے پاس کوئی تصویر کاغذ کی یامٹی کی یا چینی کی یا کیڑے کی دیکھویا کوئی بیبودہ کتاب دیکھوٹو را تو ٹر چھوڑ ڈ الو۔ ان کی ایس چیز وں کیلئے یا آتش ہازی اور کنکوے کیلئے یا دیوالی کی مٹھائی کے کھلونے کیلئے ہے مت دو۔

مسلمان کا عیب چھپانا: (۴۵) فرمایار سول الله علی جونف این مسلمان بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالی قیامت میں اس کے عیب چھپائیں گے اور جونفس مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالی اس کا عیب کھول دیکھے۔ یہاں تک کر بھی اس کو گھر میں جیٹھے نضیحت اور رسوا کر دیتے ہیں۔

کسی کوکسی گناہ پر طعنہ و بینا: (۷٪) فرمایار سول الله علیہ نے جوشن اپنے مسلمان بھائی کوکسی گناہ پر عاروں کے مسلمان بھائی کوکسی گناہ پر عاروں نے والا اس گناہ کونہ کر لے گااس وقت تک ندمر ریگا۔ (ف) یعنی جس گناہ سے اس نے تو بہ کرنی بھراس کو یا دولا کرشر مندہ کرنا ہری بات ہے اورا گر تو بہ ندگی ہوتو نصیحت کے طور پر کہن تو ورست ہے لیکن اپنے آپ کو یا کہ بچھ کریا اس کورسوا کرنے کے واسطے کہنا بھر بھی برا ہے۔

جھوٹے کچھوٹے گئاہ کر بیٹھٹا: (۴۸) فر ہایارسول اللہ علیہ نے اے عائشہ جھوٹے گناموں سے بھی اپنے کو بہت بچائیو کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا مواخذہ کر نیوالا بھی موجود ہے۔ (ف) یعنی فرشتہ ان کو بہت بچائیو کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا مواخذہ کر نیوالا بھی موجود ہے۔ فرشتہ ان کو بھی لکھتا ہے بھر قیامت میں حساب بوگا اور عذاب کا ڈرہے۔

ماں باپ کا خوش رکھٹا: (۴۹) فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش ماں ہو کی خوش میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نارافسکی ماں باپ کی نارافسکی میں ہے۔

ر شتہ داروں سے بدسلو کی کرنا: (۵۰)فر مایار سول اللہ علیانی سنے ہر جعد کی رات میں تم م آ دمیوں کے عمل ورعبادت درگاہ اللہ عمل ہوتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے بدسلو کی کرے اس کاعمل قبول نہیں ہوتا ۔ عمل ورعبادت درگاہ اللی میں چیش ہوتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے بدسلو کی کرے اس کاعمل قبول نہیں ہوتا ۔

ہے باپ کے بچوں کی پرورش کرتا: (۵۱) فر مایار سول اللہ علیہ نے کہ میں اور جوشخص بیٹیم کا خرج ا اپنے ذرمہ رکھے بہشت میں اس طرح باس باس رہیں گے،اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ہے،شرہ کر کے بتلا یا اور دونوں میں تھوڑا فاصلہ رہنے دیا۔ (۵۲) فر مایار سول اللہ علیہ نے جوشخص بیٹیم کے سر پر ہاتھ مجیرے اور محض اللہ بی کے واسطے پھیرے جتنے بالوں پر کہ اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کوملیس کی اور جو شخص کی بیتم لڑکی یالڑ کے کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہوتو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور چ کی انگلی یاس بیاس ہیں۔

پڑوی کو تکلیف دینا: (۵۳) فرمایارسول اللہ علیہ نے جو تخص این پڑوی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی اور جو تحص این پڑوی کو تکلیف دی اور جو تحص این پڑوی سے لڑاوہ مجھ سے لڑا تکلیف دی اور جو تحص این پڑوی سے لڑاوہ مجھ سے لڑا اور جو مجھ سے لڑا دہ اللہ تعالی سے رنج و تکرار کرنا برا اور جو مجھ سے لڑادہ اللہ تعالی سے رنج و تکرار کرنا برا

مسلمان کا کام کرویتا: (۵۴) فرمایار سول الله علیه علیه فرخص این بهائی مسلمان کے کام میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے کام میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے کام میں ہوتے ہیں۔

شرم اور بے شرمی: (۵۵) فر مایارسول اللہ علیہ نے شرم ایمان کی بات ہے اور ایم ن بہشت میں پہنی تا ہے اور سے شرمی برخونی کی بات ہے۔ برخونی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ (ف) کیکن دین کے کام میں شرم ہر رز مت مت کر وجعے ہیں کے دنوں میں یاسفر میں اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتیں ۔ ایمی شرم بے شرمی ہے بھی بدت ہے۔ خوش خلقی اور بدخلقی: (۵۹) فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ خوش خلقی گنا ہوں کو اس طرح پڑھوا دیت ہے جس طرح ہر کہ جس طرح ہر کہ جس طرح پانی نمک کے پھر کو پڑھا دیتا ہے اور بدخلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیت ہے جس طرح ہر کہ شہید کو خراب کر دیتا ہے۔ (۵۷) فر مایارسول اللہ علیہ نے کہتم سب میں جھے کو زیادہ ہیں دااور آخرت میں سب سے زیادہ نرد کی والا جھے ہے وہ قص ہے جس کے اخلاق اس جھے ہوں اور تم سب میں زیادہ جھے کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ نور کے وہ تھے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اس کے دخلاق اس کے اخلاق اس کے اخلاق اس کے دخلاق اس کے اخلاق اس کے دخل کے اخلاق اس کے دخلاق اس کے دخلاق اس کے دخلاق اس کے دخلاق اس کے اخلاق اس کے دخلاق اس کے دخلات کے دخلاق کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی کور کی کی کور ک

نرمی اور رو کھا بن: (۵۸) فرمایار سول اللہ علیہ شکالی نے کہ بیٹک اللہ تعالیٰ مہر بان میں اور پسند کرتے ہیں نرمی کواور نرمی پرایسی نعشیں دیتے ہیں کہ بختی پڑئیں دیتے۔(۵۹) فرمایار سول اللہ علیہ ہے کہ جو شخص محروم رہانرمی سے وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہوگیا۔

کسی کے گھر میں جھانگنا: (۲۰)فر مایار سول اللہ عبین ہے۔ جب تک اجازت نہ نے کسے گھر میں جھانگنا: (۲۰)فر مایار سول اللہ عبین ہے۔ جب تک اجازت نہ نے کسی کے گھر میں جھانگ مت سوار ہوتی جھانگ کے کہ دولہا دلہن کو جھانگ جھانگ کر دیکھتی ہیں بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ حقیقت میں جھانگنے میں اور کواڑ کھوٹ کراندر چلے جانے میں کیافرق ہے۔ بڑے گناہ کی بات ہے۔

کنسو کمیں لینمایا با ت**یں کرنے والوں کے پاس جا گھسٹا: (۱**۱)فرہایارسول اللہ علیجی نے جو مخص کی کہ باتوں کی طرف کان لگائے اور وہ لوگ نا گوار مجھیں قیامت کے دن اس کے دونوں کا نوں میں سیسہ چھوڑا جائےگا۔ عُصه کرنا: (۲۲) ایک فخص نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ جھے کو کوئی ایساعمل بتلائے جو جھے کو جنت میں داخل کرے۔ آپ علی ہے نے فر مایا غصہ مت کرنا اور تیرے گئے بہشت ہے۔

بولنا جھوڑ تا: ( ۱۳۳ ) فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں کے اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ تھوڑ ت ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور جو تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور ای حالت میں مرب ئے تو وہ دوز فح میں جائے گا۔

کسی کو بے ایمان کہدویتا یا بھٹکار ڈالنا: (۱۲) فرمایارسول اللہ علیہ نے جو شخص النے بھائی مسلمان کو کہدوے کہ اے کا فرتو ایسا گناہ ہے جیے اس کوئل کردیا۔ (۲۵) اور فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کوئل کرؤالنا۔ (۲۲) اور فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ جب کوئی شخص کسی جز پر لعنت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے۔ آسان کے دروازے بند کر لئے جاتے ہیں پھروہ زمین کی طرف اتر تی ہے وہ بھی بند کر لی جاتی ہے۔ پھروہ دا کیں با نیس پھرتی ہے جب کہیں ٹھکا نائیس پی وہ در اس کی طرف اتر تی ہو وہ بھی بند کر لی جاتی ہے۔ پھروہ دا کیں با نیس پھرتی ہے جب کہیں ٹھکا نائیس پی ترب اس کے پاس جاتی ہے جس پر احمت کی تی تھی۔ اگروہ اس لائت ہوتو خیر نہیں تو اس کہنے والے پر پرتی ہے۔ (ف ) بعض عورتوں کو بہت عاوت ہے کہ سب پر خدا کی مارہ خدا کی پھٹکار کیا کرتی ہیں۔ کس کو بے یا جانور کو یا اور کسی چیز کو۔

کسی مسلمان کوڈرادیٹا: (۲۷)فر مایارسول اللہ علیہ نے حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ دوسرے مسلمان کوڈرائے۔(۲۸)اورفر مایارسول اللہ علیہ نے جوشن کسی مسلمان کی طرف ناحق کسی طرح نگاہ پھیر کر دیجے کہ ووڈر جائے اللہ تعالی قیامت میں اس کوڈرائی گے۔(ف) آگر کسی خطاوتصور پر ہوتو ضرورت کے موافق ورست ہے۔

غیبت کرنا: (۷۰) فرمایارسول الله عنای نے جوشخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی فی بیت کرنا: (۷۰) فرمایارسول الله عنای کے جوشخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا کہ جیسا تو نے فیبت کریگا اللہ تعالی قیامت کے دن مردار گوشت اس کو کھائی گا اور ناک بھوں کے ھاتا جائے گا اور غل مجاتا جائے گا۔ چنعلی کھانا: (۱۷) فرمایارسول الله علی ہے چنال خور جنت میں نہ جائے گا۔

سی بر بہتان لگاتا: (۷۲) فرمایارسول اللہ علیہ شکھیے نے جوشن کی مسلمان کوالی بات لگائے جواس میں نہ ہواللہ تعالیٰ اس کودوز خیول کے لہواور بیپ کے جمع ہونے کی جگہ رہنے کودینکے یہاں تک کہا ہے کہ

ے بازآئے اور توبہ کرلے۔

کم بولنا: (۲۳) فرمایار سول الله علیہ فی بیت بھی نہا ہے بہت آفتوں ہے بچار ہتا ہے۔ (۲۳) فرمایار سول الله علیہ فی بیت ہوئی ہے بہت آفتوں ہے بچار ہتا ہے۔ (۲۳) فرمایا رسول الله علیہ فی سوا الله کے ذکر کے اور باتیں زیادہ مت کیا کرو کیونکہ سوا الله تعالی کے ذکر کے بہت باتیں کرنا دل کو بخت کردیتا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ ہے دور دہ شخص ہے جس کا دل شخت ہو۔

ا ہے آپ کوسب سے کم مجھٹا: (20) فرمایارسول اللہ علیہ ہے جو شخص اللہ تعالی کے واسطے تو اضع اعتمار کرتا ہے اللہ تعالی اس کارتبہ بر حادیتے ہیں اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اسکی کردن تو ڑو ہے ہیں بین ذلیل کردیتے ہیں۔

ا ہے آ ب کواوروں سے بڑا سمجھٹا: (۷۱) فرمایارسول اللہ علیہ نے ایہا آ دی جنت میں نہ جا نگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔

سے بولنا اور جھوٹ بولنا: (22) فر مایار سول اللہ علیہ نے تم سی بولنے کے پابندر ہو کیونکہ سی بولنا نیک کی راہ دکھلاتا ہے اور سی اور نیکی دونوں جنت میں لیجاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو۔ کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھلاتا ہے اور جموث اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔

ہرایک کے مند براسی کی می بات کہنا: (۷۸) فرمایا رسول اللہ عظی نے جس مخص کے دومنہ ہونے قیامت میں اسکی دوز ہائیں ہوگی آگ کی۔ (ف) دومنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مند پر اس کی کہددے اور اس کے مند براس کی کہدی۔

الله تعالى كے سواكسى دوسر كى قتم كھانا: (14) فر مايارسول الله عنظينة نے جس فض نے الله الله كائى كے سواكسى اور كى قتم كھانى اس نے كفر كيايايوں قر مايا كماس نے شرك كيا\_ (ف ) جيے بعض آ دميوں كى عادت ہوتى ہے كماس طرح قتم كھاتے جيں۔ تيرى جان كى قتم ،اپنے ديدوں كى قتم ،اپنے بنج كى قتم ديد سب منع جيں اورا يك صديم جي ہے كہ اگر كھى كوئى النى قتم مند سے نكل جائے تو فورا كلمہ پڑھ لے۔

الی فتم کھا تا کہ اگر میں جموف اولوں او ایمان تعیب نہ ہو: (۸۰)فر ما یار سول اللہ علیہ نے نے جون میں اس طرح میں اس طرح اس نے کہا ہے ای جون میں اس طرح میں اس طرح میں اس طرح ہو جونا ہوگا تب تو جس طرح اس نے کہا ہے ای طرح ہو جانی اور اگر سی ایمان بوراندرہ گا۔ (ف) ای طرح بور بین کہنا کہ کلہ نصیب نہ ہو یا دوز خ نعیب ہو یہ سب تسمیس منع ہیں۔ یہ عادت جمود فی جائے۔

راستہ سے الی چیز ہٹا دیتا جس کے پڑے رہنے سے چلنے والوں کو تکلیف ہو: (۸۱) فرمایار سول اللہ علی نے کدایک فض چلا جارہا تھا۔ راستہ میں اس کوایک کائے دار ٹبنی پڑی ہوئی ہلی اس نے راستہ ہے الگ کردیا۔ اللہ تعالی نے اس عمل کی ہڑی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ اس معلوم ہوا کہ ایس چیز راستہ میں ڈالنا بری بات ہے۔ بعض بے تمیز عور توں کی عادت ہوتی ہے آئی میں پیڑھی بچھا کر بیٹھتی ہیں آ ب تو اٹھ کھڑی ہو کی اور پیڑھی وہیں جیموڑ دی بعض دفعہ چلنے والے اس میں الجھ کر گر جاتے ہیں اور مند باتھ نو تن ہے۔ ای طرح راستہ میں کوئی برتن جیموڑ دینا یا چار پائی یا کوئی ککڑی یاس بڑا ڈالنا سب براہ۔ وعدہ اور امانت بورا کرتا: (۸۲) فرمایا رسول اللہ علیہ نے جس میں امانت نہیں اس میں ایمان کنیں اور جس کوعہد کا خیال نبیں اس میں دین نہیں۔

کسی بینڈت یا فال کھو لئے والے یا ہاتھ و کیھنے والے کے پاس جانا: (۸۳) فرہایا رسول اللہ علیہ بینڈت یا فال کھو لئے والے یا ہاتھ و کیھنے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں ہو چھے اور اس کو سچا جانے اس فخص کی جائیں ون کی نماز قبول نہ ہوگی۔ (ف) اس طرح اگر کسی پر جن بھوت کا شبہ ہوجا تا ہے۔ بعض عورتیں اس جن سے ایسی ہاتھیں پر چھتی ہیں کہ میرے میاں کی نوکری کب لگ جائے گی۔ میرا بینا کب آئے گا۔ میسب گن و کی باتھیں ہیں۔

کتا پالنا یا تصویر رکھنا: (۸۴) فر مایارسول الله عَلَیْ نے جس گری کتا یا تصویر ہواس میں فرشتے نہیں آئے۔ بچوں کے معلونے جوتصویر دار بوں وہ ہجی منع ہے۔ بیرون لا چاری کے الثالیثنا: (۸۵)رسول الله عَلَیْ ایک فیص کے پاس سے گزر ہے جو پہید کے بل بلاق آ ہے نے اس کوا پہنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فر مایا کہ اس طرح لینے کواللہ تعالی پسند نہیں کرتے۔ لینا تھ آ ہے نے اس کوا پہنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فر مایا کہ اس طرح لینے کواللہ عَلیْ اس طرح بیضے کومنع فر مایا کہ کہ کے دھوی میں بی کھی مائے میں بیشے کومنا ، لیٹنا: (۸۷)رسول الله عَلیْ نے اس طرح بیضے کومنع فر مایا کہ کہ کے دھوی میں بواور بھی مائے میں۔

بدشکونی اور تو نکا: (۸۷) فرمایار سول الله علی نے کہ بدشکونی شرک ہے۔ (۸۸) اور فرمایار سول الله علی نے کہ ٹونکا شرک ہے۔

و نیا کی حرص ند کرنا: (۸۹) فر مایار سول الله علی الله سند و نیا کی حرص ندکر نے سے دل کو بھی جین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آ رام ملتا ہے۔ (۹۰) اور فر مایا رسول الله علی ہے گذاگر بہت ی یکر بوں میں ووخونی بھیٹر نے چھوڑ دیئے جا کیں جو ان کوخوب چیریں پھاڑیں ، کھا کیں تو ہر باوی ان بھیٹر یوں ہے بھی اتی نہیں بہنچی جتنی ہر بادی آ دمی کے دین کواس بات ہے ہوئی ہے کہ مال کی حرص کرے اور تام جا ہے۔

موت کو یا در کھنا اور بہت دنوں کیلئے بندویست نہ سوچٹا اور نیک کام کیلئے وقت کو ننیمت سمجھنا (۹۱) فرمایا رسول الله علیہ فلے نے کہاس چیز کو بہت یاد کیا کروجو ساری لذتوں کو قطع کرد کی بعنی موت۔ (۹۲) فرمایا رسول الله علیہ فلے نے جب مین کاوقت تم پرآئے تو شام کے واسطے سوچ بچادمت کیا کرو۔ اور جب شام کاوقت

لعنی ایناوگول کاریدن اوردین ناقص ہے۔

تم پرآئے تو صبح کے واسطے سوچ بچار مت کیا کرواور بیاری آنے سے پہلے اپنی تندرتی سے بچھ فائد سے الواور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے بچھ پھل اٹھالو۔ (ف) مطلب یہ کہ تندرتی اور زندگی کوئنیمت مجھواور نیک کام میں اس کولگائے رکھوور نہ بیاری اور موت میں پھر بچھ نہ ہوسکے گا۔

بلا اورمصیبت میں صبر کرنا: (۹۳) فرمایارسول الله علی فی الله ان جود که مصیبت باری رنج پہنچتا ہے بسلمان کو جود که مصیبت بناری رنج پہنچتا ہے بہاں تک کرسی جوتھوڑی ی پریشاتی ہوتی ہان سب میں اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

بیار کو پوچھٹا: (۹۴) فرمایار سول اللہ علی نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھار پری میج کے وقت کرے تو شام تک اس کیلئے ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اورا گرشام کوکرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں۔

مردے کونہلا تا اور کفن دینا اور گھر والوں کی تسلی کرنا: (۹۵) فرمایار سول اللہ عظی نے جوفض مرد کے وشک دے تو محمنا ہول <sup>ا</sup>ے ایسا یا ک ہو جاتا ہے جیسے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا ور جو کسی مرد سے پر کفن ڈالیاتوالٹدتعالی اس کو جنت کا جوڑا پہنا تیں گے اور جوکسی قم زدہ کی سلی کرے اللہ تعالیٰ اس کویر ہیز گاری کالباس پہنا ئیں گےاوراس کی روح پر رحمت جیجیں گےاور جوخص کسی مصیبت ز دو کوٹسلی دے الندتع کی اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایسے قبتی دو جوڑے بہنا کیں سے کہ ساری دنیا بھی قیت میں ان کے برابز ہیں۔ چلا كراور بيان كركرونا: (٩٦) فرمايار سول الله علي في بيان كركرون والى عورت براورجو عورت سننے میں شریک ہواس برلعنت فرمائی ہے۔ (ف) بیبیو! خدا کے واسطے اس کوچھوڑ دو۔ ينتيم كامال كمانا: (٩٤) فرمايار سول الله عظيمة في كرقيامت مين بعض أدى اس طرح قبرول بالمعين مے کدان کے مندے آگ کے شعلے نگلتے ہو لگے ۔ کی نے آب سے بوجھا کد یارسول اللہ علاقے وہ کون لوگ ہو تکتے ۔ آپ نے فر مایا کرتم کومعلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فر مایا ہے کہ جولوگ بیبیول کا مال ناحن کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگار ہے بھررہے ہیں۔ (ف ) ناحق کا مطلب یہ ہے کہ ان کووہ مال کھانے کا اور اس میں سے فائدہ اٹھانے کا شرع ہے کوئی حق ٹبیں۔ بیبیو! ڈرو، ہندوستان میں ایسا برا دستورے کہ جہال خاوند چھوٹے جیموٹے ہے جیموڑ کرمرا سارے مال پر بیوہ نے قبضہ کرلیا۔ پھر ای میں مبمانوں كاخرچ اورمجدوں كاتيل اورمصليوں كاكھاناسب كچوكرتى بيں۔ حالانكداس ميں تيبوں كاحق ہاور سارے خرچ ساجھے ہیں جھتی ہیں اور ویسے بھی روز کے خرچ ہیں اور پھران بچوں کے بیاہ وشادی ہیں جس طرح اپناجی جاہتا ہے خرج کرتی ہے۔ شرع ہے کوئی مطلب نہیں۔اس طرح ساجھے کے مال ہے خرج کرنا سخت گناہ ہےان کا حصدا لگ رکھ دواوراس میں ہے خاص ان ہی کے خرج میں جو بہت تا حاری کے ہیں اٹھاؤ

یعیٰ صغیرہ کناہوں ہے۔

اورمہمانداری اور خیر خیرات اگر کرتا ہواہیے خاص جھے ہے کر دووہ بھی جبکہ شرع کے خلاف نہ ہونہیں تو اپنے مال سے بھی درست تبیں۔خوب یا در کھونبیں تو مرنے کے ساتھ بی آئیسیں کھل جا کیں گی۔ ا قیامت کے دن کا حساب و کتاب: (۹۸) فرمایار سول اللہ علی ہے کہ قیامت میں کوئی شخص این سبہ ے بنے نہ یائے گا جب تک کہ جار یا تعی اس سے نہ ہوچھی جا کیں گا۔ ایک توبید کہ عمر کس چزیں ختم کی۔ دوسری یہ کہ جانے ہوئے مسکوں بر کیا عمل کیا۔ تیسری یہ کہال کہاں سے کمایا اور کہاں اٹھ یا، چوتھی یہ کہا ہے بدن كوكس چيز ميں گھٹايا۔ (ف)مطلب يه كه سارے كام شرع كے موافق كئے متھ يا اينے نفس كے موافق كئے تے۔(۹۹)اور فرمایار سول الله علی نے کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑینگے، یہاں تک کہ سینگ<sup>ع</sup> والی بحری ہے بے سینگ والی بحری کی خاطر بدل لیاجائے گا۔ (ف) بعنی اگراس نے ناحق سینگ مارویہ ہوگا۔ بہشت ودوزخ کا باور کھنا: (۱۰۰) رسول اللہ علقہ نے خطبہ میں فرمایا کددو چیزیں بہت بزی ہیں ان کومت مجولنا لیعنی جنت اور دوزخ ۔ پھر پیفر ماکرآپ بہت روئے یہاں تک کیآنسوؤں ہے آپ کی ریش مبارک ر ہوگئے۔ پر فرمایا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبعنہ جس میری جان ہے آخرت کی ہاتی جو پچھ میں جا نتا ہوں اگرتم کومعلوم ہو جائمیں تو تم جنگلوں کو چڑھ جاؤ اور اپنے سریر خاک ڈالتے پھرو۔ (ف) بيبيو إيدايك كم وبيش سو كقريب حديثين بين اوركني جكداس كتاب بين اور حديثين بهي آئي بين - ايور ب پیٹیبر منابع نے فر مایا ہے کہ جوکوئی جالیس حدیثیں یا د کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو تم ہمت کر کے بیصدیثیں اوروں کو بھی سناتی رہا کرو۔ انشاء اللہ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھوگ کتنی بڑی تعت کیسی آ سافی ہے گتی ہے۔

تهور اس ساحال قيامت كااوراسكي نشانيوں كا

قیامت کی جمونی جمونی نشانیاں رسول اللہ علیہ کی فرمائی ہوئی حدیث میں بیآئی ہیں لوگ خدائی ہال کواچی مدیث میں بیآئی ہیں لوگ خدائی ہال کواچی ملک سیجھے لکیں اور ذکوہ کو ڈوائد کی طرح بھاری سیجھیں اور امانت کواپنا مال سیجھیں اور دیوی کی تابعداری کریں ۔ جم اور مال کی نافر مانی کریں اور باب کو غیر سیجھیں اور دوست کواپنا سیجھیں اور دین کاعلم دنیا کمانے کو حاصل کریں اور سرداری اور حکومت ایسول کو ملے جوسب میں نکھے ہوئی بینی بدؤ ات اور لالچی اور بدخت اور بدخت اور لالچی

ل سخى عذاب بوكا

ع بہت ہے تق حماب ہے متنی بھی کئے جائیں کے جیسا کہ مدیث میں آیا ہے

و اگر چرجانور غیر مکلف بی مراظهار عدل کیلے حق تعالی ایسا کرینگے نہ باعتبار مکلف ہونے کے خوب مجداد

ح از قيامت نامه: شاه رفع الدين "

٥ يعنى خلاف شرع موقع بر ـ

ے کریں کہ بیبہم کو تکلیف نہ پہنچاوے۔اورشراب تھلم کھلا ٹی جانے گئے اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کا واج ہوج ئے اور ڈھولک اور سار بھی طبلہ اور الیمی چیزیں کثرت سے ہوجا ئیں اور پچھلے لوگ امت کے سہبے زرگول کو برا بھلا کہنے لگیں۔رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا یہے وقت میں ایسے ایسے عذا بوں کے منتظر رہو كهمرخ آندهى آئے اور بعض لوگ زمين ميں هنس جائيں اور آسان سے پچھر برسيں اور صور تنبی بدر جائيں جنی آ دی ہے سور، کتے ہو جا کیں اور بہت ی آفتیں آ کے پیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے کئیں جیسے بہت ے دانے کسی تا مے میں پرور کھے ہوں اور وہ تا گا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جھٹ جھٹ گرنے لگیس اور بینشا نیال بھی آئی ہیں کہ دین کاعلم کم ہو جائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے اورا مانت کا خیال دلوں ے جاتارہے اور حیاشرم جاتی رہے اور سب کا فرول کا زور ہوجائے اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے تکیں۔ سب بیساری نشانیال ہو چکیس اس وقت سب ملکول میں نصاری لوگوں (عیسائیوں) کی عملداری ہوج ئے وراس زمانے میں شام کے ملک میں ایک فخص ابوسفیان کی اولا دے ایسا پیدا ہوکہ بہت سے سیدوں کا خون کرے اور شام ومصریں اس کے احکام چلنے لکیس اس عرصہ میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصاریٰ کی ایک مَا عت ہے لڑائی ہواور نصاری کی ایک جماعت ہے کے ہوجائے۔ دشمن جماعت شہر قنطنطنیہ پرچڑ ھائی کر کے اپناعمل دخل کرلیں وہ ہادشاہ اپنا ملک چھوڑ کرشام کے ملک میں چلا جائے اور نصاریٰ کی جس جماعت سے صلح اور میل ہوا اس جمائفت کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہواور سلام کے نشکر کو فتح ہوا یک دن ہیٹھے بٹھائے جونصاری موافق تنے ان میں ہے ایک شخص ایک مسلمان کے ما منے کہنے لگے کہ جاری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی ۔ مسلمان اس کے جواب بیں کہے کہ اسلام کی برکت ے فتح ہوئی۔ ای میں بات برد مانے۔ یہاں تک کدوونوں آوی اینے اسینے فدہب والول کو پکار کرجمع كرليس اور آپس بيس لزائي ہوئے گئے۔اس ميں اسلام كا بادشاہ شہيد ہو جائے اور شام كے ملك ميں بھی صاریٰ کاعمل دخل ہوجائے اور بینصاریٰ اس دعمن جماعت ہے مسلح کرلیں اور یجے کھیے مسلمان مدیرہ منورہ کو چلے جا تیں ادر خیبر <sup>ا</sup>کے یاس تک نصاریٰ کی عملداری ہوجائے اس وفت مسلمانوں کوفکر ہوجائے کہ حصرت مام مبدی علیدالسلام کوتلاش کرنا جا ہے تا کدان مصیبتوں ہے جان جیمو نے۔اس وقت حضرت امام مبدی ریند منورہ میں ہوئے اوراس ڈرے کہیں حکومت کیلئے میرے سرنہ ہوں مدیند منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے با کمیں گے۔اوراس زمانہ کے ولی جوابدال کا درجہ رکھتے ہیں۔سب حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہو کگے و بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہوئے کا کرنا شروع کردیتے۔غرض امام مہدی ٌ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور جمراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہونے کے کہعض نیک لوگ ان کو پہیان لیں کے ہ رن کوز بردی تھیر تھار کران ہے ان کو حاکم بنائے کی بیعت کرکیں گے اور اس بیعت میں ایک آواز آسان ے آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود جو تھے میں سے وہ آوازیہ ہوگی کداے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی

حاکم بنائے ہوئے امام مہدی میں اور حضرت امام مہدی کے ظہورے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو، میں ۔غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینه منور و میں جونو جیس مسلمانوں کی ہوتگی وہ مکہ مکر مہ چ<sup>ہ</sup> سئیں گی اور ملک شام اورعراق اور بین کے ابدال اور اولیاسب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔اور بھ عرب کی بہت ہی فوجیس انتھی ہو جا ئیں گی۔ جب پیخبرمسلمانوں میںمشہور ہوگی۔ایک شخص خراسان ۔ حضرت الأم " كى مدوك واسطى ايك بزى فوج ليكر جلے كا جس ك لشكر كے آ م كے جلنے والے حصد كے سردا، ا ممنصور ہوگا اور راہ میں بہت ہے بددینوں کی صفائی کرتا جائیگا۔ اور جس شخص کا او پر ذکر آیا ہے کہ ابوسفیا ا کی اولا دمیں ہو گا اور سیدوں کا دشمن ہو گا چونکہ حضرت امام بھی سید ہو نیکے وہ مخص حضرت ا، م' ہےلڑنے ایک فوج بھیج کا جب بیفوج مکه عظمه اور مدینه منورہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اورایک پہاڑے ۔ تظہر کی تو سب کے سب زمین میں جنس جائیں گے صرف دوآ دمی چکے جائیں گے جن میں سے ایک حضرت امام کو جا کرخبر دیگااور دوسرااس سفیانی کوخبر پہنچائے گااور نصاری سب طرف سے فوجیں جمع کریے اورمسلمانوں ہے اڑنے کی تیاری کرینگے۔اس کشکر ہیں اس روز ای جینڈے ہو کئے۔اور ہر جینڈے ۔ س تھے اس روز بارہ ہزار آ دمی ہوئے تو کل نو لا کھ ساٹھ ہزار آ دمی ہوئے۔حضرت امام مکہ معظمہ ہے چل مدیند منورہ تشریف لائیں محاور وہاں رسول اللہ علیہ علیہ کے مزارشریف کی زیارت کر کے شام کے ملک روانہ ہو تکے اور شہر دمشل تک پہنچ جائیں سے کہ دوسری طرف سے نصاریٰ کی فوج مقابلہ میں آج لیک حضرت امام" کی فوج تین حصہ ہو جائے گی۔ایک حصہ تو بھاگ جائے گا اورایک حصہ شہید ہو جائے گا اورا یک حصہ کو فتح ہوگی اور اس شہادت اور فتح کا قصہ بیہ ہوگا کہ حضرت امام نصاری سے لڑنے کولفنکر تیار کرینگے ا بہت سے مسلمان آپس میں شم کھا بھیں گے کہ بے فتح کئے نہ شیں گے۔ پس سارے آ دمی شہید ہو ج کمیں ۔ ً صرف تھوڑے ہے آ دمی بچیں سے جن کولیکر حضرت امام اپنے لشکر میں چلے آئیں سے اسکلے دن پھرای طر کا قصہ ہوگا ہتم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے ہے نے کرآئیں گے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آ چو تھے دن پرتھوڑے ہے آ دمی مقابلہ کریٹے اور اللہ تعالیٰ فتح دیتے اور پھر کا فروں کے دیاغ میں حوصد حکومہ كاندرب كاراب معفرت امام طك كابندوبست شروع كرين كاورسب طرف فوجيس واندكرينك ورا ان سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کوچلیں گئے جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں ۔ بنواسحات کے ستر ہزار آ دمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فنح کرنے کے واسطے تجویز کرینگے۔جب لوگ شہر کی نصیل کے مقابل پہنچیں گے اللہ اکبر۔اللہ اکبر بلند آواز ہے کہیں گے۔اس نام کی برکت ہے: پناہ کے سامنے کی دیوارگر پڑے گی اورمسلمان حملہ کر سے شیر کے اندرتھس پڑیں سے اور کفار کوئل کرینگے ا خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندویست کرینگے، اور حضرت امام" سے جب بیعت ہوئی تھی ا وتت ہے اس فتح کی جیرسال یاسات سال کی مت گزرے گی۔حضرت امام یہاں کے بندو بست میں ۔ ہو کئے کہ ایک جھوٹی خبرمشہور ہوگی کہ یہاں کیا جیٹے ہووہاں شام میں دجال آگیا اورتمہارے خاندان م

ندوفساد کرر کھاہے۔اس خبر برحضرت امام شام کی طرف سفر کرینگے اور تحقیق حال کے واسطے نویا یا نج سواروں وآ کے بھیج دینے ان میں ہے ایک شخص آ کر خبر دیگا کہ وہ خبر تفض غلط تھی ابھی د جال نہیں نکلا۔ حضرت امام " کو مینان ہو جائےگا اور پھرسنر میں جلدی نہ کریئے اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست و کیھتے یا لتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑ ہے ہی دن گز ریں گے کہ د جال بھی نکل پڑے گا اور د جال ہود یوں کی قوم میں سے بوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان میں سے تکلے گا اور دعویٰ فیوت کر یگا۔ بھر مغبان میں پنچے گا۔ وہاں کے ستر بزار یہودی اس کے ساتھ ہوجا تیں مجے۔اور خدائی کا دعویٰ شروع کر دیگا ی طرح بہت سے ملکول پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ ہے بہت ہے بددین ساتھ ہوتے ائیں سے یہاں تک کہ معظمہ کے قریب آ کر تغیرے گالیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ ا نے یا نیگا تکر مدینه منور ه کوتنین بار بالن <sup>ل</sup> آئیگا اور جتنے آ دمی دین میں ست اور کمز در ہو نیکے سب زلزلہ ہے ر کر مدیند منورہ سے باہرنکل کھڑے ہوئے اور د جال کے پہندے میں پھنس جائیں گے۔اس وقت مدینہ ُورہ میں کوئی بزرگ ہو نگنے جود جال ہے خوب بحث کرینگے۔ د جال جھلا کران کونٹل کردیگا اور بھران کے جسم کے دونوں ککڑے ملاکر کیے گا زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو جا کیتھے پھر جملا کر بع چھے گا کہ ابتم میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو۔وہ فرما کیں سے کداب تو اور بھی یعنین ہو گیا کہ تو د جال ہے پھروہ ان کو مارنا جا ہے گا مگر ں کا کچھ بس نہ ہلے گا۔ پھران برکوئی چیز اثر ندکر کی۔ وہاں ہے د جال ملک شام کوروا ند ہوگا۔ جب وہ دمشل ئے قریب بہنچ گا اور معزت امام وہاں پہلے ہے بہنچ چکے ہوئے اور لڑائی کے سامان پی مشغول ہو تھے کہ مر کا ونت آ جائيگا اورمؤ ذن اذ ان کې گا اورلوگ نماز کې تياري ميں ہو تنگے که اچا تک حضرت عيسي \* وو شتول کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے اتر تے ہوئے نظر آئی سے اور جامع مسجد کی مشرق کی رف کے منارے پر آ کرتھ ہریں گے اور وہاں سے زیندلگا کر نیچ تشریف لائیں مے۔حضرت امام سب ائی کا سامان ان کے سپر دکر ناچاہیں مجے۔وہ فرمائی کے کہاڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں ہیں خاص د جال ولل كرنے آيا بول فرض جب رات كزر كرفتى جوكى حضرت امام كشكركوآ راسته فرما كي كاور حضرت عيسى بے السلام ایک محوز اء ایک نیز و منگا کر د جال کی طرف بردھیں گے اور اہل اسلام د جال کے نشکر ہر تملہ کرینگے ر بہت بخت لڑائی ہوگی اور اس وقت مطرت میسی کی سانس میں بیتا شیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہا نك سانس چينج سكے اور جس كا فركوسانس كى ہوا لگاويں و ونو رأ بلاك ہو جائے۔ د جال هفترت عيسى " كود كيو َسر ما مے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریتے یہاں تک کہ باب لدُ ایک مقام ہے وہاں پینی کرنیزے ہے اس کا کام مام كرينگےاورمسلمان د جال كے لشكر كونل كرنا شروع كرينگے پھر حضرت ميسى شهرول شهرول ميں نشريف بيجا لرجتنے لوگوں کو د جال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریٹگے اور خدائے تعالیٰ کے فضل ہے اس وقت تک کوئی کا فر ررہے گا۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جائےگا اور سب بندویست حضرت عیسی " کے ہاتھ میں آجائےگا۔ پھر یا

ع في زبان مي*ل زاز ل كو كبت*ين \_

جوج ماجوج تکلیں گےان کے رہنے کی جگہ جہال ثمال کی طرف آبادی ختم ہوئی ہے اس ہے آ گے بھی سا۔ ولایت ے باہر ہے اور ادھر کا سمندرزیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جما ہوا ہے کہ اس بیس جہاز بھی نہیں چل سکت حصرت عیسی مسلمانوں کوخدا تعالی کے تھم کے موافق طور پہاڑ پر نیجا تمیں گے اور یا جوج ماجوج برا اود ا م اسلام ہے۔ آخرکواللہ تعالی ان کو ہلاک کر دینگے اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ ہے اتر آئیں گے۔ جا یس بر کے بعد معزت عیلی وقات فرمائی کے اور ہمارے پیغیر سیالی کے روضہ میں فن ہو کے اور آپ کی گد پرایک مخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھیں کے جن کا نام جمجاج ہو گا اور قحطان کے قبیلے ہے ہو گئے ا بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کرینگے ان کے بعد آ کے بیچھے ادر کنی بادشاہ ہو تکے ، بھر رفتہ ر نیک با تیل کم ہوتا شروع ہوتی اور بری باتیں بڑھنے لگیس گی ،اس وقت آسان پر ایک دھواں ساجھا جائے گاا زمین پر برے گا۔ جس سے مسلمانوں کوزکام اور کا فروں کو بے ہوشی ہوگی۔ جالیس روز کے بعد آسا صاف ہوجائیگا اورای زمانے کے قریب بقرعید کامہینہ ہوگا۔ دسویں تاریخ کے بعد دفعتا ایک رات اتی لمبی گی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائیگا اور بیچے سوتے سوتے اکتا جائیں کے اور چوپائے جانور جنگل میں جا۔ کیلئے **چ**لانے آگییں گے اور کسی طرح میج نبی نہ ہوگی یہاں تک کر تمام آ دمی ہیبت اور گھبرا ہٹ ہے بے قرار جائمیں کے جب بین راتوں کے برابروہ رات ہو چکے گی۔اس وقت سورج تھوڑی روشی لئے ہوئے جسے کم لکنے کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گااس وقت کسی کا ایمان یا تو بہ قبول نہ ہوگی۔ جب سورج اونچاہوجائے گا بقناوو پہرے پہلے ہوتا ہے۔ پھرخدائے تعالیٰ کے تھم سے مغرب ہی کی طرف لوٹے گاا وستور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ اینے قدیم قاعدے کے موافق روش اور رونق دار نکلتا رہے گا۔ ا كتحور ين ون بعد صفا بهار جو مكه كرمه من بدزار آكر بعث جائے گا اور اس جك ب ايك جا بہت جیب شکل وصورت کا نکل کرلوگوں ہے باتیں کر بگا اور بڑی تیزی سے ساری زمین پر پھر جا پڑگا اور ایما والوں کی چیٹائی پر مفرت موی کے عصا نے ورانی لکیر مینے دیکا جس سے سارا چبرہ اس کاروش ہوجائے گاا بايانول كى تأك ياكردن يرحضرت سليمان كالكونى سياه مبركرويكا جس ساس كاسارا چروميلا جائيگا۔اوربيكام كر كے وہ غائب ہوجائيگا۔اس كے بعد جنوب كى طرف سے ايك ہوا نہايت فرحت و ـ والی بیلے گی۔ اس سے سب ایمان والوں کی بغل میں بھونکل آئے گا جس سے وہ مرجا کیں گے۔ جد مسلمان مرجائیں گےاں وقت کافرحیشیوں کا ساری دنیا بیں عمل دخل ہو جائیگا۔اور دولوگ خانہ کعبہ کوشر كردينكاورنج بندبوجائيكا اورقر آن شريف دلوس ساور كاغذول سائھ جائيكا اور خدا كاخوف اور خلقت شرم سب انھ جا لیکی اور کوئی اللہ اللہ کہتے والا شدر ہےگا۔ اس وقت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی ۔ لو اونون اورسوار يون پر پيدل ادهر جمك پڙي كاور جوره جائيس كايك آگ پيدا ہوگي اور سب كو بانكتي ہو شام میں پہنچاد تجی اور حکمت اس میں ہے ہے کہ قیامت کے روز سب محلوق ای ملک میں جمع ہوگی۔ پھروہ آگ غانب ہوجائے گی اوراس وقت و نیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ تین جارسال ای حال ہے گزریں کے کہ دفعتا جمد۔

ن محرم کی دسویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ ایپنا پنے کام میں لگے ہوئے کے صور بجونک دیا جائےگا۔اول انی ملکی آ واز ہوگی پھراس قدر بڑھے گی کہ اسکی ہیبت سے سب سر جائیں گے۔زمین وآسان سب پھٹ ائیں گے اور ونیا فنا ہو جائے گی اور جب آ فناب مغرب سے فکلا تھا اس وقت سے صور کے بھو نکنے تک ایک وہیں برس کا زمانہ ہوگا۔اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگیا۔

## خاص قیامت کے دن کا ذکر

جب صور پھو نکنے سے تمام دنیا فتا ہو مبائے گی جالیس برس ای سنسانی کی حالت میں گزر جائیں نے پھر الند تع کی کے حکم ہے دوسری بارصور پھوٹکا جائےگا اور پھرز مین وآ سان ای طرح قائم ہو جا کیں گے اور ردے قبروں سے زندہ ہوکرنکل بڑیں گے اور میدان قیامت میں اسٹھے کردیتے جائیں گے اور آفتاب بہت و یک ہوجائے گا۔ جسکی گرمی سے لوگوں کے دماغ کینے لگیں گے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہو نگے اتناہی پسینہ یادہ نکلے گا اورلوگ اس میدان میں بھوکے بیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔جو نیک لوگ د تنگے ان کیلئے اس میدان کی مٹی مثل میدے کے بناوی جائیگی اوراس کو کھا کر بھوک کا علاج کرینگے اور پیاس عانے کوحوض کوثر پر جا 'میں گئے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے دق ہو جا کمیں اس وفت مل کر ل حفرت آدم " كے ياس كھراورنبيول كے ياس اس بات كى سفارش كرانے كيلئے جائي سے كہ جاراحساب ت ب اور کھے فیصلہ جلدی ہو جائے سب پینمبر کھے کھے عذر کرینے اور سفارش کا دعدہ نہ کرینے سب کے بعد مارے پینمبر علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر وہی درخواست کرینگے۔آپ حق تعالیٰ کے علم سے قبول فر ماکر عام محمود میں ( کہ ایک مقام کا نام ہے ) تشریف بیجا کرشفاعت فرمائیں سے یہ حق نتی لی کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی۔اب ہم زمین پرائی جلی فرما کرحساب وکتاب کئے دیتے ہیں۔اول آسان سے فرشتے ہت کثرت سے اتر ناشروع ہو تھے ادر تمام آ دمیوں کو ہر طرف ہے تھیر لیس کے پھر حق تعالی کا عرش اتر یگا۔ ں پرحق تعالیٰ کی جلی ہوگی اور حساب و كتاب شروع ہوجائے گا اور اعمال نامے اڑائے جائيں كے۔ ايمان لول کے داہنے ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے یا تھی ہاتھ میں۔اورایمان تولئے کی تر از و کھڑی کی جائے گئی جس ہے مب نیکیال اور بدیال معلوم ہوجائیں گی اور بل مراط پر چلنے کا تھم ہوگا جس کی نیکیال تول میں زیادہ ہوگگی ہ بل صراط سے بار ہو کر بہشت میں جا بینے گااور جس کے گناہ زیادہ ہو تھے اگر خدا تعالی نے معاف نہ کردیے و تلکے وہ دوزخ میں گر جائے گا اورجسکی نیکیاں اور گناہ برابر ہو تکے ایک مقام ہے اعراف، جنت اور دوزخ کے ج میں وہ دہاں رہ جائیگا اس کے بعد ہمارے پیٹیبر علیہ اور دوسرے حضرات انبیاء کیبیم السلام اور عالم اور ولی رشہیدا درج فظ اور نیک بندے گنهگارلوگول کو بخشوانے کیلئے شفاعت کرینگے انکی شفاعت قبول ہوگی اور جس کے ول میں ذرا بھر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ ہے نکال کر بہشت میں واخل کر دیا جائیگا۔ اس طرح جولوگ مراف میں ہوئئے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیئے جا کمیں گےاور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جا کمنگے جو

بالکل کافر اور مشرک بیں اور ایسے لوگوں کو کمھی دوز خے سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوز خی ا۔
اپنے ٹھکا نے ہوجا کمیں گے۔ ایں وقت اللہ تعالیٰ جنت ودوز خے نیچ میں موت کوایک مینڈ ھے کی صورت کا اپنے ٹھکا نے ہوجا کمیں گاہر کر کے سب جنتیوں اور دوز خیوں کو دکھلا کر اس کو فرخ کرا دیں گے اور فرما دینگے کہ اب نہ جنتیوں کو مور آئے گی ۔ سب کواپنے اپنے ٹھکا نے پر ہمیشہ کیلئے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوز خیوں کے صدے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔

بهشت كي نعمتول اور دوزخ كي مصيبتول كاذكر: رسول الله عليه في خرماي كه الله تعالى فرمات: کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے الی فعتیں تیار کررکھی ہیں کہ ندکسی آئکھ نے دیکھیں اور ندکسی کان ۔ سنیں اور نہ کسی آ دمی کے ول میں اٹکا خیال آیا اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک این ہ اور ایک این سے اور ایک اینٹ سونے کی اور اینوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے اور جنت کی تنگریوں مو اور یا توت ہیں اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو تحص جنت میں جلا جائے گا چین اور سکھ میں رہے گا اور رہنج وقم و کھے گااور ہمیشہ ہمیشہ کواس میں رہے گا بھی ندمر یکا ندان او گول کے کپڑے میلے ہو سنگے ندائل جوانی ختم ہوگ فر ما یارسول الله علی نے کہ جنت میں دوباغ تواہے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان جا نمری کا ہوگا اور باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا اور فر مایا رسول اللہ عظیمی نے کہ جنت میں در ہے او پر تلے ہیں اور ایک ورجہ ہے دوسرے ورجہ تک اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین وآسان کے درمیان : . فاصلہ ہے بیعنی پانچے سو برس اور سب در جول ہیں بڑا درجہ فرووس کا ہے اور اس سے جنت کی حیار دے نہریں میں۔ لیعنی دودھ اور شہد اور شراب طہور اور بانی کی نہریں اور اس سے او پر عرش ہے تم جب اللہ تی ہ سے م<sup>تم</sup> فردوس ما نگا کرواور رہیمی فر مایا ہے کہان میں ایک ایک درجدا تنابرا ہے کدا گرتمام و نیا کے تومی ایک میں بھرد ۔ جائیں تو اچھی طرح ساجا کیں اور فر مایار سول القد علیہ ہے کہ جنت میں جینے ورخت ہیں سب کا تندسو۔ ہے اور فر مایار سول اللہ علیہ فی کے سب سے پہلے جواوگ جنت میں جائیں گے انکا چبرہ ایساروش ہوگا ج چود ہویں رات کا جاند۔ پھر جوان کے چیچے جائیں گےان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارہ کی طرح ہوگا۔ نہ و ب بهیناب کی ضرورت ہوگی ندیا خاند کی ندتھوک کی ندرین کی کنگھیاں سونے کی ہونگی ورپید مشک کی طر خوشبودار ہوگا۔ سی نے یو جھا چرکھانا کہاں جائیگا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ ایک و کارآ کیگی جس میں مف کی خوشبو ہوگی اور قرمایا رسول اللہ علیہ ہے جنت والواں میں جوسب ہے اونی ورجہ کا ہوگا۔اس سے ابتد تع یو چھے گا کہ اگر جھے کو دنیا کے سی بادشاہ کے ملک کے برابر دیدوں تو راضی ہوجائے گاوہ کے گااے پرور اگا۔ ا راضی ہوں۔ پھرارشاد ہوگا جا تھھ کوا سکے یا بچ حصہ کے برابر دیاوہ کہے گا اے دب میں راضی ہو ً ہیا۔ پھرارش د : جا تجھ کوا تنا دیا اور اس ہے دس گنا زیادہ دیا۔اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیراجی جا ہے گا جس ہے تیری آ<sup>ئ</sup> ں نہ ہوگی وہ بچھ کو ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے دس حصہ زیادہ کے برابر س کو معے گا۔ فر ، یارسول الله علی فی نے اللہ تعالی جنت والول سے بوچھیں کے کہتم خوش بھی ہو۔وہ عرض کرینگے کے بھلاخو

کیوں نہ ہوتے آپ نے تو ہم کووہ چزیں دیں جو آج تک کسی محلوق کوئیں دیں۔ارشاد ہوگا کہ ہم تم کوالی چز یں جوان سب سے بر صربو،وو وورش کرینے کان سے بر صرکیا چیز ہوگی۔ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم ے ہمیشہ خوش رہونکا مجمی ناراض نہ ہونگا اور قربایار سول اللہ علیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں جا چیس ے القد تعالی ان سے فر ما کیں گے تم اور چھوزیادہ جائے ہویس تم کودول، وہ عرض کرینے کہ ہمارے چہرے آپ نے روش کروسیے ہم کو جنت میں وافل کرویا ،ہم کودوز خے سے نجات دیدی اور ہم کو کیا جا ہے۔ اس وقت القدت فی بروہ اٹھا کیں گے آئی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لندت ہوگی ۔ اور فرما یا رسول اللہ الميان نيان كردوزخ كو ہزار برس تك دھونكا يا يبال تك كداس كارتك سرخ ہو كيا اور پھر ہزار برس تك اور دھونكا بہاں تک کے سفید ہوگئی پھر ہزار برس تک اور دھونکا یا بہاں تک کے سیاہ ہوگئی۔اب وہ بالکل سیاہ و تاریک ہے۔اور ر مایار سول الله علی فی نیمباری بیآ گ جس کوجلاتے جودوزخ کی آگ سے ستر حصہ تیزی بیس کم ہاوروہ سر حصداس سے زیادہ تیز ہے۔ اور فر مایارسول اللہ علیہ نے کدا گرایک برد ابھاری پھردوز نے کے کنارے سے بھوڑا جائے اورستر برس تک برابر چلا جائے جب جا کراس کے تلے میں پینچے اور فرمایا رسول اللہ علیہ ہے نے وزخ کولایا جائے گا۔اس کی ستر ہزار ہا گیس ہونگی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشنے کیزے ہو تھے جس ہے اس کو تھسیٹیں کے اور قرمایا رسول اللہ علیہ ہے کہ سب میں ماکا عذاب دوزخ میں ایک مخص کو ہوگا اس کے یاؤں سنقط آگ کی دوجوتیال ہیں مراس سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہے اوروہ یوں مجھتا ہے کہ جھے ہوج كركسى يرعذاب بيس اور فرمايار سول الله علي في كددوزخ بيس اس ايس برس مانب بي جي اونث اكر یک دفعہ کاٹ لیس تو ج لیس برس تک زہر چڑ ھار ہے ادر بچھوا یسے ایسے بڑے جیں جیسے بیالان کس ہوا خچرا گروہ كاث ليس توج ليس برس تك البرائفتي رب اوراك مرتبدر سول الله علين منازير وكرمنبري تشريف لائ اور ر مایا کہ میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہونقشہ و یکھا ہے۔ نیدآج تک میں نے جنت ہے زیاد ہ کوئی نھی چیز دیکھی اور نہ دور خ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔

اُن باتوں کا بیان کہ اُن کے بدون ایمان اُدھور ارہتاہے

صدیث شریف میں آیا ہے کہ درسول اللہ عضافہ نے فرمایا کہ ٹی اوپر ستر ہاتیں ایمان کے متعبق بی سب ہوئی ہت تو کلہ طیب ہولا اللہ الا الله محمد دسول الله ﴿ عَلَيْنَةُ ﴾ ہا اورسب ہوفی ہوئی ہوئی ہوئی کا نثالکڑی یا پھر پڑا ہوجس ہواستہ چلنے والوں کو تکلیف ہواس کو ہن ہو وہ ٹی ما بھان کی انہی ہاتوں میں سے ایک بڑی چیز ہے۔ اس ارشاد ہے معلوم ہوا کہ جب آئی تیں ایمان کی انہی ہاتوں میں ہوگا جس میں سب ہاتی ہوں اور جس میں کوئی ہت ہو کی ہت ہو کی ہت ہو کی ہت ہو گئی ہت نہودہ وہ دوری ہے اس انہیں ہے کہ سب کوئی ہت ہو کہ بت نہودہ اوھورامسلمان ہے۔ بیس ہوائے جس میں سب ہاتی ہونا ضروری ہے اس ائے سب کو کی ہت ہو کہ بت نہودہ اوھورامسلمان ہے۔ بیس ہوائے جس کے کس میں انہوں ہو کی ہونا ہو کہ بات کی کسر نہ دہ جاتے اس سے ہم خوا کہ اس سے ہم

ان باتول کولکھ کر ہتلائے دیتے ہیں۔وہ سب سات اوپرستر ہیں تیس تو دل ہے متعمق ہیں۔(۱)استد تعالیٰ ایمان لانا۔ (۲) مداعتقاد رکھنا کہ خدا کے سواسب چیزیں پہلے نابیدتھیں پھر خدا کے پیدا کرنے سے بہ ہوئیں۔(۳) یہ یقین کرنا کہ فرشتے ہیں۔(۴) یہ یقین کرنا کہ خدا تعالیٰ نے جتنی کہ ہیں پیغیبروں یرا تار تھیں سب تحی ہیں البنة قرآن مجید کے سوااب اوروں کا تھم نہیں رہا۔ (۵) یہ یقین کرنا کہ سب پینمبر سے ہیں البتة اب فقط رسول الله عليه عليه كر يقرير جلنا موكا\_(٢) ييقين كرنا كه الله تع في كوسب با تول كي يسلمة ے خبر ہے اور جوان کومنظور ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔(٤) پیلیقین کرنا کہ قیامت آنے واں ہے۔ (٨ جنت كاماننا\_ (٩) دوزخ كاماننا\_ (١٠) الله تعالى سے محبت ركھنا\_ (١١) رسول الله علي سے محبت ركھن (۱۲) اور کسی ہے بھی اگر محبت یا دشمنی کر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کرنا۔ (۱۳) ہرا یک کام میں نہیت دیر بی کی کرنا۔ (۱۴) گناہوں پر پچھٹانا۔ (۱۵) خدائے تعالیٰ ہے ڈرنا۔ (۱۶) خدائے تعالی کی رحمت کی امب رکھنے۔(۱۷) شرم کرنا۔(۱۸) نعمت کاشکر کرنا۔(۱۹) عہد پورا کرنا۔(۲۰) صبر کرنا۔(۲۱) اپنے کواورو، سے کم سجھنا۔ (۲۲) مخلوق پر رحم کرنا۔ (۲۳) جو پچھ خدا کی طرف سے ہواس پر راضی رہنا۔ (۲۴) خدا بجروسدكرنا\_(٢٥) اين كسى خوني يرنداترانا\_(٢٦) كسى سے كيندكيث ندر كھنا\_(٢٤) كسى يرحسد ندكرنا (۲۸) خصد ندکرنا۔ (۲۹) کسی کا برانہ جا بنا۔ (۳۴) دنیا ہے محبت ندر کھٹا اور سات ہاتیں زہان ہے متعلق میں۔(۳۱)زبان سے کلمہ پڑھنا۔(۳۲) قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔(۳۳)علم سیکھنے۔( ۳۲)عم سکھ نا (٣٥) دعا كرنا\_(٣٦) الله تعالى كا ذكركرنا\_(٣٤) لغواور كناه كى بات ہے جيسے جھوٹ، فيبت، گالى ، كوسة خلاف شرع گانا۔ان سب ہے بچنا اور جالیس با تیں سارے بدن ہے متعلق ہیں ۔ ( ۳۸ ) وضوکر نا اور شسل كرنا \_ كيڙے كاپاك ركھنا \_ (٣٩) نماز كاپايندر بهنا \_ (٣٠) زكوة اور صدقه فطر دينا \_ (١٣) روز و ركھن (۲۲) عج كرنا\_ (۳۳) اعتكاف كرنا\_ (۴۳) جهال رہے ميں دين كي خرابي موومال سے جے جانا\_ (۴۵ منت خدا کی بوری کرنا۔ (٣٦) جوتم گناه کی بات برند مواس کو بورا کرنا۔ (٤٢٨) اُو فی مونی تشم کا كفاره وين ( ۴۸ ) جتنا بدن ڈھانکنا فرض اس کوڈ ھانکنا۔ (۴۹ ) قربانی کرتا۔ (۵۰ ) مردے کا گفن دفن کرنا۔ (۵۱ ) کس كا قرض آتا ہواس كا اداكريا ... (۵۲) لين دين بين خلاف شرع باتوں سے بچذ .. (۵۳) مجي كوابي كا چھیا نا۔ ( ۵۴ ) اگرنفس تفاضا کرے نکاح کر لیٹا۔ (۵۵ ) جواپنی حکومت میں ہیں ان کاحق اوا کرنا۔ (۵۹ ماں باپ کوآرام پہنچانا۔ (۵۷)اولاوکی پرورش کرنا۔ (۵۸)رشتدواروں ، ناندواروں سے بدسلوکی ندکرنا (۵۹) تا کی تابعداری کرنا۔ (۲۰) انصاف کرنا۔ (۲۱) مسلمانوں کی جماعت ہے الگ کوئی طریقہ۔ نکالنا۔ (۱۲) حاکم کی تابعداری کرنا مگرخلاف شرع بات میں نہ کرے۔ (۱۳) کڑنے والوں میں صلح کر رینا۔ (۲۴) نیک کام میں مدودینا۔ (۲۵) نیک راہ بتلاناء بری بات ہے رو کنا۔ (۲۲) اگر حکومت میں ہو شرع کے موافق سزادینا۔ (۱۷) اگروفت آئے تو دین کے دشمنوں سے ٹرنا۔ (۲۸) اونت او کرن۔ (۲۹ ضرورت والےکور و بیپیقرض دینا۔ (۷۰) پڑوی کی خاطر داری کرنا۔ (۷۱) آمدنی یاک بیز۔ (۷۲) خرز شرع کے موافق کرتا۔ (۷۳) سلام کا جواب دیتا۔ (۷۳) اگر کوئی چھینک لے کر اَفْحَمْدُ للّه کے تواس کو یسر خفک اللّهٔ کبتا۔ (۷۵) کسی کونا حق تکلیف شدیتا۔ (۷۲) ظلاف شرع کھیل تماشوں ہے بچنا۔ (۷۵) راستہ میں ڈھیلا، پھر، کا ٹنا اکٹری بٹا دیتا۔ اگر الگ الگ سب باتوں کا تواب معلوم کرنا ہوتو فردغ الایمان ایک کتاب ہے اس میں دیکھ لو۔

اينفس كى اورعام آ دميوں كى خرابي

اوپر بیشنی ایچی اور بری باتوں کا تواب اور عذاب کی چیزوں کا بیان آیا ہے اس میں دو چیزیں کھنڈت ڈال ویتی ہیں آیک تو خود اپنائنس کہ ہروت گود میں بیٹھا ہوا طرح طرح کی باتیں سمجھا تا ہے۔ نیک کامول میں بہانے نکالآ ہے اور اور برے کاموں میں اپنی ضرور تیں بتلا تا ہے اور عذاب ہے ڈرا وُ تو الد تعالیٰ کا غور ورجیم ہونا یا دولات ہے اور او بر ہے شیطان اس کوسہارا دیتا ہے اور دوسرے کھنڈت ڈالنے والے وہ آدی ہیں جواس ہے کسی طرح کا واسط رکھتے ہیں یا تو عزیر وا قارب ہیں یا جان پہیان والے ہیں یا براوری کئیے کہ ہیں جواس ہے کسی طرح کا واسط رکھتے ہیں یا تو عزیر وا قارب ہیں یا جان پہیان والے ہیں یا براوری کئیے کہ ہیں آجاتا ہے اور بعض گناہ ان کی خاطر ہے ہوتے ہیں کہان کے پاس جیٹے کران کی بری باتوں کا اثر اس میں آجاتا ہے اور بعض گناہ ان کی خاطر ہے ہوتے ہیں اور بعض گناہ ان کی خاطر ہے ہوتے ہیں اور بعض گناہ ان کی خاطر ہے ہوتے ہیں اور بعض گناہ ان کی خاطر ہے بوات سے بی اور بعض گناہ ان کی خاطر ہی ہوگھ کی خاصر میں ہی ہوگھ کی خوال ہیں خوال ہیں ہوگھ کی خوال ہیں ہوگھ کی ہوتا ہے پھر اس سے طرح طرح کے گناہ پیدا ہوجاتے ہیں ۔ غرض ساری خرائی اس خس کی تابعداری کی اور آ ومیوں ہے بھلائی کی امیدر کھنے کی ہا اس کی بیدا ہوجاتے ہیں ۔ غرض ساری خرائی اس خس کی تابعداری کی اور آ ومیوں ہے بھلائی کی امیدر کھنے کی ہا تا کی خرائی ہے نہیں کے داس واسطے دو با تھی خروری تھر ہیں ایک تو اپنے انس کو بہلا پھسلا کر بھی ڈو اپنے در کھنا اور اس بات کی پروانہ کرنا کہ دو انکی کی راہ پر لگانا دوسرے سب آدمیوں ہونے یا وہ کی کو اگر ان ان کی میں اور کی کھی ہوں گیا تو کی کو الگ الگ کھا جاتا ہے۔

## نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان

پابندی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت ہمیشہ کو تھوڑا وقت شام کو یا سوتے وقت مقرر کر لواس وقت ہیں اسمیع بیٹھ کراورا پنے دل کو جہاں تک ہو سکے سارے خیالوں سے فالی کر ہے اپنے بی سے بول با تیس کی کرواور نفس سے بول کہا کرو کہا نفس خوب بچھ لے تیری مثال و نیا ہیں ایک سووا گری ہے پوئی تیری عمر ہا ورنفع اس کا بیہ ہمیشہ بمیشہ کی بھلائی یا آخرت کی نجات حاصل کر ۔ اگر بید والت حاصل کر کو تو اس سووا گری کے سر کی تو سودا گری میں نفع ہوا اور اگر اس عمر کو بول ہی کھودیا اور بھلائی اور نجات حاصل نہ کی تو اس سووا گری بلکہ میں بڑا نو ٹا اٹھایا کہ بوئی بھی گئی اور نفع نصیب نہ ہوا۔ اور یہ بونی اسی قیمتی ہے کہ اسکی آیک ایک گئری بلکہ میں بڑا نو ٹا اٹھایا کہ بوئی ہیں کرسکتا ۔ کو نکہ اول تو اگر ایک سائس ہے انتہا تیست رکھتا ہے اور کوئی فرزانہ کتا ہی بڑا ہوا تھی برابری نہیں کرسکتا ۔ کو نکہ اول تو اگر

خزانہ جاتار ہےتو کوشش ہےاسکی جگہ دوسراخزانہ ل سکتا ہےاور بیٹمرجتنی گزرتی جاتی ہےاس کی ایک بل بھی ہوٹ کرنہیں ہ<sup>ہ سک</sup>تی نہ دوسری عمراور ال سکتی ہے۔ دوسرے بیہ کہا*س عمرے کتنی یوڈ*ی دولت کما سکتے ہولیعنی ہمیشہ کیلئے بہشت اور خدا تعالیٰ کی خوشی اور دیدار آئی بڑی دولت کسی خزانے ہے کوئی نہیں کما سکر اس واسطے میہ یونجی بہت ہی قدرادر قیت کی ہوئی اورائے شس اللہ تعالیٰ کا احسان مان کہ ابھی تیری موت نہیں آئی جس ہے ۔ یہ عمرختم ہوجاتی خدا تعالیٰ نے آج کا دن زندگی کا اور نکال دیا ہے اور اگر تو مرنے لگے تو ہزاروں دں وجان ہے آرز وکرے کہ مجھ کوایک دن کی اور عمرال جائے تو اس ایک دن میں سارے گنا ہوں ہے تجی اور کی تو بہ کرلوں اور پکا وعدہ القد تعالیٰ ہے کرلول کہ پھران گنا ہوں کے پاس نہ پھٹکوں گا اور وہ سارا دن خدا تعی ی یا داور تا بعداری میں گزاروں جب مرنے کے وقت تیرایہ خیال اور حال ہوتوا پنے دل میں تو یونہی سمجھ لے کہ گویا میری موت کا وقت آگیا تھا اور میرے مانگنے ہے اللہ تعالیٰ نے بیدن اور دیدیا ہے اور اس ون کے بعد معلوم نبیس کداور دن نصیب ہوگا یانہیں سواس دن کوتو ای طرح گزارنا جا ہے جبیبا کہ عمر کا اخیر دن معلوم ہو ج تا اوراس کو اسی طرح گزارتا لیعنی سب گناہوں سے کی توبر لے اوراس دن میں کوئی جھوٹی یا بروی نافر ، نی نہ کرے اور تمام دن اللہ تعالی کے وصیان اور خوف میں گزار دے اور کوئی تھم غدا کا نہ چھوڑے جب وہ سارا دن اسی طرح گزر جائے پھرا گلے دن یونہی سو ہے کہ شاید عمر کا یہی ایک دن ہاتی رہ ہواورا نے فس اس دھو کے میں ندآنا کا اللہ تعالی معاف ہی کروینے کیونکداول تھے کو کیسے معلوم ہوا کدمعاف ہی کردینگے اور سزانددینگے بھلااگر سزاہونے لگے تواس وقت کیا کریگا اوراس وقت کتنا پچپتانا پڑے گااورا گرہم نے مانا کہ معاف ہی ہوگیا جب بھی تو نیک کام کرنے والوں کو جوانعام اور مرتبہ لے گاوہ بچھ کو نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب تو ا پنی آنکھے سے اور د ں کو ملنااور اپنامحر دم ہونا دیکھے گا کس قدر حسر ت اورافسوس ہوگا۔اس پراگرنفس سوال کرے کہ بتلاؤ پھر میں کیا کروں اور کس طرح کوشش کروں تو تم اس کو جواب دو کہ تو یہ کام کر کہ جو چیز تجھ سے مرکر جھوٹے والی ہے لیعنی دنیا اور بری عاد تمی تو اسکو ابھی چھوڑ دے اورجس سے بچھ کوسالقد پڑنے وارا ہے اور ہددن اس کے تیرا گزرنہیں ہوسکتا بعنی القد تعالیٰ اور اس کوراضی کرنے کی باتھیں اس کوابھی ہے لے بیٹھ۔ اور اسکی یا دا ور تا بعداری میں لگ جا اور بری عادتوں کا بیان اور ان کے جیموڑ نے کا سارج اور خدے تعاق کے راضی کرنے کی باتوں کی تفصیل اور ان کے حاصل کرنے کی تدبیر خوب سمجھا سمجھا کراو پر لکھ دی ہے اور اس کے موافق کوشش اور برتاؤ کرنے ہے دل ہے برائیاں نکل جاتی ہیں اور نیکیاں جم جاتی ہیں اور اینے نفس ے کہو کہائے نفس تیری مثال بیار کی می ہے اور بیار کو پر ہیز کرٹا پڑتا ہے اور گناہ کا کرٹا بد پر ہیزی ہے اس واسطے اس سے بر بیز کرنا ضروری ہوا اور یہ بر بیز اللہ تعالی نے ساری عمر کیلئے بتلا رکھا ہے۔ بھلا سوچ و سہی سر انیا کا کوئی اد فی ساحکیم کسی سخت بیاری میں تجھ کو یہ بتلا وے کہ فلا فی مزے دار چیز کھانے ہے جب بھی ھائے گا س بیاری کو بخت نقصان مینیچے گااور تو سخت تکلیف میں مبتلا ہوجا پیگااور قلانی کڑوی بدمزہ دو روز مرہ

کھاتے رہو کے تو اچھے رہو گے اور تکلیف کم رہے گی تو تھنی بات ہے کہ اپنی جان جو پیاری ہے اس کیلئے اس عکیم کے کہنے ہے کیسی ہی مزیدار چیز ہواس کوساری عمر کیلئے چیوڑ ویگا اور دواکیسی ہی بدمزہ اور نا گوار ہوآ نکھ بند کر کے روز کے روز اس کونگل جایا کر بھا۔ تو ہم نے مانا کہ گناہ بڑے مزیدار میں اور نیک کام بہت نا گوار ہیں۔ کیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مزیدار چیزوں کا نقصان بتلا دیا ہے اور ان نا گوار کا موں کو فائدہ مندفر مایا ہے پھر نقصان اور فائد وہمی کیسا ہمیشہ ہمیشہ کا جس کا نام دوز خ اور جنت ہے ادر تو اے نفس تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ جان کی محبت میں اوٹی حکیم کے کہنے کا تو یقین کر لے اور اس کا پابند ہو جائے اور اپنے ایمان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے کہتے میرول کو نہ جمائے اور حمتا ہوں کے چھوڑنے کی ہمت نہ کرے اور نیک کا موں ے پھر بھی جی جرائے تو کیا مسلمان ہے کوتو باقد تعالی کے قرمائے کوایک جھوٹے سے حکیم کے کہنے کے برابر بھی نہ سمجے اور کیسا بے مقل ہے کہ جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام کی دنیا کے تھوڑے دنوں کے آرام کے برابر بھی قدر نہ کرے اور دوزخ کی اتنی تخت اور دراز تکلیف ہے دنیا کی تھوڑے دنوں کی تکلیف کے برابر بھی بیچنے کی کوشش ندکر ہے اور نفس ہے یوں کہو کہ اے نفس دنیا سفر کا مقام ہے اور سفر میں پورا " رام ہر گز میسرنبیں ہواکرتا۔طرح طرح کی تکلیفیں جمیلی یوتی ہیں تکرمسافراس لئے ان تکلیفوں کوسہار لیت ہے کہ کھر پہنچ كريورا آرام ل جائيگا بلكدان تكليفوں ہے گھبرا كركسى سرائے ميں تغير كراس كواپنا گھربنا لے اور سب سامان آرائش کا و ہاں جمع کر لے تو ساری عمر بھی گھر پہنچنا نصیب ند ہوای طرح دنیا میں جب تک رہنا ہے محنت مشقت کی سہار کرنا جا ہے ۔عبادت میں بھی محنت ہاور گنا ہول کے چھوڑ نے میں بھی مشقت ہاور بھی طرح طرح کی مصیبت ہے لیکن آخرت جارا گھرہے وہاں پہنچ کرسب مصیبت کٹ جائے گے۔ یہاں ک ساري محنت ومشقت كوجميلنا جا ہے اگر يبال آرام و هونذا تو گھر جاكر آرام كاسامان مانا مشكل ہے۔ بس يہ سمجھ كر بھى دنياكى راحت اورلذت كى بوس ندكرنا جائے اور آخرت كى درتى كيلئے برطرت كى محنت كوفوتى سے ا نھانا جا ہے ۔غرض ایس ایس باتیں نفس ہے کر کے اس کوراہ پر لگانا اور روز مرہ ای طرح سمجھان جا ہے وریاد رکھو کہ اگرتم خوداس طرح اپنی بھلائی اور درئتی کی کوشش نہ کروگی تو اور کون آئے گا جوتمہاری خیرخوا ہی کر رہا۔ ابتم جانوتمبارا كام جائے۔

عام آ دمیوں کے ساتھ برتاؤ کا بیان

عام آدمی تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن ہے دوئی اور بہن ساتھن ہونے کا علاقہ ہے دوسر ۔
وہ جن سے صرف جان پہچان ہے۔ تیسر ہے وہ جن سے جان پہچان بھی نہیں، اور ہر ایک کے ساتھ برتاؤ
کرنے کا طریقہ الگ ہے سو: جن سے جان پہچان بھی نہیں اگر ان کے ساتھ ملتا بیٹھتا ہوتو ان باتوں کا خیال
رکھو کہ وہ ادھرادھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں ان کی طرف کان مت لگاؤ اور وہ جو کچھ وائی تباہی بکیں ان

ے بالکل بہری بن جاؤ۔ ان سے بہت مت ملو۔ ان سے کوئی امیداور التجامت کرواور اگر کوئی ہات ان سے خلاف شرع دیکھوتو اگر بیامید ہو کہ تھیجت مان لیس گی تو بہت نرمی ہے سمجھا دواور جن سے دوئی اور زیادہ راہ ورسم ہان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی ہے دوئی اور راہ درسم مت بیدا کرو۔ کیونکہ ہر آ دمی دوئی ہے قابل نہیں ہوتا۔ البت جس میں یہ یا نئی باتی ہول اس سے داہ درسم رکھنے میں کچھ مضا کھنے ہیں۔

اول بدكه و عظمند موكونكد بوقوف آدى ساول تودوى كانباه بيس موتا-

دوسرے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تم کوفائدہ پہنچاٹا چاہتا ہے گر بے دتو ٹی کی دجہ ہے اور الٹا نقصان کر گزرتا ہے جیسے کسی نے ریچھ پالا تھا۔ ایک دفعہ بیٹخص سوگیا اور اس کے مند پر بار باریکھی آ کر بیٹھتی تھی۔ اس ریچھ کو جو غصہ آیا مکھی مار نے کو ایک بڑا پھر اٹھا کر لا یا اور تاک کر اس کے مند پر تھینچ مارا کھی تو اڑ گئی اور اس بیچارے کا سرکھیل کھیل ہوگیا۔ دوسری بات ریک اس کے اخلاق وعادات و مزاج اچھا ہو۔ اپنے مطلب کی دو ت ندر کھے اور غصہ کے وقت آپ سے با ہر نہ ہو جا ہے ، ذراذرای ہات میں طوطے کی کی آئیمیں نہ بدلے۔

تیسری ہات ہے کہ بندار ہو کیونکہ جو مخص دیندار نہیں ہے جب وہ خدائے تعالیٰ کاحق اوائیس کرتا تو تم کواس ہے کیاا مید ہے کہ اس ہے وفا ہوگی۔ دوسری خرابی ہے ہے کہ جب تم بار باراس کو گناہ کرتے ویجھوگی اور دوتی کی وجہ سے فرق کر دگی تو خودتم کو بھی اس گناہ سے نفرت ندر ہے گی۔ تیسری خرابی بید کہ اسکی بری محبت کا اثر تم کو بھی پہنچے گا اور ویسے ہی گناہ تم ہے بھی ہونے لگیس۔

چوتھی ہات یہ کہ اس کو دنیا کی حرص نہ ہو کیونکہ حرص والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے جب ہروفت اس کواس وہن اوراس چر ہے جس و کیھوگی۔ کہیں زیور کا ذکر ہے کہیں پوشاک کی قکر ہے کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے تو کہاں تک تم کو خیال نہ ہوگا اور جس کوخو وہی حرص نہ ہو۔ موٹا کپڑ اہو، موٹا کھان ہو، ہروفت و نیا کی ٹا پائیداری کا ذکر ہواس کے پاس بیٹھ کر جو پچھتھوڑی بہت حرص ہوتی ہے وہ بھی ول ہے نکل جاتی ہے۔

جن ہے ندوی ہے اور شدہ میالک انجان ہیں ذیادہ تکلیف اور برائی الیوں ہی ہے پہنچتی ہے۔ کہ ذہان ہے دوی اور خیر خواہی کا دم جرتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑی کھودتے ہیں اور حد کرتے ہیں اور ہر وقت عیب فطو ترا کر تے ہیں اور بدتا م کرنے کی اگر ہیں دہے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کی ہے جان بجیان اور ملا قاص مت پیدا کر واوران کی دنیا کود کی کرحرص مت کر واوران کی فاطر اپنی و ین مت بر باد کرو۔ اگر کوئی تم ہو تی کرے اس ہوگا۔ تو اس ہو تی مت بر اور ای کود کی کرحرص مت کر واوران کی فاطر اپنی و ین مت بر باد کرو۔ اگر کوئی تم ہو سکے کر سے واس ہوگا۔ اس کی طرف ہے پھر تمہار سے دی تو نو کی کا نقصان ہوگا۔ اس می سے دی تو کر رہ تو اس ہو تک گی۔ اور اس کی سے دی تر تمہاری تر بیاد کر وی اور میانی ہوگا۔ اس کی سیار نہ ہو سکے گی۔ اور اس کی سیار نہ ہو سکے گی۔ اور اس کی سیار نہ ہو سکے گی۔ اور میت کی خار دو ادر کی کر سے یا تمہاری تو بیف کر سے اور میت کو فاہر و فالم رو کی تمہاری تو بیف کر سے اور برت کم اطمینان ہے کہ ان کے یہ برتا و صاف دل ہے ہوں۔ اس کی امید ہم گرکس سے باطن ایک سا ہواور بہت کم اطمینان ہے کہ ان کے یہ برتا و صاف دل ہے ہوں۔ اس کی امید ہم گرکس سے مت رہا اور برتا کی سے میں۔ ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے تی کا یا میر سے اس کی امید ہم گرکس سے افساف کر کے ویکھو تر تم بھی خود سب کے ساتھ آگے بیچے ایک حالت ہی خیری رہ سے تی ہو۔ ساتھ ایساف کر کے ویکھو اور برتا کی گور جس بال میں خود دہتا ہوا در اور میر کور گرائی ہو۔ ساسے اور برتا کو اس میاد کیا ہو۔ ساسے اور برتا کو بوت ہو ہو کی گروپ کر تی ہو۔ اس میاد کور برتا کو دور تھی ہو۔ ساسے اور برتا کو بوت ہو ہو کہ کر تی ہو۔ کر تا ہو کی کور کر اس میاد کر تا ہو کی ہو۔

ظلا صدید کہ کی طرح کی جملائی کی امید مت رکھونہ تو کسی کے فائد سے وینچنے کی اور نہ کسی کی نظر میں آبرو بر صنے کی اور نہ کسی کے دل جس محبت پیدا ہونے کی جب کسی ہے کوئی امید ندر کھو گی تو چرکوئی تم سے کیسا بی برتا کا کر ہے بھی ذرا بھی رئے نہ ہوگا اور خود جہال بحک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچا کہ اگر کسی کی کوئی بھلائی کی بات بجھ جس آئے اور پیفین ہوکہ و مان نے گا تو اس کو بتا و وزیس تو فاموش رہو۔ اگر کسی ہے کوئی فائدہ پہنچ تو فائد تعالی کا شکر کر واور اس مختص کے لیے دعا کر واور اس محتم کے میں گئاہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالی کے سائے تو بہر واور اس محتم سے دغ مت رکھو۔ فرض نہ بول جمو کہ میر ہے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالی کے سائے تو بہر واور اس محتم سے دغ مت رکھو و فرض نہ محلوق کی بھلائی کو دیکھو نہ برائی کو۔ بلکہ ہر وفت اللہ تعالی پر نگاہ رکھو اور اان سے بی کام رکھو اور ان کی بی باجداری کر واور ان بی کی باد حس کی ربو واللہ تو تی بخشے ۔ تو جن ۔

صحیح صلی بہشتی زیور حصہ شنم اصلی بہنتی زیور حصہ شنم

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّفِيْرِ الْرَّفِيْرِ

نیک بیبیوں کے حال میں

یر صنے والیوں کی دین کی ہمت بڑھانے کے واسطے

اس بیان سے پہلے برکت کے واسطے تیفبر خدا علیہ کا تھوڑا ساذکر کیا جاتا ہے تا کہ پڑھنے والیاں اپنے تیفبر صاحب علیہ کواور آپ اللے کی عادتوں کو بھی جان لیس جس سے ان کو مجت پیدا ہواور پیروئی کریں اور یہ بھی بات ہے کہ ان سب کو نیک کی جودولت کی وہ آپ علیہ بی کی برکت سے ملی ہے۔ پہلی امت کی بیبیوں کوتو آپ کے نور آپ سیالیٹنے کی گرمت سے ملی ہے۔ پہلی امت کی بیبیوں کوتو آپ کے نور آپ کے اور اس امت کی بیبیوں کوآپ کو تیبیوں کوتو آپ کے نور آپ کے اور اس امت کی بیبیوں کوآپ میلیٹے کی شرع سے اس واسطے پہلے آپ میلیٹے کا ذکر لکھ کر پھر بیبیوں کا حال شروع ہوگا۔

تعقیر علی الله کا نام عبدالله ہے۔ اور ان کے والد کا نام عبدالمطلب اور ان کے والد کا نام ہاشم اور ان کے والد کا نام عبدالله ہے۔ اس کا نام عبدالله کا نام وجب اور ان کے والد کا نام عبدمن ف اور اکل عبد من اور ایک کا والد کا نام وجب اور ان کے والد کا نام عبدمن ف اور اکل والد و کا نام زبرہ واور بیر عبد مناف اور بیر کے دوز زجے الاول کے مبینے میں جس سال ایک کا فرہا دشاہ ہاتھ کی والد و کے واسطے پڑھ آیا تھا آپ علی ہے اور آپ پانچ سال اور دور وز کے نظر کعب براس کے ڈھانے کے واسطے پڑھ آیا تھا آپ علی ہے ہو کے اور آپ پانچ سال اور دور وز کے سے اس وقت آپ تاہے ہو اللہ و کے بیاس پہنچاد یا جب آپ چیسال کے ہو سے اس وقت آپ کو دور و میں گئیں اور ایک مبید کے بعد کے قالد ہ تاہے کی والد ہ آپ کو در ان کی والد ہ آپ کو در ان کا انتقال کر گئیں۔ ام ایمن مجی ساتھ تھیں۔ وہ آپ کو ملکر مدیں لا کمیں اور آپ کے واد آپ کو در ورش کیا اور وہ قرش کرنا تروش کیا۔ بھر آپ کے دادا عبدالمطلب نے برورش کرنا تروش کیا۔ بھر آپ کے بیابال میں کیا۔ بھر تھے۔ آپ کو ایو ورش کیا اور وہ وہ کیا اور قرش کیا اور وہ قرب کے دادا عبدالمطلب نے بروش کیا اور قرب کیا۔ بھر سے تھے۔ راہ میں بھرانے جو نصار کی کا عالم اور ورود یش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بیابال کی کا عالم اور ورود یش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بیابات کیا کہ کیا۔ تیا کید کو سے تھے۔ راہ میں بھرانے جو نصار کی کاعالم اور ورود یش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بیابات کید کو سے تھے۔ راہ میں بھرانے جو نصار کی کاعالم اور ورود یش تھا آپ کو وہ کھا اور آپ کے بیابات کید کیا کہ کھا تو کیا تھا کہ کھا کے تاکہ کیا کہ کھیا کہ کھیا تو کیا کہ تھا کہ کو کھا کھا کہ کھیا تو کہ کھیا تو کہ کھیا تو کھیا تو کہ کھیا تو کہ کھیا تو کھیا تو

معنی آپ کے تورین برکت سے کیونگار تمام حکون کا وجود آپ آنگانی تی کے باعث ہوا ہے۔

س زاست**يماب**وغيره

س بلفتي وتشد مدجيم ( (فق آن )

ه با فتح و کسودال وسکون یاو فتح جیم

كه آپ كى حفاظت كرويه نبى بي اور آپ كومكه مكرمه واپس كرا ديا\_ پيمر آپ خود حضرت خديج<sup>يم.</sup> كامال تجارت كيكر شام کو چلے راہ میں سطورائے جو کے عالم اور درویش نصاری کا تھا آپ کے نی ہونے کی گواہی دی اور جب آپ لوٹے تو حضرت خدیجہ " ہے آپ کی شادی ہوگئی اس وفت آپ کی عمر پچپیں برس تھی ۔اور حضرت خدیجہ " جالیس برس کی تھیں۔ پھر جالیس برس کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور آپ باون با تربین برس کے تھے کہ آپ کومعراج ہوئی۔ نبوت کے بعد تیرہ برس آپ مکے مرمد میں رہے۔ پھر جب کافرول نے بہت دق کیا تو خدا تعالی کے ظلم ے آپ مدیند منورہ چلے گئے اور دوسرابرال مدیند منورہ میں آئے ہوئے تھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ پھراورلڑا ئیال ہوئیں۔ بہت چھوٹی بڑی ملاکر پینیتیں ہوئیں۔اور مشہور تکاح آپ کے گیارہ بیبیوں ہے ہوئے جن میں دوآپ كروبروانقال كرسكي رايك توحفزت فديجه "دومرى معفرت زينب "خزيمه كي وفات شريف كونت (نو۹) زنده تعین دعفرت سوده ، حضرت عائشة ، حضرت حفصه "، حضرت ام سلّمه" ، حضرت زینب " جش کی بنی ، حفرت ام جبیبہ " ،حضرت جو برید ،حضرت میمونہ " ،حضرت صفید " اورا پ کی اولاد جاراز کیال تھیں ،سب سے بڑی حضرت زینب "اوران ہے چھوٹی حضرت رقیہ "اوران ہے چھوٹی حضرت ام کلتوم "سب میں چھوٹی حضرت فاطمه "بيرب حضرت خديج " سے بيں اور تين يا جاريا يا في الرك تھے۔حضرت قاسم "اورحضرت عبدالله" اور حضرت طیب "اورحضرت طاہر" بیحضرت فدیجہ " سے ہیں۔اور ایک حضرت ابراہیم "حضرت ماریہ " سے ہیں۔ جوآ ہے کی ہاندی تھیں اور ان کا مدینه منورو میں شیرخوارگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔اس طرح تو یا مج ہوئے۔اور بعضول نے کہا ہے کرعبداللہ کا نام طیب بھی ہے تواس طرح جار ہوئے۔اور بعضول نے کہا ہے کہ طیب بھی ان بی عبداللہ کا نام ہاور طام بھی تواس طرح تین ہوئے اور حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور مکہ مرمہ ہی میں انتقال ہوا۔اور باتی پنیمبرزادے نبوت سے ملے پیدا ہوئے اور نبوت سے مہلے ہی انتقال کر گئے۔ اور آپ مدیند منورہ میں دس برس تک رہے بھر بدھ کے روز صفر کے مہینہ کے دو دن رہے تھے آپ بہار موے اور رہی الاول کی بارہ تاری فی کےروز جاشت کے وقت ترسیٹھ سال کی عمر میں وفات فر ما محی اور منگل كدن وو بهرا صدفن ك محد اور بعضول في كما ب كمنظل كادن كررات آئى تقى اوربدوراس سر بونى كەمى بىغىم دەمدىد ايسے يريشان تھے كەكى كابوش درست نبيل تھا۔ اور حضرت يغيبر عليسة كى بينيوں يى ے حضرت زینب " کے ایک از کا پیدا ہواعلی" اور ایک اڑی امامہ" دونوں کی سل نہیں جلی حضرت رقیہ کے ایک اڑ کا پیدا ہوا عبداللہ جے سال کا انتقال کر گیااور حضرت ام کلٹوم کی پچھاولا وہیں ہوئی اور حضرت فاطمہ " کے حسن حسین " ادران کی اولا دبہت کثرت ہے پھیلی۔

بیٹیبر علی کے مزاح وعادات کا بیان: آپ دل کے بڑے تی تھے کی سوالی ہے ''نبیں'' بھی نہیں کی اگر ہواد یدیا نہ ہواتو نرمی ہے مجھادیا دوسرے وقت دینے کا وعدہ کرلیا۔ آپ بات چیت کے بڑے نہیں کی اگر ہواد یدیا نہ ہواتو نرمی ہے مجھادیا دوسرے وقت دینے کا وعدہ کرلیا۔ آپ بات چیت کے بڑے سیجے تھے۔ آپ کی طبیعت بہت نرم تھی سب باتوں میں مہولت اور آسانی برتے اپنے پاس اٹھنے جینے والوں کا برا ذیال رکھتے تھے کہ ان کو کی طرح کی اپنے ہے تکلیف نہ پہنچے یہال تک کے اگر دات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو

بہت ہی آ ہت۔جوتی مینتے بہت ملکے ہے کواڑ کھو لتے۔ بہت آ ہتنہ چلتے۔اورا گر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سور ہے تو بھی مب کام چیکے جیکے کرتے۔ بھی کسی سوتے کی نیندخراب نہ ہو جائے۔ بمیشہ نیجی نگاہ زمین کی طرف رکھتے جب بہت ہے آ دمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے جو سامنے آتا اس کو يهيے خود سلام كرتے جب بيضتے تو بہت عاجزى كى صورت بناكر۔ جب كھانا كھاتے تو بہت بى غريوںكى ظرح بينه كربمى بيد بحركه كمانانبين كهايا يمجى جياتى نبيس كهائي - تكلف كي تشتريوں بيس بمي نبيس كهايا - بر وقت خدائے تعالی کے خوف ہے عمکین رہتے ہروقت ای سوچ میں لگتے رہتے ای دھن میں کسی کروٹ جین ندا تارزیاده وفت خاموش رہتے۔ بدون ضرورت کے کلام ندفر ماتے۔ جب بولتے تو ایسا صاف کددوسرا ہ وی خوب سمجھ نے آپ کی بات نہ تو اتن کہی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ اور نداس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سجھ میں ندآئے۔ بات میں ذرائختی ندتی ند برتاؤ میں کسی طرح کی بختی تھی۔اپنے پاس آنے والے کی ب قدرى اور ذلت ندكرتے يتے كى بات ندكا شے تنے۔البت اگر شرع كے خلاف كوئى بات كرتا تو يا تومنع فر، و بتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے۔ خدا کی نعت کیسی ہی جھوٹی کیوں نہ ہوآ ب اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ بہمی اس میں عیب نہ تکا لئے تھے کہ اس کا مزہ احجمانہیں ہے۔ یا اس میں بدیو آتی ہے البتہ جس چیز کودل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے اور ندا کی تعریف کرتے نداس میں عیب نکالتے۔ و نیا کی کیسی ہی بات ہوا سکی وجہ ہے آپ کو عسدندآتا۔مثلاکسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیاکسی نے کوئی کام کوبگاڑ دیا۔ یہاں تک کے حضرت انس سکتے میں کہ میں نے وس برس تک آپ کی خدمت کی۔اس وس برس میں میں نے جو پچھ کرویااس کو یون نبیس فرما، كه كيول كيا اور جونبيس كيا اس كو يول نبيس بو جيما كه كيول المنتبيس كيا - البيته الركوني بات خلاف وين كي بوتو اس ونت آپ کے غصر کی کوئی تاب ندلاسکتا تھا۔اینے ذاتی معاملہ میں آپ نے غصر نہیں کیا۔اگر کسی سے ناراض ہوتے تو مرف منہ پھیر لیتے بعنی زبان ہے چھ خت وست نفر ماتے اور جب خوش ہوتے تو نیج نگا كريسة بعني شرم اس قدر تقى كه كميا كنوارى ازكى كوبوگى - بيزى بنسى آتى توبوس بى ذرامسكرا وية يعني آواز ية نہ ہنتے سب میں ملے بطے رہتے بیٹیس کدائی شان بنا کرلوگوں سے مینیخے نکیس بلکہ بھی مجھی کس کا دل خوشر كرنے كوانسى فداق بھى فرما لينے ليكن اس من بھى وى بات فرماتے جو سي بوتى فليس اس قدر يزھتے ك كمزے كمزے دونوں ياؤل موج جائے جب قرآن شريف برستے يا سنتے تو خدا كے خوف اور محبت سة روت عاجزی اس قدر مزاج میں تھی کدانی امت کو تھم فرمایا کہ مجھ کو بہت مت برحادیا۔ اور کوئی غریب ما ما اصل آکر کہتی کہ جھے کو آپ ہے الگ پکھے کہنا ہے۔ آپ فرماتے اچھا کہیں سڑک پر بیٹھ کر کہدے وہ جہاز بینہ جاتی آپ بھی دہیں بیٹھ جائے۔کوئی بیار ہوامیر یا غریب اس کو بوجھتے۔کسی کا جنازہ موتا آپ اس؛ تشریف لائے۔کیمائی کوئی غلام تلام دعوت کرویتا آپ تبول فرمالیتے اگر کوئی جو کی روٹی اور بدمزہ جربی کر اور بعض دوایات میں ریمی آیا ہے میرعبد الرزاق کد حضرت الس مرماتے میں کہ جب بھی حضور علیت کے بعض م والے ( کسی خطامیر ) جمع ملامت کرتے تو حضوط کے ان کوئع فر ماتے واور فرماتے کہ جو بھی تقدیم میں تھا وہ ہو کیا ۲ ق کنزل العمال

وعوت كرتا آپ اس سے بھى عذر فدفر ماتے۔ زبان سے كوئى بيكار بات ندتكلى سب كى دلجوئى كرتے كوئى ايسا برتاؤنه فرماتے جس ہے کوئی گھبراوے۔ طالم موؤیوں کی شرارت ہے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے مگران کے ساتھ ای خندہ پیٹانی اورخوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔آپ کے پاس حاضر ہونے والول میں اگر کوئی ندآتا تو اسکو ہو جہتے ہر کام کوایک قاعدے ہے کرتے بیٹیں کہ بھی کچھ کردیا مجھی کسی طرح كرليا - جب الحصة خداكى يادكرت جب بيضة خداكى يادكرت - جب كسي محفل مين تشريف يجات جهال تک آ دمی بیٹے ہوئے ہیں اس کے کنارے بیٹے جاتے رہیں کہ سب کو بھاند کر بڑی جگہ جا کر بیٹھیں۔اگر ہات کرنے کے وقت کی آ وی ہوتے تو باری باری سب کی طرف مندکر کے بات کرتے بیٹیں کدا کی طرف تو توجہ ہے دوسروں کود کیھتے بھی نہیں۔سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ جمخص یوں بھتا کہ جھے سب سے زیادہ چاہیے ہیں اگر کوئی پاس آ کر بیٹمتایا بات شروع کرتااس کی خاطرر کے جیٹے رہنے۔ جب پہلے وہی اٹھ جاتات آب اٹھتے آپ کے اخلاق مب کے ساتھ عام تھے۔ گھر میں جا کرمند تکیدلگا کر بیٹھتے تھے۔ گھر کے بہت ہے کام اپنے ہاتھ ہے کر لیتے کہیں بحری کا دودھ نکال لیتے کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیتے ، اپنا کام اکٹرانے ہاتھ سے کرلیا کرتے۔ کیمائی برے سے براآ دی آپ کے پاس آتاس سے بھی مہر یانی کے ساتھ ملتے اس کی ول فکنی نے فرماتے غرض سارے آ دمیوں سے زیادہ آپ بی خوش اخلاق ہے۔ اگر کسی سے کوئی نا پیند ہات ہوجاتی تو مجھی اس کے مندور مندنہ جالاتے ناطبیعت میں مخت تھی اور نہ ہو سات کی صورت بناتے جیے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کس کے ڈرائے دھمکائے کوجموٹ موٹ غصے کی صورت بینا کرویس ہی بانتی کرنے لکتے ہیں۔ ندآ پ کی عادت چلائے کی تھی۔جوکوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ بھی اس کے ساتھ برائی ندکرتے بلک معاف اور درگز رفر ما دیا کرتے تھے بھی اپنے باتھ سے کسی غلام کو، خدمت گارکو، عورت کو بلکہ کسی جانور تک کو بھی نہیں مارا۔ اور شریعت کے عظم سے سزا دینا اور بات ہے۔ اگر آپ پر کوئی زيادتي كرتاتواس كابدلدند ليت جروفت بنس كهديج اورناك بجول ندج هات اوربيه مطلب بيس كديم ر ہے۔ کیونکہاویر آجاکہ ہروفت غم اور سوچ میں رہجے۔مزاح بہت زم تھانہ بات میں تخی نہ برتاؤ میں تخی ند بے باکی تھی کہ جو جا با محب سے کہدویا ند سی کا عیب بیان کرتے ند کسی چیز کے ویدے میں ور بیخ فر ماتے۔ ان خصلتوں کی ہوا بھی ندیکی تھی جیسے اپنی برائی کرتاء کسی ہے بحث کرتا جس بات میں کوئی فا کدہ ند ہواس مِن الكنا، ندكى كى برائى كرتے ندكى كے عيب كھود كريد كرتے اور وہى بات مندے نكالے جس ميں تواب ملا كرتا بيدكونى بابركا يرولي آجاتا اور بول جال من يوجين يا كبتر من برتميزى كرتا آب اس كى سهار فر ماتے۔ کسی کوا بی تعریف نہ کرنے ویتے اور حدیثوں میں بڑی اچھی یا تیل لکھی ہیں۔ جنتی ہم نے بتلا دی میں اگر عمل کرور بھی بہت ہیں۔اب نیک بیبیوں کے حال سنو۔

(۱) حضرت حواعليها السلام كافكر: يدهنرت آدم على مينا وعليه الصلوة والسلام كى في في اورتمام دنياك تدميوس كى مان مين الله تعالى في المرتمام كالمين الله تعالى المن الله تعالى الله تع

سے بیدا کیا اور پھر انظے ساتھ وکاح کردیا اور جنت بھی رہنے کو جگہ دی اور وہاں ایک ورخت تھاس کو کھانے کوئع کر ویا انہوں نے نظی سے شیطان کے بہکانے بھی آگراس ورخت سے کھالیا اس پراللہ تعالی کا تھم ہوا کہ جنت سے و نیا بھی جو و و نیا بھی آگرا پی خطا پر بہت رو کھی ۔ اللہ تعالی نے ان کی خطا معاف کردی اور پہلے حضرت آ دم علی نین وعلیہ العسوٰة والسلام سے اللہ ہوگئ تھیں ۔ اللہ تعالی نے پھر ان سے ملادیا پھر دونوں سے بے شاراولا دبیدا ہوئی ۔ وعلیہ العسوٰة والسلام سے اللہ ہوگئ تھیں ۔ اللہ تعالی نے پھر ان سے ملادیا پھر دونوں سے بے شاراولا دبیدا ہوئی ۔ والے مال کہ وہ نے بیدوں کے مورکو نبایا کرتی ہیں اور کہ ہوگئ ہیں ۔ بیبیو و کیمو حضرت حوالے اپنی خطا کا اقر ارکر لیا ۔ تو بہ کرلی ۔ بیمورٹ بیس سے ارک عمر کرتی رہتی ہیں اس کو اور کھوڑ دو جو خطا وقصور ہو ہ سے اس کوفور آ تھوڑ کرتو یہ کرلیا کرو۔ تھوڑ کرتو یہ کرلیا کرو۔

(۲) حضرت نوح می والده کا ذکر: قرآن شریف میں ہے کہ نوح علی نبین وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنی مال کیلئے بھی دعا کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ کے مال باب مسلمان تھے۔ فائدہ:۔دیکھوایمان کی کیابرکت ہے کہ ایمان دار کے داسطے پنجمبرجھی دعا کرتے ہیں۔ بیبیو۔ایمان کومضبوط رکھو۔ (٣) حضرت ساره عليبهاالسلام كاذكر: بيحضرت ابراهيم پنيبر" كى بى بى اور حضرت اسحاق پنيبر عديه السلام کی ماں ہیں۔ان کا فرشنوں سے بولنا۔اور فرشنوں کا ان سے بیرکہنا کہتم سارے گھر والوں پر خدا کی رحمت اور برکت ہے۔قرآن میں ندکور ہے کہ انکی پارسائی اوران کی دعا قبول ہونے کا ایک قصد صدیث <sup>کے</sup> میں آیا ہے کہ حب حضرت ابراہیم" ہجرت کر کے شام کو چلے بیجی سفر میں ساتھ تھیں رہنے میں کسی طالم ہا دشاہ کی بستی آئی۔اس مبخت ہے کس نے جانگایا کہ تیری عملداری میں ایک بی بی بروی خوبصورت آئی ہے۔اس نے حضرت ابراہیم" کو بلا کر ہو چھا تہارے ہمراہ کون عورت ہے۔آپ نے فرمایا کے میری دین کی بہن ہے۔ بیوی اس سے نہیں فرمایا کہ وہ ان کو خاوند بجھ کر مارڈ النا جب وہاں ہے لوٹ کرآ ئے تو حضرت سارہ ہے کہ ک میری بات جھوٹی مت کردیتااورویسے تم دین میں میری بہن ہی ہو پھراس نے حضرت سارہ کو پکڑوا بلہ یا۔ جب ان کومعلوم ہوا کہ اسکی نبیت بری ہے انہول نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی اے القدا گر میں تیرے پنیمبر بر ایم ن رکھنے والی اور بمیشدا پی آبر و بچانے والی ہوں تو اس کافر کا مجھ پر قابونہ چلنے و بیجئے ۔ لی بس اس کا بدحال ہوا کہ لگا ہاتھ یا وَل دے دے مارتے چرتو خوشا مرکے نگا اور کہا کداے لی بی اللہ سے دعا کرو کہ میں اچھ ہو جا دُل میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ کچھ نہ کہوں گاان کو بھی بیہ خیال آیا کہ اگر مرجائے گا تو لوگ کہیں گے کہ ای عورت نے مار ڈالا ہوگا۔غرض اس کے اجھے ہونے کی دعا کردی فوراً اچھا ہوگیا، اس نے پھر شرارت کا ارادہ کا آپ نے پھر بددعا کی اس نے پھرمنت اجت کی۔ آپ نے پھروعا کردی غرض تین باراییا ہی قصہ ہوا سخر جھلا کر کہنے

<sup>!</sup> بخاری شری<u>ف</u>

ع مطلب میہ کہ میں ضرور مسلمان ہول ہیں اسلام وابیان کی برکت سے مجھے اس بلا ہے بی ہے۔ یہ شرط تا کید مضمون کیلئے ہے نہ کر رفع شک کیلئے

لگا کہتم کی بلاکومیرے پاس نے آئے ان کورخصت کرو۔اورحضرت باجرہ کوجن کواس نے ظلم ہے باندی بنا رکھا تھا اوروہ قبطیوں کی قوم سے تھیں اورای طرح خدانے انکی عزیہ بھی بچار کھی تھی خدمت کیلئے ان کے حوالے کیا۔ماشاءاللہ عزیت آ بروے حضرت ابراہیم کے پاس آگئیں۔فائدہ:۔ بیبیود کیمو پارسائی کیسی برکت کی چیز کیا۔ماشاءاللہ عزیت آ بروے حضرت ابراہیم کے پاس آگئیں۔فائدہ:۔ بیبیود کیمو پارسائی کیسی برکت کی چیز ہے۔ایسے آ دمی کی کس طرح اللہ تعالی تھہائی کرتے ہیں۔اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے مصیبت کمتی ہوا دعا کہا کہ و۔

(٣) حضرت بإجره عليباالسُّلام كاذكر: جس طالم باوشاه كا قصداوير آچكا ہے اس نے حضرت ہاجرہ کوبطور باندی کے رکھ چھوڑا تھا جیسا ابھی بیان ہوا ہے، پھراس نے حضرت سارہ کو دیدیا۔اور حضرت سارہ نے ان کوایئے شوہر حضرت ابراہیم " کو دیدیا اور ان سے حضرت اساعیل" پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اساعیل وودھ پیتے نیچے بی تھے کہ اللہ تعالی کومنظور ہوا کہ مکہ شریف کوحضرت اساعیل کی اولا و سے آباد كرير -اس وقت اس جكه جنكل تعااور كعب بهي بناجوان تعار الله تعالى في حضرت ابراجيم المحتم ويا كه حصرت اساعیل اوران کی ماں ہاجر وکواس میدان میں چھوڑ دوہم ان کے تکہبان ہیں۔ خدا کے تھم سے حضرت ابراہیم ماں اور بچے دونوں کولیکر اس جنگل بیایان میں جہاں اب مکہ تکرمہ آباد ہے پہنچا آئے۔ اور ان کے پاس ایک مشكيزه پانى كااورا يك تحميله خرما كار كدويا۔ جب بنجا كروبال سے لوٹے لگے وحضرت ہاجرہ ان كے بيجے جائى ور پوچھا كەبىم كويبال آپ اكيلے چھوڑے جائے ہيں۔حضرت ابراہيم نے يكوجواب ليندويا۔ تب انہوں نے پوچھا کے خدانعالی نے تم کواس کا علم فر مایا ہے۔ معزت ایرانیم پولے ہاں کہنے تکیس تو پچھم نیس وہ آپ ی ہماری خبرر محیس کے۔اورا پی جگہ جا کر بیٹر ممکن چھوارے کھا کر پانی فی لینٹیں اور حضرت اساعیل " کودودھ بالتمل جب مشك كا بانى تتم بوكياتو مال جيني يربياس كا غلب بوا اور حصرت اساعيل كي توبيه حالت بوئى كه ارے پیاس کے بل کھانے گئے مال اس حالت میں اپنے بچدکوندد کیے سیں اور پانی و کیھنے کو کوہ صفا بہاڑ پر بُرِّ عیں اور جاروں طرف نگاہ دوڑ ائی شاید کہیں یانی نظر آئے۔ جب کہیں نظرنہیں پڑا تو اس بہاڑ ہے اتر کر وسرے بہاڑ مروہ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کردیکھیں۔ چے کے میدان میں ایک ٹکڑاز مین کا گڑھا ساتھ ہے۔ تک برابرزمین پررہیں تو بچہ کو دیکے لینٹیں جب اس گڑھے میں پہنچیں تو بچہ نظر نہ پڑااس لئے دوڑ کراس نکڑے ہے نکل کر برابر میدان میں آخمئیں۔غرض مروہ پہاڑ پر پینچیں اورای طرح چڑھ کر دیکھا وہاں بھی کیھ ہ ندلگا۔اس ہےاتر کر بے تابی میں پھرصفا بہاڑ کی طرف چلیں۔ای طرح دونوں بہاڑوں پرسات پھیرے ئے اور اس گزھے کو ہر ہار دوز کر طے کرتی تھیں۔اللہ تعالی کو سیام ایسا بیند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کو ای ر ح حکم سردیا که دونول پہاڑوں کے نیج میں سات پھیرے کریں۔اور پھراس نکڑے میں جہاں ووگڑ ھاتھ راب وہ بھی برابرز مین ہوگئی ہے دوڑ کر چلا کریں۔غرض اخیر کے پھیرے میں مروہ پباڑ برتھیں کہ ان کے کان ں ایک آوازی آئی اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں وہی آواز پھر آئی۔ آواز دینے والا کوئی ظرنیس یہ

سی خاص مصلحت سے بڑو اب نبیں و یااور کسی ضرورت سے ایسا کرتا بدا خلاقی نبیس

حضرت ہاجرہ نے بیار کرکہا کہ میں نے آوازی لی ہے اگر کوئی شخص مدد کرسکتا ہے قدد دکر ہے۔ ای وقت جہال آب زمزم کا کنواں ہے وہال فرشتہ نمودار ہوااور اپناہاز وزشن پر ماراوہاں سے بانی الجنے لگا انہوں نے چارول طرف مٹی کا ڈول بنا کراس کو گھر لیااور مشک میں ہجر لیااور خود بھی بیا اور بچ کو بھی پایا۔ فرشتہ نے کہا کچھا ندیشہ نہ کرنا اس جگہ خدا کا گھر بینی کعبہ ہے بیاڑ کا اپنے باب کے ساتھ ال کراس گھر کو بناوے گا اور یہاں آبادی بو جائے گی چنا نچ تھوڑ ہے وٹوں میں سب چیز ول کا ظہور ہو گیا ایک قافل ادھرے گزراوہ لوگ بانی دکھ کو کھر کے واروہ میں بین کے شادی ہو گئی ۔ اور چر حضر سنا براہیم نے خدا تعالی کے تھم سے تشریف اور وہیں بس پڑے ساتھ الی کا کہ ماری کو کا اور یہاں آب وقت زمین کے اندرائر گیا تھا۔ پھ

فا كده: \_ ويكموحضرتِ بإجره " كوخدِا تعالى پركيها مجروسه تعاجب بدان كومعلوم بوگيا كه بنگلِ ميں رہنا ف تعالی کے علم ہے ہے چرکیسی بے فکر ہوگئیں۔اور پھراس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برگتیں ظاہر ہو کیں۔ بیبواس طرح تم کوخدا پر بحروسه رکھنا جا ہے انشاء اللہ تعالیٰ سب کام درست ہو جا نمیں کے اور ویکھوان کی ہز رگ ووڑی تو تھیں بانی کی الاش میں اور اللہ تعالی کے نزد یک وہ کیسی بیاری ہوگئی کہ حاجیوں کے واسطے اس عبادت بنا دیا جو بندے مقبول ہوتے میں ان کا معاملہ بی دومرا ہو جاتا ہے۔ بیبیو! کوشش کر کے خدا تعا، کے عظم مانا کروتا ؟ ہم مجی مقبول ہوجاؤ کا ترتیبارے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہوجا کیں۔ (۵) حضرت اساعیل علیدالسلام کی دوسری بی بی سی کاؤکر: خاند کعبہ بنائے ہے پہلے دو دو حضرت ابراتیم "اور بھی مکہ کرمہ ہیں آئے ہیں گر حضرت اساعیل " دونوں دفعہ کھر میں نہیں کے اور زیا منمرنے كا تھم نەتھارسولىكى بار جب تشريف لائے اس وقت معزت اساعيل " كى كھريس ايك بى بى تھى آب ہے یو جھا کر م طرح گزر ہوتا ہے کہنے لگی کہ بری مصیبت میں میں آپ نے فرمایا جب تمہار۔ خاوندآ کمیں ان ہے میراسلام کبنا اور بیرکہنا کہاسینے ورواز ہے کی چوکھٹ بدل دو۔ چنانچے حضرت اساعیل محمراً أن توسب حال معنوم بواراً ب في قرمايا كدوه مير الديتهاور چوكه في و ويول كهدك ، كه تخصكو چيوژ دولاس كوطلاق ديكر پيرايك اور بي بي سے نكاح كيا۔ جب حضرت ابرا تيم ووباروآئ تير یہ نی تھر میں تھیں انہوں نے بڑی خاطر کی۔آپ نے ان ہے بھی گزران کا حال ہو چھا انہوں نے کہا تعالی کاشکر ہے بہت آ رام میں ہیں۔ آپ نے ان کیلئے دعا کی اور فر مایا جب تبہارے شو ہرآ کمی تو میراسا کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ کوقائم رکھیں۔ چٹانچہ حضرت اساعیل محق نے کے بعد یہ حال ؟ معلوم ہوا۔ آپ نے بی بی سے فر مایا کہ بدمیرے باپ تھے بول کہد گئے میں کہ تجھ کوا ہے یاس رکھور فائدہ ۔ دیکھوناشکری کا پھل میلی ٹی ٹی ٹوکیا الا کہ ایک ہی ناراض ہوئے دوسرے ہی نے ایے یاس الگ كرديا۔ اور مبروشكر كا چىل دوسرى في في كوكيا لما۔ كدا يك تي نے وعاوى بروسرے بى كى خدمت ميں،

بخارى شريف وغيره

نصيب ہوا۔ بيبيو بھی ناشكرى ندكرة جس حالت میں ہومبروشكرے رہا۔

(2) حضرت لوط کی بیٹیوں کا ذکر: جب اللہ تعالیٰ نے لوط کے پاس فرضتے ہیں اور انہوں نے آکر خبر دی کہ اب آپ کی قوم پرجس نے آپ کونیں مانا عذا ب آ نے والا ہے قواللہ نے یہ اور انہوں نے آکر خبر دی کہ اب آپ کی قوم پرجس نے آپ کونیں مانا عذا ب آ نے والا ہے قوالا نے جس آپ کی کہلا بھیجا تھا کہ اپنے مسلمان کئے جس آپ کی بیٹی کہلا بھیجا تھا کہ اپنے مسلمان کئے جس آپ کی بیٹی اس کے میں ایک تھیں۔ قاکدہ:۔ دیکھوا کیان کیسی برکت کی چیز ہے کہ دیا جس جو خدا کا تہران ال ہوتا ہے اس طرح تہران کی مصبوط ہوتا ہے اس طرح کہ سب تھے بھالا و اور مسبوط ہوتا ہے اس طرح کے دس سے تھی۔

(٩) حضرت ليالينن حضرت بيسف عليه السلام كي خاله كاذكر: ان كاذكر تر آن مجيد مير

آیا ہے کہ جب حضرت یوسف" مصر کے بادشاہ ہوئے اور قبط پڑا۔ اور سب بھائی ٹل کرانا ج فرید نے ان کے پاس گئے اور حضرت یوسف" نے آپ کو پیچو او بااس وقت اپنا کر تااہتے والد یحقوب" کی آنکھول پر ڈاسنے کسیے و با اور یہ بھی کہا کہ سب کو بہاں لے آؤ۔ چنا نچہ حضرت یعقوب" کی بیمائی بھر درست ہوگی اور اسپنے وطن سے چل کر مصر میں حضرت یوسف" نے اپنے والد اور اپنی غالہ کو تنظیم کے واسطے بادشائی تخت پر بخطا و با اور رید و نوں صاحب اور سب بھائی اس وقت حضرت یوسف" کے سامنے بجدے میں گر پڑے۔ اس خطا و با اور رید و نوں صاحب اور سب بھائی اس وقت حضرت یوسف" کے سامنے بجدے میں گر پڑے۔ اس خوا نے میں بحدہ سلام کی جگہ درست تھا۔ اب درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خالہ کو ماں فر ما دیا ہے۔ ان کی مال کا اختقال ہوگیا تھا اور لیقوب" نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جن کا یہ قصہ ہے یہ ماں کا اختقال ہوگیا تھا ان کا نام تھا۔ حضرت یوسف" نے فر ما یا کہ میرے بچپین کی خواب کی ہے جس کر رہے ہیں۔ فائدہ نے دیکھو اس میں بر رگ ہوگی جن کی تعظیم نی نے گی۔

(•) حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر: ان کا نام یوغاند ہے۔ جس زمانہ میں فرعون کو نہومیوں نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کوغارت کرے گا۔ اور فرعون نے تھم دیا کہ جولڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اس کوئل کر ڈالو، چنا نچہ ہزاروں لڑکے تل ہو گئے ایسے نازک وقت میں حضرت موکی پیدا ہوئے اس وقت خدا تعالی نے ان بی بی کے دل میں ہیر ہت ڈالی جس کو الب م کہتے ہیں کہتم بیا گران کو دودھ پلائی رہواور جب اس کا اندیشہ ہو کہ کی کوخبر ہوج نے گی تو اس وقت ان کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا ہیں ڈال دیجو پھر ان کوجس طرح ہم کومنظور ہوگا تمہارے پی پہنچ ویئے چنا نچہ انہوں نے بودھ کر ایس ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سب وعدے پورے کرد ہے۔ فائدہ نے بیج دیکھوران کوخداتی کی پر کیسا بھر دساور اطمینان تھا اور اس بھر وسکی برکش بھی کیسی خا ہر ہوئیں۔

پید بھی لگالیا اورکیسی جان جو کھوں میں اپنی مال کی خیرخواہی اور تابعداری بجالا کیں اور دشمنوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ بیبیو مال ہاہے کی تابعداری اور عقل تمیز بڑی نعمت ہے۔

(١٢) حضرت موى عليه السلام كى بى بى كاذكر: ان كانام صفورا باوريد حضرت شعيب بڑی بیٹی ہیں۔اور جب حضرت موک یہ کے ہاتھ ہے مصرشہر میں ایک کافر بے ارادہ مارا گیا اور فرعون کوخبر ہوئی اس نے اسے سرداروں سے ملاح کی کدموی تا والے کردینا جائے۔موی یہ خبر پاکر پوشیدہ طور برمرین شہر کی طرف چل دیئے جب بستی کی حدیث مینچاتو دیکھا کہ بہت ہے چرواہے کنوئی سے تھینج تھینج کراپی جربول کو پانی با رہے ہیں اور دولڑ کیاں اپنی بحریوں کو پانی پر جانے سے ہٹا رہی ہیں۔ان دونوں اڑ کیوں میں ایک معرت موی "کی لی فی تعیس اور ایک سالی-آب نے ان سے اسکی وجہ بوچھی انہوں نے کہا کہ ہورے کھر کوئی مرد كام كرنے والا بے بيں اس لئے ہم كوخود كام كرتا پڑتا ہے كيكن چونكہ ہم عورتيں بيں اس واسطے مردوں كے جلے جانے کے منتظرر سے بیں سب کے چلے جانے کے بعد ہم اپنی بكر يوں كو يانی بلا ليتے بیں آپ كوا كے حال پر رحم آبااور پانی خود نکال کر بکر ہوں کو بلا و باران دونوں نے جا کراینے والد بزرگوار سے بیرقصہ بیان کیا۔انہوں نے بڑی بٹی کو جھیجا کدان بزرگ کو بلالاؤوہ شرماتی جوئی آئیں اور موکی کوان کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ ان کے ہمراہ ہو لئے اور حضرت شعیب سے مطے انہوں نے ان کی ہر طرح سے تسلی کی اور فر مایا کہ میں جا ہتا ہول کہ ان میں سے ایک لڑی تم سے بیاہ دول مرشرط بیہ کہ آتھ یادت برس میری بکریاں چراؤ۔ آپ نے منظور کیا۔ اور بری بین ہے آپ کا نکاح ہو گیا۔ایفائے عبد کے بعد آپ ان کولیکروطن چلے تھے کدرستہ میں سردی کی وجہ ے آگ کی ضرورت ہوئی۔طور پہاڑ کی آگ نظر آئی۔وہاں پیچے تو خدا کا نور تھا۔وہیں آپ کو پیفیبری مل کئی۔ فاكده: - ديكموايخ كمركا كام كيس محنت كرتى تفيس اورغير مرد علا جارى كو بوليس توكيسي شرماتي مولى -بيبية تم بھی تعريے کا موں بين آ رام طلبي اورستي مت کيا کرواورشرم وحيا ہروفت لازم جھو۔

(۱۳) حضرت موسی علیدالسلام کی سالی کافرکر: ان کافرکرانجی او پرآ چکا ہے ان کا نام مغیرا ہے۔ یہ بھی اپنی بہن کے ساتھ گھر کا کارویار بڑی محنت ہے کرتی تھیں۔اور باپ کی تابعداری اور خدمت ہجو لا تی تھیں۔فائدہ:۔ بیبیواس طرح تم بھی مال باپ کی خدمت اور گھر کے کام میں محتت مشقت کیا کرو۔ جیسے کام غریب لوگ کیا کرتے ہیں۔ان کو ذلت مت مجھود کی موقی غیبرزاد یوں سے تو زیادہ تمہارار تیز نبیس ہے۔

(۱۳) حضرت آسید کاذکر: فرعون مصر کابادشاه جس نے خدائی دعویٰ کیا تھ۔ یہ اسکی بی بی بیس۔ خدا کی قدرت خادند ایسا شیطان اور بی بی ایسی ولی جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے اور جن کی بزرگ بیس۔ خدا کی قدرت خادند ایسا شیطان اور بی بی ایسی ولی جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے اور جن کی بزرگ بیارے بینجبر میں تی ہے اس طرح فرمائی کہ اسکا مردوں میں تو بہت کامل ہوئے میں تکرعورتوں میں کوئی کمال

ا تِ اَبِايِاتُ

ع مضمون پچینی امتوں کے متعلق ہے اس لئے کے معفرت قاطمہ " جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن چونکہ و دبنب رسول اللہ متابقہ کی امت میں ہیں اس لئے یہاں پران کا ذکر نیس کیا گیا۔

چھوٹ کی اس نے ہم اللہ کہ کرا تھائی اور کی نے ہو چھاپی و نے کیا کہا یہ سکانا م ہے خواص نے کہا ہا ہی کانا م ہے جس نے تیرے باپ ہے ہی کوئی بڑا ہے جس نے تیرے باپ کی اور سارا قصد بیان کیا۔ فرعون نہایت فصے میں آیا اور اس خواص کو بلا کر ڈرایا دھمکاید مراس نے صاف کہ دیا کہ جو جا ہے ہو کر میں ایمان نہ چھوڑ وال گا۔ اول اس کے ہاتھ میں کیلیں جڑ کر اس پر انگارے اور بھوبل ڈائی۔ جب اس ہے بھی کچھاٹر نہ ہوا تو اس گا۔ اول اس کے ہاتھ میں کیلیں جڑ کر اس پر انگارے اور بھوبل ڈائی۔ جب اس ہے بھی کچھاٹر نہ ہوا تو اس گا۔ وول اس کے اول اس کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ لڑکا آگارے اور بھوبل ڈائی۔ جب اس ہے بھی کچھاٹر نہ ہوا تو اس کی کو میں ایک لڑکا تھا اس کو آگ میں ڈال دیا۔ لڑکا آگار ہوا کہ میں ہوگھا نیوں والا قصد آیا ہے اس میں بھی اس طرح کی کر میلے تنور میں جبوری دیا۔ عقم کے ہارہ میں ہورہ جس جو کھا نیوں والا قصد آیا ہے اس میں بھی اس طرح ایک ورث کا اور اس کے بیچ کا قصد ہوا تھا۔ فا کہ ہ :۔ دیکھوائیان کی کیسی مضبوط تھی جمیوائیان بڑی تعمت ہو اس کے نوٹ کا قصد ہوا تھا۔ فا کہ ہ:۔ دیکھوائیان کی کیسی مضبوط تھی جبوائیان بڑی تعمت ہو اس کے نوٹ کی اس خوالی کی جس جو کھی جبوائیان بڑی تعمت ہو اس کے ایک کا تھا۔ ہوا تھا۔ فا کہ ہے۔ دیکھوائیان کی کیسی مضبوط تھی جبوائیان بڑی تعمت ہو اس کے ایک کا قصد ہوا تھا۔ فا کہ ہے۔ سب یا سی مصبوبت یا تکلیف کی وجہ سے کی اسٹے ایمان و بن میں میں اسے ایمان دین میں اسے ایمان دین میں اسے ایمان کی کیسی مضبوط کی وجہ سے کی اسے ایمان وی میں میں میں دوری کے دور سے ایمان کی دین میں اس کی اس کے ایمان دین میں میں دوری کے دور سے ایمان کی دور سے کی اسٹے ایمان وی میں میں دوری کی دور سے کی اسٹے ایمان دین میں میں میں دوری کے دور سے کی اسٹور کی کی دور سے کی دور کی دور سے کی دور سے کی دور کی دور کے کی دور سے کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں میں کی دور کی کے دور سے کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کے کہ کی دور کی کو کی کی دور کی کور کی کی دور کی کی دور

ضل مت ڈالنا۔ فدااور رسول علیہ کے خلاف کوئی کام مت کرنا۔
(۱۲) حضرت موکی علیہ السلام کے شکر کی ایک بردھیا ۔ کاؤکر: جب فرعون نے مصر بین ہمرائیل کو بہت نظے کرنا شروع کیاان سے طرح طرح کی بیگاریں لیتاان کو مارتاد کھ پہنچا تا۔ حضرت موک "کو خدا تعالیٰ کا تھم ہوا کہ سب بنی اسرائیل کو دا توں دات مصرے نکال لے جاؤتا کہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان جھنے ۔ موک " سب کو لے چلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے داستہ بھول سے ۔ اور بھی کسی کی پہیان میں راستہ نیا تھیں ہودہ آگر بتلاوے۔ ایک بردھیا

نے حاضر ہوكر عرض كيا كہ جب معرت بوسف" كا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اسے بھائى جميجوں كو ومیت فریا دی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر کار ہتا جیموڑ دوتو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جاناتو جب تک وو تاہوت آپ ساتھ ندلیں کے راستہ ند ملے گا آپ نے تاہوت کا حال ہو چھا کہ کہاں فن ہےاس کا واقف بھی بجز اس پڑھیا کے کوئی نہ نکلا۔اس ہے جو پوچھاتو اس نے عرض کیا کہ میں یوں بتلاؤں کی مجھ ہے ایک بات کا اقرار میجے اس وقت میں بتلاؤں کی۔ آپ نے بوجیماوہ کیابات ہے کہنے گی وہ اقر اربیہ کے میرا خاتمہ ایمان پر بواور جنت عل جس درجہ ایس آپ بول ای درجہ عیں جھ کور ہے کی جگہ مطلح آب نے اللہ تعالی سے عرض کی اے اللہ بیات تو میرے اختیار کی نبیل تھم ہوا کہتم اقر ارکر لوہم بورا کر دیکے۔ آپ نے اقر ارکرلیااس نے تاہوت کا پید ہتلا دیا کے دریا کے آئے میں فن تعباراس تاہوت کا نکالزا تھا اور رائے کا منافورا راستدل کیا۔فائدہ:۔ویکھویہ بزی بی بی کیسی بزرگ تھیں کہ کوئی دولت دنیا کی نبیس ، گل۔ایے عقبی کو درست کیا۔ بیبیوتم بھی دنیا کی ہوس چھوڑ ووو وتو جننی قسمت میں ہے مطے کی ہی اینے دین کوسنوارو۔ من (کا) حیبورکی بہن کا ذکر: قرآن شریف میں معنرت موی اور معنرت نعنر یک تصدیس اکر ہے ك دعفرت خفر "ف أيك جيوف بيكوخداتعالى كي عم سه مارد الا دعفرت موى" في مجبراكريو جيما كه بملااس بجدنے کیا خطا کی تھی جواس کو مارڈ الا معفرت خفر " فرمایا کدیلز کا اگر جوان ہوتا تو کافر ہوتا اور اس کے مال ب با ایماندار عضاولا دی محبت میں ان کے بھی مجڑنے کا ڈرتھانس واسطے یہی مصلحت ہوئی کہاس وال کردیا جائے اب اس کے بد لے اللہ تعالی آیک اڑی ویں مے جو برائیوں سے یاک بوگی اور مال باب کوزیادہ بھلائی پہنچانے والی ہوگی۔ چنانچداور کتابوں میں تکھا ہے کہ ایک لڑی ایسی ہی بیدا ہو کی اور آیک چفیسر سے اس کا نکاح ہوااور ستر پیفیسر اسكى اولاد ميں ہوئے اور اس از كے كانام صيور تھا بياركى اس كى بہن تھيں ۔ فائدہ: بس كى تعريف ميں القد تعالى فر ماویں کہ برائیوں سے یا کساور مال باپ کو بھلائی پہنچائے والی ہوگی و کیسی اچھی ہوگی۔و کھو گناہ سے یا ک رہنا اور مال باب كوسكما دينا كيسا بيارا كام بجس ے آدى كاايسارتبہ بوجاتا ہے كدخدا تعالى اس آدى كى تعريف كرير - بيبيوان باتول مين خوب كوشش كيا كرو-

(۱۸) حیسور کی مال کا ذکر: حیسوروی لڑکا ہے جس کا ذکراو پر آچکا ہے یہ بھی پڑھ چکی ہوکہ تر آن مجید میں اس کے ماں باپ کو ایماندار تکھا ہے جس کو اللہ تعالی ایماندار فرمادیں وہ ایسا کچاپکا ایماندار تو ہوگانبیں خوب پورا ایماندار ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حیسور کی مال بھی بہت بزرگ تھیں۔ قائدہ:۔ دیکھوایمان میں پختہ ہونا میں دولت ہے جس پر اللہ تعالی نے تعریف کی ۔ بیمیوایمان کو معنبوط کرواوروہ ای طرح مضبوط ہوتا ہے کہ شرع

ن اسے بیمطلب نہیں ہے کہ وہ بڑی ٹی حضرت موک<sup>ان</sup> کی برابراتواب میں ہوجا نمیں گی بلکہ فقط ایک جگہ رہنہ ہو گا یہ بھی بہت بڑی فعت ہے اور تواب میں نمی کے برابر کوئی نہیں ہوسکنا

و اس لے كرجت بغير كوشش نبيس ل عتى

ئے حکم خوب بجالا ؤ۔سب برائیوں ہے بچو۔

(19) حضرت سليمان عليدالسلام كي والده كاذكر: قرآن مي بركسيمان في در

میں ریکہا کہ اے اللہ آپ نے میرے مال باپ پر انعام کیا ہے معلوم ہوا کہ آپ کی مال بھی ہزرگ تھیں۔ کیونکہ بڑا انعام ایمان اور وین ہے۔ فائدہ:۔ دیکھوا بمان ایسی چیز ہے کہ ایما ندار کا ذکر پینجبروں کی زبان پر

بھی خوبی کے ساتھ آتا ہے۔ بیبیوا بمان کوخوب رونق دو۔

(۲۰) حضرت بلقيس كاذكر: بيه ملك سُباكى بادشاه تھيں -حضرت سليمان " كو ہد مد جانور نے خبر دی تھی کہ میں نے ایک عورت باوشاہ دیکھی ہے اور وہ آفنا ب کو پوجتی ہے۔ آپ نے ایک خط لکھ کر مدید کو د یا کہاس کے باس ڈال دیجواس خط میں لکھا تھا کہتم لوگ مسلمان ہوکر بہاں حاضر ہو۔ اس خط کو پڑھ کر امیرول اوروز ریول ہے صلاح کی بہت بات چیت کے بعدخود ہی صلاح قرار دی کہ میں ان کے باس پھھ چیزیں سوغات کے طور پر بھیجتی ہوں اگر لے کرر کا لیں توسمجھوں گی دنیا دار بادشاہ ہیں اگر نہ رکھیں توسمجھوں گ پنیمبر ہیں۔ جب وہ چیزیں مصرت سلیمان " کے ماس پنجیس آپ نے سب لوٹا دیں اور کہا ہجیجہ کہ اگر مسلمان نه ہوگی تو ٹر ائی کیسے فوج لاتا ہوں۔ بیہ پیغام من کریفین ہوگیا کہ بیٹک پیغیبر ہیں اورمسلمان ہونے کے اراویے ے اپنے شہر سے چلیں۔ ان کے چلنے کے بعد سلیمان " نے اپنے معجز ہے ہے ان کا ایک بڑا بھاری فیمتی با دشا بی تخت تھ وہ اپنے در بار میں متگالیا تا کہ بلقین معجز ہجھی دیکھے کیس اوراس کےموتی جواہرا کھاڑ کر دوسری طرف جرُ واديء جب بلقيس يبال پنجيس تو حضرت سليمان " حَظم سان كي عقل آزمان كو يوجه سي ك و کیھو بہتمہارا تخت تونہیں ہے غور ہے دیکھ کر کہا کہ ہاں ویسا ہی ہے۔ای طرح یوں کہا کہ پچھ صورت شکل ہدر على -اس جواب علوم مواكه بري عظمند بين بيم سليمان في بالتيس كويد بات دكفاني ج بي كه بهر عدا ک دک ہوئی ہو دشاہی تمہارے دنیا کی بادشاہی ہے ویسے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات دکھلانے کے واسطے حضرت سلیمان منظم دیا کہا یک حوض یانی ہے بھر کراس کے اوپرایسے صاف شفاف کا نج کا فرش بنایا ج نے کہ وہ نظر ندآئے اور حضرت سلیمان ' ابسی جگہ جا بیٹھے کہ جوآ دمی وہاں پہنچنا جا ہے حوض راستے میں پڑے اور بلقیس کواس جُده ضربون کا تھم دیا۔ بلقیس جوحوض کے باس پہنچیں کا نچے تو نظر ندآیا یوں مجھیں کہ مجھ کو یانی کے اندر جانا یڑے گا تو یا نیچے چڑھانے لگیس فوراً ان کو کہہ دیا گیا کہ اس پر کا پچے کا فرش ہےا لیے ہی چلی آؤ جب بلقیس نے تخت کے منگا لینے کامعجز ہ دیکھا اور اس کاریگری کوچھی دیکھا جس سے سیمجھیں کہ ان کے یاس ویے بھی بوشہ کا سامان میرے بیبال کے سامان ہے زیادہ ہے فوراً کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئیں۔ پھر بعض عاموں نے تو یہ کہ ت كد حفرت سليمان في ان كے ساتھ خود فكاح كرايا اور بعضول نے كہا كديمي كے بادشاہ سے فكات كرويا۔ ابتد تعی ہی کومعلوم کے کیا ہوا۔ فائدہ:۔ دیکھوکیسی بے نفس تھیں کہ باوجود امیر بادشاہ ہوئے کے جب وین کی تی بات معدوم ہو گئی فور اس کو مان لیا۔اس کے قبول کرنے میں شیخی نہیں کی ندباب دادا کی رسم کو پکڑ کر میٹھیں۔

بیبیوتم بھی اپنایہ بی طریقہ رکھو کہ جب دین کی بات سنو بھی عاریا شرم یا خاندان کی رسم کی پیروی مت کرو۔ان میں ہے کوئی چیز کام ندآئے گی فقط دین ساتھ چلے گا۔

(۲۱) ین اسرائیل لی ایک اونڈی کا ذکر:

عدیث ش ایک قصد ہے کہ بی اسرائیل کی ایک اونڈی کا ذکر:

عدرت اپنے بیجے کودود ہا باری تھی اسے میں ایک سوار ہوئی شان دشوکت ہے سا ہے گوگر را ماں نے دعا کی کہ اے اللہ جم کو ایسا بھی کرد ہے ہے۔ اور ایساند میر بے لڑکے کو ایسا بھی کرد ہے گئے کہ اے اللہ جھے کو ایسا مت کجو ہو ایک لونڈی کو بکڑے ذات اورخواری ہے لئے جائے تھے۔

ماں نے دعا کی کہ اے اللہ میر بے لڑکے کو ایسا مت کچو ۔ وہ بچہ پھر بولا اے اللہ جھے کو ایسا بھی کرد بجو سال نے بھی اس نے بھی کہ اس نے بھی کہ اس نے بھی کہ اس اللہ بھی کو ایسا بھی کہ دو ہو بھی بھی اس کے بار کہ اس نے بھی کہ یہ پور ہے میں کہ یہ پور ہے تھی کہ یہ پور کے اس نے بھی کے نے کہا کہ وہ سوار تو ایک ظالم خص تھا اور لونڈی کولوگ تہمت لگائے جی کہ یہ پور ہے بھی اس کے بزد کیک تو قدر ہے گر اللہ تعالی کے بزد کیک تو قدر رہے گر اللہ تعالی کے بزد کیک تو قدر ہے گر اللہ تعالی کے بزد کیک اس کی بوی کہ تو قدر رہے تو قدر ضوا کے بڑد کیک کو ایسا بھی کہ اس کی بول کا میں ہونے بھی بھی ہوں اور چور کی گا میں ہیں اور ذرا سے شبہ سے ان پر عیب اور چور کی گا کہ بہت تھے جھی ہوں۔

دی جیسے بھی عورتوں کی عادت ہے کہ غریوں کو بہت تھے مجھی جی اس ور ذرا سے شبہ سے ان پر عیب اور چور کی گا جیسی بین بیا ہو بھی ہوں۔

دی جیس بین بات ہے شاہد وہ اللہ تعالی کے بزد کی تھی جو بھی ہوں۔

ا بخاری شریف ع مقصودیے تھا کہ خداتھائی کے زویک مقبول ہو جاؤں پیغرض ندھی کہ میں دنیا میں وزائیں ہے خوش ندھی کہ میں دنیا میں دنت ہوں اس کے کہا گی دعاما نگنا شریعت میں نئے ہے کہ دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں میں میں دنیا میں میں دنیا میں میں دنیا میں

از کا پیدا ہوگا۔ کیونکہ مجد کی خدمت از کا بی کرسلتا ہے اس زمانہ میں ایک منت درست می جب بچہ بیدا ہونے کا وقت آیا تو پیدا ہوئی لڑکی۔ افسوس ہے کہا کہ اے انقد بیاتو لڑکی ہوئی تھم ہوا کہ بیاز کی لڑکوں ہے بھی اچھی ہوگ ۔ اور خدا نے اس کو تبول کیا۔ غرض حضر ت مریم اس ان کا نام دکھا اور انہوں نے ان کیلئے یہ دعا کی کہان کو اور ان کی جو سے اولا و کو شیطان سے بچائیو۔ چنانچے ہمارے پیغیبر حضرت مجمد علیت نے فرمایا کہ شیطان سے سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیٹر تا ہے محر حضر ت مریم اور ان کے جیئے حضرت میسیٰ کونیس چھیٹر سکا۔ فائدہ:۔ ویکھوان کی پاک

ہوتے وقت بہر ماہ می سر سر سی سر اور ان سے بیچ سرت یہ بی سودی بہر سوار وا مرہ بر دیموان کی ا نیت کی کیسی برکت ہوگی کہ خدا تعالی نے کیسی پاک اولاددی اور خدا تعالی نے ان کی دعا بھی تبول کی معلوم ہوتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کوان کی بڑی خاطر منظور تھی۔ بیبیو پاک نیت کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں جمیشہ اپنی نیت خالص رکھا

كرو-جونيك كام كروخداك واسط كروتمبارى بحى القدميال كدر بارجل قدر بروجائ كى

(۲۴) حضرت مر میم علیم السّل م کا ذکر:
ان کے پیدا ہونے کا قصد ابھی گزر چکا ہے۔
جب سے پیداہو چنیں تو ان کی والدوا پی منت کے موافق ان کوئیکر بیت المقدل کی معجد میں پنچیں اور وہاں کے
دہنے والے ہزرگوں ہے کہا کہ بیمنت کی لڑکی لو۔ چونکہ ہڑے ہزرگ خاندان کی تعیی سب نے چاہا کہ میں
لیکر پالوں۔ان میں حضرت ذکریا بھی تھے وہ حضرت مریم کے خالوہ وتے تھے ہوں بھی ان کا حق زیادہ تھا گر
پھر بھی لوگوں نے ان سے جھکڑا کرنا شروع کیا جس فیصلے پر مب راضی ہوئے تھے اس میں بھی ہے، ہی ہڑے
ہر بھی لوگوں نے ان سے جھکڑا کرنا شروع کیا جس فیصلے پر مب راضی ہوئے تھے اس میں بھی ہے، ہی ہڑے
در ہے۔ آخر حضرت ذکریا نے ان کولیکر پرورش کرنا شروع کیا ان کے بڑھنے کی بیہ صالت تھی کہ اور بچوں سے
کہیں زیادہ بڑھتی تھیں بہال تک کہ تھوڑ ہے دنوں میں سیائی معلوم ہونے گئیں اور و یہ بھی بچپن سے مادر زاد
ہر رگ اور وئی تھیں القد تعالی نے ان کو قرآن میں صدیقہ (وئی ) فرمایا ہے اور ان کی کرامت بیان فرمائی ہوئے کہا ہوئے کے خواب ویتیں کہ
برگ اور وئی تھیں القد تعالی نے باس آجاتے۔حضرت ذکریا ہو جھتے کہ بیکہاں سے آئے تو جواب ویتیں کہ
برقسل میو سے غیب سے ان کے پاس آجاتے۔حضرت ذکریا ہو جھتے کہ بیکہاں سے آئے تو جواب ویتیں کہ
القد میں سے بیاں سے خوض ان کی ساری یا تیں اچنے کیتھیں بیاں تک کہ جب جوان ہو کمیں تو محض القد تو ن

ر مريم كم معتى عبادت كر ادمورت ك يين

ع فلاہر میں ہے کہ جناب رسول بھیلتے اس تھم سے خارج ہیں بعنی آپ کو بھی شیطان نے پیدا ہوتے وقت نہیں چھیزا ع سال نکہ میدکو کی تعجب کی بات رہ تھی اس لئے مصرت آ دم' تو حق تعالی کی قدرت سے بغیر والدین پیدا ہو گئے بتھے سو 'هنرت میسی کا بغیر والدیدا ہونا کیا تعجب تھا القد تعالیٰ ہر بات پر قادر ش گرو و یہووی لوگ اممق اور شریر تھے۔

کی قدرت ہے بدون مرد کے ان کوتمل ہوگیا اور حضرت عینی " وقیمر علیہ السلام پیدا ہوئے یہود یوں نے بے باب تے کے بچہ ہوئے پروائی بنائی بکنا شروع کیا اللہ تعالی نے حضرت سیلی " کو پیدا ہوئے ہی کے زمات میں ہو لئے کی طاقت دی۔ انہوں نے ایسی انہوں آجی انہوں یا تیں کہیں کہ انصاف والوں کو معلوم ہو " یا کہ دن کی پیدائش خدا کی قدرت کا نموذ ہے۔ ویک ہی انہوں کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں پاک صاف ہیں ہمارے بیغیر علیج نے ان کی بررگی بیان فرمائی ہے کے مورتوں میں کوئی کال نہیں ہوئی بجرد دو مورتوں کے ایک حفاص مار میں میں مورک حضرت آسید کے ذکر ہی بھی آچکا ہے۔ فائدہ نے دیکھوان کی ماں خضرت مربح وومری حضرت آسید کے ذکر ہی بھی آچکا ہے۔ فائدہ نے دیکھوان کی مال نے ان کو خدا کے نام کر دیا تھا کہی بررگ ہوئی اور خود اللہ تعالی کی تابعداری میں گی رہتی تھیں جس ہے آدی و نی ہو جاتا ہے اسکی برکت سے خدا تعالی نے کسی تہت سے بچالیا۔ بیمیو خدا تعالی کی تابعداری کیا کرو۔ سب آئن رہوگی اورا پی اول وکود بن شن یا دورکھا کرود نیا کا بندہ مت بنادیا کی دور

(۲۵) حضرت ذکر یا علیه السّلا م کی فی فی کاذکر:

ان کانام ایشائے بید معرت دنی کی میں اور حضرت کریا گی فی کو سنوار دی ہے اللہ کو سنوار دی ہے کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر یا گی فی کو سنوار دی ہے۔

ہن اور حضرت مریم کی خالہ ہیں۔ ان کیلئے اللّہ تعالی نے یوں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی عادی خوب سنوار دیں حضرت کیل ان کے برا حالے ہیں پیدا ہوئے تو حضرت سیلی رشتے ہیں حضرت کیل کی خالہ کے نواسے ہیں۔ نواسہ ہی ہینے کی جگہ ہوتا ہے اس واسطے ہمارے ہیں ہم سنوار کی خالہ کا بینا فرما دیا ہے۔ فائد دیا۔ جینی کی جگہ ہوتا ہے اس واسطے ہمارے ہیں ہم سنوار کی میں ان میں جی اس تو ہی ہم طرح کی خوب سنوار وجس کا طریقہ ہم نے ساتویں جھے ہیں ان جی طرح لکھ دیا ہے ہیں تھے پہلی امتوں کی نیک جبیوں کے جینی قصے پہلی امتوں کی نیک جبیوں کے حضورت کی میں او۔

(۲۲) حضرت فد بجرض القدتعالی عنها کا ذکر: به حفرت رسول الله علیقه کی سب ہے پہلی بی بین ان کی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی القدتعالی عنها کا ذکر: به حفرت رسول الله علیقه کی سب ہے پہلی کا بین ان بین بری بڑی بڑی بڑی بڑی بین اور آپ نے بید بھی فرمایا کدتمام و نیا کی بیدوں بین سب ہے آپھی چار بیبیال ہیں۔ ایک حضرت مریم دوسری حفرت آسی فرعون کی بی بی تیسری حضرت فدیداور چوسی حضرت فاطمه "اور پیفیر عشرت کو جو بجو کا فروال کے برتاؤے بریشانی ہوتی تو آپ ان سے آکر فرمات بیدکوئی ایک کی بات کہ دیسی اسکان کو جو بجو کا فروال کے برتاؤے بریشانی ہوتی تو آپ ان سے آکر فرمات بیدکوئی ایک کی بات کہ دیسی اسکان حضرت میں علیق کی پریشانی جاتی و بھی ضرور گوشت بھیجے مصرت میں علیق ہے بہلے ان کا تکا کی اور و قفر و ذرج کرتے تو ان کی ساتھنوں جمیلیوں کو بھی ضرور گوشت بھیجے مصرت میں علیق ہے بہلے ان کا تکا کی قدر بروا تھا ان کے بہلے شو ہرکا نام ابو ہالہ تمیں ہے۔ قائدہ:۔ الله تعالی اور رسول الله علیق کے زویک ان کی قدر ایکان اور تابعداری سے تھی۔ بہیوتم بھی اس میں خوب کوشش کرواور یہ بھی معلوم ہواکہ خاوند کی پریشانی میں اس کی قدر ایکان اور تابعداری سے تھی۔ بہیوتم بھی اس میں خوب کوشش کرواور یہ بھی معلوم ہواکہ خاوند کی پریشانی میں اس کی ایکان اور تابعداری سے تھی۔ بہیوتم بھی اس میں خوب کوشش کرواور یہ بھی معلوم ہواکہ خاوند کی پریشانی میں اس کی

ا حالانکہ آپ ولی تعین اور معزت میں میں تھے گرت بھی آپ کی آپ کی آب کی آب کی آب کی اور تج بہے کہ ایسے موقع پر دوسرے کی نفیع دی تھی اور تج بہے کہ ایسے موقع پر دوسرے کی نفیعت کارگر ہوتی ہے کہ ہی درجہ کا ہو

ولجوئی اور تسلی کرنا نیک خصلت ہے۔اب بعض عور تیمی خاوند کے اچھے بچھے دل کوالٹا پریشانی کرڈالتی ہیں بھی فریائٹیں کر کے بھی تکرار کر کے اس عادت کوچھوڑ دو۔

یہ بھی جارے حضرت محمد علیہ کی کی لی بیں۔ انہوں \_ (۲۷) حفرت موده ماذكر: ا بی باری کا دن حضرت عائشہ کودے دیا تھا۔حضرت عائشہ " کا قول ہے کہ سی عورت کود کمیے کر مجھ کو بہر حسنہیں ہوئی کہ میں بھی ویسی بی ہوتی سواحصرت سودہ " کے۔ان کود مکھ کر جھ کوحرص ہوتی تھی کہ میں بھی ایک بی ہوتی جیسی یہ بیں۔ان کے میلے شوہر کا نام سکران بن عمر وقفافا کدہ:۔ دیکھوحضرت سودہ کی ہمت کہ اپنی باری اپنی سوت کو دیدی آج کل خواه مخواه بھی سوت ہے لڑائی اور حسد کیا کرتی ہیں۔ دیکھو حضرت عائشہ " کا انصاف ک سوت کی تعریف کرتی ہیں۔ آج کل جان جان کراس پرعیب لگاتی ہیں۔ بیبیوتم کوبھی ایسی ہی ہمت اورا نصاف اختیر کرنا جا ہے۔ پھر و کیصوا خلاق حصرت صدیقہ " کے کہانہوں نے ان جیسے ہونے کی تمنا طاہر فر مائی۔ (٢٨) حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كاذكر: يهمار عينبر علي كربت جية بی بی میں صرف ان بی کنواری سے حضرت محمد علیہ کا نکاح ہوا۔ عالم اتنی بری تھیں کہ ہرے حضرت منالین کے بڑے بڑے محالی ان سے مسئلہ ہو چھا کرتے تھے۔ایک بار ہمارے پیغیبر علی سے ایک سی فی نے بوجی کہسب سے زیادہ آپ کوس کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا عائشہ " کے ساتھ انہوں نے بوچھ او مر دوں میں فر مایان کے باپ لیعنی حضرت ابو بکر " کے ساتھ اور بھی ان کی بہت خو بیاں آئی ہیں ۔ فا کدہ :۔ دیکھوایک ریمورت تھیں جن سے بڑے بڑے عالم مسئلے دین کے بوچھتے تھے۔ایک اب ہیں کہ خود بھی عالموں ہے پو چھنے کا یادین کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں۔ بیبیودین کاعلم خوب محنت اور شوق ہے سیکھو۔ (٢٩) حضرت حفصه ﴿ كَاذْكُر: ﴿ يَهِمَى عَارِيهِ عِنْكُ كَيْ بِي اور حضرت عمر ﴿ كَ بَيْمُ ہیں۔ حضرت مجمد علیقے نے کسی بات بران کوا یک طلاق دیدی تھی۔ پھر جبر ٹیل " کے کہنے ہے آپ نے رجور كرب يد مفرت جبرائيل " في يول فرمايا كه آپ هفصه " سے رجوع كر ليجئے كيونكه وه دن كوروز و ركھتى ہيں راتوں کو جا گ کرعیادت بہت کرتی ہیں اور وہ بہشت میں آپ کی بی بی ہونگی۔ انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر " كودصيت كي تقى كدمير اا تنامال خيرات كرديجيو اوركوني زمين بھي انہوں نے وقف كي ساس كے بندو بسية کیلئے بھی وصیت کی تھی۔ان کے پہلے خاوند کا تا مجینس بن حذافہ تھا۔ قائدہ:۔وینداری کی برکت دینھی کہامتہ میاں کے بہاں سے طرف داری کی جاتی ہے۔ قرشتے کے ہاتھ طرفداری کا تھم ہوتا ہے کہ اپنی طلاق کولون واو ان کی سخادت کود کیمو که الله کی راه میں کس طرح خیرات کا بندویست کیا۔اورز مین بھی وقف کی۔ بیبیو و بندار ک

(۳۰) حضرت تینب خزیمہ کی بیٹی کا ذکر: یہ بھی ہمارے تغیبر علی کی بی بی بیار اور با اور با اور با اور با ایک خوص کی مال کے نام سے مشہور تھیں ان کے پہلے شو ہر کا نام عبداللذین جش تھا۔ فائدہ .

اختیار کرو\_اور مال کی حرص اور محبت دل سے نکال ڈ الو۔

ویکھوغریوں کی خدمت کیسی بزرگی کی چیز ہے۔

(۱۳۱) حضرت ام سلمہ کا فرکر نہ بھی ہمارے بغیر علیہ کی بی بی ہیں۔ ایک بی بی تصد بیان کرتی ہیں کہ میں ایک بر دھزت ام سلمہ کے پاس می است میں بہت سے تاج آئے جن میں مرد بھی تھے اور تورتنی بھی تھیں اور آکر جم گئے مربوعے میں نے کہا چلو یہاں سے لمے بنو حضرت ام سلمہ لا بدلیں کہ ہم کو یہ تم نہیں۔ اری چیورکری سب کو بچھ کھو و ید سے چاہا کہ جھو ہارا ہی ہو۔ ان کے پہلے شو ہر کا نام حضرت ابوسلمہ کے ہے کہ و یہ کہ کو سے فاکدونہ و کی بہت باند صفے سے تک بیل ہو کے اب و رای در یس دورد بک کر سنے گئی ہیں جکہ کو سے کا لئے گئی ہیں۔ بیبوایسا ہر گزمت کرو۔

(۳۲) حضرت زبن بخش کی بینی کاذکر: یبلی مارے پینبر محمد علی کا بی بی ب حضرت زید ایک محانی میں مارے پغیر حضرت محد علیہ نے ان کواپنا بنایا تھا۔ پہلے بیٹا بنا شرع میں ورست تعالى جبود جوان موئة حضرت محمد علي كان كان شادى كى فكربونى آب في انبى زينب كيلي ان کے بھائی کو پیغام دیا۔ بید دونوں بھائی بہن نسب میں حضرت زید کو برابر کا نہ بچھتے تھے اس واسطے اول اول رکے تمر خدائے تعالیٰ نے بیآیت بھیج وی کہ پیٹمبر کی تجویز کے بعد پھرمسلمان کوکوئی عذر نہیں جا ہے۔ دونوں نے منظور کرلیا اور نکاح ہوگیا۔ مکر پچیمیاں بی بی میں انچی طرح سے نہ بی نوبت یہاں تک پینی کہ حضرت زید ا نے طلاق دینے کا ارادہ کرلیا اور مصرت مجمد علیقے ہے آ کرصلاح کی مصرت مجمد علیقے نے روکا اور سمجھ یا مگر انداز ہے آپ کومعلوم ہو گیا کہ بیبغیر طلاق دیتے رہیں گے نبیس اس وفت آپ کو بہت سوچ ہوا کہ اول ہی ان دونوں ہمائی بہنوں کا دل اس نکاح کو گوارانہ کرتا تھا تکر ہمارے کہنے ہے قبول کرلیا اب اگر طلاق ہوگئی تو اور بھی دونوں بھائی بہنوں کی بات بھی ہوگی اور بہت دل شکنی ہوگی ان کی دلجوئی کی کیا تدبیر کی جائے۔ آخرسو پنے سے یہ بات خیال میں آئی کہ اگر میں اپنے سے نکاح کروں تو جینک ان کے آنسو بو نچھ جائیں سے ورنہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کے ساتھ ہی و نیا کی زبان کا یہ بھی خیال تھا کہ بے ایمان لوگ طعنے ضرور دینگے کہ بیٹے ک بیوی کو گھر میں ڈال لیا۔ اگر چیشرع سے منہ بولا بیٹا سے کا بیٹانبیں ہوجا تا مگر خلقت کی زبان کوکون مکڑے مجران مر بھی بے ایمان لوگ جن کوطعندو نے کے واسطے ذراسا حیلہ بہت ہے۔ آپ ای سوج بچار میں تھے ادھر حضرت زید "فے طلاق مجی دیدی۔عدت گزرنے کے بعد آپ کی زیادہ رائے ای طرف مخبری کہ بیغام بھیجنا جا ہے۔ چنانجے آپ نے پیغام دیاانہوں نے کہا میں اپنے پروردگارے کہ لول اپنی عقل ہے کہ کہیں کرتی ان کو جومنظور ہوگا آپ ہی سامان کر دینگے یہ کہ کروضو کر کے مصلے پر پہنچ نماز میں لگ گئیں اور نماز کے بعددعا کی القد تعالی نے اپنے تیفیر محمد علیات پریہ آیت نازل کردی کہم نے ان کا نکاح آپ سے کردیا۔ آپ

ا لیمنی بہلے جو محض حینی کرتا تھا اس حینی کواس محض کی طرف نسبت کرتا بعنی اس کا بینا کہنا جا سرتھ ۔ ا پینی بہلے جو محض حینی کرتا تھا اس محبئی کواس محض کی طرف نسبت کرتا بعنی اس کا بینا کہنا جا سرتھ ۔ ا

(۳۳) حضرت ام جبیبر منی الله تعالی عنبها کا ذکر: یه بهی جارے می الله تعالی عنبها کا ذکر: یه بهی جارے می ایان وقت تک کوئی تلم نه براتی اور مدید منوره جانے کا اس وقت تک کوئی تلم نه براتی اس وقت بہت ہے مسلمان حبثہ کے ملک کو چلے گئے تئے۔ وہاں کا بادشاہ جس کو نجا تی کہتے ہیں نصرانی نہ بب رکھتا تھ مگر مسممانوں کے جانے کے بعد وہ مسلمان بوگیا۔ غرض جو مسلمان حبثہ گئے تئے ان ہی ہی حضرت ام دھتا تھ مگر مسممانوں کے جانے کے بعد وہ مسلمان بوگیا۔ غرض جو مسلمان حبثہ گئے تئے ان ہی ہی حضرت ام دسیا تھی تھی ہے ہوں ہوگئی بادشاہ نے ایک خواص جس کا تام ابر برقعان کے باس بھی کہ ہیں تم کو رسول الله عندی کے دو تھا ہوں انہوں نے منظور کیا اور انعام جس ابر ہرکو جاندی کے دو تنصن اور کے واگونی جسے میں ابر ہرکو جاندی کے دو تنصن اور کے واگونی کے دو تاریک منافق کے بال کا میں کہ براکالا بی مت کرتا ہے ہیں کا برب موقع آ جائے بھی و نیا کے آرام کا یا مال کا یا میں کا دب موقع آ جائے بھی و نیا کے آرام کا یا مال کا یا میں کرتا ہے ہیں دین پرقربان ہیں۔

(۳۳) حضرت جومر بدرضی الله تعالی عنها کا ذکر: یه بھی جارے پیغبر حضرت محد منافعه کی بی بی بی بیا یک زائی میں جو بی مطلق کی از ائی کے تام ہے مشہور ہے کا فروں کے شہرے قید ہو کر آئی تھیں اورا کید محالی ثابت بن قیس یا ان کے کوئی پچیاز او بھائی تھے بیان کے حصے میں گئی تھیں۔ انہوں ن اپ آ قاے کہا کہ بیس تم کو اتفارہ پیدہ وں اور تم جھکو فلامی ہے آ زاد کردوانہوں نے منظور کیا۔وہ حفرت مجھ۔

علیہ کے پاس آ کیں کہ کچورہ پیدگا سہارالگاہ ہیں۔ آپ نے ان کی دینداری اور غربی پر تم کھایا اور فر مایا کہ

اگر تم کہوتو رہ پیرسب بیس اوا کردوں اور تم سے نکاح کرلوں۔انہوں نے بی جان سے قبول کرلیا۔ غرض نکاح

ہوگیا۔ جب لوگوں کو نکاح کا عال معلوم ہوا تو ان کے کئے قبلے کے اور بھی بہت قیدی دو سر مسلمانوں کے

قبنے میں تتھے سب نے ان قید یوں کو غلامی ہے آ زاد کر دیا کہ اب ان کا ہمارے حضرت علیہ ہے سسرالی

رشتہ ہوگیا۔اب ان کو غلام بنانا ہے اوبی ہے۔حضرت عائش کا تول ہے کہ ہم کو ایک کوئی عورت معلوم نہیں

ہوئی کہ جس سے اسکی براوری کو اتفایز اقا کہ ہی پہنچا ہو۔ ان کے پہلے شو ہرکانا م مسافع بن صفوان تھا۔ فا کہ ہا۔

دیکھود بنداری بچی نوست ہے کہ ایک بدولت باوجود لونڈی ہونے کے حضرت بھر میں انتہائیہ کی ٹی ٹی ٹی بیس ۔ بیبو

دیکھود بنداری بچی نوست ہے کہ ایک بدولت باوجود لونڈی ہونے کے حضرت بھر

مضر ساور گانا میں مسلمت سے نکاح کر سے یا پر دیس سے کس کو لے آئے تو تم بھی اس کو حقیر مت بچھو۔ یہ بہت برا

مرض اور گانا ہی ہے ۔ دیکھومی ہونہ کا اوب کہ ان ٹی ٹی کی بھی عزت تین زیادہ کی کہ ان کی برادری کی ذات میں اور کیا ہی ہی برادری کی ذات کہ بی الت ہے کہ خود ایسی ٹی ٹی کی بھی عزت تین زیادہ کی کہ ان کی برادری کی ذات ہو۔ بہت برا

يستى مديد منوره كرتريب

برد باری اس ایک قصہ سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کی ایک اوٹڈی نے حضرت عمر " سے جھوٹ موٹ کی ان باتوں کی چفلی کھائی۔ایک توبید کہ ان کواب تک سینچر کے دن سے محبت ہے بیدن میبود بول میں بری تعظیم کا مطلب بيتها كدان مين مسلمان ہوكر بھى اينے يہلے فرہب يبودى ہونے كا اثر باتى ہے تو يوں مجھوك مسلما یوری نہیں ہوئیں۔ دوسری بات ہے کہی کہ یہوویوں کوخوب دیتی لیتی ہیں۔حضرت عمر " نے حضرت صفیہ " ۔ یو جھاانہوں نے جواب دیا کے بہلی بات تو بالکل جموث ہے جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اور جعد کا د خداتعالی نے دیدیا ہے سیخرے ول کونگاؤ بھی نہیں رہا۔ رہی دوسری بات وہ البتہ سی ہے اور وجداسکی ہے ہے و ولوگ میرے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں ہے سلوک کرنا شرع کے خلاف نہیں۔ پھراس لونڈی سے بو كه تجدد ي جموني چغلى كمانے كوس نے كہا تھا كہنے لكى شيطان نے ، آپ نے فرمايا جا بچھ كوغلامى سے آن كيا-ان كے پہلے شو ہركا نام كناند بن انى الحقيق تھا- فاكدہ: - بيبيود كيمو برد بارى اس كو كہتے ہيں تم كو؟ جا ہے کہ اپنی مامانوکر جا کر کی خطااور قصور معاف کرتی رہا کروبات بات میں بدلہ لینا کم حوصلگی ہے ۔ اور د آ تجی کیسی تھیں کہ جو بات تھی صاف کہدوی اس کو بنایانہیں جیسے آج کل بعضوں کی عادت ہے کہ بھی اینے ا ہات نہیں آنے دیتی ہیر پھر کرے اسے آپ کوالزام ہے بچاتی ہیں۔ بات کا بنانا بھی بری بات ہے۔ (٣٤) حضرت زينب رضى الله عنها كاذكر: يني بي بي المار عضرت يغير علي كي بني اور حضرت محمد علی کے کوان سے بہت محبت تھی۔ان کا نکاح حضرت ابوالعناص بن الربع<sup>ع</sup> ہے ہواتھ جب مسلمان ہوگئیں اور شوہر نے مسلمان ہونے ہے انکار کردیا تو ان سے علاقہ تطع کر کے انہوں نے مدینہ من کو بھرت کی تھوڑے دنوں پیچیے ان کے شوہر بھی مسلمان ہوکر مدینہ منورہ آ گئے ۔حضرت محمد علیا ہے نے ان بی سے نکاح کردیا۔اور دہ بھی ان کو بہت جا ہے تھے۔ جب یہ بجرت کر کے مدینہ منور ہ کو چلی تھیں را میں ایک اور قصہ ہوا کہ کہیں دو کا فرال مھے ان میں ہے ایک نے ان کو و تھیل دیا۔ بیا یک پھر پر گر پڑیں ان کو پھے امید تھی وہ بھی جاتی رہی اور اس قد رصد مدینجا کہ مرتے دم تک انچھی نہ ہوئیں۔ آخراس میں انڈ کیا۔ فاکدہ:۔ دیکھوکیسی ہمت اور دینداری کی بات ہے کہ دین کے داسطے اپناوطن جھوڑا، خاندان کوجھوڑ ا کا فروں کے ہاتھ سے کیسی تکلیف اٹھائی کہ اس میں جان گی محروین پر قائم رہیں۔ بیبیووین کے سامنے چيز ون کوچيموژ دينا چاہئے ۔اگر تکليف پينچے اس کوجيميلو ۔اگر خاوند بددين ہو کيمي اس کا ساتھ مت دو ۔ (۳۸) حفرت رقيدر منى الله عنها كاذكر: یہ بھی عارے بغیر حضرت محمد سلطنے ک جیں۔ان کا بہلا نکاح عتبہ ہے ہوا جو ابولہب کا فر کا بیٹا ہے جسکی برائی سورہ تبت میں آئی ہے۔ جب بید دو ، پ جيئ مسلمان ند ہوئ اور باپ كے كہنے سے اس فے ان لى لى كوچھوڑ و يا تو حضرت محمد علي في في في في ا میلے آچا ہے کہ معزت تھ میں میں ایس کے اینے میں خصر میں ہے ہی معلوم ہوا کہ آپ۔ کی سے بدر تبین ایا کمال یم ب وقصوری مقدار بدل لیما جائز ہے۔

یملے ایسا نکاح بعنی مسلمان عورت کا کا فرمر د کے ساتھ جا کز تھا اب یہ تھم نہیں رہا۔

نکاح حضرت عثمان میں کردیا۔ جب ہمارے پینجبر عظیمی بدر کی اڑائی میں چلے ہیں اس وقت یہ بہارتھیں اور آب حضرت عثمان میں کو اس کی خیر خمر لینے کے واسطے مدینہ منورہ چھوڑ گئے تھے۔ اور فر مایا تھا کہتم کو بھی جہاد والوں کے ساتھوان کا حصہ بھی لگایا جس روز لڑائی فتح کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں ای روز ان کا انتقال ہو گیا۔ فا کمرہ:۔ دیکھوان کی کیسی ہزرگ ہے کہ ان کی خدمت کر نیکا تواب جہاد کے ہرا بر تقم را۔ یہ بزرگ ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے سیمیوا ہے دین کو پیکا کرنے کا خیال ہروقت رکھوکوئی گناہ شہونے یا و ساس سے دین میں بڑی کم روری آجاتی ہے۔

(٣٩) حضرت ام كلتوم رضى الله تعالى عنها كاذكر: يبحى بهاري يغير حضرت محمر عنظية كابني ہیں۔ان کا پہلا نکاح عتبہ ہے ہوا جواس کا فرابولہب کا دوسرا بیٹا ہے۔ابھی منصتی نہونے یا ٹی تھی کہ ہمارے حضرت علی کی بغیر کال کئی۔وورونوں باپ بیٹے مسلمان ندہوئے اوراس نے بھی باپ کے کہنے ہے ان بی لی کوچھوڑ دیا۔ جب ان کی بمبن حضرت رقیہ " کا انقال ہو گیا تھا تو ان کا نکاح حضرت عثمان " ہے ہو گیا۔ اور جب حضرت رقیہ " کا انتقال ہو کیا تھا اتفاق ہے ای زمانہ میں حضرت حصہ " مجمی بیوہ ہو گئیں تھیں۔ان کے باپ حضرت عرا فان كا نكاح حضرت عثان سے كرنا جاہا۔ ان كى كچدرائے ند بوكى يغير عليقة كوخر بوكى تو آب نے فر مایا کہ حفصہ " کوتو عثمان" ہے اچھا خاوند بتلا تا ہوں اور عثمان " کو حفصہ " ہے اچھی بی بی ہتلا تا ہوں ۔ چنانچة پ نے حضرت منصب سے نكاح كرليا۔اورحضرت عثان كا نكاح حضرت ام كلثوم سے كرويا۔فائده: ـ آپ نے ان کواجیما کہااور پیفیبر کسی کواجیما کہیں بیایمان کی بدولت ہے۔ بیبیو۔ایمان اور دین درست رکھو۔ (۴۰) حضرت فاطمه زہرارمنی الله تعالیٰ عنہا کا ذکر: یئر میں سب بہنوں ہے چیوٹی اور ہے میں سب سے بڑی اورسب سے زیادہ نیاری بٹی جارے بغیر محمد علیقہ کی ہیں۔ معزت محمد علیقہ نے ان کواپنی جان کا کرافر مایا ہے اور ان کوسارے جہان کی عورتوں کاسردارفر مایا ہے۔ اور بول بھی فرمایا ہے کہ جس بات ہے فاطمه کورنج ہوتا ہے اس سے مجھ کو مجی رخج ہوتا ہے اور جس بیاری میں ہمارے پیفیر علی ہے وفات یائی ہے ای بیاری میں آپ نے سب سے پوشیدہ صرف ان بی کواپنی وفات کے نزد کیک ہوجائے کی خبروی تھی۔جس مر میدو نے لکیس آپ نے چران کے کان میں فرمایا کہتم رہ جمت کرو۔ ایک توسب سے پہلےتم میرے یوس جلی آؤگی۔دومرے جنت میں سب بیمیوں کی سردار ہوگی۔ بیرن کر ہنے لگیس۔ حضرت محمد علی ہوں اے ستا ہی یو جیما کہ یہ کیابات تھی۔انہوں نے یکھ جواب شدیااور حضرت محمد علیہ کی وفات کے بعد یہ بھید بتلایا ملمور حضرت على " ان كا نكاح بواب اور بھى صديةول بن ان كى برى برى بر كابر ركيال آئى بير \_ فاكده: \_حضرت محمد منابقه کی بیساری محبت اور خصومیت اس کے تھی کہ بید دیندار اور صابر شاکر سب سے زیادہ تھیں۔ بیمیو دین اور اور زندگی میں نہ بتایا اس لئے کے وور از تھاحضور علیہ کا اور بظاہرای وجہے آپ نے بوشیدہ فر مایا تھا اور بعدون تشریف پوشیده رکھنے کی وجہ جاتی رہی ای واسطے حضرت فاطمہ " نے فلا ہر کرویا۔

سپ كيمبراورشكرا،ردير كماا! تكابلان احقر في مناقب فاطمه من نبايت مفصل لكها ب

صر اورشكركوا فتياركروتم بعى خدااوررسول عناية كى بيارى بن جاؤ فائده - جهال سب سے يہلے پنجبر علية كاحال بيان مواج وبال مجى ان سب يبيول اوريثيول كے نام آ كے بيل فائده: يبيواك اور بات سوين کی ہے تم نے حضرت محمد علی کی میارہ بیبول اور جار بیٹیول کا حال پڑھا ہا سے تم کو بیمی معلوم ہوا ہوگا كريبيول من بجز عائشه "كسب يبيول كاحضرت محمد عليه الصدومرا تكاح بواب-يه باره يبيال وه بين کہ دنیا میں کوئی عورت عزت اور دستے میں ان کے برابرنہیں۔اگر دوسرا نکاح کوئی عیب کی ہات ہوتی تو یہ بیبیاں توبرتوبه كياعيب كى بات كرتمن افسوس ب كربعض كم مجهة دى ال كوعيب يجعة بن يبهلا جب معزت محر علي ے کمرانے کی بات کوعیب اور بے عزتی سمجھا تو ایمان کہال رہا یہ کیے مسلمان بیں کہ معزت محر علیہ کے طریقے کوعیب اور کا فروں کے طریقے کوعزت کی بات مجھیں کیونکہ بیطر ایند بیوہ عورت کے بھلائے رکھنے کا خاص ہیئدوستان کے کافروں کا ہےاور بھی سنوتم ہے پہلے وقتوں کی بیواؤں میں اوراب کی بیواؤں میں بڑا فرق ہے۔ان مبختی ماریوں میں جہانت تو تھی مراپنی آبروکی بردی حفاظت کرتی تھیں اپنے نفس کو ماردی تھیں ان ہے کوئی ہات او پنج نیج کی نبیس ہوئے یاتی تھی اوراب تو بیواؤل کوسہا گنول ہے زیادہ بناؤ سنگار کا حوصلہ ہوتا ہے اس کے بہت جگدالی نازک نازک ہاتی ہونے لگیس میں جو کہنے کے لائن نہیں اب تو بالکل بیوہ کے بٹھانے کا زمانہ تہیں رہا کیونکدنہ عورتوں میں پہلی می شرم وحیار ہی اور ند مردوں میں پہلی می غیرت اور ند بیوا ؤں کے رنڈ ایا کا شخ اور برطرح عان كالمان كالمان كراك فر لين كاخيال ربال اب تو بمول كريمي بوه كوند بها نا جاسة القدتعالى سمجداورتونق دیں۔ بہلی امتوں کی بیمیوں کے بعد یہاں تک حضرت محمد علیہ کی گیارہ بیمیوں اور جاربیٹیوں کل پندرہ بیبول کاذکر موار آ مے اور ایس بیبول کاذکر آتا ہے جو حضرت محمد علی ہے وقت میں تعیس ان میں بعضول كوحفرت مجمد علي المنظمة عناص خاص خاص تعلق مجمى بـ

(۱۲) حضرت عليم سعدي الله كافكر: الله ان بي بي في الماري الله كودوده بايا الهاد حسر عفرت مي الله كودوده بايا الهاد حسر حضرت محد علي في الله في بي الله في بي الله في المراد مي المراد مي المراد مي المراد مي المراد مي المراد المراد المراد و المسلمان موت من المن تحسل المودوديد كه حضرت محد علي المراد بي المراد بي المراد المراد المراد والمراد والمراد المراد المرد المراد المراد المرد ال

(۲۲) حضرت أم اليمن رضى الله عنها كاذكر: الله ان بي بي ني ميانينه كو

از گائبالقصص ازمسلم، نو دی دغیر و

گودیس کھلایا ہاور پالا ہے حضرت جھر علیہ بھی بھی ان کے پاس ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد علیہ ان کے پاس تقریف ان کے پاس تقریف ان کے پاس تقریف ان کے پاس تقریف ان کے تاریخ کان و ان کو ان تھا ضد علیہ کان وقت جی نہ جاہتا تھایا آپ کاروز و تھا۔ آپ نے عذر کر دیا۔ چونکہ یا لئے رکھنے کا ان کو ناز تھا ضد باند ہو کہ کئی اور بے جم کہ کہ دوئی تھیں تبیل چیا پڑے گا۔ اور حضرت جھر علیہ بھی فر ما یا کرتے تھے ان کو دھڑت جھر علیہ کہ بعد ام ایمن میری مال جی رصحت جھر علیہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بھر اور خضرت جھر علیہ کو بعد ام ایمن میری مال جی رحضرت جھر علیہ کو یاد کر کے دونے آئیں وہ حضرت جھر علیہ کو ان کی دونے کے اور دین میں کا لی تھوا ہے دونوں صاحب بھی رونے لگتے۔ فائدہ نہ دو کہو کہیں ہورگی کی بات ہے کہ حضرت جھر علیہ ان کی نام ان کی پاس معبول ہوائی ہوگی کی طرحت کر ہے اور دین میں کا لی تھیں۔ بیبیوا ہے حضرت جھر علیہ کی کی فدمت کی اور دین میں کا لی تھیں۔ بیبیوا ہے حضرت جھر علیہ کی کی فدمت کی ہوگی کی تعلیم دواور علیہ کے دین کی فدمت کی وارد مین مضروط رہوائی اند تو تھی ہوگی کا حصرت جو بیاں ادادہ کر کے جانا اور پاس بین منا اگر چہد دور ہی دین میں مضروط رہوائی اند تو تو تھی ہوگی کی خصرت جھر بیاں ادادہ کر کے جانا اور پاس بین منا اگر چہد درمیان میں پردہ می ہواور انجی آجھی با تیں کہا سنتا ہیں بین یا رہ ہوائی ہوگی کی کیاں ادادہ کر کے جانا اور پاس بین منا اگر چہد درمیان میں پردہ بی ہوگی کی بات منا ہوگی کی بواورا بھی آجھی با تیں کہنا منا ہیں بین یا رہ ہے۔

(۱۳۳۱) حضرت اُئِم سلیم کا ذکر: اِلَّهِ یعنی ایوالی محابی بین اورایک محابی بین محضرت محمد محتیلت کی خالد بین اورایک کرایک بین بین محضرت محتیلت ان کی بهت بین محضرت محتیلت ان کی بهت مین محضرت محتیلت ان کی بهت ما محرک محتیلت ان کی بهت محافر محتیلت محتیلت ان کرایک ان کا ایک بین محتولت محتیلت ان کراید و این محتیلت ان کا ایک بین محتولت محتیلت ان کا ایک بین محتولت محتیلت اورایک و ان محتیلت کی اورایک محتیلت محتیلت محتیلت کراید و است محتیلت کراید و است محتیلت کرای کرایک کرایت است محتیلت کرای کرایک کرایت ان محتیلت کرایک کو کو کا محتیلت کرایک کو کا کرایت کا محتیلت کرایک کو کا کرایت کا محتیلت کرایک کو کرایک کرایک

الأكتب مديث وشرح آل على يعني يدني في المنظور عليه في محبت يافته ميل.

ممل رہ گی اور بچہ پیدا ہوا عبداللہ اس کا نام رکھا گیا اور بہ عبداللہ عالم ہوئے اور ان کی اولا دہم بڑے بڑے عالم
ہوئے ۔فائد و۔ بیمیومبران سے سیکھواور خاوند کو آ رام پہنچانے کا مبتل ان سے اواور بہجو ما گی ہوئی چیز کی مثال دی

سیسی اچھی اور کچی بات ہے۔اگر آ دی آئی بات بچھ لے تو بھی بے مبری شرک سے دیکھوائی مبر کی برکت کہ اللہ
میاں نے اس بچکا عوض کتنی جلدی دے دیا اور کیسا برکت کا عوض دیا جس کی سل میں عالم فاضل ہوئے۔
میاں نے اس بچکا عوض کتنی جلدی دے دیا اور کیسا برکت کا عوض دیا جس کی سل میں عالم فاضل ہوئے۔

میاں معتر سے ام حرام معظم کا فرکر : کے

ہوئی جن میں اور حصر سے ام جن کا فرکر : کے

ہوئی جن میں ہوں بھی جمار سے جنم میں علیہ کے کہی طرح سے خالہ جس ان کے بیاں بھی حضر سے تھے۔ میں ایک میں میں بیاں بھی حضر سے تھے۔ تشریف

بیعت کی پاک بیہ ہے کہ جب تجی بات معلوم ہوگئی اس کے مانے میں باپ دادا کے طریقے کا خیال نہیں کی۔ بیوتم بھی جب شرع کی بات معلوم ہو جایا کرے اس کے مقالبے میں خاندانی رسموں کا نام مت لیا کر دہس وثی خوثی دین کی بات مان لیا کرو۔اوراس کا برتاؤ کیا کرو۔

سے معزت ابوہریرہ " کی والدہ کا ذکر:یہ ایک محالی میں۔ اپنی مال کو دین قبول کرنے کے سطے سمجھایا کرتے۔ایک وفعہ مان نے وین وایمان کوکوئی الی بات کہدوی کران کو بڑا صدمہ ہوا۔ بیروتے ے حضرت محمد علی کے باس آئے اور عرض کیا کہ حضرت میری مال کے واسطے دعا سیجے کہ خدااس کو ایت کرے۔آپ نے دعا کی کداے اللہ ابو ہریرہ "کی مال کو ہدایت کریے خوشی خوشی گھرینیجے تو درواز ہ بندتھااور ن گرنے کی آواز آری تھی جیسے کوئی نہا تا ہو۔ان کے آنے کی آہٹ سکر مال نے بکار کر کہاو ہاں ہی رہونہا دھو ركوا رُكو ما اوركها ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لا اللهُ إلا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّه ﴾ ان كامار عوثى ك حال ہوگیا کہ بے اختیاررونا شروع کیا اورای حال میں جا کرسارا قصہ حضرت محمد علیہ ہے بیان کیا۔ آپ نے القد تعالی کا شکراد اکیا۔ انہوں نے کہایارسول اللہ علیہ اللہ میاں سے دعا کرد بیجئے کے مسلمانوں سے ہم ے بیٹوں کو محبت ہوجائے اورمسلمانوں کوہم دونوں سے محبت ہوجائے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ فائدہ:۔ ویکھو اولادے کتنابرا فائدہ ہے۔ بیبیوای بچول کوبھی دین کاعلم سکھلاؤ۔ان ہے تمہارادین بھی سنور جائےگا۔ ٣٨) حضرت اساء بن ممين كاذكر: يه بي بي صحابيه بين جب مكة كرمه مين كافرون في مسلمانون كو ت ستایا اس وقت بہت مسلمان ملک حبشہ کو چلے گئے تھے۔ان میں یہ بھی تھیں پھر جب حضرت محمد علیہ یند منورہ میں تشریف لے آسے تو وہ سب مسلمان مدینه منورہ آ گئے تنے ان میں یہ بھی آئی تھیں آپ نے ان کو نخبری دی تھی کہتم نے دو ہجرتیں کی ہیںتم کو بہت تو اب ہوگا۔ فائدہ:۔ دیکھودین کے داسطے سُ طرح مگھر ے بے گھر ہو کمیں تب تو تو اب لونے۔ بیبواگر دین کے داسطے کچے محنت انتحانا پڑے تو اکتا کیومت۔ ری والدہ نے ایک بار مجھے سے یو جھ تم کوحفرت مجمد علی فیدمت میں سمئے ہوئے کتنے دن ہوئے میں نے یا کہائے دن ہوئے جھے کو ہرا بھلا کہا۔ میں نے کہااب جاؤں گااور مغرب آیب بی کے ساتھ برحوں گااور آپ ع عرض کرونگا کے میرے اور تمہارے لئے بخشش کی وعا کریں چنانچے میں گیااور مغرب پڑھی۔عشاء پڑھی۔جب ن و پڑھ کرآپ ہے میں ساتھ ہولیا۔ میری آوازس کرفر مایا حذیفہ ہیں۔ میں نے کیا جی ہال فرمایا کیا کام ہے۔ تهباری اورتمهاری مال کی بخشش کریں۔فائدہ:۔ویکھوکیسی انچھی ٹی ٹی تھیں اپنی اولاد کیلئے ان باتوں کا بھی خیال : تقیس که حضرت محمد علیقه کی خدمت میں گئے یانہیں۔ بیبیوتم بھی اپنی اولا دکوتا کیدر کھا کرو کہ بزرگوں کے ۔ جا کر بین کریں اوران ہے دین کی بات سیکھیں اوراجھی محبت کی بر کت حاصل کریں۔

(۵۰) حضرت فاطمہ بنت خطاب کا وکر: یدھزت بھر کی بہن ہے۔ حفرت عر کے بہلا مسلمان ہو چکی تھیں ان کے فاوند بھی سعید بن زید مسلمان ہو چکے تقے حضرت بھر اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تقے حضرت بھر اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تقے۔ یدونوں حضرت بھر کے ڈر کے مارے اپنا اسلام پوشید ور کھتے تھے۔ دیک و فعدان کے آن مجید برخ صنے کی آ واز حضرت بھر نے بی کی اور ان و فول کے ساتھ برخ کی کی کی بہنوئی بھر بھی مرد تھے ہمت ان بل کی و یکھو کہ صاف کہا کہ بیٹک ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید برخ صد ہے تھے چاہے مار واور چاہے جھوڑ و۔ حضرت بھر نے کہا بھوکہ بھی قرآن کو در ان بھر و آن کا و یکنا تھا اور اس کا سنا تھا فور آایمان کا فوران کے دل بھر واضل بھر کے دان میں داخل کے دوالے بیرون کی ہو بھی و بن اور شرع کی ہوگیا۔ بیرون کی فورت کا فرات و جائے بیاتوں بھر ان کے دان سے بھر کے خلاف کر لیا۔ برادری کئیے کے دان سے شرع کے خلاف کر لیا۔ برادری کئیے کے دان سے شرع کے خلاف کر ہیا۔ بھی شرع کے خلاف کر لیا۔ برادری کئیے کے دیال سے شرع کے خلاف کر لیا۔ برادری کئیے کے دیال سے شرع کے خلاف کر ہیا۔ بھی شرع کے خلاف کر ہیا۔ بھی سے ساتھ اور کی ان کے دیت ہو گئی جہائی میں ان کے دین سے بھر ہو گئی جہائی ہو کے۔ جب اس نے ساتھ سالم ہیں بھر بھر کئی میں انگر مین میں کا کہا تھر بھی جہائی ہو گئی جب آپ صبح سالم ہیں بھر کئی میں انگر مین میں کئی میں تھی ۔ بیبوا گر آم کو حضرت بھر عفائی کی دور کی دور کی بوری بھروی کردے اس سے مجت بوجائے گی اور مجت کی دید سے میں کئی میں نگری کی بوری بھروی کردے اس سے مجت بوجائے گی اور مجت کی دید سے گئی کہا تھر وہائے گئی کہ کہا تھر کہائی کہا

ساتھ مجت کرنی منظور ہے تو آپ کی شرع کی پوری پوری ہیروی کرو۔اس سے مجت ہو جائے گی اور مجت کی وجہ سے کی وجہ سے مجت سے بہشت میں معفرت میں مطابع کے ہاس درجہ سلے گا۔

(۵۲) حضرت اُئِم فَضَل لَهَا بِهِ بِنت حارث کا ذکر: تعبی بار علی فی بیس اور علی بیس اور علی بیس اور حضرت عباس کی بی بی اور عبد الله بن عباس کی بال جیس قرآن مجید جی جوآیا ہے کہ جوسلمان کا فروں کے ملک جیس رہے ہے فیدا کی عبادت ندکر کے اس کو چاہئے کہ اس ملک کوچھوڈ کر کہیں اور جا بسے ۔ اگر ایسا ندکر یک اس کو بہت گناہ بوگا ۔ البتہ بنج اور خور جی جن کو دوسری جگہ کا راستہ ند معلوم ہونداتی دلیری اور جمت ہووا ق بل معافی جی تو حضرت ابن عباس فرمات جی کو دوسری جگہ کا راستہ ند معلوم ہونداتی دلیری اور جمت ہووا ق بل معافی جی تو حضرت ابن عباس فرمات جی کہ ان جی کہ ان جی کہ متوں میں میں اور میری مان تھی وہ خورت تھیں اور جس بی اور میری مان تھی وہ کورت تھیں اور جس بی بیان کہ نیت کی خوبی کی کو بی کہ معاف ہونے کی امید ہے اور جودل ہی ہے دین کے معاف ہونے کی امید ہے اور جودل ہی ہے دین کی معاف ہونے کی امید ہے اور جودل ہی ہے دین کی بیت کا ادادہ نہ کیا تو جہ کر گناہ سے بی کیس کتیں۔

(۵۳) حضرت ام سلیط کافکر: ایک دفعہ حضرت عمر کمدینه منورہ کی بیبیوں کو تجھ جا دریر تقتیم کررے نفے۔ایک جا دررہ گئ آپ نے لوگوں سے صلاح پوچھی کہ بتلاؤ کس کو دون ۔لوگوں نے کہا کہ

ل اذ کتب بیر

ع از صحاح ستہ

حضرت على كى بيني ام كلثوم جوآب ك نكاح بين بين ان كود عدد يجئه - آب فرمايانبين بكه بيام سليط كا حقرت على بيني انسار مين كى بين اور حضرت محمد عليه على المحمد عليه على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد ال

(۵۴) حضرت بالدینت خویلد کاؤکر: به جارے پنجبر علیف کی سانی اور دعزت فدید " کی بہن ہیں بیالید بار مفرت ہیں حاضر ہوئیں اور دروازے ہے ہم کھڑے فدید " کی بہن ہیں بیالید بار مفرت ہی قدید " کی فدمت ہیں حاضر ہوئیں اور دروازے ہے ہم کھڑے ہوگر آنے کی اجازت چاہی ۔ چونکہ آواز اپنی بیوی کی بہن کی تھی اس واسطی آپ کو حضرت فدید " کا خیال آیا اور چونک ہے گئے اور فرمانے گئے اے اللہ بور فائدہ: اس دعا ہے معلوم ہوا کہ آپ کوان ہے محبت تھی ہوں تو سالی کارشتہ بھی ہے گر بن کی وجہ آپ کی محبت کی صرف دینداری ہے۔ بیبود بنداری جاؤتم کو مجبت کی صرف دینداری ہے۔ بیبود بنداری باؤتم کو مجب کی القداور رسول علیف جائے جائے گئیں گے۔

(۵۵) حضرت مند بنت عتب کا ذکر: حضرت معاویه "جو ہمارے حضرت محد علیہ کے سالے ہیں۔ یہ ان کی مال ہیں۔ انہول نے ایک بار ہمارے بغیر حضرت محد علیہ ہے عرض کیا کہ سلمان ہونے سے بہلے میرا یہ حال تھا کہ آپ سے ذیادہ کی کی ذکت نہ چاہتی تھی اوراب بیال ہے کہ آپ سے ذیادہ کی عزت نہیں چاہتی ۔ آپ نے فر مایا کہ میرا بھی بجی حال ہے۔ فائدہ نہ اس سے ایک تو ان کا بچاہونا معلوم ہوا دوسرے یہ معلوم ہوا کہ حضرت محد علیہ کے اوان کے ساتھ ان کی محبت تھی اور حضرت محد علیہ کو ان کے ساتھ محبت تھی۔ بیبیوتم بھی تی بولا کرو۔ اور حضرت محد علیہ کے محبت رکھواورا سے کام کروکہ حضرت محد علیہ کو تم ہے مجبت ہوجائے۔

(۵۲) حضرت اُلِم خالد من کا ذکر: بب اوگ عبشہ کو جبرت کر کے گئے ہے ان جن ہیں ہیں تھیں۔
اس زمانہ میں نیکی تھیں دہاں سے لوش کر جب مدید منورہ کو آئیں تو ان کے باب حضرت محمد علیقیہ کی خدمت میں آئے اور یہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ ایک زرد کرتا ہے جب ہوئے تھیں۔ آب کے ہاں ایک بچھوئی می چو در ہوئے دار رکمی تھی۔ آپ نے ان کواڑ ھادی اور فر ما یا بری آئی ہوئے تھیں۔ آپ کے ہاں ایک بچھوئی می چو در ہوئے دار رکمی تھی ۔ آپ نے ان کواڑ ھادی اور فر ما یا بری آئی تھی ہے۔ پھر یہ دعا کی کھی تھی برائی ہو۔ اس دعا کا مطلب یہ تھی ہوت ہے کہ تو تھی ہی کہ تھی تھی ہوئی ہم نے کسی خورت کی نہیں تن ۔ لوگوں میں چرچ بو ہوا کرتا ہے کہ فواتی ذیادہ عمر ہے یہ بی تو تھیں ہی دھڑت جمد عیا تھی کی مہر نبوت سے تھینے میں چرچ بو ہوا کرتا ہے نے فر ما یا رہے دو کیا ڈر ہے۔ فاکدہ نے بولی خوش قسمت تھیں۔ یہ بیو دین کی چربی میں بر بیز گاری کو بہتر بن لباس فر ما یا ہے آگر اس دولت کو لینا پہتر بن اور پر بیز گاری اختیار کرو۔

(۵۷) حضرت صفیہ " کا ذکر بیہ مارے پنجبر علیہ کی پھویھی ہیں۔ جب حضرت مم علیہ کے بچا حضرت جمزه "احد كي لزائي بين شهيد جو كيَّ آب ني بيرمايا كه جي كوصفيد كصد مد كاخيال بورند تمزد "كودفن نه كرتا درندے كھا جائے اور قیامت میں ورندول كے پيٹ ميں سے ان كاحشر ہوتا۔ فائدہ:۔اس ہے معلوم ہو کے حضرت محمد علیانی کو ان کا بہت خیال تھا کہ اینے ارادے کو ان کی خاطر سے جیور ڈیا۔ بیمیویہ خیال انکی د بنداری کی دجہ سے تف تم بھی دیندار بنوتا کہتم بھی اس لائق ہوجاؤ کہ پیغمبر علیہ تھے ہے بھی راضی رہیں۔ (۵۸) حضرت ابوالبشيم " كى في في كا ذكرة بيا يك محالي بين عارب حضرت محمد الميلية كي ان ك حال برایسی مہر وفی تھی کہ ایک ہارآب پر فاقد تھا۔ جب بھوک کی بہت شدت ہوئی۔ آپ ان کے گھر میں ہے تکلف تشریف لے سئے میاں تو گھر میں مضبیں میٹھا پانی کینے سے ان بی بی نے آپ کی بہت خاطر کی بھرمیں بھی آھئے تھےوہ اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور سامان وعوت کیا۔ فائدہ:۔اَ مران بی بی کے اخارص پر آپ کواظمینان نه ہوتا تو جیسے میال گھر جیل نہ تھے آپ لوٹ آتے معلوم ہوا کہ آپ جانتے تھے کہ یا بھی خوب خوش ہیں ۔ کسی کا پیغیبر علیقے سےخوش ہونااور پیغیبر علیقے کا سی کوا چھا جھتا یہ تھوزی بزرگ نہیں ہے۔ بیبیو حضرت مجمہ علیضے اس وقت مہمان تھےتم بھی مہمانوں کے آئے ہے خوش ہوا کروٹنگ دل مت ہوا کرو۔ به بمارے پینمبر علیہ کی سالی حضرت عائشہ' (۵۹) حضرت اساء "بنت اني بكر كاذكر: کی بہن ہیں جب حضرت محمد علیقتے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو چلے ہیں جس میں تھیلی میں ناشتہ س کے ، ندھنے کوکوئی چیز ندملی انہوں نے فورا اپنا کمر بند بچ سے چیر ڈ الا۔ ایک ٹکڑا کمر بند رکھا دوسرے ٹکڑے سے ناشتہ ہا ندھ دیا۔ فائدہ:۔الیم محبت بڑی دیندار کو ہوتی ہے کہ اینے ایسے کام کی چیز آپ کے آرام کیسے ناقص کر دی۔ بیبیودین کی محبت الی ہی جا ہے کہ اس کوسٹوار نے میں اگر دینا گھڑ جائے کچھ پروانہ کرے۔ (۲۰) حضرت ام رومان من کاذکر: به جهارے تیمبر حضرت محمد میلینیه کی ساس اور حضرت مانشه کی ماں ہیں۔ حضرت عائش میرا کیے منافق نے تو بتو بتیمت لگائی تھی جس میں بعض بھو لے سید ھے مسلمان بھی شام ہو گئے تھے اور حضرت میں ان سے آچھ جی ان سے آچھ جیپ جیپ ہو گئے تھے۔ پھر القد تع الی نے حضرت ما کشہ آ کی پاکی قراس مجید میں اتاری اور حضرت مجمد علی کے سے وہ آئیتیں پڑھ کر گھر میں سائی اس وقت حضرت اس رو مان نے حضرت عائشہ کو کہا کہ انتھوا در حضرت مجمہ علیقے کی شکر اُنر اری کر داوراس سے پہلے بھی حالا نکہ ان واپنی بنی کا بر اصدمہ تھ گرکی ممکن ہے کہ کوئی ذرای بات بھی ایس کہی ہوجس ہے حضرت علیہ کی شکایت تیتی ہو۔ فائدہ عورتوں سے ایسائمل اور صبط بہت تعجب کی بات ہے ورندایسے وقت میں کچھ ند کچھ مند سے نکل ہی ب ہے مثلاً بد مرد بہتی کہ افسوں میری بٹی ہے بے وجد تھیچگئے خاص کر جب یا کی ثابت بوگن اس وقت و ضرور ، تھ نہ بچه خصه ادر رنی بوتا که لوایی یاک پرشبه تھا مگرانهوں نے الناایق بیٹی کود بایا اور حضرت محمد علی کی طرفداری ُں۔ بیبیوتم بھی ایسے دنج وَتکرار کے وقت بنی کو ہڑھاوے مت دیا کرواس کی طرف ہے ہوکر سسرال دا وں ت

مت اڑا کرو۔اس قصے میں ایک اور فی فی کا بھی ذکر آیا ہے جن کے بیٹے انہی کی تہمت لگانے والوں میں بھولے ین سے شامل ہو گئے تھے۔ان فی فی نے ایک موقع پراپنے ہی بیٹے کوکوسااور عائشہ "کی طرف دار ہیں یہ بی بی ام مسطح کہلاتی ہیں۔ویکھوچی پری یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی بات کی چی نبیس کی بلکہ تجی بات کی طرف رہیں اور بیٹے کو براکہا۔

(۱۲) حضرت ام عطیبہ فلی کا ذکر : یہ بی بی صحابیہ ہیں اور حضرت مجمد علیہ کے ساتھ چھاڑا ئیوں میں سیکن اور وہاں بیاروں اور زخمیوں کا علاج اور مرہم پی کرتی تعین اور حضرت مجمد علیہ ہے۔ اس قد رمجت تھی کہ جب بھی آپ کا نام لیتیں تو یوں بھی ضرور کہتیں کہ میرا باپ آپ علیہ پر قربان۔ فائدہ:۔ ببدودین کے کا مول میں ہمت کرواور حضرت رسول اللہ علیہ کے ساتھ الی ہی محبت رکھو۔

(۱۲) حضرت بربره کافرکر: بیای مخص کی لونڈی تھیں۔ پھر ان کو حضرت یا نشہ کے خرید کرآ زاد کر دیا۔ بیان ہی کے گھر رہتی تھیں اور حضرت عائشہ اور جارے حضرت علیہ کی خدمت کی خدمت کی کرفش فر ای کرتیں۔ ایک باران کے واسطے کہیں ہے گوشت آیا تھا جارے حضرت علیہ نے خود ما نگ کرفش فر ای تھا۔ فاکدہ: دھنرت محمد علیہ کی خدمت کرنا گئی بڑی خوش تسمی ہے اوران کی محبت برحضرت محمد علیہ کو بورا بھر وسدتھا جب ہی تو ان کی چیز کھالی اور بیسمجھے کہ بیخوش ہوگی۔ بیبوحضرت محمد علیہ کی خدمت بیبی ہورا بھر وسدتھا جب ہی تو ان کی چیز کھالی اور بیسمجھے کہ بیخوش ہوگی۔ بیبوحضرت محمد علیہ کی خدمت بیبی ہورا بھر وسدتھا جب ہی تو ان کی چیز کھالی اور بیسمجھے کہ بیخوش ہوگی۔ بیبوحضرت محمد علیہ کی خدمت بیبی ہورا بھر وسدتھا جب کی خدمت کرواور بیبی محبت ہے حضرت محمد علیہ کیسا تھا۔

(۱۳٬۱۳۳) فاطمه بنت الي حبيش اورحمنه بنت جش اورحضرت عبدالله بن

(۲۲) امام حافظ ابن عسا کر کی استاد بیعیان: بیام حدیث کے بڑے عالم بیں جن استادوں ہے انہوں نے بیام حاصل کیا ہے ان میں اس سے زیادہ عورتیں ہیں۔ فائدہ: افسوس ایک بیز ، نہ ہے کہ عورتیں دین کاعلم حاصل کر کے شاگر دی کے درجہ کو بھی نہیں پہنچیں۔

(۱۸٬۷۷) حقید بن تر ہراطبیب کی بہن اور بھا بھی: یا یک شہورطبیب ہیں۔ان کی بہن اور بھا بھی: یا یک شہورطبیب ہیں۔ان کی بہن اور بھا بھی نے حکمت کاعلم خوب رکھتی تھیں۔اورا یک بادشاہ تھا خلیفہ اس کے محلات کا علاج ان ہی ہے سپر دتھا۔ فائدہ: یہ بعم تو عورتوں میں ہے بالکل جاتا رہا۔ اس علم میں بھی اگر اچھی شیت ہواور لا بھی اور دعانہ کرے کوئی حرام دوانہ کھلا وے۔ دین کے کاموں میں غفلت نہ کرے تو بڑا تو اب ہے اور مخلوق کا فائدہ ہے۔ اب جال دائیاں عورتوں کا ستیاناس کرتی ہیں۔اگر علم ہوتا تو بیٹر ابی کیوں ہوتی جن عورتوں کے باب بھائی میاں تھیم ہیں وہ اگر مت کریں تو ان کواس علم کا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔

(۲۹) امام برزید "بن مارون کی لوتڈی: یہ حدیث کے بڑے امام ہیں۔ اخیر عمر میں نگاہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کتاب ند دیکھ سکتے تھے۔ ان کی یہ نونڈی ان کی مدد کرتی خود کتابیں دیکھ کر حدیثیں یو د کر کے ان کو ہتلا دیا کرتی۔ فائدہ: سبحان اللہ اس زمانہ میں لونڈیاں باندیاں عالم ہوتی تھیں۔ اب یعبیاں بھی اکثر جاتل ہیں خدا کے واسطے اس دھیہ کومٹاؤ۔

(• ) ابن ساک وقی کی لونڈی: یہ ہزرگ اپنے زمانہ کے بڑے عالم جیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پی ویڈی سے گرا تناعیب ہے کہ ایک بات کو دفعہ پی دونڈی سے بچھ امیری تقریر کیسی ہے۔ اس نے کہا تقریر آو اچھی ہے گرا تناعیب ہے کہ ایک بات کو بر ہار کہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں اس نے بار بار کہتا ہوں کہ کم سجھ لوگ بھی سجھ لیں کہنے گئی جب تک کم سجھ سے سجھیں کے سجھیں گے سجھیں گے سجھیں کے سجھیں کے سجھیں کے سجھیں کے سجھیں کے سجھیں کے سوسکتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لونڈی عالم تھیں۔ ببیولونڈیوں سے تو کم مت رہوخو ب کوشش کر کے علم حاصل کرو گھر میں کوئی مردعالم ہوتو ہمت کر کے علم حاصل کرو گھر میں کوئی مردعالم ہوتو ہمت کر کے عربی پڑھا ہو۔ پورامز وعلم کا اس میں ہے کہ کوتو لڑکوں سے زیادہ تا سان ہے کیونکہ کما نا دھا تا تو تم کو ہے نہیں اظمینان سے اس میں گئی رہو۔ رہا بینا پرونا وہ ہفتوں میں سیکھ سکتی ہوساری عمر کیوں پر باوکرتی ہو۔

(12) ابن جوزی کی پیموپھی: کے یہ بزرگ بزے عالم ہیں ان کی پھوپھی ان کو بجین ہیں علی میں ان کی پھوپھی ان کو بجین ہیں عالموں کے بزھنے بڑھانے کی جگہ لے آیا کر جی بجین ہی ہے جوعلم کی باتیں کان میں بڑتی رہیں ہاشہ اللہ دی برس کی عمر ہیں ایسے بوگئے کہ عالموں کی طرح وعظ کہنے گئے۔ فائدہ:۔ دیکھوا پنی او لا دے واسطے علم این سکھلانے کا کتنا بڑا خیال تھا۔ وہ بڑی بوڑھی ہوگئی خود لے گئیں تم اتنا تو کرسکتی ہو کہ جب تک وہ دین کا علم نہ بڑھ نیس انگریز کی میں مت پھنساؤ۔ بری صحبت ہے روکو اس پر تشیبہ کرو کھتب میں مدرے میں جب کی تنا بڑا تحصیلدار ہو تا کہ بر ابیٹا تحصیلدار ہو تا کہ بر ابیٹا تحصیلدار ہو گا۔ بنی ہوگا۔ جانے مقدم دین کا علم ہے مینیں تو بچو بھی نہیں۔ سے مقدم دین کا علم ہے مینیں تو بچو بھی نہیں۔

وعظ میں ان کو بہت بڑا کمال تھااور بیں ہزار کا فران کے ہاتھ برمسلمان ہوئے

(سامے) امام بخاری کی والدہ اور بہن: امام بخاری کے برابر حدیث کا کوئی یا لم نہیں ہوا۔ ان کی عمر چودہ سال کی تھی۔ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کا سفر کیا تو ان کی والدہ اور بہن خرج کی درارتھیں۔ فائدہ: بھانا مال تو ویسے بھی خرج دیا کرتی ہے گر بہن جس کا دشتہ فرصد داری کا نہیں ہے ان کو کی غرض تھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبیوں میں علم دین کا نام لیا اور بیا پنامال ومتاع قربان کرنے کو تیار ہو سیم تعملی میں جبیوں میں علم دین کا نام لیا اور بیا پنامال ومتاع قربان کرنے کو تیار ہو سیمی میں جبیوتم کو بھی ایسانی ہوتا جا ہے۔

(20) حضرت معاذہ معادر کی عدور میکا وکر: اسٹ ان کا عجب حال تھا جب ان آن کہتیں شاید ہیوہ دن ہے جس میں میں مرجاوک اور شام تک زیمو تھی کہ کیں موت کے وقت خدا کی یاد ہے مافل ندمروں ای طرح جب رات آتی توضیح تک نه سوتی اور به بی بات گہتیں۔ اگر نیند کا زور ہوتا تو گھر میں دوڑی دوڑی پھر تیں اور غیر کا دور ہوتا تو گھر میں دوڑی دوڑی پھر تیں اور غس کو کہتیں کہ نیند کے وقت آگے آتا ہے مطلب بیتھا کہ مرکز پھر قیامت تک سوئیو۔ رات دن میں چیسونفلیں پڑھا کر تیں۔ کبھی آسان کی ظرف نہ نگاہ اٹھا تیں جب سے ان کے شوہر مرگئے پھر بستر پرنہیں کینئیں۔ یہ حضرت عائشہ شمے کی جیں اور ان سے حدیثیں تی جی ۔ فائدہ:۔ بیبیو خدا کی محبت اور یا دالی ہوتی ہے ذرا آئی میں کھوٹو۔

(24) حضرت رابعه معلوم بین اور کهددیتی که جھوکود نیانیس چاہئے۔ اس برس کی عمر میں بین تھیں توغش آ جاتا کوئی کچودیتا تو پھیردیتیں اور کهددیتیں کہ جھوکود نیانیس چاہئے۔ اس برس کی عمر میں بیان کوئی تھ کہ چلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ اب گریں۔ کفن ہمیشہ اپنے سامنے رکھتیں۔ سجدے کی جُدآ نسوؤں سے تر ہوجاتی اوران کی بجیب وغریب باتیں مشہور ہیں اوران کورابعہ بھریہ بھی کہتے ہیں۔ قائدہ:۔ بیبیو پچھ تو خدا کا خوف اور موت کی یاوتم بھی اپنے ول میں پیدا کرو۔ ویجھوآخریہ بھی توعورت ہی تھیں۔

( 4 مع منت ما جدہ قرشید کا ذکر: یہ کہا کرتن کہ جوقد مرکعتی ہوں ہے جھتی ہوں بس اس کے بعد موت ہے اور فر مایا کرتن تعجب ہے دنیا کے رہنے والوں کو کوچ کی خبر دیدی گئی ہے اور پھرا سے نافل ہیں جیسے کسی نے کوچ کی خبر سنی ہی نہیں یہ بیس رہیں گے اور فر ما تیں کوئی نعمت جنت کی اور خدا تعالی کی رضا مندی کی بے محنت نہیں ملتی ۔ فائدہ:۔ ببیدو کیے کام کی تھیجتیں ہیں اپنے دل پران کو جم و اور بر تو۔

کی ویش مصنحت ہے جد ہیے والیس کروسینے میں کوئی مضا فلینیس۔

ہا گروہ انکار کردیتے تو وہ کپڑے اتار کرد کھ دیتیں اور شیح تک نفلوں میں مشغول رہتیں۔ فائد ہ:۔ بیبیوتم نے دیکھ کہ خدا تعالیٰ کی کیسی عبادت کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ خاوند کا کتناحق ادا کرتی تھیں اور خاوند کو دین کی رغبت بھی ویتی تھیں۔ بیساری یا تیس کرنے کی ہیں۔

(A1) حضرت فاطمه "نيتا بورى كافكر: ايد بررگ بيل برد كال والنون معرى" وه فر مايد بيل برك بيل برد كال والنون معرى" وه فر مايد بيل كرتى جوض بروقت الله تعالى كارهيان بيل ركمتا وه كنوه كر مديدان بيل جاكرتا في بواجوه فر مايد كرتى جوض بروقت الله تعالى كارهيان ركمتا جوه فنول باتول سے كونكا بوجا تا جاور فدا تعالى سے شرم وحيا كرنے لگتا ہے۔ اور حضرت ابويزيد" كميت بيل كريل فاطمه" كے برابركوئى عورت نبيل ويكم ان كوجس جگه كى جو خبر دى وه ان كو پہلے بى معلوم ہو جاتى تقى عمره كے ماست بيل كا كرات بيل كا كرات كي اگر است بيل كرات كا انتقال بواد فائده: دو كھودهيان ركھنے كى كيا الجى بات كى اگر است بيل كون اولوتو سارے كرنا بول سے فؤاور يہى معلوم بواكدان في فيكوكشف بوتا تھا۔ اگر چه يه كوئى بردارت بيل كون اولوتو سارے كرنا بول سے فؤاور يہى معلوم بواكدان في فيكوكشف بوتا تھا۔ اگر چه يه كوئى بردارت بيل كون اولوتو سارے كرنا بول سے في جاؤاور يہى معلوم بواكدان في فيكوكشف بوتا تھا۔ اگر چه يه كوئى بردارت بيل سے نيكن اگرا يقت آدى كو بو تو آجى بات ہے۔

(۸۲) حضرت رابعہ بارابعہ شامیہ بشت اسا عیل کا ذکر: یہ ساری رات عبادت کرتی اور جب بھی دروز ورکھیں اور فرماتیں کہ جب افران سن ہوں قیامت کے دن پکار نے والافرشنہ باوہ جا ہا ہوا ور جب گرمی کودیکھی ہوں قیامت کے دن پکار نے والافرشنہ باوہ جا این الحواری گرمی کودیکھی ہوں قیامت کے دن کی گرمی یادہ جا آتا ہے اور ان کے فاوند بھی ہزے ہزرگ ہیں این الحواری گرمی کو جہ ہوں کی مجبت ہے مطلب یہ کے میر سے فس کو خواہش نہیں ہوا ور جب اس کو فرماتی کہ جب کوئی عبادت میں گگ جاتا ہے الفہ تعالی اس کے عیبوں کی اس کو خبر و ہے ہیں اور جب اس کو سے بیبوں کی خبر ہو جاتی ہے بھر وہ دومروں کے عیبوں کوئیس و کھیا اور فرماتی کہ میں جنت کو آتے جت دیکھی ہوں اور بھی کو حور میں نظر ہی ہا تھی کہ جب نظر ہی نہ آئی گا۔ اور دیکھی ہوں اور بھی کو دومروں کے بیبوں کو دیکھا کرو پھر کسی کا عیب نظر ہی نہ آئی اور اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کشف بھی ہوتا تھا کشف کا حال او یہ کے قصیص آتی ہا ہے۔

عمرہ خج کے ساتھ ہوتا ہے جج فرض اور عمر دسنت ہے

يد بهت بزيد في القداور حضرت حسن بقمري ك شا ترويين

کھالے وہ پینے بچھیر کر چلا گیا۔ فائدہ: ۔سبحان اللہ خدا کی یاد میں کیسی چورتھیں اور خدا ہے کس قدر ڈرتی تھیں اورشیر کی بہت ان کی کرامت ہے جبیہا ہم نے کشف کا حال لکھا ہے وہی کرامت کاسمجھو۔ بیبیوتم بھی خدا کی ی دا ورخدا کا خوف دل میں پیدا کرو۔ آخر قیامت بھی آنے والی ہے کچھ سامان کرر کھو۔

376

(۸۴) حفرت حبیب مجمی کی بی بی حضرت عمره " کاذکر: ک كرتيل \_ جب اخير رات ہوتی تو خادند ہے تبتیں قافلہ آ گے چل دیا ہم پیچھے سوت رہ گئے ۔ ایک ہاران ک سنکھ و کھتے تائی کسی نے بوچھا کہنے لگیں۔میرے دل کا در داس ہے بھی زیادہ ہے۔ فائدہ۔۔ بیبیو خدا کی محبت کاایسا درد پیدا کرو کے سب درداس کے سامنے ملکے ہوجا تیں۔

(۸۵) حضرت امتدالجلیل می کا ذکر: په بری عابد زامرتھیں ایک باری بزرگوں میں گفتگو ہوئی کہ وں کیسہ ہوتا ہے سب نے کہا آ ؤامندا کجلیل ' ہے چل کر پوچھیں غرض ان ہے پوچھا۔فر ، یا ولی کی کوئی گھٹری الیی نہیں ہوتی جس میں اس کوخدا کے سوا کوئی اور دھندا ہو۔ جوکوئی اس کو دوسرا دھندا بتلا و یہ وہ جھوٹا ہے۔ ن کدہ: کیسی شان کی بی بی تھیں کہ بزرگ مردان ہےائی باتنی ہو چھتے تھے اور انہوں نے کیسی اچھی پہچان بتلائی۔ بیبیوتم بھی اسکی فکر کر واور اینے سارے دھندوں سے زیادہ خدا کی یا د کا دھندا کرو۔

(٨٦) حضرت عبيده ألبنت كلاب كاذكر: مالك ابن دينارا يك بوشي كالل بزرَّ تيب بيه بی بی ان کی خدمت میں آتی جاتی تھیں ۔ بعض برز رک ان کار تبدرابعہ بصریہ ' سے زیاوہ بتلا تے ہیں ۔ ایک مختص كوكتے سناكة دى يورامقى جب بوتا ہےكہ جب اس كنزد يك خداك پاس جانا سب چيزول سے بيار ہو ج نے ۔ بیان کرغش کھا کر اگر پڑیں۔فائدہ:۔خدا کے پاس جانے کا کیسا شوق تھا کہ ذکرین کرغش آگیا۔اب میر حال ہے کہ موت کا نام سنا بہند نہیں اسکی وجر صرف دنیا کی محبت ہے کہ جانے کو جی نہیں ج ہتا۔اس کووں سے نكالوجب خداك يهال جائے كورى جا ہے گا۔

(٨٤) حضرت عفيره عابده كاذكر: ايك روز بهت سے عابد نوگ ان كے پال آئے وركب ہارے نئے دعا سیجے۔آپ نے فرمایا کہ میں اتن گنبگار ہوں کہ اگر گناہ کرنے کی سزا میں آ دی ونگا ہو جا یا كرتا تو ميں بات بھى ندكر عنى يعنى يُونِي بوجاتى ليكن د عاكرنا سنت ہے اس لئے د ماكرتى بول پھر سب سينے د یا کی ۔ فائدہ ۔ دیکھوالی عابد زاہد ہو کربھی اپنے کوایسا عاجز گنهگار مجھتی تھیں اب بیرحال ہے ؤیرا وہ تمن سبیجیں پڑھنے نگیں اورا پنے آپ کو ہزرگ تجھ لیا۔ خدا تعالیٰ کو ہڑائی ناپسند ہے ہر حال میں اپنے کو سب سے ئمتر مجھواور بچ بھی ہے پینکڑ ول عیب ہر حالت میں بھرے رہتے ہیں بھرعبادت کے ساتھ ن کوبھی و سکھتے تو مجھی پڑائی کا خیال ندآئے۔

(۸۸) حضرت شعوانه ٔ کاذکر: يه بهت روتنس اور يوں کہتيں كەملىل چاہتى جوں كدا تناروو ل که نسو باقی شدر میں پھرخون روؤل اتنا کہ بدن بھر میں خون ندر ہے۔ان کی غادمہ کا بیون ہے کہ جب ہے

میں نے ان کو دیکھا ہے ایسا فیض ہوتا ہے کہ بھی دنیا کی رغبت بچھ کوئییں ہوئی اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا۔
حضرت فضیل بن عیاض "بڑے مشہور بزرگ ہیں وہ ان کے پاس جا کر دعا کراتے۔فائدہ،۔خدا کے خوف
ہے یا محبت سے رونا بڑی دولت ہے۔اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنالیا کر واللہ میاں کو عاجزی پر
رحم آجائے گا اور بزرگوں کے پاس ہیٹھنے سے کیسا فیض ہوتا ہے جسیما ان کی خادمہ نے بیان کی تم بھی نیک
صحبت ڈھونڈ اکر داور برے آدمی ہے بچا کرو۔

(۸۹) حضرت آمنه "رملیه کافرکر: ایک بزرگ بین بشیر بن حارث "وه ان کی زیارت کوآت ۔

ایک وفعہ حضرت بشیر بیار ہوگئے۔ بیان کو پوچھنے گئیں احمہ بن خبل جو بہت بڑے امام بیں وہ بھی پوچھنے گئے۔
معلوم ہوا کہ بیآ منہ بیں رملیہ ہے آئی بیں۔ امام احمد نے بشیر ہے کہا کہ ان سے ہمارے لئے وہ کرا کو بشیر نے
دعہ کیلئے کہا۔ انہوں نے وعا کی کہا ہا اللہ بشراوراحمد دوز نے سے پناہ چاہتے بیں ان دونوں کو پناہ و سام احمد "
کہتے ہیں کہ رات کوایک پر چہاو پر سے گرااس بیں بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا کہ ہم نے منظور کیا اور ہمارے
یہاں اور بھی نعتیں ہیں۔ فائدہ: سبحان اللہ کیسی وعا قبول ہوئی۔ بیبیو بیسب برکت تا بعد ارک کی ہے جو خدا کا متم پورا کرتا ہے اللہ تقی ٹی اس کے سوال پورا کرتے ہیں پس تھم مانے بیں ٹوشش کرو۔

(۹۰) حضرت منفوسہ بنت زید بن الحقورال کا ذکر: جب ان کا بچرم جاتا اس کا ہر گود میں رکھ کر کہتیں کہ تیرا بھے سے آئے جاتا اس سے بہتر ہے کہ بھے سے چھے دہنا۔ مطلب یہ کہ تو آئے جا کر بھی کو بخشوائے گا اور خود بچہ ہے بخشوائے گا اور آگر میر سے چھپے زندہ رہتا تو سینکٹر ول گناہ کرتا اور خدا ج نے سے بخشوائے کا اور خواج نے گا اور آگر میر اصبر بہتر ہے۔ بیقراری سے اور فرما تیس کہ اگر چہ جدائی کا بخشوائے کے قابل ہوتا یا نہ ہوتا اور فرما تیس کہ میراصبر بہتر ہے۔ بیقراری سے اور فرما تیس کہ اگر چہ جدائی کا بھوت ہے۔ فائدہ نے بیبیوکس کے مرنے کے وقت اگر بہی باتیں کہ کر کر سے ہو انشاء اللہ کا فی بیں۔

(۹۱) حضرت سیده نفیسه "بنت حسن بن زیدین حسن بن علی اکا ذکر: یه بهارے بین میلی از کر زارد می اولی بی بین کی بین بین کرد می بین کرد و بوت بین زیدید" بدان کی بوتی بین به ده اولی که بوتی بین میک میکند می بین بین میکند می بین بین افعان بوارا مام شافعی بهت بزی امام بین جب و و مصری آت یا تو این کی خدمت ان کی خدمت میں بیاج بین کرت تھے۔ فائدہ: یا بین علم اور بزرگی وہ جیز ہے کہ استے بزے امام انگی خدمت میں آتے تھے تم بھی دین کا ملم حاصل کروال بیمل کروتا کہ بزرگی حاصل بو۔

(۹۲) حضرت میموندسود اعکاؤکر: ایک بزرگ بن عبدالواحد بن زید آان کابیان بوه کتبے بین کہیں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ بہشت میں جو تحص میرار فیق ہوگا جھے کو اے دکھلا دیجئے تھم ہوا تیرک

ا حات موجوده بریدی کبتا متاسب تحااور ندید بھی احمال ہو کہ بچدولی ہوجا تا خود بھی بہت سا تُواب پا تا ور شفاعت بھی اعلی درجہ کی کرتا گریفتین اس کا بھی نہیں تھا فقط احمال تھا

ر میں بہشت میں میمونہ سوداء ہے میں نے پوچھاوہ کہاں ہیں جواب ملاوہ کوفہ میں میں فلاں قبیلے میں۔ میں نے وہاں جا کر یو چھالوگوں نے کہاوہ ایک دیوانی ہے بکریاں چرایا کرتی ہے میں جنگل میں پہنچا تو دیکھا کھڑی ہوئی نماز پڑھر ہی ہیں اور بھیٹر ئے اور بکریاں ایک جگہ ملی جلی پھر رہی ہیں جب سلام بھیراتو فر مای<sup>ا</sup> ہے عبد الواحد اب جاؤ ملنے کا وعدہ بہشت میں ہے جھے کو تعجب ہوا کہ میرا نام کیے معلوم ہو گیا کہنے لگیں تم کومعلوم نہیں جن روحول میں وہاں جان پہچان ہوچکی ہےان میں الفت ہوتی ہے میں نے کہا کہ میں بھیزیئے اور بکریاں ایک حكدد كيتما مول بدكيا بات ب كين لكيس جاؤا بنا كام كرويس في ابنا معاملة تق تى سندرست كرابيا القد تعالى نے میری بحر بوں کا معاملہ بھیٹر یوں کے ساتھ ورست کردیا۔ فائدہ:۔ان بی بی کے کشف وکرا مات دونوں اس معلوم ہوتے ہیں بیسب برکت بوری تابعداری بجالانے کی ہے۔ بیبیوخدا کی تابعداری ہیں مستعدموج و۔ (۹۳) خضرت ریجانه مجنونانه "کاذکر: الوالربيع" ايك بزرگ ميں وہ كہتے ميں كەميں اور محمد بن المكند ر" اور ثابت بنانی" كه بید دونو ل بھی بزرگ ہیں ایک دفعہ سب كے سب ریحانہ كے گھر مہم ان ہوئے وہ آوسی رات سے پہلے اٹھیں اور کہنے لگیں کے جا ہے والی اپنے بیارے کی طرف جاتی ہے اور دس کا خوشی ے بیرصال ہے کہ لکا جاتا ہے جب آ دھی رات ہوئی کہنے لکیس ایسی چیز ہے جی لگا نا نہ جا ہے جس کے دیکھنے سے خدا کی یادیس فرق آئے اور رات کوعبادت میں خوب محنت کرنا جا ہے تب آ دمی خدا کا دوست بنآ ہے جب رات گزرگی تو چلا کی بائے لٹ گی میں نے کہا کیا ہوا کہنے گیس رات جاتی رہی جس میں خدا سے خوب تی لگا، جاتا ہے۔ فائدہ:۔ دیکھورات کی ان کوئیسی قدر تھی اور جس کوعباوت کا مزہ مقصود ہوگا اس کورات کی قدر ہوگی۔ بیبیتم بھی اپناتھوڑ اسارات کا حصہ اپنی عبادت کیلئے مقرر کرنواور دیکھوخدا کے سواکسی ہے جی نگائے کی کیسی برائی انہوں نے بیان کی تم بھی مال ومتاع ، پوشاک ، زیور ، اولا د ، جائیدا داور برتن مکان ہے بہت جی مت لگاؤ۔ (۹۴) حضرت سری تقطی " کی ایک مریدنی" کا ذکر: ان بزرگ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چیز کی ایک مرید نی تھی ان کالڑ کا مکتب میں پڑھتا تھا۔استاد نے کسی کام کو بھیجا وہ کہیں یانی میں جا گرااور ڈوب کرمر گیا استاد کوفیر ہوئی اس نے حضرت سری کے پاس جا کرفیر ک آپ اٹھ کر اس مریدنی کے گھر مجنے اور مبرکی نفیحت کی وہ مریدنی کہنے لگی حضرت آپ بیصبر کامضمون کیوں فرمارے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرابیٹاڈ وب کرمر گیا۔ تعجب سے کہنے لگی میرابیٹا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیر ابیٹا کہنے تی میہ ا بین کبھی نبیس ڈوبااور میہ کہہ کراٹھ کراس جگہ پہنچیں اور جا کریٹے کا نام کیکر پکارااے فاراس نے جواب دیا کیوں واور یانی سے زندہ نکل کر چلا آیا۔ حضرت سری کے حضرت جنید کے وچھ یہ کیا بات ہے۔ نہوں نے فرہ یا اس مورت کا ایک خاص مقام اور درجہ ہے کہ اِس پر جومصیبت آئے والی ہوتی ہے س وخبر کر · ن جان ہے اوراس کو خبر نہیں ہوئی تھی اس لئے اس نے کہا کہ بھی ایسانہیں ہوا۔ فائدہ۔ ہرولی کوجدا ورجہ مت ے کوئی بینہ سمجھے کہ بید درجہا لیے ولی ہے ہڑا ہے جس کو پہلے ہے معلوم نہ ہو کہ مجھ پر کیا گز ر نے و یا ہے۔ امتد

تعالی کوافقیارے جس کے ساتھ جو برتاؤ چاہیں رکھیں گر پھر بھی بڑی کر امت ہے اور بیسب برکت اکی ہے کہ خدا اور رسول علی کے تابعداری کرے اس میں کوشش کرنا چاہئے۔ پھر خدا تعالی چاہیں تو یہی درجہ ویدیں چاہے اس سے بھی بڑھاویں۔

(90) حضرت تحفه " كاذكر: حعرت سری مقطی کا بیان ہے کہ میں ایک بارشفا خانے گیا و یکھا کدایک اڑی زنجیروں میں بندھی ہوئی رور بی ہاور محبت کے اشعار پڑھ رہی ہے میں نے وہاں کے وارونے ہے یو جہا کہنے لگایہ یاگل ہے۔ بین کروہ اور روئی اور کہنے لگی میں یاگل نہیں ہوں عاشق ہوں۔ میں نے ہو جہاکس کی عاشق ہے کہنے تکی جس نے ہم کو متیں ویں جو جارے ہروفت یاس ہے یعنی اللہ تعالی ۔است میں اس کا مالک آپ کیا اور داروغہ ہے ہو چھا تحقہ کہاں ہے اس نے کہا اندر ہے اور حضرت سری "اس کے پاس میں اس نے میری تعظیم کی میں نے کہا جھ سے زیادہ بدائر کی تعظیم السم کا ان ہے اور تو نے اس کا بیا ال کیوں کیا ہے کہنے لگامیری ساری دوانت اس میں لگ می بیس ہزاررو بے کی میری خرید ہے جھے کوامید تھی کہ خوب نفع ہے نتوں گا مریدند کھاتی ہےنہ جی ہےرات دن رویا کرتی ہے میں نے کہامیرے ہاتھ اس کو چ وال کہنے لگا آب فقیرا دی میں اتنارہ پیدکہاں ہے دینکے میں نے کھرجا کراللہ تعالی ہے خوب گز گڑا کر دعا کی۔ایک محض نے ورواز و كفتكعنايا جاكركيا و يكتابون كدايك مخفس في بهت ساتو زے رو يوں كے لئے كفر اسے ميں في كها تو کون ہے کہنے لگا میں احمد بن المثنیٰ ہول جھے کوخواب میں تھم ہوا کہ آپ کے پاس روپے لاؤں۔ میں خوش ہوا اور من كوشفاخانه بنجاات ميں مالك بھي روتا ہوا آيا بيس نے كہار نج مت كريس رو پيدالا يا ہوں وو كے تفع كك اگر مائے گادونگا کہنے لگا کے اگر ساری دنیا بھی ملے تب بھی نہ بچوں گا۔ میں اس کوانڈ کے واسطے آزاد کرتا ہوں میں نے کہا یہ کیا و ت ہے کہنے لگا خواب میں مجھ پر خفکی ہوئی ہاورتم کواور ہو میں نے سب مال اللہ کی راہ میں جھوڑا۔ میں نے جود یکھا تو احمد بن امٹنی بھی رور ہاہے میں نے کہا تجھ کو کیا ہوا کہنے لگا میں بھی سب مال اللہ ک راه میں خیرات کرتا ہوں۔ میں نے کہا سجان اللہ نی لی تخفہ کی بر کمت ہے کہ استے آ ومیوں کو ہدایت ہوئی ۔ تخفہ " و ہاں سے اضیں اور روتی ہوئی چلیں ہم بھی ساتھ جلے تھوڑی دور جا کرخدا جائے دو کہاں چلی تمئیں۔اور ہم سب مكر مركو چلے احمد بن أنمتنی كا تو راہ بس انقال ہو گیا اور بس اور وہ مالک مَلْدَ طَرِمِد بِنْجِي ہم طواف كرر ہے تھے كه ا کید در دناک آوازی میں جا کر ہو چھا کون ہے، کہنے لگیں سجان القد بھول گئے میں تخفہ ہوں میں نے کہا کہو کیا ملا سَنِ لَيْسِ ابِ ساتھ ميرا تي لڳاديا اورول سے ہٹاديا ش نے کہا احمد بن اُمثنیٰ کا انتقال ہو گيا کہنے لکيس اس کو بنے بنے اور ہے کے بیں میں نے کہاتمہارا مالک بھی آیا ہے۔ انہوں نے یکھ چیکے سے کہا و یک کی بور کے مردہ ہیں۔ ما لک نے جو بیرحال دیکھا بیتا ہے ہو گیا۔ گریڑ ابلا کر دیکھا تو مردہ میں نے دینوں وَعَن دیکر فِن ئر ديا ـ فائد و. ـ سيحان القدكي عاشق تعيس <u>. بيبيوح ص</u>كرواس <u>قصة</u> و بهار بيبيرها بي الداد القدصاحب

د بیموان بزرگ نے اپنے آپ کولقیر سمجھااوراس از کی ویزرگ نباایا ہی تم بھی بیا کروا پنے کو جمیشہ فرنسی مجھو تحقید العش قی مجموعہ کابات الداد بیاس شامل ہے۔

مهاجر كى تدس سرة في ان كتاب تحقية العثاق في من زيادة تفصيل سي كلها ب-

(۹۲) حضرت جوہریہ کاؤکر: بیاب بادشاہ کی لونڈی تھیں اس بادش و نے آزاد کردیا تھا اس کے بعد ابوعبداللہ قر الی ایک بزرگ ہیں انہوں نے انکی عبادت دیکھ کر ان ہے تکاح کر لیا تھا ادر عبادت کر قرق تھیں۔ ایک دفعہ خواب میں بڑے اجتھا جھے نیے بگے ہوئے دیکھے پوچھا یہ سکیلئے ہیں۔ معلوم ہو کہ ان کیلئے ہیں جو پورا تہجد ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد دات کا سونا جھوڈ دیا اور خاوند کو دیگا کر کہتیں کہ تالے جل دیئے۔ فائدہ:۔ بیبوخود بھی عبادت کرواور خاوند کو بھی سمجھایا کرو۔

(94) حضرت شاہ بن جھوڑ رفقیر ہوگئے سے ان کی بیٹی کا ذکر:
سیر رگ بادشہ می جھوڑ رفقیر ہوگئے سے ان کی ایک بیٹی کا ذکر ان سیر رگ بادشہ می جھوڑ رفقیر ہوگئے سے ان کی ایک بیٹی تھی ایک بادشاہ نے پیغام دیا گرانہوں نے منظونہیں کیا۔ ایک غریب نیک بخت الا کے ان کھی طرح نماز پڑھے وکھے کر اس سے نکاح کردیا جب وہ رخصت ہوکر شوہر نے گھر آئی می تو ایک سوتھی رو فی گھڑے پر وقعی ہوئی وکھی ہوئی کھڑے کے ایک سوتھی ہوگئے کہ ایک ساتھی کہ اور ان کھڑے کہ ایک باراضی ہوگئی وہ دو دو وہ کھو لئے کیلئے رکھ لی ۔ بیان کو وہ اللے پاؤں بٹیس الا کے نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ بھلا بادشاہ کی بیٹی میری غربی پر کب راضی ہوگئی وہ بولیس بادشاہ کی بیٹی میری غربی پر کب راضی ہوگئی وہ دو اور جھے کہا ہوں کہا کہ ایک بارسا جوان ہے بھلا جس کو خدا پر بھر وسہ نہوں ہواں ۔ وہ ان عذر کرنے لگا وہ بولیس عذر تو میں جانتی نہیں یا گھر میں میں رہوں گی یا بیارو فی رہے گی ۔ اس جوان ۔ وہ فرا بیرو فرد تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و فرا بیرو فی ورت تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و فرا بیرو فی ورت تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و میں بیٹو سے بھی تو عورت تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و میں بیٹو سے بھی تو عورت تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و میں بیٹو سے بھی تو عورت تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و میں بیٹو سے بھی تو عورت تھیں تم کچھ تو صبر سیکھوا و میال وہناع کی ہوں کم کرو۔

(۹۸) حضرت عاتم اصم الله کی ایک جیموفی می افرای کا ذکر: بیای بزید بررگ بی کوئی امیر چ چرد با تھا کہ اس کو بیاس کی ان کا گھر راستہ بی تھا بیانی ان کا اور جب بانی بی لیا تو کچھنقد بھینک کر چوا گیا سب کو کل پر گزر تھ سب خوش ہوئے اور گھر بیں ان کے ایک جیموفی می اثری تھی وہ رو نے گئے۔ گھر والوں سے چ چ کہ کہنے گئی کہ ایک ناچز بندے نے جمارا حال و کھولیا تو جم تی اور خدا تعالیٰ تو جم کو ہر وقت و کھیتے ہیں افسوا جم اپنا ول فی تی تیس کہ اس بردی بور تھیوں کو بھی اتن تقل نہیں کہ خد جم اپنا ول فی تیسی کہ میں کہ ان کہ ایک تھی افسوس سے کہ اس بردی بور تھیوں کو بھی اتن تقل نہیں کہ خد انظر نہیں رکھتے ہوا ہے گئی افسون سے کہ اس بردی بور تھیوں کو بھی اتن تقل نہیں کہ دو انظر نہیں رکھتے ہوا ہے گئی افسا نامدو کر بھی خدا کے واسطے دل کو تھی کرو سے افسان کی مقت برنا گاہ کہ کہ اس کے در بند میں تیں موں و میں ان کے زباد میں تو سب کی رہے والی بیں ان سے مجد کے شبرت ایک برز بات کو تا کہ وہ کہ اور وہ تار ان سے ما تار بند رہا ہے۔ بیں اور وہ تار ان سے مور میں تو سب بر بیز گاروں سے پیدا ہوتا ہے اندا تھی گئی ہوں کہ میں تو سب بر بیز گاروں سے پیدا ہوتا ہے اندا تھی گئی ہوں کی ہوں ہوں ہوں کہ میں تھی ہوں ہوں کہ بیا ہوتا ہے انداز تھی تی اور وہ تار ان سے مور بس کے بیدا ہوتا ہے انداز تھی تار بات کے تار کہ دور پر بیز گاری کا تھاول میں تو سب بر بیز گاروں سے پیدا ہوتا ہے انداز تھی گئی ہوں کہ میں ہو

د کھلا ویتے ہیں لیکن جگہ اس نور کی دل ہے۔ بیبیو پر ہیز گاری اختیار کرو نیک کاموں کی پابندی کرو۔ جو چیزیں منع ہیں ان سے بچو۔

( • • 1 ) ابوعام واعظ کی لونڈی کا ذکر:

ان کا بیان ہے کہ یس نے ایک لونڈی بہت ہی ہے جہ اسلامی ہوئے تھے اور بال میل ہے جم کے تقے جو کواس پر ترس آیا میں نے مول لے لیا میں نے کہا بازار جا کر دمغیان کا سامان ترید لا کہنے کی فدا کا شکر ہے میر ے لئے بارہ مینے برابر میں کہ دن کو بمیشہ روزہ و کتی ہوں اور دات کو عبادت کرتی ہوں ہر جب شکر ہے میر ے لئے بارہ مینے برابر میں کہ دن کو بمیشہ روزہ و کتی ہوں اور دات کو عبادت کرتی ہوں ہر جب عید آئی تو میں نے اس کیلئے سامان ترید نے کا ارادہ کیا کہنے گئی تہارے مزاج میں دنیا کا بڑا بمیرا ہے۔ ہم اپنی نماز میں لگ کئیں ایک آئی سامان ترید میں دوزخ کا ذکر تھا۔ اس ایک تی مار کر گر کئیں اور مرکئیں۔

وائدہ: و کھو فدا کا خوف ایسا ہو تا ہے نے رہ سال تو افقیار سے باہر ہے گرا تا ضرور ہے کہ گناہ ہے دک سے فائدہ: و باتھ پاؤں کا ہویا دل کا ہویا زبان کا ہو فائدہ: اس حصر میں کل سو تھے نہیں مرح کے کہنا ہویا دل کا ہویا در معزت تھی سے اللے کی بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے اللے کی بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے اللے کی بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے اللے کی بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے اللے کی اور بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے اللے کے اور کیلے اسے دی بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے بیمیوں کے ۱۵ اور دعزت تھی سے اللے کی اور بیمیوں کے ۱۵ سے سے ال کر سو ہو گئے ۔ کہ بیاں میں میں مل موال بیمیوں کے ۱۵ سے سے اللے کی دوروں کی بیمیوں کے ۱۵ سے سے اللے کی دوروں کی بیمیوں کے 18 سے سے اللے کی دوروں کی بیمیوں کے 18 سے سے تھے بین گر تھی ہوں کے 10 سے بیمیوں کے 10 سے 10 س

# رسَالَه كَسُوَةُ النسُوَة

# جزوى حصه مشتم سيح اصلى بهشتى زيور

#### بسر الله الرحس الرحيم

بعدالحمد والصلؤة بيابك مختصر رساله ہے جس كا اكثر حصة ورتوں كى تر نبيبات اوران تر نبيبات بر عمل کر نیوالوں کے فضائل مرحمتل ہے۔سبب اس کے جمع کا کدای سے غایت بھی اس جمع کی معلوم ہو جائے گی رہے کہ بندہ اوائل رمضان ۱۳۳۵ھ میں حسب تحریک بعض احباب مخلصین کے مقام ڈیک ریاست بھر تیور میں مہمان ہوا انفاق ہے ایک روز میز بان صاحب کے زنائے میں وعظ ہوا تو حسب ضرورت زیادہ عورتوں کی کوتا ہیوں کا بیان کیا گیا۔ بعد فراغ کے ایک صالحہ بی بی کا پیغے م آید عورتوں کی برائیاں تو بہت کی ہیں لیکن اگر ان میں پہلے خوبیاں یا ان کے پہلے حقق تبھی ہوں تو ان کاعلم ہونا بھی ضرور ک ہے میرے قلب میں فورا خیال آیا کہ واقعی جس طرح تربیبات ابے خاص طریق سے نافع ہوتی ہیں تر نمیبات مجمی کہان کے ملحقات میں ہے حقوق بھی ہیں بعض اوقات ان سے زیادہ ناقع ہوتی ہیں ان سے دل برحت ہے جس سے اعمال صالحہ کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور تر ہیب محض سے بعض او قات در کنروراورامید ضعیف ہوجاتی ہے پس فورا قصد کرلیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ غاص ان مضامین میں ایک مستقل مجموعہ لکھوں گااس واقعہ کودو ماہ گزرے تھے کیونکہ اب اوائل ذیقعدہ ہے کنزل العمال میں اس کی ایک مستقل سرخی نظریزی اس ہے وہ خیال تازه ہوااور مناسب معلوم ہوا کہ اس کا ترجمہ کردیا جائے اورا ثنا ترجمیں اگر کوئی اور حدیث یادآ جائے اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے پھر بادآ یا بہتی زیور حصہ شتم ہیں بھی الی آیات واحادیث جمع کی گئی ہیں چن نجیہ د کھنے ہے وہ یاد سیج نکل بس مناسب معلوم ہوا کہ اول ایک قصل میں بہتی زیور کامضمون بعینہ پورائیکر پھر د وسری فصل میں کنز العمال کی روایات معداضا فات جمع کر دی جائمیں اور چونکہ بہتی زیور حصہ آشتم کے ترنیبی مضمون نذکور کے بعد کسی قدر تربیبی مضمون بھی ہے اور ترغیب کے ساتھ کسی قدر تر ہیب ہونے سے مضمور رجا کی تعدیل ہو جاتی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ تبسر کی تصل میں وہ تربیبی مضمون بعینہ لکھ ویو جا — پس اس رساله میں اصل مضمون ترغیب وفضائل ہے مگر ممزوج بیتر ہیب عن الرزائل اور نام اس کا سوۃ النسو: بي يعنى عورتون كالباس تقوى والشالموفق \_

فصل اول صحیح اصلی بہشتی زیور کے ترغیبی مضمون میں نیک بیبیوں کی

خصلت اورتعریف اور در جقر آن اور حدیث سے یہاں تک نیب بیبوں کے وقع کے خصلت اور تعریف معلوم ہوا کے تھوڑی کا مجلے گئے چونکہ اصلی مقصد ان قصول سے اچھی خصلتوں کا بتلانا ہے اس واسطے مناسب معلوم ہوا کے تھوڑی کا

ائی آنوں اور صدیوں کا خلاصداور ترجمہ لکھ دیا جائے جس میں اللہ اور رسول اللہ عنایہ نے خاص کر کے نیک بیمیوں کی خصلت اور تعریف اور درجہ کا ذکر فر مایا ہے کوئکہ بیمیوں کو جب خبر ہوگی کہ ان جس تو اللہ ورسول اللہ علیہ نے اراوہ کر کے خاص ہمارا ہی بیان فر مایا ہے تو اس سے اور دل بڑھے گا اور نیک خصلتوں کا زیادہ شوق ہو جائیگا اور مشکل بات آسان ہو جائے گی۔

### آينول كالمضمون

# حديثول كالمضمون

فرمایا رسول اللہ علیہ کے ایس محورت لی پر اللہ کی رحمت نازل ہوکہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو گئی جگا ہے کے دور ہے اور فرمایا رسول اللہ علیہ کے جو محورت کنوار پنے کی حالت میں یہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں جس مرجائے اس کو شہیدی کا درجہ ملنا ہے اور فرمایا رسول اللہ علیہ ہوگئی ہے جس کے بین نے مرجا میں اور وہ اُو اب بجھ کر صبر کر نے تو بہشت میں داخل ہوگ ۔ ایک مورت ہوں یا رسول اللہ میں اللہ علیہ ہوگئی اور جی نے مرب ہوں ، آپ نے فرمایا دو کا بھی بجی تو اب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک می بڑا اُلو اب بتایا یا اور فرمایا رسول اللہ میں ہے کہ ایک سے کہ مرب کو پوچھا آپ نے اس میں بھی بڑا اُلو اب بتایا یا اور فرمایا رسول اللہ علیہ ہوگئی ہے کہ مرب کی بین ہوگئی ہے کہ مرب کے دو بین میں ہوگئی ہے کہ مرب کی ہوگئی ہے کہ مرب کے دو بین میں گئی ہوگئی ہے کہ ہوگئی ہوگئی ہے کہ مرب کر میں اللہ میں بھی بڑا اُلو اب بتایا یا اور فرمایا رسول اللہ میں بھی ہوگئی ہے کہ ہوگئی ہوگئی

ے ج ج بہمی اس اعتبارے کنواری کے برابر سے اور جوکوئی کتواری اتفا قاان خصائل ہے میصوف نہ بوتو وہ بھی شار ہوگئی ۔ • بہمی اس اعتبارے کنواری کے برابر سے اور جوکوئی کتواری اتفا قاان خصائل ہے میصوف نہ بوتو وہ بھی شار ہوگئی ۔

ر ویار سول الله علی نے سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ غاونداس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے اور جب خاوتداس کوکوئی کام اسکو بتلا و ہے تو تھم بجالائے اور جب خاوند گھر پر نہ ہوتو عزت آ بروتھا ہے بیٹھی رے اور فر مایار سول اللہ علاقے نے عرب کی عورتوں میں قریش کی نیک عورتیں دو ہوتوں میں سب سے الحجی ہوتی ہیں ایک تو بچے برخوب شفقت کرتی ہیں دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔فائدہ:۔ معلوم ہوا کہ تورت میں بیصلتیں ہونی جا ہمیں۔ آج کل عورتیں خادند کا مال بڑی بیدردی سے اڑاتی ہیں۔ اور اولاو پرجیے کھانے پینے کی شفقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی عادتیں سنوار نے کی ہونی جا ہے نہیں تو ادموری شفقت ہوگی اور قربایارسول اللہ علیہ علیہ نے کنواری الرکیوں سے نکاح کرو کیونکدان کی بول جال خاوند کیسا تھے زم ہوتی ہے اورشرم وحیا کی وجہ ہے بدلحا ظاور منہ بھٹ نہیں ہوتیں ادرا تکوتھوڑ اخری دیدوتو خوش ہو جاتی ہیں۔ فائدہ: معلوم ہوا کے عورتوں میں شرم ولحاظ اور قناعت الجھی خصلت ہے ادراس کا مطلب رنہیں کہ بیوہ ے نکاح نہ کرو بلکہ کنواری کی ایک تعریف ہے اور بعض صدیثوں میں ہمارے معزت محمد علی ہے نیوہ عورت ے نکاح کرنے برایک سحافی کووعادی ہے اور قر مایار سول اللہ عظیم نے عورت جب یا نجے وقت کی نماز پڑھ لیا کرے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبروکی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو اليي عورت بهشت ميں جس وروازے سے جا ہے داخل ہو جائے۔فائدہ:۔مطلب بدہے کہ دین کی ضروری باتوں کی یابندی رکھے تو اور بڑی بڑی محنت کی عبادتیں کرنے کی اس کوضرورت نہیں۔ جو درجہ ان محنت کی عبادتوں سے ملناو وعورت کوخاوند کی تابعداری اوراولا دکی خدمت گزاری اور گھر کے بندوبست میں ال جاتا ہے اور فرمایا رسول الله علی فی جس مورت کی موت ایسی صالت میں آئے که اس کا خاونداس ہے خوش بووہ عورت بہشت میں جائے گی اور فرمایا رسول اللہ علقہ نے جس محض کو جار چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا وآخرت کی دولت ال می ایک تو دل ایسا که نعمت کاشکرادا کرتا بودوسرے زبان ایس جس سے خدا کا نام لے۔ تیسرے بدن ایسا کہ بلادمصیبت پرمبرکرے۔چوتھے ٹی ٹی ایس کداچی آبرواورخاوند کے مال میں د نا فریب ندكرے۔ فائدہ: یعنی آبروند كھوئے نہ مال بے مرضی خاوند كے خرج كرے اور فر ما يار سول اللہ عليہ في جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاندانی بھی ہے اور مالدار بھی ہے۔ کیکن اس نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش مِن لگ كرا بنارنگ ميا؛ كرليا يمبال تك كدوه يج يا تو بزے بوكرا لگ بهو كئے يامرمرا كئے توا يك عورت بہشت میں جھے ہے ایس نز دیک ہوگی جیسے شہادت کی انگلی اور نے کی انگلی۔ فائدہ:۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوہ کا میض ر ہن زیادہ تواب ہے بلکہ بیرمطلب ہے کہ جو بیوہ ہے تھے کہ نکاٹ ہے میرے بیجے ویران ہو جا کیں گے اس عورت كو بناؤ سنگاراورنفس كى خوابش سے يكھ مطلب ند بهوتواس كايدورج بيادررسول الله عليه عليه سايك تخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ فلا نی عورت کثر ت نے فل نمازیں پڑھتی روز ہے رکھتی اور خیر خیرات کرتی ہے لیکن زبان ہے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے آپ نے فر مایاوہ دوز ٹ میں جائے گی پھراس شخص نے ، کیا کہ فلانی عورت نفل نمازیں اور روز ہے اور خیر خیرات یجھ زیادہ نہیں کرتی یونہی یجھ پنیر کے نکڑے و ہے

دلاد تی ہے کین زبان سے پر وسیوں کو تکلیف جیس دی آپ نے فرمایا کہ وہ بہشت میں جائے گی اور رسول اللہ علیجے کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ دو ہے تھے، ایک کو کود میں لے رکھا تھا دوسرے کی انگی چکڑے ہوئے کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ دو بیچے تھے، ایک کو کود میں بیچ کور کمتی ہیں پھر دوسرے کی انگی چکڑے ہوئے کی آپ نے دیکھ کرار شاوفر مایا کہ بیٹ ورشی اول بیٹ میں بیچ کور کمتی ہیں پھر اس کے ساتھ کس طرح محبت اور مہر یائی کرتی ہیں۔ اگر ان کا برتاؤ خاوتدوں سے برانہ ہوا کرتا تو اس میں جو نماز کی یابند ہوتی ہیں بہشت ہی میں جل جایا کرتی۔

ووسرى فصل كنزل العمال كيز غيبي مضمون ميس

حدیث اندار شادفر مایار سول الله علی فی فی از حورتوں ہے) کیاتم اس بات پر راضی نبیس (لینی راضی ہوتا جا ہے) کہ جبتم میں سے کوئی اسینے شوہرے حاملہ ہوتی ہے اور وہ شوہراس ہے راضی ہوتو اس کوابیا تواب ملائے کہ جیسے اللہ کی راہ میں روز ہ رکھنے والے اور شب بیداری کر نیوا نے کواور جب اس کو در در و موتا ہے تو آسان اور زمین کے رہنے والول کو اسکی آسکھول کی شندک ( بینی راحت ) کا جوسامان تخفی رکھا گیا ہے اس کی خبر نہیں چر جب وہ بجہ جنتی ہے تو اس کے دودھ کا ایک محونث بھی نہیں لکا اور اس کے پیتان سے ایک وفعہ می بچر ہیں چوستاجس میں اس کو ہر محونث اور ہر چوسنے پرایک نیکی زماتی ہواور اگر بچہ كے سبب اس كورات كوجا كنا ير ب تواس كوراه خدا بيس سر غلاموں كة زادكر في كا اجر ملتا ہے اے سلامت (بینام ہے معزت ابراہیم کے صاحبز اوہ حضوراقدس میلینے کی کبلائی کاوہی اس مدیث کی راوی ہیں آپ متالکے ان سے فرماتے ہیں کہتم کومعلوم ہے کہ بری مراداس ہے کون کورتنس میں جو (باوجود یکہ) نیک ہیں ناز پروردہ ہیں (ممر) شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں اس (شوہر) کی ناقدری نہیں کرتیں۔ ﴿ الحسن بن سفيان طس وابن عساكرعن سلامت حاضتته السيد ابراهيم﴾ حديث ۲: فرمایار سول الله علی نے جب مورت اسینے شوہر کے کھر میں ہے ( اللہ کی راہ میں ) خرج کر ہے مرکمر کو بر ہا د نہ کرے بینی قدرا جازت ومقدار مناسب ہے زیادہ خرج نہ کرے تو اس عورت کو بھی تو اب ماتا ہے بہ سبباس کے خرج کرنے کے اوراس کے شوہر کو بھی اس کا تواب ماتا ہے بعیداس کے کمانے کے اور تحویلدار کو بھی اس کی برابر ملتاہے کسی کے سبب کسی کا اجر گھٹتانہیں (ق عن عائشہ ف) پس عورت بیرند سمجھے کہ جب کمائی مردی ہے تو میں تواب کی کیا مستق ہول گی۔ حدیث سا:۔ فرمایار سول اللہ علی نے اے ورتو تمبارا جہاد جج ہے ( خ عن عائش )ف،و کھے ان کی بڑی رعایت ہان کو جج کرنے ہے جس میں جہاد کی برابر د شواری بھی نہیں جہاد کا ثواب ملتا ہے جو کہ سب سے زیادہ مشکل عبادت ہے۔ حدیث سم :۔ فر مایار سول الله عليه في ورتول برنه جهاد ب (جب تك على الكفاميد ب) اورنه جعدته جناز كي بمرابي (طسعن قَادة ) كارد يكفيّ ان كوكم بيشے كتنا تواب ملائے - صديث ٥: - رسول الله عليہ نے جب بيبوں كو ساتھ کیکر جج فر مایا تو ارشاد ہوا کہ بس ہیے کرلیا پھراس کے بعد بوریوں پرجی جیٹی رہٹا (حن عن الی ہریرہ )(

ف) مطلب بيك باضرورت شديده سفرة كرنا حديث ٢: فرمايار سول الله علي في فالله تعالى بند کرتا ہے اس عورت کو جواہیے شوہر کے ساتھ تولاگ اور محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے ( قرعن علی ) ف ) مطلب بدے کہ تو ہرے محبت کرنے اور اسکی منت ساجت کرنے کوخلاف شان نہ سمجھے جیسی مغرور تورتی ہوتی ہیں۔ حدیث ک: فرمایار سول اللہ علیہ علیہ نے عورتوں بھی مردوں ہی کے اجزاء میں (حم عن عائشہ)ف) چنانچہ آدم سے حضرت حوا کا پیدا ہونامشہور ہے مطلب یہ کہ عورتوں کے احکام بھی مر دوں کی طرح میں (باشٹنائے احکام مخصوصہ) پس اگران کے فضائل وغیرہ جدای نہ ہوتے تب ہمی کوئی ولگیری کی بات نہیں جن اعمال پر فضائل کا مردول ہے وعد و ہے انہی اعمال پر ان ہے ہے۔ حدیث ٨: \_فرمایارسول الله علی نے محقیق حق تعالی نے عورتوں کے حصہ میں رشک کا ثواب لکھا ہے اور مردوں یر جہاد کا لکھا ہے۔ پس جوعورت ایمان اور طلب تو اب کی راہ ہے رشک کی بات پر جیے شو ہر نے دوسرا نکاح كرلياصبركر يكى اس كوشبيد كربرابرتواب ملتاب-حديث 9: فرمايارسول الله علي في في في کے کاروبار کرنے ہے بھی تم کوصد قد کا ثواب ملتا ہے ( فرعن ابن عمر ) ف ) ویکھے عور توں کوراحت پہنچانے کا کیما سامان شریعت نے کیا ہے کہ اس میں تواب کا وعد وفر مایا جس کی طبع میں ہرمسلمان اپنی نی نی کوراحت پہنچا دیگا۔ حدیث ۱۰: فر مایا رسول اللہ عنطیع نے سب عورتوں سے اچھی و دعورت ہے کہ جب خاوند اسکی طرف نظر کرے تو وہ اس کومسر ور کردے ادر جب اس کو کوئی عظم دے تو وہ اسکی اطاعت کرے اور اپنے ج ن ومال بیں اس کو ناخوش کر کے اسکی کوئی مخالفت نہ کرے۔ (حم ان ک عن ابی بررہ)۔ حدیث النہ فر ما يارسول الله عليه في الله رحمت فر ما و ب يا جامه ميننے والى عورتوں ير ( قط فى الافراوك فى تار يخه جب عن ابی ہررہ و) ف ) و کیھئے حالانکہ یا تجامہ پہنٹا اپی مصلحت پروہ کیلئے مثل امرطبعی کے ہے مگراس میں ہمی یغیر سکالینے کی دعالے لی یکنی بزی مبر یانی ہے مورتوں کے حال پر - حدیث ۱۲: فرمایا رسول الله منالات نے بدکارعورت کی بدکاری بزار بدکارمردول کی بدکاری کے برابراور نیک کارعورت کی نیک کاری ستر اولیا وک عبادت کے برابر ہے(ابوالینے عن ابن عمر) و سیھنے کتنے تھوڑ کے مل پر کتنہ برواثواب ملابیر عایت نہیں عورتوں کی تو کیا ہے۔ حدیث سانہ فرمایار سول اللہ علیہ نے کس عورت کا اپنے گھر میں گھر گرہستی کا کام كرناج، دكرية والول كريت كو ينيخ بيني بانشاء الله تعالى (عن انس) ف ) كياا نتباب ال عنايت كي . صدیث انے فرمایار سول اللہ علیہ ہے تمہاری بیپول میں سب ہے اچھی وہ عورت ہے جوانی آبرو کے ہارے میں یار ساہوا ہے خادند ہر عاشق ہو (فرعن انس)ف) دیکھئے شوہر ہے حجت کرنا ایک خوثی ہے نفس کی عُمراس میں بھی فضیلت اور تواب ہے۔ حدیث 10:۔ ایک شخص نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ میر ک ا یک بیوی ہے میں جب اس کے پاس جاتا ہول تو وہ کہتی ہے مرحبا ہومیر سے سر دارکوا ورمیر سے گھر والوں کے سر دارکواور جب وہ مجھ کورنجیدہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے دنیا کا کیاغم کرتے ہوتہاری آخرت کا کام تو بن رہاہے آب نے بیان کرفر مایا اس عورت کوخر کردو کہ وہ اللہ کے کام کرنے والوں میں ہے ایک کام کر نیوالی ہے اور

اس كو جهاد كرنوالے كانصف تواب ملتاب (الخرائفلى عن عبدالله الوضاحى) ف) و يكھ شو ہركى معمولى آؤ بھت میں اس کو کتنا برا او ابل گیا۔ حدیث ۱۱: اساء بنت بزید انصار بیدے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ میں مورتوں کی فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں وہ عرض کرتی ہیں کہ مرد جعداور جماعت اورعیاوت مریض اور حضور جناز واور حج وعمر و دخفاظت سر صداسلامی کی بدولت ہم برفوقیت لے محت آپ نے فر مایا، تو واپس جااور ورتوں کو خبر کروے کہ تمہاراا ہے شوہر کیلئے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری اداکرنا اور شوہر کی رضامندی کی جویاں رہتا اور شوہر کے موافق مرضی کا انتاع کرتا یہ سب ان اعمال کے برابر ہے ( كرعن اساء) - حديث 14: قر مايارسول الله علي في قورت اين حالت حمل عن كير بيد بننه اور دودہ چیزانے تک ( نعتیات اور ثواب میں )ایس ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی تحرانی کرنےوالا جس میں ہروفت جہاو کیلئے تیارر ہتا ہے۔اوراگراس ورمیان میں مرجائے تواس کوشہید کے برابرٹو اب ملتا ہے (طب عن ابن عمر) محديث ١٨: فرمايارسول الله عليه في وي مضمون ب جواس فصل كي سب سي بهلي صديث كالس اتنافرق بكدوود بلائے يريفر مايا)جبكوئى عورت دودھ بلاتى بتو بركمونث كے بلان یرابیا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کوزندگی دیدی پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پر (شاباشى سے) ہاتھ مارتا ہے اور كہتا ہے كہ بچھلے كنا وسب معاف ہو گئے۔اب آ مے جوكر سے از سرنوكر۔ان میں جو گناہ کا کام ہوگا دو آئند ولکھا جائے گا اور مراداس ہے صغیرہ گناہ ہیں محرصفائر کا معاف ہوجا نا کیا تھوڑی بات ہے۔ صدیث 19: فرمایار سول اللہ علیہ نے اے بیبیویا در کھوکتم میں جو نیک میں وہ نیک لوگول ے پہلے جنت میں جائمیں گی۔ پھر ( جب شو ہر جنت میں آئمیں سے ) تو ان عورتوں کو مسل دیکراورخوشہوںگا كرشو برول كے حوالے كروى جائيں گى۔ سرخ اور زرور كى كى سوار يول بران كے ساتھ ايسے بي ہو كيكے سے جھرے ہوئے موتی (ابوالشیخ عن الی امامہ) نب بیبیواور کون ی فضیلت جا ہتی ہو جنت میں مردوں ے پہلے تو پہنچ ممنی ہاں نیک بن جانا شرط ہے اور یہ بجد مشکل نہیں۔ حدیث ۲۰: دعفرت عائشہ " ہے وایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر باہر جواوروہ اپنی ذات جس اس کی حالت کی تمبیانی کرے ار بناؤ سنگارترک کرد ہے اوراہیے یاؤں کومقید کردے اور سامان زینت کومعطل کردے اور نماز کی یابندی کھے وہ قیامت کے روز کنواری لڑکی کر کے اٹھائی جائے گی۔ پس اگر اس کا شو ہرمومن ہوا تو وہ جنت میں عى بى بوكى \_ اورا گراس كاشو برموكن شهوا (مثلًا خدانخو استدد نيا سے بے ايمان بوكر مراتها ) تو القد تعالى ر کا نکاح کی شہیدے کردینگے (این نزرنجویدوسندوسن) حدیث الا: ابودرداء بروایت ب ہوں نے کہا جھ کو ومیت کی میرے خلیل ابوالقاسم علیہ نے پس فر مایا کہ فرج کیا کروا پنی وسعت سے پے اہلخانے پرانخ (ابن جرمر)ف) جولوگ باو جود وسعت کے بی بی کے خرچ میں تنگی کرتے ہیں وہ ؤ رااس ریث کودیکھیں۔ حدیث ۲۴:۔ مدائن ہے روایت ہے کہ حضرت علی "نے فرمایا کہ آ دی اپنے گھر کا براه کارنبیں بنیآ جب تک کے وہ ایسا نہ ہوجائے کہ نداسکی پرواہ دہاس نے کیسالیاس پہن لیا اور نداس کا

خیال رہے کہ بھوک کی آگ کس چیز ہے بجھائی (الدینوری)ف) جولوگ اپنی تن پروری وتن آ رائی ہیں رہ کر کھر والوں ہے بے پر داور ہے جی وہ اس ہے عبرت پکڑیں ، بقول سعدی آ

بین آل بے میت راکہ برگز تن آسانی گزیند خویشن را نخوامددید روئے نیک بختی زن و فرزند مجذار وب ختی

## اضافات ازمشكوة

صدیث ۱۲۳- ابو ہریرہ " ہےروایت ہے کرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہورتوں کے تن میر ک تھیجت ہملائی کرنے کی قبول کرواس لئے کے دور پہلی ہے پیدا ہوئی ہیں (الخ متنق علیہ ) ف) بینی اس ہے رائ اور دری کال کی توقع مت رکھو۔ اس کی کیج نبی برمبر کرو۔ دیکھئے مورتوں کی کس قدر رعایت کا تھم ہے. حدیث ۲۲۴: ابو ہربرہ" ہے روایت ہے کہ مومن مردکومومن مورت ہے بغض ندر کھنا جا ہے لیعنی اپنی فج بی سے کیونکہ اگر اسکی ایک عادت کو تابیندر کے گاتو دوسری کوضرور بیند کرنگا۔ روایت کیا اس کومسلم ۔ (ف) لینی بیسوی کرمبر کرے۔ حدیث ۲۵: یعبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ فر مایا کدایی بی بی کوغلام کی طرح بیدردی ہے نہ مارنا جا ہے۔ اور پھرختم دن پر جماع کرنے لیے (الح متنفز عليه )ف) يعنى بجرمروت كي كواراكر \_ كي حديث ٢٦: حكيم بن معاويدا يد باب سروايد كرتے يو كديس في موض كيايار سول اللہ علي جم ير عارى في في كاكياح ہے آپ نے فرمايا كدوه حق ہے کہ جب تو کھانا کھا وے تو اس کو بھی کھلا وے اور جب تو کیڑ اپہنے تو اس کو بھی پہنا وے اوراس کے منہ پر مارے اور بول میال کھر بی کے اندر رہ کرچیوڑی جائے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابوداؤ د اور ابن ماجہ ۔ (ف) بعن اتراس سےرو تھے تو گھرے باہر نہ جائے۔ حدیث کا:۔ ابو ہریرہ" سےروایت ہے کے رمو الله عليه في فرمايا سب موكن بين مرايمان كاكال ووفض بيجس كاخلاق اليم بين اورتم سب ا جھے لوگ وہ ہیں جوانی بیمیوں کے ساتھ استھے ہول۔ روایت کیا اس کوئر غدی نے اور اس کوشس سیح کہا۔ (ف) يفسل ثاني كي (٢٧) حديثين بين اورفصل اول بين تيره تفيين بيرسب ملا كرجاليس بوكنين كويا بيرمجمو نعلیں قضاکل النساء کی ایک چبل حدیث ہے۔

تیسری فصل بہنتی زیور کے تربیبی مضمون میں عورتوں کے بعض عینبول برنصیحت قر آن اور حدیث سے جب ہم نیک بیبوں کی خصاتیں بتلا چکے تو مناسب معلوم ہوا کہ بعض عیب جو عورتوں میں ب جاتے ہیں اور ان سے نیکی میں کی آجاتی ہے اور ان میموں پر جو اللہ اور رسول علی نے خاص کر عور تو س کوتا کیدیا تقیمت فرمائی ہے ان کا خلاصہ بھی لکھودی تا کہ ان میموں سے نفرت کھا کر بھیں جس سے پوری نیکی قائم رہے۔

### أينول كالمضمون

فرمایا اللہ تعالی نے جن بیبوں میں آ خارہے کم کو معلوم ہوکہ یہ کہنائیں مائتیں تو اول ان کو فیروت کر واور اس سے نہ ما نیس تو ان کے پاس مونا بیٹھنا جھوڑ دو۔ اور اس پہلی نہ ما نیس تو ان کو مار و اس سے بعدا کر وہ تا بعدا ری کرنے لیس تو ان کو تکلیف دینے کیلئے بہانہ مت ڈھونڈ و۔ فاکدہ: اس سے معلوم ہوا کہ فاوند کا کہا نہ مائنا بہت بری بات ہے اور فر ما یا اللہ تعالی نے چلے بی پاؤں دور سے ذہین پر مت رکھوجس بی فاوند کا کہا نہ مائنا بہت بری بات ہے اور فر ما یا اللہ تعالی نے چلے بی پاؤں دوس نے بین اور جس بیس باجہ نہ ہو ایک دوس سے سے لگ کرنے جاتا ہوا س میں باجہ نہ ہو ایک دوس سے سے لگ کرنے جاتا ہوا س میں باحث یا طہور کی جن اور جب پاؤں میں جو ایک چیز ہے اسکی آ واز کی اتن احتیاط ہے اور مجھوکہ جب پاؤں میں جو ایک چیز ہے اسکی آ واز کی احتیاط ہے اور مجھوکہ جب پاؤں میں جو ایک چیز ہے اسکی آ واز کی احتیاط ہے اور مجھوکہ جب پاؤں میں جو ایک جو کے مائن احتیاط ہے اور مجھوکہ جب پاؤں میں جو ایک جو کہ مورث کی آ واز اور اس کے بدن محلنے کی تو کئی تا کید ہوگی۔

# حديثول كالمضمون

ل مارنے سے تھوڑ امار نامراد ہے

مع لین کہتی ہیں فلانے پرخدا کی مار پیٹ کار

سے مقصودیہ ہے کہ تھوڑاسا بھی ہدیہ نوتی ہے تبول کر ایما جائے کیونکہ کام کا ہے ہی اور خدا تعالیٰ کی تعت ہے اس میں مسلمان کی دلداری ہے کھری کا ذکر مبالغہ کیلئے ہے میرغرض ہیں کہ کھری ہی جدیدی جائے اور دو قبول کی جائے خوب بجھ لو

اور عورت ساٹھ برس تک خدا کی عبادت کرتے ہیں چرموت کا وقت آتا ہے تو خلاف شرع وصیت کر کے دوزخ کے قابل ہوجاتے ہیں۔فائدہ:۔جیسے بعضول کی عادت ہوتی ہے بول کہ مرتے ہیں کہ دیکھومیری چیزمیرے نوائے کو ویجیج بھائی کونہ دیجیج ۔ یا فلانی بٹی کوفلانی چیز دوسری بٹی سے زیادہ دیجیو یہ سب حرام ہے۔ دصیت اور میراث کے مسئلے کی عالم سے یوچے کراس کے موافق عمل کرے۔ بھی اس کے خلاف نہ کرے۔ اور فرمایار سول الله علي في عورت دومري عورت ساس طرح ند ملي كداسية خاد تد ك ما شفاس كا حال اس طرح کئے سکے جیسے وواس کوو کیور ہا ہے۔اوررسول اللہ علیہ کے باس ایک دفعہ آپ کی دو بیمیاں میٹی تعیس کرایک نا بینا محالی آنے لگے۔ آپ نے دونول کو پردے میں ہو جانے کا تھم دیا۔ دونوں نے تعجب سے عرض کیا وہ تو اند مے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم تو اندھی نہیں ہوتم تو ان کوریکھتی ہی ہوا در رسول اللہ علقے نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کو دنیا میں پچھ تکلیف دیتی ہے تو بہشت میں جوحوراس خاوند کو لے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تخیے غارت كرے ووتو تيرے پاس مبران ب جلدى تيرے پاس سے جارے پاس جلا آئے گا اور رسول الله عليہ نے فرمایا میں نے ایسی دوزخی مورتوں کوئیس دیکھا بینی میرے زمانے سے چیجے ایسی عورتنس پیدا ہوگی کہ کیڑے بہنے ہو تھی اور نظی ہو تھی۔ بعنی نام کوان کے بدن پر کپڑا ہوگا۔ لیکن کپڑا باریک اس قدر ہو گا کہ تمام بدن نظر آئے گا اوراترا کر بدن کومٹکا کرچلیں گی۔اور بالوں کے اندرموباف یا کپڑا دیکر بالوں کو لپیٹ کراس طرح باندھیں گ جس میں بال بہت سے معلوم ہول جیسے اونٹ کا کو بان ہوتا ہے الی عورتیں بہشت میں نہ جا کیں گی بلکہ اسکی خوشبوبھی ان کونصیب ندہوگ ۔ فاکدہ: لیعنی جب پر بیز گار بیمیاں بہشت میں جانے لگیں گی ان کوان کے ساتھ جانا نصیب نہ ہوگا۔ پھر جا ہے سزا کے بعدایمان کی برکت سے چلی جا کیں اور فر مایارسول اللہ علاقے نے جو عورت سونے کاز بور<sup>ل</sup> دکھلا وے کو پہنچ گی ای سے اس کوعذاب دیا جائے گا۔اوررسول اللہ علیہ ایک سفر میں تشریف رکھتے تھے ایک آوازی جیسے کوئی کسی پراعنت کررہا ہو۔ آپ نے بوچھا یہ کیابات ہے، او کول نے عرض کی کہ بیفلانی عورت ہے کہ اپنی سواری کی اونمنی پر اعنت کر رہی ہے۔ وہ اونمنی جلنے میں کمی یا شوخی کرتی ہوگی اس عورت نے جھلا کر کہد دیا ہوگا تھے خدا کی مارجیسا کے مورتوں کا دستور ہے رسول انٹد علیہ ہے لوگوں کو تھم دیا کہ اس عورت کواس کے اسباب کواس اوغنی پر ہے اتار دویہ اونٹنی تو اس عورت کے نز دیکے بعنت کے قابل ہے پھراس كوكام مين كيول لاتي جو فائده: في خوب مزادي \_

# تمام شدرساله كسوة النسوة

آ مے بقیہ ہے بہتی زیورحمہ شم کے مضمون کا

ان دونول مضمون يبني تعريف اور نصحت على يهال يا بي آيتي اور پييل اور يسيل كمي كئي اور يميل الله وقت كم بردقت كليم دى جردت بردا على معروب على بردا وقت برنا و هي من مروب بادراس بها بها من برطرح كي تيكي اور برطرح كي نصيحت تفصيل بها و هي من مروب بادراس بها بها من من برطرح كي تيكي اور برطرح كي نصيحت تفصيل بها و كليم دى بها و من من الموري برطرح كي تيكي اور برطرح كي نصيحت تفصيل بها و كليم دى بها و من من بادر بها و كليم دى بها و كليم دى بها و كليم دو باد كليم و باد كار من من بادر بي باد كي بادر بين اور بدؤ ات اور برعقيد واور برعل مورتول كرم كوم معلوم بوتي الله تعالى بمارا تبارا انبيول عن كرر اور ان بي شي خاته اوران عن حشر كرسات عن من س

صحيح

# اصلى بہشتى زيور حصه تم

بِسْمِ اللَّهِ الْرُّئْمَةِ الْرَّدِيْم

بعد حروسلو قریدہ ناچیز کھترین غلامان اشرقی محمصطفیٰ بجنوری مقیم بیر فد محلا کرم علی عرض رسا ہے

کہ احقر نے حسب الارشاہ سیدی و مولائی حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس القدسرہ، کے اس

نویں حصہ بہتی زیور میں محورتوں اور بچل کیلئے صحت کے متعلق ضروری باتنی اور کیٹر الوقوع امراض کے علاج

ورج کے بیں اور اس میں چند ضروری باتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ (۱) ان امراض کا علاج کھا گیا ہے جن کی

تشیم اور علاج میں چندال لیافت کی ضرورت نہیں معمولی پڑھی کھی مورثیں بھی ان کو بچھ سکی ہیں۔ اور جن

امراض کے علاج میں چندال لیافت کی ضرورت نہیں معمولی پڑھی کھی مورثیں بھی ان کو بچھ سکی ہیں۔ اور بہن

امراض کے علاج میں خالی قابلیت ورکار ہے ان کو چھوڈ دیا گیا ہے۔ بلکہ بہت چگہ تصریح کے ساتھ لکھ دیا گیا

ہو کہ اس کے علاج کی جرات نہ کریں۔ بلکہ طبیب سے علاج کرا کیں۔ (۲) نسخے بجرب اور آبل الحصول کے بیں اور ساتھ ہی یہ بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ ایک دوا کیں ہوں کہ اگر تجویز میں غلطی ہو یا اور کوئی وجہ ہو تو نقصان نہ کریں۔ (۳) عبارت ایک آبل کھی گئی ہے کہ بہت معمولی لیافت والا بھی بخو نی بچھ سکے۔ (۳)

اس مرجہ نظر جانی میں ایک علی میں معامر جو دورہ بھی ان شخوں کو اس میں قبل کر تھیں۔

اطلاع: یہ بی ای سے بیل طبی میں اس کی گئی۔ جو خاتمہ کے قریب درج ہے غلط خابت ہوئی اس کی جگہ دوسری کر کیں۔ اطلاع: یہ بیانی میں جو بالک تھی ہے درج کی گئی۔

ترکیب جو بالکل میں ہے درج کی گئی۔

#### مقدمه

393

اس غیر ترق واصل کرنے اور اس کے قائم رکھنے کی پی خرصروری تد ہریں ہیں جن کے جائے اسے عور تیں اپنی اور اپنے بچوں کی تفاظت اور احتیا لا کر کیس ۔ تدری الی چز ہے کہ اس سے آدی کا دل خوش رہتا ہے قو عبادت اور نیک کام میں خوب کی لگا ہے ۔ کھانے پینے کا لطف حاصل ہوتا ہے قو دل سے خدا تھا لی کا شکر کرتا ہے ۔ بدک میں طاقت رہتی ہے قوا چھے کام اور دومروں کی خدمت خوب کرسکا ہے تن داروں کا حق اتھی کا مشکر کرتا ہے ۔ بدک میں طاقت رہتی ہے قوا چھے کام اور دومروں کی خدمت خوب کرسکا ہے تن داروں کا حق اتھی کورتوں کو ایکی باتوں کا جائی واسطے تدری کی تدبیر کرتا ایسی نیت سے عبادت اور دین کا کام ہے ۔ خاص کر عورتوں کو ایکی باتوں کا جائنا بہت ضروری ہے کہ تکہ ان کے باتھوں میں بیچ پیار ہوجاتے ہیں، اگر وہ پر خون کے قائل ہو نے تو ان کے طم میں بھی ترق ہوتا ہے پھر یہ کرتے ہوتا ہے جا رہوں کی بیاری میں یا خود مورتوں کی بیاری پر میں مردوں کو الگ پر بیٹائی ہوئی ہے دوا دارو میں ان می کارو پر بیز کو پہند قرمایا ہے اس واسطے تھوڑ اتھوڑ ابیان ایسی ضروری باتوں کا گھھان ہی

#### ہوا کا بیان

(۱) اوروا ہوا ہو کہ سوری تکنے کی طرف ہے آتی ہے چوٹ اور زئم کو نقصان کرتی ہے اور کرورآ دی

کو بھی ستی لاتی ہے چوٹ اور زقم والے اور سہل بی اس سے حفاظت رکھیں دو ہرا کیڑا ایکن لیا کریں۔

(۲) جنوبی ہوا یعن جو ہوا دکن کی طرف ہے جاتی ہے گرم ہوتی ہے سامات کو ڈھیلا کرتی ہے جولوگ اہمی

ہاری سے اٹھے ہیں ان کو اس ہوا ہے بچتا چاہئے ۔ورنہ تیاری کے لوٹ آنے کا ڈر ہے۔ (۳) گھر ہیں جگہر نذکر واس سے بھی ہوا خراب ہو جاتی ہے اور یہ بی خیال رکھوکہ پا خانداور شسل خانداور برتن وجونے کی

جگہر ہے کہ بچول کو کسی جگہ پاؤں پر بھلا کر بھا متالیا۔ پھر بڑی احتیاط کی تو اس جگہ کو لیپ ویا۔ یہ بالکل ب تیزی ہو اور اس کو فورا اس کیلئے جگہ مقرر رکھوئیش تو کم از کم انتا کرو کہ کوئی برتن اس کا مسلطے علیجہ والی ان اگر اور وار جیزی ساتھا وار کواڑ بیزی وی تا کہ ایک اور وار جیزی ساتھا وار کواڑ بیزی دوتا کہ ایک کہ جھی کو میں خوشبو دار چیزی ساتھا وار کواڑ بیزی دوتا کہ ایک طرح ان چیزوں کو خورہ اور دیا کہ وہ سے اور ان اگر ہو جائے۔ ہو جائے میں ہوتا ہے ہوگہر کے ہر کر سے جس ساتھا واور کواڑ بیزی دوتا کہ ایک طرح ان چیزوں کو نور اور دیا کہ وہ سے الی اور اس کی تو بھی اور ان گوری کو نور کا کر دیا کرو خاص کر کئی کا تیل جان اگر جو زائی ہو جائے۔ اس کا ان کی اور کواٹ کر کھوں کو تقصان پائی کا کہا جو جائی ہے دیا خاورکوں کو تقصان پائی کی جو تھی خالے ہو جائے ہو دار خاص کر کھی کو کہا کہ جو تھوڑ نے جس نے اور کواٹ کر کو تھی کو تھوں کو تقصان کی تو تھی تا ہے بعول کے جو ز نے میں نیادہ تقصان کیا تھی تا ہے بعول کی خاص کو تقصان کیا تھا تھی تا ہے بعول کو تو تا کہ اور تی کھوں کو تقصان کیا تھی تا ہے۔ بعض

مرف نم کے بول کی دمونی بھی اچھا اثر رکھتی ہے۔

وقت موت کی نوبت آگئے ہے۔ اول ایندمکان میں دھوال کر کے ہرگز ندیٹھو۔ بعض جگدایا ہوا ہے کہ اس طرح تا ہے والول کا کی گفت دم گھٹ کیا اور اتن فرصت ندلی کہ کواڑ کھول کر باہر نکل آئیں وہیں مرکررہ کئے۔(ے) جاڑے کے دنول میں مردی ہے بچوا گرنہائے کا اتفاق ہوتو فور آبال سکھالو، اگر مزاج زیادہ مرد ہے تو جائے کی لویا و اتو کہ شہد اور پانچ ماشد کلونچی چاٹ لو۔ عواری جس طرح شندی ہوا ہے بچنا ضروری ہے ای طرح کرم ہوا یعنی لوے بچو۔ علی مونا وہ ہرا کیڑا پہنو۔ گری میں آونولوں سے مردھویا کرو۔

### كھانے كابيان

کمانا ہمیشہ بھوک ہے کم کماؤیدائی تدبیر ہے کہ اس کا خیال رکھنے ہے مینکڑوں بھار ہوں ہے حفاظت رہتی ہے۔(۲)ربھے کے دنوں میں غذا کم کھاؤ میمی مجی روز ور کھایا کر دادر ربھے کے دن وہ کہلاتے ہیں جبکہ جاڑا جاتا ہواور کری آتی ہو۔ (۳) گری کے دنوں میں شنڈی غذا تیں استعال میں رکھو جیسے کھیرا، کلزی، ترنی وغیره اور اگر مناسب معلوم بوتو کوئی وواجهی شندی تیار رکھواور بچوں اور بردوں کوضرورت مے موافق ویتے ر بوجیے شربت نیلوفر،شربت عناب وغیرہ فالودہ مجی عمدہ چیز ہاں سے نے اتاج کی گرمی بھی نہیں ہوتی اور مرف يخم ريحان بيا تك ليما بهي يمي تفع ركمة إساس موسم بين كرم وختك غذا كين بهت كم كعادَ جيسار هركي وال الو وغیرہ۔( س) خریف کے دنوں میں ایس چیزیں کم کھاؤ جن ہے سودا پیدا ہوتا ہے جیسے تیل ، بیکن ، گائے کا م کوشت مسور وغیرہ اور خریف کے دن وہ کہلاتے ہیں جس کو برسات کہتے ہیں۔(۵) جاڑے کے دنوں میں جس كومقدور بومقوى غذائي اوردوائي استعال كريتا كرتمام سال بهتى أفتول سے حفاظت رہے جیسے تیم شت اغرانمک سلیمانی کے ساتھ اور گاجر کا حلوا اور ٹیم شت اغرااس کو کہتے ہیں کداندر سے پورا جمانہ ہو تركيب اسكى يه ب كدا غرب كوايك باريك كيز بين كرين كبيث كرخوب كمول ياني من سود فعذو طددي يا اعزب كو كھولتے يائى ميں تحيك تين منك وال كر فكال ليس اور تين منث تھندے يائى ميں رحميس اس كى صرف زردى کھانا جا ہے سفیدی عمرہ چیز نبیس ہے۔ (۲) جب تک زیادہ ضرورت نہ ہو دوا کی عادت مت ڈالو تھو لے موٹے مرض میں غذا کے کم کردینے سے باہدل دینے سے کام نکال لیا کرو۔ (۷) آج کل غذا میں بہت ب ترکیبی ہوگئ ہے جس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں اس لئے عمد و اور خراب غذا کیں کھی جاتی ہیں۔ بند مكان ميم منى كالتيل بركز نه جلاؤ خواه لاكتين مين بوياليپ مين يا وبيه مين اس بيميم و عزاب

ع سردی میں نمانے کی ایک ترکیب یہ ہی ہے کہ سرایک دفعہ دحوکر سکھالیا اور باقی بدن دوسرے وقت دحولیا عشل اس طرح بھی ادا ہوجا تا ہے۔ البتہ بلاعذ رابیا کرنا خلاف سنت ہے ذیاد وسردی ہوتو بیصورت ہے کہ تولیہ یا کپڑا پاس رکھوجتنا جن بدن دھولیہ جانے کپڑے ہوئے جانے لیکن بالکل خشک نہ ہونے پائے درند کھروہ ہوگا جلدی جلدی خسل پورا کرلینا جائے ہون دھولیہ جانے کپڑے کہ وہ ہوگا جلدی جلدی خسل پورا کرلینا جائے ہے میں بیاز رکھنا بہت مفید ہے بیلوکوا ہے او پر تھینج لیتر ہے اور "وی پی

عمدہ غذا نیں میر ہیں: اغرابیم بت ، کوتر کے بچوں کا گوشت، گائے کے بچوں کا گوشت، بحری کا گوشت، مری کا گوشت، میری کا گوشت، مینڈ معے کا گوشت، اور دوسرے شکاروں کا گوشت، مینڈ معے کا گوشت، اور دوسرے شکاروں کا گوشت، مجھلی، کیبوں کی روٹی، انگور، انجیر، انار، سیب، شلجم، پالک، خرف، دود، جلیک، سری پائے۔ نیکن سری پائے سے خون گاڑ ما پیدا ہوتا ہے۔

اور خراب غذا میں بیر ہیں: بیکن ، مولی ، لائی کا ساگ بینی سیاہ چوں کی سرسوں کا ساگ ، سیگر ہے جو مونی کے در دعت پرلگتی ہے، بوز حی گائے کا کوشت ، بلخ کا کوشتے گاجر ، سکھایا ہوا کوشت ، لوبیا ، مسور ، تیل ، گز ، ترشی اوران غذاؤل کے خراب ہونے کا یہ مطلب بیس کہ بالکل ند کھاویں بلکہ بیاری کی حالت میں تو بالکل ند کھاویں اور تندری میں بھی ایسے مزاج وغیرو کو دکھے کر ذرا کم کھائیں البینہ جن کا مزاج تو ی ہے اور ان کو عادت ہےان کو چونقضان نہیں۔ بعض جگددستورے کرز چدکو مختلف منم کی غذائی کہیں ماش کی وال کہیں كائكا كوشت اور تنل تتل تركاريال ضروركرك دية بن بديرى رسم بايد موقعون براحتياط ركف كيلنة خراب غذاؤل كولكه وبإحميا ب-ابتمور اسابيان ان غذاؤل كى خاصيت كالجمى لكهاج الب تاكراجهي طرح ے معلوم ہوجائے۔ بیکن گرم نشک ہے اس میں غذائیت بہت کم ہے خون برا پیدا کرتا ہے۔ بواسیر والوں کو اورسوداوی مزاج والول کو بہت نقصال کرتا ہے اگر اس میں تھی زیادہ ڈالا جائے اورسر کے ساتھ کھایا جائے تو کچھاصلاح بین دری ہوجاتی ہے۔مولی گرم ختک ہاس کے بنوں میں اور زیادہ گرمی ہے سر کواور طاتی کو اور داننوں کوزیاد و نقصان کانچاتی ہے۔ در بیل جمعم ہوتی ہے لیکن اس سے دوسری غذا کیل ہفتم ہوجاتی ہیں بواسیر والول کوسی قدر فائدہ ویتی ہے مرکزم ہے اگر اس میں سرکہ کا بیمکویا ہوا ذیرہ ملا دیا جائے تو اس کے نقصان کم ہوجاتے ہیں۔ تلی کیلئے مفید ہے خاص کرسر کہ میں پڑی ہوئی لابی کا سائٹ کرم ہے۔ گردہ کے مریضوں کو بہت نقصان کرتا ہے اور حمل کی حالت میں کھانے سے بچہ کے مرجانے کا ڈر ہے۔ سینگری بھی گرم ے۔ بوڑھی گائے کا گوشت کے محرم خنگ ہاس سے خوان گاڑ حااور بری متم کا پیدا ہوتا ہے۔ سوداز یادہ پیدا کرتا ہے۔ خارش والوں کواور پواسیر والوں کواور مراق اور تلی والوں کواور سوداوی مزاج والوں کو نقصان کرتا ہے اگر یکتے میں خریوزے کا چھلکا اور کالی مرج ڈال دی جائے تو نقصان کم ہوجا تا ہے البتہ مختی لوگوں کوزیادہ تغصان میں کرتا بلکہ بحری کا کوشت سے زیادہ موٹا تازہ کرتا ہے لیکن بھاری میں احتیاط لازم ہے۔ بلخ کا موشت گرم خنگ ہے دیر میں ہضم ہوتا ہے مگر پودینہ ڈالنے ہے اس کا نقصان کم ہوجا تا ہے اور دریائی بلخ کا "كوشت اتنا نقصان نبيل كرتا جتنا كمريلو بلخ كاكرتا ہے۔ كاجرگرم تر ہے اور ديرين بضم ہوتی ہے البتہ تبخير كو روكى باور فرحت دي باس لئے لوگ اس كوشندى كہتے ہيں۔ كوشت ميں يكانے ساس كے نقصان كم ہوجاتے ہیں۔اورمرباس کاعدوچیز ہے رحم کوتقویت و بتاہے اور حاملہ عورتیں گاجر کھانے سے زیادہ احتیاط

ا یہ تا ٹیریں بڑی گائے کے گوشت کی بیں اور گائے کے بچوں کا گوشت سب سے اچھا کوشت ہے جیبا کہ قان ن شیخ میں تقدیمے۔

رتعیں کونکداس سے خون جاری ہوجاتا ہے۔ لوبیا گرم تر ہے دیر علی بعثم ہوتا ہے اس سے خواب پریشان نظر آتے ہیں۔سرکہاوردارچیتی ملانے ہے اس کا نقصال کم ہوجا تا ہے۔لیکن حاملہ بورتیں ہرگز نہ کھا تھیں۔مسور خک ہے بواسیر والوں کونتفسان کرتی ہواورجن کا معدوضعیف ہواورسوداوی مزاج والوں کونقصان کرتی ہے زیادہ تھی ڈالتے ہے باسر کہ الا کر کھانے ہے اسمی کھے اصلاح ہوجاتی ہے۔ تیل گرم ہے سودا پیدا کرتا ہے اورسوداوی بیاری می نقصان کرتا ہے شنڈی ترکاریاں المانے سے کھاصلاح ہوجاتی ہے اور ال کے آ دھ سر تیل کو جوش و کمراس میں دوتو زمیتی کے نیج ڈولیں اور جب میتی جل جائے نکال کر بھینک دیں۔ پھراس میں آ دھ سیر تھی ملاکر جمالیں تو تیل کامزہ اچھا اور تھی کا ساہوجا تاہے۔اور اگر میتنی کے جج گڑے یانی میں او ٹناکر ال كرجهان كراس سے تطے ہوئے يانى كوتيل ميں الاكر كراونا كي يبال كك كديانى جل جائے تواميد ہے کے تیل کا نقصان بھی جاتار ہے بیر کیب غریبوں کیلئے کام کی ہے۔ گزگرم ہے سودازیادہ پیدا کرتا ہے۔ کھٹائی زیادہ کھانا پھوں کونقصان کرتا ہے اور جلد ہوڑ ھا کرتا ہے تورتیں بہت احتیاط رحیس اور تمل میں اورزید ہونے كى حالت من اورزكام من زياده احتياط لازم بالررشى من ميشى چيز طادى جائة نقصال كم بوجاتا ہے۔(۸) بعض غذائم الی ہیں کہ الگ الگ کھاؤٹو کچھڈ رنبیں لیکن ساتھ کھانے سے نقصان ہوتا ہے یعنی جب تک اِن میں سے ایک چیز معدہ میں ہود وسری چیز نے کھا کیں اکثر مزاجوں میں تین گھنٹہ کا فاصلہ دینا كافى موتاب عصيموں نے كہاہ كدوود ي ساتھ ترشى نه كمائيں اى طرح دودھ في كريان نه كمائيں اس ے دودھ کا یائی معدوش الگ ہوجاتا ہے دودھ اور مجملی ساتھ ندکھا کی اس سے فائج اور جذام این کوڑھ کا ڈر ہے۔ دودہ جاول کے ساتھ ستوند کھائن چکنائی کھاکر پانی نہ دئیں۔ تیل یا تھی بے ان کے برتن میں نہ ر میں۔ کسایا ہوا کھانا ندکھادیں۔ مٹی کے برتن کا پکایا ہوا کھانا سب سے بہتر ہے۔ امرود ، کھیرا، کاری ،خربوزہ، تر بوز اور دوسرے میزمیووں پر یاتی نہ تکیں۔ اگور کے ساتھ سری یائے نہ کھا کیں۔ (9) کھانا بہت گرم نہ كماؤ \_كرم كمانا كما كر شنداياني ين عن عدائق كوبهت نقصال ينجاب - (١٠) مونا آناميده عاجماب اورلقمہ کوخوب چبانا جا ہے اور کھانا جلدی جلدی کھالیہ آجا ہے۔ بہت دریس کھانے سے بہنم میں خرابی ہوتی ے۔(۱۱) بہت بھوک میں نہ سوؤ اور نہ کھاتا کھاتے ہی سوؤ کم از کم دو کھنٹ گزرجا کیں تب سوؤ جب تک کھاتا مهنم نه موجائے دوبارہ ندکھاؤ کم از کم دو گھنٹہ گزرجائیں اور طبیعت بلکی بلکی معلوم ہونے نکے اس وقت مضا نُقَدَّنِيں۔ فائدہ۔ اگر بھی تبض ہوجائے تو اس کی تہ بیرضرور کرو۔ آسان می تدبیر تو یہ ہے کہ رونی نہ کھاؤ ا یک دودفت صرف شور باذرا چکنائی کافی لو۔ اگراس سے دفع ند بہوتو بازار سے نو ماشہ حب القرطم معنی کیڑ کے نج اوراز حائی توله انجیرولای منگا کرآ وسه پاؤیانی میں جوش دیکردونوله شهدملا کریی لواس ووایس غذائیت بھی ہے۔( ١٢) اگر بإخانه معمول ے زیادہ زم آئے تورو کئے کی تدبیر کرواور چکنائی کم کر دو بھنا ہوا کوشت کھاؤ۔ اورا کردست آئے لگیں یامعمولی قبض ہے زیادہ قبض ہوجائے تو تھیم کوخبر کردو۔ ( ۱۳ ) کھانا کھا کرفورا یا خانہ شرمت جا دُاور جو بهت تقاضا بوتو مضا نَقتْ بيس\_(۱۴) بييثاب يا يا خانه كا جب تقاضا بوتو برگز مت روكواس

#### طرح معطرت طرح كى ياريان عداءوتى مي-

بإنى كابيان

آرام اور محنت كابيان

علاج كرانے ميں جن باتوں كاخبال ركھنا ضروري ہے

 اور عكميا اورز بريلي دواوك كے كتوب كے ياس نه جاؤ اور حرام الله اور نجس دواند كماؤند لكاؤ\_ ( 4 ) جب كوئى دوا لي مدت دراز تك كمانا بوتو مجى بحى ايك دودان كوچمور ديا كرويا اسكى جكداور دوابدل ديا كروكيونك جس دوا کی عادت ہو جاتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ (۱) جب تک غذا ہے کام چلے دوا کو اختیار نہ کرومثلاً مسبل کے بعد طاقت آئے کیلئے جوان آومی کو پینی کافی ہے اس کو مشک وعزر کی ضرورت نہیں البتہ بوڑھے آ دمی کو پخنی قبض کرتی ہے اور اس کے بہنم کرنے کیلئے بھی طاقت جاہئے ایسے خص کو کوئی مجون وغیرہ بنالین بہت مناسب ہے۔(٤) دوا كو بہت احتياط ئے تھيك تول كرنسخ كے موافق بناؤ الى طرف سے مت كھناؤ، برهاؤ\_(٨) دوا بهلے علیم کو دکھلا لواگر بری ہواس کو بدل ژانو\_(٩) دل جگراور د ماغ اور پیمیپیر ااور آگھ و فیرو جونازك چيزيں ہيں ان كيلئے ايسى دوائي استعمال نه كروجو بہت تيز ہيں يا بہت ضيْدى يا بہت خليل كر نيوالى ہیں یا زہر ملی ہیں ہاں جہاں بخت ضرورت ہولا جاری ہے مثلاً جگر برا کاس بیل ندر کھیں ، کھانسی ہیں سنکھیا کا کشتہ ندکھا تنیں، آنکھ میں نرا کا فورنہ نگا تنیں بلکہ جب تک آنکھ میں باہر کی دوا ہے کام چل سکے اندر دوانہ لگائیں۔(۱۰)علاج بمیشدا بیے طبیب سے کراؤ جو مکست کاعلم رکھتا ہواور تجربہ کاربھی ہوعلاج غوراور تحقیق ے کرتا ہو ہے سو ہے سمجھ نسخہ ندلکھ ویتا ہو۔ مسبل دینے میں جلدی ندکرتا ہو۔ کسی کا نام مشہورین کر دھو کہ میں نه آؤ۔(۱۱) بیاری میں پر ہیز کو دوا ہے زیادہ ضروری سمجھوا در تندرتی میں پر ہیز ہر گز نه کرو فیصل کی چیزوں میں سے جس کو جی جا ہے شوق سے کھاؤ گریہ خیال رکھوکہ پیٹ سے زیادہ ندکھاؤاور پیٹ میں گرانی یاؤتو فاقد کردو۔ (۱۲) بوں تو ہر بیاری کا علاج ضروری ہے لیکن خاص کران بیار بول کے علاج میں ہرگز ففلت مت كرو-اور بچول كيليئة تو اورزياده خيال كرو-زكام كمانى، آنكه دكمنا، يهلي كا درد، بريضى، باربار ياخانه جانا، پیش آنت اتر نا میض کی میازیادتی ، بخارجو برونت رہتا ہو۔ یا کھانا کھا کر ہوجا تا ہو، کسی جانوریا آ دمی کا كات كھانا، زہر كلى دوا كھالينا، ول دھڑكنا، چكرآنا، جكہ جكہ ہے بدن پيڑكنا، تمام بدن كاس ہوجانا اور جب بحوك بہت بڑھ جائے یا بہت گھٹ جائے یا نیند بہت بڑھ جائے یا بہت گھٹ جائے یا پسینہ بہت آئے لکے ی بالكل ندآئ الارياكونى بات إلى جميشك عادت كے خلاف بيدا بوجائة مجموك بيارى آتى بےجلدى حكيم ے خبر کر کے تدبیر کرو۔اورغذاوغیرہ جس بے ترکیبی شہونے دو۔ (۱۳) نبض دکھلانے میں ان باتوں کا خیال ر کھو کہ نبض دکھلانے کے وقت ہیٹ نے مجرا ہونہ بہت خالی ہو کہ بھوک سے بیتا ب ہو۔ طبیعت پر ندزیا دوعم ہوند زیادہ خوتی ہو۔ ندسوکرا ٹھنے کے بعد فورا د کھلا وے نہ بہت جا گئے کے بعد ندکسی محنت کا کام کرنے کے بعد نہ دور ہے چل کرآنے کے بعد نبض دکھانے کے وفت چارزانو ہو کر بیٹھو یا جاریائی پریا پیڑھی یا یا وال انکا کر مینھو یکسی کرد ٹ پرزیادہ زور دیکرمت میٹھونہ کوئی ساما تھ ٹیکو۔ تکبیمجی نہ لگاؤ جس ہاتھ کی نبض دکھلا وَاس میں

اس كے مسائل لمبى جو بريس و كيداو

ع دوا کو ہمیشہ ڈھا تک کراور تھا تھت ہے رکھو بعض دواؤں پر بعض جانور عاشق ہوتے ہیں۔وہ ان میں ضرور مند ذالتے ہیں۔ جیسے کی یا کچیز اور مادرخو بیاور سانپ۔

### بعض كمبي اصطلاحون كابيان

نسخوں میں بعض الفاظ اصطلاحی لکھے جاتے ہیں اور بعض علاجوں کے خاص خاص نام ہیں۔ان کو مختصراً یہاں لکھاجا تا ہے

| منصبح:۔ وہ دواجو مادے کو نکلنے کیلئے تیار کرے | مدربول: بيشاب الرفي والي دوا                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| مسبل: وست لائے والی دوا                       | مدر حيض: يض جاري كرنيوالي دوا                     |
| منقت حصاة: يتمرى كوتور في والى دوا            | (مدّ رلين: دودها تاريفه والى دوا                  |
| مقى: _ قے لانے والى دوا                       | مدل نه رخم بحرفے والی دوا                         |
| كيونكه مسهل سيآنون وغيره كوضرور بجحونه بجحه   | ملتن: - بهت بلكامسهل                              |
| نقصان پہنچاہے فالج وغیرہ ٹھنڈے امراض          | آبرن: _ خالی یانی میس کوئی دوانیکا کراسمیس بیشهتا |
| میں مجھی تیم بدمعتدل بلکہ گرم بھی ہوتی ہے     | انكباب: بيماره ليرا                               |

<sup>·</sup> قارور و كايرتن بالكل صاف بهواور دُمها تك كرر كمنا جائع مُرشيشي هن د كمايا جائة وشيش بالكل صاف بهو

| حقنه اختفان ـ بإخان كمقام سے بذر بعد بكيارى    | بخور:۔ دوا سلگا کر دھونی لیٹا بعض وقت رحم کے         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| دوا پَنِيانا                                   | ا ندرکسی دوا کا دهواں پہنچا نامنظور جوتا ہے          |
| حمول: رقم میں دوا کار کھنا                     | اسکی ترکیب بیہ ہے کہ دوا کوآگ پر ڈال کر              |
| فرزجہ:۔ اس کے بھی وہی معنی ہیں                 | ایک کونڈ اسوراخ داراس برڈ ھا تک کر                   |
| قطور ۔ كان وغيره من دوائيكانا                  | اس سوراخ پربیٹھ جائیں                                |
| تخلف تر چیز سنگھانا اس کی ترکیب بھی بخار کے    | یاشویہ:۔ دواکے پانی ہے پیروں کو دھار نااس کی         |
| بیان ش ہے<br>میان ش ہے                         | مفصل ترکیب بخار کے بیان میں ندکور ہے                 |
| تطول:۔ وهارنا اس کی ترکیب یہ ہے کہ جن          | تہر بید:۔ معندی دوا دینامسہل کے بعد جو دوا دی        |
| دواؤں سے دھارنا ہوان کو پانی میں پکا کر جب نیم | جاتی ہے اس کوتیر بداس واسطے کہتے ہیں کہ بیدد وال کثر |
| محرم رہ جائے ایک ہائشت او نے سے دھار یا ندھ    | * **                                                 |
| <i>ڪر</i> ڙوليس                                | کیلئے دی جاتی ہے                                     |

#### تولنے کے باٹ

| انگریزی باث     | دريم=124 سائد               | ٨ جاول ک=ايک رتي          |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| گرین= آوهی رتی  | دا نگ=پوئے جارر تی          | ۸رتی کا=ایک ماشه          |
| ۋرام= تىمىرى قى | رطل=۱۹۳۰ تو لے              | باره ما شد کا=ا بیک تولیه |
| اونس=۸ ۋرم يا   | رطل=ساڑ <u>ھے جا</u> ر ماشہ | ۵ تو زیرک = ایک چسٹا تک   |
| 2⁄17توليه       | مثقال=ماژ <u>ھ</u> ےجار     | ١١ چھٹا تک کا=ایک سیر     |
| پوغر=۱۲اوٽسيا   | ماشه                        | ۵سیر کی=ایک دهزی          |
| آ ده ير         | وام پخته = بین ماشه         | ۳۰ سیر کا=ایک من          |

بعض بیار یوں کے ملکے ملکے علاج

ان علاجوں کے لکھنے سے بیہ مطلب نہیں کہ ہرآ دمی تعلیم بن جائے بلکہ اتی غرض ہے کہ ہلکی ہلک معمولی شکا بیتیں اگرا ہے آ پ کو یا بچوں کو ہوجا کیں اور تعلیم دور ہوتو ایسے وقت میں جیسے اکثر عورتوں کی عادت ہے کہ مستی کی وجہ سے نہ تھیم کو خبر کرتی ہیں اور ناوا تف ہونے کی وجہ سے خود بھی کوئی تد ہیر نہیں کر سکتیں آخر کو وہ مرض یونمی بڑھ جاتا ہے بھر مشکل پڑجاتی ہے تو ایسے موقع کے واسطے عورتوں کو بچھوا تفیت ہوجا ہے تو ان کے

کام آئے اور دوسر ہے بعض بیار یوں کے پر ہیز اور بعض بیار یوں سے بیخے کے طریقے معلوم ہو جو تیں گئے تا اور اسپنہ بیچوں کی تفاظت کر سیس گی۔ تیسر ہے بعض دواؤں کا ہتانا اور تکیم کے بتلائے ہوئے ملات کے براہ کو آرام دینے کا سلیقہ آجائے گااس داسطے تھوڑا تھوڑا آتھوڑا آت

سرکی بیار مال

سر کا درو:۔ بیکی طرح کا درد ہے ہرا یک کا علاج جدا ہے گھریہاں ایسی دوا نمیں لکھی جاتی ہیں کہ کئی ھرت کے سردرد میں فائدود بنی ہیں اور نقصال کسی طرح کانہیں کرتیں ( دوا ) تنین ماشہ بنفشہ تین ماشہ گل مچکن ، تنین ماشہ بگل نیلوفر پانی ہیں ہیں کر چیشانی پر لیپ کریں۔

<u>دومری دوا: '</u> تین ماشدآ ژوک عضلی گری پانی میں پیس ایس اور تین ماشد خنم کا ہوا لگ خشک پیس میں پھر دونوں کومل کر بیبیثی نی اورکنیٹی پر لیپ کردیں بہت موثر یعنی اثر والی دوا ہے اورا گرسر دی ہوتو تین ماشد کہا ب چینی پیس کراس میں اورملالیں۔

تنیسرانسخہ جو ہرفتم کے درد کیلئے مفید ہے خواہ نیا ہو یا پرانا مادہ سے ہو یا بلامادہ کے رسوت معظمی کے پھوں، گلِ سرخ ، بنفشہ، صندل سرخ ، صندل سفید سب نین تنین ماشدگل با بوندا یک ماشہ پوست بشخاش کیں ، شہ، املائی ایک تولیہ ہری کموہ کے یانی میں چین کرایپ کریں۔

د ماغ کاضعف ہونا: اگر مزاج گرم ہے تو خمیرہ گاؤ زبان کھاویں اور اگر مزاج سرو ہے تو خمیرہ بادام سودیں ان دونوں خمیرول کی ترکیب سب بیماریول کے ختم ہونے کے بعد لکھی ہوئی ہے وہ ں و کھے لواور بھی میں میں نسخے سب ای جگہ ساتھ ہی لکھ دیئے ہیں۔ نچ میں جہال ایسے نسخوں کا نام آئے گا آتنا مکھ دیا جائے

#### گا۔اس کوخاتمہ میں ویکھوتم خاتمہ کا بھی مطلب مجھ جاتا۔

### آئکھ کی بیاریاں

آئینہ یا کوئی چیکدار چیز آفاب کے سامنے کر کے آنکھ پر اس کا عکس ہر گز مت ڈالواس ہے بھی دفعتا بینائی جاتی رہتی ہے۔

(ووا): جس ہے آ کھی بہت می بیار ہوں کی حفاظت رہاور نگاہ کوقوت رہے۔ انار شیریں اورانار ترش کے دانے اور دانوں کے بیچ کے بروے اور کودالیکر کیلیں اور کن تھ کپڑے میں جیمان لیں جوعرق نظے اس کو آ ب انار کہتے ہیں۔ بیورق ڈیڑھ چھٹا تک اوراس میں شہد چھٹا تک بھر ملا کرمٹی یا پھر کے برتن میں بلکی آ کی یر پکالیں اور جھاگ اتارتے رہیں یہاں تک کے گاڑھا ہو کر جمنے کے قریب ہوجائے پھر شیش میں احتیاط سے ر کھیں اور ایک ایک سلائی اینے اور اپنے بچوں کی آئکھ میں لگایا کریں۔انشا ءاللہ نعالیٰ آئکھ کی اکثر بجاریوں ے حفاظت رہے گی اور بینائی میں ضعف نہ آئے گا۔ دوسری دوا کہ دہ بھی آئکے کواکٹر بیار بول ہے محفوظ رکھتی ہے۔ تازے آ ملے بعنی آنو لے نیکر کیل کریانی نچوڑ لیں اور چھان کرلوہے کے برتن میں پکائیں یہ ں تک کہ گاڑھا ہو جائے پھرشیشی میں احتیاط ہے رکھ لیس اور ایک ایک سلائی لگایا کریں۔ رکڑ ا۔ جو کہ کھانجی بعنی انجن ہاری اور پڑوال اور پلکوں کی خارش اور موٹا بن اور آنکھ کی سرخی کیلئے مفید ہے۔ سفید جست دوتولہ اور مندر حما گ اور کونیل نیم کی اور پینکری کچی اور اقلیمیائے ذہب لیا نونو ماشداور لونگ ۲ ماشداور افیون اور حِراخ كاكل ياخچ ياخچ ماشداور نيا إتحوتها كھيل 🐣 كيا ہواد و ماشداور رسوت ايك تولداور حجمونی ہز ايك تولدسب کومرمہ کی طرح بیں کرسرموں کے چوتولہ خالص تیل میں الماکر کانسی کے کثورے میں نیم کے سونے سے آٹھ دن تک رگڑیں پھرایک موایک بار شندے یانی ہے دھولیں اور کسی صاف برتن میں گرو ہے بیجا کررکھ لیں بر بالوں کوا کھا زکر جزوں پر لگائیں وو دفعہ کے لگانے سے نکلنے بند ہوجائے جیں اور کھا بھی برجالیس دن نگائمی تمام عمرنہ تکلیں اور بھی آنکھ کے بہت ہے امراض کومفید ہے۔ چراغ کاگل یہ ہے کہ روئی وتیل میں بھٹو كرجلائي جب بجصنے كے قريب آئے و ها نك دين تاك تصندى جوجائے - آئكي و كھنے آنا يہ جومشبور بك جب آنکھ دیکھنے آئے تو تین دن تک دوانہ کرے لیے بالکاں غلط ہے پہلے ہی دن سے غور سے علائ کرو۔ ا بہتہ شروع میں کوئی تیز دوانہ لگاؤ بلکہ اخیر میں بھی نہ لگاؤ جب تک کہ کوئی بڑا ہوشیار تجر ہے کا رحکیم نہ بتلا وے۔

ا بے بیسونے کامیل جو کھان میں نکاتا ہے اگر کھان کا نکلا ہوا نہ طے قو ستار کے بال سے لے لیس

ع اس کے تعمیل کرنے کی ترکیب بیہ ہے کہ اس کو پیسٹر پانی میں گوندھ کرنگیاں بنالیں اور ایک مٹی کا برتن تھ پر رکھ کر اس برنگیوں کولوٹ بوٹ کریں بیبال تک کے خشک ہوجا کیں۔ پھر تول کر کام میں لا کیں۔

سے اور یہ بھی مشہور ہے کہ آنکود کھنے میں صرف میٹھا کھانا جا ہے یہ بھی محض نلط ہے بیٹھا کھانا اکثر آنکو دکھنے می نقصان کرتا ہے فاص کر جب کہ آنکو کرمی ہے دکھنے آئی ہو ہاں آنکود کھنے میں مرج بہت کم کھاویں بلکہ مناسب رہے کہ کال مرج کھاویں دورنمک بھی کم کھاویں اورکھنائی ماجار ، تیل ہالکل ندکھاویں۔

دوا۔اگراول دن آنکھ و کھنے میں لگائی جائے تو مغید ہوا در کسی حال میں معنر نہ ہو بعنی نقصان نہ کرے ذرای رسوت گاہ میں یا مکو کے پانی میں تھس کر لیپ کریں۔دوسری دوابوٹلی کی۔ تین ماشہ پھیکری سفیداورزیرہ سفیداور پوست کا ڈوڈ ااورایک ماشدافیون اور حیار ماشہ پٹھانی کوداور ۲ ماشداطی کے بیتے اوراڑ ھائی عدد نیم کے بتے سب کو پل کر دو تین پوٹلی بنائے اور کوری بیالی میں بانی بحرکراس میں جھوڑ ہے رکھے اور آ تھموں کو لگا ، کرے اگر سر دی کے دن ہوں تو ذراگرم کرلے۔ تیسری دوا۔ آنکھ کے دیکھنے کے شروع سے کیکر آخر تک رگا کتے ہیں۔روہوں اور چھوٹے موٹے زخم اور آنکھ کی بہت می بیار یوں کو فائدہ مند ہے آنکھ میں بالکان ہیں تنتی میا کسوکی گری جید ماشداور مصری مدتر کی ہوئی انزردت اور نشاسته تمین تمین ماشد سرمه کی طرح بیس کرر کھ لیں اور ایک ایک سلائی یا تین تین سلائی سوتے وقت یامنج وشام لگائیں اور اگر اس کو لگا کراو پر ہے دو بھا یہ روغن کل یا تھی میں بھگو کرتھوڑی دیر نصنڈ ہے گھڑے برر کھ کر جب وہ خوب نصنڈ ہے ہو جا نہیں پھران بھالوں کو آ تھوں پرر کھ کرمٹی کی دونکیاں جو پانی میں گوندھ کر بتائی ہوں رکھ کر پٹی باندھ دیں تو بہت جلدی نفتے ہوجا کسو ک گری نکالنے کی ترکیب ابھی موتیا بند کے بیان میں آتی ہے۔ اور انزروت اس طرح مدیر ہوتا ہے کہ انزروت کو باریک پیس کر بمری یا گائے یا بھینس کے دود ہیں گوندھ کر جماؤ کی نکزی پر لیبیٹ کر بہت ملکی آنچ یر سکھالیں پھرلکڑی پر سے اتار کر کام میں لاویں اور انزروت آنکھ میں بھی بدون مذیر کئے ہو سئے نہ لگاویں ورنہ نقصہ ن دیگی۔ فائدہ جہاں بچوں کوآ نکے دیکھنے کا بیان آئے گا وہاں پچھ ضروری چیزیں کھانے پہنے کے منعلق کھی ہیں بڑے آ دی بھی ان کا خیال رکھیں اور کھے نسخ بھی اور لکھے ہیں۔

ل پیل جاردواکیں ہیں۔

۲ ان کوموف<del>ر بھی کہتے ہی</del>ں۔

شروع علامت: لینی بیجان اسکی بیب که آنکه کے سامنے کمی بینتے زمرے سے معدم ہوت بوں اور <u>چراغ کی لوصاف ند معلوم ہو بلکہ ایسامعلوم ہو کہ لو کے آس پاس ایک بڑا ساحلقہ ہے اس وقت یہ سرمہ بنا کر</u> لگائيس اگرموتيا بندنه بو كاتو آنكه كي دومري بياريون كوبهي فائده ويكا يسوا توليه مفيده كاشغري اورآنه ماشه بول كا كونداورآنمه ماشدالكيميائة و اورچار ماشه سنك رائخ اورچار ماشه ياسيداور جهدما شد شاد رجيم عدى جو یانی سے مغول کیا گیا ہولیعن خاص تر کیب سے دھویا گیا ہواوروہ تر کیب اہمی بتلا دی جائے گی اور دو ماشہ سرمداور دو ماشد جا ندی کے ورق اور تین ماشد چیلے ہوئے جا کسو۔ان کے حصیلنے کی بھی ترکیب ابھی بتلا دی جائے گی اور ایک ماشدنشاستدان سب کوسرمہ کی طرح چیں کر رکھ لیس اور ایک ایک سلائی صبح وشام لگایا کریں۔ میسرمہ آ تکوے یافی ہنے اور ضعف بصارت کو بھی مغید ہے ثناو نج کے مفسول کرنے کی ترکیب میہ ہے کہ شاو نج کوسر مدکی طرح بار یک چیں کر بڑے ہے برتن جی یانی جی ڈال دیں ایک منٹ کے بعداویر کا یانی علیحد و کرلیں اس علیحد و کئے ہوئے یانی میں جو پچھ شاو نج نیچے میٹ جائے وہ نکال لیس می معول ہے اور اس برے برتن میں جوشاو نج رو گیا ہے چرچی کرای طرح دھولیں اور جا کسو کے جھیلنے کی ترکیب بیہے کہ اس کو وصلی ہوٹلی میں ہا ندھ کر ہم کے ہتوں کے ساتھ جوش دیں جب خوب پھول جائیں ال کر حفیلے دور کر دیں اور اندر کامغز لے کیں اورمو تیا بندوا لے کو بیگل لگانا بھی جا ہے تر کیب اسکی ہے ہے کہ جاریا شہ سفید صندل اور دو ماشدا نزروت اور جاررتی بیول کا گونداور جاررتی افیون اور جاررتی زعفران سب کو باریک پیس کرانڈ ہے کی سفیدی میں ملاکر روپیدے برابر کاغذی دونکیاں تراش کراس میں سوئی ہے بہت ہے سوراخ کر کے ان دونوں کا غذوں پر بیددوا لگا کر دونوں کنپٹیوں پر چیکا دیں اور منج وشام بدل دیا کرے <sup>کے</sup> بیگل لگا ناہمی کسی حالت میں نقصان نہیں کرتا۔اوررات کو ہرروز اطریفل کشیزی ایک تولد کھایا کریں اور مجھی جھٹے ساتویں دن ناغ بھی کردیا کریں تا کہ عادت نہ ہوجائے اگر موتیا بند ہوگا ان تدبیروں سے نفع ہوجائے گا اورا گر موتیا بند نہ ہو جب بھی ان بی کسی طرح کا نقصان نہیں جب آ تھے بی ذراہمی دھندیا کیں بیتہ بیرضرور کریں اور کم سے کم تمن مبیند دباه کرکریں جب یانی زیادہ اتر آتا ہے تو بینائی جاتی رہتی ہے پھرسوائے شکاف دینے کے کوئی علاج نہیں جس کوآ تھے بنوانا کہتے ہیں بلکہ بننے کے بعد بھی آ تھے کمز ور رہتی ہے۔

## کان کی بیار ماِں

فا مُدہ۔ پیٹ بجر کر کھانا کھا کرفورا سور ہے ہے کان جلدی بہرے ہوجاتے ہیں جب تک کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹہ نہ کر رجا تھی ہر گر مت سویا کرو۔ فا مُدہ۔ اگر کان ش کوئی دوا ڈالوخواہ تا ہیر میں گرم ہو یا سرد بمیٹ نیم مرم ڈالو۔ فا مُدہ۔ اگر بجین ہے عادت رکھیں کہ بھی بھی کان ش دوش یادام کی پانچ پانچ ہوند نیم

بیر جاندی کا کیل ہے جو کھان میں تکانا ہے آگر کھان کا نگلا ہوا نہ طح قو شاد کے بان ہے جاندی کا کیل لے لیس جب وضوکر چاہوتو ان تکیوں کو ذراتی و مجر چیز اکروضوکر لیس اور قوراً پانی ختک کر کے پھران تکیوں کواس جگہ چیکا ویں

سرم نیکا سی کریں تو امید ہے کہ اخیر عمرتک بھی سنے میں فرق نہ آئے۔ دوا۔ جس اسے کا ن کا کمیل نگل جاتا ہے ، سب کھیل کیا ہوا فوب باریک پیس کر تھوڑا ساکان میں ڈالیس اور او پر سے کا غذی لیموں کا عرق نیم سرم بالج چھ بوند نیکا میں اور جن کان میں بدووا ڈالیس ای طرف کی کروٹ پر سور میں دو تین دن میں میں بالک صدف ہو جائے گا اور سلائی وغیرہ ہے میل نگلوانے کی ضرور نہ پڑے گی۔ دوا۔ جس سے مچھر یا اور کوئی جو فورجو کان میں تھس گیا ہونگل جائے۔ تین ماشہ آڑو کے بتے یہ باغوں میں بہت ملتے ہیں اور تین ماشہ ہرے بود سے نے دورتین ماشہ ہرے بود سے اور تین ماشہ ہرے بود سے نے دورتین ماشہ ہرے بود سے نے سے اور تین ماشہ ہرے بود سے نے دورتین ماشہ ہرے بود سے نے دورتی نگل دیں اس سے کو باریک بیس کر جھان کرکان میں نیم گرم فوب بھر دواور ہو ہو نورم جائی جس سے اس کا جان کی جن اکان میں معلوم نہ ہواس وقت روغن بادام نیم گرم فوب بھر دواور کان کے سور خ میں روئی لگا کرکان کو جھکا کے رکھے تھوڑی دیر کے بعدروئی نکال لواور وہ جانور بھی تیل کے ساتھ نکل آئے گا اور فقط تیل کان میں خوب بھر دیے ہے بھی جانور مرجاتا ہے۔ سی

## ناك كى بيارياں

فا معره ۔ گرسرسام میں نکسیر جاری ہو جائے تو اس کو ہند مت کروالبتہ اگر بہت زیادہ ہو جائے بند ہو جاتی جائے ۔ نکسیر ۔ اگر خفیف جاری ہو و ہے تو امروہ کے پتوں کا پانی نچوڑ کرنا کہ میں چڑھ نے ہند ہو جاتی ہو ہے۔ ووسر کی دوا۔ جسکی بہت تو می تا ثیر ہاول شخند اپانی سر پر ڈالو پھر تین ماشہ ماز واور تین ماشہ پوست اناراور تین و شرکل سرخ اور چھ ماشہ حصلے اتر ہے ہوئے مسوراور پندرہ ماشہ رسوت ان سب کو باریک چیں کر گلاب اور خرفہ کے پتول کے پانی میں ملا کر بیشانی اور سر پر لیپ کریں گرید دوا بہت ہوڑ ہے آ دمیوں کو استعال نہ کرنا چاہئے ہیں استعال کر سینے جی تین ماشہ ماشہ سے جی تین ماشہ میں ہوئے جی تین ماشہ میں ہیں کہ میں استعال کر سینے جی تین ماشہ میں ہیں کہ کافور۔ ان سب کو چھوتو یہ گاب میں چیں کر اس میں کی گراب میں جی کر اس میں کی گراب میں جی کر کی کی کر میں کر ایکو کر چیتا نی پر کھیں۔

ز كام اور نزله - آجكل بديبت بونے لگاہاس كو بلكامرض ند مجھو بلكة شروع بوتے بى فكركر كے معانى ور

ل پیددوابست د نول تک کان میں ڈالی جائے تو کان بینے کو بھی مغید ہے۔

ع جنور کے کان میں ہے تکالے کی ایک اور تدبیر ہے اگر وہ جانور زندہ ہوتو سہل تدبیر ہیہ کے واند حیرے میں ہ کرتیز روش کا یمپ یا چراٹ کان کے سامنے رکھو حشرات الارض روش کے عاشق میں وہ جانور روشنی کود کیار باہر نکل آئے گا۔

پر بیز کرویہ جومشہور ہے کہ بین دن تک دوانہ پویہ بات پہلے ذبانہ بین تھی اس وقت طبیعتیں توی ہوتی تھیں اور بیاری کوخوور فع کروی تو تھیں۔ اب طبیعتیں کرورہ ہوگئی جیں اب اس بات کے بھروسہ بیلی ندر جیں زکام اگر بمیشدر ہے دور فع کرویہ ہوجا تا ہے اور اگر شروع ہوکر بند ہوجائے تو طرح طرح کی بیاریاں بیدا ہوجاتی جی میشدر ہے دی کہ کہ میں جنون ہوجاتا ہے جس طرح کا ذکام ہوفوراً تھیم سے کہ کراس کا علاج کر، چ ہے اور غذا زکام میں مولک کی والی رکھو چکانگی اور مشائی اور دود ہودہ کی اور ترقی سے بر بیز اازم مجھواور شروع زکام میں ہوجینک لینے کیلئے کوئی دوانہ سوٹھواں سے بعض دفعہ سر پر تیل نہ طواخیر میں مضا کفت تیں اور شروع زکام میں چھینک لینے کیلئے کوئی دوانہ سوٹھواں سے بعض دفعہ تکہ میں بائی اتر آتا ہے اور بیزائی جاتی رہتی ہے اور جب زکام بالکل اچھا ہوجائے تو کوئی دواد وہ شکی کی طافت کی ضرور کھانی کرو۔ بیز بریو بہت اچھا ہے نزلٹ نیس ہونے دیتا۔ ترکیب یہ ہے کہ دوانہ ہیں کہ چار واشر میں کا مفر اور چھی باشر مفرخ کی میں حریرہ لیا کہ جارہ کی باشر میں اور بائی فاشر خواب بار یک جیس کر جارہ اشری میں دفتہ سر دوال مو تھی کا کشتہ ملاکر کھاوی خورہ کیا کہ میں تو اس میں تھی کر کے جیس یا نو ماشہ خیرہ کی کا کشتہ ملاکر کھاوی خورہ کی کر جارہ کو کہ میں کر کیب خاتمہ میں آئے گیا۔ ا

زبان کی بیاریاں

قلاع بعنی منه آجانا: اگر سفیدرنگ ہوتو بیددوا کریں۔ایک ایک ماشد کہاب چینی اور بزی الا پنی کے وائے اور سفید کتھا باریک ہیں کرمنہ میں حجیز کیں اور مندلٹکا ویں تا کہ لعاب بعنی رال نکل جائے اوراً سرسرخ رنگ ہےتو ہدوا کروایک ایک ماشدگا ب زیرہ اور چنم خرفداور طباشیر اور زہرمبرہ خطائی خوب ہ ریک چیں کر منه میں چیز کیس۔اورا گر گہرمرخ نه ہو ہلکه سرخ زردی مائل ہوتو بیددوانگا ئیں تبین ماشدمصری اورایک « شد کا فور پیس کرمنه میں ملیں اکثر سرسام اور تیز بخار میں ایسا قلاع ہوتا ہے اورا گر سیاہ رنگ ہوتو اسکی تد بیر کسی حکیم ے بوجھور<sup>ع</sup> ووا۔ جومندآنے کی اکثرقسموں کو نافع ہے ایک ایک ماشد گاؤز ہان سوخت<sup>یعن</sup> گاؤز ہان ک جل ایک هم کاز کام ده ہے کوشر دع میں حلق میں سوزش ہوتی ہے اور سانس رکتا ہے اور پتار بلغم نکاتا ہے چر بند ہوج تا ہے اورسر میں درد وغیر و ہوتا ہے اور مجیشہ تکلیف رہتی ہے تھوڑے دنول کے بعد پھرز کام شروع ہوتا ہے اور وہی جانتیں ہوتی ہیں اس طرت معمله لگار ہنا ہے بیز کا م گری ہے ہوتا ہے اگر ایک وفعداس کا علاق کا تاعدہ ہوجائے تو بہت فائد و بہزنا ہے اور دور وکیس موتا ووعداج میرے کے جس وقت اس زکام کے شروع ہوئے کی علامتیں شروع ہوں اور اعماب یا بی واز بھکوکر چھان کرسفید شکرووتو ساما َ رصح وشام چَيْن تمِن ونت بَ بعداس بشرگل بغشه يانج ماشه بوهاليس اورمني وشام دونول وفت چَيَن تمن وقت سَ جد مياسخ بئين عن ب پائي داندگل بنفشه يانجي ماشه مويز منقي نو دانه سيتال نو داندگرم ياني هن بينگوكر حيمان كرشكر سفيد ياخمير و بنفشه دو توله مله كر پئیں تمن وقت کے بعد یہ نیز چکیں مہنی جار ماشدگل ہفت یا نجی ماشہ میستال نووانہ موریشنگی نو واند ، ہنسر اج پانجی وشہمگو کر یا جوش و کمر جیمان کرسفیدشکر یاخمیره بنفشه و توله طا کریکن تمن وقت کے بعد کوئی حربره مقوی و ماٹ یاخمیر و گاو زبان چندروز کھا ۔ تاری حريره كانسخداب بي تزرااورخميره كاذربان كي تركيب خاتريس بيشرون زكام من دواكوجوش ويكر بيناتم مي سرسام الي تات. اس کیلئے بہدانہ یوٹلی میں یا ندھ کرز بان پر پھیرنا بہت مفید ہے۔

ہوئی جھائی اور کتھا سفید اور طباشیر اورگل ارتنی اورگلٹا ریزی الا بَحَی کے دانے اور کہاب چینی باریک چیں کر منہ بیں چھڑ میں اور مندلٹکا کمیں۔

دانت کی بیار یاں

## حلق کی بیاریاں

گلاد کھنا: شہتوت کا شربت دو جارد قعد جائے لیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بھار یوں سے میں حکیم ہے ہوچھیں کے میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بھار یوں سے میں حکیم ہے ہوچھیں کے میں بھی ورم آجاتا ہے اس کا علاج سے کہ یہ لیپ کریں۔جدوار چھم ملی ،اکلیل الملک گیرو تین تین ماشہ المال کے وہم بند المال کے دم بند

اس کونو ہے چون بھی کہتے ہیں۔

ع معنیس ایک دواہے میلکھوی کی طرح جوا کثر دوا خانوں میں ملتی ہے اگر نہ ملے نہ ڈ الیس۔

ع تمبا کواس نسخ میں اس کوجھی چکرنیس او تاجسکوتمبا کو کھانے کی عادت ندہو۔

م می می کا کا ناتھ میں انک جانا۔ اسکی تدبیر بیہ ہے کہ ایک گوشت کی ہوئی اتنی بردی کہ طلق میں اتر سے کیکراس میں ایک معنبوط و در ابا ندرہ کرنگلواویں جب کا نے سے نیچ اتر جائے تو ڈورے کو کھنے کیں وہ کا نناٹوٹ جائے گااور حلق کی تکلیف میں موجائے کی چرانجیرولاتی مند میں کر کھیں اگر کھی بھیراس کا رہ گیا ہوگا تو گل جائے گااور فقط انجیر چہانا اور ہروقت مند میں رکھنا بھی چھوٹے موٹے کا ان کھائے کا فی ہے۔

ہونے کی نوبت آجاتی ہے اور جان کا اندیشہ وجاتا ہے ایسے وقت کی مجرب تدبیر مدہے کہ ایک مرغ کا بچہ جوان ذرج کرے آلائش وور کرکے گرم گرم ورم پر ہاندھیں یا سیند کا گوشت تھوڑ الیکر گرم ہاندھیں اگر مرغ کا بچہ نہ سلے تو گائے کے گوشت کا پارچہ گرم کرے ہاندھیں یا قیمہ کر کے تمک مصالح ہس ملاکر ہاندھیں نہ بت مجرب ہے۔ اس صورت میں سرروکی فصد کرانا بھی مجرب علاج ہے گرفصد کرانے میں کی رائے لیما ضروری ہے۔

سیندگی بیار مال

آواز بینه جانا: اگرز کام کھانس کی وجہ ہے ہوز کام کھانس کاعلاج کرانا جا ہے اوراگر ہوں ہی بیٹھ کی ہوتو بيدوا كري<u>ن - ساز مصي</u>قين ماشه آبريشم خاص مقرض اوريانچ ماشه بخ سوئن اور ج**ي**ار ماشه اصل السوس مقشر بعني مهنی چھلی ہوئی اورنو داندسپستاں بعنی لہسوڑ ہاور دونو لہمصری ان سب کوجوش دیکر جائے کی طرح کر ہا گرم پئیں۔ دو**ا گاڑھے اور جے ہوئے بلغم کو نکالنے والی**: بیار ماشدامل السوس مقشر اور جار ماشد گاؤ زبان اور ا یک عدد ولایتی انجیراور پرنج ماشدگل بنفشه اور دو دانه سپستال اور دوتوله مصری ان سب کو یانی میں جوش دیکر جھان کراورسات دانہ با دام شیریں کا شیرہ نکال کراوراس میں ملا کرنیم گرم پیویں اور بیچننی میا نیس اس <u>سے</u> مجمی آ سانی ہے بلقم نکل جا تا ہے۔ رب السوس، کتیر اجسمغ عربی، کا کڑ اسینگی ، نشاستہ سب چیزیں ایک ایک ما شه اورایک ایک واندمغز باوام شیرین ان سب کو باریک چین کر دونوله شربت بنغ<sup>ه می</sup>ن ملا کرر که لیس اور تحوزي تعوزي حاثيل إورا كركهانسي مين كف يتلا لكاتا موتوبيه دوا كروحيار ماشداصل السوس مغشر اوريانج دانه عناب اور پانچ ماشد مخم خطمی اور پانچ ماشدگل بنفشداورنو داندمو بزمنقی یانی میں بھگو کر جیمان کرمصری ملا کر ہویں۔ کولی ہرطرح کی کھانسی کومفید ہے اور کسی حال میں نقصان نہیں کرتی۔ کا کڑ اسٹیکی باریک ہیں کریانی میں گوند ھے کرسیاہ مرج کے برابر کولی بنا کرا یک ایک کولی مند میں رکھیں اور اگر کھانسی میں خون آنے لگے تو جلدی کمی تھیم سے کہواییا نہ ہو کہ چیپیروں میں زخم ہو گیا ہوجس کوسل کہتے ہیں اور اگر اس کے شروع میں بقر میرندگی جائے تو لاعلاج ہوجا تاہے اورشردع میں میدوابہت مفید ہے تین ماشہ بڑک نو کھا<sup>لے</sup> اورا یک ماشہ لتخم خشخاش سفیداورایک توله مغز هخم کدو کے شیریں یانی میں چیں کر چھان کر دوتولہ مصری ملا کر کیروکتیر اصمغ عربی سب ایک ایک ماشالیکر باریک چین کرچیزک کروئیس ایک ہفتہ برابر پئیس اور ترشی اور دووھ دہی وغیرہ ے بانکل پر ہیز کریں ، انشاء اللہ تمام عمر سل نہ ہوگی۔ کھانس کا ایک لعوق دمہ کے بیان میں آتا ہے خشک کھانی تر نے زیادہ بری ہے علی ہے علاج کراؤ ۔ گولی۔ کہمردوگرم کھانی کیلئے مغیدہ اور بلخم کوآسانی ے نکالتی ہے۔ تین ماشدرب السوس اور تین ماشہ مویز منقی اور نشاستہ اور صمع عربی اور کئیر ااور مغز تخم کدو ہے شیری جاروں چیزیں ایک ایک ماشداور یا نج ماشد قندسفید میں پیس کر بیداند کے لعاب میں گوندھ کر سیاہ مرج کے برابر کولیاں بنالیں اور ایک ایک کوئی مند میں رکھیں۔

اس كولونيا بحى كتبة بين يرقرف كى ايك تم ب اكثر باغول شن دولول يراور مملول من الكايا جاتا ب

آبیکی کا ورد: بیدلیپاس کیلئے بہت مفید ہے تخم کمان چھ ماشداور تخم حلبہ چھ ماشداور کموخشک چھ ماشداور بنفشہ چھ ماشداور بنفشہ چھ ماشداور بنفشہ چھ میں بھاکو کرجوش دیکر ملکر چھان کر چپارتو لدروغن گل اور دوتو لد ہوم زرد مل کر پھر جوش دیں جب پانی جل کرتیں اور موم رہ جائے تو تین ماشد مصطلّی رومی اور تین ماشد لو بان باریک بنیں کر ملامیں اگر بخارتیز ہوتو اس لیپ میں لو بان نہ ملا تھیں اور اگر درد بہت ہی زیاوہ ہوتو ای لیپ میں ایک ماشد افیون اور ایک ماشد زعفران اور ملالیس اور ایک درد بہت ہی زیاوہ ہوتو ای لیپ میں ایک ماشد افیون اور ایک ماشد زعفران اور ملالیس اور نیم گرم مالش کریں۔

دمہ: اس بیاری کی جڑنو کم جاتی ہے کیکن تدبیر کرنے ہے دورے ملکے پڑجائے ہیں۔ جب دورے کے مسلم میں اس بیاری کی جڑنو کم جاتی ہے کیاں تدبیر کرنے ہے دورے ملکے پڑجائے ہیں۔ جب دورے کے آئار معلوم ہوں تو ایک وقت کھانا نہ کھانا نہ کھا تیں اور جب وہ دورہ پڑے تو جو د دااور چننی کھانسی میں لکھی ہے وہ کریں اور کشتہ یا کوئی چیز زیادہ گرم خشک نہ کھاویں اور چکنائی نہ کھا کیں البت بھن اور مصری دورہ کے وقت میں نابہت مفید ہے اگر کوئی خاص غذا میا دوا تجربہ سے فائدہ مند ہو ہرا ہر کھادیں۔ ا

پ با بہت سیر ہے۔ اور مان ماند بیار و برا بیسے و مدکے دور ہے بھی کم پڑتے ہیں اور تبض بھی رفع ہوتا ہے بیان مفید ہے اور اس سے دمدکے دور ہے بھی کم پڑتے ہیں اور تبض بھی رفع ہوتا ہے بیار تو رہ دو ماشد مغز اماناس پانی ہیں بھاکو کرمل کر چھان لیس بھراس پانی ہیں دس ماشد مغز ہوا مشیریں پیس لیس بھر ہیں تو لہ قد تدخید ملا کر شر بت سے ذرا گاڑھا تو اکر لیس بھر کتیر اصمغ عربی آرد ہا قلہ تینوں چیزیں سات مات ، شہر بیس کرملا لیس اور دو تو لہ روغن ہا دام اس ہیں ملا کرر کھ لیس اور تین تو لہ روز چٹا کیں۔ سے

### دل کی بیاریاں

مولد لی اور خشی: (یعنی بے ہوئی) جب دل میں کسی وجہ سے ضعف بڑھ جاتا ہے ہولد لی پیدا ہوجاتی ہے اور جب خشی جلدی جلدی ہوئے گئی ہے تو آدی کسی وقت ولی جا اور جب خشی جلدی جلدی ہوئے گئی ہے تو آدی کسی وقت وفعن مرجاتا ہے تو خشی مے کرانا جا ہے لیکن بیدوواکسی حال میں نقصان نہیں کرتی اور اکثر حالتوں میں مفید ہوتی ہے ایک عدد مر بائے آملہ بانی سے دھو کرایک ورتی جاندی کا لیبیٹ کراول کھ کر پانچ ماشد گل

ا در والم المحروب الم

ع کانی کھانی ۔ سولی مجھی یاؤ مجرلیں اور معد آلائش اور کرن ( حیلکے ) کے گلز ۔ کرئیں ورنمک الد ہوری یا و مجریہ ورس کے بھی نکڑ ہے کرلیں اور دونوں کو ملا کر ایک مٹی کے برتن میں بند کر کے اوپر ہے مٹی کپیٹ کر دس سیر کنڈوں میں پھو تک میں بیسب جل کرکوئلہ ہوجائے گی پھر نکال کر سب کو چیں کر رکھ لیس اور ایک رتی مکھن یا بالہ ٹی میں ملا کر چائیں و وسر انسخہ کا م مری تین ماشہ چیل جھے ماشدا تا رواندا کی تو لے گڑ دوتو لہ دواؤں کو باریک چیں کر گڑ میں ملا میس اور چنے کے برا و میں بنالیں اور مند میں رکھ لیس سنج بہد الناردانہ کی ترشی ہے شبہ نہ کریں بینسخ مجرب ہے۔ سیوتی اور پانچ ماشتخم کائی اور جار ماشدگل گاؤ زبان اور تین ماشه برگ با در نجبو بیگرم پانی میں بھگو کر چھان کر دو تولہ شربت ملاکر کی لیں اور اگر عرصہ تک صرف آنولہ کا مربہ بن کھاتے رہیں تو خفقان بینی دھڑکن تک کو کھودیتا ہے اور جب کسی کوشش آئے تو ٹھٹڈے پانی کے چھینے منہ پر ماریں۔ول بائیں چھاتی کے بینچ ہے۔ ل

معده یعنی پیپ کی بیار مال

ا ہے ہوتی میں تین مرضوں میں ہوتی ہے۔ عقی میں اور اختاق الرہم بیں اور مرگ میں ۔ فرق اختاق رہم کے بیان میں آتا ہے۔

پیک اور انگلی حتی بین ال الکرتے کردیں بیدوا بہت تیز نہیں ہے ۔ اور کی حال بین نقص ان نہیں کرتی اور تے کی حالت بین آکھوں پر ہا تھور کے لوور ندا تھ پر بڑا صدمہ پہنچا ہے اور قے کے بعد جب سک طبیعت بالکل نہ تغیر جائے ٹھنڈا پانی ہرگر نہ بیوور نہ بائے گولہ کے درد کا اندیشہ ہے بلکہ قے کے بعد شدندے پانی ہے مندوجو او الواور اگر مزاج کرم ہے تو شدندے پانی ہے گئی کرو۔ قالواور اگر مزاج کرم ہے تو شدندے پانی ہے گئی کرو۔ قالواور اگر مزاج کرم ہے تو شدندے پانی ہے گئی کرو۔ قے روکئے کا بیان: بعض وقت مسہل ہنے ہے تی ہوئے ہوئے گئی ہواں کا دفید ہدے کہ باز وخوب کس کر وہم منا اور بید یہ بیت ہے بیا دار تین ماشہ بیا ندھواور شہلا و اور الا بیکی اور بید یہ بیت بیا والی کر تھوڑی در کے بعد جو درہ بیا جو بیا و تے شہر سے تو کہ بیان دو تھو الے بیان دو تھو الی کر تی ہوئے ہوں بیا ہو بیا و بیا و فیا و تی شہر بیان دو شیخ الیت میں موقف ہوئی ہوئے ہوئے ہوں یا جاری رکھنے ہوں ایک شوٹو یہ بیسے میں ہوئی ۔ بیاں دو شیخ الیت ہیں جو کی حالت میں نقصان نہ کر ہی خواہ وست بند کرنے جو باری کر ایم جائے ہیں جو کی حالت میں نقصان نہ کر ہی خواہ وست بند کرنے جو الی جو باری رکھنے ہوں ایک شوٹو یہ جو مارہ جائے ہیں جو کی حالت میں ایک ہوئی اور ایک ماشر تر مرم و خطائی عرق بید مشک میں تھس کر بھیر جو الے بید جو اٹ و ایک دو دست ہو جائے ہیں۔ جو اسے ہیں۔ جو اے اور دو تین دفید میں بیا تھیں اس کے بیٹے ہا گر پیٹ میں بید مشک میں تھیں دو ست ہو جائے ہیں۔ جو جائے ہیں۔ جو جائے ہیں۔ جو جائے ہیں۔ جو جائے ہیں۔ جائے اور دو تین دفید میں بیا تھیں اس کے بیٹے ہے آگر پیٹ میں بید مؤل کی دو دست ہو جائے ہیں۔ جو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں بید مؤل کی دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں بید مشک میں گھیں دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں بید مشک میں گھیں دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں بید مشک میں گھیں دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں بید مشک میں گھیں دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں بید مشک ہیں گھیں دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں کھی بید مشک ہیں گھیں کو دو تو کی ہو بیا ہوئی ہیں۔ اس کی بیٹ سے اگر ہیٹ میں کھی کھیں۔ اگر بیٹ میں کی دو دست ہو جائے ہیں۔ اگر بیٹ میں کھیں کی کو کی کو دو تو کی کی کور کور کی ک

ووسر انسخہ۔ عرق کا فور عنہا بت مغید چیز ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایک تو لہ کا فور چیں کراس جی تین تو لہ مرکہ طاکر شیشی جی بند کر کے تیں روز دھوپ جی رکھیں اور ہرروز ہلا دیا کریں۔ بعد تیں روز دھوپ جی رکھیں اور ہرروز ہلا دیا کریں۔ بعد تیں روز دعوت جی ان کر کا کی لگا کر نیلا کا غذیا بیلا کی اشید تی پر لیبٹ کرا حتیا ہا ہے رکھ لیس۔ جب ہینہ جی بیاس زیادہ بوتو دی دیر پوند دودو تو لہ گلاب جی طاکر پائے میں نہایت مفید ہے اوراگر وہا ہ کے موسم جی تندرست آ وی بھی اس عرق اس عرق ہرروز پائے بوند پائی جی ڈال کریا بتا شرجی لیکر پینے رہیں تو انشا واللہ تعالی بہند ہے تھا طت رہ بید گھر والہ جی تاریخ بوند پائی جی ڈال کریا بتا شرجی لیکر پینے رہیں تو انشا واللہ تعالی بین ہوتا۔ اور بہند جی چین تو مضا اُنہ بہیں اور بیع می تا کی بہتر ہے کہا تہ جس بر پائی یا آ دھا سرع رس سونف آ دھ باؤ گلاب ملا کر رکھ لیں او بیاس جی بیاس جی بیاس جی بیاس جی بینے کی اس کے کہا تہ دھ سر پائی یا آ دھا سرع رس سونف آ دھ باؤ گلاب ملا کر رکھ لیں او بیاس جی بیاس جی بی پلائی سے کمی حالت جی فقصان نہیں ہوتا۔ بہند کے مریض کو خواہ مخواہ پائی ہو تر سائی بیاس جی بیاس جی بین کی بیا کہ بیاس اور بہند والے ور بین کر اس میں کو کہا کہ کہ دو اس میں بی بین اور بین کی دواہ کو اور کو اس میں بین اور بین کر کے اور آ بست آ بست نا اس کی بھوک بوت بوت کی ایک بھوک نے جو سے کا عرق ڈال کر پلاؤ اور آ بست آ بست نا ایک بھوک بوت بوت کی کا عرق ڈال کر پلاؤ اور آ بست آ بست نا

ل البتهل في حالت من بادرائ حكيم كے في ندكراؤ

ع عرق کا نور کا ایک اور نسخہ ہے جو بہت سے امراض کو مغید ہے اس کا نام اشتہاروں اخباروں میں امرت دھا ہے وہ طاعون کے بیان میں ہے ہینند میں بہت مفید ہے اور ہیند کے موسم میں تندرستوں کو بھی مفید ہے

بر حاؤ۔ یک لخت پیٹ بھر کرند دوورند پھر بچنا مشکل ہے اور اگر ہیندوالے کو نیندا آجائے تو سونے دویہ ایجھے ہونے کی نشانی ہے اور بخار آجانا بھی اچھی علامت ہے اور پیشاب کے بند ہوجانا بری علامت ہے بہنسیں ڈوب جانا چندال بری علامت نبیس علاج کئے جاؤ۔

ہضم میں فتوریا قبض ہوجانا: یہ چورن معدہ اورائٹر بوں کوطانت ویتا ہے اور بھوک لگاتا ہے اور کھانا ہضم کرتا ہے آگر دست آتے ہوں تو بند کرتا ہے آگر بیض ہوتو دست لاتا ہے چارتو لد آتھ ماشانارداندرش کہند لیعنی پرانا اور سات ماشر ذکریا سختے اور بیس ماشر بدسفید بعنی نسوت اور بیس ماشد نریا مسلم اشرتر بدسفید بعنی نسوت اور بیس ماشد و سیاہ اور جیس ماشد بوست ہلیلہ اور چارتو لد دو ارسیاہ اور بیس ماشد نوست ہلیلہ اور چارتو لد دو ماشد نمک لا ہوری ان سب کو ملا کر نصف کو خوب باریک بیس لیس اور نصف کو ایسا موٹا چیس کے چانی بیس جمن ماشد نما اور نما کر کو لیس ۔ اور تبار کا ہوتو موٹا پیا ہوا سات یا نو ماشد ہر دو زنما رمند کھایا کریں ۔ اور آگر بار باریا خانہ کا تقاضا ہوتا ہے اور بند کرنا منظور ہے تو باریک پیا ہوا سات ماشہ یا نو ماشد نہا دمنہ یا کھانا کھانے کے بعد کھا ویں ۔

شمک سلیمانی: کرنہایت باضم ہے اور بہت سے فائدے رکھتا ہے اور پیٹ کے دردکو کھوتا ہے اگر سات رنی نہار مند ہرروز کھاویں تو بینائی تیز کرتا ہے۔ اگر بحز لینی بحران (تیج ) زنبور کے کائے پرخوب ال دیں خواہ خٹک یا گلاب میں ملاکر تو اس کیلئے بھی آز مایا ہوا ہے۔ ہاتھ یاؤں میں جہاں درد ہو و ہاں اگر شہد ال کراو پر سے اس کوچھڑک دیں تو فائدہ و ہے۔ اگر شم پرشت اللہ ہے کے ساتھ اس کو کھاوی تو بہت تو ت و سے اوراس سے حافظ تو کی ہوتا ہے۔ رنگ کھرتا ہے۔ جتنا پرانا ہوائر زیادہ ہو۔

#### نسخهنمك سليماني

| وزن مندسول بش             | وزن عبارت يش            | عم دوا          |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| ٥ كاتوله ٢ ماشه           | منج الأولد جدما شد      | ممك لاجور بريال |
| ٨ توله٣. ماشه             | آ تھ تولہ پونے چار ماشہ | نمك مانجر       |
| متول <sub>س</sub> ۳. ماشد | آ ٹھوتولہ ہونے چار ماشہ | نوشادر          |
| ۲ تولدااباشه              | د وتوله گمیار ه ماشه    | مخ كرض          |
| اااث                      | ٠ اکيس ماشه             | مرج ساه         |

نمك سليماني كے يزھے مي اوكوں نے بہت غلطياں كيس اس واسط نسواس طرح صاف تكھا كيا۔

| االاناش        | اکتیس ماشه                | مرج سفيد يعني دڪھني مرج      |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 19. ما شه      | سواانیس ماشه              | ازخر لیعنی مرجیا گند         |
| +ا. ماشه       | ساڑھے دیں ماشہ            | افيتمو ن ولا يق              |
| ۱۰. ماشه       | ساڑ <u>ے بھے</u> دیں ہاشہ | بينگ.                        |
| ۱۰. ماشه       | ساڑھے دی ماشہ             | زىرەسياەس كەمىن ئىقگو يا بوا |
| ∠اث            | سات ماشد                  | دارچینی <del>قا</del> می     |
| ے ہاشہ<br>کاشہ | سات ماشد                  | حبالقرطم                     |
| <b>ک</b> اشہ   | مات باشد                  | سونتي                        |
| کیا شہ         | سات ماشہ                  | انيسون رومي                  |
| <b>ک</b> ماشہ  | سات ماشه                  | ملهبی                        |
| 1٠. ماشير      | ساڑھے دی ماشہ             | زېره سفيد .                  |
| ۵تولیه،شه      | ساڙ ھے پانچ توليہ         | سوڈ اہا کی کارب              |
| ۵توله۲ماشه     | ساڑھے پانچ تولہ           | ایسڈٹاٹری                    |

تر کیب: آنمک لاہوری کے نگڑے کر کے ایک مٹی کے برتن بین رکھ کرگرم تنور میں رکھ دیں جب تنور کی آگ سر وہو جائے تو نکال لیں اور کوٹ لیں اور ہر دوا کوالگ الگ کوٹ کر وڑان کے موافق توں کر ملالیں اور سبزرنگ کی بوتل میں رکھ کر چندروز جو ہیں فن کر دیں اورا گر بلافن کئے بھی کام میں اویں تو پچھ ترج نہیں۔ خوراک ایک ماشہ بکھیرے کلڑی وغیرہ کواس کے ساتھ کھاویں تو نقصان نہ ہو۔ یا

گولی ہا ضم: نمک سیاہ اور مرج سیاہ اور آ کھے کے سربند پھول جو کھلے نہ ہوں ،ورخشک پود بیندان سب کو ایک آلیک آولیک خوب کوٹ چھان کرعناب کے ہرابر گولیاں بنالیں اور کھائے کے بعد ایک کولی کھالی کریں اور ہھائے کے بعد ایک کوئی کھالی کریں آو بہت مفید ہے دواجس سے قبض دفع ہودو، شرگ مرخ اور دو ہاشد سنا کی گھی ہے چکنی کی ہوئی کوٹ چھان کر ایک تو لدا طریفل کشینری میں ملا کرسوت وقت کھاویں اورا طریفل کشینری میں ملا کرسوت وقت کھاویں اورا طریفل کشینری کی ایک ترکیب خاتمہ میں ہے۔

لیپ: جو پیٹ کی تختی کیلئے مفید ہے اور کسی حال میں نقصان نہیں کرتا۔ نتین ماشہ مصطلی پیں کر دوتو لہ روغن گل میں مدا کر گرم کر کے ملیں اور ایک لیپ رحم کی بھاریوں میں لکھا گیا ہے جس کا پہلا جز گل ہ اونہ ہے۔

ا اگرنمک سلیمانی میں سوڈ ابائی کارب اور ایسڈ ٹاٹری ملالیس تو ڈ کارفور آلاتا ہے اور پیکی کیلئے بہت مفید ہوتا ہے۔ وزن یہ ہے سوڈ ابائی کارب تین ماشدایسڈ ٹاٹری تین ماشدتمک سلیمانی پانچے تولہ سوڈ ابائی کارب اور ٹائری انگریزی دوا میں میں انگریزی دوا خانوں میں ملتی میں۔ اور اکثر عطار بھی بیچتے ہیں

پیٹ کا درد: اس پوٹلی ہے بینکو، گیہوں کی بھوی اور باجرہ اور نمک سانبھر سب دود دوتو لئیکر کچل کردو پوٹلیوں میں باندھ کر چیوتو لہ گلاب کس برتن میں آگ بررکھ کروہ پوٹلیاں ڈال دواور ایک ہے بینکو۔اگر گلاب فورانہ معے تو خشک پوٹلیوں کو گرم کر کے بینکواور یہ ہر جگہ کے درد کومفید ہے اور اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں اگر اس ہے اچھ نہ ہوتو تھیم سے بوچھو۔

### مسهل كابيان

فائدہ۔ ہدون کی حکیم کی رائے کے مسبق ہر گز مت لو۔

فائدوبه مسهل مين املناس كوجوش شدوبه

فاكدو المتاس كے ساتھ بادام ياكوئى چيكنى چيز لماليس تاكدانتر يوں ميں جي ندكر ۔۔

فا كده ۔ اگرمسبل ميں سنا موتواس كوتھى سے چكنا كر كے بھگوؤ ، ورن پيٺ ميں جج موكا۔

فاكده - مسهل كيكرسوؤ مت درنددست ندآتي سي اورنقصان جوگا .

فائدو۔ مسبل کے زمانہ یں اور مسبل کے بندرہ بیں روز بعد تک غذائرم اور بھوک سے کم کھاؤ۔

فاكده مسبل كى دواؤل كو بهت مت الوطك باتھ سے ل كر چھان او بهت گاڑھ دوا دست كم ال آ ہے مسبل كے دن كوئى ايپ مت كروالهة اگر دست ندآ تيں اور پيٺ پركوئى ليپ دست لانے والا كيا ج ئے تو كي مضا كفت نيں مسبل كے دن كوئى ليپ دست لانے والا كيا ج ئے تو كي مضا كفت نيں مسبل كا مجلے دن شفندائى ضرور پيواور بيد در پيد مسبل ندلوشندائى كيئے كوئى نسخ مقرر منبيں بحيم كى دائے ير ہے۔ ،

دود ہے ہفتم شدہونا: اسکی مجرب دوایہ ہے کہ سوڈا سائڈ راس دورتی کھا کریا کچ منٹ کے بعد دود ھے ہیں یہ سوڈ االگریزی دوا خانوں میں ملتا ہے اور سوڈ ہے کی بوتل کھاری ہویا میٹھی دود ھے ہیں ملاکر پینے ہے بھی دود ھے۔ میڈ

ہضم ہوجا تا ہے۔

در د بالی سول: یدوری مین فم معده کا در د ہا ورنہا ہے تخت در د ہا کثر قے کے بعد شندا پانی پینے سے ہوج تا ہے جس و تت بید در د ہونو را بار درجو بندوق میں جری جاتی ہے تن ماشہ بچا تک کر دو گھونٹ گرم پانی بی بیس بیتو فوری علاج ہے اس کے بعد جالیس روز ارتڈخر بوز ہ (یبیتا) کا اجار سرکہ میں پڑا ہوا دو تولہ روز کھا دین نہا ہے۔ کھا ویں نہا ہے جرب ہارنڈخر بوز ہ کے اچار کی ترکیب خاتمہ میں ہے۔

فواق کیعنی پیچکی : اسکی دوایہ ہے کہ مودیعتی اگر ، دانہ الایچکی خورد مصطلّی رومی سب ایک ایک ماشہ پیس کر

شربت بنفشه دوتوليه لملاكر ذرا ذراي حاثيل

دوسری دوا بیکی کی: کالے اڑو (ماش) تمباکو کی جگہ میں رکھ کر پئیں۔ ای طرح چھپر کے پرانے بند حقہ میں پینا مفید ہے آیک شم بیکی کی وہ ہے کہ شکل ہے ہوتی ہے جیسے دق کے مریض کو آخر میں آیا کرتی ہے اس دنت حتق میں دودھ ڈالنایا مکھن یابادام اور مصری چٹانا جا ہے ۔ معمولی تھی سانس رو کئے ہے بھی جاتی رہتی ہے۔ پیٹ کا ورم: بیٹ بیل کی چیزیں ہیں جے جس ناف ہا و پر معدہ اور دائی طرف جگر ہاور ہائی طرف کی اور میں بیٹا ب رہتا ہ اور معدہ کا در کی پٹھے (عصلے ) ہیں اور ناف کے نیچے سب سے او پر مثانہ ہے جس ہیں پیٹا ب رہتا ہے اس کے نیچے رحم اور رحم کے نیچے آئٹیں ہیں ان ہیں سے ہرا یک ہیں ورم ہوسکتا ہے اور سب کے علاج الگ الگ ہیں اس واسطے حکیم سے علاج کرانے کی ضرورت ہے لیکن یہاں ایک لیپ ایسا لکھ ج ت ہے کہ سب ورم اور ہر حالت میں مفید ہوتا ہے وہ لیپ رحم کے درم کے بیان میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی دوااس میں گل ب بونہ ہے وہ لیپ درامسل مورتوں کے تلوں کے درم اور رحم اور معدے کے درم کیلئے ہے لیکن اگر جگر اور تی پر بھی کردیا جائے تو پھے جرج نہیں بلکہ پچے مفید ہی ہوتا ہے۔

حکر کی بیار باں

جگر کیجہ کو کہتے ہیں یہ پہیٹ میں دائن پہلیوں کے نیچے ہے جب جگر پرکوئی دوالگا نا ہوتو دائن پہلیوں کے پنچے انگاؤ۔ جب بیار کے منہ یا ہاتھ ہیروں پر درم سامعلوم ہوتو سمجھو کہ اس کے جگر یااس کے آس پاس کسی چیز میں ضعف آسمیا ہے علاج میں دیر ندکرواور جب تک اچھا تکیم نہ ملے مجون د بیدالورد پانچ ماشہ کھا کراو پر سے آدھ پاؤ عرق کموہ اور دوتو لہ شربت بروری ہارد لماکر پیتے رہواور لعاب دار چیزوں سے پر ہیزرکھو۔ مجون د بیدالورداور شربت بروری ہارد کانسخ خاتمہ میں لکھا ہے۔

استشقالینی جلندری بیاری: اس کاعلاج محیم نے کراؤاور کمو کی اس میں بہت فائدہ وی ہا گر سب غذاؤل کی جگه ای کو کھایا جائے تو بہت بہتر ہے۔

تلی کی بیاریاں

جائیں۔اگر تلی برحی ہوئی ہواور تیز بخار بھی ہوتو تھیم سے علاج کراؤ۔

## انتزیوں کی بیاریاں

وست آنا: اگرزیاد و کھانے ہے یا اتفاقیہ دست آنے لگیں تو پیٹ کی بیاری میں اس کے علاج دیکے لوا دراگر زیادہ دست آئیں یا عرصہ تک آتے رہیں یا دورہ کے طور پر آئیں تو علاج میں غفلت نہ کرد۔ کسی ہوشیار حکیم ہے دجوع کرو۔

قولنج: ایک انتزی کانام قولون ہے۔ اس کے در دکوقو لنج کہتے ہیں اور عام لوگ اس کو پیٹ کا در دکتے ہیں اور یہ در دناف کے برابر دائن طرف بینچ کو ہوتا ہے اس میں ارنڈی کا تیل جارتولہ پی لینا بہت مفید ہے ایک دو دست آگر در دجاتار ہتا ہے۔

قولنج کی اور دوا: گڑبی سونٹ الی جم میتی ، منگ جم سویا۔ سب چید چید ماشد کیکرکوٹ کر چیان کریاؤ بھر ماش کے آئے میں الا کر سونف کے عرق سے گوندہ کر دونکیاں پکا ئیں ایک طرف سے وی رکیس اور وی ک طرف چید ماشدارنڈی کا تیل یا چید ماشدرون کل لگا کرایک کوئیم گرم با ندھیں جب وہ شنڈی ہوج نے دوسری بدل دیں۔ بیرونی وروگردہ کو بھی مفید ہے۔ فائدہ۔ قولنج والے وجب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا مت بدل دیں۔ بیرونی وروگردہ کو بھی مفید ہے۔ فائدہ۔ قولنج والے وجب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا مت دواوردودہ سے پر بیز کراؤ۔ البنداگراس کو دودہ کی عادت ہو چھانقصان نہ کرنے واکرم کرم دے دولیکن کی سے اور چید لینا جائے۔

پیچیش (فائده): پیچش میں تیز نه چلواوراو نچے بیچے پاؤں نه ڈالو بلکه زیادہ چلو پھرو بھی نہیں لے اگر معمولی پیچش ہوتو بیددواکر و ۔ ریشہ طمی جنم کنوچہ ، کوخشک ، کل بنفشہ۔ سب چیزیں پانچ پانچ ماشہ گرم پانی میں بھگو کرمل کر چیمان کردوتو لہ شربت بنفشہ ملاکر لی لو۔

دوسری دوا: چه ماشہ چارتم کو آ دھ پاؤ عرق کو یا پانی کے ساتھ بھا تک اوسونگ کی تھجڑی یا سا گودانہ پانی جس پیا کرغذار کو آکو کی شخت چیز نہ کھا کہ اور اگر پیٹی جس خون آنے گئے تو بید دوا کرو۔ ریشہ علی جم کنوچہ، بیلگری، کوخشک بھی بنفشہ سب پانچ پانچ ہاشہ گرم پانی جس بھگو کر دو تو لہ شربت انجبار طاکر بہوا گراس ہے خون بندنہ ہو تو اس دوا پر تم بارشک مسلم چیزک لواگر پھر بھی بند نہ ہو تو تھم بارشک کو کسی قد ربھون کر چھڑکو اور شربت انجبار کی ترکیب خاتمہ جس آئے گی اور اگر ان دواؤں سے فائدہ نہ ہو یا زچہ خانہ جس بیٹی بھوئی ہو یا ہاتھ پاؤں پرورم یا بخار بھی ہوتو کسی تھیم سے علاج کراؤ۔ اور بی خیال رکھو کہ زیادہ لوجاب داردوا کیس نہ دواور اگر حمل کی جا اس میں بیٹی ہوتو لعاب داردوا کیس نہ دو بلکہ وہ دواور چو تہ ایر حمل جس آتی ہے۔

پیٹ کے کیڑے کے گیڑے نیعنی کرودانے اور کیچوے: اس کی پیجان بیہے کہ منہ سے رال زیادہ نکلے اور ہونٹ رات کوتر رہیں اور دن کوخشک ہوں اور سوتے میں دانت جا بے اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تکی اور بے جینی ہو۔

چین میں چلنے پھرنے میں احتیاط ندکرنے کے بعض وقت کر اوٹ جاتی ہے۔

لیہ اس پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ چھ ہا شکاونجی اوروو ہا شخر خطل اور چھ ہا شدا ہوا کر ہے کے باؤ ہیں پیس کر پیٹ اور ناف کے نیچ لیپ کریں۔ دوا۔ ہر شم کے کیڑوں کو نکا لنے والی نیم کے بت ، باؤ برنک ، کمیلہ تنوں چیز میں تین تین ہاشہ باریک چیس کر شہد دوتو لہ جس ملا کر کھا کیں ، یہ ایک خوراک ہے۔ ووا۔ اس سے چنونے مرجاتے ہیں۔ دوتو لہ کمیلہ ایک چیشا تک چیٹے تیل جس ملا کر پا خانہ کے مقام پر لگاویں۔ پر ہیر ۔ ہاش کی وال اور بلخم پیدا کر نیوالی چیز یں نہ کھاوی کر بلہ اکثر کھانے سے کیڑے مرجاتے ہیں۔ فائدہ۔ کیڑوں کے مرابط کے وردا پالے وقت بینہ بتا تیل کہ پیکٹروں کی دوا ہے ورندا تر نہ ہوگا۔ بواسیر۔ فون جس و باؤ ہو ہو جاتا ہے تو پا خانہ کے مقام پر خارش ہوا کرتی ہے اور سوزش ہوتی ہے۔ اگر خون بھی آئے تو فونی ہوا ہیں ہے اور جو فون ندا سے تو ہادی ہوں کا ڈر ہے جیسے سل ، جنون وغیرہ اور ہوا سیر میں اکر تبض خون ہوتے وقت بھی رہتا ہے اس جس ایک تیز دوانہ لگانی چا ہے جس سے خون ہا کہ بیٹ میٹ مسبل لیما ہرا ہے بلکہ منا سب طریقہ یہ ہے کہ جب قبض ہوتو سوتے وقت ایک بڑمر ہے کی کھالیا کریں یا ہی ہوا سیر میں اکر تبض ہوتو سوتے وقت ایک بڑمر ہے کی کھالیا کریں یا ہی ہوا سیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہوا سیر سے جو بھی اس کو بھی فائدہ دیا ہے۔ اور ہوا سیر ہے جو بھی اس کو بھی فائدہ دیا ہے۔ اور ہوا سیر سے جو بھی ہواسی کو بھی فائدہ دیا ہے۔

اسکی ترکیب ہیں ہے:

ماڑھے مات تو ارگر گذرنا نہ طحق مولی کے پانی میں یا سوئف کے عرق میں گھولیں اور چھان کرتین پاؤشہد خالص ملہ

کرتوام کر کے پوست ہلیلہ کا بلی، پوست ہلیلہ درو، بلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ آلمہ افتیون، اسطخو دوس سب ڈھائی و دھائی تو اردوٹ چھان کر پانچ تو اردا گئے ہے گئی ہے چکنا کر کے توام میں ملادی اور دس پندرہ وروز گیہوں یہ جو دھائی تو اردوٹ چھان کر پانچ ہو اردی ہو بجائے گوگل کے میں دہ نے رکھیں اور سوت و ات ایک تو ار کھا ایا کریں اور جس کے مزاج میں گری زیادہ ہو بجائے گوگل کے رسوت ڈالیس ۔ دوا۔ جس سے ہوا سیر کا خون بند ہو جاتا ہے چھا شرکیند ہے کے بیتا اور چھان کر دوتو ارش بارسکھیار کے بھول پانی میں کر چھان کر دوتو ارش بارسکھیار کے بھول پانی میں کر چھڑک کر بیکس ۔

کر بھول پانی میں ہو جھان کر دوتو ارش بیت انجار ملاکرا کیک ماشر ماٹنائی مٹی بار کیک چیس کر چھڑک کر بیکس ۔

مفیدہ کا شغری، دوسوست، مردار سنگ ۔ بیس بی خوائی میں بارہ کا قدرا کیک ماشران سب کو بار کیک چیس کر دوتو لہ مفیدہ کا شغری، دوسوست، مردار سنگ ۔ بیس بی خوائی سے مقام پر مورم آ جاتا ہے اور ایک جس بوتی دیکر اول بھیار دوتو کہ ہوتی ہوتی دیکر اول بھیار دوتوں کی نہیں ہوتی دیکر اول بھیار دو جو تو ای کا محمد بین میار کر بیان میں بوتی دوتوں کی بیارہ ہوتی دیکر اول بھیار دوتوں کی بیارہ ہوتوں دیکر ہوتی دیکر ہوتی دیکر ہوتوں دوتوں کھی ہوتوں دیکر ہوتوں کھی ہوتوں دیکر ہوتوں کھی ہوتوں کے بھی ہوتوں کھی ہوتوں ک

لے بھنگ ٹاپاک نہیں ہے اور خارجی استعال میں کیجیری نہیں ہاں اس کا پیٹا بوجہ نشہ ہا رائے۔ تفصیل س کی طبی جو ہر میں ہے۔

ع خونی بواسیر کی مجرب دوا ہے۔ دودھ دار تاریل لیتن کچھو پرے کے اوپر کے ریشے جو بالوں کی طرح ہوت تیں لیکر جار کرر کھ لیس اور ایک ماشہ روز جالیس دن تک یاؤ کھر بکری کے دودھ کے ساتھ کھلا ویں۔

# گرده کی بیاری

گروے ہرخص کے دوہوتے ہیں اور کو کھے مقابل کم میں ان جہدے۔ جب کو کی دواگروے میں لگا تاہوتو

کو کھ ہے کمرتک لگا وَ اور بھی بھی تو لئے اور در دگردہ میں شبہ ہوجاتا ہے ان دونوں کی بہیان ہے کہ در دگردہ میں
اول بیٹ ہے شروع ہوتا ہے اور در دگردہ کم میں ایک جگہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسر افرق یہ ہے کہ در دگردہ میں
سانس یعنے کے ساتھ ایک چبک می گردہ تک ہوجاتی ہے پورا سائس نہیں آتا۔ دوا۔ جوگروہ کے در دکومفید
سے۔ چھ اشرختم خریزہ اور چھ ماشہ خار ختک اور نو ماشہ حب افقر طم اور پانچ پانچ ماشہ نے کائی، زیرہ سیاہ۔ حب
کائنے پانی میں جوش دیکر چھان کر دو تو لہ شربت بن ور کی بارد ملا کر ایک ایک ماشہ تی بہود سنگ سر ماہی خوب
باریک چیں کر ملا کرمنے وشام دونوں وقت ملا کر چئیں۔ اگر بخار ہوتو اس میں سات دانہ آلو بخار ابن ھا کی اگر
معمولی دواؤں ہے آرام نہ ہوتو چار تو لہ کشر ائل یعنی اریڈی کا تیل تین تین چھٹا تک ونف کے عرق میں ما اسد
کر چئیں اس کے پینے سے دست بھی آجاتے میں اور پیشا ہی کھل کر آجاتا ہے۔ اور گردہ میں سے فاسد
ماد فکل جاتا ہے۔ نہا ہے مفید ہے۔

روٹی وردگروہ کیلئے: مفید ہے تو لنج کے درد کے بیان میں گزر چکی ہے جس میں سوید پیتھی کے نتج ہیں۔ لیپ ۔ جس ہے کردہ کے درداور گردہ کے آس پاس کے درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ تین ماشد دار چینی آلمی اور تین ماشہ مصطلّی رومی ہار یک چیس کر چار تو لدروشن گل میں ملاکر گرم گرم مالش کریں اوراو پر سے رو ہڑینی پرانی روئی

گرم کرکے با تدھ ویں۔

سینگ۔ وردگردہ کیلئے مفید ہے تیز گرم پانی ہوتل میں جمر کر کا ک لگا کر در د کی جگہ پر ہوتل کو پھرا نمیں۔اگر ہوتل کی گرمی ٹاگوار ہوتو اس پر باریک کپڑ اکنی تہد کا لپیٹ کر پھرا ئمیں۔

غذا۔ حروہ کے مریض کیلئے سب سے بہتر شور باہے۔ اگرضعف زیادہ ہوتو مرغ کا شور ہو دو ورند بحری کا شور ہا کا فی ہے۔ موتو مرغ کا شور ہو دو ورند بحری کا شور ہا کا فی ہے۔ جا ول گردہ کے مریض کیلئے نہا ہت معنر میں۔

مثانه يعنى تفكنے كى بيارياں

جس جگہ پیٹا ب جمع رہنا ہے اس کومٹانہ کہتے ہیں اس کی جگہ پیڑ ویش ہے۔اگر بیٹنا ب بند ہویا اور کس وجہ ہے دوامٹانہ برلگانا ہوتو پیڑ ویرلگاؤ۔

بیشاب میں جلن ہوتا: بیروزہ کا تیل دو بوند بتاشہ پر یا روٹی کے گڑے پر ڈال کر کھا کیں۔ آز مایہ ہوا ہے۔خاتمہ میں اس تیل کی تر کیب لکھی ہوئی ہے۔

ووسری غذا: شیره تخم خرفه سیاه پانچ ماشه، شیره تخم خیارین جید ماشه پانی بیس ملاکر حیمان کردوتوله شربت بنفشه ملا کرایک ایک ماشد طباشیر، کمتیر اباریک چین کرجیخرک کرپیکن ۔ بیبتاب کارک جانا: نیسو کے پھول دوتولہ سیر بھر پانی میں پکا کرگرم گرم یانی سے ناف سے نیچے دھارہ ور دھن نے کے بعدان پھولوں کوناف سے نیچ گرم گرم با ندھ دو۔

مثانه کا کمر ورجوجانا: اور بار بار بیشاب آنااور بلااراده بیشاب خطاع وجانااور بچول کاسوتے میں بیشاب نکل جانا۔ اس کیئے میں جونیان مونی ، خوننجان ۔ یہ مثان جانا۔ اس کیئے میں جونی ، خوننجان ۔ یہ سب دوائیں وود و ماشہ تو دری سرخ تو دری سفید ، بہمن سرخ ، بہمن سفید ، بوزیدان ، اندر جوشیری ، ناگر موتھا، با جھڑ بیسب چیزیں جھ جھ ماشہ سب کوکوٹ جھان کر پندرہ تولہ شہد میں ملاکرر کھ لیس ۔ بزے آدمی ایک تولہ روز کھایا کریں اور بچوں کو جھ ماشہ کھلائیں ۔

پیشاب میں خون آتا: اس کیلئے یہ دوابہت آز مائی ہوئی ہے چو ماشہ برادہ صندل سفیدرات کو پانی میں بھگو کرفتنج کو چھان کر دوتو لہ شربت بروری معتدل ملالیں پہلے تین ماشہ چاکسو چھلے ہوئے باریک چیں کر بھا تمیں او پر سے بیددوائی لیس اور اگرخون کسی اور وجہ ہے آتا ہے تو حکیم سے علاج کراؤ۔ شربت بروری کی ترکیب

غاتمي*ە يىن سىچ*ە

رحم کی بیماریاں: عورتوں کے جسم میں ناف کے نیچ بین چیزیں ہیں سب سے او پرمثانداس کے بیچو ہا ہوا اور مہم کی بیماریاں: عورتوں کے جسم میں ناف کے بیچو ہا ہوتی انتزیاں جب رحم پر کوئی دوانگانا ہوتو ناف کے بیچو لگا نیں۔ اگر رحم کے امراض سے حفاظت منظور ہے تو ہمیشہ ان ہاتوں کا خیال رحمیں ۔(۱) حیض میں اگر ذرا کی بیازیادتی پائیس تو فورا مالاج کرائیں۔ (۲) وائیاں آجکل بالکل انا ڈی ہیں اس لئے فقط انگی رائے سے علاج نہ کریں بلکہ طبیب سے بوچھ لیں۔ (۳) معمولی امراض میں اندرر کھنے کی دوا اور غذا تھیں۔ پہنے کی دوا اور لیپ سے کام نکالیں۔ (۴) زچہ فائد ہیں چا ہے حورت تندرست ہواس کی بھی دوا اور غذا تھیم سے بوچھ کرکریں ورنہ ہمیش کیا ہمیشہ کے ہرگز نہ الوائیس اس سے بعض دفت خصان پہنچتا ہے۔ (۵) اگر درم ہوتو پیٹ بلا اجازت طبیب کے ہرگز نہ الوائیس اس سے بعض دفت خصان پہنچتا ہے۔ (۲) ہی گرانے کی تدبیر ہرگز نہ کرائیں۔

حیض کم آنا: بید داندزیاده گرم ہےندزیا ده سرد ہے کئی کونقصان نبیں کرتی یخم خریزه جم خیارین ، خار خشک، پوست ننخ کاسنی سب چھ چھ ہاشہ، پر سیاؤشان پانچ ماشہ گرم پانی میں بھگو کر چھا نکر تین تو لہ شربت بر وری ملا کر

وهونی حیض کھولنے والی: گاج کے نیج آگ پر ڈال کراو پرایک طباق سوراخ دار ڈھا تک کرسوراخ پر بینیس ادراس طرح دھونی لیس کہ دھواں اندر پینچے۔ فائدہ۔ مسور کی دال ادرمسور اور آلواور ساتھی جاوب اور خشک غذا کی حیض کوروکتی ہیں۔

استحاضہ: لینی عادت ہے پہلے پایمت زیادہ خون آنے لگناا گرگرم چیز کھانے سے نقصان ہوتا ہو یا گرمی کے دنول میں بیہ بجاری زیادہ ہوتی ہواور منہ کارنگ زردر ہتا ہوتو سمجھو کہ مزاج میں گرمی بڑھ کرخون پتلا ہو گیا اور رُّ دل میں نہیں رک سکااس کی دوائیں بیہ جیں۔ ایک دوا۔ ٹھنڈا پانی نب میں بھر کراس میں جینصیں اور کمراور

ناف کے بیچ شندے پانی ہے دھاریں۔دوسری دوا۔ انارے تھلکے،اناری کلی، مازوسب دو دوتولہ کچل کر ہیں سیر پانی میں جوش دیکر ثب میں بھر کر بینھیں جیستے وقت پانی نیم گرم ہواوراتنی در بینھیں کہ پانی مصندا ہو جائے۔ تیسری دوا۔ صندل سفیدگل سرخ ساق ،انار کے حصلے سب چھ چھ ماشدگا، ب میں پیس کرناف کے ینچ نیم گرم لیپ کریں اور شربت انجبار بھی اس میں مفید ہے اور غذا مسور کی دال سر کہ ملا کر کھانا مفید ہے اور استحاضه کی ایک قتم مدے کہ اندر کسی رک کا مندکھل جانے سے خون جاری ہو جائے۔ بیجان اسکی مدے کہ یک لخت بہت ساخون آتا ہے۔علاج اول۔ ایک عدد قرص کہر با کھا کر پانچ یا نچ ماشر تخم خرفداور حب آلاس اور تخم بارتنگ یانی میں چیں کر دوتولہ شربت انجبار ملا کر پئیں اور شربت انجبار اور قرص کہر با کی ترکیب خاتمہ میں آئے گی اور بیدووائی استحاضہ کے استعمال کیلئے مفید ہے۔ دوتولہ ماز واور دوتولہ انار کے حصلکے کجل کرآ دھ سیریانی میں جوش دیں جب چھٹا تک بھررہ جائے اس میں پانی روئی بھگو کر تبین تبین ماشہ سرمہ اور سنگ جزاحت اور گل ارمنی باریک چیں کراس بھیگی ہوئی روئی پراچھی طرح لگا کرآٹھ انگل کی بنی بنا کراندر رکھیں اور جھ تھننے کے بعد بدل دیں اور ابھی جو دوا او پر لکھی گئی ہے جس میں اٹار کی گئی ہے ایسے استحاضہ کو وہ بھی مفید ہے اور بیار کوحتی الامكان چلنے پھرنے اور ہرشم كى حركت ہے روكيں اور بغل ہے ليكر پہنچوں تك ہاتھ خوب كس كر باندهيں جس وقت تکلیف ہونے لگے کھول دیں اور مچر ہاتھ باندھ دیں اور ایسے استحاضہ کا غربی علاج یہ ہے کہ جس وقت خون شدت ہے جاری ہوتو دوتو لہ پنڈ ول مٹی کیکر ساتھی کے جا ولوں کی تیلی بیچ میں گھول کرتھوڑی تھوڑی یا کمیں اور ملتانی مٹی کے نکڑے یانی میں ڈال رکھیں اور چنے کو یہی پانی دیں ادر گلاب میں کپڑے کی بتی بھگو کراوراس بتی برسرمه خوب لپیٹ کراندر رکھیں۔اورا گر کوئی اور وجہ بوتو عکیم سے علاج کرائیں۔ رحم سے ہروفت رطوبت جاری رہنا: بیمرض رحم کی کمزوری ہے ہوتا ہے بیددوااس کیلئے بہت مفید ہے اور معد ہ اور و ماغ اور دل کو بھی طاقت دیتی ہے اور بھوک خوب لگاتی ہے اور قبض نہیں کرتی اور خفقان یعنی بول ولی اور بواسیر کو بہت فائدہ و بی ہے دوتولہ مربے کی ہڑ اور جھ ماشہ دانہ الا پنجی خور داور جھ ماشہ خشک وصنيهان سب كو جيوتوله عرق كيوژه مين چين كر چيوتوله قند سفيد ملا كرتموژا يا ني ملا كرتوام مجون كا كريس جب تيار ہوجائے یانچ عدوجاندی کے ورق اورایک ماشہ موتھے کا کشتہ اور جاررتی را تک کا کشتہ ملا کرر کھ لیس اور جھ ماشدے ایک تولی تک ہرروز کھایا کریں ان دونوں کشتوں کی ترکیب خاتمہ میں آئے گی۔اور جاڑوں میں میہ لڈ و کھانا بھی بہت مفید ہے۔لڈ و کی تر کیب یہ ہے کہ دوسیر مید و کوسیر بھر تھی میں بھون کر نکال لیس اور تھی علیحد ہ کرلیں پھرمیدہ کوڈیڑھ سیرسفید قند میں قوام کر کے ملالیں کے پھرڈیڑھ تولیگل پستہ اور ڈھائی تولیگل دھاوا اورا يك تولد كتير ااور ڈيڑھ تولد بول كا گونداور جھ ماشەكل جھاليداور ڈيڑھ تولد سونٹھ نو تولہ بسبا سەاورا يک توله ایک نسخہ جو چین لانے میں نہایت تیز ہے محر کرم مزاج والی اس کو استعال نہ کرے، عاقر قر صالونگ بالون مرکی مشکطر امشیع ابھل سب تمن تمن ماشد فر نیون ایک ماشدخوب باریک چیں کر روغن زینون سے گوندھ کرآ ٹھ اگل کی جی كيۇ كى بناكراس يردوالكاكروكيس

جوتری اور ایک تولد محیوہ اور ایک تولد ڈھاک کا گوند اور دو تولیہ سندر سوکھ اور ایک تولد کر کس اور ایک تولہ جوز الطیب اور ایک تولد کا دوایک تولہ کا درخ اور ایک تولہ کا دوایک تولہ کو کھر وخور د ۔ (جودوا ند ملے ندو الیس) اور دوتولہ تال کھا نداور سماڈ سھے چار ماشر چھوٹی مائیں اور چار ماشہ بن کی مائیں ان سب کو کوٹ چھان کر اس کو علیحد ہ دکھے ہوئے تھی ہیں بھون کر چیں کرتوام میں ملائیں ہور آدھ سیر آدھ جو باد مغز بدوام اور چھان کک بحر مغز بدوا مادر چھانی تولہ جود کی اور آدھ سیر چھوبارا خوب کی کر ملائیں اور ایک آیک چھٹا تک کے لاہ و بتالیں اور ایک لڈور دو کھا لیا کریں اور اگر گری کے دنوں میں کھانا چاہیں یا مزاج زیادہ گرم ہوتو سوٹھ نہ ڈالیں اگر اس لڈو سے تبض ہوتو دوتولہ تھیکسی وقت یا ایک مر بے کی ہڑ سوتے وقت کھالیا کریں اور کبھی یہ بیاری حمل گرجائے سے یا بیچ جلدی جلدی بیدا ہوئے کے مود باتی ہوئے کے حالہ کی بیدا ہونے کے بعد جود دوایا غذا کھائی میں تھیس کی رائے سے کھائیں ۔ دائیوں کے کہنے پر شد چیں۔ دائیاں ہرز چدکو گوند سوٹھ کھلا دیتی ہیں اور پچھٹیں سمجھٹیں کی اس بیر چیزیں سب کوموافی نہیں آئیں۔

رحم میں خارش اور سوزش ہونا: کسی خراب مادے یا کوئی گرم چیز کھانے ہے بھی اندرخارش ہو جاتی ہے مجمی دائے ہو جاتی ہ مجمی دانے بھی نکل آتے ہیں اور بے قراری ہونے گئی ہے اس وقت یہ دوا کریں۔ رسوت مردار سنگ، صندل سرخ ، صندل سفید ، سفیدہ کاشغری ، گیرو، چھالیہ بیسب تین تین ماشد اور کا فورا کیک ماشہ ہرے دھنیہ

کے پانی میں پیس کراندرلگا تیں۔ مار میں اور میں کراندرلگا تیں۔

وصری دوا: چه ماشدرسوت کو دوتو که گلاب اور دوتو که جری مبندی کے پانی جی گھول کر اندر لگائیں۔ تنجیمہ،
اس بیاری جی جائل دائیوں کے کہنے سے سنجالو کے پیتے اور پلٹس اور گرم دوائیں شدیر تیں۔ پعض د فعد دانے
کی کر بیاری بڑھ جائی ہے اور جو دوائیں گئی ہیں ان سے فائدہ نہ ہوتو طبیب سے رجوع کریں۔
رحم میں ورم ہوجا فا: ورم بہت طرح کا ہوتا ہے اس لئے حکیم سے رجوع کرتا چاہتے، یہاں ایک بلکی ی دوا
کمی جاتی ہے جو سب طرح کے درم جی فائدہ ویتی ہے پائچ ماشہ چون و بیدالور داول کھا کر اوپر سے عرق
کموہ آ دھ پو واور شربت بن وری بار دو دوتو کہ اور کو کے بر بیتوں کا بھاڑا ہوا پائی چارتو کہ طاکر کو کئیں۔ و بیدالور دکا
نیز خاتمہ میں آئے گا۔ لیکن اگر کھائی ذیادہ ہوتا ہے۔ گل با بونہ اکلیل الملک، جم مطمی اور ناگر موقد۔ کو حشک،
معدے کے درم اور کول کے درم کو فائدہ ہوتا ہے۔ گل با بونہ اکلیل الملک، جم مطمی اور ناگر موقد۔ کو خشک،
صندل مرخ ، بائی برخ ، چور بلہ الجواء آسنتین رومی ، بغشہ ، صطفی رومی۔ اذخر بیسب بین تین ماشہ کوٹ چھان کر
اور دو تو نہ المثانی بری کو کے بائی میں گھول کر اس میں وہ سب دوائیں ملاکر بھر اس میں روخن گل ، روخن
ب بونہ اریڈی کا تیل چیر چھائے ملاکر نیم گرم لیپ کریں۔ صبح کا کیا ہوالیپ شام کو دھوڈ الیں اور شام کو نیالیپ
ب بونہ اریڈی کو تیل اور یہ لیپ الموالیپ شام کو دھوڈ الیں اور شام کو نیالیپ
اختیاتی الرحم : اس میں بخت گولا اشتا ہاور د ماغ پر شان بوجاتا ہوا ہوا تھ جیرکی تدگر نے لگتے ہیں اور

رنگ زرد ہوجاتا ہے اور آنکموں ہے پائی بنے گئا ہے اور ہرے ہر خیالات آئے تکے ہیں چر قر رادیر میں معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچ ہے کوئی چر آفتی ہے اور دل ود ماغ تک پینی کر پر بیٹان کرتی ہے بہاں تک کہ حواس جاتے رہے ہیں اور اکثر مریفہ چیخے گئی ہے پھر ہے ہوئی ہو جاتی ہے اور بیم ضرم گی کے اور غش کے لیمن غش آئے کے بہت مشابہ ہے لیکن مرگ میں مند میں جھاگ آیا کرتے ہیں اور اس ہیں نہیں آئے اور عشم عنی میں خوشبو سکھ نے نے نفع ہوتا ہے اور اس میں خوشبو سکھانے ہے نفصان ہوتا ہے البت بد بوسکھانے نفع ہوتا ہے۔ ان پیچانوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اختاق ہے یا مرگ ہے یا غش ہے اور بیم ضرف چیف کے رہنے ہو جاتا ہے۔ جب ایسا دورہ پڑے تو فوراً بیار کے پاؤں اس قدر کس کر با ندھیں کہ تکلیف ہونے کے اور ان بیس کر کو دُن کو کو اور اور اور کو کہ واور کو کی بد بودار چیز جیسے ہوئے یا مرگ کے باؤں اس قدر کس کر با ندھیں کہ تکلیف ہوئے یا مٹی کا تیل سکھاؤ اور خوشبوکی چیز ہرگز نہ سکھاؤ نہ چلاؤ و نہ چھڑکواور پورا علاج تھیم ہے کرانا چ ہے البت جن گڑکے یا مواد کو کو گئا کہ ہوئے کے مشاف کا اور خوشبوکی چیز ہرگز نہ سکھاؤ نہ چلاؤ کو نہ جاتر تد ہیر شادی کرو یا ہے۔ فاکدہ ہوئے ہیں اس کھی کو خواد مگل کیا چیز میں اور کا جاتا ہے بھی اندر مرجو چانا: اس میں بادی بہت بوجہ جاتی ہو اور تاف کے نیچ بھی اجھاز آن ہیں ریاح ہو اتا ہے بھی اندر مرجو چانا: اس میں بادی بہت بوجہ جاتی ہو اور تاف کے نیچ بھی اجھارا سام ہو جاتا ہے بھی اندر مرجو چانا: اس میں بادی بہت بوجہ جاتی ہور ش کو نی چو ماشہ یا کیاتو لہ ہر روز کھانا مفید ہے۔ اور اس جواراس جوارش کی تر کیب خواد ہی ہور ہی بیان میں ایک لذو

ائدر کابدن چرجانا : بھی بالغ ہونے ہے پہلے شادی کردیے ہے بھی اور کی صدمہ ہے ایہ اہو جاتا ہے اس کوھر بی میں شقاق الرحم کہتے ہیں۔ علیم ہے بدلفظ کید دینا کافی ہے زیادہ بشرم بننے کی ضرورت نہیں۔
اس کیلئے بیمرہم بھی فائدہ مند ہے۔ موم سفید اور بکری کے گردے کی چربی اور گائے کی ٹلی کا گوداسب دودو اتو لیکر چھلاویں اور چارچار باشد منگ جراحت اور مردار سنگ باریک چیں کراس میں خوب ملا کردو تین روز لگاویں نہایت بھرب ہے۔ ا

كمراور ماته ياؤل اورجوژول كادرد

کمر کا درد: بھی مردی پہنچ جانے ہے جونے گئی جائے سامی حالت میں دوتو لہ شہد، آدھ پاؤسونف کے عرق برسوت اس میں دست آتے ہیں اور باو جوددست آنے کے پیٹ بلکائیں ہوتا بلک فنح برست اجاور ستوں کا دورہ موتا ہا کہ سے جرب دوایہ ہے۔ لوبان کاست اور مشک دونوں ایک ایک ماشیکر گولیاں کالی مرج کے برابر بنادیں اور ایک گولی روز ایک مہینے تک بلکہ چالیس دوز تک کھاوی کیکن یہ نیخ جب دیا جا سکتا ہے کہ مریض کو بخارت ہواور بخار ہوتو یہ وواوی ہائیس ہوتا کہ مریخ ہوتوں ایک ایک مریض کو دورہ چیا ماشدہ والد بخار ہوتو یہ وواوی ہائیس ہوتا کے مریخ ہوتوں ہوتوں کے ماشدہ مریخ سیاہ دو ماشہ وقتی میں ماشرہ بی چار ایک گورد چیا ماشرہ بی چار ایک کو مریک ہوتوں ہوتو پائی کے ساتھ کھاوی ایک اور دورہ برسوت کی اجواز کر درم ہوتو پائی کے ساتھ کھاویں ایک اور دورہ برسوت کی اجواز کر درم ہوتو پائی کے ساتھ کھاویں ایک اور دورہ برسوت کی اجواز کر درم برسوت کی برسوت کی درم برسوت کی درم برسوت کی درم برسوت کی درم برسوت کی برسوت کی درم برسوت کی درم

میں ملاکر پئیں اور جید ماشد کلونجی دوتولہ شہد میں ملاکر جاٹا کریں اور کو کھے کے در دکیلئے بھی نہی علاج فائد ہ مند ہے اور بھی کمر میں در داس لئے ہونے لگتا ہے کہ سر دی کے دنوں میں بچہ پیدا ہوا تھا اور غذا اچھی طرح نہیں لی اس صورت میں گوشت کی یخنی گرم مصالحہ ڈال کر بینا اور انڈ ا کھانا بہت مفید ہے۔ اور اگر انڈ انمک سلیمانی کے ساتھ کھاویں تو زیادہ مفید ہے اور بھی گردہ میں بیاری رہے ہے کمر میں در دہوتا ہے اس کا علاج ہے ہے کہ گردہ کاعلہ ج کریں اور بعض دفعہ جیض آنے سے پہلے کمریس در دہوتا ہے اس کیلئے بیم جون اور شربت مفید ہے۔ حیض سے سملے ورو کمر: اس کا علاج جوڑوں کے ورد کے بیان میں آتا ہے۔ لوبان کاست انگریزی دوا خانوں میں بناہوا ملتا ہےاورا گرخود بناتا جا ہیں تو تر کیب ریہ ہے کہ دوتو لہ کوڑیالو بان کیگرا بیٹ مٹی کی سکوری میں رکھ کر ووسری سکوری او پر ہ حا تک کر کناروں کو آئے ہے والے کر کناروں کو آئے ہے بند کر سے چراغ کی آنچ پررکھ دیں اور تین محننه بعدا تار کر شندا کر کے کھولیں تو جواد پر کی رکا بی جس جم کیا ہوگا اس کولیکر مشک ہم وزن ملا کر کولیوں بر کیب فرکور بنالیں اور جورا کھی نے رکانی میں روگئی مود دایک دد جاول کھلا نا بچوں کی پہلی کومفید ہے۔ معجون كانسخه نيه بيخم كرفس ساز هے جار ماشہ چم حلبه دوتوله ساز هے سات ماشه اور خم مغز خيارين ويزھ توله اور بادیان نو ماشداورانیسون روی نو ماشه اور حمّ هیت نو ماشه اور مجینه مونو ماشه ان سب کو یانی میں جوش دیمر چھان کراس میں ساڑھے بائیس تولد قند سفید لما کر توام کر کے مجون بنالیس ایک تولد کھا کراوپر ہے دو تولہ شربت بزوری ایک چھٹا تک عرق کو بیں ملاکر پی لیں بیدواحیض ہے دو تین روز پہلے ہے شروع کر دیں اور جب در دموتون بوجائے چھوڑ ویں اور حیض کے ایام میں بھی کھاتی رہیں تب بھی مغیدے۔ اور شربت کانسخہ یہ ہے۔ پیم کرنس ساڑھے جار ماشر پیم حلبہ ساڑھے اکیس ماشداور چم خیارین ڈیڑھ تولہ اور سونف نو ماشداور انیسون روی نو ماشداور مخم هبت لینی سویا کے جج نو ماشدان دواؤں کو کچل کررات کوآ د معاسیر یانی میں بھگو کر صبح كوجوش ديكر جيمان كربائيس تولد فقد سفيد طاكرتوام كرليس اوراس شربت كوسات خوراك كريس ينم كرم ياني يا سونف کے وق میں محول کرمیض سے پہلے جب کمر میں در دشروع ہو بینا شروع کر دیں۔ ا لیب ۔ کمر کے در داور کھو کھ کے در داور بہت ہے در دول کو مغید ہے جھے ماشہ میتھی کے بیج اور چھے ماشہ السی کے نَجْ يِنْ مِي بِهُوكِرلعابِ لِيكِر كُوكِل بكل بابونه، اشق تمن نمن ماشه پيس كرملا كردونوله ارغزي كا تيل اس ميس د ال كريم كرم ليس لندوجن كى تركيب رحم يرطوبت جارى رئے كے بيان ميں لكسى بوه بھى اس ور دكو فاكده ویت ہیں جو کمزوری سے ہو۔

گفتنوں اور کہنیوں اور جوڑوں میں دروہ ونا: ان دردوں کیلئے اور بھی اکثر دردوں کیلئے یہ دوا مفید ہے۔
تمن ماشہ سور نجان شیریں باریک چیں کر چھ ماششکر سرخ طاکر سوتے وقت کھا کیں اور او پر سے سونف کاعرق
آ دھ پاؤ اور دوتو لیٹمیر و بنفشہ اس میں طاکر کھا کیں۔ بیددوا ہر جگہ کے درد کو مفید ہے ٹمیر و بنفشہ کی ترکیب خاتمہ
میں ہے اور بازار میں بھی ملتا ہے۔ دوسری دوا۔ کہ ہرشم کی تشیا اور ہر جگہ کے درد کو فائدہ و سے اور کسی حال میں

اور نیم کے بے لیکر سیلے کیڑے میں لیبٹ کر گرم کر کے ناف کے بیچے اور کمر کو مینکیس

نقصان نہ کرے۔ تین تین ماشہ سورنجان تلخ اور قسط تلخ ہیں کر دوتو لہ روخن گل اور جھ ماشہ موم زرد میں ملا کر بیس ۔ تیل ۔ کم خرج بدن کے درد کومفید جس میں کی طرح کا نقصان نہیں سواتو لہ گھو تگی سرخ کچل کراس کی دال نکال لیں اور دال کچل کرا کی ہیں جل کر کوئلہ ہوجائے تب چھان کراس میں سرڈھے چر ماشہ نمک سن بھر کھی جی جی بی جی میں کر کوئلہ ہوجائے تب چھان کراس میں سرڈھے چر ماشہ نمک سن بھر اور آدھ یافی کوئلہ جل جائے اس کا خیال اور آدھ یافی کل کر لوئلہ ہوجائے تب چھان کراس میں سرڈھے چر ماشہ نمک سن بھر کھی کہ یافی اور آدھ یافی کوئلہ جل جائے اس کا خیال میں کہ یافی اور نمک جل جائے اس کا خیال میں کہ بیاتی اور آدھ یافی کہ اس جائے اس کا خیال ہوا ہے۔ فاکدہ ۔ گھیا کے علاج میں رکھیں کہ بیاتی تر ہوا ہو کے جو اس کا علاج کسی ہوشیار طبیب ہے کرانا جا ہے۔ فاکدہ ۔ گھیا ہی خوالے میں خریز داور پھوٹ بھندی دوا ہر گز استعمال نہ کرتا چا ہے ۔ یہ غلط ہے بعض دفت کا فور تک گھیا ہیں استعمال کیا جاتا ہے کے درد میں شخشدی دوا ہر گز استعمال نہ کرتا چا ہے ۔ یہ غلط ہے بعض دفت کا فورت گھیا ہیں استعمال کیا جاتا ہے وقت کا فورت کھیا جی اور کے جو تی اور کہ کہتے ہیں۔ کرد وقت کا فورت کہتے ہیں اور جب وہ درد وقت کا فورک کہتے ہیں اور جب وہ درد وقت کا فورک کہتے ہیں۔ وقت کا فورک کہتے ہیں اور جب وہ درد وقت کا فورک کہتے ہیں اور جب وہ درد وقت کا فورک کہتے ہیں۔ وقت کا فورک کہتے ہیں اور جب وہ درد وقت کا فورک کہتے ہیں۔ وقت کا فورک کہتے ہیں اور جب وہ درد وقت کا کہ ہے۔ کا جاس کا طبیب ہے کراؤ۔

#### بخار کابیان

اسکی سینکڑ ول فتمیں ہیں اوراس کے علاج کیلئے بڑے علم اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔اس جُد صرف بعض یا تیں جیموٹی جیموٹی کام کی بخار کے متعلق لکھی جاتی ہیں۔

(۱) بخار کا علاج بمیشہ بونانی تحکیم ہے کرانا چاہتے اور دیرا ورغطت نہ کرنی چاہتے۔ (۲) جاڑے بخار میں باری کے وقت بارگرم جگہ نہ رکھنا چاہئے لیکن ہوا ہے بچاہ یں اور لرزہ کے وقت پڑ ااوڑ ھادیں اور بدن کو دبادیں اور لرزہ اقر رفاز میں اور کرنا ہرطرح کے دبادیں مذید ہے خواہ نمک ہے ہو یا کسی اور دواہ یا محرف کپڑے ہے ہے لیکن کپڑ اذرا کھر دراا ورموٹا ہونا بخار میں مذید ہے خواہ نمک ہے ہو یا کسی اور دواہ یا مسرف کپڑے ہے ہے لیکن کپڑ اذرا کھر دراا ورموٹا ہونا چاہئے۔ اور باتھوں کی مالش ہونی کی طرف ہے اور باتھوں کی مالش ہونی کی طرف ہے اور ہوتی ہے۔ اور ہاتھوں کی مالش ہونی کی طرف ہے افکار میں جب وہ گرم ہوجائے تو بدل دیں۔ (۳) مالش ہونی ہے اور جس چیز ہے مالش کریں جب وہ گرم ہوجائے تو بدل دیں۔ (۳) مالش ہے زیادہ فائدہ کی چیز یا شویہ کرنا ہے اس کا بیان مجمی آئے گا۔ بھن آدی جو کہا کرتے ہیں کہ بہار میں سینگیاں یا یا شویہ کی طاقت کہاں ہے یہ واہیات بات ہے اس سے اور مالک گھنڈ کے مالات آتی ہے جب سینگیاں کھنچ چکیس تو بیروں کوران ہے لیکڑخوں تک کس کر باتد ھودیں اورا کی گھنڈ کے بعد کھول ڈ الیں۔ لیکن آہت آہت ہے ہیں تو بیروں کوران ہے لیکڑخوں تک کس کر باتد ھودیں اورا کی گھنڈ کے بعد کھول ڈ الیں۔ لیکن آہت آہت ہے اس کی بیکر مند کھولیں را نوں کی طرف سے لینٹ اشروع کریں اور کھولئے بعد کھول ڈ الیں۔ لیکن آہت آہت ہے ہیں ہو بیک کی ہیں بیکر مند کھولیں را نوں کی طرف سے لینٹ انٹر وع کریں اور کھولئے بعد کھول ڈ الیں۔ لیکن آہت آہت آہت ہے ہیں ہو بھولیں بولوں کی طرف سے لینٹ انٹر وع کریں اور کھولئے

کے وقت نخوں کی طرف سے کھولتا شروع کریں پاشو یہ کے بعد بھی اسی طرح باندھیں اسی طرح جب بیروں کی مالش کر چکیں باندھ دیں۔(۵) پاشو یہ اس کو کہتے ہیں کہ پچھدوا پانی میں اونا کروہ گرم گرم پانی بیروں پر ڈالیں اور ہاتھ سے بنڈلیوں کو سوئنتیں۔

یا شوریکا نسخہ:جو بخار کی اکثر قسموں میں کام آتا ہے۔ بیری کے بیتے چھٹا نک اور گیبوں کی مجموی چھٹا تک اور میں باندھ کرمیں سیر یانی میں جوش ویں۔ جب جوش ہوجائے پوٹلی نکال ڈالیس اور یانی ہے اس طرح یاشویہ کریں کہ بیار کو جاریائی یا کری پر یاؤں اٹکا کر بٹھلا دیں اور بیروں کے بیچے ایک ٹپ یا بڑا دیکھیے ضالی رکھ دیں <sup>ل</sup> اور بیار کے منہ پرایک جاور ڈال دیں تا کہ پانی کی بھاپ منہ کوند لگےاور دیاغ کوگرمی ندیہنچے بھر دوآ دمی دونوں پیروں پر گھٹند سے انبی دواؤں کا ذرااح پھا گرم یانی آ ہستہ آ ہستہ ڈالنا شروع کریں اور دوآ دمی گھٹنوں سے نخنوں تک چیروں کواس طرح سونتیں کہ بیار کوذرا تا گوار ہونے لگے جب دہ یانی ختم ہوکراس خالی نب یادیکے میں جمع ہوجائے پھراس کولوٹے میں بحرکرای طرح ڈالیس اور سونتیں۔ایک محند تک یا جب تک مناسب ہواس طرح یا شور کریں پھر فورا چیروں کو ہو تچھ کردو لیے کپڑوں ہے باندھیں جیسا کے میان میں لکھ دیا ہے۔ یا شوریه کا دوسرا نسخه: بجوی چستا تک اور کھاری نمک اور خوب کلال دو دوتوله ای طرح ہیں سیر یا تی ہیں جوش دیمریاشویه کریں ۔ فائد و۔ بخار میں سر کی طرف سے گری رو کئے کیلئے مخلخہ مجمی عمد و چیز ہے۔ نخلخہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خوشبوتسکین دینے والی سونکھائی جائے نسخہ ۔ تین ماشہ صندل سفید جیوتو لہ گلاب میں تھس کر تنین ما شدد هنید کچل کراس میں ڈالیں اورخس جس کی نمزیاں بنتی ہیں تمین ماشداور کدو نیعنی لوک کے یا کھیرے کے نکڑے وو دوتو لے گل ارمنی تین ماشدروغن گل ایک تولہ اور تر کہ تین ماشد ملا کیں پھر دو برتنوں میں کر کے ایک ایک ہے سوچھائیں ای طرح خس کو بانی ہے چیزک کریا پنڈول کو چیزک کریا کھیرا ککڑی سوتھنا بھی مفید ے اگر کرمی بہت زیادہ ہوتو تخلفہ میں کا فور بھی ملالیں۔

غفلت دور کرنے کی: ایک تد ہر ہے کہ مونگ کی کہ یہ پکا کیں جوا کے طرف ہے ہی ہوای ہی طرف روق کی ادار وغن گل چی کر سر پر اندھنا ہوتی ہیں ای طرح دود ہے کا ادار وغن گل چی کر سر پر اندھنا ہوتی میں لا نے کیلئے مفید ہے اور اگر مریض کو کسی طرح ہوتی نہ ہوتو ایک مرغ و نے کر کے اس کے پیٹ کی آلائش دور کر کے فورا اس طرح سر پر دھیں کہ سر پیٹ کے اندر آجائے فقلت خواہ کی وجہ ہے ہوا یک دفحہ کو ضرور ہوتی آجا ہے۔ (۲) باری اور بحران کے دن غذا نددیں اور اگر دیٹا ہوتو باری آنے ہے تمن چر کھنے پہلے دیں۔ گرم بخاروں میں آش جو نہا ہے عمرہ غذا ہے۔ ترکیب اس کی خاتمہ میں ہے۔ لے (ک) کھنے پہلے دیں۔ گرم بخاروں میں آش جو نہا ہے کہ دی ای دوا کے بائی ہے یا سادہ پائی ہے تا کہ دود یکھ کا پائی بنا کہ دود کھ کا پائی ہے نہوں دور کھ کا پائی ہے اور تاردوروں کے ہاتھ اور کی رہے موجہ دیا کہ نہوں اور سر کی نمازی خارت نہوں۔ یہ خفلت اور سر سام میں تفالہ با نہ ہونا بھی جہتے کہ دیدہ گیہوں کا (بقیدا گلے صفی پر)

جب كى كو بخاراً ئے تو خيال كر كے بخاراً نے كا وقت اور دن يا در كھواس كى ضرورت بيہے كه بيارى ہيں بعض دن ایسے ہوتے ہیں کدان میں طبیعت بیاری کو ہٹا تا جا ہتی ہے اور بیاری طبیعت کو کمر ورکر تا جا ہتی ہے ان ونوں میں تکلیف زیاد ورہتی ہے اس کو بحران کہتے ہیں۔ سوعلاج میں حکیم لوگ بحران کے دنوں کا خیال رکھتے ہیں اگرتم کو بہاری کے شروع ہونے کا دن اور وقت یا دہوگا تو حکیم کو بتلا دو گے اور پیمی ضرورت ہے کہ بحران کے دنوں میں اوپر والوں کو بھی بعض باتوں کا انتظام رکھنا پڑتا ہے تو اگر دن اور وقت یا د ہوگا تو سب انتظام آسان ہوگا۔ سواس میں کی باتھی مجھلواول یہ کداگر دو پہرے پہلے بخار آیا ہوتو اس کا پہلا دن گنواور اگر دو پہر کے پیچھے آیا ہوتو تیسر ےون کی باری والے بخاریس تو اس کو پورا دن گنواور ہروفت والے بخار میں اور روز کی باری والے بخار میں جا ہے جاڑے ہے آتا ہوجا ہے بے جاڑے آتا ہواس دن کونہ کنو بلکدا گلے دن کو پہلا دن گنود وسرے میں مجھو کہیں ون تک اس کے یا در کھنے کی زیادہ ضرورت ہےان دنوں میں ہے دسوال اور ہارہوال اور سولہوال اور انیسوال ون بحران سے بالکل خالی ہوتا ہے اور ساتوال اور کیارہوال اور چود ہواں اورستر ہواں اور بیسواں دِن تیز بحران کا ہے اور اٹھار دال دن ملکے بحران کا ہے اور آٹھواں اور تیر ہوال دن اکثر تو خالی ہوتا ہے اور بھی بحران ہو جاتا ہے ادر تیراا در نوال دن اکثر بحران کا ہوتا ہے اور چوتھا اور یا نچوال اور چمٹااور پندر ہواں دن ایسا ہے کہاس میں بھی بحران ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔ جن بخاروں کی باری تنیسر ہے دن پڑتی ہے ان میں ساتو ال اور گیار ہوائ دن نہایت سخت بحران کا ہے۔ اکثر گیار ہویں ون تک بحران ختم ہوجا تا ہے اگر اس دن بحران نہ ہوتو پھر پچھا ندیشہیں دہتا۔ تیسرے یہ مجھو کہ اگر رات کو بحران پڑنے والا ہے تو دن میں اسکی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اگر دن میں پڑنے والا ہے تو رات میں نشانیال ظاہر ہوتی ہیں اور وہ نشانیاں یہ جی ہے جینی زیادہ ہونا، کروٹیس برلنا، مجمی ہوش میں آنا اور پھر دفعتا غفلت میں ہوجانا، پر بیثان یا تنبی کرنا، گردن میں در دہونا، چکرآنا، آنکھوں کے سامنے پچیصور تنبی نظرآنا، کمر میں در دہونا اور دنوں سے زیادہ تکان ہونا، بدن ٹو ٹنا، کا نوں میں شور ہونا۔ مجمی سب نشانیاں ہوتی ہیں۔ مجمعی بعض بعض۔ بھر جب غفلت بڑھ جائے اور نیند میں جو کے یا اٹھ اٹھ کر بھا کے اور مار نے بیٹنے کیے تو سمجھ لوبیہ بحران ہے پھر جب ہوش کی باتیں کرنے گئے یا پینا کربدن بلکا معلوم ہونے لگے توسمجھ لو کہ بحران ختم ہو گیا۔ چوشھے میں بھوکہ بحران کے دن او پر دالوں کو جن باتو ل کا انتظام رکھنا ضرور ہے وہ بیہ ہیں کہ اس روز بیار کو آرام دینا جا ہے کوئی تیز دوا ہرگز نددیں نہ تو دستوں کی نہ باری روکنے کی نہ پسینہ کی بعض و فعد ایسی دوائیاں دیے سے بارک موت آئی ہے البتہ ہوش وحواس قائم رکھنے کی یا دل کوطاقت دینے کی بلکی بلکی تدبیریں كرين تومنها نقتبين جيسئليال محجوانا يادل پرصندل كلاب بين تمس كركير البعكوكر ركھنااس سے زيادہ جوكرنا ہو علیم سے پوراحال کر کر جووہ کے کروپانچویں میں جھوکہ اگر بخار میں تکمیر جاری ہوجائے یا دست آنے لگیس

<sup>(</sup> گذشتہ ہوستہ) چھٹا تک محری چھٹا تک بحرشکر سفید چھٹا تک بحرطوا سابنا کرایک پرتہ پرد کھ کرنیم گرم سر پر با ندھیں۔ اُسر بخار تیز ہوا ورغفلت زیادہ ہوتو تین ماشہ کا فوریھی اس حلوہ ہیں ملالیں۔

یاتے ہے لگے یا چیشاب مک لخت جاری ہوجائے یا پسیندآئے تو ڈرومت اور رو کنے کی کوشش مت کرویہ الچھی نشانی ہے۔البتدان چیزوں میں اگر بیحد زیادتی ہونے لگے تو حکیم ہے یو چھ کر بند کرنے کی کوشش کرو۔ (٨) اگرلرز واس قدر بخت ہو کہ سہار نہ ہو سکے تو باز و ہے لیکر یا تجو ں تک دونوں ہاتھ اور رانوں ہے لیکر مخنو ل تک دونوں پاؤں بائدھ دویا پانی خوب پکا کرچاریائی کے نیچے دکھ کر بھیارہ دو، جاریائی پر بچھ بچھاٹا نہ جا ہے تا كه بهاب خوب بدن كو سككے اور جا بيں تو اس ياني ميں يائج چوتولد سويا كے آج اوٹاليس۔ (٩) اگر بخار ميں پیاس زیاده بو یاز بان خشک بو یا نیندندآتی موتوسر پرروخن کعرویا روخن کامو یا اورکوئی شننداتیل اس قند رملیس که جذب نه بوسکے اور کا نوں میں بھی ٹیکا کیں ،اگر کھانسی نہ ہوتو منہ میں آلو بخار ارتھیں اور اگر کھانسی ہوتو بہدا نہ یو عناب كاست ركودي اوراگر بخار من دردسرز باده ہو يا ہاتھ يا دُن شندے ہوں تو پيروں كى مالش نمك ہے كركے كيڑے سے لپيٹ ديں۔(١٠) اگر بخار ميں گھبرا ہث اور بے چينی زياد ، ہوتو صندل گلاب ميں تمسِ كر کپڑا بھگوکرول پر رکھیں۔ول ہائیں چھاتی کے نیچے ہے۔(۱۱) بخار کا مادہ بھی رکوں کے اندر ہوتا ہے بھی ر کوں کے باہرمعدہ یا جگر یااور کمی عضو میں جب مادہ رکوں کے باہر ہوتا ہے تو باری کے ساتھ جاڑا آتا ہے اور بنب اندر ہوتا ہے تو جاڑ انہیں ہوتا صرف بخار کا دورہ ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو بخار جاڑے کے ساتھ ہواس میں اتنا اندیشہ بیں جتنا صرف بخار میں کیونکدر کوں کے اندر کے مادہ کا نکلنا مشکل ہے۔ (۱۲) تیسرے دن کا دورہ اکثر صغراوی بخار کا ہوتا ہے اور ہرروز بلغی کا اور چو نتھے دن سوداوی کا معفراوی بخار بہت دنوں تک نبیں رہتا مگر تین دن تیز اور اندیشہ ٹاک بہت ہوتا ہے اور چھوتا اگر چہ برسوں تک آئے مگر انديشة اكتبيل موتا\_(١٣٠) بدوائي بخاركيك مفيدي ب

دوا بخار کے علاج کے بعد 'اگریدن میں کچھ حرارت رہ گئی ہوتو تین تولہ کائی کامقطر یعنی ٹیکا یا ہوا پانی دو تولہ شربت بزوری ملاکر چیا بہت مغید ہے۔ اسکی ترکیب خاتمہ میں ہے اور آپ مروق یعنی بچاڑا ہوا پانی اور چیز ہے اسکی ترکیب مجی خاتمہ میں ہے۔

### كمزورى كےوقت كى تدبيركابيان

بعض ونت عرصہ تک بخارا نے سے میااور کسی بیماری میں مبتلا رہنے ہے آ دمی کمزور ہوجا تا ہے۔ اس وقت بعض نوگ اس کوجلد طافت آنے کیلئے بہت می غذا یا میوے وغیر و کھلاتے میں بیڈھیک نہیں بہاں

ایسے وقت کی مناسب تدبیر یں لکسی جاتی ہیں۔

(۱) ما در کھو کہ کروری میں ایک دم زیادہ کھانے سے ما بہت طاقت کی دوا کھا لینے سے فائدہ نہیں پنجا بلکہ بعض وقت نقصان بہنج جاتا ہے۔ فائدہ ای غذا ہے اور اتن ہی مقدار ہے پہنچتا ہے جوآسانی ہے مضم ہو جائے اوراگر غذا مقدار میں زیادہ کھال یا غذا زیادہ مقوی ہوئی تو مریض کواس کی برداشت نہیں ہوگی اور ہمنم میں قصور ہو گا تو ممکن ہے مرض پھر لوٹ آئے اور پہیٹ میں سدے پڑجا کمیں یا ورم ہو جائے لہذا کمز ور ی کی حالت میں آہتہ آہتہ غذا کو پڑ معاؤ اور اگر ایک دو چھچے شور باجی یا ایک اغرابی ہضم ہوسکتا ہے تو یہی دو زیادہ نہ دواگر چہمریض بھوک بھوک بیکارے، بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوتا ادر زیادہ کھالینے سے نقصان ہوجا تا ہے، ہال مدہوسکتا ہے کہ دود و چمچے کر کے شور با دن میں تین جار دفعہ دولیکن بید خیال رکھو کہ دومر تبدیس تنین جار گھنٹہ سے فاصلہ کم نہ ہوتا کہ پہلی غذا ہضم ہو پچکے تب در دسری غذا پہنچے در نہ مداخل اور بدہضمی کا اندیشہ ے غرض ہر کام میں آہت آہت زیادتی کریں غذادیے میں ، تھی دیے میں ، چلنے پھرنے ، بولنے چلنے ، لکھنے پڑھنے میں اور مریض کوخوش رکھیں ، کوئی بات اس کورنج دینے والی اس کے سامنے نہ کہیں نداس کو بالکل اکیلا چھوڑیں شاس کے پاس خلاف مزاج مجمع کریں ند بہت روشی میں تھیں ند بہت اند ھیرے میں۔ بہتریہ ہے كددوااورغذااور جمله تدبيري طبيب معالج كى رائ يه كرين ادريدنه جمين كداب مرض لكل كما اب مكيم ے بوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ (۲) کمزور آ دی کو اگر بھوک خوب گلتی ہے اور خوراک خوب کھالیتا ہے لیکن طبیعت اٹھتی نہیں اور یا خانہ بیشاب صاف نبیں ہوتا اور طافت نبیس آتی توسجے لوک مرض ابھی باتی ہے اور ب مجوک جموٹی ہے۔ (۳) کمزور آ دمی کو دو پہر کا سونا اکثر مصر ہوتا ہے۔ (۴) کمزور آ دمی کواگر بھوک نہ لگے تو سجھلوکہ مرض کا مادہ ابھی اس کے بدن میں باتی ہے۔ (۵) کمزوری میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس کو مارنا مجی نہیں جا ہے اس سے ضعف بڑھ جاتا ہے جب بھوک اور پیاس غالب ہو پچھ کھانے پینے کودیدیا جائے۔ (١) نتلی اورسیال غذا جلد بهضم بو خاتی ہے گواس کا اثر دریا نہیں ہوتا جیسے آش جو،شور ہا، چوز ومرغ یا بٹیر کا یا مری کے گوشت کا ورخنگ اور گاڑھی غذاؤ راور ہی ہضم ہوتی ہے گواس کا اثر بھی دیر تک رہتا ہے جیسے قیمہ، كباب، كميروغيره-(٤) كمزورى من بهت محتداياني تبين بينا جائة اورندايك دم بهت ساياني بينا جائي. اس سے بعض ونت موت تک کی نوبت آئی ہے۔ (٨) کزور آ دمی کوکوئی دوا بھی طافت کی حکیم معالج کی رائے ے بنوالین مناسب ہتا کہ جلد طاقت آ جائے جیے ماءاللحم نوشدار و بخیرہ گاؤزبان بخیرہ مروارید، دواءالمسك وغيره ان سب كى تركيبيں خاتمہ بيں ۔ (٩) آمله كامر به سيب كامر به ، پيھ كامر به جائدى يا مونے کے درق کے ساتھ کھانا بھی قوت دینے والا ہے ان سب کی ترکیبیں خاتمہ میں ہیں۔ تنبیہ، ۔اس بیان سے بچدکے تعلق جو پچھ غذاوغیرہ کی ابتری آج کل رواج میں ہے معلوم ہوگئی ہوگ \_ زچہ کا مزاج بخار دالے ہے بھی زیادہ کمزور ہوجاتا ہے اور معدہ وغیرہ سب مسہل والے ہے بھی زیادہ کمزور ہوجاتے میں اور اس کوا حجوانی وغیرہ کیجھالیمی چیزیں دی جاتی ہیں کہ تندرست عورت بھی ان کوہضم نہیں کرسکتی نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ معدہ اور آنتوں میں سدے پر جاتے ہیں اور تمام بدن کی رگوں میں مواد بھر جاتا ہے کوں اور رحم میں اکثر ورم ہو جاتا ہے۔اس حالت میں اگر بخار ہو جاتا ہے تو وہ بڈیوں میں تھم جاتا ہے پھر آ رام نہیں ہوتا۔ ہم نے زچہ خانہ کی تدبیریں آمے لکھ دی ہیں ان کے موافق عمل کریں انشاء اللہ تعالی تندری تھیک رہے گی۔

ورم اور ذنبل وغيره كابيان

تین جگہ مکے ورم کوتو ہرگز نہ روکنا چاہئے۔ایک کان کے پیچھے دوسر ابغل کا تیسرا جنگا سید لیے ن چد ہے کا ،ان جگہوں کے ورم پرکوئی شعنڈی دواجیے اسپغول وغیرہ ہرگز نہ لگاؤ بلکہ جب بغل میں کھکرالی بینی کچرائی نظیرتو پیاز بھون کر لینی مجل بھلا کرنمک لگا کر بائدھوتا کہ پک جائے پھر بہنے کی تد ہیر کرد۔روکنا ہرگز نہ چاہئے۔فاص کر جب طاعون کا چرچا ہو کیونکہ طاعون میں اکثر ان بی تینوں جگہ گٹی نگلتی ہے۔ بٹھلانے کی دوا دینا بالکل موت ہے۔

ورم کی کچھ دواؤں کا بیان

دواجو بخت ورم کوزم کرد ہے ج وشام مرہم داخلیون لگا تھی اور اگرای مرہم کو کیڑے پرنگا کر دہل پر رتھیں اور اوپر ہے میدہ کی پلنس یا آسی کی پلنس دود ھے بن پکا کر با ندھیں تو بہت جلد بکا دیتا ہے نسخہ مرجم کا بیہ ہے۔الس اور میتھی کے بیج اور اسپفول اور خم تحطمی اور خم کنوچہ سب چھے چھ ماشہ کیکر پانی میں بھگو کر جوش دیکرخوب مل كراند ب كو جيمان ليس \_ پجرمر دارسنگ دوتوله خشك پيس كراس كو پانچ توله روغن زينون ميس پکائيس اورجلات ر ہیں کہ سیاہ اور کسی قندر گاڑ ھاہو جائے کیمرچو لہے ہے اتار کر وہ احاً بتھوڑ اتھوڑ ایس میں ڈال کرخوب رگڑیں كدم بهم موجائ \_ بيم بهم داخليول كبلاتا ب- اگرروغن زينون نه طے يا قيت كم نگاني موتو بجائے اس كال كا تيل اليس يمرجم براكي تخي كورم كرنے والا ب\_رحم كا تدرجمي استعال كياجا تا ب\_ وواجود تل كويكاوے: الى اور ميتى كے الله اور كبوتركى بيت سب دواكي دى دى مايد كوت جمان كر اڑھائی تولہ پانی اوراڑھائی تولد دودھ میں پکائیں کہ گاڑھا ہوجائے پھرٹیم گرم باندھیں اور پیپل کے تازہ ہے اور ای طرح کل عباس کے نیتے اور پان گرم کر کے بائد صنا بھی پھوڑ ہے کو پکا دیتا ہے۔ فا کدہ۔ بعض د فعدران وغیر و پر پلٹس یا اورکوئی بیکا نے والی ووار تھنی ہوتی ہے اور بائد ھنے کا موقع نہیں ہوتا کیونکہ پی تھہرتی نہیں اس کیلئے عمدہ تد ہیریہ ہے کہ چھے ماشہ موم اور دوتولہ بہروز ہ اور دوتولہ رال کیکر ان تینوں چیز وں کو گل کر مرہم میں بنالیں پھرایک بڑے ہے بچھایہ کے کتارول پر اس کولگا تھیں اور جو دوایا پلٹس پھوڑ ہے پر رکھنی ہے اس کور کھ کراویرے بھابید کھ کر کنارے اس کے بدن پرخوب جیکاویں بیابیا چیک جائے گا کہ نہ خود چھو نے گانہ پنس کوگر نے دیگااور مدم ہم خود بھی پکانے والا ہے اور جب الگ کرنا ہوتو تھوڑ اینل یا تھی کناروں پر لگاؤ اورآ ہت۔آ ہت علیحدہ کردد جب بھوڑا بک گیا تواس کے تو ڑنے کی تدبیر کرداور پکنا شروع ہونے کی بہچان میہ ے کہ میں اور لیک پیدا ہو جائے اور جگہ مرخ اور گرم ہواور پورے یکنے کی نشانی یہ ہے کہ بیک موقوف ہو

جائے اور در دہمی کم ہوجائے اور رنگ سرخ ندر ہے اور اگر خالص پیپ ندکلتی ہواور کناروں ہیں سرخی ہوتو سمجھ لو کہ چھوڑ ابورانہیں یکا پھر پلٹس با نمرہ دو۔ دواجس ہےنشتر دیتے بغیر پھوڑ اٹو ٹ جائے تین ماشہ بے بجھا چونا اورایک تولہ بمری کے گردہ کی جے بی دونوں کو ملا کر بھوڑے پر رکھیں۔ پھر جب پھوڑا پھوٹ جائے تو اس کے بہنے اور صاف کرنے کی تمریبر کرواس کیلئے میدووا مغید ہے بیاز کو ٹیم کے پیوں میں رکھ کر کیڑ الپیٹ کر چو لیے میں بھون لیس پھر دونوں کو کچل کر ذراحی ہلدی حیمٹرک کر با ندھیں اور صبح وشام تبدیل کریں اور دونوں وقت نیم کے پانی ہے دحویا کریں۔ دوسری دواجونہ کیے ہوئے پھوڑے کو پکاوے اور صاف بھی کر دے۔ بنولے تم السي اورتل کي کھلي تينوں کودود د تو له کيکرخوب کوٺ کر دودھ ميں پکا کرنيم گرم با ندھيں۔ پيدوا گرم زيا دونبيں اور ہرفتم کے چھوڑے کومغید اور مجرب ہے۔ جب پھوڑ اخوب صاف ہو جائے اور کنارے ملکے ہو جائیں سرخی بالكل ندر ہے تو بھرنے كى تدبير كرواس كيلئے مرہم رسل نگانا بہت مفيد ہے اس كانسخە يە ہے كە يونے دس ماشە موم دلیلی خالص اور بوینے دس ماشہ راتینج اور ایک ماشہ گاؤشیر اور ایک ماشہ گندہ بہروز ہ اور سوایا نجج ماشہ اشق اور تبین ماشه گوگل ان سب کو یا نج توله روغن زیتون میں ڈ ال کر آگ میں رکھیں جب بیسب گل کر ایک ہو جائيں تو پنچا تارکرا يک ايک ما شدز نگاراورم کی اور ڈيڑھ ڈيڑھ ماشەز راوندطو مِل اور کندراور تين ماشەمِ دار سنگ خوب باریک چیں کر ملاویں اور اس قدرحل کریں کہ مسکہ کی طرح ہوجائے بھر پھایہ پرلگا کرزخم پر دھیں بہت مفید ہے۔تعریف یہ ہے کہ اگر زخم میں پچھ مادہ فاسدرہ کیا ہے تو اس کو کاٹ دیتا ہے اورا پچھے گوشت کو پیدا کرتا ہے۔ طاعون میں بھی نبایت کارآ مہ ہے۔ تر کیب استعمال طاعون کے بیان میں تکھی جائے گی۔اگر را تینج نه مطحتو سبروز ه کاوزن بزهادی لیعنی گیاره ما شه کردی اورا گرکم قیمت کرنا جا میں بجائے روغن زینون کے روغن کل باتل کا تیل ڈالیں۔

کھی سے حفاظت نہ کرنے ہے یہ جاتے ہیں۔ صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ فائدہ۔ جس کے ہرسال دنیل نکلتے ہوں تو دو تین سال تک موسم پر مسہل دغیرہ لیکر مادہ کی خوب صفائی کر نے بیں تو ڈھیٹ کا ڈر ہے۔ اگرگرمی سے چھالے یا پھوڑے کچنسی: نکل آئیں تو اس کیلئے بیمرہم نگاؤ۔سٹک جراحت اور مردار سنگ اور سفیده کاشغری اور سوکھی مہندی اور رسوت اور کمیلہ اور کتھایا پڑیہ سب دوائیں جید جیر ماشہ کیکر ان سب کوکوٹ جیمان کرنو تو لے گائے کے تھی کوایک سوایک بار دھوکر اس میں بید دوائیں ملا کرخوب گھونٹیں اور ر کھ لیں اور لگایا کریں برسات میں بچوں کیلئے عمدہ دوا ہے اسکی جتنی گھٹائی زیادہ ہوگی مفید ہوگا اگر اس میں توتی ا یک ماشد ملاکیں تومکھی نہ بیٹھے۔ووسری ووا۔رسوت ایک تولہ گلاب اورمہندی کے بنوں کے تین تین تولہ یانی میں ملاکرانگا نمیں اوراس دوامیں چکنا ڈیٹبیں ہے، کپٹر نے قراب مذہو تھے۔

خشک اورتر خارش کیلئے: یه دوا مفید ہے <sup>نی</sup>م کی چھال اور رسوت اور برگ شہنر و، سب ایک ایک ماشہ بار یک بیں کرروغن کل میں ملا کر لیپ کریں اور کھن کٹرت سے لمنا بھی ہرتشم کی خارش کیلئے نہایت مجرب ہے۔ تر خارش کیلئے بید دواا سیر ہے۔ با پٹی اور اجوائن خراسانی اور صندل سرخ اور گندھک مدسار اور چوک سب ایک ایک تولداور نیلاتھوتھا جیو ماشداور سیاہ مرج یا نچ عد دخوب باریک چیں کرکڑ وے تیل میں ملا کر سراور منہ کو چھوڑ کررات کو تمام بدن کو ملے اور رات کو مالیدہ کھاوے سے کوگرم یانی سے عسل کر ڈالے اگر کہی رو

جے چردوسرے اور تیسرے بارایا ای کرے۔

کھ مالا : بیمرض جاتا تونبیں لیکن اس دوا کے لگائے ہے ایک عرصہ کیلئے زخم خشک ہوجائے ہیں۔مردار سنگ چیتوله کی ڈالی ڈالیس اور میچ کے وقت تین تو لہ بحری کا وودھ بے مریج کی سل میر ڈال کراس میں مردارسٹ ک ڈ کی اتن تھسیس کہ جیمہ ماشتھس جائے مجراس دود ہد میں روئی بھگو کر گلٹیوں پرخوب رگڑیں ج<sup>یا</sup> لیس دن اس طرح كري بعض جكداس سے بالكل آرام بوكميا اوراس كيليئ مرجم رسل بعى فائد ومند ہے اسكى تركيب اس جكد آئی ہے جہاں زخم بھرنے کی دوائیوں کابیان ہے۔طبیب کی رائے ہے مسہل وغیرہ بھی لینا پہنے۔ مرطان: جس كود هيف كت بي بيايك برى فتم كا بجوز الإاكثر كمرير نكاتا إال مي سوراخ بهت ہوتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کسی ہوشیار آ دی سے علاج کرانا جائے بعض لوگوں کواس پر دوب

میماس کی جزوں کالیپ کرنا بہت مفید ہوا ہے۔

• بتى احجِهلنا: افيتمون يونكي بين بانده كراور برگ شابتره اورنځ كائ سب يانچ يانچ ماشداورآلو بخارا سات دانه اورمو يرمنقيٰ نو دانه گرم ياني بين بهگوكر جيمان كراس بين دونو له گلقند آفتاً بي ملا كر بيئين اورا گرحمل هونوييه دوائيں پئيں۔ يانچ دانه عناب اورنو دانه مويز منقى اور منڈى اور چرائنة يانچ يانچ ماشەگرم يانى ميس بھگو كرچھان كردوتول كلقندآ فآني لماكريش-

وٹی بر ملنے کی دوا: یہ تبلی پرملیں۔خربوزہ کے چھلے ہوئے بیج، گیہوں کی بھوی اور کیروسب دوا کیں دودو تولہ چیں کر خٹک ملیں اور کمبل اوڑھنا بھی مفید ہے۔واو۔ ایک تولہ رس کیورسرمہ کی طرح بیس کریا نج تولہ خالص سر کہ میں ملا کرر کھ لیس اور منج وشام لگایا کریں نہایت مغید ہے اور تکلیف بالکل نہیں ہوتی اور اگرلہسن کا عرق لگائمیں بیلگنا تو بہت ہے لیکن دوعی تین د نعد میں صحت ہوجاتی ہے اس کے نگانے کی عمدہ ترکیب بیہ ہے کے اس کاعرق داو پر نگاویں۔جب تیزی زیادہ کرے تو ذرای چکنائی تیل یا تھی ملیں۔

داد کی مجرب دوا: گندهک آمله سار چه ماشه سها گه تیلیه بریال تین ماشه کتما سفید جار ماشه نیلاتهوتها بریال \_ یا بچ ماشه سب دوا وَل کوخوب باریک چین کرچمهلی کا تیل ایک توله آثھ ماشه ملا کرخوب رگزیں که مرجم ساہو

جائے پھر داد پرلگاہ یں بیدوا تیزی بالکل نہیں کرتی اور مجرب ہے۔

جھاجن: بیانک برے نتم کا داد ہے جواکٹر پیر میں ہوتا ہے ، دوا یہ ہے۔ بچھ کیکرتل کے تیل میں جلالیں جب <u>بالكل كوئكہ ہو جائے اس كواى تيل ميں رگڑيں اور چيما جن براگاويں ۔ چعلوری جس كوبعض نوگ انگل بيز كہتے</u> ہیں جب نکلتی معلوم ہوتو تھوڑ اعتم ریحان یانی میں بھگو کر باندھ دیں ادر اگر نکل آئی ہوتو بید دوانہایت مفید اور مجرب ہے۔ سیندور بکری کے پتے میں مجرکر معدیتے کے پانی کے انگلی پر چڑھا کیں اکثر ایک ہی وفعہ کا چڑھایا ہوا کا فی ہوجا تا ہے۔اگر کا فی نہ ہوتو تیسرے دن اور بدل ڈالیس کیکن اس سے نماز درست نہیں ہوتی نماز کے وفت اس کو اتار کر انگلی کو دهو ڈالیں اور اگر کسی طرح نہ جائے تو ایک جونک تازی اور ایک باس لگادیں۔ مها نسه ـ تظی سفید دونولها درابر سالیعنی نیخ سوین ایک توله باریک چیس کرسر که پی ملا کرلیپ کریں ۔ یڑے یڑے کے ال جل جانا: بھاب میں مروارسٹ کھس کرلگائیں اوپر سے سفیدہ کاشغری حیزک ویں اورزم بستر برلٹا تھی۔

آگ یا ادر کسی چیز ہے جل جانے کا بیان

آ گ سے جلنا: نورا نکھنے کی سیاہ دیسی روشنائی لگائیں یا چونہ کا پانی ڈالیں یا بہروز ہ کا تیل لگائیں یاشکر سفيدياني من ملاكرلكا تي-

منسل اور پٹاس اور بارددادرگرم تیل اورگرم یانی اور چونه دغیره سے جل جانا: آل کا تیل اور چونے کا صاف یانی ملا کرنگائیں ایک مورت کی آنکھ میں کڑ اسی میں ہے گرم تیل کی چھینٹ جاہڑی اور آنکھ میں زخم ہو گیا۔ایک ماشد کا فوراور تین ماشہ نشاستہ پیس کراسیغول کے لعاب میں ملا کر ٹیکایا گیا آ رام ہو گیا۔ مرہم جو ہرشم کے جلے ہوئے کیلئے انسیر ہے روغن گل دوتو لدا در موم چھ ماشہ گرم کریں جب دونوں مل جا نمیں سفیده کاشغری نین ماشداور کا فورایک ماشه باریک پیس کراورا نامے کی سفیدی ایک عدو ملا کرانگائیں۔

## مال کے شخوں کا بیان

دوابال اگانیوالی: ایک جونک لائیں اور چارتولہ آل کا تیل آگ پر جڑ حادیں جب خوب جوش آ جائے اس وقت

جویک کو مارکرا فرراتیل میں ڈال کراتا پکائیں کہ جو تک جل جائے پھراس کواس تیل میں رگز لیں اور جس جگہ کے بال زخم وغیرہ ہے گر گئے ہوں وہاں یہ تبال لگا ئیں بہت جلد بال جم جائیں گے داش کی دال اور آنولہ ہے سرکودھونا بھی بالوں کے واسطے نہایے مفید ہے اس ہے بال سیاہ دہ جے ہیں۔ اور مقوی د ماغ بھی ہے۔ ووا بال اڑا نامنظور ہوں اس جگے ابواج نہ اور چھ ماشہ ہر تال چیں کرانڈ ہے کے کہ سفیدی میں ملا کر جہاں کے بال اڑا نامنظور ہوں اس جگہ لگا ئیں بال صاف ہوجا تھیں گرانڈ ہے گئی کہ مفیدی میں ملا کر ووا بالوں کو بڑھ ھانے والی بہتر ان مطبقر اور ساتی اور گلاب زیرہ اور گلزار اور مصطبی اور انار کے چیکے سب چھ چھ ماشہ اور چھالیہ اور پست بلیلہ کا بی ایک آئی ایک آئی اور پست بلیلہ اور ماذ وڈیز ھول لہ اور آماد اڑھائی تو لہ اور مشروت کے بے چہرتو لہ کی رست کو گئی میں ایک دات دن تر کر کے جوش دیں جب آدھارہ جائی کر جھان کر بھی تو ہو ہوں کہ بالی بال کر کرا چھے اور سیاہ جب پانی ہو لگاں جل جو اور میں اور قال بالی شاور پر ھائی بالوں میں لیک بالوں میں بالوں میں

چوٹ لکنے کا بیان

اورانار کے چیکے سب ایک ایک تول کیلر پانی میں اوٹا کراس پانی سے اس جگہ کو دعو ئیں اس سے جو ئیں مرجاتی

ہیں جم جو کیں ایسی جووں کو کہتے ہیں جو بالوں کی جڑوں میں جیٹی رہتی ہیں اور مشکل ہے معلوم ہوتی ہیں جھی

سرکی چوٹ: ایک پارچہ گوشت کا لے کراس پر ہلدی باریک چیں کرچھڑک کرٹیم گرم کر کے باندھونہا یت مفید ہے اورا گرسر کی چوٹ میں بے ہوتی ہوجائے تو فوراا کیک مرغ ذیح کر کے اس کے پیٹ کی آلائش نکال کر کھال سمیت گرم گرم مر پر باندھیں بہت جلد ہوتی آ جائے گا۔

آنکھی چوٹ: آیک آیک آیک آولہ میدہ اور پٹھائی لودھ پیس کرایک تولی بیس ملاکر گرم کر کے اس سے آنکھ کو سینکیس بھرای کو گرم کر کے ہاندھیں آگراس سے چوٹ نہ نگاتو گوشت کے پار چہ پر تھوڑی بعدی اور پٹھائی لودھ چھڑک کر ہاندھیں۔ لیپ جو سر کے سوااور جگہ کی چوٹ کو مفید ہے اور سر کی چوٹ کو بھی پچھالیا نقصان منبیس کرتا مگر بیدووا میں تیز جیسے تل کی تھلی اور بالون اور آل اور مالکتنی اور میدہ لکڑی اور بعدی میں دود دوتو لیکر کوٹ چھال کر رکھ لیس پھراس میں تھوڑی کی دوالیکر دو پوٹی باندھ کردودھاور آل کا تیل اور بانی تیزیں جب ایک ٹھنڈی ہوجائے بینی تینوں چیزیں برابر ملاکر آگ بررکھیں اور پوٹی کواس میں ڈال کر گرم گرم سینکیس جب ایک ٹھنڈی ہوجائے دوسری سے بینکیس ایک ٹھنڈی ہوجائے دوسری سے بینکیس ایک ٹھنڈی سینک کر یولی کی دوانکال کر لیپ کردیں اور پرائی روئی باندھ ویں۔

ز تدوجو مک ندجلاوی کیوتک پیخت گناہ ہاس کی تفصیل طبی جو ہر میں ہے۔

اگرانڈ ہے کی زردی شعلاویں تو بہت جلدا ٹر کرے۔

اس کیلیے مسبل کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

موج : انڈے کی زردی پانچ عدداور تھی یا بیٹھا تیل چھٹا تک بھراور ہلدی دوتو لہ طاکرموج پر مالش کریں پھر
خوب موٹی روٹی کا گودا گرم گرم رکھ کر با ندھیں رات کو با ندھ کوئے کو کھول کر جیٹھے تیل کی مالش کریں اور رگ کو
سیدھا کریں ایک دوون اس طرح کرنے ہے رکیں بالکل درست ہوجاتی ہیں۔
فائدہ ۔ چوٹ کیلئے مومیا کی بحدودوا ہے بڈی تک بڑجاتی ہے آجکل اصلی نہیں گئی گرنی ہوئی فائدہ میں اصلی
سے کم نہیں اس کانسخہ فاتمہ ہیں آتا ہے۔

زبركها لينے كابيان

افیون کھالین ایک تولہ سویہ کے جا اورا یک تولہ مولی کے جج اور چارتولہ شہر سربھر پانی میں اوٹا کراس میں نمک ملاکرنیم کرم پلائیں اور قے کرادیں اور قے ہونے کے بعد بڑے آ دی کیلئے دو ماشہ ہینگ دوتولہ شہد میں ملا کر اور بچر کیلئے چا درتی ہینگ یا اس ہے بھی کم چھاشہ شہد میں ملاکر پانی میں طل کر کے پلائیں اور نالی کے ساگ کا مجھا تک بھر پانی افیون خوردہ کو پلاٹا اسمبر ہے نالی کا ساگ مشہور ہے پانی کے او پر بیل بھیلتی ہے۔

دھتورہ کھالیتا:اس کا اتارہ ہی ہے جوافیون کا تھا۔ مسعند کی بات کے داری افروں کے داری میں میں

الميعول: كوت كرياچبا كركهاليما افعون كے بيان من جودواقے كى كسى ساس سے قے كركے بحر پانچ ماشتخ

خرف بانی میں چیں کر پانے ماشہ جارتم چیزک کرمصری ملا کر پیس۔ فا مدہ۔ اگر انجان بن میں بے پیچان کوئی در برکھالیا ہواور معلوم نہ وکہ کونساز ہر ہے کھانے والا ہے ہوتی کی وجہ ہے بتلانہ سکتا ہوتو الن نشانیوں ہے بیچان ہو جاتی ہے۔ عصیا کھانے سے بعدا کھانے ہے اور خشکی بے صدم و جاتی ہے اور مردار سنگ کھانے سے بدن پرورم آجا تا ہے اور ذبان میں گذت اور بیٹ میں ورد بیدا ہوجا تا ہے باس قدر دست آتے ہیں کہ آئتوں میں زخم پڑجاتے ہیں اور پیشکری کھانے سے کھانی بے صدم و تی ہے بیمال تک کہ پھیپیمر سے میں زخم ہو کہ آئتوں میں زخم پڑجاتے ہیں اور پیشکری کھانے سے کھانی بے صدم و تی ہے بیمال تک کہ پھیپیمر سے میں زخم ہو کہ آئتوں میں زخم پڑجاتے ہیں اور پیشکری کھانے سے کھانی ہوجاتی ہیں۔ شندا بیدنہ آتا ہے، دم گفتے لگن ہے۔ آٹکھیں ہیٹھ جاتی ہیں۔ شندا بیدنہ آتا ہے، دم گفتے لگن ہے اور اسپول کے اور اسپول کے اور اسپول کے اور اسپول کے اور اسپول کی بوآیا کہ اور بین سے اور ایون کی بوآیا کہ اور بین سے اور ایون کی بوآیا ہیں۔ سے بیٹنی اور دم رکتا ہے اور بیش ساقط ہونا اور بیون گی اور بدن شندا بیا جاتے ہیں بیزا ہوجاتی ہیں۔

#### زہر یلے جانوروں کے کاٹے کابیان

ج ہے کوئی زہر بلا جانور کا نے یا کا شنے کاشبہ و کیا ہوسب کیلئے یادر کھوکہ کا شنے کی جگہ سے ذرااو پرفور ابندانگادیں یعنی خوب س کر با نده دیں اور کا شنے کی جگدافیون کالیب کردیں تا کدوہ جگدیں ہوجائے اورز ہر بھلنے ہیں چر اس جگدایس دوائیس لگاؤجوز ہرکوچوس لیس اورایس دوائیس پلاؤجوز ہرکوا تاردیں اور مریض کوسونے شدو۔ دواز ہرکو چوسنے والی: بیاز چو لیے میں بھون کرنمک ملاکر ہاندھیں۔ دوسری دوا۔ بے بجھاچونا جے ماشدا درشہد ووتوله۔روغن زینون دولوله سب کو ملا کر لیپ کریں اور ہر گھڑی لیپ بدلتے رہیں میسانپ اور بڑے بزے ز ہر ملیے جانوروں کے زہر کو چوس لیتا ہے۔ تبسری دوا۔ اس جگہ بھری سینگیاں یا جونگیس لکوا دیں۔ چونٹی دوا۔ كاسك -كندهك كاتيزاب لكادي-اس يزخم بوجاتا باورزخم بوجاناز بركيلي اجهاب-فاكده-اكر كاشنى جكددوات ياآب من فم بوجائة جب تك زبراتر في كايفين ندبوجائ اس كوبحرف ندديل دواز ہراتارنے والی: بلکہ کوئی دواز ہر لی کھائی ہواس کا بھی اتارے اگر کھروں میں تیار ہے تو مناسب ہے۔ کلونکی اور اسپند اور زیرہ سفید جنول دوائی سات سات ماشد اور پکھان بیداورز راوند مدحرج دونو ل ساڑ ہے تین ماشداور مرج دمھنی اور مرکئی دونوں ہوئے دو دو ماشدان سب کو کوٹ جھان کر چیو تولہ شہد ہیں ملاکر ر کھ کیس جب ضرورت ہو ہوئے دو ماشہ ہونے دو ماشہ شام کو کھلا ویں اور اوپر سے یافی میں دونولہ شہد میں مان کر ر کھ لیس جب ضرورت ہو تو نے دو ماشدہ ہونے دو ماشد شام کو کھلاویں اور اوپر سے پانی میں دوتولہ شہد رکا کر پلائیں اور بچوں کوایک ایک ماشددیں اب بعض دوائیں خاص خاص جانوروں کے کا ننے کی کھی جاتی ہیں۔ سانب کا کاشاً اس کی تدبیری ابھی گزری اوربیدوابھی مفید ہے۔ حقد کی کیٹ جوچلم کے نیچے نے پرجم جاتی ہے جاررتی کھلاوی دوتین دن کھلائی اور بچے چبا کراگائیں۔ سانب کے کافے کی ایک اور دوا: ار ہر کی دال ایک تولہ کالی مرج سات عدد یافی میں چیں کرمنج وشام لِلا نیس اور ار ہر کی وال بہت کی لیکر گاڑھی لیا کرر کھ لیس اور تھوڑی تھوڑی لیکر گرم گرم کانے کی جگہ پر

باندھیں جب شندی ہوجائے توبدل دیں اس سے نیلے رنگ کا پانی جاری ہوگا۔ جب تک بدپانی جاری رہے ای طرح دال گرم گرم باعد منے رہیں۔ مجرب ہے۔

بچھوکا کا ٹیا: جہاں تک درد ہوبہروزہ کا تیل اور میں اورا گرکا شنے بی اس جگے ال دیں تو زہر بالکل نہیں چڑ متا باسکھیا کالیب کریں۔

پچھو تینے کی آبک اور دوا: نوشادراور چاہرابرلیکر ذراہے پانی میں کھول کر سوٹھیں فور آ آرام ہو۔

تینے لینی جڑکا کا ثانا: کا فور فور آپانی میں کھول کر یا سرکہ لگا تیں یا شنڈ ہے پانی میں کپڑا ہمگو کر رکھیں یا شنڈ ہے کہ خوب شک سلیمانی یا صرف تمک سانبرل ویں بہاں تک کہورم اور در داور جلن مرقوف ہوجائے بہت جمرہ ہے۔

مگڑی کا کا ثانا: کھٹائی ملیس اور کڑی بہت زہر کی ہوتو اس دوا سے زہراتر جاتا ہے۔ اجمود کی جڑ لینی بخ سرکری کا کا ثانا: کھٹائی ملیس اور کڑی بہت زہر کی ہوتو اس دوا سے زہراتر جاتا ہے۔ اجمود کی جڑ لینی بخ سرکری کا کا ثانا: کھٹائی ملیس اور کڑی بہت زہر کی ہوتو اس دوا سے زہراتر جاتا ہے۔ اجمود کی جڑ لینی بخ سرکری مجائے جھان کر دوتو لہ دونی گل اور تین باشہ سرکری مجائے جھان کر دوتو لہ دونی گل اور تین باشہ سرکری میں اور بھی گئی ہے جس میں سوت ملا کرملیں اگر اس ہے بھی نہ اتر ہے تو زہراتار نے والی دو دوا دیں جو ابھی اور پکھی گئی ہے جس میں پہلے کلونچی ہے۔ چپکل کم کا نتی ہے گر جب کا تی ہے تو اس کے دانت گوشت میں دوجائے ہیں اور ابھی جو دوا گزری جب کے سوئی دفیرہ سے دانت نگائیس اور ابھی جو دوا گزری ہے جس میں پہلے کلونچی ہے دوا گئی ہے تا ہے۔ کے سوئی دفیرہ سے دانت نگائیس اور ابھی جو دوا گزری ہے جس میں پہلے کلونچی ہے دوا کھلا کیں۔

ملی: اس من بھی زہر ہوتا ہے بچوں کی بہت تفاظت رکھیں اور کیڑوں پردود دور ترکرنے ویں اس سے بلی آجاتی ہے۔ علاج بہے کہ بودینہ کھلائیں اور پیازچو لیے مس بھون کر بودینہ طاکر نیم گرم با ندھیں جب بجولیں کہ زہر کھنچ آیا تو تل یاتی میں میں کر با ندھیں۔

ا دوسری دواباؤ لے جاتور کا نے کیلئے۔ چو ہے کی پیگتی چہ ماش چیں کراڑ دکی دال حسب دستور پکا کراس میں ملا کر کھا کہ ہے۔ کہ بیک کے اس میں ملا کر کھا کی میں اس کا کھا تا بدرجہ مجبوری جب کوئی اور دوانہ لے تو بعض علاء کے نزد کی جائز ہے۔ کیونکہ باؤ لے جاتور کا کا ثنا نہا یت قطر تاک ہے، تنصیل لمبنی جو ہر جس ہے۔

دوسری دوا نہایت مجرب ہے: سولی چھلی آلائش ہے پاک کرکے پائی میں جوش دیں کہ کل جائے پھر
اس کے کانے کو دور کر کے تعوز اسا بیٹاب آدمی کا ملا کر زخم پر با ندھیں دن بھر میں دو تین بار بدل دیں صحت
ہوئے تک ایسا ہی کریں محرنماز کے وقت دھوڈ الیس۔ بندر ۔ پیاز بھون کرنمک ملا کر با ندھیں جب زبر تھنج
آئے تو مرہم رسل لا کی اس کا نٹے زخم بھرنے کے بیان میں گزر چکا ہے۔

کن جوراً اس کے کا شخے ہے وہ گھٹے لگا ہے اور مٹھائی کو طبیعت جا بہتی ہے۔ علاج میہ ہے کہ ای کو کچل کر
اس جگہ با ندھیں اگر وہ نہ ملے تو نمک چیں کر سرکہ بیں ملاکر لگا ئیں اور بید دوا کھلائی نر راوندطویل اور پکھان
بیداور پوست نے کبراور منز کا آٹاسب ڈیزھڈیزھڈیزھ ماشہ لیکرووٹو لیشہد جس ملاکر کھلائی بدایک خوراک ہے اور
اس کیلئے دوا ، السک معتدل بھی مفید ہے اگر تنگھ وراکسی کے چٹ جائے یا کان جس تھس جائے تو تھوڑی
سفید شکراس کے اوپر ڈال ویں فوراً ناخن کھال جس سے نکل جائیں گے اوراگر بیاز کا عرق کن مجورے پر نچوڑ
دیں تو جگہ بھی جھوڑ دے اور فوراً مرجائے اور ناخنوں کے زخمول پر بیا زجعل جلاکر بائدھنا اکسیر ہے۔

# كير ب مكور ول كے بھگانے كابيان

سانی: پاؤسرنوشادرکو پانچ سیر پانی میں کھول کر سوراخوں میں اور تمام مکان میں چھڑک دیں سانپ بھاگ جائیگا اور بھی بھی چھڑک تے رہیں تو اس مکان میں سانپ ندا ئے گا۔ دوسر کی تقریبر۔ ہارہ شکے کا سینگ اور بھر کے کھر اور بخ سوئ اور عاقر قر طاور گندھک برابرلیکر آگ پر ڈال کر مکان کو بند کردیں تھوڑی دیر بعد کھول دیں سانپ ہوگا تو بھاگ جائیگا۔ تمیسر کی تقریبر۔ سانپ کے سوراخ میں رائی بھردیں سانپ مر جائے گا اگر آس باس رائی ڈال کرسوئی تو سانپ بیس آسکا۔ جو تھی تقریبر۔ بچھ کومند میں چہا کرسانپ کے آگر آس باس رائی ڈال کرسوئی تو سانپ بیس آسکا۔ جو تھی تقریبر۔ بچھ کومند میں چہا کرسانپ کے آگر آس باس تو مرجائے اور کا شنے کی جگہ پر لگانا ابھی مفید ہے جیسا کرسانپ کے مند میں بہتی جائے تو مرجائے اور کا شنے کی جگہ پر لگانا بے حدمفید ہے اور کھانا بھی مفید ہے جیسا کرسانپ کے کا شے کے بیان میں گزرا۔

جبالہ سیب اور کی کی کراس کا عرق بچھو پر ڈال دیں تو بچھوم جائے گا۔ اگراس کے سوراخ پر مولی کے نکڑے رکھ دیں تو نکل نہ سکے وہیں مرجائے۔ پہو۔ اندرائن کی جڑیا پھل پائی جی بھوکرتمام گھر جی ٹیمٹرک دیں پہو بھاگ جا کیں اور ساکہ کی جبر کہ یہ میں کہ عرفال ۔ جنگ ہے بھالتی جی ۔ اگر کمیں ان کا چھھے ہوتو گندھک اور ہوں کی دھوتی ہم جاتے ہیں۔ سرکہ یہ منی کا تیل چھڑک ہے ۔ اگر کمیں ان کا چھھے ہوتو گندھک اور ہوں کی دھوتی ہم جاتے ہیں۔ سرکہ یہ منی کا تیل چھڑک ہے۔ اگر کمیں ان کا چھھے ہوتو گندھک اور ہوتی کی دھوتی ہوجاتے ہیں۔ سرکہ یہ میں مرجاتے ہیں۔ سرکہ یہ میں ہوجاتے ہیں۔ سرکہ یہ میں مرجاتی ہیں۔ اگر کمی ان کو دھوتی ہے۔ اگر کہ اور کمی اور کمی کی ہوجاتے ہیں ہوجائے ہی تدبیر کریں۔ محال کی تکھی ۔ برانا کیڑا سلکا کرمال کو دھوتی دیں تو تھے وال کی تھے۔ برانا کیڑا سلکا کرمال کو دھوتی دیں تو تھے والے کا گیر اور استین یا پودید یہ لیموں کے دیں تو تھے یا کا فور کیڑوں اور کہایوں میں رکھ دیں۔ کھٹل ۔ چار پائی پر سرخ مرجیس ڈال کر دھوپ میں نے بھٹل یا نیم کے بچھوس ڈال کر دھوپ دیا گھٹل ۔ چار پائی پر سرخ مرجیس ڈال کر دھوپ میں نے بیا کہ ناکہ کر دول کا کیٹر اور کیا کی کر دول کا کیٹر اور کی کی کر میں ڈال کر دھوپ دیا گھٹل یا نیم کے بچھیں ڈال کر دھوپ دیں کھٹل ۔ چار پائی پر سرخ مرجیس ڈال کر دھوپ

میں بچھادیں دونتین دن اس طرح کریں کھٹل مرجاتے ہیں سرخ مرچ کی دعوق دینا بھی بی اثر رکھتی ہے۔ م

سفر کی ضروری تدبیروں کا بیان

(۱) سفر کرنے ہے میلے چیٹاب یا خانہ ہے فراغت کرلواور کھاناتھوڑ اکھاؤ تا کہ طبیعت بھاری نہ ہو۔(۲)سفر میں کھانااییا کھاؤجس ہےغذازیاوہ بنتی ہو۔جیسے قیمہ، کیاب،کوفیۃ جس میں تھی اچھا ہواور مبز تر كاريول عنذا كم بنتي بالبذامت كماؤر (٣) بعض سفريس ياني كم ملتاب ايس سفريس فرف كي آوه سیراورتھوڑ اسر کہ ساتھ رکھو۔نو ماشہ نے مجا تک کر چند قطرے سرکہ یانی میں ملاکر بی لیا کرو۔اس سے بیاس کم لگتی ہے آگر بنج نہ ہوں تو سرکہ یانی میں ملاکر بینا بھی کافی ہے آگر عج کے سفر میں اس کوساتھ رکھیں تو بہت مناسب ہے۔ <sup>لے</sup> (۴) اگرسفر میں عرق کا فور بھی ساتھ رکھیں تو مناسب ہے اس سے پیاس بھی نہیں لگتی اور ہیند کیلئے بھی مغید ہے۔اس کی ترکیب ہیند کے بیان میں گزر مکی ۔(۵) آگراو میں چانا ہوتو بالکل خالی پیپ چلنا براہےاس سے لوکا اثر زیادہ ہوتا ہے بہتریہ ہے کہ پیازخوب باریک تراش کرد ہی یا اور کسی ترش چیز میں ملا کر چلنے سے پہلے کھالیں اور اگر بیاز کو تھی میں بھون لیں تو بد ہو بھی ندر ہے اور بیاز کے یاس رکھنے ہے بھی لو نہیں لگتی اور اگر کسی کولولگ جائے تو مستذے یانی ہے اس کا ہاتھ مند دھلاؤ اور کدو یا مکڑی یا خرفہ کچل کر روغن کل ملاکرسر پررکھوا ور شنڈے یانی سے کلیاں کراؤ اور یانی ہرگز نہ پینے دو جب ذرا طبیعت تفہرے تو بھکھنے کے طور پر بہت تھوڑ اسٹنڈا یائی پلا و اوربیدووا پلاؤو و مجی ایک دم نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی کرے پلاؤ۔ ایک ایک » شه زهرمهره خطائی اور طباشیراور جیردتی تارجیل کو جیوتو له گلاب میں تھس کرنٹر بت انار ملاکر پیا وَاور پیکی آئی کا یا نمک ڈال کر پلانا بھی لوکیلئے انمیر ہے۔ تر کیب ۔ یہ ہے کہ پچی آنی کو بھوبل میں وہا دیں جب بھن جائے تکال کرل کریائی جس ملاویں اور جھان لیس اور نمک ملاکر بلائیں۔ دوسری دوا۔ او لیے ہوئے کیلئے بہت مفید ہے جو ماشہ چنے کا ساگ خٹک کیکر یاؤ بجریانی میں بھگو دیں اور او پر کا مساف یانی کیکر پلاویں اور اس ساگ کو ہاتھوں اور پیروں کے تلوؤں پر لیپ کریں۔

حمل کی تدبیروں اوراحتیاطوں کابیان

(۱) جمل میں تبض ندہونے پائے جب ذرابھی پیٹ میں گرانی معلوم ہوتو ایک دوولت صرف شور با زیدہ چکنائی دار پی لیس آگراس ہے تبض ندجائے تو دو تین تولید خلی یامر بے کی ہڑکھالیں اگر یہ جس کائی نہ ہوتو یہ نسخ استعال کریں اس میں حمل کو کسی طرح کا نقصان نہیں اور معدہ کوتو ی کرتا ہے اور بچہ کو گرنے ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ساڑھے دی ماشہ گلاب کے بچول کی چھڑیوں بہتر تو تازہ ہیں ورنہ خشک سمی رات کو آ دھ باؤ گلاب میں بھکور کھیں میں کو اتنا جسیس کہ جھانے کی ضرورت نہ پڑے کھڑتھوڑی مصری طاکر ناک بند کر کے بئیں اس سے بھکور کھیں دست اجھے ہوجائے ہیں کو بیا ہا کا مسہل ہے اور جن کو کھر کی نزلہ کا زور بہت زیادہ ہوتو وہ اس کو نہ بئیں

بلکہ مربے کی ہڑ کھالیا کریں اگر اس ہے بھی فائدہ نہ ہوتو تھیم ہے پیچیں۔(۲)حمل میں بیددوائیں ہرگز استعال نه كرير \_ سونف ، حتم كوث، حب القرطم، بالجيمر ، حتم خريزه ، كوكمرو، بنسر اج ، سداب، زيره ، تطمى ، خیارین بخم کائی،املیاس کے تھلکے اور جس کوشل گرنے کا عارضہ ہو وہ ان دواؤں ہے بھی پر ہیز رکھے گل بنفشه جميره بنفشه ،آلو بخارا بسيستال ريشه خطمي اورحمل جن اگر دستون كي ضرورت بهوتوبيد دوائمي استعال نه كرين ارغړي کا تيل، جلايا، ريوندهيني، ترجيمين، سنا، غاريقون ،شريت ديناراور حامله کويينوزا کمي نقصان کرتي بين \_ لوبيا، چنا، آل، گاجر، مولى، چقندر، برن كا كوشت، زياده مرج، زياده كهانى، تر بوز، خر بوزه، زياده، ش كى دال ليكن بمي ممي دُرنيس اوريه چزي نقصان نبيل كرتيس \_انگور،امرودُ ، ناشياتی ،سيب، انار، جامن، يغما آم، بثير، تیتر اور پھوٹے پرندے کا گوشت۔(۳) چلنے میں بہت زورے یاؤں نہ پڑے او ٹجی جگہ ہے بینچے بکہ لخت نداترین غرض که پیپ کوزیاده حرکت ہے بچائیں کوئی سخت محنت ندگریں ، بھاری بو جھوندا ٹھائیں ، بہت غصہ نہ كريس زياده غم زكرين فصداور سبل يجين خاص كرچوت مينے بيلے اور ساتوي مينے كے بعد زياده احتیاط رکھیں۔خوشیو کم سوٹلمیں اورنویں مہینےخوشیو سے زیادہ احتیاط رکھیں کیونکہ بچہشکل سے ہوتا ہے جلنے عرنے کی عادت رکھیں کونکہ ہروقت بیٹے رہے سے بادی ادرستی برحتی ہے۔میاں کے پاس نہ جا کی خاص کرچو تنے مہینے سے پہلے اور ساتویں کے بعد زیادہ نقصان ہے اور جن کے مزاج بیں بلقم زیادہ ہووہ زیادہ چکنائی بھی نہ کھائیں۔ قیمہ اورمونگ کی دال بھنی ہوئی اورالیل چیزیں کھایا کریں اراوہ کرئے تے نہ کریں۔ ا گرخود آئے تو روکنا نہ جا ہے۔جن چیزوں سے نزلہ اور کھانس پیدا ہوان سے بچیں۔ بید کو مندی ہوا سے بچائیں۔(٣) اگرتے بہت آیا کرے تو تین تین ماشدا ناردا نداور بودینہ بیں کرشر بت غورہ لینی کے اگور کے شربت میں ملا کرجا شالیا کریں اور اگر بیشر بت نہ سطے تو بھی کے مربے میں ملا کرجا میں اور چلا پھرا کریں۔ اورمعده مل كوئى خرائي موادراس وجدت قے آئے تو قے لائے والى دواؤس سے عيد ساف كري تو معده كى ياريوں كے بيان ميں بيدواكي ككسى في جي وہال وكيوو (٥) اگرمٹي وغيره كمانے كى خوابش بوتمورى خواہش تو خود جاتی رہتی ہے اگرزیادہ ہواس گلاب والی دوائے ہید صاف کریں جونمبر (۱) میں گزر چکی ہے جب دوچاردست بوجائي توشر بت غوره يا كاغذى ليمول ش شكر ملاكرجات لياكرين اورجيت ي چزي كهايا کریں جیسے چننی پودیند یاد جنبے کی جس میں مرج اور ترشی زیادہ ندہ و کھائے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چکھیں اور مرج سیاہ ڈالیں تو بہتر ہے اگر مٹی کی بہت بی حرص ہوتو نشاستہ کی تکیہ یا طباشیر کھایا کریں اس ہے مٹی کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔(١) اگر بھوك بند بوجائے تو چكتائى اور مشائى كم كھاويں اوراى كلاب والى سے بيد صاف کریں اور بعد غذا کے ایک تولہ جوارش معظی کھایا کریں۔ یابیہ چورن بنا کرغذاہے پہلے ویا جہا تھ ے ایک تول تک کھایا کریں۔ چر چرما شم صطلی اور نمک سیاه اور وهنید ختک اور ایک ایک تول الله بی واندخور داور اناردانہ کوٹ کرچھانی سے جھان کرر کھلیں۔(2) جب دل دھڑ کا کرے دوجار کھونٹ کرم یانی یا کرم گلاب کے ساتھ پی لیا کریں اور ذرا چلا پھرا کریں اگر اس ہے نہ جائے تو دواء المسک معتدل کھایا کریں (۸) اگر پیٹ

میں در داور ریاح معلوم ہوتو بیہ جوارش بہت مغیر ہے ایک تولیدزیرہ سیاہ ، ایک دن رات سر کہ میں بھگو کر بھون کر ادرا یک ایک تول کندراورمعز کیکران تینول دواؤل کوچیلتی میں جیمان کرفندسفید میں قوام کر کے ملالیں۔خوراک سوا دو ماشد بے نیکرساڑھے جار ماشدتک باایک ایک ماشد مصطلی اور نر پچور پیس کر دونو لد گلقند بیس ملا کر کھا لیا كريں - (٩) أكر تمل ميں پيچش ہوجائے تو اكثريہ دوا كافي ہوجاتی ہے۔ جيد ماشر تتم ريحان جمثا نك بحر كلاب میں ایکا کرتھوڑی مصری اور نو وانہ مغیز باوام پیس کراس میں الا کر کھا تمیں اور حمل کی پیچیش میں زیاد و لعاب دار ووائيں جيسے ريشد همي وغيره استعال ندكري خاص كرجس كوهل كرجانے كى عادت ہو۔ (١٠) أكرهل ميں ويرول پرورم آجائے تو محدد رئيس ليكن بہتر ہے كية تن جن ماشدالجوااور جماليداور صندل سز مكو كے پانى ميں چیں کرمل کیں ۔(۱۱) اگر حاملہ کوا تدر کے بدن بیل مجمعی تکلیف اور جلن معلوم ہوتو تین ماشہ رسوت کو ایک ایک تولہ کا ب اور مہندی کے یانی میں طاکر مال فی مٹی وہی کے یانی میں کھول کرنگائیں۔(۱۲) اگر حمل میں خون آنے گئے و قرص کہریا کے محما تیں اور ان دواؤں کا استعمال کریں جو استخاضہ کے بیان میں تکھی گئی ہیں۔ (۱۳)جس کوشل کر جانے کی عادت ہووہ مارمہین تک اور پھر ساتویں مہیند کے بعد بہت احتیاط ر مے کوئی گرم چيز ند كهائے كوئى بوجوندا تھائے بلك بروقت لكوث بائد معد كھاور جب كرنے كى نشانيال معلوم بونے لكيس توفورا عيم سے رجوع كرنا جا بي اور اكركر جائة واس وقت برى احتياط كى ضرورت بكوكى بات عيم ك خلاف این عقل سے ندکریں لیکن بہت ضروری باتیں تھوڑی ی ہم نے بھی آ مے لکھ دکریں اور چونک ایک دفعہ كرجائے ے آ كے كو مى عارضدلگ جاتا ہا وراكر يج موا بحى تو كرور موتا ہا ورجيتا تين اوراكر جيا بھى توام الصبيان يعنى مركى وفيره يس جتلار بتاباس كى ردك تمام كيلئ يدمجون بناكرمل قائم بون ك بعد جويت مینے سے پہلے چالیس دن تک ساڑھے چار ماشدوز کھا تیں اور سل قرار ہونے سے پہلے طبیب سے رائے لیکر اگرمسل كى ضرورت بوسىل مى كىلى اوراكر بدون حل بى كماوى تورم كوتقويت وى ب-معجون محا فظ حمل - براده مندل سفيد اور براوه صندل سرخ اور ماز دسبر اور درونج عقربي اورعود صليب اور ابريشم خام مقرض اورنخ انجبارا دركل ارمني مودخام يمزراشهب بسد محروق بسب كياره كيار وررتي اورحم خرفه اور مغزهم تربوزسازه يع بائيس بائيس رتى سب كوكوث حيمان كرشر بت غوره جيس ماشداور قند سفيد سات تولداور شہد خالص ستائیس ماشہ تو ام کر کے بیددوا تیں اس میں ملائیں پھر سیے موتی اور کہریائے شمعی اور طباشیر سوا میارہ کیارہ رقی اور جاندی سونے کے ورق ڈ حائی ڈ حائی عددسب کو جارتو لدعرق بیدمشک میں کمرل کر کے ملالیں اس ہے دود ھیجی بڑھتا ہے اور بچے کوام الصبیا ان بیس ہوتا۔

اسقاط يعن حمل كرجان كى تدبيرون كابيان

اسقاط کے بعد غذابالکل بند کردی جب بھوک زیادہ ہوتو خریزہ کے چھلے ہوئے نے دو تمن تولد ذرا

بھون کراور ذاکھ کے موافق لا ہوری نمک اور کالی مرج کما کر کھا کیں یامنتی سینک کر کھا کیں تین دن تک اور پھے غذانہ کھا کیں اور پیدے کی صفائی کیلئے نہتے ہائے رہیں تھی خریزہ اور گو کھر وچھ چھا شاور نئے کا کن اور پرسیوشاں اور سدا ب اور مشکطر مسیح لینی بہاڑی بودینہ پانچ پانچ ہاشا اور املکاس کے چھکے ایک تولہ پانی ہیں اوٹا کر چھان کر تین تو بہت ہزوری بادر ملاکر نئے گرم بیکن اور کم اور ٹاف کے نئے نئم کے بھول سے سیکتے رہیں۔ چوہتے دن تھوڑی موٹھ اوٹا کراس کا پانی پانی بائی ہیں بھر پانچ ہیں ون شور بھی چپائی خوب گا کر دیں۔ اور پیٹ کی صفائی ہیں کی نہ رہنے دیں اور باتی تھریں کو چھان کی نہ رہنے دیں اور باتی تھریں نوچہ حالت کی تین جی بین جی کا بیان آگ تا ہے اور بعض عور توں کو اسقاط سے رخم اور جگر میں ضعف ہو جا تا ہے اس مرض کو پرسوت کہتے ہیں۔ اس کی نہ دوا نہا یہ جرب ہے ۔ کوڑیا لو بان لیکر پیس کر بدن چول جا تا ہے اس مرض کو پرسوت کہتے ہیں۔ اس کیلئے بیدوا نہا یہ جرب ہے ۔ کوڑیا لو بان لیکر پیس کر بدن نے بول جا تا ہے اس مرض کو پرسوت کہتے ہیں۔ اس کیلئے بیدوا نہا یہ جرب ہے ۔ کوڑیا لو بان لیکر پیس کر بین نے ویڈو کو لے نیس اور اس کے ہم اور کا کروں کو تھا کہ کرکناروں کو آئے ہے سے دوگئی گولیاں بنالیس ایک کوروز دیں تاری کہ کوروز دیلے کی سکوری ہیں جم کے کہ کوروز دیلے کہ اس کیلئے میں اور والی کیا ہے کوروز کورون کی جو ہر جو اس راکھ کو لے لیس اور اس کے ہم وزن مشک مل کر پائی سے گوندھ کر بینے سے دوگئی گولیاں بنالیس ایک کوروز دیلے کیا دیلے کی سکوری ہیں جم گیا ہے بچوں کے ڈیکواور کے کیا دیلے کیوں کے ڈیکواور کیل کے دردوا کے درکوائیک دوجا والی کھلا تا مفید ہے۔

زچه کی تدبیروں کابیان

لے اس میں دست آیا کرتے ہیں اور دستوں کا دورہ ہوتا ہے کین ان دستوں سے بیٹ ہلکا نہیں ہوتا اس کا بیان رحم کی نکار بور میں گزر چیکا ہے۔

جب یانی جل جائے اور تیل روجائے اتار کررکھ لیس جب ضرورت ہوگرم کر کے تاف کے بیچے اور کمر پرطیس اور دائی سے اندر استعال کرائیں اور جس مورت کے رحم میں ورم ہواس کے بچے ہونے کے وقت تو اسکی مالش اور استعال بهت مغروری ہے ورنہ مورت کے مرجانے کا ڈرہے اور بیتل اس قدرے کہ کمروں میں تیارر ہے اگر زياده تكليف بويا بچه بيث من مرجائ يا اوركونى نئ خطره كى بات پيدا بوجائة و فوراً حكيم كوخركردو \_ بجير مريم دووھ میں ڈال کرعورت کے سامنے رکھنا بہت مفید ہے۔ دواجس سے بچیآ سانی سے ہوجائے۔ زعفران اصلی ایک ماشہ چیں کرانڈ سے کی زروی میں ملا کر دوھ میں گھول کرنیم گرم پلاویں اور ایک اور دواجس ہے بچہ فور اہو جائے۔ایک سفید جالا کڑی کا دوتولہ یانی میں پیس کردائی ہے رحم کے مند میں لگوا تیں۔ ستیبیہ ۔ جانے کواچھی طرح بصاف كرليس اس ميس كزى كاعرب نهول اوريددواديهاتي اورقوى مورتول كيفئ بازك مزاج عورتیں نداستعال کریں۔ آنول بال کاٹنے کی ترکیب۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا منہ میں نہیں پہنچتی بلکے رحم کے اندرایک جملی پیدا ہوجاتی ہے اس جملی میں خون رحم میں سے آتا ہے اور اس جملی میں ہے ایک ٹلی آنت کی سی شکل کی بچے کی ناف میں ملتی ہے وہ خون بچہ کے بدن میں اس کلی کی راہ ہے پہنچہا ہے اس کو آنول نال كہتے ہیں۔ عليم مطلق نے بچہ كے منداور زبان كى كندى غذا سے حفاظت كرنے كيلئے بيراسته بنايا كيونكدز بان ذكرالقدكيلي پيدا موكى ہے۔ أنول نال كائے كى تركيب يہ ہے كه يہلے اس كوناف كے ياس سے دو لگلیوں سے دبا کرآ ہت سے باہر کوسونت دیں تا کہ ہوا اور خون جو پچے جمع ہو گیا ہونگل جائے چمراون کے : ورے کو چکنا کر کے ایک بندیجہ کی ٹاف کے پاس با ندھ دیں اور ایک بندایک بالشت جموڑ کر جب دونوں بند ا ندھ چکیس تو تیز بہنی ہے دونوں بندول کے درمیان ہے کاٹ دیں اگر اس کی ہوئی بال کے سوراخ میں دو ہاول مشک ڈال دیں تو بچہ کو بھی مرض ڈبدنہ ہو، کا ننے کے بعد روغن زینون میں کپڑا بھگو کر رکھیں یا بید دوا نیم کیس - بلدی، دم الاخوین، انزروت، زیره سفید، چیم بله، مرکی سب تین تین ماشه خوب باریک بیس کر بعان كر چيزكيں اكر آنول نال كوكا في اور بند باند ہے ہے بہلے ندسونتي تو مثانہ يارهم يامعده بيس تمام عمر توليد یاح کا مرض رہیگا۔ بچے کو ایک دن رات دود هدری بجائے دود هدکے گھٹی دیں تا کہ پیپ خوب صاف ہو مائے الگلے دن دودھ دیں۔ بچہ کی مال اس عرصہ میں اپتاد ووھ دو تین مرتبہ و باد با کر نکال وے بلکہ کرم یانی ہے جاتیوں کو دھارے تا کہ جما ہوا دودھ نکل جائے ایک ہفتہ تک دن رات میں تین دفعہ سے زیادہ دودھ نہ اویں۔(۲) دستورے کمٹی یا جیسن سے بچرکوشسل دیتے ہیں بجائے اس کے اگر تمک کے یانی سے مسل یں اور تھوڑی دریے بعد خالص پانی سے نہلا کیں تو بہت ی بیار بوں سے جیسے پھوڑ انچینسی وغیر وسب سے عاظت رہتی ہے لیکن نمک کا یافی ناک یا آنکھ یا کان یا مند ہیں نہ جانے یاوے اگر بچہ کے بدن برمیل زیادہ ہ معوم ہوتو کئی روز تک نمک کے پانی سے عسل دیں اور اگرمیل نہ ہوتو بھی چلہ بھر تک تیسرے دن خالص اپنی یے مسل دیا کریں اور محسل کے بعد تیل ال دیا کریں اگر جاریا نج مہینے تک تیل کی مالش رکھیں تو بہت مغید ہے۔ ٣) بچهُ بوایل طَّله رکھیں جہاں بہت روشی نہ ہوزیادہ روشی ہے اسکی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ (٣) تھٹی میں جو

المتاس موتا ہے اس کواور دواؤں کے ساتھ پکانا نہ چاہئے اس سے اثر جاتار ہتا ہے یا تو الگ بھگو کر چھان کیس یا كى مولى دواكي ملاكر جمان ليس-(٥) يكودود دينے سے يملے كوئى منتى چيز جيے شهد يا محبور چيائى مولى وغیرہ انگلی برنگا کراس کے تالو برنگا ئیں ۔ اُ (٢) دستورے کرز چرکوکا رُھا پلاتے ہیں اور اس کیلئے ایک نے مقرر ہے سب کوونی دیاجاتا ہے جاہے اس کامزاج گرم ہویا سرد ہویاوہ بیار ہوید پرادستور ہے بلکہ مزاج کے موافق دوادينا چاہئے۔ اگر عورت كامزاج سرد ہے تو ايك ايك توله مجيٹھ اور سونف اور نر كچوراور مكوختك سب كوجار سير یانی میں اوٹالیں جب تین سیررہ جائے استعمال کریں اورا گرمزاج گرم ہےتو دود وتو لہ کوخٹک اورخر بوز ہ کے جیج اور كوكم وان سب كوجارسيرياني مين او ٹاكر جب تين سيرره جائے تو استعال ميں فاويں اور جب زيدكو بخار ہوتو مرف کوخٹک کا پانی ویں ای طرح یہ میں وستور ہے کہ زچہ کو اچھوانی اور گوند اور سونط وغیرہ دیتے ہیں بہمی برا وستور بيكسي كوموافق آتاب كسي كونقصال كرتاب خاص كر بخاريس اجهواني بهت بي نقصال كرتى بالرزيد بمار ہو یا جمعنم میں فتور ہوتو سب سے عمدہ غذا شور ہا یا سخنی ہے البنتہ رونی نددیں تو مضا كفتہ بيس اور اگر بخاري عاری زیادہ ہوتو تھیم سے ہوچو کرچو تھیم بتلا دے وہ دوجس کو گوند موافق ند ہواس کے واسطے وہ لڈو بناؤجسکی تركيب رحم سے ہروقت رطوبت جارى رہنے كے بيان ميں كمى كى ہے۔ ( ) بجدكوزياده دير تك ايك كروث ير لیٹے ہوئے کسی چیز پرنگاہ نہ جمانے دیں اس سے بھیٹا بن ہوجاتا ہے۔ کروٹ بدلتے رہیں۔ (۸)زچہ کو بھی تیل ملوانا بہت مفید ہے مربعض مورتوں کو تیل مری کرتا ہے اور پھوڑے چینسی نکل آتے ہیں ان کیلئے یہ تیل مناسب ہے۔جماؤ کے بیتے آ دھ یاؤ اورمہندی کے بیتے چھٹا تک بحراورنمک مولی چھٹا تک بحراور مجیٹھ دوتولہ ان سب كورات كوياني مين بمكور كمين مع كوجوش ديرل كرجيمان كرسرسول يا تل كا تيل ايك سير ملاكر يحريكا كي کہ پانی سب جل جائے اور تیل رہ جائے مجراس میں دوتو لہ مصفکی اور ایک تو لہ قسط سلخ خوب باریک چیس کر ملا كرركه ليس اور نيم كرم طوائيس\_(٩) جس كے دود هيم جواگر دوده موافق جوتو دود هيا و اور بهيجازيادہ كھلاؤاور مرغ کا شور با پااؤ اور بیدوا کی بھی مفید ہیں۔ یا نج ماشہ کلوٹی یا یا نج ماشہ تو دری سرخ ہرروز دودھ کے ساتھ محاتكس يا دوتوله زيره سياه آ ده ميرتهي بين كسي فقد ربيون كرمير بجرشكر سفيداور آ ده سيرسوجهي ملاكر قوام كرليس بجر بإدام، حيهو بإراء ناريل، چلغوزه بفذر مناسب ملاليس خوراك دو تولد تك يا محاجر كا حلوا كملائي اور غذا عمده کھلا کمیں۔(۱۰) دودھ بلانے والی کوئی چیز تقصال کرنیوالی نہ کھائے ای طرح تیرہ تزک کا ساگ اور رائی اور الديندند كھائے ان چروں سے دودھ جرتا ہے۔ (١١) اگر دودھ تھا تيوں بس جم جائے اور تكليف دے اور جہاتیوں میں تھجاؤمعلوم ہونے کیے تو فورا علاج کریں۔ایک علاج بیہ ہے کہ ایک ایک تولہ بنفشہ اور حظمی اور گل بابون اور دونول فیسو کے محول کیکر دوسیر پانی میں اوٹا کر گرم گرم پانی ہے دھاریں اور انہی دواؤں کور کھ کر بالنه هيس جب معند أبه وجائے اتار ديں۔(١٢) جس كاد و هفراب بو يجيد كونه پايا تيں ايك بوئد تاخن پر ڈ ال كر د كھيے اس دفت جوچے تالو پرنگادی جاتی ہے تمام عمر موافق رہتی ہے جی کہ بعض بچوں کے تالویس بچو کھس کرمعری ما كرديا كياتمام عمر مجلوكاز برندح حاب

ليں اگر فور أبهه جائے يا بہت دير تک ند بحية و خراب ہے اور اگر ذرا بهد كرره جائے تو عمره ہے اور جس دودھ پر تمھی نہ بیٹےوہ برا ہے۔مسان کا علاج۔مسان ایک سرض ہےجسکی بہت ی صورتیں ظہور ہیں آتی ہیں کوئی بچے ہو کھ سو کھ کرمر جاتا ہے، کی کو کمیر و (ام الصبیان) کے دورے پڑتے ہیں کوئی دستوں سے ہلاک ہوجاتا ہے سن کو پیاس اور تونس بہت ہوتی ہے سے بچے ہوتے سوتے مرکررہ جاتے ہیں۔ کسی کے بیچے دو برس تک یا اس ہے کم وہیش مدت تک اجھے دہتے ہیں پھرا یک وم مرجاتے ہیں بیسب مسان کی شاخیں ہیں۔ بیمرض بچہ كى مال كے بيث سے بيدا ہوتا ہے كى وجدہے كہ جب اس كاسلسلم روع ہوجاتا ہے تو لگا تار بج مرتے عى علے جاتے ہیں جب تک مال کا علاج ندہو۔ شروع حمل میں بلکے حمل سے پہلے اس کی دواند کی جائے بچہ کونفع مبيس بهنجتا كيونك ميمرض آج كل بكثرت موف لكاباس واسطاس كاعلاج لكهاجا تاب منصل علاج تواس کا بہت طول جا ہتا ہے یہاں چند نسخ اس مرض ہے حفاظت کیلئے اور چند ضروری باتیں کھی جاتی ہیں۔(۱) عورت کا علاج خمل سے پہلے کی ہوشیار تھیم ہے کراؤ۔ اگر ضرورت مسبل کی ہوتو بید عایت خون کی صفائی اور ز ہر کے اتارااور تقویت دل کامسبل دیا جائے۔ (۲) پھر حمل کی حالت میں قبل ماہ چہارم وہ مجون دی جائے جو حمل کی تدبیروں کے بیان میں گزری جس کا نام مجون محافظ حمل ہے جس کی مہلی دوا براد وصندل سفید ہے جالیس دن کھلاویں وہ مجون ہر مزاج کے موافق ہے۔ (۳) وہ مجون جالیس دن کھا کر چھوڑ دیں اور بیا کولی برابر بچے ہوئے تک کھاتی رہیں اور جب بچہ پیدا ہوتو بچے کو بھی برابر دو برس تک کھلاتی رہیں اور خود بھی کھاتی ر ہیں۔ گولی کانسٹ بیہ ہے۔ جسمی کے بیتے۔ جزید کی جز۔ اکاس بیل جو بول کے درخت کی نہو۔ كرنجوه كے ہے ۔ اروش كے ہے سب و حالى و حالى ماش كيكرسانيد س ختك كريں \_ پرعود صليب ، بسلوچن ، واندالا پنجي کلان جار جار ماشدداندالا نجي خورد دو ماش ، زرنب پيني تاليس پنز دُ حاتي ماشدسپ کوکوث حيمان ليس اور ز برمبره خطائی، امن نارجیل در یائی، جددارخطائی، پیدید گلاب مین کمرل کریں اور خشک تین جاول، زعفران اصلی تین رتی ملا کرخوب کمرل کریں اور مب ادویات کو ملا کرشہد ہم وزن میں ملا کر کولیاں ہے کے برابر بتالیں اورایک کونی روز کھاویں اور جب بجہ پیدا ہوتو اس کو چوتھائی کولی ویں پھر چندروز کے بعد آ دھی کولی مجرسال بجركے بعد ایک كولى روز ديں يولى بيد كے بہت سے امراض كيلئے مفيد ہے اور تقصان كى حال ميں نہیں کرتی۔ (m) مسان کے مرض کیلئے سب سے ضروری تدبیریہ ہے کہ مال کا دودھ بالکل نہ دیا جائے کوئی دوسری تندرست عورت دود ما با و ب یا بحری گائے وغیرہ یا دلاتی ڈبے دود مے برورش کی جائے۔غرض ماں کے دورہ میں زہر ہوتا ہے یا تو مال کا دورہ بالکل نہ دیا جائے یامکن ہوتو مال کے دورہ کی صفائی کی تدبیریں سس قابل اور تجربه کار حکیم کی رائے ہے کی جائیں مربید شکل ہے ابندا مال کا دودھ نددیتا ہی مناسب ہے۔ (۵) بے کے گلے میں عود صلیب نرومادہ المبائی میں سوراخ کر کے دوڑے میں بروکر ڈال دیا جائے۔(۱) اُگر بچیکومسان ہوگیا ہے تو اس کی تدبیریں اورعلاج میں جومور تیں پیش آئیں اس کے موافق حکیم کواطلاع کر کے کرو اور بہت صورتوں کا علاج كماب مذاهل لكه ديا كيا ہے۔ (٤) مسان كوتعويذ كندوں ہے بھى بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کی دیندار مسلمان عالم ہے رجوع کریں جاہلوں اور بددینوں سیا توں سے ہرگز رجوع نہ کریں اور ایک عمل ای حصہ کے آخر میں جھاڑ پھونک کے بیان میں لکھا گیا ہے، نہا ہے ججرب ہے۔

### بچول کی مذہبر دن اور احتیاطوں کا بیان

(۱)سب ہے بہتر ماں کا دووھ ہے بشر طیکہ مسان کا مرض نہ ہوا دراگر مسان کا مرض ہوتو سب ہے معنر ماں کا دودھ ہے(مسان کا بیان پہلے گز رچکا) تندرست ماں اگر خالی بہتان بھی بچہ کے منہ میں دیے تو بچہ کو فا کدہ پہنچاہ اور بیاوت کرلیں کہ ہرد قعددودھ بالنے ہے پہلے ایک انگلی شہد چٹادیا کریں تو بہت مفید ہے۔ (r) جب بچے سات دن کا ہوجائے گہوارے میں جھلا ٹا اورلوری ( گیت ) سنا نااس کو بہت مفید ہے گود میں کیس یا گہوارے میں لٹادیں بچہ کا سراونچار تھیں۔ (۳) بچہ جس وقت بیدا ہوتا ہے اس کا د ماغ فوٹو کی ہی فاصیت رکھتا ہے جو پچھاس میں آنکھ کی راہ ہے یا کان کی راہ ہے پہنچتا ہے منقش ہوجا تا ہے اور تمام عمر محفوظ رہتا ہے۔ اگراچهی تعلیم دینی ہوتو بچہ کے سامنے تمیز اور سلیقے کی باتیں کریں کوئی حرکت خلاف تہذیب نہ کریں اور کوئی بات بری منہ سے نہ نکالیں ،کلیہ کلام پڑھتے رہیں۔(س) جب دودھ چھوڑنے کے دن نز دیک آئیں اور بچہ منجه کھانے گے تو اس کا خیال رکھیں کوئی سخت چیز ہرگزنہ چہانے ویں۔اس سے ڈر ہے کہ وانت مشکل سے لکلیں اور ہمیشہ کیلئے دانت کمرورر میں۔(۵)ایس حالت میں نہ غذا پہیٹ بھر کر کھلا دیں نہ یانی زیادہ پلا ویں اس ہے معدہ ہمیشہ کو کمزور ہوجا تا ہے اگر ذرا بھی پہیٹ پھولا دیکھیں تو غذا بند کر دیں اور جس طرح ہو سکے بچہ کوسلا دیں اس سے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ (۲ )اگر گری میں ووودہ چھٹرایا جائے تو پیاس اور بھڑک نہ ہونے دیں اس کی مدبیر بیہ ہے کہ ہرروز زہرمہرہ گلاب یا پانی میں تھس کر پلائیں اور زیادہ چکنائی نہ کھلائیں اور ہمیشہ تیسرے دن تالو برمہندی کی تکیدر میں یا نشاستہ گلاب میں ملاکر تالو پر ملاکریں اس سے سو کھے کے عارضہ ہے بھی حفاظت رہتی ہےاوراگر بہت جاڑوں میں دودھ چھڑایا جائے تو سر دی سے بچا کمیں اور کوئی تقبل چیز کھانے ندویں اور برہضمی کا خیال رکھیں ۔ ( ے ) جب مسوڑے بخت ہو جائمیں اور دانت نکلتے معلوم ہوں تو میر نے کی جر بی مسوژهوں بر ملاکریں ادرسرا در گردن برتیل خوب ملا کریں اور کان میں بھی تیل خوب ڈ الا کریں ۔ بھی بھی شہد دو بوند نیم گرم کرکے کانوں میں ڈال دیا کریں کہ کیل نہ جے اور اس دوا کا استعمال کریں کہ دانت آسانی ہے تکلیں۔الی اور میتھی کے بچے اور تعلمی اور گل بابونہ سب چیر چیر ماشہ رات کو پانی میں بھگو ئیں صبح جوش دیکرمل کر چھان کرتین تولہ روغن گل اور دوتولہ شہد خالص اور ایک تولہ بکری کے گردے کی چر بی اور مرغی کی چر بی ملا کر پھر پکائیں کہ پانی جل کرمزہم سارہ جائے پھراس میں چھاشہ تمک باریک جیس کر ملائر کر تھیں اور نیم گرم کر کے ہر روزمسور مور الله كري اورا كرمر في كى چرنى نه بوتو كائے كى نلى كا كودا ڈاليس اور مجى دانتوں كے مشكل ہے نگلنے سے بچہ کے ہاتھ یاؤں اینٹھنے لگتے ہیں اس وقت سر اور گردن پر تیل ملیں۔ ( A ) جب دانت کسی قدرنکل آئیں اور بچہ کچھ چیانے لگے توایک گرہ مہٹی کی اوپر سے چھیل کریانی میں بھگو کر زم کر کے بچے کے ہاتھ میں

دیدیں کہاس ہے کھیلا کرے اور اس کو چنایا کرے اس سے ایک تواتی انگلیاں نہ چبائے گا۔ دوسرے دانت نکلنے میں مسوڑ سے ند پھولیس سے اور در دنہ کرینگے اور مجمی مجمی نمک اور شہد ملا کرمسوڑ حوں پریلنے رہیں اس سے منہیں آتا اور دانت بہت آسانی نے نکلتے ہیں۔ (9) جب بچہ کی زبان پچھکل چلے تو مجھی زبان کی جز کو انکل سے ال ویا کریں اس سے بہت جلدی صاف ہو لئے لگتا ہے۔ (۱۰) حکمت کی کمآبوں ہیں لکھا ہے کہ بری عا وتوں سے تندری خراب ہو جاتی ہے لبذا بھے کی عاد تیں درست رکھنے کا بہت خیال رکھیں کوئی اور مجی اس کے ساہنے بیہود وحرکت نہ کرنے یائے۔(۱۱) بچوں کوکسی خاص غذا کی عادت نہ ڈالو بلکہ مومی چیزیں سب کھلاستے ر ہوتا کہ عاوت رہے البتہ بار بارند کھفاؤ جب تک ایک چیز ہمنم ندہو جائے دومری نددواورکوئی چیز اتنی ند کھلاؤ ك بضم نه بوسكا ورمبزميوول برياني نه دواور كمنائي زياده ند كهان دوخاص كرلز كيول كواور بچول كوتا كيدر كهوك کھانا کھانے میں اور یانی پینے میں نہنسیں نہ کوئی ایسی حرکت کریں کہجس سے لقمہ یا یانی ناک کی طرف چڑھ جائے۔جس قدرمقدور ہو بچوں کو اچھی طرح غذا دواس عمر میں جو پچھ طاقت بدن جس آ جائے گی تمام عمر کام آئے گی خاص کر جاڑوں میں میوہ یاتل کے لنرو کھلا و یا کرو۔ تاریل اور مصری کھانے سے طاقت بھی آتی ہے اور چنو نے پیدائہیں ہوتے اور سوتے میں چیشاب زیادہ نہیں آتا۔اس طرح اور میووں میں اور فائدے ہیں۔ (۱۲) بچوں کومنت کی عادت ضرور ڈالیں۔ بلکہ بفتر رضرورت لڑکوں کوڈ ٹڈ ، مکدر کی اور مقدور ہو تھوڑے کی سواری کی۔لڑ کیوں کوچیموٹی چکی پھر بڑی چکی پھر جے نہ پچیمرنے کی عادت ڈالیں۔(۱۳) نقتنہ جنتنی چھوٹی عمر میں ہو جائے بہتر ہے تکلیف کم ہوتی ہے اور زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ (۱۴۷) بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دینے میں بہت ہے نقصان ہیں بہترتو یمی ہے کہ جب لڑ کا کمانے اورلڑ کی گھر چلانے کا بوجھا تھا سکے اس وقت شادی کی

### بجول کی بیار بون اورعلاج کابیان

فا مده - بچوں کو بہت تیز دوامت دوخواہ گرم ہوجیے اکثر کشتے یا سر دہوجیے کا فوراس کی احتیاط دودھ پہنے تک تو بہت ضر دری ہے بھر بھی چودہ پندرہ برس کی عمر تک خیال رکھواور دودھ پینے بچے کے علاج میں دودھ پلائی کو بہت ضر دری ہے بھر بھی چودہ پندرہ برس کی عمر تک بچ بارہ برس کا نہ ہو جائے فصد ہر گزنے لیں اگر بہت ہی لا جاری ہوتو بھری سینگیاں لگادیں اور یا در کھو جب کوئی ترش دوایا غذا بچہ کودی جائے تو دودھ بلانے ہو و کہ ماتھ ترشی معدہ میں نہ جمع ہو بعض دفعہ بہت نقصان ہو جاتا ہے۔اب کھنٹ کا فاصلہ ضرور ہے تا کہ دودھ کے ساتھ ترشی معدہ میں نہ جمع ہو بعض دفعہ بہت نقصان ہو جاتا ہے۔اب کہ بیاریاں کھی جاتی ہیں۔

أم الصبيان -اس كوكميزه لله اورمسان بهي كبته بي اس بن بيديك لخت بهوش موجاتا باور باته

ے اس مرض کیلئے بہت ضروری تدبیر ہیہے کہ پچہ کوبٹن شاہونے دیں تھٹی دیتے رہیں یا کا سڑآ کل دیدیا کریں اور دود حد بلانے والی کوبھی قبض نہ ہونے دیں۔

یاؤں اینھنے لگتے ہیں اور مندمیں جماگ آجاتے ہیں پوراعلاج تھیم ہے کرانا جائے۔ یہاں چند ضروری ہاتمیں سمجھ لو۔ جب دورہ پڑے تو فورا باز واوررا نیس کسی قدر کس کر باعظ واور رائی ہے ہتھیلیوں اور تکو وُس کو مالش کر و اور منہ میں ہے جماگ <sup>کے</sup> صاف کر دواور اس مرض والی کو بہت تیز اور چمکدار چیز وں کی طرف دیکھنے ہے اور بھیڑاورگائے کے گوشت سے ضرور بچانا جا ہے جند بیدستر سوتھنا اور بیچے کے بستر پر جاروں طرف ذرا ذرا سا ر کا دینا مغیرے خاص کر جاند کے شروع مہینہ میں کیونکہ سے دن دورہ کی زیادتی کے ہیں اور اکثر بڑے ہو کر ت بيمرض خود بخو دبھی جاتار ہتا ہے اور چونکہ بيمرض اکثر رحم کی خرابی ہے ہوتا ہے اس واسطے جس عورت کے بچوں کو بیمرض ہوتا ہے اس کو اس مجون کا کھالیا بہت مفید اور ضروری ہے جوحمل کی تدبیروں کے بیان میں بالکاں اخیر میں تکھی ہے جس کے اول میں دونو سندل ہیں۔ سوکھا سے اس میں بچہ کو بہت پیاس کتی ہے اور تالو کی حركت موقوف موجاتى باوروم بدوم سوكمتا جلاجاتا باخريس كعانس بعى موجاتى باوردست آن كتح میں۔علاج بہے کہ کدویعنی لوکی یا خرفہ دونولہ کیل کرروشن کل ملا کرنکیہ بنا کرسر پر رحیس جب وہ کرم ہوجائے بدل دیں اور دودو ماشر تخم خرفداور تخم کائی گاؤ زبان کے عرق میں چیں کر چھان کرایک تولد شربت انارشیریں ملا كر ماررتى طباشير اورز برمبره دوتولدعرق بيدمشك بش تمس كرطاكر بلائي اوردست آتے ہول تو خرفداور خم کاسنی کو ذرا مجنون کر چیسیں اورا گر کھانسی ہوتو دو ماشد جنی بھی چیس دیں اور ہاتھ یاؤں پر ہرروزمہندی نگانا اور خندی یانی ے وصونا بھی مفید ہے اگر بچددودھ پیتا ہے تو دودھ پالی کوشندی غذادی جے کدو، ترکی، یا لک، کھیراء آش جو وغیرہ اوراس کو بھی شنڈی دوائیں بلائیں اوراگر بچے دودھ ندپیتا ہوتو اس کیلئے سب سے بہتر غذا آش جو ہے اور جب دست ہول تو مجرى اور ساكوداندويں ۔ ڈبد۔جس كوبلى كا چانا بھى كہتے ہيں ،اس كے شروع میں گرم وخشک دوا نددیں جیسے تکروندہ خشک یا ہلدی پان وغیرہ بلکہجس روز ڈیہ ہو سیمٹی دیں۔ دو دانہ عناب، جاردانه مويزمنتي، دود و ماشه كموختك ،كل بنفشه المبني ، كاؤ زبان اورايك ماشه ايريشم خام مقرض كرم ياني میں بھگو کراور دو دوتو لہ اماتاس اور ترجیبین اور ایک تو لہ خمیر ہ بنفشہ علیحہ ہم بھگو کر ل کر حیمان کر ملا دیں اور جا ردا ند مغر بادام بیس کرجھی ملادیں اور ایک ایک دن جج دیکرتین دفعہ بیستھٹی ویں اور اول ون سے سیند پراس تیل کی مالش كريں جد جد ماشدالى اور حم على اور كل بغشداور ميتى كے جاتا اور كمدختك يانى ميں بھكوكر جوش و يكرخوب ل كر چمان کر جارتولہ روغن کل اور دوتولہ موم زرد الا کر پھر ایکا ئیں یہاں تک کہ یانی جل کرصرف تیل رہ جائے پھر اس تیل میں تین ماشد مصطلی چیں ملا کرر کھیس اور تیم گرم کر کے سینہ پراور جہاں گڑھا پڑتا ہودن میں دو تین بار مالش کریں ادررونی گرم کر کے با ندھ دیں بھی اس ماکش ہے بھی آ رام ہوجا تاہے تھٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بروں کی پہلی کے دردکو بھی مغید ہے۔ مھٹی کے بعد اگر تکروندہ یا مشک وغیرہ ویں تو سیجھ ڈرنیس۔ بید کواور دورہ

ا مان كاعلاج مفعل او يرتكما كياب

ح ورصليب تروماده الحراب إلى عن موراح كرك ووسي عن يروك كلي من وال دو

ع ال كوتونس بحى كتيم بين اور عربي ش عطاش كتيم بين ..

با نی کو بر بیز کی ضرورت ہے صرف موسَّد کی دال جیاتی یا تھیزی دیں۔

. بچه کا بهت روتا اور نه سوتاً - اگر کهیں در دیا تکلیف ہے اس کاعلاج کرین نہیں تو بید دوا دیں ۔ جروبھی بخشخاش سیاه،الی بخم خرفه بخم بارتنگ بخم کا بهوءانیسون ،سواف ، زیره سیاه *سب کو چیه چیه ما شالیکر کو*ث چیون کرقند سفید یا نج تولہ کا قوام کر کے بیددوا کیں ملالیں ، دو ماشہ ہے سمات ماشہ تک خوراک ہے۔اس ہے بڑوں کوبھی خوب نیند آتی ہے۔البتہ جس بچہ کوام الصبیان کا دورہ پڑتا ہواس کو نہ دیں اور کسی بچہ کوافیون نہ دیں اخیر میں بہت نقصان لاتی ہےا نیون کی جگدیہ دوادیں۔ ن**بیند میں چونگنا۔ بچ**اگر کسی چیز سے ڈرا گیا ہے تو جس طرح ہو سکے اس کے دل ہے خوف مٹائیں اور اگر پیٹ چڑھا ہوا ہوتو تھٹی ہے پیٹ صاف کریں۔ کان کا درد ۔اسکی پہچان یہ ہے کہ بچہ بہت رو ئے اور کوئی ظاہری سبب معلوم نہ ہواور ہار بارا پنا ہاتھ کان پر بیجائے اور جب اس کے کان پرنری سے ہاتھ پھیریں تو آرام یائے اس کیلئے میدوائی مفید ہیں ایک نسخ سکھ درشن یا گیندے کے پنوں کا پانی نیم گرم وو دو بوند کان میں ڈالیں ۔ دومرانسخہ۔ رسوت صغیر،مسور تین تین ماشدکیکر چھٹا تک بھر یانی میں اوٹالیں جب یانی آ وھارہ جائے مل کر چھان کرروغن گل یا روغن باوام یا تل کا تیل دوتو لہ ملا کر پھر یکائیں جب پانی جل کرتیل رہ جائے ایک ایک ماشنمک اندرانی اور مرکی باریک چیں کرملا کررکھیں اور دووو بوند نیم گرم و اکیں۔ تبیسرانسخہ ۔ خیر ماشہ کل بابونہ یاؤ بھر پانی میں چیں کر پکا کر بچھارہ دیں ۔ **فا** کدہ ۔ کان میں دوا ہمیشہ نیم گرم ڈ الواور بچوں کے کان میں بہت نیز دوانہ ڈ الو کہ بہرہ ہوجائے کا ڈ رہے۔ کان بہنا۔ باہر کی کسی دوا ہے اس کا روک دیناا حجمانہیں البتہ کھانے کی دواسے دیاغ کوطافت دینااور رطوبت کوخشک کرنا جا ہے ۔ایک جاول مو تھے کا کشتہ ، <sup>کے</sup> جیر ماشدا طریفل کشیزی یا اطریفل زمانی میں ملا کرسوتے وقت ایک سال تک کھلائیں اور ہفتہ ہیں ایک دوون ناغہ کر دیا کریں اور باہر سے اس دوا سے کان صاف کریں نیم کے یانی سے کان دھوئیں بھر نیم کے بتوں کو چیں کر یانی نجوڑ کراس کوشہد میں ملا کر ٹیم گرم ٹیکا ویں اور کان میں رونی ہر دفت رکیس کہ بھی نہ بیٹے اور اکثر بڑے ہوکر کان کا بہنا خود بخو د جاتار بتا ہے۔ آئنکھ کا دکھنا۔ زیرہ اوراخروٹ کی گری برابرلیکر باریک پیں کرؤرا سامنہ کالعاب ملاکر پھر پیسیں کہ مرہم سا ہوج ئے پھرؤرا س دود ہے بھری یا گائے کا ملا کر آئکھ کے اوپر لیپ کریں اور گھنٹہ دو گھنٹہ بعند بدل ویں اور جو علاج بزوں کی آئکھ د کھنے کے بیان میں لکھے گئے ہیں وہ بھی بچوں کو فائدہ ویتے ہیں۔اورا گرآ تکھ دکھنے کے بعد حالیس روز تک ید دوا کھلائیں ت نو امید ہے کہ آئندہ بالکل د کھنے ہے اس ہوجائے۔ کالی مرج پانچ عدد مصری ایک تولد، بادام یا نج داند پس کردونوله گائے کے مکھن میں ملا کر ہرروزچٹا کیں۔ آ مکھ و کھنے کیلئے۔ ایک اور تسخد سہا کہ کھیل کیا ہوا دورتی لیکر پانچ تولدگلاب میں یا یانی میں گھول کر چھان کرر کھ لیں اور صبح وشام دو پہر کوسوت

ا کٹر مونٹے کے کشتہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی صرف اطریقل کھلانا کافی ہوتا ہے۔ مع یہ سند چونکہ ہر مزاج کے موافق نہیں اس لئے بغیر ظبیب کی رائے کے اس کا استعال نہ کریں بکہ بجائے اس کے اطریقل کشینزی تین ماشہ سے چیے ماشۃ تک کھلائیں۔

وقت تنکھیں ڈالیس بیددوالگی بالکل نہیں اور اکثر قسموں میں مفید ہے۔ گھروں میں تیار کھنے کی چیز ہے۔
ف کدہ ۔ بید جو مشہور ہے کہ آنکھ دکھتے میں صرف بیٹھی غذاد بنا چا ہے تھیں غلط ہے بلکہ بیٹھی چیز نقصان دیت ہے غذائمیکن دیں اور چینائی زیادہ ڈالیس لیکن نمک اور مرج زیادہ نہ ہواور ترشی اور دودھ دہی اور تیل اور گاک غذائمیکن دیں اور چینائی زیادہ ڈالیس لیکن نمک اور مرج زیادہ نہ ہواور ترشی اور بادی چیز وال ہے پر ہیز رکھیں البت آگر د ماغ کی طاقت کیلئے کوئی حربرہ یہ صوادی تو اس میں ضرورت کے موافق مضائی ہونا مضا کھنے ہیں۔ آسم کھی کرنچی ہونا۔ بیدا ہوتے ہی د کھے لیں آگر سمجھیں کرنچی ہوں تو یہ دوالگا کمیں۔ مشک اور زعفر ان برابرلیکر سرمہ کی طرح ہیں کرخالص موم کی ایک سلائی بن کراس سل کی بول تو یہ دوالگا کمیں۔ مشک اور زعفر ان برابرلیکر سرمہ کی طرح ہیں کرخالص موم کی ایک سلائی بن کراس سل کی سے بیدوا ہفتہ میں دودن لگا کمیں باتی دنوں میں معمولی سلائی ہے لگا کئی اگر ند آئے تو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں میں خود پرموم لیسٹ کر بنا کمیں۔ چالیس دن کے بعد سیا بی آجائے گی اگر ند آئے تو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں میں خود والے اثر سے بیا بی آجائے گی اگر ند آئے تو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں میں خود دوا کے اثر سے بیا بی آجائے گی۔

گھا بھی لیعنی انجن ہاری نکلنا۔ایک چھوٹی ی جونک لیکرناک پرنگادی جائے ایک تازی ایک ہاس گا: چ ہے ہمیشہ کیلئے امن ہوجا تا ہےاور ایک رگڑ اپہلے آنکھ کی بیار یوں میں گز رچکا ہے جس میں سرسوں کا تیں مجنی ہے وہ اس کیلئے اکسیر ہے جالیس دن لگا ئیں۔**رال بہنا۔**اگر بہت ہوتو جوارش مصطکی تین ماشہ ہے جیے ہ شد تک کھنا دیا کریں۔مطلب بیہ ہے کہ اگر رال زیادہ نہ جاتی ہوتو اس کورو کنے کی کوشش نہ کریں اس ہے بچہ کے معدہ کی صفائی ہوتی ہے۔مندآ جاتا۔ بیدائش کے وقت سے خیال رکھیں کہ شہد میں ذرا سانمک مل کر مہمی م بھی زبون پرمل دیا کریں تو مندنہیں آتا۔اور دوا کیں اس کی زبان کی بیار یوں کے بیان میں مکھی گئی ہیں۔ گھانٹی لیعنی گلے آجانا۔ جب دائی اس کواٹھائے تو بہتر ہے کہ اپنی انگی شہد میں ڈبوکر اس پر ذراسا پ ہوا ر ہوری نمک چیزک کرا تھاوے۔ کھانسی ۔ بول کا گوند، کے تحتیر ا،مغز بہدانہ ملبی کاست سب ایک ایک ۔ ماشہ ہوریک پیس کرشہد میں گوندھ کر گولیاں چنے کے برابر بنا کرر کھ لیس اور ایک گولی ذراہے پانی میں گھول کر چڻا ديں۔ دن ميں تين چار بارگو لي ديں اور چکڻائي نه ديں اور کالي کھانسي ميں مکھن اور مصري چڙن بھي مفيد ہے۔ سوتے میں گھبراا خصنا۔ایسے بچوں کو مکھن اور مصری یا بادام اور مصری چڑاتے رہیں۔ ووده بار بار دُّالنا ـ دوده ذرا كم بِلا كيل ـ أگرصرف دوده يا سفيد مواد نكاتاً بموتو دو ماشد پودينداورايك ماشد دانه الا پکی خورد پنی میں پیر کرایک تولیشر بت اتارشیری ملاکر با اس اورا گرکسی رنگ کی قے بوتو حکیم ہے یوچیس۔ معدے کا ضعیف ہونا۔اس ہے بھی دست آنے لگتے ہیں بھی بھوک بند ہوجاتی ہے۔اس کاعد نے یہ ہے كەئىپ بوتل بىن گلاب بھركراس مىں چھٹا ئك بجرلونگ ۋال كر كاك لگا كرچالىس دن تك دھوپ مىں ركھ دیں اور ہرروز ہلا دیا کریں چالیس روز کے بعد ایک ماشہ ہے تین ماشہ تک بیدگلاب نہار منہ ہرروز پا، دیا کریں نہایت مجرب ہے۔ دومری دوا۔ معدے کوقوی کرنے والی جوارش مصطلَی تین ماشہ ہے جیر ماشہ تک ہرروز کھل یا کریں اس کانسخہ خاتمہ میں ہے۔

كال كوسى كاعلاج سيدكى يماريول كريان ش كزراب اوريبت سي ننخ كزر ي

ہمینہ ۔ پوراعلاج حکیم ہے پوچھو جسرف اتنا سمجھالو کہ جس طرح ممکن ہو بیار کوآ رام دواوراس کوسل نے کی کوشش کرو۔اس میں نبض چھوٹ جانا اور ہاتھ چیز مختشہ ہے ہو جانا زیادہ پر کی علامت نبیس گھبراؤ مت ہیجگی آتا۔ بچوں كَنْ كُلُ اكْثرْ آياكر في بِالرِّزيادة آئمي توجوارش مطلكي دوتمن ماشه چنادي \_ دوسري دوا\_ جيموني الايجي جار یا نج عدولیکرسونف دو ماشد مجل کر ملا کریانی میں یا گلاب میں بیکاویں اور جیمان کرشکرسفید ملا کر چمچیہ سے ملادیں اور چنددوا کیں بیکی کی امراض معدہ میں گزریں۔دست آنا۔اگردانت نکلنے کے وقت میں آئیں تو ایک تولد بیل گیری اور جیم ماشتخم خرفه اور تین ماشه مصطلّی روی کوٹ جیمان کر دوتوله مصری ملا کرر کھ لیس ادر ہوئے دو ماشه ے تین ماشہ تک بچیکو پھکا تھیں یاشر بت اٹار میں ملا کرچٹا تھی اور نرم پاہاؤ کیخذا کھلا تھی اور ہونی نہ دیں اوراگر بجید دودھ پیتا ہوتو دودھ پلائی کو بیفذادی اور بچول کی تدبیرول کے نمبر اس جود دادانتوں کے آسانی ہے تکلنے کی لکھی ہے استعمال کریں اور اگر دوو رہ چیڑانے کے وقت میں آئیں تو دود رہ آ ہت آ ہت دچیزا کمیں۔وس پندرہ روز تک ایک وفعہ ہرروز دیدیا کریں اور رات کودو ماشد نشخاش کھلا دیا کریں اور غذا پلاؤ گائے کے تاز ومٹھے سے دیں لیکن بوٹی نہ دیں اور اگر کسی اور وجہ ہے دست آتے ہول تو حکیم سے بیچھیں فیض نے نزا بہت کم اور زم دیں اور تین ماشدا بلواجے ماشداماتاس مری موے یانی میں یا گلاب کے یانی میں چیر کرنیم گرم پید برلیب كري اگراس ہے نہ جائے تو تھٹی دیں۔ اگراس ہے بھی نہ جائے تو تحکیم ہے پوچھیں۔ پیپ **کا در د \_ جوارش مصطلکی دونین ماشد کھلا ویں \_ دوسری دوانمک ایک ماشد چی**س کر گلقند ایک تولید میں ملاکر کھاویں پیٹ کے دردکیلئے سیکنے کی دوا۔ گیہوں کی بھوی نمک باجرہ سب ایک ایک تو لد کیکرکوٹ کردو پوٹلیا ا بنالیں اور گلاب میں ڈال کر آگ پر رکھ کر جنگیس اور بہت می دوائیں معدد کے امراض کے بیان میں مرریں ۔ دود ہو النا۔ اگر سفیدرنگ کی تے آتی ہوتو ایک اونگ گلاب میں تھس کر سنجبین سادہ جمہ ماشدمل كريلائي بشرطيكه بيج كوكهانسي نه بوادرا كركهانسي بهي بوتؤ سونث يودينه خشك دو ما شدالا پنجي خورد تيمن عدد جوش و کمر حیمان کر پائیس اوراگر نے زرورنگ کی ہوتو نارجیل دریائی دورتی گا ب دوتولہ میں تھس کر سجین ایک توله لما كريلاكين يتنبيب - بيينه كاعلاج معد \_ كامراض بين كزرا-چین ۔ کی بی سونف میں برابر کی شکر ملا کر دووج پلائی کو کھلا تا اور یے کو بھی کھلا نا نہایت مفید ہے۔ اگر پیش زیادہ دن تک رہے یا آؤں خون بہت آئے تو جلدی جلدی خکیم سے ملائ کراؤ اگر پیش کے ساتھ ساتھ پیروں پر درم اور کھانسی ہواور بخاربھی ہوتو یہ دوا دو ۔ کموخشک ملبٹی بخم کائن بخم خریز ہ ،گل گاؤ زبان ، مز وژبھی ،ریشهٔ طمی سب دودوما شالیکریانی میں بھگو کر حیمان کرایک توله شربت بزوری بارد ملاکر پلائمیں ۔ دوا \_ بمزى ہوئى چيش اور كھانسى اور بخار اور ورم اورضعف اورغفلت كيلئے مفيد ہے۔ دواء المسك معتدل دو ماشد ملا

<sup>۔</sup> دومری دوادستوں کورو کنے والی جو دانتوں کے نظنے کے زماندیش بہت مفید ہے کو کنارا یک ماشہ کوٹ کر پانی میں بھٹو کر مل کر چھان کر سونف بھٹی ہوئی اور زیرہ سفید بھٹا ہوا دو ماشہ ای پانی میں چیس کر چھان کر سفید شکر ایک تولہ ملا کر پاؤئی ۔ تیسری دوا گوٹر کا دودھ ایک قطرہ بتاشہ جس ڈال کر کھلا دیں۔

کر اول چڑا کیں۔ پھر بیلگری، تم کائی، طہیٰ، گوکھر وہ تم خریرہ ہتم خیارین سب دو دو ماشہ پیس کر شربت ہر وہ کی اور کی باروایک تولہ طلا کر پلا کیں۔ چنو نے ۔ یعنی چھوٹے کیڑے جو پاخانہ کے مقام بیں ہوجت ہیں۔ اس کی ایک دواتو انتز یوں کی بیاری شل کھی گئی ہاور بید دواکھانے کی ہے۔ ایک ایک تولہ نئے سوئن اور ہدی کوٹ جھان کر دوتو لہ قند سفید طلا کر رکھ لیس اور تین ماشہ سے چھا ماشہ تک ہر روز پانی کے ساتھ بھکا کیں اور یا رکھا کی اور سے جاری کی ساتھ بھکا کیں اور انگل کے ساتھ بھکا کیں اور ناری کے ساتھ بھکا کیں اور ناری کے ساتھ بھکا کی ہے۔ موم کو گلا کر سو کھی مہندی ہیں ہوئی طاکر بچہ کی انگلیوں سے جیار انگل کے برابر بنی بنا کر پاخانہ کے مقام میں دکھیں تھوڑی دیر کے بعد سیج بنی کو کھنٹی لیس کیڑے اس پر بیٹ انگل کے برابر بنی بنا کر پاخانہ کے مقام میں دکھیں تھوڑی دیر کے بعد سیج بنی کو کھنٹی لیس کیڑے اس پر بیٹ سے کی کو کھنٹی لیس کی کھنٹی لیس کی سے اور دود دھ پلائی کو پر جیز کرا کیں۔

خروج مقعد کینی کانچ نکائے۔ پرانی چھلنی کاچڑا جلا کراس پرچھڑکیں اور ہاتھ ہے اندرکود ہا ئیں اور ناسیال اور شہوت کے پتے اور کاغذی چھائی اور سفید پھٹکری اور ماز وسب چھ چھ ماشہ پوٹلی بیس ہاندھ کر دس سیر پانی میں پکا کیں۔ جب خوب بک جائے پوٹلی کو نکال لیس اور اس نیم گرم پانی بیس بچے کون ف تک بٹھا کیں جب مصند اہوجائے نکال لیس اور ہڑے ہوکر میرم ض خود بھی جاتار ہتا ہے۔

سوتے میں پیشاب نکل جانا۔ایک دوو فعداٹھا کر پیشاب کرادیا کریں اور کھانے کی دوامثانے کے کمزور ہونے سے بیان میں گزر چکی ہے۔

چنگ \_ یعنی پیشاب بوند بوند سوزش ہے آنا، بہروزہ کا تیل ایک بوند بناشہ پر ڈال کر کھلا کیں اس روغن کی ترکیب خاتمہ میں ہے اور ٹیسو کے پھولوں کے گر ما گرم پانی ہے دھاریں ۔اگراس سے نہ جائے تو تحکیم سے علاج کرا کیں۔

بخار۔ اس کا پوراعلاج علیم ہے کرانا جا ہے صرف ہم کئی با تیں کام کی لکھے ویتے ہیں۔ ایک بیر کہ بچراگر وودھ پیتا ہوتو دودھ پلائی کودوا پلانا اور پر ہیز کرانا بہت ضروری ہے۔ دوسرے بیر کہ سینگیاں تھنچوا نا اور پاشو بیسے کرانا اور خفلت کے وقت سر پر دوار کھنا جیسا بیر تیریں بڑوں کیلئے ہوتی جیں بچول کیلئے بھی ہوتی ہیں ان سب تد ہیروں کا ذکر بخار کے بیان میں گزر چکا ہے۔ تیسرے بیر کہ اکثر بچوں کو بخار پیٹ کی خرائی ہے ہوتا ہے۔ تیسرے بیرکہ اکثر بچوں کو بخار پیٹ کی خرائی ہے ہوتا کئر بچوں کو بخار پیٹ کی خرائی ہے ہوتا ہے۔ اگر ایس بوتو قبض کا علاج کریں جس کا بیان او پر آج کا ہے۔

چیکی۔ اس کا پوراعلائ کیم سے کرانا چاہئے یہاں چند ضروری ہا ٹیل کھی جاتی ہیں۔ (۱) جیسے اور بہار ہوں کا علاج ہے اس کا بین ہیں کرانا چاہئے۔ (۲) جیجی والے کے علاج ہے اس میں علائی نہیں کرانا چاہئے۔ (۲) جیجی والے کے پیس جراغ رکھ کرگل نہ کریں دور ہٹا کرگل کریں اس کی بونقصان کرتی ہے ای طرح گوشت وغیرہ آئی دور پہا کرگل کریں اس کی بونقصان کرتی ہے ای طرح گوشت وغیرہ آئی دور پہا کی کی کی کی کہ اس کے بھی نقصان پہنچا ہے اور دھو بی کے وصعے کہتر ہے بہن کرفور آاس کے پاس نہ آؤاس کی خوشبو بھی نقصان ویتی ہے اور اس کو گرم اور سرد ہوا ہے بی ؤ۔ کہتر ہے بہن کرفور آاس کے پاس نہ آؤاس کی خوشبو بھی نقصان ویتی ہے اور اس کو گرم اور سرد ہوا ہے بی ؤ۔ (۳) جیجی اکثر نظم ہوا کرتی ہے ان دنوں میں احتیاطا بید دوا کھلا دیا کریں۔ رتی دورتی سے موتی بھر مؤتی اور عرق کیوڑہ میں کھر ل کر کے رکھ لیں اور ایک چا دل خمیرہ گاؤنز بان یہ شربت عن ب میں موتی بھر سے موتی بھر مت عن ب میں

ملا کر ہرروز بچے کو کھلا دیا کریں ہر ہفتہ میں دودن کھلا دینا کافی ہے اور چیک کے موسم میں بلکہ سب و ہاؤں کے دنوں میں یائی میں کیوڑہ ڈال کر بینا نہایت مفید ہے۔البتہ نزلہ کی حالت میں نہ جا ہے ۔ای طرح گھوڑی کا دود ھاکرایک دوباراس موسم میں پاویں اس سال چنجک نہیں تکلتی اوراس موسم میں چھوٹے بڑے سب آ دی ً مرم غذاؤں ہے پر ہیز رکھیں۔جیسے بینگن،تیل،گائے کا گوشت ،کھجور،انجیر ،شہد،انگوروغیرہاورزیادہ دو دھ مٹھائی نہ کھا تھیں بلکہ ٹھنڈی غذا کیں کھا تھیں اور ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں ۔ (س) نکلنے کے شروع میں ٹھنڈا یا نی تھونٹ تھونٹ بلاناصندلاور کافورسو تھنا بہت مفید ہے اس سے سارامادہ باہر کی طرف آجا تا ہے۔ (۵) ہازک اعضاء کی اس طرح ضرور حفاظت کریں کہ سرمہ گلاب میں ملاکرآ تکھ میں ٹیکا ٹمیں اورآ تکھ بند ہوتو یہ لیپ کریں۔ رسوت ، ایلوا،گل نیلوفر ، ا قاقیاسب ساڑھے تین تین ما شداور زعفران دور تی سب باریک بیس کر ہرے دھنیے کے یانی میں یا گلاب میں گوندھ کر گولیاں بتا تھی پھر گلاب میں تھس کر لیپ کریں اگر آ تکھیں باہر کونکلی ہوں تو آ تکھے کے برابر تھیلی کراس میں تین ماٹ سرمہ بحر کراول دوا ٹیکا کیں پالیپ کر کےاو پر سے تھیلی ہاندھ دیں تا کہ بوجھ کے سبب سے انجرنہ سکے اس ہے آ کھے کی حف ظت رہتی ہے اور شربت شہتوت جائے رہیں اور ان ربیجوں سمیت خوب چبا کر کھلائمیں اس ہے حلق کی حفاظت رہتی ہے۔اور مغز تخم کدوجیار ماشداور مغز بادام چھلا ہوااور کتیر اگوند دو دو و ماشه قند سفید حیر ماشه باریک چین کرلعاب اسپغول میں ملاکر ذیرا ذرا ذرا چٹا کمیں اس ہے سینداور چھیپیر سے کی حفاظت رہتی ہے۔ اور برادہ صندل سرخ اور کل نیلوفر مجل ارمنی اور کل سرخ سب تین تین ماشہ گاب میں چیں کر ہر ہر جوڑ پر لگا کمیں اس ہے جوڑوں کی حفاظت رہتی ہے، ہاتھ پیرنیز ھے نبیس ہوت اور پیر قرص شروع ہے ڈھلنے کے وقت تک و ہے ہیں ۔گل سرخ جتم حماص یعنی چو کے گئے ساڑھے تین تین ماشہ ببول كا گوندا ورنشاسته اور طباشیرا وركتیر اسات سات ماشه كوث حیمان كرلعاب اسپغول میں ملاكر ساڑ ھے جار جار ماشہ کی تکمیاں بنالیس ایک یا آ دھی تکبیہ ہرروز کھلا ویں اس ہے آ نتوں کے زخم سے حف ظت رہتی ہے اور پیچیش نہیں ہوتی خصوصاً ڈھلنے کے وقت ریٹ کمیضرور دیں۔ (۲) جیجیک سے اچھے ہونے کے بعد چندروز شربت عن ب اور منڈی کا عرق بلاویں اس ہے اندر گری نہیں رہتی ۔ کے (۷)اگر چھیک کے بعد پیچش یا کھائی ہو جائے بیدووا دیں۔ دو تین وانہ عمائے یا نی میں چیں کر چھان کراور ڈیز ھاشہ بہدانہ یانی میں بھگو کراس کا معاب ليكراس مين شريت نيبوفرايك وَله لما كريا كمين \_( ٨ )اً زاجهے بيوكر داغ رہ جا ميں تو چھٹا تك بجرمر دارسنگ اور چھنا تک بھرسانبھرنمک چیں کرانتے پانی میں ڈالیس کہ پانی حارانگل پررہاورایک ہفتہ تک دھوپ میں ر تھیں اور ہرروز تنمین بار بلا دیا کریں اور ہفتہ میں پانی بدلتے رہیں چالیس دن کے بعد یانی بھینک کرخشک کریں اور پینے کا آٹااور نرکل کی جڑاور پرانی مڈی اور قسط تکنج اور جاول کا آٹااور مغز تخم خریز ہ اور بکائن کے 🕏 سب چیزیں مر دارسنگ کے ہم وزن لیکر کوٹ چھان کرر کھ لیس پھرتھوڑی کی بیددوالیکرمیتھی کے بیج کے بعاب میں ملاکر

ل جين کي رق دورکرنے کا مجرب خور خوب کلان پانتي مشايکررات کو پاني ميں مٹی کے برتن ميں بھٹوکرشبنم ميں رکھ اين اور من کو بلا چھائے ہوں شریت نيوفر دو وارد ، ار پي بين پر بيان زائے اي سيئے ہے۔ بيئے سيئے آوجوہ زن کر ليمن

ملیں اورا یک تھنٹے کے بعد دھوڈ الیں۔مہینے دومہینے تک ای طرح کریں۔(۹)ایک قتم کی جیچک وہ ہے جس کو موتیا چھک اور کنٹھی کہتے ہیں بھی وہ صرف گلے پر تکلتی ہے جمعی تمام بدن پر اس کے دائے موتی کی طرٹ جھوٹے جھوٹے سفید ہوتے ہیں۔ یہ جومشہور ہے کاس کا علاج ندکرنا جائے محض غدط ہے البتداس کے وبانے کا علاج نہ کریں بلکہ باہر کی طرف لا ناجا ہے ،اس کا علاج بھی وہی ہے جواور چیک کا ہے۔ (١٠)اور ا کے قسم وہ ہے جس کے دانے دھوپ کی طرح ہوتے ہیں جس کوخسر ہ کہتے ہیں اس میں ڈھلنے کے بعد ہے خوف ندہوں اور شربت نیلوفریا عماب اور عرق منڈی ضرور پلاتے رہیں اور وہ قرص جس میں طباشیر ہے اور نمبر ۵ میں لکھا گیا کھلاتے رہیں۔(۱۱) جیجک کی تمام قسوں کے علاج کا اصول یہ ہے کہ دبانے کی کوشش ہر گزنہ کریں اس سے ہلاکت کا خوف ہے بلکہ کوشش پہ کریں کے کل مادہ چیک کا اندر سے باہرنگل آئے جب ڈھل ج ئے تو گرمی دور کرنے کی کوشش کریں۔دوا چیچک کا مادہ باہر نکا گئے والی ۔ سونے کا ورق ایک عدداور شہد جھ ماشہ ملہ کر جا ٹیس او پر ہے انجیر ولا تی ایک عددمو پر منقی نو دانہ، زعفران ایک ماشہ،مصری دوتو لہ جوش دیکر چهان کریاوی اوراگر بخارزیاده بوتو زعفران کی جگه باخچ ماشه خوب کلال ڈالیس اوراگر بخار بہت ہی زیادہ ہوتو تخم خیارین چیر ماشداور برد حالیں بیکل دوائیوں کے دزن بزے آ دمیوں کیلئے میں بچوں کیلئے آ دھا تہائی چوتھائی کرلیں۔ چیک کے مریض کے بستر پرخوب کلاں بچھادیں اور ہرروز بدل دیا کریں۔ فائدہ۔ چیک کی سب قسموں میں ہے گرم زیادہ خسرہ ہے مگر جلد ختم ہو جاتی ہے اور جان کا خطرہ اس میں بہت کم ہوتا ہے اور بردی چیک میں گری خسر وے کم ہوتی ہے گروبر میں ختم ہوتی ہاور باصیاطی سے جان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور موتی جہرہ میں شروع میں گری کم ہوتی ہے گر بعیر میں بہت ہوجاتی ہے اور سب سے زیادہ تکایف دیے والی اور دیر میں جانے وانی ہے بائیس دن ہے کم میں تو مجھی جاتی بھی نہیں اس کے علاج میں بہت غور کی ضرورت ہے ، عَيهم ہے رجوع كرنا جاہئے۔ جو تدبيري بيهال لكھي عنى بين سي تسم ميں معزبيں ہوتمں۔موتی جہرہ ميں تكليفيں بہت ہوتی ہیں مرجان کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

يعوز الجينسي وغيره

موم کو جارتو لدروغن نیلوفر میں پیکھلاکراس میں سب دوائی طاکرخوب رکڑیں کدم ہم ساہو جائے بھرایک تو لہ خالص سرکہ ملاکر دوبار ورکڑیں اور سرپرلگایا کریں۔ دوسر کی دوا۔ بہت کم خرج دوتو لہ بنے کا آٹا اور تین ماشہ تو تیا خوب باریک بیس کر کھٹی وہ بی میں ملاکرخوب رکڑیں کہ مرہم ساہو جائے پھر سرپر ملیس اور ایک گھنٹہ کے بعد نیم کے بیان سے دھوڈ الیس اکثر ایک بیفتے میں آ رام ہوجاتا ہے۔ داداس پر باسی منہ کا لعاب لگانا بہت مفید ہے اگر اس سے نہ جائے تو او پر جودوائیں دادکی تھی گئی ہیں ان کو برتیں۔ جل جانا۔ اسکی دوائیں او پر جل جائے۔ کے بیان میں آ چکی ہیں۔

#### طاعون

اس کے موسم میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔(۱) مکان خوب صاف رکھیں جہاں تک ہوسکے تی نہ ہونے دیں ہفتے میں ایک دو بار کمرے اور کو تفری میں ان چیز دل کی دھونی دیں۔ جھا ذیا ہے تر ہویا خشک ہواور نیم کے ہے دونوں آ دھ آ دھ سیر اور درونج عقر بی اور کوگل دو دونولہ سب کو آگ پر ڈال کر کواڑ بند کر ویں تا کہ دھواں بھر جائے پھر کھول ویں اور صاف کر دیں اور مکان میں سرکہ یا گلاب تھوڑ اتھوڑ الچھڑ کتے رہیں اور اس طرح گندھک سلگانا یا بینگ گلاب میں تھول کرچیخ کنامفید ہے اور دوجیار تھلے مند کے برتنوں میں سر کداور ترخی ہوئی بیاز بحرکر جاروں طرف لینے کے مکان میں لاکا ویں۔(۴) یائی بہت صاف پنیں بلکہ پکایا ہوا یائی اچھاہے اور کیوڑ وڈال کر چیا نہا ہے۔مغید ہےاورا گرمزاج بہت مختذا نہ ہوتو یانی میں ذرا ساسر کہ ملا کر چینا بہت مفید ہے اور مجرب ہےاور پانی خوب شندا پئیں۔ (۳) سرکہ پیاز اور لیموں اکثر کھایا کریں اور بید چیزیں بہت کم کھائیں زیاد و چکنائی اور کوشت اورمنهائی اور مجیلی اور دود هدی اورمبزتر کاریاں میوے جیسے انگوراور کھیرا اور ککڑی اور تر بوزخر بوز ه وغیره \_ (۳) زیاده بھو کے ندر ہیں اور قبض ذرا نہ ہوئے دیں ، ذرا بھی پہیٹ بھاری یا کیں فورا غذا کم كردي اوركلقند وغير وكعائمي \_(4) زياد وكرم ياني سے نه نهائمي اگر برداشت بوتو شندے ياني سے نهائمي ورنه تاز و پانی سبی ۔ (۲)میاں بیوی کم سوئیں بینعیں ۔ (۷)خوشبواورعطر کا اکثر استعال کریں خاص کر گلاب اورخس کاعطراورمکان میں خوشبودار پھول کے درخت لگا تھی جیسے بیلا چھیلی ،گلاب اور کا فورمکان کے کونو ب میں ڈالیں اور بازو پر باندھیں۔ (۸) تل کا تیل ندلگائیں نہ جلائیں۔ (۹) اور بیددوائیں اپنے بچوں کے استعال میں رکھیں۔ دوا۔وہ کولی جو بزے آ دمیوں کے بخار کے بیان میں کھی گئی ہے جس میں ز ہرمہرہ خطائی ہے۔دوسری دوا۔ عجموتی ڈیڑھ ماشداورز ہرمبرہ خطائی چید ماشصندل سفید تین ماشداور جدوار بعنی زبسی سوا ماشدا ورمشک خالص اور کا فورایک ایک رتی اور ورق نقر ہ ایک رتی سرے کی طرح کھر ل کر کے لعاب اسپغول میں ملاکر بنے کے برابر گولیان بنالیں اور ایک کولی سے اور ایک کولی شام کو کھایا کریں۔ تیسری ووا۔ زعفرانی گونی بزی برکت کی۔ نیم کے *بنریچ یا مبز پھو*لِ اور جرائنۃ اور شاہتر ہ نینوں کو ہم وزن کیکرا لگ الگ رات کو ، نی میں بھگودیں ، مسج کو چرائنۃ اور شاہترہ کا زلال کیکر ٹیم کے پتوں اور پھولوں کو ای کے پانی میں میں کر پھراس

زلال ہیں ملاکر آگی بررکھ کرخوب بھون لیس جب بالکل رطوبت ندر ہو دواکوتول لیس جتنے تولدہ ہو ہرتولہ ہیں جارتی ہیں ، وہ ماشد و عفران ملا لیس اور تین تا من ماشد کی گولیاں بنا کر تین دن تک تھوڈی شکر ملا کرا یک گولیاں بنا کر تین دن تک تھوڈی شکر ملا کرا یک گولیاں بنا کر تین دن تک تھوڈی شکر ملا کرا یک گولیاں بنا کر تین دن سے انہی آش جو ہا اس میں تھوڈا عمون اور تھوٹ اکر دیں اور بھی شوند کی چیزیں کھانا تھوڈا عمون اور تھوٹوا کیوڑہ بھی ملا دیں آگر برف طح تو اس سے شفالا کر دیں اور بھی شوند کی چیزیں کھانا من سب ہے۔ چوتھی دوا نہایت نافع ہے جب کوئی طاعون میں جاتا ہو جائے اور اس کو بخار بھی ہوتو بید دوا استعمال کریں۔ اجوائن کاست تھے ماشاور کا فورا کی تو لہ اور پود پند کاست ایک ماشر، ان تینوں کو ملا کرا کیک شیش میں رکھ میں یہ طلح بی پہلے عرق کی طرح ہوجا کی جب ضرورت ہو تین تنا شد کھلا ویں اور دود دھ خوب کھڑت سے بلاویں گوست کی بنا شد کھلا ویں اور دود دھ خوب کھڑت سے بلاویں گوست کی بیا دیں گو سیارائکار کریں جب بھی بلاویں گوس کے بیارائکار کریں جب بھی بلاویں گاہ ور دور ہو جو کہ کہ کھانے ایک ایک قطرہ کافی ہو تا رہا وار کم عمر کسی میں ایک ماشہ جدوار پی کر کی اور اوپر دودھ چول کی پیش گرم گرم گرم بدلتے رہیں۔

طاعون کا اورعلاج : جب سی کے کلی نکلے تو کھانے چنے کی کوئی گرم دوامت دو بلکہ دل کو توت دیے کی اور ہوش وجواس قائم رکھنے کی اور کلئی کے مواد نکالنے کی تدبیر کرواورگلٹی کے بٹھانے کی کوشش ہر گز مت کرواور مربیش کو ٹھنڈی جگہ میں رکھواور دل ود ہاغ پر صندل اور کا فورگلاب میں تھس کر کپڑا بھگو کر رکھواور بخار میں جو تدبیریں کی جاتی ہیں جس کے باتو یہ کرنا، ہاتھ یاؤں میں بینگیاں کھنچوانا بخلنے سونگھنا وہ سب تدبیریں کروان سب کا بیان بخار میں گزر دیا ہے اورگلٹی پر مردی نہ چنچنے دو جب سروی کا شبہ ہوتو فورا با بونہ یانی میں پکا کر گرم گرم کے باتی کا بیان بخار میں گزر جا ہے اورگلٹی پر مردی نہ چنچنے دو جب سروی کا شبہ ہوتو فورا با بونہ یانی میں پکا کر گرم گرم کے گائی کو دھار وغرض گلٹی کے مادہ نکا لئے کی تدبیر کرواور جو تکمیں لگانا بھی عمدہ تدبیر ہے کم ہے کم ہرہ تازی اور

ہارہ ہای لگانا جا بیئے اور چند مفید تدبیر میں یہ ہیں۔

میں بہتا ہے جم ب سکھیا سفید اور افیون ایک ایک تولہ چیں کراہن کے پانی جس خوب بلاکر چھ پھے کے بنادیں اور ایک بھاری پر جھی اور اس کے اور پیاز بھون کر با تدھیں جب پیاز شندگی ہوج ہے اس کو بدل دیں اور دور دو تھنے کے بعد بھالے بدلتے رہیں اس سیک ایک دن جس مواد باہر آجا تا ہے اور گئی پک کریا خود توٹ جو تی ہے با شکاف دنوانے کے قابل ہوجاتی ہے یا پلٹس سے ٹوٹ جاتی ہے اور سب مواد برکنگل جو تا ہے۔

منے کی و و انسات داند آلو بخار اپانی جس بھوکر اس کا زابل یعنی اُرپکائھر اپانی لے بس اور اس پن میں با نی بی بی پی پی باشد ور ایک اور نہر مہر ہ پی بھوکر اس کا زابل یعنی اُرپکائھر اپانی لے بس اور اس پن میں باور نہر مہر ہ اور نہر مہر ہ اور نہر مہر ہ اور دریا کی تا رہیل اور کا فور جھ تو لہ گل ب سے سے کی دومری و و انسان کی باشد و ہوتو لہ شربت اٹار ملاکر پار میں ۔

مینے کی دومری و و و انسان کی میں میں میں میں میں کا در تارین کی اور عار دی کا فور جھ تو لہ گل ب میں ۔

مینے کی دومری و و و انسان کر بلا میں ۔

ینے کی تیسری وَ وَ الیمسل مُحندُ ااور نہایت ہی مفید ہے۔ چھ چھ ہاشہ ہلیلہ سیاہ اور جدوار وثنا تھی تھی ہے جگئی کی بورٹی اور ایک تولید کل سرخ رات کو گرم یائی میں بھگو کر صبح کو دوتو لہ گلقند آفتا ہی جا رتو لہ شکر سرخ اس میں ملہ کر جھان کر چارتو لہ شر بت درداور نو دانہ مغزیا دام شیریں کا شیرہ طلا کرخوب ٹھنڈ اکر کے پلا کیں اور ہردست کے بعد خوب ٹھنڈ ایائی دیں چاہے بای جا ہے برف کا دیں اور ایک ایک دن نجی کر کے بین دفعہ یہ مسہل دیں اور نانہ والے دن باجی ماشر جم کی کر دوتو لہ شر بت بنفشہ ملا کر پلا کیں۔

طاعون کے کیے ایک مفید علائ : بہتر بہت صحیح ثابت ہوائے مریض کوآٹھ دن تک سوائے دودہ کے کھانے پینے کو بچھوند دیں۔ جب بھوک ہیاس گئے تو دودہ ہی بلادیں آئر برف سے تعندا کردیں تو بہتر ہے دودہ بکری کا ہویا گائے کا اور گلٹی پر بیٹھا تیلیدا کاس بیل کے پانی میں چیں کریپ کریں۔ اُپر سے نیم کے پتے تعمر کا دودہ بنا کریا ندھیں۔

متفرق ضروريات اور کام کی باتیں

گوشت رکھنے کی ترکیب: کاغذی لیموں کے عرق پراٹر پرانا ٹر کھر ل کر گوشت پر مب طرف خوب ط دیں پھرشورہ قلمی باریک پیس کر چھڑ کیس اور خوب طردیں پھر الا ہوری نمک چیس کریا س نبھر نمک چھڑک کرمیس اور دھوپ میں سکھالیں اس طرح گوشت مہینوں تک رہ سکتا ہے۔

انڈ ار کھنے کی ترکیب انڈے کو دھوکر تیل میں یا چونے کے باتی میں ڈال دیں مدتوں تک نہ گڑے گا۔

کوشت گلانے کی ترکیب انڈے بادر سہا کہ اور نوشاور اور کجری ہیں کرر کھیں اور دہی ہیں یا انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سااس میں سے ملاکر گوشت سکھ کرو بچی میں رکھ کرتقریبا آٹھ منٹ تک سرپیش ڈھا تک کر بلکی آئج دیں گوشت صلوا ہوجائے گا بجرجس طرح جا ہیں بیکا کمیں۔

چھلی کا کا نٹا گلائے اور پکانے کی ترکیب بچھلی ایک سیر، ادرک آدھ پاؤ، چھاچھ دھسرا گرھٹی ہواور اگرھٹی نہ ہوتو ایک سیر چھوکرن اور آلائش سے صاف کرئے منزے کریں اور ان نکزوں کو سینی میں بھپادی اس طرح کہ درمیان میں ذرای جگہ خالی رہے۔ اس خالی جگہ میں ذرای آگر رکھ مرتھوڑا موم اس آگ پر ڈالیس اور کی برتی برتن سے سینی کوڈھا تک ویں تاکہ موم کا دھواں مجھلی کے تقوں میں بیننچ جائے اور پانچ منٹ کے بعد کھول ویں اس سے مجھلی میں بساند بالکل نہ رہے گی پھر پھلی کا مصالحہ تیل یا تھی میں بھون کروہ قتلے دیگئی میں چنیں اور ادرک باریک تراش کر چھا جھ میں ملاکر اور پانی بھی بھدر مناسب ملاکر دیگئی میں ڈالیس اور مند میں چنیں اور ادرک باریک تراش کر چھا جھ میں ملاکر اور پانی بھی بھدر مناسب ملاکر دیگئی میں ڈالیس اور مند تراش کر جائے گا۔ اگر چھلی کو تیل میں پکانا ہوتو تیل کے صاف کر دیں اور دہی کا پانی تو ترسو پوش کا ذراس کنا رااٹھا کرڈالیس اور فور آڈھا تک دیں تاکہ تیل آگ نے نہ لے لیا گر دیں کا دریں کو دیں کا دریں کا دراس کنا رااٹھا کرڈالیس اور فور آڈھا تک دیں تاکہ تیل آگ نہ نہ لے لیا گر گھلی کا کانی بعد دی کا یائی اورڈالیس اس طرح تین دفعہ میں بولی صاف بوجا ہے گا اور پوطلق نہ دیے گی آگر میصلی کا کانی بعد دی کا یائی اورڈالیس اس طرح تین دفعہ میں بولیل صاف بوجا ہے گا اور پوطلق نہ دیں تاکہ تیل آگ نے نہ کی آگر کھیلی کا کانی بعد دی کا یائی اورڈالیس اس طرح تین دفعہ میں بولیل صاف بوجا ہے گا اور پوطلق نہ دیے گی آگر میصلی کا کانی

صل میں ایک جائے تو اس کاعلاج امراض خلق میں اکھا گیا ہے۔

وودھ پھاڑ نے کی ترکیب اول دودھ کو جوش دیں پھرایک اندے کی زردی اور سفیدی کوالگ الگ ذراسا

وودھ پھاڑ نے کی ترکیب اول دودھ کو جوش دیں پھرایک اندے کی زردی اور سفیدی کوالگ الگ ذراسا

بانی دودھ پھاڑ نے کی ترکیب اور کھنے کی ترکیب اسلامی ڈال دیں ہوری پھر نئی اور کھانا کرم دکھنے کے ترکیب استروق یا پوری پھر نئی روئی بھر کر دکھیں ۔ پھر کرم کھانے یا بانی کے برتن کو خوب ذھا تک کراس دوئی کے اندر دبادی اور صندوق یا پوری کا مندا چھی طرح بند کردیں جب کھولیس کے کرم سلے گا اگر فنی روئی نہ ہوتو کو سے بھی دوئی یا روز کے کہا کہ وہا ہے اور اور بھی بہتر ہے۔ برف کے ملکوں بھی بہت کام کر کیا ہے۔

کرم سلے گا اگر نئی روئی نہ ہوتو پر اناروڈ بھی بھی کام دیتا ہے اور صندوق یا پوری نہ ہوتو گدے بھی روئی یا روز کو کر اس بیس برتن لیسٹ دیا جائے اور اور ہے دی کو اور بھی بہتر ہے۔ برف کے ملکوں بھی بہت کام کی ترکیب ہے۔

#### خاتمه

اس میں بعض نسخوں کی تر کیبیں تکھی ہیں جن کا نام اس جصے میں آیا ہے اگریہ نسخے زید دہ دنوں تک کھانا ہوں یا بازار میں قابل اعتبار ندملیں تو گھر بنالینا بہتر ہے۔

(۱) آھيجو ۔ تين ٽولہ جو کہ ذرانمي ديمر کوئيس کہ چھلڪا الگ ہو جائے پھراس کو تين يا دَياني ٿيں جوش ديں جب ڈیڑھ یاؤرہ جائے تو یہ یانی گرادیں اور نیا پانی تنمن یاؤ ڈال کر پھراوٹا کمیں کیڈیڑھ یاؤرہ جائے پھراس کو بھی مچینک دیں ای طرح جمد یانی مچینک دیں اور ساتواں یانی بے لے ہوئے جمعان کر کیس اور قند سفیدی شرِ بت نیلوفر ملاکر پئیں اگر جی جاہے تو عرق کیوڑہ بھی ملالیس اگر دق کی بیاری بیں دست بھی آتے ہوں تو جو کوکسی قدر بھون کر بنائمیں تو زیادہ مغید ہے اور بیندخیال کریں کہ ایسے ملکے یانی میں کیا غذا ہوگی بیسب کا - ب غذا بن جا تا ہے۔اور بہت جلد بعثم ہو جا تا ہےاور بہیٹ میں بو جونبیں لا تاعمدہ خون بیدا کرتا ہے سل اور خنک کھانسی کیلئے مفید ہے اور پیمٹن میں بھی احجما ہے بخار میں غذا بھی ہے اور دوابھی ہے رگوں میں سے فر سد مادہ نکالنا ہے سر دتر ہے جس کے معدے میں سر دی زیادہ ہو یا پہیٹ میں در د ہوا ورقبض بہت ہواس کو بلا رائے عكيم كے نہ ديں ۔ (٣) آب كاسنى مقطر - تين توليخم كاسى كيل كررات كو ياني ميں بينكور كيس مبح كوايك کیڑے کے جاروں گوشے باندھ کرانکا ئیں اور اس میں تخم کائی کوڈ ال کر ٹیکا کمیں جب ٹیک ہے بھر وہی ی نی کیڑے میں ڈال دیں اور ٹیکنے دیں ای طرح سات بار کسم کی پوٹلی کی طرح ٹیکا کیں۔ ( سو ) آب كاسى مروق - كاسى كتازه بنول كوبلاد موسة ل كرنجوز كرباني فكال لين اورآ ك پر رهيس كه سزى بهت كرالگ ہوجائے۔ پھراس بإنى كو چھال ليں۔ يہ پانى ورم جگر كو بہت مفيد ہے۔ ( ۴٧ ) اچار ببيية ۔ ببية یعنی ار نذخر بوزے کوچھیل کر قاشیں کر کے ذراہے یائی میں ابال کر خٹک کر کے سرکہ میں ڈال ویں اور نمک مرج وغیرہ بقدر ذا نقد طالیں اور کم از کم ہیں دن رکھار ہے دیں اس کے بعد ایک تولیہ ہے دوتولہ تک کھاویں ُوزُ یٰ کے درد کیلئے جس کو در دِ بائی سول کہتے ہیں بہت مغید ہے۔ (۵)اطریفل کشنیزی اور اطریفل

مغير \_ بوست ، بليله زرد، بوست بليله كالى ، ببير و، آمله جيونى بر ، كوث جيمان كرروغن بادام سے يا كائے كے تھی ہے چکنا کر کے اور دوتولہ دھنیہ کوٹ جیمان کران سب کور کھ لیں اور چھتیں تولیشکر سفید کا توام کر ہے وہ دوا کمیں ملا کمیں اور حیالیس دن تک جو یا گیہوں میں دیا رکھیں پھر کھا کمیں خوراک ایک تو نہ سوتے وقت ہے بعض بجائے شکرے شہد ڈالتے ہیں اور بعض ہڑ کے مرب<sub>ہ ک</sub>ا شیرہ بیا طریفل کشنیزی ہے۔ اگر ہی میں دھنید نہ ڈ الیس تو اطریفل صغیر کہتے ہیں۔(۲)اطریفل ز مائی۔ بیاطریفل سب مزاجوں کےموافق ہوتا ہے۔ تح یک زلداور مالی خولید نعنی جنون اور تبخیر کیلئے مغید ہے اور بہت سے فائدے ہیں بوست بلیلہ سوا عمیارہ ماشه آمله فتنك سوا كمياره ماشه يوست بليله كابلى سازه عيائيس ماشه، يوست بليله زرد سازه عيائيس ماشه، بلیلہ سیاہ ساڑھے بائیس ماشہ سب کوکوٹ جیمان کرساڑھے یا پنچ تؤلہ روغن با دام خالص ہے چکنا کر کے براد ہ صندل سفید ہونے سات ماشہ تمتیر ابونے سات ماشہ بگل سرخ سوا گیارہ ماشہ طباشیر سوا کیارہ ماشہ بگل نیلو فرسوا حمیارہ ماشد، بنفشہ ساڑھے ہائیس ماشہ سقمونیا مشوی ساڑھے بائیس ماشہ، تربد سفید مجوف پینتالیس ما شه، دهنیه بهینتالیس ماشدکوت حیمان کرتیار کریں پھرساڑھے بائیس ما شدگل بنفشداور پیاس داندعناب اور پچاس داندسیستاں پانی میں جوش دیکر چھان کر اور ساڑھے جید چھنا تک شہید خالص اور ساڑھے وس چھٹا تک مربہ کی ہڑ کا شیرہ ملا کر قوام کر کے اوپر کی دوائیں ملاویں اور جالیس روز غلہ بیں دیار تھیں۔اگر جند می ہوتو دس روز ضرور دیو تمیں ۔خوراک سوتے وفت سات ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے اورا گراس میں بیمغزیات اور برد هالیس تو بے حدمقوی د ماغ ہو جائے۔مغز کدود وتولہ مغز مخر تر بوز دوتولہ اور تخم خشخاش سفید دوتولہ اور تخم كابود وتولها ورمغز بإدام دوتوله خوب كوث كرملائين اكرنزول الماء فيعني موتيا بنديين اس تركيب سے كھا كين تو نہایت مفید ہے۔ ( 2 ) سقمونیا کامشوی کرنا۔ یعن بھوناسقمونیا کوچیں کرایک تخیلی میں کر سے ایک اناری سیب یا امرود میں رکھ کرآئے میں لیبیٹ کر چو لیے میں دیا دیں جب گولاسرخ ہوجائے تقمونیا کونکال لیس۔ س مشوی ہوگئی اور غیرمشوی انتزیوں کونقصال کرتی ہے۔ ( A ) جوارش کموتی ۔مربائے اورک تین تول ور كلقندة فألي سات تولدادرمر بائ بليلة تفلى دوركرك جارتولدة يزه باؤ كلاب من بمري كسل بر نوب بیں کر قند سفید جارتو ندا در شہد خالص جارتو لدساڑ ھے جار ماشد ملا کرتو ام کر کے تین تولیے زیرہ ساہ جو کہ سر ً به مین مجفکو کر شخصا یا گیا ہوا در حیار جار ماشہ بیہ جارد وائیس فلفل سفید ، برگ سدا ب ، دارجینی قلمی ، بورہ سر ٹ اوٹ كر چھلنى بيس چھان كرملائيس خوراك جھ ماشدے ايك تولدتك برياحى درداور بار بارياخان آ \_ كو ہت مفید ہے۔ <sup>کے ج</sup>وارش مصطلَّی ماشیرایک تولیا در مصطلَّی روی ایک تولیا در دان الا پخی خور دحچہ ماشہ جیس کریاؤ کھر گلاب اور آ دھ یاؤ قند کا قوام کر کے اس میں ملالیں ع<sup>عے</sup> خوراک چیو ماشہ ہے ایک تولہ تک ہے۔ عوک کم تکنے اور بار بار یا خانہ جانے کومغید ہے اگر کھانے کے بعد کھالیں تو باضم ہے۔ اگر ای جوارش میں

جم کو بیٹ کے درد کا عارضہ ہوا یک سال تک کھاوے تو درد موقوف ہوجائے۔ جب قوام خونڈ انہوجائے تب دوا تھی ملا کس ٹرم چین نہ بلا کھی ویڈ صفح کی ڈالیاں میں میسے کے

تين ماشه سَلَدانه مرغ ملاليس تو ضعف معده كيليّے نهايت نافع ہو جائے۔ (•۱)خمير ه با دام - پيسر د مزان والوں کو بہت مفید ہے۔مغز بادام شیری مقشر جارتولہ جنم کاہو چھ ماشہ جنم کدوئے شیریں دوتولہ پانی میں خوب باريك پيس كراس ميس مصرى باؤسير اور شهدا ده پاؤ ملا كرقوام كريس پيراس ميس داندارا پخي خورد جيد ماشه، بهمن سرخ جيد ماشه بهمن سفيد جيد ماشه ملبنى جيد ماشه، گاؤ زبان اورگل گاؤ زبان جيد جيد ما شدكوك جيمان كرملا لیں خوراک سیات ماشہ ہے ایک تولیہ تک ہے اورا گرمقد ور ہوتو اس میں ایک ماشہ مشک اور دو ماشہ ورق نقرہ بھی ملالیں۔(۱۱) خمیرہ بنفشہ۔ دوتولہ کل بنفشہ رات کو پانی میں بھگو کرر کھ لیں مسبح کو پکا کرل کر حیصان کر پرؤ بجرشكر سفيد ملاكرقوام كرليس بيتو شربت بنفشد ہےاورا گر دوتوله گل بنفشداورليكر كوٹ حچھان كراس شربت بيس ملا کرر کھ لیس تو خمیرہ بنفشہ ہو جائے گا اور اگر بجائے سفید شکر کے سرخ شکر ملائیں تو دست لائے کیلئے اچھ ہے۔(۱۲) تمیر وگاؤزبان ۔نید ماغ اور دل کوطافت دیتا ہے گاؤزبان تین تولیہ بگل گاؤزبان ایک تولیہ، دهنيه ايك توله ، آبريشم خام مقرض ايك توله بهمن مرخ ايك توله بهمن سفيدا يك توله ، برا د وصندل سفيد ايك تولہ بخم فرنج مشک کپڑے میں باعدہ کرایک تولیخم بالنگو کپڑے میں باعدہ کرایک تولدرات کوایک سیر یانی میں بھگو کر رکھیں اور مسبح کو جوش دیں جب ایک تنہائی پانی رہ جائے جھان کر قند سفید آ دھ سیر شہد خالص پاؤ بھر ملا کرقوام کر کے زہرمہرہ چیو ماشہ کہر بائے شمعی چیو ماشہ بسدیعنی مو نظے کی جز ، بیشب چیو چیو ماشد عرق کیوڑہ ، عرق بیدمشک میں کھر ل کر کے ملالیں اور ورقع وس عدد اور ورق طلاء یا نج عددتھوڑ سے شہد میں حل کر کے مل لیں ۔ طباشیر ، مصطلّی رومی ، داندالا بَحَی خور د ، مودغر قی سب نونو ما شدکوٹ جیمان کر ملالیں ۔خوراک جیمہ ماشہ ہے نو ماشہ تک ہے اور اگر اس میں ہرروز دو جاول مو تھے کا کشتہ ملا کر کھایا کریں تو بہت جدی اثر ہو یہ نسخہ گرم مزاج والوں کو بہت مغید ہے اگر اس میں آیک ماشد موتی بھی ملالیں تو اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔ (۱۳) خمیر و مروار بد مقوی قلب واعضائے رئیسہ ہیچے موتی چھ ماشہ، کہریائے شعی ،سٹک بیشب تین تین ماشہ، عرق بید مثك جارتوله من كمرل كرلين اورتين ماشه صندل سفيداس مين تحس لين اورتين ماشه طباشير باريك پين كر اس مِن ملائمين اور قندسفيد آوه بإوُشهد خالص وْ هانّي توله گلاب خالص عرق بيدمشك جِهنا مُک چهنا مُک مجم میں ملاکر قوام کرے اور بیندکور و ملالیں خوراک تین ماشداورا گرتیز کرنا جا ہیں تو سونے کے ورق جیس عدواو، لمالیں۔ دواء المسک ۔ایک مجون کا نام ہے جس میں مشک ضرور ہوتا ہے یہ مجون مقوی قلب بہت ہے اس کے نسخے کئی طرح کے ہوتے میں زیادہ برتاؤ معتدل اور بارد کا ہے وہ دونوں نسخے یہ میں۔ (۱۴۴) دوا المسك بإردية كاؤزبان نوماشه زكجور جيوماشه اوركل كاؤزبان جيوما شداورآ بريثم خام مقرض جيوما شداور براد صندل سفيد جيوما شداور برگ فرنج مثك جيوما شداور تنم كاجو جيوما شداور خشك دهنيه جيوما شداور تنم خرفه سياه جي ، شہاور مغز جم کدوئے شیریں جھے ماشہاور بہمن سفید جھے ماشہاور بہمن سرخ جھے ماشہاور مصطلَّی رومی تمین ماشہالز سب کوئوٹ جھان کراور آ دھ پاؤٹر بت سیب شیریں اور آ دھ پاؤٹر بت بھی شیریں اور آ دھ سیر قندسفید ک کے قوام نرے ملالیں پھر جار ماشہ ہے موتی اور جھ ما شد کہر بائے شمعی اور جھ ما شدطہا شیر اور جھ ما شد بسداور ج

، شہ یا توت سرخ بیسب حیار تولہ عرق کیوژہ میں کھرل کر کے ملا کیس پھر دو ماشہ مثلک خالص اور تمین ماشہ زعفران اور جھ ماشہ ورق نقر ہ عرق کیوڑہ میں پیس کرملا کرا حتیاط ہے رکھیں خوراک جھ ماشہ ہے ایک تو لہ تک ہے۔(۱۵) دواءالمسک معتدل۔ دماغ اور دل کوتقویت دینے والی اور تبخیر اور فاسد خیالات کورو کئے والى دو دو ماشه پيسب چيزين گل سرخ ،آيريشم خام مقرض ، دارچيني قلمي ، بهمن سرخ ، بهمن سفيد ، دورنج عقر بي اورایک ایک و شدیه چیزیں - چیزیکه مصطلی ردی دانه بیل خور داور تین تین ماشه به چیزیں براد ه صندل سفید ، براه وصندل سرخ، دهنيه، آمله خشك جمم خرفه اور جار ماشه گل گاؤ زبان اور پانچ ماشه زرشك اور دُيرْه دُيرْه ماشه عود ہندی۔ با درنجو بیان سب کو کوٹ چھان کراور مربہ بھی شیریں پانچے تولدا در قندسفید پانچے تولدا درشہد خالص یا نچ توله کا قوام کر کے ملالیں پھر ہیچے موتی دو ماشداور کہریا ئے شمعی دد ماشداور بسداحمر تین ماشداور طبا شیرتین ما شہ کو حیار تولیعرق کیوڑ ہ میں کھرل کر کے ملائیں اور مشک ایک ماشدا ور زعفران ایک ماشہ علیحد وعرق كيوڑ وہيں چين كرملاكيں پھرساڑ ھے تين ماشہ جاندى كے ورق ذراسے شہيد بين حل كر كے ملاكيس خوراك پانچ ماشہ سے نوماشہ تک ہے اور زیادہ تر برتاؤ ای ترکیب کا ہے اور بازار میں بھی یہی بکتی ہے۔ (۱۲) بہروزہ کا تیل ۔ ختک بہروزہ کے تکڑے کر کے اس میں تھوڑا بالوطا کر آتشی شیشی میں بھر کر منہ میں سينكيس اس طرح نگائي كەخوب پچنس جائيں پھرٹو ٹا ہواا يک گھڑايا نا ندليس جس بيں سوراخ ہواوراس ميں وہ شیشی اس طرح رکھیں کہ شیشی کی گرون اس سوراخ میں ہے نگلی ہوئی ایک طرف کوڈ ھالور ہے بھرنا ند میں مجوی مجرکرآ کی ویں اور شیشی کے منہ کے سامنے ہیالہ رکھ دیں جب تک تیل آتار ہے آئج رہنے دیں جب تیل آنا بند ہوجائے الگ کرلیں اور بالواس لئے ملاتے ہیں کہ بہروز ہ آٹجے نہ لے لے اور بھوی کی آٹجے اس لئے دیتے ہیں کہ ہلکی اور بکسال رہے اور تیل نکا لئے سے پہلے ملتانی مٹی بھٹو کر کپڑے کی دھجیاں اس میں خوب سیان کر کے کئی تہدشیشی پرلیدیٹیں ادر سکھالیں اور اس کوگل حکمت کرنا کہتے ہیں جب بالکل سو کھ جائے تب تیل نکالیں۔ (۱۷) موم کا تیل بھی ای طرح نکلائے۔ بیبہروز و کا تیل پیشاب کی جلن کیلئے ایک بوندے جار بوندتک بتائے میں کھانا بہت مفیدے اور آگ ہے جل جاستے کواور بھواور کھڑ کے زہر کواس کا لگانا فائدہ ویتا ہے اور کان کے درد بیں ٹیکانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ (۱۸) مجبین ساوہ - تندسفید میں تولد سركه خالص دى توله پانى بيس توله ملاكر بهت بلكى آئج پرركيس اور جها گ اتارىتے جائيں جب توام نھيك ہو ج ئے بینی تارد ہے گئے تو اتار لیں اور شنڈا ہوئے تک چلاتے رہیں پھراحتیاط ہے بوتل میں بھر لیس میہ بجبین صفرا کو بہت جلدی دورکرتی ہے اور تیز بخاروں میں بہت جلدا تر کرتی ہے آگرخر پڑ واور ملکے میوے کھا كر مجبين جاث لى جائے تو نہايت مفير ہے ان چيز ول كوصفرانہيں بننے ديتى۔ ملجبين كھانسي اورضعف معدہ اور پیچش اورمسبل میں نہ دینا جا ہے اگر سیجینن میں قند کی جگہ شہد ڈالا جائے تو سر دی کم ہوجاتی ہے اور اس کو عسى كہتے ہيں اور بھى سركہ كى جگہ عرق نعناع ۋالتے ہيں تو نعناعى كہتے ہيں اور ليموں لے اور قند كے شربت كو یعنی لیموں کا غذی کاعرق دس تو لہ بجائے سرکہ کے ذالیں اور قند سفید تمیں تو لہ بیانی بیس تو لہ ملا کر بنا کمیں تو اس کو یمور کی سجیین سکتے ہیں۔

لیموکی مجبین کہتے ہیں۔(1**9) شربت انجبار**۔ پانچ تولہ نیخ انجبار رات کو پانی میں بھگو کیں قسیح کو جوش دیکر مل کر چھان کریاؤ مجرفندسفید ملا کرقوام کرلیں خوراک دوتولہ ہے تکسیراور حیض اور دستوں کور و کتا ہے تا ثیر میں ً رم ہےاور شنڈا کرنامنظور ہوتو ڈ ھائی ڈ ھائی تولہ برا دہ صندل سرخ اور برا دہ صندل سفید بھی اس پانی میں بھگو دیں اورشکر یا فقد کا وزن آ دھ سیر کردیں۔(۲۰)شریت بز وری بارد بیخم خیارین ،مغز تخم کدد ئے شیرین،مغزخم پینیه، گوکھر و بخم تعظمی، خبازی مغزختم تر بوز بخم کائی، نیخ کاشی، سب دو دوتوله کچل کررات کو پانی میں بھگور تھیں۔ صبح کو جوش دیمر چھان کر چون تولہ یا جھتیس تولہ سفید شکر ملا کرتو ام کرلیں خوراک دوہولہ ے تین تولہ تک اگر بخم بیٹے نہ الیس اور زیادہ برتاؤ ای کا ہے اور بازار میں بھی بکت ہے۔ (۲۱) شربت بزوری صاربیتاب اور حیض کوجاری کرنے والا اور گرده اور مثاندی ریک کونکال دیے والا اور برِ قان اور برائے بخارول میں نفع دینے والا مجتم کائی ،سونف جتم خریز ہ مغزجتم کددئے شیریں ، حب القرطم سب دوا كمين از حعائى از حعائى توله اور بيخ كاسنى بگل غافت بخم تحطمي المبغى ، بالچيز بگل بنفشه ، كا ؤ زبان بيه سب ڈیز ہ ڈیز ہ تولہ بچل کررات کو یانی میں بھگو کرمنے کوآٹھ تولد مویز منتی ملا کرا تنا پکائے کہ نصف یانی رہ جائے پھر جیمان کر ہاسٹھ تولہ فندسفید ملا کر توام کرلیں خوراک دونولہ سے تین تولہ تک۔ ( ۲۴ ) شرّ بت بر وری معتدل به پوست بیخ کامنی چخم خریزه ، گوکھر و چخم خیارین ، اصل السو*ت مقشر سب* دو دوتوله مچل کر رات کو یانی میں بھگو کرضیح کو جوش دیکر حیصان کرمیں تولیشکر ملا کرقوام کرلیں خوراک دوتولہ ہے تین تولہ تک۔ (۲۳ ) نشر بت و پیناریخم کاسی اورگل سرخ برایک ستره ما شد چاررتی اور پوست نیخ کاسی ژ صائی توله اور گل نیلوفراورگاؤزبان ہرا یک بونے نو ماشداور خم شوٹ بوٹلی میں بند حماہوا سوا چھییں ماشہ سب دواؤں کو یانی میں ہفکوکر جوش دیں اور جوش دینے وقت ریوند چکنی نو ماشہ کچل کریوٹلی میں باندھ کراس میں ڈال دیں اور کفکیر ے استھیلی کود باتے رہیں جب جوش ہوجائے تو استھیلی کو بلا ملے نکال ڈالیں اور ہاتی دواؤں کول کر حیصات كرياؤسير قندسفيد ملاكرقوام كرليس خوراك دوتول ب بيشر بت جكركي يجاريول ميس دياج تا ہے اور ساوغيره کے ساتھ دیتے ہیں تو خوب دست لاتا ہے۔ (۲۴) شربت عنا ب یعناب پاؤ بھر چل کر رات کو بھگو رتعیں صبح کوخوب جوش دیکرل کراور چھان کر قند سفید آ دھ سپر ملا کرقوام کرلیں اصل وزن شکر کا یہی ہے اورا گر ع بي سير جرتك ملا يحت بير \_(٢٥) شريت وروهكرر \_ دونول كل سرخ كوياؤ سير كارب بير جوش دي يبال تك كدآ دها گاناب مره جائے پھر چھان كرائ گاب ميں آ دھ ياؤ گانب اور مانا كراور دوتو لەكل سرخ اور ڈ ال کراوٹا تمیں کہ نصف گلا ب روجائے پھر چھانمیں اور بدستورسالِق گلاب اور گل سرخ ملہ کراوٹاتے جانمیں سات بارایهای کریں پھرساتویں دفعہ چھان کرآ دھ یاؤ سفید قند ملا کرقوام کرلیں اورآ خرقوام میں جھ ما شہطب شیر باریک پی کرملالیں جب دست لینامنظور ہوں اس میں سے جارتولہ یانی میں ملا کر برف سے نھندا کر کے لی لیں اور ہروست کے بعد بھی برف کا پانی پئیں جنتی و فعد پئیں گے استے ہی وست آئمی کے اور مسهدوں کے خلاف اس میں میہ بات ہے کہ تھنڈا ہے اور معدہ کوطافت ویتا ہے اگر کسی وجہ ہے اس ہے وست

ندآ ئیں تو نقصان نہیں کرتا کرم امزاض میں نہایت مغید اور خفیف مسبل ہے۔ (۲۷) شربت بنانے کی تركيب ـ سب دوائي رات كوچه كنے يانى من بعكودي من كوان كوجوش ديں جب ايك تهائى يانى رہ جائے مل كر حيمان ليس اوران دواؤل ہے دویا تنین حصہ شكریا قند ملا كر قوام كرليں جب شندًا ہو جائے بوتلوں میں ہمر كرر كايس ـ (٢٧) عرق تصنيخ كي آسمان تركيب \_ جس دوا كاعرق تعينجياً بواس كوايك ديجي بين ذال كر بہت یانی مجرکر چو لیے پررکھ کراس کے نیچ آنچ کردیں اوراس دیکھیے کے اندر بیچوں چے میں ایک جھوٹی دیکچی ر کودیں اس طرح سے کہ بانی اس کے اندر نہ جائے اگر زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے وہ دیکی نہ کیے تو کوئی ا پینٹ یالو ہے کا بڑابنہ رکھ کراس پر دیکی ٹکاویں اور دیکھی کے منہ پرایک گھڑا یانی کا مجرکر رکھ دیں ، دیکھی کے پانی کو جب گری کی بھاپ بہنچے کی بھاپ اڑ کراس گھڑے کے تنے میں لگ کر بوندیں بن کراس چھوٹی ویکچی میں ٹیکیں گی تھوڑی تعوڑی ویر میں کھول کر و کھے لیا کریں جب دیکچی مجرجائے اس کو غالی کر کے بھرر کھودیں اور او پر کے گھڑے کا یانی بھی دیکھتے رہیں۔ جب وہ گرم ہوجائے دوسرا گھڑا شنڈے یانی کار کھ دیں سیر بحردوا میں سات آٹھ سیرعرق لیما بہتر ہے۔ اس طرح کہ بارہ سیر پانی ڈالیں اور آٹھ سیرعرق لیکر باتی یانی چھوڑ ویں ۔عمدہ اوراصل ترکیب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے عرق کا شربت بنا ہوجیے لیموں یا اٹار یا انگوروغیر ہو اس کا عرق نجور کر جمال کرشکر سفید عرق کے برابر ملاکر بکا کیں اور جماک اور میل اتارتے رہیں اور جلاتے ر ہیں۔ جب جاشن ٹھیک ہوجائے بینی تارویے لگے اتارلیں اور جب تک شنڈا نہ ہو چلاتے رہیں اوراگر خنک دوا کا شربت بنا ہوتو اس کو پل کر دس گنا یانی میں رات بحربھگور تھیں صبح کو بکا کیں جب آ دھا یانی رو جائے چھان کرشکرسفید یانی کے ہم وزن ملا کرقوام کرلیں اس حساب ہے آ وجدیاؤ عناب میں دس چھٹا تک شكر يزے كى - فاكده - جاندى ياسونے كے ورق الركسي مجون ياشر بت ميں ملانے ہوں تو عمده تدبيريہ ہے كدورقول كوذراك شهيد مين ذال كرخوب طالو پيريشداس مجون مي طالوورق جيے شهديس طل موتے بيل اليے كى چيز ميں طل نبيں ہوتے۔ (٢٨) عرق كا فور - بينداورلوه وغيره كيلئے اكسير ہے۔ تركيب بيند كے بیان میں گزر چکی ہے۔ جا کسو کے حیلنے کی ترکیب آتھ کے بیان میں گزری۔(۲۹) قرص کہریا۔ کتیرا، نشاسته، ببول کا موند ،مغز خیارین بیسب ساز هے دس دن باشداور گلنارسات باشداورا قاقیداور کبر بائے شمعی ، تخم بارتنگ ساڑھے تین تین ماشہ کوٹ چھان کریانی میں گوندھ کرسا ڈھے جیار جیار ماشہ کی نکیاں بنا کمیں اوز سایہ بیں سکھالیں۔ (۳۰) کشتہ را تگ۔ایک تولہ را تگ عمرہ صاف کیکرورق ہے بنا کرمقراض ہے جاول ئے برابر كتر كرياؤ مجرآنوله كے درخت كى چھال كيكركوث كران جاولوں كواس ميں بچھاكرا يك كيڑے يا ثاث میں لپین کرنتلی سے خوب معنبوط باندھ کروں میر کنڈول میں رکھ کرآنتے دیں جب آگ سروہ وج ئے احتیاط کے ساتھ کنڈوں کی را کھ کو ہٹا کر را تگ کو نکال لیس را تگ کے جاول پیول کرکوڑوں کی طرح ہوجا کیں گے ان کو ہاتھ ہے ل کر کیڑے میں جہان لیں جس قدر رنگ جل کر سفید چونے کی طرح ہو گیا ہواور کیڑے میں چھن گیا ہو بی عمدہ کشتہ ہے اور جوڈلی تخت رہ گئی ہواس کوالگ کریں بیاکشتہ نہایت مقوی معدہ ہے جس قدر

پرانا ہو بہتر ہے۔ اگر دو جاول بجرتھوڑی بالائی میں کھاویں تو بھوک خوب نگاتا ہے۔ ( m ) کشتہ مرجان۔ دوتول مونکہ سرخ لیکرآ دم یاؤم معری لیسی ہوئی کے چے میں رکھ کرایک کاغذیا کیڑے میں لبیٹ کرڈوری ہے یا ندھ دیں بھر دس سیر جنگلی کنڈون میں رکھ کرآنجے دیں اور اگر جنگلی کنڈے نہلیں تو گھر بیو کنڈوں کی سنج دیں۔ جب آگ بانکل سرد ہوجائے موتلے کو کنڈول کی را کھیں سے احتیاط سے نکالیں مو نگے کی شاخیں سفید ہو جا کیں گی جوسفید ہوگئی ہوں اور زیادہ سخت ندر ہی ہوں ان کو باریک پیس کرر کھ لیس میہ مونگہ کا کشتہ ہے اور جوشاخیں سیابی مائل رہی ہوں ان کو پھرتھوڑی مصری میں ملا کروٹ سیر کنڈوں کی آ رہنے دیں تا کہ سفید ہوجا کیں پھر پیس کرر کھ لیں اس کو دس بندرہ دن کے بعد استعال کریں کیونکہ بیکسی قدر گرمی کرتا ہے اور جتنا یرانا ہو بہتر ہے۔ یہ کشتہ تر کھانسی ہولد لی اورضعف د ماغ کیلئے از صدمفید ہے بھوک بھی خوب لگا تا ہے ان ی رضول کیلئے وو جاول بھرنو ماشتخیر و گاؤ زبان میں ملا کر کھانا جا ہے ۔ ایک عورت نے پیدکشتہ پہنے کے مربہ میں کھایا تف جس کو ہولد کی اور جغیر اور استحاضہ تھا بہت فائدہ دیا۔ (۳۲) گلقند ۔سیر بحر چگھڑیا نصلی گل ب کے پھول کی جوعمدہ اور خوش رنگ ہوں اور تین سیر فند سفید کیکر ان دونوں کوککڑی کی اوکھلی میں خوب کوٹو پیسل پرخوب پیپوکدایک ڈات ہو جائیں پھر چندروز دھوپ میں رکھوکہ مزاج پکڑ جائے یہ دو سال تک نہیں گمز تا اوراگر بجائے قند کے شہد ڈالیس تو جارسال تک اثر بدستورر ہتا ہے۔ قبض کور فع کرتا ہے۔معدہ کوتقویت دیت ہے اور اگر تھوڑ از رہ سیاہ پی کر ملا کر کھا تھی تو بیٹ اور در د کمرکونا فع ہے اور یا در کھو کہ جب گلفند کسی دوامیں تھول کر پینا ہوتو تھول کر جیمان کر دینا جا ہے ورنہ بیمول کی پی نے لئے آتی ہے۔ ( mm) لعوق سپستال ۔ سپستال بعن لہوڑے اجھے بزے بزے سوعد دیکل کررات بھریانی میں بھگور تھیں مہم کوجوش دیکر مل كر مجمان ليس شكر سفيد ذيره بإ وَ طاكر شربت ب كا رُها قوام كرليس كه جائ ي كا قابل موجائ خوراك ا یک تولہ سے دو تولد تک ذرا ذرا سا جا میں کھانی کیلئے مغیر ہے، بلغم کو آسانی سے نکال دیتا ہے۔ ( ۳۴ ) لعوق سيستال كا دومرانسخد - جوكه كمانى كيليخ بهت مفيد باوردافع قبض ب-سيستال وكيس عددمويز منقي حمياره تولدا تحد ماشد دونون كوتين سيرياني بيل رات بجر بيفكور تفيس سيح كوجوش وي كدايك سيرياني رہ جائے پھرل کر جیمان لیں اور ای یانی میں املناس جارتو لہ ساڑھے جار ماشدل کر پھر جیمان لیں اور شکر مفيدآ دھ سير ملاكرلعون كا قوام كرليس خوراك دوتول (٣٥) ماءاللحم .. ماءاللحم كوشت يع ترق كو كہتے ہيں یہ عرق مجھی دوا میں ڈال کر بنایا جاتا ہے اور اس کے ننے سینکڑوں ہیں جس عرق میں ٹھنڈے یا گرم میں عُوشت ڈال دیں تو اس کو ماءاللحم کہدیکتے ہیں اور مجھی صرف گوشت کا بنایا جا تا ہے یہ کمز ورمریض کو بحایا شور بے کے دیے ہیں ترکیب بہے کہ بکری کی گردن کا یا سیند کا گوشت کیکر جر فی علیحدہ کرے قیمہ کر کے دیکھ ميں ركه كر داندا كا يَجَي خوردِ ، زيرِه صفيد ، يودينه ، گل نيلوفر ، عرق گاؤ زبان آب اناروغيره من سب مزاج چيزي ما كراس تركيب عرق كينيس جوعرق كے بيان مل كررى بھى صرف يخى بنا كرمريض كو بات بير (٣٦) مربائے آملہ بنانے کی ترکیب۔ آملہ نازہ عمدہ لیکرموٹی ی سے خوب کوچ کر پانی میں جوثر

دیں جب کسی قدر زم ہوجا کیں نکال لیں پیٹکری کے پانی میں یاجا چھ میں ایک رات دن ڈ ال رکھیں پھرنکال كرياني خشك كرك تندسفيد آملون سے تين حسد يا چوگناليكر قوام كرك ذرا لمكا جوش د كيدر كوليس بحر تيسر ب چو تنے دن ایک جوش اور دیں اور کم ہے کم تین مینے کے بعد بیمر بہ اچھا ہوتا ہے۔ (۳۷) مرجم رسل ۔ زخمول کیلئے مفید ہے خراب مواد کو جا ثا ہے اور مجر ادا تا ہے۔ ترکیب اس کی ذبل کے بیان میں گزر چکی ہے۔ انڈانیم برشت کرنے کی ترکیب۔ کھانے کے بیان میں گزر چکی ہے۔ (۳۸)معجون دبیدالورد. بالچيز ، مصطلَّى روى ، زعفران ، طباشير ، دارچيني قلمي ، اذخر ، اسارون ، قسط شيري ، گل غافسه ، تخم کٽو ث مجينير ، لک مفعول بخم کرفس، بیخ کرفس، زراوندطویل، حب بلسان،عودغرتی بیسب دوائیس نبین نبین ماشداورگل سرخ سوا میار توله کوٹ حیمان کرستر وتولہ شہد خالص کا قوام کر ہے اس میں سب د دائیں ملا کرر کھ لیس خوراک تین ماشدے یا نج ماشد تک ہے میں جون جگراور معدہ اور رحم وغیرہ کے درم کومغید ہے کسی قدر گرم ہے اور اگر بخاریس وی جائے تو چارتولہ عرق بید مشک اوپر سے پئیں تو بہتر ہے۔ (۳۹) مفرح بارو۔مقوی ول ومعده نافع تبخير كرم مزاجو ل كوموافق \_ آلو بخارا دل دانه آبريشم مقرض جيد ماشه يإني بين بعمگو كر جيعان ليس اور قند سفيد پاؤ بجرآب انارشيري آ ده پاؤ ملا كرتوام كرليل بجرگاؤ زبان، براده صندل سفيد چه چه ماشه مغزهم خيارين چنم خرفه بگل سرخ ايك ايك توله دهنيه خنگ نو ما شدآ مله خنگ ايك توله ـ. زرشك ، گل سيو تي چنم كا بهونو نو ه شه کوٹ چھان کرملالیں اور زہرمہر و خطائی ، طباشیر نونو ماشہ، بیشب سبز بسداحمر چیے جیے ماشہ عرق بید مشک کھر ل کر کے ملالیں خوراک نو ماشدمغرح کی دواجس قدرممکن ہو باریک ہونا جا ہے۔ قائمہ ہ ۔ یا توتی اس مجون کو کہتے ہیں جوخاص طور پرمقوی دل ہوای مغرح میں سے موتی تین ماشداور سونا جا ندی کے ورق ماالیں تو یا تو نی کہد سکتے ہیں۔ ( ۱۹۰۰) مومیائی۔ اغرے کی زردی تین عدداور بھلاواں سات عدداور رال سفیدوس تولها ورغمي وين توله مين اول بملاوان تحمي مين دُال كرة محك يررنجين جب بملاوان جل موجائة نكال كرمجينك ویں اور اس تھی میں اور دوائیں ملا کرخوب تیز آنجے کرویں اور ہوشیاری کے ساتھ ہاتھ چلاتے رہیں جب مب دوائمیں آگ لے لیں فورائمنی برتن ہے ڈھا تک ویں اور چو لیے پر سے اتارلیں جب ٹھنڈا ہونے کے تریب ہونکال کرر کھ لیس ،خوراک دورتی ہے ایک ماشہ تک ہے جوڑوں کو بہت طاقت دیتی ہے اور چند روز میں ہذی تک جز جاتی ہے۔ لیا (۴۱) نوشدار و کانسخہ۔ آملہ کا سربہ دس تولے کیکر مختلی نکال ڈالیس اور عِرِقَ بادیان ،عرق مکوہ پاؤیاؤ مجر میں اس کو پکائیں جب خوب گل جائے چیں کر کیڑے میں چھان کیں پھر شكرسفيد با وُ بجرِشهد خالص آوه ما وُطاكر قوام كرليس اورا ذخرجه ماشد، دارجيني قلمي مصطلَّى ، عودغر تي ، دانه الا يحَي خورد، دانه الا يَحَى كلال، اسارون، بالجيمز، نريجور، زراو تدطويل سب جار جار ماشه كل سرخ، حب بلسان، پوست ترنج پودینه خشک چهر چه ماشه ،خولنجان تین ماشه ،جوتری دو ماشه برا ده صندل سغید نو ماشه کوٹ حیمان کرملا میں خوراک آیک تولدیہ نوشدار ومقوی دل اور معدہ ہے اور کسی قدر گرم ہے اس کونوشدار وسادہ کہتے ہیں اس مومیا کی کوتیل میں ملا کرزخم پرلگاوی آو فوراخون بند ہوجائے ،ای طرح چوٹ پرلیپ کرتا بے حد مفید ہے۔

میں اگر موتی دو ماشد، زعفران ایک ماشد، مشک ایک ماشد، عرق کیوژه چارتوله میں چیں کر ملالیس تو نوشدار و لولوی کہتے ہیں اور بہت مقوی دل ہوجاتی ہے۔

مولوى عليم محمصطفى صاحب وكالقديق

جب کتاب بہتی زیورابندا و تالیف ہور ہی تھی تو احقر نے حسب ارشاد موالا تا نوراللہ مرقد ہ کے عورتوں کے امراض کے متعلق ایک کتاب تکھی جس میں ہر مرض کیلئے ایک غریبانداورایک امیرانداورایک اوسط در ہے کانسخ تکھا تھا اس کا جم کسی قدرزیادہ ہوگیا تو حضرت والا نے فر مایا بہتی زیورکوئی طبی کتاب نہیں ہے اس کو مختصر کرنا جا ہے لہذا اس میں ہے چیدہ چیدہ اور جمرب نسخ اور بہت زیادہ ضر دری مضامین چھا نث کریہ حصرتم جیار کیا گی جم اس میں بعض مضامین طبع خالی میں بر حائے گئے اور بہت زیادہ خر مضامین طبع خالث کے وقت بر حائے گئے ۔ اس حصرتم میں سب شامل کرایا گیا۔ جن حضرات کے پاس پہلے کے طبع شدہ بہتی زیور ہوں وہ ان کوا چی کتاب میں نقل کرلیں گیا۔ جن حضرات کے پاس پہلے کے طبع شدہ بہتی زیور ہوں وہ ان کوا چی کتاب میں نقل کرلیں۔

خادم الاطبا محم مصطفیٰ بجنوری حال داردمیر تھ محلّہ کرم علی افسوس حکیم صاحب بھی اس دنیا ہے کوج فر ما گئے ۔ (اناللّٰہ دانا ایدراجعون)

#### حجماژ پھونک کا بیان

سر كا اور دانت كا درد اور رياح: ايك ياك تختى يرياك رينا بجها كرايك من سهاس يريه كهو

ابجد حوز على اورميخ كوزور سے الغب ير د باؤ اور در د والا اپني انظى زور سے در دكى جگه ر كھے اورتم ايك د فعه الحمد بورى سورة يزهوا وراس يدردكا حال بوجيوا كربهى ربابه وتواى طرح ب كود باؤغرض اى طرح ايك ايك حرف برای طرح عمل کروانشاء الله حروف ختم ند ہونے یا تیں سے کدور د جا تارہے گا۔ م و قسم كاورد: خواوكبيل بويدآيت بهم الله سميت تين دفعه يره وكردم كريل يأكسي تيل وغير و يربيزه كرمالش الربي الماوضولكو كربائه عيس ﴿ وَبِالْحَقِّ آنُولُنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَوْلَ وَمَا آرُسَلُنكَ مُنشِراً وُنَذِيرًا ﴾ و ماغ كا كمزور جونا يانج النمازول كے بعد سر پر ہاتھ ركھ كر كيار وباريا قوى پر حور ثگاہ کی کمزوری: بعد یا نچوں نماز ول کے بیا شور گیارہ بار پڑھ کردونوں ہاتھوں کے بوروں پردم کر کے

آنکھوں پر پھیرلیں۔

ز بان میں بکلاین ہونا: یاذ ہن کا کم ہونا فجر کی نماز پڑھ کرا کی پاک نظری مند میں رکھ کریہ آیت اکیس بار پڑھیں۔﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَيَسِرُلِي آمُرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِی يَفْقَهُو الْوَلِي ﴾ اورروزمرہ ایک سکٹ پر الحمد نقد بوری سورت لکھ کرجالیس روز کھلانے سے بھی ذہن برحتا ہے۔

جولد لى: بيآيت بهم الله سميت لكي كر كل يس با تدهيس و وراا تنالسبار ب كرتعويذ ول يريز ارب اورول با كي َ خَرَفَ بِهِ ثَالِبَ عِنْ اللَّهِ يُنَ امَنُوا وَمُطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الاَبِذِكْرَ اللَّهِ تَطَمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ پیپٹ کا درد: بیآیت یانی وغیره پرتمن باریز هاریا ویں۔ یالکھ کر پیٹ پر ہا مصیں۔ ﴿لاَفِیْفِ الْمُعْتَلِ وُّلاَهُمُ عَنْهَا يُنْزِقُونَ ﴾

ميضه اور هر قشم كى و باء طاعون وغيره: ايسه دنول مين جو چيز كماوي پيوي بملي تين باراس پرسورة انا انزلنا پڑھ کر دم کرلیا کریں۔انشاہ اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہوجائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے كملائمين يلائمي انشاء الله تعالى شفاء جوكى \_

تلى برُه حِبانًا: بدآ يت بهم الله مبيت لكوكرتلي كي جكه با عميس - ﴿ ذَلِكَ مَسِنُ حَسفيفٌ مِسنُ رُبِّسكُ م

ناف مل جانا: يه أيت بهم الله سميت لكه كرناف كى جكه باندهين ناف اين جكه آجائ كى اوراكر بندها رية ي الآيم ند الحكى و إن الله يُسمسك السَّماوات و الارض أن تزولا ولنن زالتا إن أَمُسَكُّهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴾

بخار: اگر بدون جاڑے کے بوید ایت لکے کریا تدهیں اور ای کودم کریں۔ ﴿ قُلْفَ اِنَا اَلَ كُونِي بَوْدًا ومنالاما على إبراهيم اوراكرجائ عديونوية بتاكه كرك ين يابازوير بانحس وسم الله مجريُهَا وَمُرْسَلَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحَيْمٍ

پھوڑ ا کھنسی ما ورم باک مٹی پنڈول وغیرہ جا ہے ثابت ڈھیلا جا ہے یسی ہوئی کیکراس پریہ دیا تین دفعہ いきゅくしゃ ゆしくしんかい カレコス・デ

تھوڑا پائی جھڑک کروومٹی نکلیف کی جگہ یااس کے آس پاس دن میں دوجار بارملا کرے۔ سانپ بچھو یا بھڑ وغیرہ کا کاٹ لیٹا: ذرا ہے پانی میں نمک گھول کراس جگہ ملتے جا کیں اورقل یا پوری سورت بڑھ کردم کرتے جا نمیں بہت دیر تک ایسانی کریں۔

سان کا گھر میں نکلنایا کہ آسیب ہونا: چارکلییں آب ہے کی کیرایک ایک پریہ آیت بجیں بجیں ہاردم کر کے گھر کے چاروں کونوں پرزمین میں گاڑویں انشاءاللہ سانپ اس گھر میں شدے گا۔ وہ آیت یہ ہے۔ ﴿ انّهُمْ یکیندُوْنَ کَیْدُا وَ اَکیندُ کَیْدُا ﴿ فَمَقِلِ الْکَفِرِیْنَ اَمْهِلْهُمْ رُویْدًا ﴾ اس گھر میں آسیب کا اثر بھی شہوگا۔

باؤ کے کے کا کاف لیما: یہی آیت جواور کھی گئے ہے۔ خواٹھ نے کیڈون کے سے خورویدا کے ایک روٹی یاسک کے جالیس کاول پر کھی کراروزاس منص کو کھلادی انشاء اللہ تعالی ہڑک ندہوگ۔

با نجھ ہوتا: جالیس تو تعمل کی ہرایک پرسات سات باراس آیت کو پڑھے اور جس ون عورت پاکی کاشسل کرے اس دن ہے ایک لوگ روز مروسوتے وقت کھانا شروع کردے اور اس پر پائی نہ ہے اور بھی بھی میں کے پاس میشے اٹھے۔ آیت یہ ہے۔ خواؤ کے ظلمنت بنی بنجو لیج کی ندہ کی بنجو لیج کے ندہ کی فرق بن فرق بوق موج بن فرق بوق بند فرق باللہ کے لئد کو ایک انتہ باللہ انداز الدور کی ایک اللہ اللہ کے ندہ کی انتہ مالی اللہ الدور کی ۔

اللّہ کے لؤرا فیماللہ من نور کے انتہ ماللہ تعالی اولاد ہوگی۔

ممل گرچانا: ایک تاگا کسم کارنگا ہوا عورت کے قد کے برابرلیکراس میں نوگرہ لگاہ ۔۔ اور ہرگرہ پریہ آیت پڑھ کر پھو نے انشاء اللہ تعالی عمل ندگرے گا۔ اور اگر کس وقت تاگا نہ طے تو کس پرچہ پرلکھ کر پہد پر باندھیں۔ آیت یہ ہے۔ حوو اصب و وضا صبو کے الا با اللّٰهِ وَ لاَفَحُونَ وُ عَلَيْهِمْ وَ لاَ تَکُ فِي طَيْقِ بَمْ اَ يَمْكُونُونَ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾

بی ہونے گا درد: یہ آیت ایک پر چہ پر گھ کر پاک کیڑے یک لیٹ کر عورت کی با کیں ران میں باند ھے یا شیر نی پر پڑھ کراس کو کھلا دے انشاء اللہ بچہ آسانی سے پیدا ہو۔ آیت یہ ہے۔ ﴿إِذَا لَسْسَاءُ انْشَفَّتُ وَاَذِنْتُ لَو بَهَا وَ حُقَّتُ ہُو وَاَذَا الْاَرْ عَلْ مُدَّتُ وَ اَلْقَتُ مَافِيْهَا وَ تَحَلَّتُ وَاَذِنْتُ لُو بَهَا وَ حُقَّتُ ہُو وَاَذِنْتُ لُو بَهَا وَ حُقَّتُ ہُو وَاَذِنْتُ لُو بَهَا وَ حُقَّتُ ہُو اِنْ اِرْ الله ورہ والشمس بی بی مردن میں بار ہو ہوائے ہوائی ورہ والشمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفع کے ساتھ درودشریف بھی پڑھے جب چالیس بار ہو جائے ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھے جب چالیس بار ہو جائے ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھے جب چالیس بار ہو جائے ہم ایک دفعہ درود ہم ایک دور مرد می سے با جب سے خیال ہوا دود ہم ہم ایک دور مرد می سے میا جب سے خیال ہوا دود ہم ہم ایک کے دور میں ہم ہم بار کی ہونا اللہ تعالی اوا وزیرہ دو ہو کے انہ ما اللہ تعالی کرے۔ انشاء اللہ تعالی اوا وزیرہ دو ہے کہ ایک کا دور مرد میں میں بار ہو جائے کہ ایک کا بیدا ہوگا۔ ہم باد کی جو با انتہ میں کیے۔ انشاء اللہ تعالی اوا ہوئی ہونا یا دائرہ سر بار میں کے بیٹ پر انگی سے کندل یا دائرہ سر بار میاد سے اور ہردفعہ یا مین کیے۔ انشاء اللہ تعالی اللہ کا بیدا ہوگا۔

# بچەكۇنظرلگ جانا ياروناسوتے ميں ڈرنا يا كمير ووغيرہ ہوجانا

﴿ قُلُ اَعُودُ أَبِرَبِ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ تمن تمن يار پره كراس پردم كر اوريدها لكه ك كليس وال و \_\_ ﴿ اَعُودُ بِكُلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لاَمَّةٍ ﴾ انشاء الله سب آفتول من مفاظت رب كي \_

چیک: ایک نیلا گنڈ و سات تار کالیکر اس پر سور ہ الرحمٰن جوستا ئیسویں پار ہ کے آ دیھے پر ہے اور جب یہ آ آیات کے ﴿فَبِاَیِ آلاَءِ ﴾ اس پر دم کر کے ایک گر ہ لگائے سور ہ کے فتم ہونے تک اکتیس کر ہیں ہو ہو کمیں گی چروہ گنڈ ہ بچے کے گلے میں ڈال دیں آگر چیک سے پہلے ڈال دیں تو انشاء اللہ چیک ہے تھا ظات رہے گی اور اگر چیک نگلنے کے بعد ڈالیس تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

مِرَطُرِحَ كَيَ يَهَارِي: فِينَى كَافَّتُرَى پِرسوره الحَداورية يَسْ لَكُوكُر يَهَاركوروزمره بِلا ياكري بهت بى تا فيرك چيز ہے۔ آيات شفا يہ بيں۔ ﴿ وَيَشَفِ صُلُورَ قَوْم مُنُومِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا مَوضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ وَشِفَاءٌ لَمَ الْمُومِنِيْنَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ وَمِنِيْنَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ وَمِنِيْنَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ وَمِنِيْنَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ وَمِنِيْنَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو شِفَاءٌ يَخُرُجُ مِنَ لِللَّهُ وَيَهِ شِفَاءٌ يَخُرُجُ مِنَ الْمُؤْوِقِةَ مُدَى وَشِفَاءٌ يَخُرُجُ مِنَ الْمُؤْونِةَ الطَّالِي اللَّهُ وَيُهِ شِفَاءٌ لِكَاسِ ﴾

محتاج اورغریب ہوٹا: بعدنماز عشاہ کہ تیجے کیارہ کیارہ باردرودشریف اور ج میں گیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ معسز کھی پڑھ کردعا کیا کرے اور جا ہے یہ دوسر اوطیفہ پڑھ لیا کرے بعدنماز عشاء کہ آگے بیجے سات سات دفعہ درودشریف اور بچ میں چودہ تبہیج اور چودہ دانے (یعنی چودہ سوچودہ مرتبہ) یا ﴿وهاب ﴾ پڑھ کر دعا کرے انشاء اللہ تعالی فراغت اور برکت ہوگی۔

ويوكاشهه وجانا: ﴿فَلُ أَعُوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ. قُلُ أَعُودُ بَوبِ النّاسِ ﴾ تمن تمن بار پائى پردم كرك مريض كو پاوي اورزياده يائى پردم كرك اي في منهلاوي اوريدوعا جاليس روزتك روزمره چينى كى طشترى برلكه كر پلايا كرير - ﴿ يَاحَيُنَى حِيْنَ لا حَتَى فِي فِي دَيْمُومَةِ مُلْكِهِ وَ مَقَادُ بَا حَتَى ﴾ انشاء الله

تعالی جاد و کا اثر جاتارے گا اور بید عاہراس بیمار کیلئے مفیدے جس کو تکیموں نے جواب دے دیا ہو۔ خاوند کا ناراض یا ہے ہروار ہیںا: بعد تمازعشاء کے بعد کیارہ دانہ سیاہ مرچ کیگر آگے بیچھے گیارہ بار درود شریف اور درمیان میں گیارہ مینچ و فوی کہ طیفٹ یکا وَ دُوْدُ کھی کی پڑھیں اور خاد ندکے مہر بان ہونے کا خیال رکھیں جب سب پڑھ چکیں ان سیاہ مرچوں پر دم کر کے تیز آئج میں ڈالیس اور انڈرتعالی ہے دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ خاوند مہریان ہوجائے گا اور کم ہے کم جائیس روز کریں۔

وووھ کم ہونا: بدونوں آیتی تمک پرسات بار پڑھ کر ماش کی دال میں کھلا کیں پہلی آیت ﴿ وَ الْمُو الِدَاتُ يُسَمّ اللهُ سَاعَةَ ﴾ دوسری آیت ﴿ وَ الْمُو الدَّانُ يُسَمّ اللهُ صَاعَةَ ﴾ دوسری آیت ﴿ وَ اللهُ وَ اللهُ ا

# اصلی بہتی زیورحصہ دہم

#### بِسْمِ اللَّهِ الْرَّفَعْدِ الْرَّقِيْم

اس میں الی با تھی زیادہ ہیں۔ سے دنیا میں خود بھی آرام سے رہاوردوسروں کو بھی اس سے تکلیف نہ پنچے۔ اور یہ باتی فلا ہر میں قو دنیا کی معلوم ہوتی ہے لیکن پنجیر میں ہی فر مایا ہے کہ پورامسلمان کو میں ہی ہی فر مایا ہے کہ مسلمان کو مناسب نہیں کہ کی فو میں ہی ہی کو تکلیف نہ پنچے۔ اور یہ بھی فر مایا ہے کہ مسلمان کو مناسب نہیں کہ کی سخت تکلیف میں پہنے کر این سے کسی کو تکلیف نہ پہنے اور یہ بھی آیا ہے کہ بھی آیا ہے کہ تغییر میں ہی خوال رکھتے سے کہ سننے والے اکر اند جا کی اور یہ بھی فر مایا ہے کہ مہمان اثنا نہ تھ ہر سے کہ گھر والا تنگ آ جائے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلاضرورت تکلیف اٹھا تا کسی کو تکلیف دینا یا ایسا ہر تاؤ کر تا جس سے دو مرا آ دی اگا جائے یا شک ہوئے گئے یہ بھی دین کے جاتھ ایس کا باتوں کے ساتھ الی باتیں ہی اس کتاب میں کھودی ہیں جن ہے اپنی جن سے اپنے آپ کو اور دوسروں کوآ رام پنچے۔

بعض باتیں سلیقہ اور آرام کی

(۱) جسرات کو کھر کادروازہ بندکر نے لگوتو بندکر نے سیلے گھر کے اندرخوب دیو بھال او کہوئی کہ تا بھی تو نہیں رہ گیا۔ تو نہیں رہ گار ہے کہ تا اور پھر نہیں تو رات بھری کو گھڑ ہی نید اڑانے کو بہت ہے۔ (۲) گھر صاف رکھواور ہر چیز اٹرانے کو بہت ہے۔ (۳) گھر صاف رکھواور ہر چیز اپنے موقع پر رکھو۔ (۳) اگرا پی تکدرتی جا بوتو اپنے کو بہت آ دام طلب مت بناؤ۔ پھر ہونت کا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ سب سے اپنی تکدرتی جا بوتو اپنے کو بہت آ دام طلب مت بناؤ۔ پھر ہونت کا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ سب سے اپنی چیز خورتوں کے واسلے بھی چیسا یا موسل سے کوشا یا چوند کا تا ہے۔ اس سے بدن تشکر رست رہتا ہے۔ اس سے بدن تشکر ہو جائے یاس سے آئی وہر تک ہا تھی مت کروکہ وہ تا کہ بر تا کہ ہر تا دی ہر چیز کی تا تک ہو تا تا ہے۔ اس کے ہر چیز کی تا تک ہر آ دی کو وقت پر پو چین تک جگہ مقرد کر لیس اور وہاں سے جب اٹھا کی تو برت کر پھر وہ ہیں پر رکھ دیں تا کہ ہر آ دی کو وقت پر پو چین تو موند کی تھر چین سے اور جو چیز میں خاص دھوند کی کو بھی نہیں گئی۔ سب کو تکلیف ہوئی ہے اور جو چیز میں خاص دھوند کی کہوئی نہیں گئی۔ سب کو تکلیف ہوئی ہے اور جو چیز میں خاص دفعہ تم ہر بیا کی بیار ہوئی برت اس کی جگہ مقرد در کھوتا کہ شرورت کے وقت ہاتھ ڈالے تی ال جائے۔ (۱) راہ میں جون کی بیان کی جگہ مقرد در کھوتا کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایم جرے میں یا بعض دفعہ جون کی بیان ہوتا ہے کہ ایم جرے میں یا بعض دفعہ دن تی میں کوئی جیٹا ہواروز کی عادت کے موافق ہے کھی چون لگ

گئی۔ (۸) جب تم سے کوئی کسی کام کو کہے تو اس کوئ کر ہاں یانہیں ضرور زبان سے بچھ کہددو<sup>ہ</sup>ا کہ کہنے والے کا دل ایک طرف ہوجائے نبیں تو ایسانہ ہو کہ کہنے والاتو سمجھے کہ اس نے من لیا ہے اور تم نے سنانہ ہو۔ یہ وہ سمجھے کہ تم یہ کام کروگی اورتم کوکرنامنظور نہ ہوتو ناحق دوسرا آ دمی مجرد سہیں رہا۔ (9) نمک کھانے میں کسی قدر کم ڈالا کرو۔ کیونکہ کم کا تو علہ ج ہوسکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو اس کا علاج ہی نہیں ۔ (۱۰) دال میں ساگ میں مرچ کتر کر مت ڈالو بلکہ پیر کرڈالو کیونکہ کتر کرڈالنے ہے جا اس کے گلزوں میں رہ جاتے ہیں۔اگر کوئی کمڑا منہ میں آجا تا ہے توان بیجوں سے تمام منہ میں آگ لگ جاتی ہے۔ (۱۱) اگر رات کو یانی پینے کا اتفاق ہوتو اگر روشن ہوتو خوب د مکیراونہیں تو لوئے وغیرہ میں کپڑ الگالوتا کہ منہ میں کوئی الی ولیسی چیز نیآ جائے۔(۱۲) بچوں کوہنس میں مت احیمالواور کسی کھڑ کی وغیرہ ہے مت لٹکاؤ۔اللہ بچاوے، بھی ایبانہ ہوکہ ہاتھ ہے جیموٹ جائے اور ہنس کی گل تھنسی ہو جائے۔اس طرح ان کے پیچھے ہنسی میں مت دوڑ وشاید گریڑیں اور چوٹ نگ جائے۔(۱۳)جب برتن خالی ہوجائے تو اس کو ہمیشہ دھوکر الٹار کھواور جب دو بارہ اس کو برتنا جا ہوتو پھر اس کو دھولو۔ (۱۲۲) برتن زمین پرر کھ کرا گران میں کھانا نکالوتو و لی ہی سینی یا دستر خوان پرمت رکھ دو پہلے اس کے تلے دیکھ لواور صاف کر نو۔ (۱۵) کسی کے گھرمہمان جاؤ تو اس ہے کسی چیز کی فرمائش مت کرو۔بعض دفعہ چیز تو ہوتی ہے بے حقیقت مگر وتت کی ہات ہے گھر والا اس کو بوری نہیں کرسکتا۔ ناحق اسکوشر مندگی ہوگی۔ (۱۲) جہاں اور آ دمی جیشے ہوں و ہال بیٹے کرتھوکومت، ناک مت صاف کروا گرضرورت ہوتو ایک کنارے پر جا کرفراغت کرآؤ۔ (ے ا) کھانا کھانے میں ایسی چیزوں کا نام مت اوجس سے سننے دالے کو گھن پیدا ہوبعض نازگ مزاجوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ (۱۸) ہیار کے سامنے بااس کے گھر وانوں کے سامنے ایس با تیس نہ کروجس سے زندگی کی ناامیدی بائی جائے ناحق دل ٹوٹے گا بلکتسلی کی باتیں کروانشاءاللہ تعالیٰ سب د کھ جاتار ہےگا۔ (۱۹)اگر کسی کی پوشیدہ بات کرنی ہو اوروہ بھی اس جگہ موجود ہوتو آئھ سے باہاتھ سے ادھراشارہ مت کروناحق اس کوشبہ ہوگا۔اور بیہ جنب ہے کہ اس بات كاكرناشرع مے درست بھى موادراكر درست ندموتوالى بات بىكرنا كناه بے۔(٢٠) دامن، آنچل، آستين سے ناک مت ہو مجھو۔ (٢٣) یا خانے کے قد میے میں طہارت مت کرو۔ لے آبرست کے واسطے ایک قدمیہ الگ چھوڑ دو۔(۲۳۳)جوتی ہمیشہ جھاڑ کر پہنو۔شایداس کے اندرکوئی موذی جانور بیضا ہو، ای طرح کپڑا ہستر بھی۔ (۲۳) پردے کی جگہ میں کسی کے بھوڑ انجھنسی ہوتو اس ہے میدمت پوچھو کہ کس جگہ ہے ناحق اس کوشر مانا ے۔ اُ (۲۵) آنے جانے کی جگہ مت جینے وہم کو بھی اور سب کو بھی تکلیف ہوگ ۔ (۲۲) بدن اور کیڑے میں بد و پیدانہ ہونے دو۔اگر دھونی کے گھر کے دھلے ہوئے کپڑے نہ ہوں تو بدن ہی کے کپڑوں کو دھو ڈالواہ رنہا ڈا و۔ ( ٢٧) آدميوں كے بيتھے ہوئے جھاڑومت دلواؤ\_(٢٨) كٹھلى تھلكے كى آدمى كے او برمت تھينكو\_(٢٩) جاتو،

ا اورمردوں کو پاخانہ میں پانی نہ لے جانا جائے بلکہ ڈھیلا لے جائیں۔ پھر خسل خانہ میں آبدست میں۔ ع ع نیزیہ بوچھنا ہے کاربھی ہے۔ کیونکہ اگریہ معلوم ہو گیا کہ پردہ کے مقام پر ہے تو ایمالی علم تو حاصل ہی ہے پھر خواہ مخواہ مزید تحقیق کی کیا جاجت ہے۔

قینجی یا سوئی یا کسی اور چیز ہے مت کھیلو، شاید خفلت ہے کہیں لگ جائے۔ (۲۰۰) جب کوئی مہمان آئے سب ہے پہلے اس کو یا خانہ بتلا دواور بہت جلدی اس کے ساتھ کی سواری کے کھڑی کرنے کا اور بیل یا کھوڑے کی گھاس حارے کا بندوبست کردواور کھانے میں اتنا تکلف مت کرو کہ اس کوونت پر کھانا نہ لے کھانا ونت پر پکالوجا ہے سادہ اور مختصر بی ہواور جب اس کا جائے کا ارادہ ہوتو بہت جلد اور سویرے ناشتہ تیار کردہ ،غرض کہ اس کے آرام اور مصلحت میں خلل نہ پڑے۔ (۳۱) یا خانہ یا عسل خانہ ہے کمر بند باندھتی ہوئی مت نکلو بلکہ اندر ہی اچھی طرح بانده کرتب بابرآ ؤ۔(۳۴)جو بات کہو یا کسی بات کا جواب دوخوب مند کھول کرصاف صاف کہوتا کہ دوسرااچھی طرح سمجھ لے۔ (۳۴) کسی کوکوئی چیز ہاتھ میں دینا ہوتو دورے مت بھینکوشا بددوسرے کے ہاتھ میں ندآ سکے تو نقصان ہو، یاس ماکردیدو۔(۳۵) اگردوآ دمی پڑھتے پڑھاتے ہوں یا باتی کررہے ہول تو ان دونوں کے بچ میں آ کر چلا تایا کس سے بات نہ کرنا جا ہے۔ ان (۳۷) اگر کوئی کسی کام یابات میں نگا ہوتو جاتے ہی اس سے اپنی بات مت شروع كرو ـ بلكه موقع كالتظار كرو \_ جب ده تمهاري طرف متوجه بوتو تب بات كرد ـ (٣٤) جب كسي کے ہاتھ میں کوئی چیز دینا ہوتا وقت کہ وہ دوسرا آ دی اس کوا چھی طرح سنبال نہ لےا ہے ہاتھ ہے مت جھوڑ و۔ بعض دفعه یوں ہی چی چی میں گر کرنقصان ہوجا تا ہے۔ (۳۸) اگر کسی کو پٹکھا جملنا ہوتو خوب خیال رکھوسر میں یا اور کہیں بدن یا کیڑے میں ند لکے، اور ایسے زور سے مت جعلوجس سے دوسرا پریشان ہو۔ (۳۹) کھاٹا کھانے میں بڈیاں ایک جگہ جمع رکھو۔ اس طرح کسی چیز کے حیلکے وغیرہ سب طرف مت پھیلاؤ۔ جب سب استھے ہو جائیں موقع ہے ایک طرف ڈال دو۔ (۴۴) بہت دوڑ کریا منداد پراٹھا کرمت چلو بھی گرند پڑو۔ (۴۱) کتاب کو بہت سنبال کراحتیاط ہے بند کرو۔ اکثر اول، آخر کے درق مڑجاتے ہیں۔ (۲۲) اپنے شوہر کے سامنے کس نامحرم مرد کی تعریف نه کرنا میا ہے بعض مردوں کونا گوارگزرتا ہے۔ (۱۳۳۰)ای طرح غیرعورتوں کی تعریف بھی شوہرے نہ کرے شایداس کا دل اس پرآجائے اورتم سے ہث جائے۔ ( ۱۹۸۸) جس سے بے تکلفی نہ ہواس سے ملاقات کے دنت اس کے کھر کا حال یاس کے مال ودولت ، زیورو پوشاک کا حال نہ پوچستا جا ہے۔ (۴۵) میہنے میں تمین دن یا جاردن خاص اس کام کیلے مقرر کراو کہ تحر کی صفائی بورے طور ہے کرلیا کرو۔ جانے اتاردیے، فرش اٹھوا کرجھز وا دیئے، ہر چیز قریبے ہے رکھ دی۔ (٣٧) کس کے سامنے سے کوئی کاغذ لکھا ہوا یا کتاب رکھی ہوئی اٹھا کرد کھنانہ جا ہے اگروہ کاغذ<sup>قا</sup>می ہے تو شایداس شرکوئی پیشیدہ بات لکھی ہو۔اورا گروہ چھیں ہوئی ہے تو شابداس میں کوئی ایب کاغذ لکھا ہوارکھا ہو۔ (۴۷)سٹر حیول پر بہت سنجل کراتر و چڑھو بلکہ بہترید ہے کہ جس سنرهی برایک یا دَل رکھود دسراہمی ای بررکھ کر بھراگلی سٹرھی برای طرح یادُل رکھواور نہ یہ کہ ایک سٹرھی برایک پاوُل اور دوسری میرحی پر دوسرا پاوْل از کیوں اور عورتوں کوتو بالکل مناسب تبیس اور بچین میں از کوں کو بھی منع کرو**۔** (٣٨) جهاں َونَی بیضا ہو و بان کیڑا یا کتاب یا اور کوئی چیز اس طرح جھٹکتا نہ جا ہے کہ اس آ دی پر گر د پڑے الک بكرايه موقع يرسلام محى ندكرو جب وولوگ اين كام عدفارغ بوكرتم بارى طرف متوجه بول ايدوافت سلام

طرح مندے یا کپڑے ہے بھی جھاڑ نانہ جائے بلکاس جگہ ہے دورجا کرصاف کرنا جا ہے۔ (۴۹)کس کے تم و پریشانی یاد کھ بیاری کی کوئی خبر سنے تو جب تک خوب پختہ طور پر تحقیق نہ ہوجائے کسی سے ذکر نہ کرے اور خاص کر استعخص کے عزیز وں سے تو ہرگز ند کیے، کیونکہ اگر غلط ہوئی تو خواہ مخو اہ دوسر ہے کو پریشانی دی پھروہ لوگ اس کو بھی برا بھلا کہیں کے کہ کیوں ایس بدفالی نکالی۔ (۵۰)ای طرح معمولی بیاری اور تکلیف کی خبر دور بردیس کے عزيزوں كوخط كے ذريعيہ سے نہ كرے۔ (۵١) ويوار يرمت تعوكويان كى پيك مت ڈالو۔اى طرح تيل كا ہاتھ و يواريا كواژے مت يو نچھو بلكه دھو ڈالوليكن جلے ہوئے تيل كونا پاك مت كہوجيسا كەبعض جامل عورتيس كہتى میں ۔(۵۲) اگر دستر خوان براور سالن کی ضرورت ہوتو کھانے والے کے سامنے سے برتن مت اٹھ ؤ۔ دوسر ب برتن میں لے آؤ۔ (۵۳) کوئی آ دمی تخت یا جار پائی پر بیٹھا یالیٹا ہوتو اس کو ہلاؤ مت ،اگریاس ہے نکلوتو اس طرح برنكلوك اس مين تعوكر كمنتاند الكياكر تخت بركوني جيز ركمنا موياس برس يجمدا تحانا موتواي وقت آستدا تعاؤاور آ ہت رکھو۔ (۵۴) کمانے یہنے کی کوئی چیز کھلی مت رکھو یہاں تک کدا کرکوئی چیز دسترخوان برہمی رکھی جائے کیکن وہ ذرا دیر میں یاا خیر میں کھائے کی ہوتو اس کو بھی ڈھا تک کر رکھو۔ (۵۵)مہمان کو چاہئے کہ اگر پہیے بھر ج نے تو تھوڑ اسائن روئی دسترخوان برضرورچھوڑ دے تا کے کھر دالوں کو بیشبہ نہ ہو کہ مہمان کو کھا نا کم ہو گیااس سے و وشرمند و ہوتے ہیں۔ (۵۷)جو برتن بالکل خائی ہواس کوالماری یا طاق دغیرہ میں رکھنا ہوتو النا کر کے رکھو۔ (۵۷) ملتے میں یاؤں بوراائما كرآ مےركھوكھسر اكرمت چلواس میں جوتا بھی جلدٹو نیا ہے اور براہمی معلوم ہوتا ہے۔(۵۸) جاور دوئے کا بہت خیال رکھواس کا بلہ زمین پراٹکتا نہ جلے۔(۵۹) اگر کوئی نمک یا اور کوئی کھانے ینے کی چیز مائے تو برتن میں لاؤ۔ ہاتھ پرر کھ کرمت لاؤ۔ (۲۰)لڑ کیوں کے سامنے کوئی بے شرمی کی بات مت تروور ندا کی شرم جاتی رہےگی۔

بعض باتنس عيب اور تكليف كى جوعورتوں ميں يائى جاتى ہيں

(۱) ایک عیب ہیں کہ بات کا معقول جواب ٹیس دیتیں جس ہے کو چھنے والے کو تسلی ہو جائے ہوت کے بہت کی فضول با تیں ادھر ادھری اس جی طاور تی جیں اور اصل بات پھر بھی معلوم نہیں ہوتی ۔ ہمیشہ یا در کھو کہ جو تحق کی بھی مطلب خوب غور ہے بجھلو پھر اس کا جواب ضرورت کے موافق دید و۔ (۲) ایک عیب بید ہے کہ کوئی کام ان ہے کہا جائے تو من کر خاموش ہو جائی ہے کام کئے والے کو یہ شہر بتا ہے کہ خدا جائے انہوں نے سنا بھی ہے یا نہیں سنا بعض و فی فلطی ہے اس نے یوں بچھلیا کہ بن لیا ہوگا اور واقعی میں سنا مہوتو اس بھروسہ بردہ کام نہیں ہوتا۔ اور سے لوچھنے کے وقت سے کہ کرا لگ ہوگئیں کہ جس نے نہیں سن غرض وہ کام تو رہ گیا اور بعض و فی خطی ہے اس نے یوں بچھلیا کرنیوں سنا ہوگا اس لئے اس نے دو بارہ پھر کہا تو اس غریب کے لئے جائے جائے جی کہ کرا لیا من لیا کول جان کھائی ہے۔ غرض جب بھی آئیں جس رنج ہوتا ہے غریب کے لئے جائے جی کہ کرن لیا من لیا کول جان کھائی ہے۔ غرض جب بھی آئیں جس رنج ہوتا ہو گئی تی دفعہ جس انتا کہ در بیتیں کہ اچھاتو دو مرے کو خبر تو ہو جاتی ۔ شریب کے بیت ہے کہ ، اصیل کو جو

کام بتلادیں گی یا اور کسی ہے کھر میں کوئی بات کہیں گی دورے چلا کر کہیں گی۔اس میں دوخرابیاں ہیں ایک تو ہے حیائی اور بے پردگی کہ باہر دروازے تک بلکہ بعض موقع پرسڑک تک آواز پہنچتی ہے۔ لووسری خرابی مید کہ دورے کچھ بات مجھ میں آئی اور کچھند آئی جھٹن مجھ میں ندآئی اتنا کام ندہوا۔اب بی بی خفاہور ہی ہیں کہ تونے یوں کیوں نہ کیا، دوسری جواب دے رہی ہیں کہ بیں نے تو سنانیس تھا۔ غرض خوب تو تو بیں بیں ہوتی۔ اور کام بگر اسوالگ، ای طرح ان کی ماماصلیں ہیں کہ جس بات کا جواب باہرے او تیں گی دروازے سے جِلاتی ہوئی آئیں گی اس میں بھی کچھ بھوش آیا اور پچھ ندآیا۔ تمیز کی بات رہے کہ جس سے بات کرنا ہواس کے باس جاؤیا اس کواہینے پاس بلاؤ اوراطمینان ہے اچھی طرح سمجھا کر کہددوا در سمجھ لوس لو۔ (۴ م) ایک عیب یہ ہے کہ جا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو یانہ ہولیکن پیندآنے کی دریہے۔ ذرابیندآئی اور لے لی۔خواہ قرض ہی ہو جائے ۔ کیکن بچھ پر وا ہنیں اور اگر قرض بھی نہ ہوتب بھی اسپتے چیے کواس طرح بریار کھونا کوئی عقل کی بات ہے۔فعنول خرجی گنا وبھی ہے۔ جہال خرج کرتا ہوا ول تو خوب سوچ ٹو کہ یہاں خرچ کرنے ہیں کوئی وین کا فائدہ یا دنیا کی ضرورت بھی ہے۔ آگر خوب سوچنے سے ضرورت اور فائدہ معلوم ہوخرج کر دنہیں تو پیسے مت کھوؤاور قرض تو جہاں تک ہو سکے ہرگز مت لوجا ہے تھوڑی ی تکلیف بھی ہوجائے۔(۵) ایک عجیب یہ ہے كه جب كهيں جاتى ہيں خواوشېر بين يا سفر ميں نالتے نالتے بہت دم كرد تى ہيں كه وفت تنك ہو جاتا ہے اگر سغر میں جانا ہے تو منزل پر دہر میں پہنچیں گی ،اگر راستہ میں رات ہوگئی ہو جان و مال کا اندیشہ ہوگیا۔اگرگرمی کے دن ہو ئے تو دھوپ میں خود بھی تبیس گی اور بچوں کو بھی تکلیف ہوگی ۔اگر برسات ہے تو اول تو بر سنے کا ڈر دوسرے گارے کیچڑ میں گاڑی کا چلنامشکل اور دیر میں دیر ہوجاتی ہے۔ اگر سویرے سے چلیں ہرطرح کی صخبائش رہےاورا گربستی ہی میں جانا ہوا جب بھی کہاروں کو کھڑے کھڑے پریشانی۔ <sup>علی</sup> پھر دیرییں سوار ہونے سے دریس لوٹنا ہوگا اینے کامول بیس حرج ہوگا۔ کھانے کے انتظام بیس در ہوگی۔ کہیں جلدی میس کمانا بکڑ کیا کہیں میان تقاضا کر رہے ہیں۔ کہیں بیچے رور ہے ہیں اگر جلدی سوار ہو جاتیں تو یہ صیبتیں کیوں ہوتیں۔(۲) ایک عیب بدہے کہ مفریس بے ضرورت بھی اسباب بہت سالا دکر لے جاتی ہیں جس ہے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جگہ میں بھی بھی تھی ہو جاتی ہے اور سب سے زیاد و مصیبت ساتھ کے مردول کو ہوتی ہے۔ان کوسنجان پڑتا ہے کہیں کہیں لاونا بھی پڑتا ہے۔مزدوری کے چسےان بی کووینے پڑتے ہیں۔غرض تعض عورتوں کوآ داز کے برد سے کا بالکل اہتمام بیس ہوتا۔ حالانک آواز کا بردہ بھی داجب ہے، جیسے کے صورت کا یردہ مجی ضروری ہے، بہذا گنہگار ہوتی ہیں۔ ہرتم کے پردہ کا نہاے تخت اہتمام کرنا چاہئے۔

ع اوراس پریٹانی کے علاوہ کہاروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اوراس وقت کے ضائع کرنے کی پھے مزووری نہیں دی جاتی ہوتا ہے اوراس وقت کے ضائع کرنے کی پھے مزووری نہیں دی جاتی لہذا اس صورت بیں عورتیں گنہگار ہوتی ہیں۔ انقاق ہے بھی ایسا ہو بھی جائے تو کہاروں سے خط معاف کرانی ضروری ہے یا انکو پھی ذیادہ بہتر ہے کیونکہ خط معاف کرانے ہے ضروری ہے یا انکو پھی ذیادہ بہتر ہے کیونکہ خط معاف کرانے ہے ہے ہر سرچ ھیس کے اوران کی عادت بھڑ گئے۔

کہ تمام تر فکران پیچاروں کی جان پر ہوتی ہے ۔ اچھی خاصی گاڑی میں بے فکر بیٹھی رہتی ہیں۔اسب ہمیشہ سفر میں کم بیجاؤ۔ ہرطرح کا آ رام ملتا ہے۔ای طرح ریل کےسفر میں خیال رکھو بلکہ ریل میں زیادہ اسباب لیجانے سے اور زیاوہ تکلیف ہوتی ہے۔ (۷) ایک عیب یہ ہے کہ گاڑی وغیرہ میں سوار ہونے کے وقت مردوں سے کہدویا کہ مندڈ معا تک لوایک گوشہ میں جھپ جاؤ اور جب سوار ہو چھیں تو ان لوگوں کو دوبارہ اطلاع نہیں دی جاتی کہ اب بردہ نہیں اس میں دوخرابیاں ہوتی ہیں بھی تو وہ پیچارے منہ کو ڈھا نکے ہوئے بینے میں خواہ نخواہ تکلیف ہورہی ہے اور مجھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انگل ہے بچھتے ہیں کہ بس بردہ ہو چاکا اور بیہ بھ کر منہ کھول و بیتے ہیں یاسا منے آ جائے ہیں اور بے پر دگی ہوتی ہے بیساری خرابی دوبارہ ند کہنے کی ہے ہیں تو سب کومعلوم ہو جائے کہ دوبارہ کہنے کی بھی عادت ہے ہی سب آ دمی اس کے منتظرر ہیں اور بے کہے کوئی ساہنے نہ آئے۔(۸) ایک عیب ہے ہے کہ ابھی سوار ہونے کو تیار نبیس ہو کمیں اور آ دھ گھنٹہ پہلے سے بردہ کراویا رسته رکوا دیا۔ بے وجہ خدا کی مخلوق کو تکلیف ہور ہی ہے اور بیا بھی گھر میں چو ہے جمحار رہی ہیں۔ (۹) ایک عیب یہ ہے کہ جس گھر جاتی ہیں گاڑی یا ڈولی ہے اتر کر جھپ سے گھر میں جاتھستی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی مرد اندر ہوتا ہے اس کا سامنا ہوجاتا ہے تم کو جا ہے کدا بھی گاڑی یاڈولی سے مت اتر و پہلے کسی ماما وغیرہ کو گھر میں بھیج کر دکھوالواورا ہے آنے کی خبر کر د دکوئی مرد وغیرہ ہوگا تو وہ علیحدہ ہوجائیگا۔ جبتم س لوک اب کھر میں کوئی مردوغیر انہیں ہے تو تب اتر کراندر جاؤ۔ (۱۰) ایک عیب بدہے کہ آپس میں جب دوعور تیں باتیں کرتی ہیں اکثریہ ہوتا ہے ایک کی بات ختم نہیں ہونے یاتی کہ دومری شروع کردیتی ہے بلکہ بہت دفعہ ايما ہوتا ہے كدونو ساك وم سے بولتى بيس وه الى كبدرى باوريدائي إلى ككر بى بائدوه اس كى سے نديد اس کی۔ بھلا الی بات کرنے ہی ہے کیا فائدہ۔ ہمیشہ یا در کھوکہ جب ایک بولٹے والی کی بات ختم ہوج ئے اس وقت روسری کو بولنا جائے۔(۱۱) ایک عیب میہ ہے کہ زیور اور بھی رو پید پید بھی ہے احتیاطی ہے بھی تکیہ کے پنیچےر کا دیا جمعی کسی طاق میں کھلا رکھ دیا ، تالا تنجی ہوتے ہوئے بھی ستی کے مارے اس میں حفاظت ہے نہیں رکھنیں پھرکوئی چیز جاتی رہے تو سب کا نام لگاتی پھرتی ہیں ۔۔ (۱۲) ایک عیب یہ ہے کہ ان کوایک کام کے واسطے بھیجوجا کر دوسر ہے کام میں لگ جاتی ہیں، جب دونوں سے فراغت ہوجائے تب لوئتی ہیں اس میں بھیجے والے کو بخت تکلیف اور الجھن ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو ایک کام کا حماب لگار کھاہے کہ بیاتن دیر کا ہے جب اتنی دیرگز رجاتی ہے تو پھراس کو پریشانی شروع ہوتی ہے اور پیقلمندیں کہتی ہیں کہ آئے تو ہیں ہی اا وَ دوسرا کا م بھی لگے ہاتھوں کرتے چلیں۔ابیامت کرو۔اول پہاا کام کر کےاس کی فر مائش بوری کردو پھراپنے طور پر اطمینان ہے دوسرا کام کرلو۔ (۱۳)ایک عیب ستی کا ہے کہ ایک وقت کے کام کو دوسرے وقت پراٹھا رکھتی میں اس ہے اکثر حرج اور نقصان ہو جاتا ہے۔ ( ۱۴ ) ایک عیب یہ ہے کہ مزاج میں اختصار نہیں اور ضرورت اورموقع کونہیں دیکھتی کہ بیجلدی کا وقت ہےمخضرطور پر اس کام کونبٹالو ہر وقت ان کو اظمیمان اور تکلف ہی

سوجھتا ہے اس تکلف تکلف میں بعض وقعہ اصل کام میر جاتا ہے اور موقع نکل جاتا ہے۔ ( ۱۵ ) ایک عیب یہ ے کہ کوئی چیز کھوجائے تو بے تحقیق کسی پر تہمت انگادیتی ہیں بیٹنی جس نے بھی کوئی چیز چرائی تھی ہیدھڑک کہہ ویا کہس جی ای کا کام ہے حالا تکہ بیکیا ضرور ہے کہ سارے عیب ایک بی آ دمی نے سے ہوں ای طرح اور بری باتوں میں ذراے شبہ ہے ایسا یکا یعنین کر کے اچھا خاصاً گڑھ مڑھ دیتی ہیں۔(۱۲) ایک عیب یہ ہے کہ یان تمباکو کاخرج کی اس قدر برد حالیا ہے کو بیب آ دمی تو سہار ہی نہیں سکتا اور امیروں کے یہاں استے خرج بیں جاریا نج غریوں کا بھلا ہوسکتا ہے اس کوگھٹا نا جا ہے ۔خرا بی بیہے کہ بیضر دریت بھی کھا ناشروع کردیتی میں۔ پھرو و علت لگ جاتی ہے۔ (۱۷) ایک عیب یہ ہے کان کے سامنے دوآ دمی کسی معاملہ میں بات کرتے ہوں اور ان سے ندکوئی ہو جھے ندھیچے مگر میخواومخو او دخل دیتی ہیں اور صلاح بتا نے لگتی ہیں جب تک کوئی تم سے ملاح نہ لے تم ہالکل موجکی بہری بنی بیٹھی رہو۔ (۱۸) ایک عیب یہ ہے کیمخل میں ہے آ کرتمام عورتوں کی صورت شکل ان کے زیور بوشاک کا ذکراہینے خاوند ہے کرتی ہیں ، بھلا اگر خاوند کا دل کسی برآ حمیا اور وہ اس کے خیال میں لگ کیا تو تم کوکٹنا ہر انقصان پنجے گا۔ علام ۱۹) ایک عیب یہ ہے کہ ان کوکس سے کوئی بات کرنا ہو تو وه دوسرا آ دی جاہے کیے بن کام میں ہو یاوہ کوئی بات کرر باہو مجی انتظار نہ کر پنگی کہ اس کا کام یا بات ختم ہو لے تو ہم بات کریں بلکداس کی بات یا کام کے بچے میں جا کرٹا تک اڑا دیتی ہیں، یہ بری بات ہے، ذرائفہر جانا جائے جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو سکے اس وقت بات کرو۔ (۲۰) ایک عیب یہ ہے کہ ہمیشہ بات ادھوری کرینکی ۔ پیغام اوھور ایبنیاوی کی جس سےمطلب غلط سمجما جاویگا بعض و فعداس میں کام برط جاتا ہے اور بعض د فعدد و خصول میں اس فلطی سے رنج ہوجاتا ہے۔ (۳۱) ایک عیب بدہے کدان سے بات کی جائے تو پورے طور سے متوجہ ہو کر اس کونہیں سنتیں ای میں اور کام بھی کرنیا۔ کسی اور سے بھی بات کر لی نہ تو بات كر نيواك كابات كرك بى بعلا بوتا باورنداس كام كے بونے كا يورا بجروسد بوتا ب، كيونك جب يورى ہات می نہیں تو اس کوکریں گی کس طرح۔ (۲۲) ایک عیب میہ سے کہ اپنی خطا یاغلطی کا جمعی اقرار نہ کرینگی جہاں تک ہوسکے گابات کو بناویں گی خواہ بن سکے یانہ بن سکے۔ (۲۳) ایک عیب یہ ہے کہ کہیں ہے تھوڑی ی چیزان کے حصہ کی آئے یا اونی ورجہ کی چیز آئے تو اس کو تا ک ماریں گی ۔طعنہ دینگی گھر گئی ایسی چیز بھیجے کی ضرورت کیاتھی جیجتے ہوئے شرم ندآئی۔ یہ بری بات ہاس کی اتنی ہی ہمت تھی۔ تمہارا تو اس نے پہلے ہیں بگاڑا۔اورخاوند کے ساتھ بھی ان کی بیعادت ہے کہ خوش ہوکر چیز کم کنتی ہیں اس کوروکر کے عیب نکال کرتب

ا تمباکواگراییا ہوجس کے کھانے ہے مند میں بدیوآنے گئے آواس کا کھانا علاوہ اسراف کے بدیو کی وجہ ہے بھی کر دہ ہے۔

ع اوراگراس نے تمہاری اس تحریف کرنے کی وجہ ہے کوئی ناجائز کام کیا زنا ووغیر و تو اس گنا و کا سبب بن جانے کا "من وتم کوئیمی ہوگا۔

قبول کرتی ہیں۔ ( ۴۳) ایک عیب یہ ہے کہ ان کوکوئی کام کھواس میں جھک جھک کر لیس گی پھراس کام کو کرینگی۔ بھلا جب وہ کام کرنائی ہے تو اس میں واہیات باتوں ہے کیا فائد و نگلا۔ ناخل دوسرے کا بھی جی کہا کیا۔ ( ۲۵ ) ایک عیب یہ ہے کہ کپڑا اپوراسل جانے ہے پہلے چین لیتی ہیں۔ بعض دفعہ و فی چھے جاتی ہے بہضر ورت تکلیف میں کیوں پڑے۔ (۲۷ ) ایک عیب یہ بھی ہے کہ آنے کے دفت اور چنے کے دفت اور پوئے کے دفت اور کوئی ہیں جارو تی ہیں کہ کوئی ہوں نہ کے کہا اس کو مجت نہیں۔ ضرور روتی ہیں کہ کوئی ہوں نہ کے کہا اس کو مجت نہیں۔ ضرور روتی ہیں چاہی ہیں اور کوئی بے نہری میں آبینت اس کے اس کو مجھے جاتی ہیں اور کوئی ہے تھی آبینت ہیں ہیں ہوئی رکھ کراٹھ کر چلی جاتی ہیں اور کوئی بے نہری میں آبینت ہیں ہیں ہی ہیں اس ہے اکثر نے ہیں ہی تھر تو یہ ہی تھی ہیں ہیں ہی ہیں ہیں ہیں کہ شہر ہیں ہیں ہیں ہی تھی ہیں اس ہے اکثر نے تھار ہو جاتے ہیں پھر تعویذ گنڈ ہے کراتی پھرتی ہیں۔ دوا علاج یا آئندہ کوئی احتیا ط پھر بھی نہیں کرتیں۔ ہیا رہو جاتے ہیں پھر تعویذ گنڈ ہے کراتی پھرتی ہیں۔ دوا علاج یا آئندہ کوئی احتیا ط پھر بھی نہیں کرتیں۔ ہی ہوک کھانا کھلادی تی ہیں یامہمان کواصر ادکر کے کھلاتی ہیں پھر سے ہوک کھانے کی تکلیف ان کوئی ہیں کہ میں ان کواصر ادکر کے کھلاتی ہیں پھر سے ہوک

### بعض باتنس تجرباورانظام کی

(۱) اپنے دولا کوں کی یا دولا کیوں کی شادی جہاں تک ہو سے ایک دم مت کرو کیوں کہ بہوؤں میں خرور فرق ہوگا ، داما دوں میں خرور فرق ہوگا خولا کوں اورلا کیوں کی صورت وشکل میں ، کپڑے کہ ہوا دسے میں ، نور وصور میں ، حیاو شر میں فرق ضرور ہوگا اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوتا ہا اورلو کوں کی عادت ہے در کہ کور کرنے کی اور ایک کو گھٹا نے کی اور دوسر ہے کو بڑھانے کی ، اس سے ناحق دوسر ہے کہ تی برا ہوتا ہے۔ ذکر فہ کور کرنے کی اور ایک کو گھٹا نے کی اور دوسر ہے کو بڑھانے کی ، اس سے ناحق دوسر ہے کہ تی برا ہوتا ہے۔ کہ برای کہ برای کو گھٹا نے کی اور دوسر ہے کو بڑھانے کی ، اس سے ناحق دوسر ہے کہ تی برا ہوتا ہے۔ کہ برای کہ برای کو ایک کے برتا کہ سے فورشی و کئی ہوئی کر گئی ہوئی کر گئی ہوئی کر گئی ہوئی کہ کی تا شائے کہ برای کہ برای کہ بوئی کوئی قال دیکھتی ہوئی کوئی تما ناتا ہے ہوئے اور کوئی تعانی تر بی میں ہوئی کوئی قال دیکھتی ہوئی کوئی تما ناتا ہے دو ، در واز نے ، بی سے روک دو ۔ ایک خورتوں میں تھٹی پھرتی ہیں ۔ ان کوتو گھر میں بی مت آئے دو ، در واز نے بی سے روک دو ۔ ایک خورتوں میں تھٹی پھرتی ہیں ۔ ان کوتو گھر میں بی مت آئے کی فال دیکھتی ہوئی کوئی تما ناتا ہے دو اور پیائی ان سب کا حماب گھتی رہوز بائی یاد کا بجروسہ میں دو ہوں کی صفائی کر دی ہے ۔ (۳) کبھی صند و قی یا پا ندان جس میں رو ہیں ہوں تو دوسر کی کا تاج اور پیائی ان سب کا حماب گھتی رہوز بائی یاد کا بجروسہ مت میں اور بیائی ان سب کا حماب گھتی رہوز بائی یاد کا بجروسہ می کر دے (۲) جہاں تک ہو سکھ گھر کا خرج بہت کھا ہے اور انتظام سے اٹھاؤ بگہ بھتا خرج تم کو سلے اس میں کو تھی کورشی گی کورشی کی کہا تھی کو کہا کر کہا کر تی ہیں دی گھر جو کر کہا کر تی ہیں جس کا تم کورشری میکنہ معلوم کر انا منظور نہیں کے وکھی آئی گورشی گھروں کی با تھی دی گھر جو کہا کر تی ہیں جس کھی ہورتیں گھروں کی با تھی دی گھر جو کر کہا کر تی ہیں جس کہا کہا کہ تی ہیں دی گھر جو کر کہا کر تی ہیں جس کہا کہا کہ تی ہیں جس کہا کہا کہ تی ہیں دی گھر جو کر کہا کہا کہ تی ہیں جس کہا کہا کہا کہ تی ہیں جس کہا کہا کہ تی ہیں دی گھر جو کہا کہا کہ تی ہیں جس کہا کہا کہ تی ہیں جو کہا کہا کہ تیں ہی کہا کہا کہ تی ہو کہا کہا کہ تی ہو کہا کہا کہ تی ہیں کہا کہا کہ تیں ہو کہا کہا کہ تیں کی کہا کہا کہا کہ تی ہو کہ کہا کہ تی ہو کہا کہا کہا کہ تی ہو کہا ک

کرو۔اگرکوئی طعنہ دے بچھ پروامت کرو۔(9)جولژ کیاں باہر نگلتی ہیں ان کوزیور بالکل مت پہناؤاس میں جان و مال دونو ل طرح کا اندیشہ ہے۔ (۱۰) اگر کوئی مردوروازے پر آکرتمہارے شوہریا باپ بھائی ہے ایل ملا قات یا دوی یا کسی تیم کی رشته داری کا تعلق ظاہر کرے ہرگز اس کو گھر میں مت بلاؤ کینی پر دو کر کے بھی اُس کو مت بلاؤاورندكوكي فيمتى چيزاس كے قبضه من وو فيرآ دى كى طرح كمانا وغيره بھيج دو، زياده محبت واخلاص مت کرو۔ جب تک تہارے گھر کا کوئی مرداس کو پہچان نہ لے۔ای طرح ایسے تخص کی بھیجی ہوئی چیز ہرگز مت برتو اگر وہ برا مانے پہلیم ندکرو۔(۱۱)ای طرح کوئی انجان مورت ڈولی وغیرہ کے ساتھ کہیں ہے آ کر کے کہ جھے کو فلا بنے گھرے آپ کے بلانے کو بھیجا ہے۔ ہرگز اس کے کہنے ہے ڈولی پر مت سوار ہو۔ غرض انجان آ دمیوں کے کہنے ہے کوئی کام مت کرو، نداس کوایے گھر کی کوئی چیز دو جا ہے وہ مرد ہوجا ہے عورت ہو جاہے وہ اسپنے نام سے لے یا دوسرے کے نام سے ماکلے۔(۱۲) کھرکے اندرایساکوئی در خت مت رہنے دو جس کے پھل سے چوٹ لکنے کا اندیشہ ہے جیسے کیتھ کا درخت۔ (۱۳) کیڑا سردی میں ذرازیادہ پہنو۔ اکثر عورتيل بهت كم كير المينتي بين كبيل زكام موجاتا بكبيل بخاراً جاتا ب- (١١٠) بجول كومال باب بلكه دادا کا نام بھی یاد کرا دواور بھی بھی پوچھتی رہا کروتا کہاس کو یا درہے ، اس میں بیفائدہ ہے کہ اگر خدانخواستہ بچہ بھی کو جائے اور کوئی اس سے ہو جھے تو کس کالڑ کا ہے، تیرے ماں باپ کون ہیں ، تو اگر بچے کونام باد ہو تھے تو بتا تو دےگا۔ پھرکوئی ندکوئی تہمارے پاس اس کو پہنچا دیکا اور اگر بیاد ند ہوا تو یو جھنے پراتنا ہی کہے گا کہ بیس امال کا موں میں اہا کا موں \_ یے خرنبیں کہ امال کون ابا کون \_(۱۵) ایک جگر ایک عورت اینا بچہ چھوڑ کر کہیں کا م کو چلی كى ۔ چھے ایك بلى نے آكراس كواس قدرنو جاكداى ميں جان كى ۔اس سے دوباتي معلوم ہوئيں ایك توبيہ کہ بچہ کو بھی تنہانبیں جھوڑ نا جا ہے۔ دوسرے میرکہ لمی کتے جانور کا بچھوا عتبار نبیں بعض عور تیں بیوتونی کرتی میں کہ بلیوں کے ساتھ سلاتی ہیں، بھلا اس کا کیا اعتبار۔اگر رات کو کہیں وحو کہ میں پنجہ یا وانت ماروے یا زخره پکزے تو کیا کرلو۔ (۱۶) دوا بمیشہ مبلے عکیم کود کھالوا وراس کوخوب صاف کرلو، بھی ایسا ہوتا ہے کہ اناڑی پنساری دوا کچھ کی پچھ دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں ایسی چیز ملی ہوتی ہے کہ اسکی تا میرا چھی نہیں ہوتی اور جود واکسی بوتل یا ڈبید یا پڑیا میں نگا جائے اس کے او پر ایک کا غذی جیٹ لگا کراس دوا کا نام لکھ دو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کے کسی کو اسکی بہجان نہیں رہی اس لئے جائے تنی بنی الاکت کی ہوئی مگر پھینکنا پڑی اور بعض و فعد غلط یادر بی اور اس کودوسری بیاری میں خلطی ہے برت لیا اور اس نے نقصان کیا۔ (۱۷) فحاظ کی جگہ ہے قرض مت اواورزیاده قرض بھی مت دوا تنادو که اگروصول نه ہوتو تم کو جماری نه معلوم ہو۔ (۱۸) جوکو کی بردا نیک کام کرواول کسی مجھدارد بندار خیرخواه آ دمی ہے صلاح نے لو۔ (۱۹) پناروپید پیید، مال ومتاع جھیا کرر کھو ہر کس ے اس کا ذکر نہ کرو۔ (۲۰) جب کسی کو خطالکھوا پتا ہے پورااور صاف لکھو۔اورا گرای جگہ بھر خطالکھوتو یوں نہ ممجھوکہ پہلے خط میں تو پہۃ لکھ دیا تھا۔اب کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ پہلا خط خدا جانے ہے یانہیں اگر نہ ہوا تو de la Commencia

نہ ہتلا سکے۔ (۱۶) اگر ریل کا سفر کرنا پڑے تو اپنا ٹکٹ بڑی حفاظت ہے رکھویا اپنے مردوں کے یاس رکھو۔ ا اور گاڑی میں غافل ہو کرزیادہ مت سوؤند کس عورت مسافر ہے اپنے دل کے بھید کہو، نداینے اسباب اورزیور کاس سے ذکر کرو۔اور کسی کی دی ہوئی چیز مثلاً پان پید ،مشائی ، کھانا دغیرہ کچھ مت کھاؤ۔اورزیور پہن کر ريل ميں مت بينھو يلكه اتار كرصند وقيه وغير ه ميں ركھانو جب منزل پر پننج كر گھر جاواس وقت جو جا ہو بہن لو۔ (۲۲) سفر میں پچھٹرج ضرور یاس رکھو۔ (۲۳) باؤ لے آ دمی کومت چھیٹرو۔ نداس ہے بات کرو۔ جسب اس کو ہوش نہیں خدا جانے کیا کہ بیٹھے یا کیا کرگز رے پھر ناحق تم کوشر مندگی اور رنج ہو۔ (۲۴) اندھیرے میں نگا یاؤں کہیں مت رکھو، اندھیرے میں کہیں ہاتھ مت ڈالو، پہلے چراغ کی روشنی لیے ہو پھر ہاتھ ڈالو۔ (٢٥) اپنا بھيد بركسى سےمت كبولعض ، او چيول سے بھيد كبدكر پھرمنع كرد ہے بيں كدكس سے كبنا مت۔ اس سے ایسے آ دی اور بھی کہا کرتے ہیں۔(۲۷) ضروری دوائیں ہمیشدائے تھر میں رکھو۔ (۲۷) ہر کام ک يهيدانجام سوج ليا كرواس وتت شروع كرو\_(٢٨) چيني اورشف كے برتن أورسامان بھي بلاضر ورت زياوه مت خریدو کداس میں بڑارہ ہید برہاد ہوتا ہے۔ (۲۹) اگرعورتیں ریل میں بینصیں ادراہے ساتھ کے مرد دوسری جگہ بیٹے ہوں تو جس شیشن پر اتر نا ہوریل چنجنے کے اس شیشن کا نام س کری تنفتہ پر لکھا ہوا و کم کے کرا تر نان جا ہے بعض شہروں میں دو تیمن شیشن ہوتے ہیں شاید ان کے ساتھ کا مرودوسرے شیشن پراتر ہے اور بیہ یہال اتر برسی تو وونوں پریشان ہو کے یامردی آ کھ لگ کی ہواوروہ یہاں ندائر ااور بیاتریں تب ہمی مصیبت ہو گ بلکہ جب اپنے گھر کا مرد آجائے تب اتریں۔ (۳۰)سفر میں لکھی پڑھی عورتیں یہ چیزیں بھی ساتھ رکھیں ۔ ایک کتاب مشکوں کی ، پنسل ، کاغذ ،تھوڑے سے کارڈ ، وضو کا برتن ۔ (۳۱) سفر میں جانے وابوں سے حتی الا مکان کوئی فرمائش مت کرو که فلال مجکه ہے میز بدلا تا۔ ہماری فلال چیز قلال مجکدر تھی ہے تم اپنے ساتھ ليتے آنا يا بيراسباب ليتے جاؤ فلانے كو بہنجا دينا يابية خط فلانے كودے دينا۔ان فر مائشوں ہے اکثر دوسر۔ آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے۔اور اگر دوسرا بے فکر ہوا تو اس کے جروے پر رہنے ہے تہارا نقصان ہوگا۔ خط وس بیے میں جہاں جا ہو بھیج دواور چیزریل میں منگاسکتی ہے یاوہ چیز اگریبال شاسکتی ہوتومبھی لے ساسکتی ہو ا بی تھوڑی سی بچت کے واسطے دوسروں کو پریشان کرنا بہتر نبیں۔ بعض کام ہوتا تو ہے ذرا سانگراس کے بندوبست میں بہت البھن ہوتی ہے اور اگر بہت ہی تا جاری آپڑے تو چیز کے منگانے میں پہلے وام بھی وید اورا گرریل بھی آئے جائے تو بچھزیادہ دام دے دو کہ شایداس کے پاس خودا پنااسباب بھی ہواورسب ل تو لنے کے قابل ہوجائے۔(۳۲)ریل میں یاویے کہیں سفر میں انجان آ دی کے ہاتھ کی دی ہوئی چیز کمھی: کھاؤ۔ بعض شریرآ دی پچھز ہریا نشہ کھلا کر مال داسباب لے بھا مجتے ہیں۔ (۳۳)ریل کی جلدی میں اس خیال رکھو کہ جس ورجہ کا مکٹ تمہارے ماس ہے اس سے بڑے کرایہ کے ورجہ میں مت بیٹے جاؤ۔اس و آسان بیچان بیے کہاس درجد کی گاڑی پرجیسار تک چرابوابوای رنگ کانکٹ ہوگا۔مثال سب ہے کم کرا

سنا ہے دیل والوں نے قانون بناویا ہے اپنے نکث اپنے یاس رکھو

کا تیسرا درجہ ہوتا ہے اس کی گاڑی زر: رنگ کی ہوتی ہے تو اس کا ٹکٹ مجمی زر درنگ کا ہوتا ہے۔ بس تم وونوں چیزوں کارنگ و کمچے کر ملالیا کرو۔ای طرح -ب درجوں کا قاعدہ ہے۔ (۳۳) سینے میں اگر کیڑ ہے میں سوئی ا تک جائے تو اے دانت ہے پکڑ کرمت تھینچوبعض دفعہ ٹوٹ کریا بھسل کر تالویس یا زبان میں تھس جاتی ہے۔(۳۵)ایک نہر نی ناخن تراشنے کو ضرورا پنے پاس رکھواگر وقت بے وقت نائن کو دیر ہوگی تو اپنے ہاتھ ے ناخن تراشنے کا آرام مے گا۔ (٣٧) بنی ہوئی دوا بھی مت استعمال کرو۔ جب تک اس کا پورانسخہ کی تجربه كارتمجه وارحكيم كودكملا كراجازت ندلى جائے خاص كرآ كھ بين توتم مي ايسي ويسي دوا ہر گزند والنا جا ہے۔ (٣٤) جس كام كاليورا بجروسه نه ہواس ميں دوسرے كومجى بجروسه نه دے درنه تكليف اور رنج ہوگا۔ (٣٨) كسى كى مصلحت ميں وظل اورا صلاح ندد ہے البتہ جس پر بورا بجروسد ہویا جوخود بوجھے وہاں بجھے ڈرنہیں (٣٩) کمسی کونشبرانے یا کھانا کھلانے پر زیادہ اصرار نہ کرے بعض دفعہ اس میں دوسرے کوانجھن اور تکلیف ہوتی ہےالی محبت سے کیا فائدہ جس کا انجام نفرت اور الزام ہو۔ ( ۴۰ ) اتنا ہو جومت اٹھاؤ جومشکل ہے ا منعے ہم نے بہت آ وی دیکھے ہیں کار کین میں ہو جدا تھا لیا اور جو بچھ ند پچھ بگاڑ پڑ گیا جس سے ساری عمر کی تکلیف کھڑی ہوگئی۔خاص کرلڑ کیاں اور عور تنس بہت احتیاط رکھیں ،ان کے بدن کے جوڑ ، رنگ یٹھے اور بھی کزوراورزم ہوتے ہیں۔ (۴۱) ہوایا سوئی یا ایس کوئی چیز چھوڑ کرمت اٹھو۔ شاید کوئی بھولے ہے اس برآ بیٹے اور وہ اس کے چیرے جائے۔ (۳۲) آ دمی کے اوپر ہے کوئی چیز وزن کی یا خطرے کی مت دواور کھا ٹاپوٹی مجمی کسی کے اوپر سے مت دوشا پر ہاتھ سے جموٹ جائے۔ (۳۳) کسی بچہ یا شاگر دکوسز ادینا ہوتو موٹی لکڑی یالات محونسہ ہے مت مارو۔اللہ بچاوے اگر کہیں نازک جکہ چوٹ لگ جائے تو لینے کے دینے پڑجا نمیں اور چېره اورسر پرېمې مت مارو \_ ( ۳۴ ) اگر کېيل مېمان جا دُ اور کمانا کما چکې بوټو جا نه نه ی گفر دالول کُواطلاع کردو کیونکہ وہ لحاظ کے مارے خود پوچیس مے نہیں تو جیکے چیکے فکر کریں گے۔خواہ وقت ہویا نہ ہو۔انہوں نے "تكليف جيس كركها نا يكايا - جب ما من آياتوتم في كبدويا كد "بم في كهاليا" اس وقت ان كوكتنا افسوس موكاتو پہلے ہی سے کیوں نہ کمددو ای طرح کوئی دوسراتمہاری دعوت کرے یاتم کوتھ ہرائے تو تھروا لے سے اجازت لوا گرایسی بی مصلحت ہوجس ہے تم کوخود منظور کرنا پڑ ہے تو گھر والے کوالیے وقت اطلاع کرو کہ وہ کھا نا یکا نے كاسامان نەكرىپ. (٣٥) جوچكەلخاظ اورتكلف كى جود بال خريد دفر و خت كامعاملەمناسىتېيىل . كيونكەالىي جد برندبات صاف ہوسکتی ہے ندنقاضا ہوسکتا ہے ، ایک دل میں کچھ بھتا ہے ، دوسرا کچھ بھتا ہے انجام اجھا نہیں۔(۲۶)جاتو وغیرہ ہے وانت مت کریدو۔(۴۷) پڑھنے والے بچوں کو دیاغ کی طاقت کی غذا ہمیشہ کلاتی رہو۔ (۴۸) جہاں تک ممکن ہورات کو تنہا مکان میں مت رہوخدا جانے کیاا تفاق ہواور نا جاری کی اور ہت ہے۔ بعض آ دمی بوں ہی مرکررہ گئے اور کئی کئی روز لوگوں کوخبر نہ ہوتی۔ (۴۹) جیمو نے بچول کو کئو کمیں پر مت چڑھنے دو بلکہ اگر گھر میں کنوال ہوتو اس پر تختہ ڈالو کہ ہرونت تفل لگائے رکھواوران کولونہ و یکریانی لانے کے داسطے بھی مت بھیجو شاید وہاں جا کرخود عی کنوئیں ہے ڈول کھینچنے لگیں۔ (۵۰) پھر، سل، ایند بہت

دنول تک جوایک جگہر کھی رہتی ہے اکثر اس کے بیچے بچھووغیرہ بیدا ہوجاتے ہیں اس کو دفعتاً مت اٹھا ہو،خوب د کچے بھال کرا تھاؤ۔(۵۱)جب بچھوتے پر لیٹنےلگوتو اس کوکسی کپڑے ہے پھر جھاڑلوشاید کوئی جانوراس پر جِرُ ہے گیا ہو۔(۵۲)رکیٹمی اور اونی کپڑے کی تہوں میں ٹیم کی تی اور کا قور رکھ دیا کرو کہ اس ہے کیڑ انہیں لگتا۔ (۵۳) اگر گھر میں پچھرو ہیں چیبہ دیا کر رکھوتو ایک دوآ دمی گھر کے جن کا تم کو بورا اعتبار ہوان کو بھی بتلا دو۔ایب جَدایک عورت یانج سورو بے میاں کی کمائی کے دیا کرمرگئی جگدٹھیک سی کومعلوم نہیں تھی ،سارے گھر ﴾ وكلود ۋالاكهيل پية نه گاـ ميال غريب آ دمي تفاخيال كروكيها صدمه جوا هوگاـ ( ۵۴ ) بعض آ دمي تالالگا كرينجي بھی ادھرادھریاس ہی رکھ دیتے ہیں۔ میری<sup>ن</sup> علطی کی بات ہے۔(۵۵)مٹی کا تیل بہت نقصان کرتا ہے اس کو نہ جلا کیں اور چراغ میں اینے ہاتھ ہے بنا کرڈ الیں جو نہ بہت باریک ہواور نہ بہت موثی ہو بعض ہ ہو تمیں ہے تمیز بہت موٹی بتی ڈالتی ہے،مفت میں دوگنا تکنا تیل برباد ہوجا تا ہے،اور چراغ میں بتی اس نے کہیئے یا ہندی کے ساتھ ایک لکڑی یا کو ہے پیتل کا تارضرور رکھیں ورندانگلی خراب کرنی پڑتی ہے۔ اور جراغ گل نگرتے وقت احتیاط رکھیں، اس پر ایسا ہاتھ نہ ماریں کہ چراغ ہی آپڑے، بلکہ اس کیلئے پنکھ یا کپڑا من سب ہے اور مجبوری کومنہ ہے بجھاویں۔(۵۲)رات کے دفت اگر روپیدو غیرہ گننا ہوتو آ ہستہ گنو کہ آواز نہ ہواس کے ہزاروں دشمن میں۔(۵۷) جلتا چراغ تنہا مکان میں جھوڑ کرمت جاؤ۔ای طرح ویہ سدا کی سنگتی ہوئی و یسی ہی مت بھینک دو،اس کو یا تو بجھا کر بھینکو یا بھینک کر جو تی وغیرہ ہے ل ڈالو تا کہاس میں ہالکل چنگاری ندرہے۔(۵۸) بچوں کو دیا سلائی ہے یا آگ ہے یا آ تھیا زی سے ہرگز کھیلنے مت دو۔ ہمارے پڑوٹ میں ا کیے از کا دیا سد فی تھینج رہاتھ کرتے ہیں آ گ لگ کی تمام سینہ جل گیا۔ ایک جگہ آتشہازی ہے ایک زے کا ہ تھا ڑ گیا۔(۵۹) یا خانہ وغیرہ میں چراغ پیجاؤ تو بہت احتیاط رکھوکہیں کپڑوں میں نہ مگ ج نئے بہت آ ومی اس طرح جل کیے ہیں۔خاص کرمٹی کا تیل تواور بھی خضب ہے۔

بجول كى احتياط كابيان

ڈ الیس کیونکہ مجھولا ہر جگہ نبیس ماتنا اور بہت گود میں بھی نہ رکھیں اس سے بچیہ کمٹر ور ہوجا تا ہے۔ (۵) جھوٹے بچہ کو عادت ڈالیس کہ وہ سب کے پاس آ جایا کرے۔ایک آ دمی کے پاس زیادہ بل جانے ہے اگروہ آ دمی مرجائے یا نوکری ہے چھڑا دیا جائے تو بچہ کی مصیبت ہو جاتی ہے۔ (۲)اگر بچہکواٹا کا دودھ بلانا ہوتو الی انا تجویز کرنا عاہے جس کا دودھ اچھا ہواور جوان ہو۔اور دودھ اس کا تازہ ہولیعنی اس کا بچہ چھسات مہینے ہے زیادہ کا نہ ہو۔ اوروہ خصلت کی اچھی ہواور دیندار ہو۔احمق، بےشرم، بدچلن، تجوں، لا کچی نہ ہو۔ ( 4 ) جب بچہ کھا نا کھانے کیے توانااور کھلائی پر بچہ کا کھاٹانہ تیھوڑیں بلکہ خودا پنے یا پنے کسی سلیقہ دارمعتبر آ دمی کے سامنے کھانا کھلایا کریں تا کہ بے انداز و کھا کر بیار نہ ہو جائے۔ اور بیاری میں دوابھی اینے سامتے بنوا دیں اینے سامنے پلاویں۔ (٨) جب يجيم مجھدار ہوجائے تواس كواپنے ہاتھ ہے كھانے كى عادت ڈاليس اور كھانے ہے بہلے ہاتھ دھلوا ديا کریں اور دائمیں ہاتھ سے کھاٹا سکھیلاویں اور اس کو کم کھانے کی عادت ڈالیس تا کہ بیاری اور مرض ہے بی رہے۔(۹) ماں باپ خود بھی خیال رکھیں اور جومرد یاعورت بچہ پرمقررِ ہووہ بھی خیال رکھے کہ بچہ ہروقت صاف ستھرارہے، جب ہاتھ مندمیلا ہو جائے نورا دھلاوے۔(۱۰)اگرممکن ہوتو ہرونت کوئی بچہ کے ساتھ لگا رہے۔ کھیل کود کے وفت اس کا دصیان رکھے۔ بہت دوڑنے کودنے نددے۔ بلند مکان پر لے جا کرنہ کھلا وے بھلے ہانسوں کے بچوں کے ساتھ کھلا وے۔ کمینوں کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیے زیادہ بچوں میں نہ کھیلنے دے۔گلیوں اسٹرکوں میں نہ کھیلنے دے مہازار وغیرہ میں اس کو نہ لئے پھرے۔اس کی ہر بات کو دیکھے کر ہر موقع کے مناسب اس کوآ واب وقاعدہ سکھلاوے بیجا باتوں ہے اس کورو کے۔(۱۱) کھلائی کوتا کید کردیں کہ اس کوغیر جگہ پھی نہ کھلا وے۔ اگر کوئی اس کو کھانے پینے کی چیز دے تو گھر لا کر مال باپ کے رو برور کھ دے۔ آپ ہی آپ نہ کھلاوے۔(۱۲) بچے کوعادت ڈالیں بجزاینے بزرگوں کے اور کسی ہے کوئی چیز ندمائلے اور نہ بغیر ا جازت کسی کی دی ہوئی چیز لے۔ (۱۳) بچہ کو بہت لاڈ و پیار ند کریں ور ندایتر ہو جائے گا۔ (۱۴) بچہ کو بہت تنگ کپٹر ہے نہ پہناویں اور بہت گوٹا کناری بھی نہ لگاویں۔البنة عمید بقرعید میں مضا نقة نبیں۔(١٥) بجد کونجن مسواك كى عادت أليس\_(١٦)اس كتاب كے ساتويں حصد ميں جوآ داب اور قاعدے كھانے پينے ك، بولنے مینے کے، ملنے جلنے کے، اٹھنے میٹھنے کے لکھے گئے ہیں ان سب کی عادت بچے کو ڈالی۔اس بھروسہ میں نہ ر ہیں کہ بڑا ہوکرآ پ سیکھ جائے گایا اس کواس وقت پڑھا دینگے۔ یا در کھوآ پ بی کوئی نہیں سیکھا کرتا اور پڑھنے ے جان تو جاتا ہے مگر عادت نہیں پڑتی ،اور جب تک نیک باتوں کی عادت نہ ہو کتنا ہی کوئی لکھ پڑھا ہو ہمیشہ اس ہے بہتمیزی، نالائقی اور دل دکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور پچھ یا نچویں حصہ کے اور نویس حصہ کے ختم کے قریب بچوں کے متعلق لکھا گیا ہے وہاں و کھے کران ہاتوں کا بھی خیال رکھیئے۔ (۱۷) پڑھنے میں بچہ پر بہت محنت نہ ڈالے شروع میں ایک گھنٹہ پڑھنے کامقرر کرے پھر دو گھنٹے پھر تین گھنٹے ،ای طرح اس کی طاقت اورسہارے کے موافق اس سے محنت لیتارہے۔ایسانہ کرے کہ سارادن پڑھا تارہے۔ایک تو تھکن کی وجہ ہے بچہ جی چرانے گئے گا پھرزیاوہ محنت ہے دل اور دہاغ خراب ہو کر ذہن اور حافظہ میں فتورآ جائے گا اور یہا رو

کی طرح ست رہنے گئےگا۔ پھر پڑھنے میں جی نہ لگاہ ہے اور ۱۸) سوائے معمولی جھٹیوں کے بدون تخت ضرورت کے بار بارچھٹی نہ دلواہ یں کہ اس سے طبیعت اچائے ہو جاتی ہے۔ (۱۹) جہاں تک میسر ہو جوعلم ونن سکھاہ یں ایسے آ دمی ستامعلم رکھ کراس سے تعلیم سکھاہ یں ایسے آ دمی ستامعلم رکھ کراس سے تعلیم دلواتے ہیں، شروع بی سے طریقت پڑ جاتا ہے۔ پھر درتی مشکل ہو جاتی ہے۔ (۲۰) آسان ہی ہمیش ہیں ہیں ہیں ہیں ہو گئے ہوتی ہوئی ہوتی ہے مشکل سیق سے بہر کے وقت مقرد کریں اور مشکل سیق سے گھبراہ ہے گہراہ ہے گہری ہیں شادی نہ کریں۔ اس ہی ہمی ہوئی سے استنجانہ سکھا یہ ہیں۔ لڑکوں کی تعلیم کرہ کہ سب کے سامنے خاص کرلڑ کیوں یا عورتوں کے سامنے ڈیلے سے استنجانہ سکھا یہ کریں۔

#### بعض یا تیں نیکیوں کی اور ضیحتوں کی

(۱) پرانی بات کا کسی کوطعند ویتا بری بات ہے۔ عورتوں کوائی بری عادت ہے کہ جن رنجوں کی منائی اورمعانی بھی ہوچکی ہے جب کوئی تی بات ہوگی۔ پھران رنجوں کے ذکر کو لے بینجیس کی بیر گناہ بھی ہے اوراس سے دلول میں دوبارہ رنج وغبار بھی بڑھ جاتا ہے۔ (۲) اپنی سسرال کی شکایت ہرگز میکے میں جا کر مت کرو ۔ بعض شکابت گناہ بھی ہے اور بے مبری کی بھی بات ہے اور اکثر اس سے وونوں طرف رنج مجھی بڑھ جاتا ہے۔ای طرح سسرال میں جاکر نیکے کی تعریف یا د بال کی بڑائی مت کرواس میں بھی بعض د فعد نخر وتكبركا كناه ہوجاتا ہے اورسرال دالے بجھتے ہیں كہ ہم كو بہو بے قدر مجھتی ہے اس سے دہ مجى اس كى بے قدرى كرنے لكتے ہيں۔ (٣)زياده بكواس كى عادت مت ۋالو۔ ورند بہت كى باتوں ميس كوئى ندكوئى بات نا مناسب ضرورنکل جاتی ہے جس کا انجام دنیا ہیں رنج اور عقبی ہیں گناہ ہوتا ہے۔ ( سم ) جہال تک ہو سکے اپنا کام کسی ہے مت اوخود اسینے ہاتھ ہے کر لیا کرو بلکہ دوسروں کا بھی کام کردیا کرواس ہے تم کوثواب بھی ہوگا اوراس سے ہردل عزیز ہوجاؤ گی۔(۵)ایی عورتوں کو بھی مندمت نگاؤاور ندکان دیکران کی بات ندسنو جو ادھرادھری باتیں گھر میں آ کرسنا دیں ایس باتیں سننے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور بھی فساد بھی ہوجاتا ہے۔ (۲) اوراگرا پی ساس، مند، دیورانی ، جنهانی یا دورنز دیک کے دشته دار کی تُوئی شکایت سنوتو اس کودل میں مت م کھو، بہتر تو یہ ہے کہ اس کوجھوٹ بجھ کر دل ہے نکال ڈالوا گر آئی ہمت نہ ہوتو جس نے تم ہے کہا ہے اس کا سامنا کرا کرمند درمندال کوصاف کرلو۔اس ہے فسادنہیں بڑھتا ہے۔(٤) نوکروں پر ہروتت بخی اور تنگی مت کیا کرد \_اینے بچوں کی دی<mark>کھ بھال رکھوتا کہ دہ ماما نو کروں کو یاان کے بچوں کو نہ ستانے یاویں \_ کیونکہ بی</mark>ہ لوگ کی ظ کے مارے زبان ہے تو سیجھ بیس کہیں گے لیکن دل میں ضرور کوسیں گے پھرا گرنہ بھی کوسیں جب بھی غلم کا و بال اور گناه نو ضرور ہو**گا۔ ( ۸ )ا** پنادفت نضول یا نوں میں مت کھویا کرواور بہت ساوفت اس کا م کیلئے

بھی رکھو کہاس میں لڑکیوں کوقر آن اور دین کی کتابیں پڑھا کرو۔اگر زیادہ نہ ہوتو قر آن کے بعد بیہ کتاب مبهنتی زیورشروع سے فتم مک ضرور پڑ حادیا کرو۔لڑ کیاں جا ہے اپنی ہوں یا پرائی ہوں ان سب کیلئے اس کا بھی خیال رکھوکدان کوضروری ہنر بھی آجائیں لیکن قرآن مجید کے ختم ہونے تک ان سے دومراکام مت لواور جب قرآن پڑھ چکیں اور صاف بھی کرلیں پھرمنے کے وقت پڑھاؤ بھر جب چھٹی کیکر کھانا کھا چکیں ان ہے لکھاؤ۔ پھرون رہے ہے ان کو کھانا پکانے کا اور بینے پرونے کا کام سکھاؤ۔ (٩)جولڑ کیاں تم ہے پڑھنے آئیں ان سے اپنے گھریے کام مت کو ندان ہے اپنے بچوں کی ٹبل کراؤ بلکہ ان کوبھی اپنی اولا دکی طرح رکھو۔ (۱۰) نام کے واسطے بھی کوئی فکر کوئی بوجھ اپنے اوپر مت ڈالو۔ گناہ کا گناہ ،مصیبت کی مصیبت۔ (۱۱) کہیں آئے جانے کے وقت اس کی پابند مت بنو کہ خواہ مخواہ جوڑ اضرور ہی بدلا جائے ، زیور بھی سارا لا دا جائے کیونکداس میں یمی نیت ہوتی ہے کہ ویکھنے والے ہم کو برا سمجھیں سوالی نیت خود گناہ ہے اور جلنے میں اس کے سبب در بھی ہوتی ہے جس سے طرح طرح کے حرج ہوجاتے ہیں۔ مزاج میں عاجزی اور سادگ رکھو۔ مبھی جو کپڑے سے بیٹھی ہووہی پہن کر چلی جایا کرو۔ مبھی اگر کپڑے زیادہ میلے ہوئے یا ایسا ہی کوئی موقع بوامخضرطور پر جنتنا آسانی ہے اور جلدی ہوسکا بدل لیابس چھٹی ہوئی۔ (۱۲) کس سے بدلہ لینے کے وفت اس کے خاندان کے یا مرے ہوئے کے عیب مت نکالو۔اس میں گناہ بھی ہوجا تا ہے اور خواہ مخواہ د وسرول کورنج ہوتا ہے۔ (۱۳) دوسرول کی چیز جب برت چکو یا جب برتن خالی ہو جائے فوراْ واپس کردو۔ ا كركونى انفاق ہے اس وقت ليجانا والاند مطينو اس كواسية برئے كى چيزوں ميں ملا جلا كرمت ركھو بالكل علیحدہ اٹھ کرر کھ دوتا کہ وہ چیز ضائع نہ ہو۔ ویسے بھی بے اجازت کسی کی چیز برتنا گناہ ہے۔ (۱۴) اچھا کھانے پینے کی عادت مت ڈالو ہمیشہ ایک ساونت نہیں رہتا۔ پھر کسی وفت بہت معیبت جھیلنی پڑتی ہے۔ (۱۵) احسان کسی کا جاہے تھوڑا ہی سا ہواس کو بھی مت بھولوا ورا پنااحسان جاہے کتنا ہی بڑا ہومت جبلاؤ۔ (١٢) جس وقت كوئى كام نه بوسب سے اجھاشفل كتاب و كھنا ہے۔ اس كتاب كے ختم يربعض كتابوں كے نام لکھ دیئے ہیں ان کو دیکھا کرواور جن کتابوں کا اثر احیما نہ ہوان کو بھی مت دیکھو۔ (۱۷) چلا کر بھی مت بولو، بابرآ واز جائے گی۔ کیسی شرم کی بات ہے۔ (۱۸) اگر رات کو اٹھواور گھر والے سوتے ہول تو کھڑ کھڑ دھڑ دهر مت كرو\_زور مه مت چلوتم تو ضرورت سے جاكيس بھلا اورون كو كيوں جكايا۔ جو كام كروآ ہسته آہسته کر د، آہتہ کواڑ کھولو، آہتہ یانی لوء آہتہ تھوکو، آہتہ چلو، آہتہ گھڑ ابتد کرو۔ (۱۹) بڑوں ہے بنسی مت کرویہ بادنی کی بات ہاور کم حوصلہ لوگوں ہے بھی بے تکلفی نہ کرو کہ وہ بادب ہوجا ئیں گے۔ پھرتم کو نا گوار ہوگایا وہ لوگ کہیں دوسری جگہ گتاخی کر کے ذلیل ہو تگے۔ (۲۰) اپنے گھر والوں کی یا اپنی اولا دکی کسی کے سائے تعریف مت کرو۔(۲۱) اگر کسی مفل میں سب کھڑے ہوجا کیں تم بھی مت بیٹھی رہو کہاس میں تکبر پایا جاتا ہے۔( ۲۲ )اگر دو شخصوں میں آپس میں رنج ہوتو تم ان دونوں کے درمیان الیک کوئی بات مت کہو کدان میں میل ہو جائے تو تم کوشرمندگی ا**نھانی پڑے۔(۲۳**)جب تک روپیہ بیبہ یا نرمی ہے کام نکل سکے تختی اور

خطرے میں نہ پڑو۔(۳۴)مہمان کے سامنے سی پرغصہ مت کرواس ہے مہمان کا د ل وبیا کھلا ہوانہیں رہتا جیبا پہلے تھا۔ (۴۵) وشمن کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آؤاس کی وشنی نہیں بڑھے گی۔ (۲۷) روٹی کے نکڑے یوں ہی مت پڑے رہنے وہ جہاں دیکھواٹھالواورصاف کرکے کھالوا گرکھا نہ سکوتو کسی جانو رکودیدو اور دستر خوان جس میں ریزے ہوں اس کوالی جگہ پرمت جھاڑو جہال کسی کا پاؤں آئے۔( ۲۷) جب کھانا کھا چکواس کو جیموڑ کرمت اٹھو کہ اس میں بےاو لی ہے، بلکہ پہلے برتن اٹھوا دو تب خود اٹھو۔ ( ۲۸ )لڑ کیوں پر تا کیدر کھو کہ لڑکوں میں نہ کھیلا کریں کیونکہ اس میں دونوں کی عادت گجڑ جاتی ہے اور جو فیرلز کے گھر میں آئیں جاہے وہ جیمونے بی بون مگراس وقت لڑکیاں وہاں ہے ہت جایا کریں۔(۲۹) کس سے ہاتھ یاؤں کی ہنسی ہر گز مت کروا کٹر تو رنج ہوجا تا ہے اور مجھی جگہ ہے جگہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور زبانی بھی زیاد ہانسی مت کروجس ہے دوسراج منے لگے اس میں بھی تکرار ہوجا تا ہے۔خاص کرمہمان ہے بنسی کرنا اور بھی زیادہ بے ہودہ بات ہے جیے بعض براتیوں ہے بنی کرتے ہیں۔ (۳۰)اینے بزرگوں کے سراہے مت بیٹھو۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ نے خود تھم کے طور پر جیٹھنے کو کہیں تو اس وقت ادب یہی ہے کہ کہنا مان لو۔ ( ۳۱ ) اگر کسی ہے کوئی چیز ، کلنے کے طور پر ٹونو اس کوخوب احتیاط ہے رکھواور جب وہ خالی ہو جائے فوراً اس کے پاس پہنچا دویہ راہ مت دیکھوکہ وہ خود مانتے اول تو اس کوخبر کیا کہ اب خالی ہوگئی۔ دوسرے شاید لحاظ کے مارے نہ مانتے اور شاید اس کو یا د ندر ہے پھر ضرورت کے وفت اس کوکیسی پر بیٹانی ہوگی اسی طرح کسی کا قرض ہوتو اس کا خیال رکھوکہ جب ذرا بھی خمنجائش ہوفورا جتنا ہو سکے قرض اتار دو۔ (۳۲) اگر کسی ناجاری میں کہیں رات ہے رات پیدل علنے کا موقع ہوتو حجز ہے کڑے و فیرہ یاؤں ہے نکال کر ہاتھ میں لےلو۔ راستہ میں بجاتی ہوئی مت چلو۔ ( mm ) اگر کوئی بالکان تنبا کونفزی وغیره میں ہواور کواڑ وغیره بند ہوں دفعتاً کھول کرمت چلی جاؤ۔ خدا جائے وہ آ دمی نظا ہو کھلا ہو یا سوتا ہواور ناحق بے آرام ہو بلکہ آ ہتہ آ ہت سے پہلے یکارواور اندر آ نے کی اجازت لو اگروه اجازت وے دوتو اندر جاؤنہیں تو خاموش ہوجاؤ پھر دوسرے وفت مہی ۔البتۃ اگر کوئی بہت ہی ضرورت کی بات ہوتو بکار کر جگالو جب تک دہ بول نہ پڑے تب تک اندر پھر بھی نہ جاؤ۔ ( ۱۳۴۳) جس آ دمی کو بہجانتی نہ جواس کے سامنے سی شہر یا کسی قوم کی برائی مت کرو۔ شایدوہ آدی ای شہر یا ای قوم کا ہو پھرتم کوشرمندہ ہون یزے۔(۳۵)ای طرح جس کام کا کر بنوالاتم کومعلوم نے ہوتو یوں مت کبو کہ یہ کس ہوتو ف نے کیا ہے ، یا ا یں ہی کوئی ہات مت کہوشاید کسی ایسے مخص نے کیا ہوجس کاتم لحاظ کرتی ہو پھرمعلوم ہونے پر چیھے شرمندہ ہو، بڑے۔(۳۲) اگرتمہارا بچیکی کاقصور خطا کرے تو تم مجھی اینے بچہ کی طرفداری مت کرو، خاص کر بچہ کے س منے تو ایسا کرنا بچہ کی عاوت خراب کرنا ہے۔ (۳۷) اڑ کیوں کی شادی میں زیادہ یہ بات و مجھو کہ داماد ے مزاج میں خدا کا خوف اور دینداری ہو۔ایسا شخص اپنی لی لی کو جمیشہ آرام ہے رکھتا ہے۔اگر مال ودولت بہت کچھ ہوااور دین نہ ہواتو و وقتی اپنی بی بی کاحق ہی نہ پہچانے گااوراس کے ساتھ و فا داری نہ کرے گا، جک رویبہ بیسہ بھی نہ دے گا۔ اگر دیا بھی تو اس سے زیادہ جان کا۔ (۲۸) بعض عربۃ ال کی عامت ہے کہ

پردے میں سے نسی کو بلانا ہوتو خبر کرنے کیلئے آٹر میں ہوکر ڈھیلا پھینگی ہیں۔ بعض دفعہ وہ کس کے مگ جاتا

ہردے میں سے نسی کو بلانا ہوتو خبر کرنے کیلئے آٹر میں ہوکر ڈھیلا پین جگہ بیٹھی ہوئی اینٹ وغیرہ کھنگا دینا

چاہئے۔ (۳۹) اسے کیڑوں پرسوئی ڈورے سے کوئی نشان کھول وغیرہ بنا دیا کرو کہ دحو بی کے تھر کبڑے

بدلے نہ جو کی دور ترجمی خلطی سے تم دوسرے کے اور دوسر اتمہارے کپڑے برت کرخواہ تو اہ تہ تاکہ اور کوگا۔ اور

وی کا بھی نقصان ہے۔ (۴۹) عرب میں دستور ہے کہ جو کسی ہزرگ آ دمی سے کوئی چیز تبرک کے طور پر لینا

چاہئے بیس تو وہ چیز اپنے پاس سے ان ہزرگ کے پاس الکر کہتے ہیں کہ آپ اس کوا کہ دور دز استعمال کر کے

ہم کو وے دیجئے۔ اس میں ان ہزرگ کو تر دو ٹھیں کر تا پڑتا ور نہ اگر ہیں آ دمی کی بزرگ سے ایک ایک ایک ہیں۔

ہم کو وے دیجئے۔ اس میں ان ہزرگ کوتر دو ٹھیں کر تا پڑتا ور نہ اگر ہیں آ دمی کسی بزرگ سے ایک ایک ایک پڑا

بعض و فعہ ان کوسو نچ ہو جاتا ہے آگر ہم لوگ بھی غرب کا دستور بر تی تو بہت مناسب ہے (۱۳) اگر کوئی خیل اپنی طرف سے کوئی بات ہم تو اگر اس کے خلاف مناسب جواب دینا ہوتو اپنی طرف سے جواب دو کہ کا ور سے خلاف مناسب جواب دینا ہوتو اپنی طرف سے جواب دو کہ کو اس دوسر سے خلاف مناسب جواب دینا ہوتو اپنی طرف سے جواب دو سے کوئی ہات ہوتو اگر اس کے خلاف مناسب جواب دینا ہوتو اپنی طرف سے جواب دو کہ کوئی اگر اس دوسر سے خلی کوئی اگر اس دوسر سے خلاف مناسب جواب دینا ہوتو اپنی طرف سے جواب دو کہ کوئی اس دوسر سے خلاف مناسب جواب دینا ہوتو اپنی طرف سے جواب دو کہ کوئی گواس سے بہت دل دکھتا ہے۔ یہ دول تحقیق کے ہو ہو کہ پر الزام مت لگر گواس سے بہت دل دکھتا ہے۔ یہ دول تحقیق کے ہو کے کسی پر الزام مت لگر گواس سے بہت دل دکھتا ہے۔

تھوڑ اسابیان ہاتھ کے ہنراور پیشہ کا

بعض لا وارث غریب مورتیں جن کے کھانے کیڑے کا کوئی سہارائییں ای پریشانی اور مصیبت

ہیں بہتلا ہیں کہ خداکی پناہ ،اس کا علاج دو ہا توں ہے ہوسکتا ہے یا تو نکاح کرلیں یا اپنے ہاتھ کے بنرسے چار

پسے حاصل کریں گر ہندوستان کے جابل نکاح کو اور ہنرکو دو ٹوں کو عیب بیجھتے ہیں اور یہ کسی کو قیق نہیں ہوتی

کہ ایسے غریبوں کے خرچ کی خبرر کھے پھر ہتلا دان بیچار بوں کا کیوکر گرز ہو۔ بیپیو ا دوسروں پر تو پچوز دو چات

نہیں مگراپنے دل پر اور ہاتھ پاؤں پر تو خدا تعالی نے افتیار دیا ہے ، دل کو سجھا و اور کسی کے برا بھلا کہنے کا

خیل نہ کرو۔ اگر کسی کی عمر نکاح کے قابل ہے تو نکاح کر لے اور اگر اس قابل نہ ہویا یہ کہ اس کو عیب تو نہیں

خیل نہ کرو۔ اگر کسی کی عمر نکاح کے قابل ہے تو نکاح کر لے اور اگر اس قابل نہ ہویا یہ کہ اس کو عیب تو نہیں

تبھی مگر و سے بی دل نہیں چا ہتا یا بھیڑے ہے گھراتی ہے تو اس صورت میں اپنا گزر کسی پاک بنر کو زریعہ

اور پیشہ کا بیان اب کیا جا تا ہے۔ بیبیو ا اگر اس میں کوئی بات بے عزتی کی بوئی تو بیغیبر سیالیت نے کر وں کو ائی ہیں

اور پیسی فر مایا ہے کہ کوئی پیٹھ برالیسے نہیں گزرے جنہوں نے بحریاں نہ چرائی بوں اور یہ بھی فر مایا ہے کہ کوئی جا ہے اور حضر کام بیان قر آن ٹریف میں ہوں تھیں باری ہونی میں ہونے تھے یہ ماری ہونی کر اس بیغیبر علیکتھ نے خریائی ہوں اور یہ بھی فر مایا ہے کہ کوئی جا ہوں کو بیغیبر علیکتھ کی بیان قر آن ٹریف میں ہوں دیمش کام کام بیان قر آن ٹریف میں ہوں اور جنفی کام کام بیان قر آن ٹریف میں ہوں اور جنفی کام

الی کتابوں میں لکھے ہیں جن میں پیغیروں کا حال ہے،ان سب میں ہے تھوڑوں کا نام لکھا جاتا ہے۔

# بعض پغیرون اور بزرگوں کے ہاتھ کے ہنر کابیان

حضرت آدم " في كي إورا تاجيه باوروني يكائى ب\_حضرت ادريس" في كليف كااوردرزى کا کام کیا۔ حضرت نوح " نے لکڑی تراش کر کشتی بنائی ہے جو کہ بڑھئی کا کام ہے۔ حضرت ہود " تجارت کرت تے۔ حضرت صالح مجمعی تجارت کرتے تنے۔ حضرت ذوالقرنین جو بہت بڑے بادشاہ تنے اور بعضوں نے ان کو پنیبر بھی کہا ہے وہ زنبیل بنتے تھے جیسے بیہال ڈلیہ یاٹو کری ہوتی ہے۔حضرت ابراہیم " نے بھیتی کی ہےاور تقبیر کا کام كياب فاندكعه بنايا تفار معزت لوط محيتي كرت تنصر معزت اساعيل تيربنا كرنشاندلكات تنج رمعزت اسحاق مصرت بعقوب اوران كے سب فرزند بكرياں چراتے تھادران كے بال بجوں كوفروخت كرتے تھے۔ حضرت بوسف" نے غلر کی تجارت کی ہے۔ جب قط پڑا تھا حضرت ابوب کے یہاں اونٹ اور بکر بوں کے بیج برجتے تھے اور مجنتی ہوئی تھی۔ حضرت شعیب" کے بہال بکریاں جرائی جاتی تھیں۔ حضرت موی" نے کی سال بكريال جرائي بي اوران ك نكاح كا يمي مبر تعار حصرت بارون في تجارت كى ب\_حضرت السع ميسي كرت تے۔ حضرت داؤد ' زرو بناتے تھے جو کہ او ہار کا کام ہے۔ حضرت لقمان ' بزے حکمت والے عالم ہوئے ہیں اور بعضوں نے ان کو پنیبر بھی کہا ہے، انہوں نے بحریاں جرائی ہیں۔ حضرت سلیمان " زمبیل بنتے ہتے۔ حضرت ذکریا" بڑھئ کا کام کرتے تھے۔حضرت میسیٰ نے ایک دوکا ندار کے بہال کپڑے دیکے تھے۔ بمارے پینیبر علیہ کا بلكسب يغبرول كابكريال جرانا بحى بيان بوچكا ب-اگرجدان يغبرول كاگزران چيزون يرندها بكربيكام كيتو میں ان سے عارتو نہیں کی۔اور بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے عالم جن کی کتابول کا مسئلہ سند ہان میں سے کس نے کپڑا بنا ہے کس نے چڑے کا کام کیا ہے، کس نے جوتی سینے کا کام کیا ہے، کس نے مٹھائی بنائی ہے۔ پھر ايماكون بجوان مب عداياده (توباتوبه) عزت دارب-

## بعض آسان طریقے گزدکرنے کے

بیخنا، مجور کی چنا کمیں، پیلے بنا کر بیخا، شربت، اناد، شربت عناب وغیرہ یاسر کہ بنا کر بیخنا گوٹے کی تجارت کرنا، برشوں برقعی اور سمی جوش کرنا، کیڑے جھانیا جیسے ممامہ، جا نماز، رو مال، چاور، فرورضائی وغیرہ، فصل میں سرسوں وغیرہ کی کر بر اینا اور فصل کے بعد جب مبتقی کے بوج ڈالنا، سرمہ باریک چیس کر یااس میں کوئی فائدہ من ووا ملا کراسکی بڑیاں بنا کر بیخنا، چنے کا تمبا کو بنا کر بیخنا سمات کی ڈوریاں بٹنا، رائے یا موسلے کا کشتہ بنا کر بیخنا اور ایسے بی ملکے اور چلئے کا م بیں جس کا موقع ہوا کر لیا۔ بعض عام تو ایسے بیں کہ بے میں ہوئے کا کشتہ بنا کر بیخنا ور ایسے بیں کہ بے لیس اور بعض کا م ایسے بیں کہ بچھ دار آ دی کتا ہ بیں پڑھ کر بنا سکت و کی ہے ہوں کر بنا سکت میں بیت کی ہا تیں گھر کے دوزانہ برتاؤ میں بھی کا م آتی ہیں اور بیا تیں گھر کے دوزانہ برتاؤ میں بھی کا م آتی ہیں اور ویسے کی ترکیب کھوری ہے۔

صابن بنانے کی ترکیب: سنجی ایک من، چوناایک من، تیل رینڈی کا یا نظو کا نومیر، چربی سترہ سیر۔ اول بھی کوایک صاف جگہ برر تھیں مثلاً چبوترہ پختہ ہو یاز مین پختہ ہو۔ غرض اس سے بیہ ہے کہ اس میں مٹی زمل جائے اور جوڈ صلے بھی کے ہوان کو پھر وغیرہ ہے توڑ ڈالیں پھراس کے اوپر چونے کوڈ الیں اگر ڈ صلے ہوں تو تھوڑا یانی اس پرچیٹر کیس تا کہوہ سب گل کر ہار یک قابل ملنے کے ہوجا کیں اور دونوں کوخوب ملادیں تا کہ چونا بھی بالکل مل جائے۔ پھرا کیک حوض پختہ اس طرح کا تیار کیا جائے اور اس طرح ہے اس کے اندر جار اینٹیں جاروں طرف کونوں پر رکے دی جائیں اور ان اینوں پر ایک لوہ کی جالی مثل جھائی کے ہور کھدی جائے مگر چھید بڑے بڑے ہوں اور جالی کے اور ٹاٹ بچھایا جائے اور بیٹاٹ اتنا برا ہو کہ اس حوض کی و بواروں سے باہر بھی تھوڑ اتھوڑ النکار ہے اور اس ٹان اور جالی ملا ہوا ہے ڈال ویا جائے گا تو ٹان اور جالی کے چمیدوں سے عرق نیجے میکنے لگے گا ور جالی کے او نیچر ہے کیلئے اسکنے غرض یہ ہے کہ جب اس کے اور وہ چونا اور بھی جو رکھی گئی ہے۔ اور اگر جالی میسر نہ ہوتو بائس کا ٹٹر بندھوا کریالکڑی بچھا کر اس کے او پر ٹاٹ ڈال کر ٹیکادیں اور اس تل کے منہ کے بیچے ایک گھڑا یا کوئی برتن رکھ دیں اور اس حوض میں اوپر تک پانی مجردیں اور ہلا کیں نہیں اس دوش کا عرق فیک ٹیک کرنل کے ذریعہ سے اس کھڑے میں آ جائے گا۔ جب گھڑا بجرجائے ہٹالیں ادر دومرا گھڑار کھ دیں اور جتنا پانی کم ہوتا جائے اور پانی ڈالتے جا کیں البتہ جب فحتم کا وقت آئے مینی قریب ختم کے تب ہلا دیں اور اول بانی کوعلیحدہ کرلیں اور اول کی پہیان یہ ہے کہ جب تک مرخ رتك كا پانى آئ اول باور جب اس كم مرخى دارآئ تووه دوسرا باور جب بهت كم رنگ معلوم ہو بعنی سبیدی مائل یانی آنے گئے تو وہ تیسرا ہے۔ای طرح نینوں درجوں کے یانی کوعلیحدہ کیا جائے لیکن اسکی چنداں ضرورت بھی نہیں ہے اگر نہ بھی علیدہ علیحدہ کیا جائے تو کوئی مضا نقتہیں صرف ایک چھوٹا کھڑا اخیر یانی بعن تیسرے درجہ کا علیحہ وکر لیٹا کافی ہےاورا گرتھوڑ اصابن بنانا ہوتو حوض کی ضرورت نہیں بلکہ جس طرح

نے جبکہ کرانی کی دعانہ کرے اورول میں نہ جائے کہ یہ ج گرال ہو جائے تا کہ جھے نفع ہو بلکہ خود کرال ہو جائے اس وقت فروحت کردے جنزا نفع قسمت میں ہوگا خود تل ہوجائے گائے جرید نیتی ہے کیافا کدہ بلکہ یے برکتی اور محرومی کا خطرہ ہے۔

عورتیں جاریائی وغیرہ میں کپڑاہا ندھ کر کسم کی رینی ٹیکاتی ہیں ای طرح ٹیکالیں۔ جب سب نیک چکے تو اول کڑ ھاؤ میں ایک لوٹا یانی ساوہ استعمال جھوڑ دیا جائے بعد از ان چر بی اور تیل جھوڑ دیں جب جوش کر آئے تو وی اخیر کاعرق جوا تنا ہو کہ ایک چھوٹے ہے گھڑے میں آ جائے اور اس کوعلیحدہ کرلیا ہے کیکر اس میں تھوڑ ا تھوڑا جپوڑ ویں۔ یعنی تھوڑا سایانی پہلے جپوڑا۔ جب گاڑھا ہونے گئے تب پھرتھوڑا سااور ڈال دیا۔اس طرح جب سب کھڑے کا یانی ختم ہوجائے تو پھراور دوسرے گھڑوں کا یانی جوعلیحدہ رکھا ہوا ہے تھوڑ اتھوڑ ا بدستور ڈالیں اور پکاویں اور تعوڑے کے مطلب ایک بدھتا پانی ہے ای طرح کل یانی ڈال دیں۔اس کے بعد خوب بِيَا وير \_ جب قوام برآ جائے بعنی خوب بخت گاڑھا ہوجائے تواس ونت تھوڑا سا کفگیرے نکال کر خصندا کر کے ہاتھ سے گولی بناویں اور دیکھیں ہاتھ میں تونہیں لگتا اور ہاتھ میں چپکتا ہوتو اور پکاویں ، پھر دیکھیں ہاتھ میں تونہیں چیکا۔ جب نہ چیکے اور کولی بناتے بناتے فورا سخت ہوجائے۔جیسا کہ صابن تیار ہوتا ہے تو بس تیار ہوگیا۔اس قوام کے تیار ہوجانے پر آگ کا تاؤ کم کردیں۔ بلکسب لکڑیاں اور آگ اس کے بیجے ے نکال لیں اور کچمہ وقفہ کے بعد اس کوا یک حوض میں جمادیں اور حوض کی ترکیب یہ ہے کہ یا تو اپنوں کو کھڑا کر کے حوض کی طرح بنالیں یا جارتختوں کو کھڑا کرویں اس طرح اوراس کے باہر جاروں طرف اینٹ وغیرہ کی آ ژانگا دیں تا کہ شختے نہ گریں اور دوش کے اندرا یک کپڑا موٹا پراٹا ردی کیکن اس میں سوراخ نہ ہویا گدڑی وغیرہ ہو بچھادیں بہال تک کہ جاروں طرف جو شختے کی دیوار ہےان پر بھی بچھا دیا جائے بعداس کے اس کڑ ھاؤ سے تھوڑا سا ڈلول ہے نکال کر حوض میں ڈال دیں اور کفکیر ہے چلاتے جائمیں تا کہ جد خشک ہو جائے تو اور ڈالیس غرض کے سب کڑ ھاؤ ہے نکال کر حوض میں ای طرح ڈال کر جماویں اور بعد مصندا ہوئے کے شختے علیحدہ کر کے صابن کو باا حتیاط رکھا جائے خواہ تار سے کاٹ کرچھوٹے چھوٹے نکڑے کر لئے جائمیں اورجس چولیے پر کڑ حاؤ رکھا جائے گااس کا نقشہ یہ ہے۔ یہ بھٹی ہے یعنی کول چولہ کر حاؤ کے موافق۔اس چو لیے برکڑ ھاؤ کواس طرح رکھاجائے گا کہ آنچ برابرسب طرف پہنچ۔

نام اور شکل برتنوں کی جمن کی خاجست ہوگی (۱) ایک کفگیر لو ہے کا یا کئڑی کا لہی ؤنڈی کا جیسا بلاؤ پکانے کا ہوتا ہے جیسا بلاؤ پکانے کا ہوتا ہے جیسا بلاؤ پکانے کا ہوتا ہے فی نگا گئے کا ہوتا ہے ڈنڈی دار جس میں تین سیر پانی آ سکے ایسا بنوانا جائے کہ ٹین کا اس سے عرق یعنی وہی پانی ڈالا جائے گا۔ (۳) ایک برتن صابین کو کڑھاؤ سے نکالے کا جیسا ڈیو بلاؤیا سالن نکالئے کا ہوتا ہے جس سے صابین کو کڑھاؤ سے نکال کردوش میں ڈالا جائے گا۔

د وسری ترکیب صابین برنانے کی: اب ہے پیچے عرصہ پہلے ہندوستان میں ، مطور بربتی چونااور تبل ہے صابین برناتے تھے جس کو دلیمی صابین کہا جاتا تھا ، اس کا طریقہ دشوار اور مال بھی پچھا جھ نہ ہوتا تھ اس ز ، نہ میں جہاں ہرتشم کی دستکاریوں میں ترقی ہوئی ہے صابی کی صنعت میں بھی بہت پچھ ترقی ہوئی ہے اس

ز مانہ میں صابن سازی کے طریقے نہایت آ سان اور کارآ مدا پیجاد ہو گئے۔ جن میں ہے کپڑے دعو نے کا صابن بنانے کاطریقہ جس کی ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے لکھاجاتا ہے۔ انگریزی صابن دوطریقوں سے بنایہ جاتا ہے ایک کیا ( کولڈ پراسس) دوسرایکا (باث پراسس) کہلاتا ہے۔ یکاصابن اگر چدقدرے دشوار ہے لیکن بمقابله کے صابن کے کم قیت بہت کم تھنے والا اور کیڑے کوزیادہ صاف کرنے والا ہوتا ہے میکن ہے کہ اول بی اول دو حیار مرتبہ بنانے سے خراب ہوجائے اور ٹھیک نہ ہے لیکن جب اس کا بنانا آجا نیگا تو بہت منافع کا کام ہے اور اس صابن کے بڑے جزومرف دو ہیں ایک کاسٹک دومراتیل یا چربی ۔ کاسٹک ایک تیم کی تیز اب کا نام ۔ ہے جوشہرول میں عام طور ہے مل سکتا ہے اور وہ دوقتم کا ہوتا ہے۔ ایک چورانشل شکر سرخ کے مگر رنگ اس کا بالكل سغيد چونے كے بوتا ہے جس كوائكريزى بين بوڈر كتے بين اور نام اس كا ٩٩×٩٩ كاسنك ہے جس كى قیت آج کل سوار و پیدسیر یا کم وبیش ہے دوسرا بڑے بڑے ڈبول کی صورت میں ہوتا ہے، رنگ اس کا بھی نہایت سفیداور نام اس کا ۲×۲×۲×۲ کاسٹک ہے۔ قیمت اس کی پندرہ آنے سیر یا کم وہیش ہوتی ہے۔ مابن بنانے سے پہلے کا سنک میں یانی وال کر گا لیتے ہیں جب سے یانی میں حل ہوجا تا ہے تو اس کولائی کہتے میں ۹۹X۹۸ کے ایک سیر کا شک میں اگر اڑھائی سیریائی ڈالا جائے اور ۷۲×ے کا سنک میں دوسیریائی و الا جائے تو ٣٥ و مرى (ورب ) كى لاكى تيار ہو جاتى بے كيكن كاسنك كے تعشيا برد هيا ہونے كى وجہ سے بعض ونت ڈگری میں فرق ہوجاتا ہے لیعن مجھی تو بجائے ۳۵ ڈگری کے۳۳ یا۳۳ ڈگری کی لائی ہوجاتی ہے اور مجھی ٣٣ يا ٢٣ وُكرى كى جو كيے صابن ميں تو چندال معزبيں بوتى \_البت كيے صابن ميں كچينقص پيدا كرديتى ہے ـ صابن کے کارخانوں میں لائی کی ڈگری دیکھنے کیلئے ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہیڈرومیٹر کہتے ہیں جس کی قیمت تخمینا تین جاررو بے ہوتی ہاس سے واکری معلوم ہو سکتی ہے۔

نسخەصابىن نمبرا: چربى دسىر، كى كامنىك كىلائى، ئە 100 ۋىرى ۋىھانى سىر، سوۋاالىش ۋىھانى سىر، ئىپ يانى ۋىھانى سىر-

نسخه صابین نمبر ۲: چ بی ۵ سیر، بهروزه، تع و هائی سیر، کاشک کی لائی ۳۵ و گری ساز هے تین سیر، سود ا ایش ساز هے تین سیر، پانی ۴ سیر -

صابن بیکانے کی ترکیب: اول ج بی کوگلا کر کپڑے میں چھان لیا جائے اورا گربہروز ہمی ڈ النامنظور بوتو اس کوچھ ج بی کے ساتھ گلا کر جھان لیا جائے پھر یانی کوکڑ ھائی میں ڈ ال کراس میں سوڈ االیش ڈ ال دیا جائے ، آگ

ملان ومقام وحيفا ويسيب

ي چربي دونول قيمول مين عمره لينے كي ضرورت بـ

<sup>۔</sup> کا منک کی لائی کی صابی بنائے سے پہلے حسب ترکیب مندوجہ بالا تیاد کر کے دکھنی جا ہے۔

ج سوڈ اانش ایک قتم کا کھارے مثل میدہ کے شید ہوتا ہے۔ کیڑے کا کیل کاٹنے کیلئے فاص چیز ہے۔

٣ بهروزه و النے سے صابن میں پینتگی اور عمر گی آجاتی ہے اور صابن کارنگ کسی قدر زردی مائل ہوجہ تا اگر سفید

# کپڑاحچاہیے کی ترکیب

زردرنگ: ایک میر پائی میں پاؤ بحر کھانے کا ناگوری گوند بھگوکر جب لعاب تیار ہو جائے چے ماشہ گیہوں کا
آٹا اور چے ماشہ کی آپس میں خوب ملاکر اور اس میں پاؤ بحر کسیس اور تین ماشہ کو لی سرخ ٹول جو بازار میں بحق
ہے خوب ملاکر اس لعاب میں خوب مل کر کے کیڑے میں چھان لیس خوب بخت ہو جانا چاہئے تب اس سے
کیڑے کو چھا بیں خواد بید تھ کسی کیڑے پر لیمیٹ کرا ہے پاس دکھ لیس اور سانچیاس پرلگالگا کر کیڑا چھا ہیں۔
سانچے پرلکڑی کے بھول یا تیل ہے ہوئے بازار میں کہتے ہیں یا برحش سے بنوالے۔

سیاہ انگ ایک چھٹا تک ولائق رنگ جس کو پیڑی کہتے ہیں اور ہازار ہیں بگتا ہے اور پاؤسیر نا گوری گوند

ایک سیر پائی ہیں ملاکر لعاب تیار کرلیں اور ایک چھٹا تک پٹاس اور چھ ماشرتو تیا جس کو نیلا تھوتھیا کہتے ہیں اور
چھ ماشہ کیہوں کا آٹا اور چھ ماشہ کھی اس ہیں ملاکر خوب کل کرلیں اور گاڑھے گاڑھے رنگ ہے کہ اچھا ہیں۔
کلھنے کی سیاہ و کسی روشنائی بنانے کی ترکیب: بول کا گوند ایک سیر ، کا جل پاؤ بجر ، پھٹری چھ
ماشہ کھد چھ ماشہ بول کی چھال ایک چھٹا تک آس کی چھال ایک چھٹا تک ، مہندی کی کٹڑی ایک چھٹا تک ،
اشر ، کھد چھ ماشہ بول کی چھال ایک چھٹا تک آس کی چھال ایک چھٹا تک ، مہندی کی کٹڑی ایک چھٹا تک اور وہ پائی اس گھو نے
تو تیا ایک چھٹا تک اول ڈیڑھ سیر پائی ہیں گوند بھگو و یا جائے جو بھیک جائے تو کا جل ملا کر ایک ون حل
کر کے اور کٹڑی اور چھالوں کو الگ سیر بھر پائی ہیں آتا جوش و یں کہ پائی پاؤ مجررہ جائے اور وہ پائی اس گھو نے
دورے کی گائش کی الگ اور پائی ملیحہ وہ وہ تا ہے۔

ہوئے کا جل اور گوند میں ملادی اور پیکٹری اور تو تیا اور کھا ان تینوں کو چھٹا تک بھر پائی میں الگ خوب مل کر سے کا سی کا جل اور گوند میں ملاوے اور ایک دن لو ہے کی کڑھائی میں خوب مھونٹ کر سنی یا کشتی وغیر و میں سب ہے بہتر یہ کہ چھائی میں تی بہتر یہ کہ چھائی میں تی بہتر یہ کہ چھائی میں تی بہتر یہ کہ جھائی میں کہ بہتر یہ کہ وہ اگر بازار میں مہنگا ہوتو بول کے درختوں ہے جمع کر لیا جائے اکثر جنگل میں دہنے والے دوجار چیے و بے ہمت سالا دیے ہیں۔ انگر بیزی روشنائی بنانے کی ترکیب: آسانی رنگ اول درجہ کا ایک تولہ بجنی رنگ ایک تولہ موڈ اور اس طرح دی ماشہ موڈ سے کو وی تولہ بانی میں ملا کر گرم کر لیس اور اس پائی میں یہ دونوں رنگ ملادیں اور اس طرح جلاویں کہ سب چیزیں لی جا کیں۔ وشنائی تیار ہوجائے گی۔

لکڑی رکنے کی ترکیب: جس طرح کارنگ چر حانا ہوای رنگ کی پڑیا بازار سے فرید کرتار بین کے تیل میں ایسے انداز سے طاوی کے گاڑ حاہوجائے بجر گلبری کی دم یا پرندے کا پر یا کسی لکڑی پر چیتیزا باندھ کراس ہے جس طرح کے جائے بچول ہوئے بنادے یا یا لکل سادہ رنگ لے اور اگر فٹک ہونے کے بعداس پردائش کا تیل فی کرسکھا لے تو اور پختہ اور چیکدار ہوجائے گا۔

برتن برلعی کرنے کی تر کیب: پاؤسرنوشادرکوپی کرتین چھٹا تک پانی میں ڈال کردیچی یا ہانڈی میں اس قدرآنج میں پکالیا جائے کہ وہ پانی جل کرخشک ہوجائے جب ختہ ہوجائے اس وقت اتار کرپیں لیا جائے جن پر

اس كام كيك دم قصد ا تطع ندكر بيد جانوركو بلاخرورت ابذاه يتاب بلكه يرسى بوني ل جائة اس كوكام ميس

برتن پر قلعی کرنا منظور ہواول خوب ما نجھ کرصاف کیا جائے اور آگ د ہکا کرگرم کر کے ہیں پر آرمل روئی کے پہل سے نوشاور پھیر دیا جائے پھرتھوڑا سازنگ جو تلعی را تگ کہلاتا ہے کسی جگہ لگا دیا جائے اور روئی کوتمام برتن پراس طرح پھیرا جائے کہ وہ رنگ تمام پر پھیل جائے تلعی ہوجاو بگی اور برتن کوئنسٹی سے بکڑے دیں۔

مِسَى جوش کرنے کی لیعنی بیکا ٹا تکالگانے کی ترکیب کانک کو کوٹ کرریزہ ریزہ کر اور اس کے برابر سہا کہ لیکر وونو ال کو خوب باریک ہے اور جس برتن جس ٹا ٹکالگانا بواس جس آگر کی جگہ بہا ٹا ٹا کا بھی تگا ہو جسے لوٹے کی ٹو ٹی جس ٹا ٹکالگا ہوتا ہے اس جس ٹی لیبٹ کر چھپا دیے جی تاکہ آگ ہے وہ ٹا ٹکالگا ہوتا ہے اس جس ٹی لیبٹ کر چھپا دیے جی تاکہ آگ ہوتا کو وہ ٹا ٹکالگا ہوتا ہے اور برتن کو کی کمل جائے بجر جس جگہ ٹا ٹکالگا ٹا ہواس کے اندر کی طرف اس جگہ وہ سہا گہ اور کانسی رکھ دیا جائے اور برتن کو کس چیز سے پکڑ کر آگ پر ڈر دااو نچار کھیں جب تاؤ خوب آجائے بیا چھرہ کر لیس آگ کی گری ہے وہ کا کی اور سہ گھ کہ جائے کہ اور کہا تا گا داور کھا ٹا ٹکا دا تک کا اس طرح لگتا ہے کہ دا تگ کو بچھلا کر اس جگہ باہر کی طرف بھیلا و یا جائے ۔ ٹھٹڈ ابو کر ٹا ٹکا لگ جاو بگا اور جبال ٹا ٹکا لگا ناہواس جگہ کو اول برابر کر لینے جی اور اگر جھاو نچا نچا ہوتو اس کوریتی ہے برابر کر لینے جی ۔

چینے کے تمیا کو بتائے گی تر کیب ان تمہا کوجس تم کی طبیعت کوموافق بولیکراس کوخوب کوٹ لے پھر اس میں شیرہ یا پتلا بہتا ہوا گز گرمیوں میں تو برابر سے پچھ کم اور جاراس میں شیرہ یا پتلا بہتا ہوا گز گرمیوں میں تو برابر سے پچھ کم اور جاراس میں ملا کر پھر کوٹ لیا جائے لیکن تمہا کوکو شنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سنے بہتر یہ ہے کہ کسی دیا نت اور معتبر دوکا ندار یا مزدور کومز دوری دیکراس سے بنوالیا جائے۔

خوشبودار پینے کے تمہاکو کی ترکیب: سادہ تمہاکو میں یہ خوشبوئیں برابر برابرلیکر سیر چیجے آدمی چھٹا تک ملاویں اور تمین جار ماشد حنا کاعطر ملاویں وہ خوشبوئیں یہ بیں۔لونگ، بالچھڑ،صندل کا برادہ، بزی الا پنی ،سگند بالائج باؤ ہیر۔

تر کیب روٹی سوجی چوز ودجمضم اور دہریا ہوتی ہے:

کوندلیں گر بہت زیادہ زم نہ گوندھیں پھراس کے پیڑے بنا کرا کی ویچی کے اندر بقدر ضرورت پانی ڈال کر
ان پیڑوں کواس پانی میں جوش دے لیں جب پیڑے آ دھے کیے ہوجا کی تو پیڑوں کو پانی ہے میں حدہ نکال
لیں اور پانی بھینک دیں۔ بعدہ ،ان پیڑوں کوخوب اچھی طرح تو ڈکران کے اندر تھی طاکم کہ جس ہے ک
قدر پہلے ہوجا تھی پھران کی روٹیال بنا کرتوے یا گڑھائی میں بغیر پانی اور تھی کے مندی آئے ہے سینک
لیس۔ بیرد ٹیاں ٹفیل نہوگی اور بہت دیریا ہوگئی۔

ترکیب گوشت بیانے کی نمبراجو چھ ماہ تک خراب نہیں ہوتا: (نون) اس ترکیب گوشت نیا ماہ کے کا نمبرا جو چھ ماہ اور زائداز چھ ماہ تک غالبارہ سکتا ہے۔ ترکیب نمبرا مصالحہ سے بیا ہوا گوشت تین ماہ تک ماہ بیا اور چھ ماہ اور زائداز چھ ماہ تک غالبارہ سکتا ہے۔ ترکیب نمبرا مصالحہ

حقہ بینے کا بھی وہی تھم ہے جوتم ہا کو کھانے کا ہے۔

پی کردھوپ میں سکھالیا جائے۔ پھراگر پاؤ بھرگوشت ہوتو چینا تک بھر کھی لیکراول اس کھی میں بیاز بھون کر بعقد رضر ورت نمک اور کچری ڈال دیں بعدہ ، بلا پانی کے اس کھی میں گوشت ڈال کردیکی کا منڈ ڈھک کراس کو بھی آئی آئی کے اور پیلی آئی کے ایک در تی طور پرگوشت کے اندر سے جواگ اضفادر آب بے کا ندر ہوتا ہے ) بالکل خشک ہوجائے جس کی علامت بیر ہے کہ بوٹیوں کے اندر سے جواگ اضفادر آب بوٹیوں کے اندر سے جواگ اضفادر آب بھی مور تیکی میں سے کوشت نکال لین جائے ، پھر چینا تک بھر تھی اور لیکراس سابق تھی میں جود بھی کے اندر بقیہ موجود ہوگا ملاکروہ سکھایا ہوا مصالح اس میں بھون لین چاہئے کہ جر تھی اور لیکراس سابق تھی میں جود بھی کے اندر بقیہ موجود ہوگا ملاکروہ حسب معمول پکالینا چاہئے مگر اول ہے آخر تک کسی دفت بھی پائی بالکل ند ڈالنا چاہئے کی جانے کے بعد اس میں گرم مصالح بھی ڈال دیں اور فور آاس گرم گرم گوشت کے بزن کوروئی کے اندر لیک کرر کے دیں اور فونڈال کر اس میں گرم مصالح بھی ڈال دیں اور فور آاس گرم گرم گوشت کے برتن کوروئی کے اندر لیک کرر کے دیں بلاکس کری کی حالت میں ہی اس کوروئی کے اندر کیسٹ کرر کے دیا کریں تو کل پاؤ بھر گوشت میں گل آ دھ پاؤ تھی کری کی حالت میں ہی اس کوروئی کے اندر کیسٹ کرر کے دیا کریں تو کل پاؤ بھر گوشت میں گل آ دھ پاؤ تھی دیر ہونے کے گوشت کے اندر آگر تھی دیر بی تو کی پاؤ بھر گوشت میں گل آ دھ پاؤ تھی در بردی کی حالت میں ہی وال کردہ بارہ کا میں لا سکتے ہیں۔

#### تركيب كوشت يكانے كى نمبر اجو دير صاه تك خراب نبيس موتا

نوٹ نمبرا: ۔اس ترکیب سے پکا ہوئے گوشت کوڈیڑھ ماہ تک رکھ کرتج بہ کرلیا گیا ہے شروع گرمیوں میں خراب نہیں ہوتا مگرامید ہے کہاس سے زا کدعرصہ میں بھی خراب نہ ہوگا جبکہ روز مرہ گرمیا جایا کرے۔ نوٹ نمبرا: ۔اس ترکیب نمبراکی ان صاحبوں کو ضرورت ہے جو گوشت کی یوٹیوں کا خوب اچھی طرح کل جانا ضروری سجھتے ہوں۔

اگر پاؤ بھر گوشت پیکارر ہے ہوں تو چھٹا نک بھر گھی اورلیکرائ سابق گھی بھی جود پیجی کے اندر بقیہ موجود ہوگا ملاکر وہ سکھایا ہوا مصالح اس بھی بھون لیما چاہئے جب مصالح ادھ بھٹا ہوجائے تو ای کل گھی کے اندر گوشت ڈال کر باب پی ڈالے ہوئے بھر پیکا تا چاہئے۔ جب بفقد رضر ورت بیک چکے بعد تیاری گرم مصالحہ ڈال کرفورا گرم کرم ہی اس گوشت کو کسی ڈھکنے وار برتن میں بند کر کے روئی کے اندر لیبٹ کر رکھ دینا چاہئے اور گرمیوں میں روز مرہ اور جاڑوں میں دوسرے دن گرم کر کے اس کو پھرای طرح روئی کے اندر رکھ دینا چاہئے۔

نان يا و اوربسكت وغيره بنانے كى تركيب: سوجی یا میدے میں خمیر ملا کرخوب گوندھا جائے پھرکسی شختے پر کونا جائے پھر سانچہ میں رکھ کر تنور خوب گرم کر کے پھراس کے اندر سے سب آگ اور را کھ نکال کر ان سانچوں کواس کے اندرر کھ کرتنور کا منہ بند کر دیا جائے جب وہ یک جائے نکال لیا جائے ۔ آ مے تفصیل مجھو۔ تر كيب نان يا وَكِ مِيركى: لونك، الا يَحَى خورد، جائفل، جاوترى، اندرجو، يمندر پين، سمندر سوكه، تال مکھانہ، پھول نکھانہ، کنول کئے ،مو کے کی جڑ، پھول گلاب، نا کیسر، دارچینی ، جج کننکھی۔ ما نمیں چھوٹی بڑی ، حچوتا برا گو کھرو، چوب چینی ، کہاب چینی سب چیزیں تین تین ماشه زعفران جید ماشه به ان سب کوکوٹ جیمان کر ا یک شیشی میں کہ جس کی ڈاٹ بہت بخت ہو مجر کر باا حتیاط رکھیں اور ڈیڑھ ماشہ تک بھی ہر ہر دوا کا وزن ہوسکتا ہاں سے کم میں مصالح تھیک نہ ہوگا جب ضرورت ہوشیشی میں سے سفوف ڈیڑھ ماش کیکر سواتو لہ وہی میں ملا کر دوانگلیوں سے ایک منٹ بک پھینیں بعداس کے گیبوں کا میدہ ایسے انداز سے اس میں ملائیں کہ بہت سخت ندہو جائے کان کی لو کے برابراس میں نرمی رہے یہی پہچان ہے پھراس کوہتھیلیوں ہے گولا بنا کرایک کپڑے میں رکھ کرالی طرح گرہ دیں کہ وہ گواا ڈھیلارے پھراس کوکسی کھونٹی پرٹا تگ دیں ،ای طرح تین روز تك لٹكارے چوشے روزاس كوا تاركر ديكھيں كماس كے اندرخمير خوب چھولا ہوگااس كو لے كے اوپر جوپيرو ي تحتی ہواس کوا تاردیں اوراس کے اندر کالیس دارخمیر نکال لیں پھرا یک چھٹا تک وہی میں میدہ ملا دیں اس قدر كدمابق كے موافق ہوجائے لينى كان كى لوكى طرح ملائم رہے اور وہى خمير جو گوئے ميں سے تكالا ہے اس ميں مل کر ہاتھ سے اس طرح ملاویں جیسے ہینے کے تمبا کوکومسلتے ہیں پھراس کا بھی گولا بنا کراس کیڑے میں ہوندھ کر جے گھنٹہ تک نظائمیں۔ بعد جے گھنٹے کے بیزی اتار کرخمیر نکال لیں اور پھرای طرح اب آ وہ یاؤ دہی میں میدہ ملا کراس خمیر کوملا دیں اور کپڑے میں رکھ کراٹکا دیں۔ چھ گھنٹے تک ای طرح لٹکا رہے بعد چھ گھنٹے کے اتار لیا ج نے اور ای ترکیب سے خمیر نکال کر بھر آ دھ یاؤ دہی ہی میں میدہ ای طرح ملا کراٹکاویں بعد جھ گھنٹہ کے اتار کرای طرح خمیر نکال نیں ہے چوتھا مرتبہ ہے اس مرتبہ گولے پر جوپپڑی پڑتی ہے اس کواگر نہ چھڑا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے پھر آ دھ پاؤ دہی میں ای طرح میدہ طاکراس خمیر کوبھی ملاویں اور ہاتھ ہے خوب میں جب ل ب ئو ب حتى طائل بارى وغيره ميں ركھيں بعد جار تھنے كے بنارى سے تكال كرا كر خمير كار كھنامنظور بوتواس كے اندرے آ دھی چیٹا نکٹمیرعلیحدہ نکال لیں اور اسی طرح آ دھی چھٹا نک وہی ہیں میدہ ملا کراس آ دھی چھٹا نک

خمیر کوملاویں اور ای طرح لڑکاویں بعد چھ گھنٹہ کے نکال کراو پر کی ترکیب کے موافق اور میدہ ملادیں ای طرح برابر کرتے رہیں۔ یہ ٹمیر تو بڑھتارہے گا اوریہ آدھی چھٹا تک ٹمیر نکال کر جوٹمیر بچااس کی ڈبل روٹی یعنی نان پوؤ یکاویں پھر دوسرے دن جب ٹمیر کی ضرورت ہوتو یہ جولٹکا ہوا ٹمیر رکھا ہے اس میں ہے آدھی چھٹا تک علیحدہ کر لیں اور ہاقی کا نان یا وَ یکاویں اور ٹمیر کوائی طرح بڑھاتے رہیں۔

تركيب نان يا و كاف ي جى خيرى رونى بكان كواو پر لكما باس كوآ دھ سير ميده ير بانى س گوندهیں جب گنده جائے تب اس کے اوپر کپڑاڑ ھا تک دیں بیدو د محننہ تک رکھار ہے اگر جار میریا پانچ سیر کے تان پاؤیکا تا ہیں تو اتنا ہی میدہ اب اس خمیر میں ملا کر گوندھیں اور تھوڑ انمک اور شکر سفید بھی ملاویں تو بہتر ہاورڈیڈھ یا دو تھنٹے تک پھررکھارہنے دیں اور یہ جوٹمیر ابھی گوندھا گیا ہے چیاتی یکانے کے آئے کی طرح و صیلا ہولیکن سکھنے کے شروع میں زیادہ و صلے آئے کے پکانے میں ذرا دفت ہے اس لئے کم و صیلا رحیس جب ہاتھ جم جائے زیادہ ڈ حیلا کریں پھر دو تھنٹے کے بعد اس گوند ھے ہوئے کو ہاتھ سے تھوڑ اتھوڑ ااٹھ کر یا تی پرزورے دے ماریں اور تھیلی ہے ملیں پھرالٹاویں اوردے ماریں جب خوب تار بندھ جائے تو کسی میز یر یا تخت پر یا کٹھرے میں رکھ دیں ہیں منٹ کے بعد جتنی بڑی رونی بنانا منظور ہے اتنا ہی بڑا پیڑا تول کراور خنگ میده یا تیل سے باہاتھ سے بنابنا کرر میں تاک ہاتھ میں ند چھٹے اور میا ہے سانچے میں رکھے یا فقط ٹین کے چورس سنی یا چوکھو نے تکروں پرر کھے، جب پیڑا آ دھا پھول جائے تب تنورکوجلائے اور بیتنورایسا ہونا جا ہے جس کی مجست میں یا پشت پر ایک روشندان ہو۔ جب بورے طور سے بیڑ انچول جائے اس وقت تنور کے اندر کی سب آگ نکال لے اور اگر پانی میں تھوڑ انمک اور دہی طاکر تنور کے اندر چیزک دیں تو بہتر ہے اور پھر اول ایک پیز اتنور میں رکھے اور مند تنور کا بند کر دے اور دو تین منٹ تھیر جائے اور دیکھے اگر اس کے او پر رنگ آیا ہے تو اور سب پیزے رکھ دے اور اگر تین منٹ میں وہ پیز اجل جائے تو پندرہ منٹ تک تھبر جائے تا کہ اس کے موافق گر ماہث ہوجائے اس ونت پھرا یک پیڑ ار کھ کر دیکھے اور اگر تاؤ بہت کم ہو گیا تو سب نان یاؤ ے بیر ے رکھ کر تنور کے مند برتھوڑی ی آگ رکھویں اور تنورکو کی ڈھکنے وغیرہ سے بند کرویں تا کہ بھا ہے نہ نکل جائے اور تین تین جارجارمنٹ کے بعدد کھے بھی لیا کریں۔ جب رنگ سرخی ماکل بیتی ہوا می آج کے تو فوراً اس كا دُّ حكنا كھول كرروٹيوں كونكال ليس اور تنورجس قدراب شندًا ہے اليي ہي گر ماہٹ ميں نان خطائي اور پیٹھے سکٹ بھی کیتے ہیں۔اگر نان خطائی یا میٹھالسکٹ کیا بنا ہوا تیار ہوتو فوراْ رکھ دیں اور منہ بند کر ویں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دکھے نیا کریں اور جب یک جائمیں نکال لیں اور اگر ابھی تان خطائی یا میٹھا بسکٹ تیا نہیں ہے تو تھوڑی ی آگ تنور کے منہ پر رکھ کر منہ بند کر دیں تا کہ گر ماہث بی رہے بیگر ماہٹ ہیں منٹ تک روسکتی ہے اور اس کے بعد پھر تنور میں آگ جلانا پڑے گی۔اور اگر تنور نیا بناویں تو تیمن ون اس کوجلا جلا کر چھوڑ ویں تا کہ ٹھیک ہوجائے اس کے بعد پھرروٹیاں یکاویں۔

تر كيب نان خطائى كى: تحقى باؤ بحرجينى يعنى شكر باؤسير، داندالا بحى خوردايك ماشه سمندر كيين تين ماش، ميده كيبون تين ماش، ميده كيبون عن اور داندالا بحى كو طاكر بيس منت تك ايك لكن بيس باتھ سے مين بيس بين كي كو طاكر بيس منت تك ايك لكن بيس باتھ سے مين بيس بين بيس بين اور اول تي بعد بيس منت كے جب وہ خوب بلكا بموجائے اس وقت سمندر كيس فيس كر ماد س اور باتھ سے خوب بينيش اور اول باؤ بجر ميده ڈال كر طاد س اگر كيلا بموتو بچا بمواج منا كم بھى چھوڑ دي اكى بھى بى روقت تيارى كال ليس۔ اسكى بھى نرى مثل كان كى لوك بمونا جا جن بھر نال خطائى بناكر تنور بيس رهيں بروقت تيارى كال ليس۔

ترکیب مینے پسکٹ کی: سمجی ڈیڑھ پاؤ، شکر آ دھ سیر، سمندر پھین چھ ہاشہ، دودھ ایک پاؤ، میدہ گیبوں کا آ دھ پاؤ کم ایک سیر، اول تھی اور شکر کو تان خطائی کی طرح خوب پھینٹیں اور ذرا ذرا دودھ چھوڑ نے جو سیس جب دودھ لی جائے تو آ دھ پاؤ پائی ایک دفعہ ہی چھوڑ دیں اور اس بیس سمندر پھین کو بھی ہیں کر ڈال دیں اس کے اوپر میدہ ڈال دیں اس کے اوپر میدہ ڈال دیں جب ٹھیک ہوج ئے تو روٹی کی طرح بیلن سے بیلیں اور جتنا ہر السکٹ بنانا ہے اتی ہی ہوی ڈبیدی کا نے کرتیاد کریں اور ثین کے پتر پررکھ کرتنور میں رکھیں جب یک جائے تو زکال لیں۔

تر کیب تمکین بسکٹ کی: سمجھی پاؤسیر بشکر چھٹا تک بھر بنمک سوا آٹھ ماشہ میدہ یہوں کا سے بجر ،
ول تھی اور شکراور نمک کو چیں کرایک تکن جی پانچ منٹ تک خوب چینیس پھر میدہ بھی ملا کرخوب پھینیس جیسے
پوریوں کا آٹا گوندھا جاتا ہے بھر جتنا ہو ابسکٹ بتانا ہوا تنابز ابیلن سے بیل کرائی طرح پتر پردکھ کرتنور میں رکھیں۔
اور بعد تیاری نکال لیس اس کونال پاؤ کے پکانے ہے پہلے پکانا جا ہے کیونکہ اس کوتاؤ آگ کازیادہ جو ہیے۔

آم کے اچار بنانے کی ترکیب: تازی کچی انبیوں کو جو چوٹ سے محفوظ ہوں اس قدر چھیلیں کہ ہزی ندر ہے یا دران کو بچ میں سے اس طرح تراشیں کہ دونوں بھا تکیں جدا ندہونے یا ویں بھر بجل دورکر کے اس میں نہیں کے چھلے ہوئے جوئے اور سرخ مرج اور سونف پودیدا دراورک اورکلونجی اور نمک من سب انداز سے ملا کر بھر دیں اور کیری کا مند بند کر کے ڈور سے سے با تدھیں آٹھ دس روز دھوپ دیر عرق نفن ع یہ سرکہ میں چھوڑ کر اس کو ایک ہفتہ تک دھوپ دیکر استعال میں لاویں اور اگر تیل میں ڈالن ہوتو آم کو میں طینے کی ضرور سے نبیں نمک مصالح بھر کر سرسوں کے تیل میں چھوڑ دیں۔

ح<mark>اشنی دار احیار بنانے کی تر کیب:</mark> آدھ سیر کشمش آدھ سیر چھوہارو، یاؤ بھرا پچور، آدھ یاؤادرک، "دھ پاؤلہس ان سب مصالحہ جاہت کو تمن سیر عرق نعناع میں چھوڑ کرڈیڈ ھ سیر شکرڈال کر پندرہ روز تک دھوپ دیکراستعال میں لاویں۔

نمک پانی کا اجار بنانے کی ترکیب: مولی، گاجر، شاخم وغیرہ کا پوست دور کرے تیلے تراش کر پانی میں جوث دیں باتی کا جوث دیں بعد جوش آجانے کے پانی دور کر کے ہوا میں خشک کرلیس پھر سرسوں کا تیل اور خشک پسی ہوئی ہدی اور سرخ مری اور کا ویک اور دائی اور نمک بھقد رضر ورت پانی میں ملاکرا یک ہفتہ دھوپ دے کر کام میں اوریں۔

شکیم کا اچار بہت ون رہنے والا : شاہم کے پانچ سر قتلے پانی میں خفیف جوش دیکر خشک کر کے اس میں سے چیزیں ملادی جا کیں آدھ پاؤٹمک اور چھٹا تک بھر مرچ سرخ اور آدھ پاؤرائی سرخ بیسب کی اور آدھ پاؤلسن اور پاؤ بھراورک بد باریک تراثی جا کیں گی۔ جب قلول میں ترشی اور تیزی بیدا ہوجاو کی گڑیا شکر سفید کا توام کر کے ان قلوں پر چھوڑ دیا جائے اور جب شیرہ کم ہوجائے اور بنا کرڈال دیں مدتوں رہتا ہے۔

تورش چینی بنانے کی ترکیب: مغزانبہ سیر بحر، سرکہ خواہ عرق نعناع سواسیر بہسن سرخ مرج آومی چینا تک، کلونی ، سونف، پودید، خشک دو دو تولد، لونگ جا تفل چار چار ہاشہ، ادرک نمک چین تک بحر، شکر یا گڑیا وَ بحر پہلے آم کے مغز کوسر کہ میں پسوالوں پھرسب مصالحہ کوسر کہ میں پسواکر آم کے مغز میں مخلوط کرا دواور جس قد رسر کہ باتی رہ گیا ہواس میں گڑاور مصالحہ مغز انبہ میں ملاکر جوش دلا دُ جب چاشنی تیار ہوجائے استعمال میں لا دُاوراً گرخوش رنگ بنانا منظور ہوتو دوتو لہ ہلدی بھو بھل میں بھنی ہوئی پسواکر آمیز کردو۔

مُر تبہ بنانے کی ترکیب: آم کا پوست جدا کر دو کہ سبزی کا نشان تک رہنے یاوے۔ پھر بھل نظوا کمیں پھرکا نے یاسوئی وغیرہ سے گودوا گودوا کر چونا اور پھنکری کے تھرے ہوئے پائی میں چھڑاتے جاؤ پھر دو تین گھنڈ کے بعد صاف اور خالص پائی میں ڈائواؤ اس کے بعد دھلوا کر خالص پائی میں جوش دلواؤ جب آدھ گلے ہو جا کمیں ہوا میں خشک کراؤ پھر کیر یول ہے دو چندشکر سرخ خواہ قند کے قوام میں چھوڑ وا کر جوش دلاؤ جب توام خوب گاڑھا ہو جائے اور تار بندھ جائے استعمال میں لاؤ اور اگر زیادہ نفیس بنانا چ بوتو تھے دوز دوسرا توام بدل دو بھی ترکیب سب مربوں کی ہے۔ پیشا اسیب آنول۔

نمک پانی کے آم کی ترکیب: نیچے کے آم جو بخت اور چوٹ سے محفوظ بول پانی میں خوب دھو کرمٹی کے بران میں ڈال کراس میں پانی آموں ہے او پر تک بھر دیں بعد تمین روز کے پھر دھو کروہ پانی بھینک ویں۔ دوسرا پی نی بدل ویں اور قابت مرج اور نمک اس میں اس انداز سے ڈال ویں کہ سوآموں پر پاؤسیر نمک اور آوھ پاؤ کہا میں اور پانی آموں سے او نیچار ہنا جا ہے اور بعض یوں کرتے ہیں کہ دوبارہ پانی برل کر تیسری بارکے پانی میں بیشی کو جوش دیکر جب وہ پانی شمنڈ ابو جائے آموں کے مند پر تھوڑ اتھوڑ اتیل ال برل کر تیسری بارک جوزی دیکر جب وہ پانی شمنڈ ابو جائے آموں کے مند پر تھوڑ اتھوڑ اتیل ال برل کر تیسری بانی میں ڈال دیتے ہیں۔ میتھی سے وہ پانی نہیں بگڑ تا اور اس وجہ سے آم یکھوڑ یا دہ تھر تے ہیں۔

کیموں کے آچار کی ترکیب: پانچ سیر کاغذی کیموں کیکران کوایک روز پانی میں چھوڑ دیں اور دوسرے روز پانی سے نکال کران کی چارچار کھا نکسی کرے ان میں گرم مصالحہ اور سیندھا نمک بھر دیں اتنے کیموں کے واسطے آ دھ میر گرم مصالحہ اور تین پاؤنمک کافی ہے اور نمک مصالحہ بھر کر برتن میں ڈال دیں او پرے کیموں کا عرق نچوز ویں اور بعض تین پانی بدلتے ہیں اور میر چیچے چھٹا تک مصالحہ ڈال دیتے ہیں اور او پرے کھٹے کیموں کا عرق نچوڑ تے ہیں جس قدر زیادہ عرق نچوڑ اجائے گا ذیادہ دنوں تک تھرے گا اور بعض میر بھر نمک ڈالتے ہیں اور بید جیزیں جیزیں جیزیں جیزیں جیزیں جیزیں جیزیں جیزیں جیزیں ہے۔ اور بیسب چیزیں

گرممصالحہ کے ساتھ کوئی جاتی ہیں۔

### کیڑار نگنے کی ترکیبیں

سیاہ رنگ۔ تلعی چونے کی آ دھ بیراور خالص تیل بیر بھراور گڑکا شیرہ آ دھ بیرسب کو خوب طاکر کسی ناند میں بھر دے اور شیح اور شام اور دو پہر کے وقت ایک لکڑی ہے اس کو ہلا دیا کرے کہ اس کا خمیر اٹھ کھڑا ہواور اگر سروی کا موسم ہوتو ناند کے جاروں طرف آگ جلا دیا کرے کہ اس کی گرمی ہے خمیر اٹھ کھڑا ہواس میں کپڑے کورنگ لے اور اس رنگ کر جب خشک ہوجائے گائے کا تازہ دودھ میں ڈوب دیدے یہ مہندی کی پٹی یانی میں جوش دیکراس یانی میں کپڑا بھگودیں تو خوب پختہ ہوجائے گا۔

زرور نگ۔ اول بلدی خوب باریک پیس کر پانی میں ملا کر کیڑے کواس میں رنگ نے اور نچوڑ کر خشک کر کے پھر دوتو لہ سفید پھنکری ٹیس کر پانی میں ملاد ہاور کیڑے کواس میں دھوکر خشک کر کے پھرآ م کی چھال آ دھ سیرلیکر تین پہرتک پانی میں جوش دے اور چھال کر کپڑے کواس میں ڈوب دے اور پھر خشک کر لے۔

سنہرہ انبوہ رنگ۔ اول دصلہ بحر بلدی میں کیڑا رنگ لے بھر پاؤسیر ناسپال کو پائی میں جوش دیر جھان کراس میں رنگ لے اور ناسپال کا پانی رہنے دے بھر دصلہ بھر کیرو پانی میں ملاکراس میں رنگ لے بھر جوناسپال کا پانی بپیا موار کھا ہے اس میں ڈوب دے بھر وو بیسہ بھر بھٹکری علیحہ و پانی میں ملاکراس میں کپڑے کو خوط دے بھراس بھٹکری کے پانی میں تھوڑا کلف جاول یا آئے کا ڈال کر ہاتھ ہے ہلاکر کپڑے کو چند ہاراس میں غوط دیکر نکال لے۔

سنہر سے انبوہ کی دوسری ترکیب۔ ناسیال اور مجیٹھ دونوں برابر وزن کیکر دونوں کو نیم کوفتہ کر کے لیعنی کچل کر رات کے وفت پانی میں بھگو دیں اور صبح جوش دیکر جیمان لیس اول پھٹکری خوب باریک پیس کر پانی میں ملاکراس میں کپڑے کوتر کر سے خشک کرلیس پھرای ناسیال اور مجیٹھ کے پانی میں غوطہ دیں

دوسری ترکیب زمردی رنگ کی۔ آم کی کونیل آدھایا و کیکر آدھ سیریانی میں جوش دیں اور چھان کراس پائی میں کوالگ رکھ لیس بھر تیسرے پائی میں دوبارہ جوش دیں اور اس پائی کوالگ رکھ لیس بھر تیسرے پائی میں دوبارہ جوش دیں اور اس پائی کوالگ رکھ لیس بھر دوسرے پائی میں دوبارہ جوش دیں اور چھان کراس بائی کوالگ رکھیں۔ اول کیڑے سے پہلے پائی میں رنگ کر خشک کرلیس بھر دوسرے پائی میں رنگ کر خشک کرلیس بھر دوسرے پائی میں رنگ کر خشک کریں۔ میں رنگ کر خشک کریں۔

طوی رنگ۔ بول یعن کیکر کی چھال یا وُسیراور کا نفل جا رتو لہ نیم کوفتہ کر کے رات کو پانی میں بھگودی اور صبح کو جوش دیں۔اول بھٹکر کی دوتو لہ جدا پانی میں ملا کر کپڑے کو اس میں غوطہ دیں پھراس رنگ کے پانی میں غوطہ دیں بھرای رنگ میں ایک تو لہ سیس ملا کر پھرغوطہ دیں گریہ سیس رنگنے کا ہوہیرا سیس نہ ہو۔

طوی پخته سرخی ماکل خوشنمارنگ۔ اول آ دھ پاؤگیٹھ اور آ دھ پاؤ مبندی کی پتی کچل کررات کو چھ سیر پانی میں تر کریں منج مٹی کی ہانڈی میں کئی جوش دیکر چھان کرر کھ لیس پھرزرد ہڑ لیعنی بڑی ہڑ اور ہلدی ہاریک پیس کر بہت ہے پانی میں ڈال کر کیڑے کوالی طرح رہمی کہ دھبہ نہ پڑے پھر نچوڑ کر مایہ میں خٹک کریں اورای
ریک کے رہنے دیں اور آ دھ پاؤگڑ اور آ دھ پاؤ خٹک آ ملہ یعنی آ ٹولہ ایک لو ہے کی کڑھائی میں تجوڑے پانی میں
ڈال کر دھوی میں رکھ دیں۔ جب اس میں اہال اشحنے گئے اور سیاہ ہوجائے تو ای مجیٹھ اور مہندی کے رنگ میں
ملاکر پھر کیڑار تھیں۔

فاختنی رنگ۔ ووعد و ماز و بڑے بڑے نیم کوفتہ کرکے پانی میں ایک پہر تک تر رکھیں پھر پیس کرزیاد ہ پانی میں ملا ویں اور کپڑے کو اس میں رنگ کر ختک ہوئے دیں۔اس پانی کو پھینک کر برتن میں نیا پانی ڈال دیں چوتھائی آبخور و کاٹ کراس یانی میں ملا کر پھررنگ لیں۔

کاٹ بنانے کی ترکیب۔ پندروسیر پانی میں دوسیر لوبااور تعوز اسا آملدادر بزی بز ڈال کرایک ہفتہ تک رہنے دیں ۔ بعض سویاں بکا کراس کا پانی بھی اس میں ملا دیتے ہیں اور چھپیوں کے یہاں سے بنا ہوامل جائے تو بنانے کی ضرورت نہیں۔

سبزرنگ ۔ اول کپڑے کونیل میں رنگ لے پھر ہلدی کو پائی میں جوش دیکر کپڑے کواس میں خوطہ دے اور خنگ کر لے پھر کا کڑ امینگل کو کچل کر پائی میں جوش دیکر جھان کراس میں خوطہ دے اور خنگ کر کے پینکری کے یانی میں ڈال کر لئے۔

کا بی سبر رنگ۔ اول ہاری کو باریک چیں کراور بھی کا پانی اس میں ملا کرتھوڑی دیر کپڑے کواس میں پڑا
رہنے دیں پھر صابان کے پانی ہے اس کو دحوکر ترش مجھاچہ میں پینکری چیں کر ملا کر اس میں کپڑے کورنگ
لیں۔اول ہاکا سا گیرووے لے پھر کپڑے کو خٹک کر کے تن کو باوان دستہ میں کوٹ کر اس کے جا ول یعنی نیج
لیکر پانی میں وہ تین جوش دے اور کسی برتن میں اول تھوڑا سا پانی کئیراس میں آ دھارتک ملا کر کپڑے کو خوطہ
دے اگر دیگ ہلکا آئے تو آ دھارتک جو بچار کھا ہے وہ بھی ڈال دے۔

اودارنگ پختہ۔ پنگ ثیریں اورتھوڑا چونہ پانی میں جوش دیکر کے مساف کر کے اس میں پیکٹری ڈال کر کپڑے کوغوطہ دیں اوربعض بڑی بڑاورتھوڑ انسیس بھی ڈیس کر ملادیتے ہیں۔

سرخ رنگ پخت پنگ شرین تین چنا تک منگا کراس کوکوٹ کردیزہ ریزہ کرے اور سر جرپانی میں خفیف ساجوش دیکررات جرتز رکھ کرمنے کو پھر جوش دے اور جب آ دھا پانی رہ جائے اس کوصاف کرے رکھ لے پہرا تنابی پانی ڈال کردوبارہ جوش دے، جب آ دھا پانی رہ جائے اس کوصاف کرے علیمہ ہوگ ہیں ہوئی ہڑا کی ہزا گئے تو لے جس کر ایک تو لے بہر کر ہزا گئے تو لے جس کر ایک تو لے بہر کر ہزا گئے تو لے بانی میں کپڑے کو کو طردے اور نچو کر کوشک کر لے پھر چنگ کے دوسرے جوش دیے ہوئے بوک پانی میں کپڑے کو کر شک کر لے پھر چنگ کے دوسرے جوش دیے ہوئے بانی میں کپڑے کو کر شک کر لے پھر چنگ کے دوسرے جوش دیے ہوئے بوک پانی میں کہ ہزا تھ ہے بانی میں کر جاتھ ہے تا بین میں کہ جوش دیے ہوئے بانی کوایک تو لہ سفید پھٹکری چیس کر ہاتھ ہے تا بدے کراس میں تر رکھ اور نجوز کر شک کر تاب میں تر رکھ اور نجوز کر شک کر

کے پھر بڑی بڑا یک آولہ چیں کر پانی میں ملا کراس میں کیڑے کوغو طدد بکرتھوڑی دیراس میں رہنے دے پھرنجوڑ کر خٹک کریے۔

پستنی رنگ۔ اول کپڑے کو ہلدی کارنگ دیں پھرصابن کے پانی میں بھگودیں پھر کاغذی لیموں کاعرق یانی میں نچوڑ کراس پانی میں غوط دیں اور نچوڑ کر خشک کرلیں۔

دوسری ترکیب اول جار ماشنیل بانی میں چیں کر کپڑے کواس میں رنگیں پھر پینکری چیں کراس نے پانی میں شوب دیکر خشک کرلیس پھر چیوتولہ ہلدی پانی میں ملا کراس میں شوب دیکر خشک کرلیس اور دوبارہ پھر پینکری کے پانی میں شوب دیں اور خشک کرلیس پھر ناسپال چیوتولہ پانی میں جوش دیکراس میں کپڑے کوشوب دیکر خشک کر لیں ۔۔

فیروزی رنگ۔ اول پھر کے چونے میں کپڑے کو ہلکا سارنگ دیں پھر نیلاتھوتھ ہیں کر پانی میں ملاکر رنگ تیار رکھیں اور اس میں سے تھوڑ اتھوڑ ارنگ علیحدہ لیکر کپڑے کور تکتے رہیں اور خٹک کرتے رہیں جب خواہش کے مطابق رنگ چڑھ جائے پینکری کے یانی میں شوب دیکر خٹک کرلیں۔

چھٹا تک ہے من تک لکھنے کا طریقہ: آدمی چھٹا کہ (اما) ۔ ایک چھٹا کہ (اما) ۔ ایک چھٹا کہ (اما) ۔ دوسیر (اما) ۔ ایک سال ایک ہوتا ایک اور الرائی ۔ دوسیر (اما) ۔ ایک سیر (اما) ۔ دوسیر (اما) ۔ ایک من (من) ۔ دورار آرائی ہو کہ ایک آدم ایک ہوتا تک کیا چیز ہے۔ سوتم جائی ہو کہ ایک آدم ہوتا تک کیا جیز ہے۔ سوتم جائی ہو کہ ایک آدم ہاؤا ور ایک چھٹا تک ہے جارہ و جائیگا۔ ایک چھٹا تک ہے جارہ و جائیگا۔ ایک طرح آگر چھٹا تک کم سیر بھر لکھنا ہوتو دیکھو کہ چھٹا تک کم سیر کس کو کہتے ہیں سوفا ہر ہے آداس میں ایک آدم سیر ہے اور ایک باؤ سیر ہے اور ایک آدم پاؤ ہے اور ایک چھٹا تک ہے ۔ آئی چیزیں اس میں ہیں تو تم ان سب کی نشانیاں ملاکر آگے ہینچ کلے دواس طرح ۔ "اال بس یہ چھٹا تک کم سیر ہوگیا ای طرح جو بچوٹم کو ان سب کی نشانیاں ملاکر آگے ہینچ کلے دواس طرح ۔ "ال بس یہ چھٹا تک کم سیر ہوگیا ای طرح جو بچوٹم کو لکھنا ہواس کو پہلے موج لواس میں کیا گیا چیزیں ہیں ہوتی چیٹ کے مور سب کی نشانیاں کھوڑ ہو ٹی چوٹی چیزی نشانی سیا کھوڑ ہو ٹی جوٹی جیزی نشانی سیل کھوڑ ہو ٹی جوٹی ہو ٹی ہو ٹی جوٹی ہو ٹی ہو ٹی ہو ٹی ہو ٹی ہو ٹی ہو گئی ہیں بوی نشانی سیل کھیں گیا ور جو ہو ٹی ہو

حجدام سے دئی براررو بیاتک لکھنے کاطریقہ: حجدام (۲ دام)، دھیلہ (۱ دام)، پاؤ آنہ لینی ایک بیبہ (۔۔/)، آدھ آنہ (۱۰)، پون آنہ (۱۰)، ایک آنہ (۱۱)، سوا آنہ (۱۱)، ڈیڑھ آنا (۱۰۱)، پونے دو آپ (۱۰۱)، دو(۲) آنے، تین (۳) آنے، جار (۴) آنے۔ ای طرح جنے آنے لکھے ہوں اتابی ہند سکھ کرای کے آگر (ا) پرشائی کردومثانی کردومثانی کو بروہ آنے لکھنے ہیں تو اول بارہ کا ہمد سکھو۔ای طرح ۱۲ پھرای کے آگرای طرح کا بنادو (۱) تو دونوں سے ل کر سکھنے ہیں تو اول بارہ کا ہمد سکھو۔ای طرح ۱۲ پھرای کے آگرای کو دوآ نے یا ڈھائی آنے یا پونے تین آنے بی سوچ نے ہم موسو شکل بن جاو گئی را ۱۲۔) یہ بارہ آنے ہو گئے۔اگریم کو دوآ نے یا ڈھائی آنے بی سوچ نے ہم موسو ہے ہم موسو ہو کہ ایک ہوں دوآ نے ہیں اورا کیک آ دھا نہ ہے اورا کیک یاؤ آنہ ہے۔ پس تم سب کی نشانیاں ای طرح کو دو ۲ بول کے مثل ہو ایک ہو دوآ نے ہیں اورا کیک آ دھا نہ ہے اورا کیک یاؤ آنہ ہے۔ پس تم سب کی نشانیاں ای طرح کو چو پائے لکھ دورو پے ہے کم ہوتو ای طرح ہند سہ بنا کر کھیں کے مثل بی بی نے سولد آنے کو اس طرح کو پول اور جو پائے کھی دورو پے ہے کم ہوتو ای طرح ہند سہ بنا کر کھیں گے مثل ہو نے سولد آنے کو اس طرح کو بھیں نے ۱۵ اور جب بیرو پیہ پوراہ ہوجائے تو اور شکل شروع ہوگی۔اس طرح:۔

ایک رو پیر (صمر) ، چورو پیر (عمر ماعم ما ) ، بارہ دورو پیر (عمر ما ) ، بیارہ دو پیر (سم ما ) ، بیارہ دورو پیر (سم ما کو کرو کو کر ان کی کور

 روپ (معمام) - آٹھ سو روپ (مسام)، نو سو روپ (لعمام)، ایک بزارروپ (ال مام)، دو بزار روپ (اعدم )، تین بزارروپ (سدم م)، چار بزارروپ (لمعهدم م)، پانی بزارروپ، (صهدم م) چی بزار روپ (سهدم م)، ممات بزارروپ (معهدم م)، آٹھ بزارروپ (مهرم)، نو بزارروپ (لعهم م)، وی بزارروپ (عمرم) ب

اگرروپات کھے ہوں کہ اس میں بڑاریمی ہاور سوجی ہاوراس ہے کہ کم بھی ہوں کہ اس کے رقم ہی ہوں کہ اس کے رقم ہی ہے اس کے رقم ہیں گاہیں گے۔ اس طرح کہ بڑار کی رقم پہلے کھیں گے اس کے اور بینج کھیں گے۔ اس طرح کہ بڑار کی رقم پہلے کھیں گے اس کے اور ہوگی ہے۔ مس اس کے مسلم کی رقم مثلاً ہم کو پانچ بڑارا تھ مونتانو ہو دو پہلے جیں تو اس طرح کھیں گے مشلاً ان روبوں کے ساتھ چودہ آنے بھی ہیں تو سام اور جو کھی آنے ہی ہوں تو ان کو سب کے بینج کھیں سے مثلاً ان روبوں کے ساتھ چودہ آنے بھی ہیں تو سام اور پر کی رقم کے بعد اس کو مکھ دیں گے مثلاً اس اور پر کی رقم کے بعد اس کو مکھ دیں گے مثلاً اس طرح سام مادام یہ ہونے جودہ آنے اور ایک دھیلا جھدام بھی ہوتو ان آنوں کے بعد اس کو مکھ دیں گے مثلاً اس طرح سام مادام یہ ہونے جودہ آنے اورا یک دھیلا ہوگیا۔

گر اورگرہ لکھنے کا طریقہ: گر کودرے کہتے ہیں اور ای طرح لکھتے ہیں اگرا یک گر تھا ہوتو فقط درند کھیں گر اور دوگر کھیں ہوتو اور جور تیس روپوں کی تھی جا چی ہیں وہی لکھیں گر اور دوگر کھیں ہوتو اور جورتیس روپوں کی تھی جا چی ہیں وہی رقیس کی گر کھیں گر اس طرح تکھیں گر ( ہے درجہ ) اور چار گر اس طرح تکھیں گر ( لکھ درجہ ) اس طرح جننے چا ہوگھتی چلی جاؤے گر یہ یا در کھو کہ بعض رقبوں کا جو پھی سرا گوئی مڑا ہوتا ہے وہ فقط دو پول کے لکھنے ہیں ہا اور گر دول کے لکھنے ہیں وہ سرانہیں موڑا جا تا ہے مثالاً اگر دی گر تکھیا ہوتو یو تکھیں گر ( علی الفظ اور کی گھیا ہوتو گر کی قم کے پنچا تنا ہند سہ لکھ کر گر ہ کا لفظ اگر دول گر تکھیا ہوتو گر کی قم کے پنچا تنا ہند سہ لکھ کر گر ہ کا لفظ الکھ دیتے ہیں مثالاً دی گر کے ساتھ آٹھ گھر ہ ہوں تو یوں تکھیں گر ( درجہ گر ہ ) ای طرح میں کے لکھنے کا قاعدہ ہے ۔ مثالاً چارمی کو اس طرح تکھیں گر ( للعہ من ) اور دی من کو اس طرح تکھیں گر ( عا ) اس میں تا عدہ ہے ۔ مثالاً چارمی کو اس طرح تکھیں گر ( للعہ من ) اور دی من کو اس طرح تکھیں گر ( عا ) اس میں تق بات اور ذیا دہ ہے کہ جن رقبوں کا سرا کوئی مجھیڑ انہیں جنے تو لہ ماشے ہوں اور ہندہ تکھو۔ پھر تو لہ ماشہ بحق کا طریقہ نے اس میں کوئی بھیٹر انہیں جنے تو لہ ماشے ہوں اور ہندہ تھیں۔ بھی ہوتو یوں لکھودو کی ماشہ بی رق کا کفظ لکھ دواور جو کی چیز ہیں ہوں سب کھیدومشلا چارتو لہ اور چیدما شداور تین رق کھی ہوتو یوں لکھودو

چھوٹی ہوئی گفتی کی نشانیوں کا جوڑ نا: اس کوخوب بھے لیما مثلاً کی چیزیں خریدیں کوئی روپوں کی کوئی آنوں کوکوئی چیوں کوتواب ہم کوسب کا جوڑ کرد کھنا منظور ہے کہ سب کتنا ہوایا گھر جس اناج کی دفعہ آیا ہے بھی من کہمی ہیروں بھی آدھ میر باؤسیر باشار نے کی چیزیں سونے کی بنائیں کوئی تو اوں ہے کوئی ، شوں اور کوئی رتیوں قواب سب سونا اس کا کتنا ہوا۔ ان چیزوں کے جوڑنے کی حساب جس ضرورت پڑتی ہے۔ سواس کا قاعد ، سیاس سب سونا اس کا کتنا ہوا۔ ان چیزوں کے جوڑنے کی حساب جس ضرورت پڑتی ہے۔ سواس کا قاعد ، سیاس سب سونا اس کا کتنا ہوا۔ ان چیزوں سیر چھٹا تک یا تو لے ماشے ہر ہر چیزے کے ساتھ لکھو۔ پھرایک

طرف دیجسی آؤکسب میں چھوٹی رقم یا سب میں چھوٹا وزن کہاں کہاں ہے۔ان سب کوا ہے جی میں جوڑتی جو پھر جوڈ کرید دیکھوکداس سے بڑی رقم یا اس سے بڑا جو وزن ہے یا ہے چھوٹی رقمیں اور و ڈن اس بڑی رقم یا اس سے بڑا وزن سے بڑا وزن سے یا چھوٹی رقمیں اور وزن ملا کر یااس بڑی رقم یا بڑے وزن کی گئی ہیں پوری پوری چی گئی یا اس سے بڑا وزن سے برٹی رقم یا بڑے وزن کے کئی ہیں بڑے وزن سے کسر رہی ہے اس کسر کو کھولا اور جتنا بڑے وزن کی گئی ہیں پورا ہوگی اس کو پھر بڑی رقم یا بڑے وزن کے ساتھ ملا کر اس کسر کو کھولا اور جتنا بڑے وزن کی گئی ہیں پورا ہوگی اس کو پھر بڑی رقم یا بڑے وزن کے ساتھ ملا کر اس کو جوڑ کر و کھو کہا ہے ہوئے اس کو جوڑ کر و کھو کہا ہے ہوئے اور اکتنی ہیں آگی ہیں آگی ہیں اگر کے ساتھ کھے دواور جتنا بچاس کو پھر بڑی رقم یا وزن سے جوڑلوا ورا گرنہیں آ یا تو اس کسر کو پہلے کہ جو ہو کے ساتھ کھے دواور جتنا بچاس کو پھر اس سے بڑی رقم یا وزن سے جوڑلوا کی طرح اخیر تک حساب ختم کر دواور لکھ دو جو صب سے اخیر تکھا ہوا ہوگا وہ سارا ال کر جتنا ہوا اس کو میزان کہتے ہیں۔

روزمرہ کی آمدنی اور خرج کی صفح کا طریقہ:

اس کو سیال کہ جی اور بڑے کام کی چیز ہے کیونکہ ذبانی یا در کھنے میں ایک تو بھول ہوجاتی ہے پھر بھی فاوندا متبار نہیں کرتا کہی سوی سوی کو بتلا نے سے خواہ مخواہ شبہ ہوتا ہے کہ بھی یا دندا ہے یا تہ بھا وَ تو شرمندگی اٹھی تی بڑتی ہے اور اس سے نوکروں چا کروں پر بھی وباور بہتا ہے وہ بچھ لے کر طرنبیں سکتے بید معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کھی قلائے فلائے وات آیا تھا اور چھٹ مک روز کاخری ہے تو سیر بھر کھی سولہ دن ہونا چا ہے تھا یہ آٹھ دن میں کیوں ختم ہوگیا۔ ما ما یہ شیل کہ کتی کہ بی بی بھی اچا ہے کہ جو آم میں کہ بھی کے بی بی کہ بوتی کہ جو آم میں کہ بی کہ کہ کو یو فریس رہا۔ سولہ روز ہوئے جب آیا تھا تم کو بمیشا ہے ذمہ دازم جھنا چا ہے کہ جو رقم سے اس کو بھی لکھ لیا کرواور جہال خری بواس کو بھی ساتھ ساتھ لکھ لیا کروووس ہے وقت کے بھروے سے ندر با

کرواس میں اکثر بھول چوک ہوجاتی ہے۔ لکھنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کسی پر بدگانی نہیں ہوتی مثانا تمہارے
پاس دل رویے تھے تم نے چواٹھائے۔ گریادر ہے پانچ۔ اب چار بی رویے رہ گئے۔ تہماری یاد ہے پانچ ہی
ہیں ایک رو پہلیس دیکر بھول کئیں اور سب پر چوری لگاتی پھرتی ہیں کے فلائی نے اٹھ لیا ہوگا تم کوئی چیز ہے لکھے
مت رہنے دیا کرو کیٹر ہو تو لکھ کرفلتی کو برتن دوتو لکھ کرکسی کومز دوری دوتو لکھ کرکوئی چیز منگاؤ تو لکھ کراور جوتم کو
می اس کو بھی لکھ لو۔ اب ہم تم کو آمدنی اور خرج لکھنے کا قاعدہ بتاتے ہیں۔ ایک ہفتہ کا حساب بتالیا کروجا ہے
اس کو بھی لکھ لو۔ اب ہم تم کو آمدنی اور خرج لکھنے کا قاعدہ بتاتے ہیں۔ ایک ہفتہ کا حساب بتالیا کروجا ہے
ایک ایک مہینے کا یہ تم کو افقیار ہے وہ طریقہ ہے۔ مثانا تم کو ایک ایک مہینہ کا حساب رکھنا منظور ہے اور دمف ان
سے شروع کرتا ہے۔ تو ایک کتاب بڑے یو دوتوں کی بتا تواور جس ورتی ہے لکھنا ہوائی کے شروع پراول
ہے مہارت لکھو(حساب آمدوخری بابتہ ماہ دمفیان) پھرائی مجارت کے پنچ نفظ جمح کولکیر کی طرح یوں تھو۔
ہے مہارت کھو(حساب آمدوخری بابتہ ماہ دمفیان) پھرائی مجارت کے پنچ نفظ جمح کولکیر کی طرح یوں تھو۔

وجود الدائی کے بعد ڈرائی جگہ چھوڈ کر جہال کہیں اٹھے اس کوتاریخ وارروز کے روز کھتی رہو
ادرائی کے بعد ڈرائی جگہ چھوڈ کر جہال کہیں اٹھے اس کوتاریخ وارروز کے روز کھتی رہو
اس طرح کی رمضان چاول (لسلعہ ) کی (صد ) ہا رمضان شکر سفید (ع) ، دود ہوالا (عام )
ار مضان گرم مصالح ہم ہے ہم رمضان مبعد ہیں تیل کم ،۵ رمضان طالب علموں کو افظاری و تحری کیلئے ۔ اس طرح مبید بھر تک کھی رہو جب مہید ختم ہوجائے خرج کی ساری رقبوں کو اوپر کے طریقہ کے موافق جوڑ کر مبید بھر تک کھی رہو جب مہید ختم ہوجائے قری کی ساری رقبوں کو اوپر کے طریقہ کے موافق جوڑ کہ مبید کی میزان اس دجوہ کی کیسر کے بیچاس طرح مکھو۔

مجر یوں کرو کہ حال کی لکیر کے نیج جتنی رقیس میں ان سب کو جوڑ کراس حال کی لکیر کے بیجے لکھ دو مثلًا اس جكه كى رقمول كوجوجورًا للعد عرعه جوئ اس كواس كے بنچاس طرح لكوديا-للعدكوعه ٢٢ پھر یوں کروک اس حال کی جوڑی ہوئی رقم کو بقایا کی لکیر کی رقم کے ساتھ جوڑ کر جمع کی لکیر کے پنچے لكهدومثلاً اس للعد عرعه ١٣٣ كراته عد كوجورًا للعد عرمه ١٣٣ بوت اس كواس طرح لكها\_ للعدكوسه اب اس رقم کو وجوه کی رقم ہے ویکھ لوکہ دونوں برابر میں یا جمع کی رقم زیادہ ہے اور وجوه کی رقم کم ہے یا جمع کی رقم کم ہےاور وجوہ کی زیادہ اگر دونوں برابر ہوں تو حساب جہال لکھا ہوائتم ہے اس جگہ لفظ تمرکو كيرى صورت مي لكددواس طرح اوراس کے نیچے بالخیر کالفظ لکھ دومطلب سے کہ پچھٹیس بچااور اگر جمع کی رقم بڑی ہے اور وجوہ کی رقم تم ہے تو معلوم ہوا کہ کچھرو ہیے بچاہے واس تنمہ کی لکیرے نیچےوہ بچی ہوئی رقم لکھ دومثلاً او پر کی مثال میں جمع ک رقم للعدے اور وجوہ کی رقم مسمام وجوہ کھی تو ۔ ہامدہ ۱۳ یج اس کواس لکیر کے بیجاس طرح لکھو تنتہ۔ ۵ارہ۔ ۱۳ اوراگر جمع کی رقم کم ہواور وجوہ کی رقم زیادہ ہوتو بجائے تنہ کے لفظ فاضل لکھ کرجتنی رقم زیادہ ہودہ اس لفظ کے بنچ لکھ دواس کا مطلب سے ہے کہ اس مبینہ میں اس قدرخرج آمدنی ہے زیادہ ہواہے۔ہم اس مثال کی الگ الگ بتائی ہوئی باتوں کو اکٹھا لکھ کر بتلا و ہے ہیں۔ للعد عوره ١٣٢٧ ويجوه ۸ إعسيه ۲۰ بقايا 1046 حال

کیم رمضان از ننتی صاحب از رمضان فروخت غله ۱۰ رمضان دصول از بی بی صاحب کیم رمضان چاول (للعه ) کیمی (صه ) ۴ رمضان شکرسفید عا ۱۰ دود هدوالا عا ۳ رمضان گرم مصالح ۴ مرمه رمضان مجد میں تیل ۸ مرمضان طالب علموں کی افطاری دیحری ہے ۱۴ م

تتر ...... ...... سيد ١٥ م عه ١٣٠

اب آئی بات کام کی اور یا در کھو کہ جب تمرکی رقم لکھ چلوتو اس رقم کو اور وجوہ کی رقم کو جوڑ کردیجھ ك كتنى بوكن اگرجمع كى رقم كے براير بوتو حساب سيح باوركم زيادہ بوجائة تتركى رقم نعط كلهى كئى چرسوج ا که کتنارو پیزرج ہے بچاہے اورسوچ کرمیج تکھواور پھرای طرح تنمہ کی رقم اور وجو ہ کی رقم کو جوڑ کر دیکے اواب مجی جمع کی رقم برابر موئی یانبیس جب برابر موجائے تو حساب کوسیج مجھود کیمواو پر ک مثال سے ۵ارہ مد ۸ مه كوجور كرد يكها للعد كارسه ٣٠٠ بوئ معلوم بواكد حساب يح بخوب مجولوا كريكه فاصل بوتواس فاضل رقم کوجع کی رقم کے ساتھ جوڑ کرد کیمواگر وجوہ کی رقم کے برابر ہوجائے تو فاصل سیح ہے ورنہ پھرسو چو۔ تعور عصد ولكابيان: حساب عجوف جهوف قاعدول كوكر كهت بين ال سات ساني ساتھ زبانی حساب لگ جاتا ہے تھوڑ ہے ہے گرلکھ دیتے ہیں جن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ پہلا گر، ا کیمن چیز جتنے روپے کی ہوگی اسنے آنوں کی ڈھائی سیر ہوگی۔ مثلاً ایک من جاول آٹھ روپے کے ہوئے آٹھ آئے کے ڈھائی سیر ہوئے اور آٹھ چیوں کے ڈھائی پاؤھاول ہوئے۔ دوسرا کر۔ اگر روپے ک سير چيز آئے گي جاليس رويے كي اتنامان آو كي مثلا ايك روپيدكا ويز همير كلى بواتو جاليس رويے كا ويز من ہوگا۔ تیسرا گر۔ ایک رویے کی ہے سیر چیز آ ویکی ایک آنہ کی اتن چھٹا تک ہوگی مثلا ایک روپے۔ میں سیر گیہوں آئے تو ایک آنہ کے میں چھٹا تک آئیں ہے۔ یعنی سواسیر۔ چوتھا کر۔ ایک رویے۔ ہے دھڑی لین ہے پنسیری کوئی چیز آ و می تو آٹھ روپے کی اینے من ہوگی مثلاً ایک روپے کے گیہوں م ہنیری آئے تو آندروپے کے جارمن آئیں گے۔ یا تجوال کر۔ ایک روپ کے جاڑ کیز ابوگاا کہ » نه کااتن گره بوگا به مثلاً ایک رو پهیکا جارگزاشها بواتو ایک آنه کا جارگره بوگا - به حساب کی تھوڑی ی باتیس دی ہیں جو عورتوں کیلئے بہت مفید میں زیادہ کی ضرورت بڑے تو کسی سے سیکولووہ لکھنے میں مجھنیں ہتنی ۔

# بعض لفظوں کے معنے جو ہروفت بولے جاتے ہیں

مہینوں کے عربی اور اردونام

| جمادی الثانی | جمادی الاول ۵ | رئ الأنى | ريخ الأول <b>"</b> | صفرا       | تحرمة  |
|--------------|---------------|----------|--------------------|------------|--------|
| خواجه جی     | شامار         | ميراني   | بارهوفات           | تيروتية کي | ومإ    |
| ذِي الحجبة ا | ؤى تعدواا     | شوال•ا   | دمشاان ۹           | شعبان ۸    | ر جب ۷ |

مريم روزه شب برات رمضان عيد خالى بقرعيد

بہندی مہینے اور موسم اور قصلیں:

ہمندی مہینے اور موسم اور قصلیں:

ہمادتے ہیں اور اساز ھا۔ ساون ا ۔ بھادوں ا ۔ کوار ا جس کو اسون بھی کہتے ہیں یہ چار مہینے برسات کے ہیں۔ اور کا تک ااگن ا جس کو منظسر بھی کہتے ہیں۔ پوس ا جس کو پوہ بھی کہتے ہیں۔ ما گھ جس کو ماہ بھی کہتے ہیں۔ اور کا تک ااگن ا جس کو منظسر بھی کہتے ہیں۔ پوس ا جس کو بھی کہتے ہیں۔ ما گھ جس کو ماہ بھی کہتے ہیں اور ایادر کھو کہ تیسر برس ہیں یہ چوارش ہوتی ہاں کو مہاوٹ کہتے ہیں اور ان میں جو بارش ہوتی ہاں کو مہاوٹ کہتے ہیں اور یادر کھو کہ تیسر برس ان مہینوں میں ایک مہینہ دود فعد آتا ہے اس کو لوند کا مہینہ کتے ہیں۔ اور یہ بھی یا در کھو کہ یہ مہینے چاند رات سے شروع نہیں ہوتے ہیں اور جس فعل شروع نہوتے ہیں اور جس فعل میں گیہوں چنا ہوتا ہے وہ رہے اور سازھی کہلاتی ہاور جس موسم میں چاول اور خھاانا ج ( کی ہا جرہ جوار وغیرہ ) ہیدا ہوتا ہے وہ رہے اور سادنی کہلاتی ہے اور جس موسم میں چاول اور خھاانا ج ( کی ہا جرہ جوار وغیرہ ) ہیدا ہوتا ہے وہ فریف اور سادنی کہلاتی ہے۔

رخول کے نام: جسطرح ہے سورج نکاتا ہے وہ مشرق کہلاتا ہے اور اس کو پورب بھی کہتے ہیں اور جدھرسورج چھپتا ہے وہ مغرب کہلاتا ہے اور پچھٹم اور پچھال بھی کہتے ہیں۔اور جومشرق کی طرف منہ کرکے کھڑی ہوتو تمہارے واپنے ہاتھ کارخ جنوب اور دکھن کہلاتا ہے اور بائیں ہاتھ کارخ شال اور اتر اور پہاڑ کہلاتا ہے۔اور قطب تارہ اوھری دکھائی دیتا ہے۔

بعض غلط لفظوں کی درسی: ہم او پر غلط لفظ تکھیں سے اور ان کے بیچے تعظ کھیں ہے۔ بولنے میں ان کا خوب خیال رکھو، کیونکہ غلط بولنا بھی ایک عیب ہے۔

|                              |              |            |           |                   |             |                      |         | <u> </u> |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------|----------------------|---------|----------|
| سنجش                         | تأمكروه      | نخالص      | امام جسته | عدد               | چکو         | أمجيت                | نامحروم | غلط      |
| منضج                         | ڪروه         | خالص       | ہاون دستہ | جادر              | چاقو        | مسجد                 | محروم   | E        |
| نان تشره                     | رواب         | نخسه       | نياك      | ديوال             | دوائت       | حلدان                | لغام    | غلط      |
| طعن<br>تشنيع<br>وشنيع        | رعب          | نسخد       | ناپاک     |                   |             | حرال <sup>•</sup>    | لگام    | 25       |
| جھنگ<br>یعن بہلی کا<br>عمننہ | ميما تكررونا | تاڑی بجانا | چنگڑانساد | <u>من تخ يعني</u> | شادی کی خبر | نوب <u>ل</u><br>يعنی | طوفال   | غلط      |
| زنگ                          | يجوث كررونا  | تالى بجانا |           | من مرک            |             | نويد                 | طوفان   | محجح     |

ڈ اکانے کے چھوقاعدے یہ کھے پڑھے آدمی کوان سے کام پڑتا ہے۔ خط کا قاعدہ۔ (۱) دس پیے

ز گور بعن ۶ می گھونگر و کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

ڈا کا نہ کے تواعد و قنا فو قنا بدلتے رہتے ہیں یہ قواعد پرانے ہیں۔

میں جو بوسٹ کارڈ ملتا ہے اگر وہ بھیجنا ہوتو پند کی طرف دائیں آ دھے حصہ میں صرف جس کے پاس جاتا ہے اس کا نام اور پیته کلمور بعض لکھ دیتے ہیں جواب طلب ضروری یا بسم اللہ یا اس کے حروف یا ماشاءاللہ و بعو نہ وغیرہ یا اور پچھ لکھ دیتے ہیں اس سے دہ بیرنگ ہو جاتا ہے لیعنی جس کے پاس جاتا ہے اس کو بیرنگ کے دیکنے یہے دینے بڑتے ہیں اور باقی نصف حصد میں جو جا ہوسولکھواسی حصد میں اپنا نام و بہتہ اور تاریخ ککھ دو۔ (٢) يا أوالي المان اور بورالكهمنا جائية الرجيونة قصبه بين بهيجنا بوضلع كانام بهي ضرورلكه دو اوراگر بردے شہر میں بھیجنا ہے تو محلّہ کا نام اور مکان کا نمبر بھی لکھ دو۔ (۳) اگر بیں بیسے والد لفا فہ بھیجتی ہوتو اس میں اس قسم کی باتیں جو قاعد ہنمبرامیں بیان ہو کیں لکھنے کا ڈرنہیں گرساری جگہ مت چیت دوور نہ ڈ اکخا نہ وا بول کوانگریزی لکھنارٹرتی ہےوہ کہاں لکھیں گےالبتہ لفافہ کی پشت پر بھی اپنامضمون لکھ عتی ہو۔ (س) اگر پوسٹ کارڈ کے برابرامیا چوڑاموٹا چکنا کاغذ کا گزاہواس پردس پیسے کا مکٹ لگادودہ بھی پوسٹ کارڈ ہوجاتا ہے اوراگر اس پڑنکٹ نہ لگاؤ تو اس کوڑا کا نہ والے پانے والے کے پاس نہ جیجیں گے بلکہ لا دارٹی خطوں کے دفتر میں جیج دیں گے اور اس دفتر والے اس کو بچاڑ کر بھینک دیں گے اور اگر بوسٹ کارڈ سے زیادہ یا کم لمباچوڑ اموٹا و پچکن كاغذ ہوگا تو وه كار ڈبيرنگ كر ديا جائے گا۔اس كو پرائيويٹ پوسٹ كار ڈ كہتے ہيں۔ايسے كار ڈپرہمى پنة كى طرف نصف بائیں میں خط کامضمون لکھ علتی ہو، مگراس کا خیال رہے کہ نصف دایاں حصہ پینہ لکھنے اور ڈا کنا نہ کی مہر وغيره كيليع چصار ہے اور اگر دائيں حصد ميں خطاكا مطلب اور بائيس حصد ميں پية لكھو كى تو وہ بيرنگ ہوجائے گا اوراگر ساده افد قبه پر بیس چیے کا کلٹ لگا دوتو وہ بھی بیس چیے والا لفاف ہوجاتا ہے اور اگر اس پر نکٹ نہ لگاؤ تو جالیس پیسے کا ہبرنگ ہوجا تا ہے محرلفا فہ کو گوندوغیرہ ہے چیکا دواورا گرنہ چیکا ؤگی تو ڈائخا نہ والےاس کوں وارثی فطوط کے دفتر میں بھیج ویں مے اگر ککٹ نہ جوتو بوسٹ کارڈ کی تصویروس بیسہ ککٹ کی جگداور سرکاری لفا فہ کی تصویر ہیں بیسے کی نکٹ کی جگہ مت نگاؤ اوراگر نگا دوگی تو وہ ہیر نگ ہوجائے گا۔ پہلے اسکی اجازت ہوگئی تھی اب می نعت ہے۔(۵) کارڈیالفا فہ کوالی طرح مت دھوؤ کہ نکٹ میلا ہو جائے اور بہت ملا ہوا نکٹ بھی مت لگاؤ جس ہے شبہ ہوا در نکمٹ پر ابنانام نہ لکھونہ کسی طرح کی لکیر تھینچونکمٹ کوساوہ رہنے دونہیں تو نکمٹ ہیکا رہو کر فط بیرنگ ہوجائے گا۔استعمال شدہ تکٹ بھی خطوں پر بھی مت لگاؤ کیونکہ اس حالت میں بھی خط بیرنگ ہوتا ہے اور اگر استعمال شدہ مکت برے سابق نشانات کے دور کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ جرم ہوج تا ہے اور ایسے خط استعال کرنے سے خط بھیجنے والے پر مقدمہ قائم ہوجاتا ہے۔اور بسااو قات سزا ہوجاتی ہے۔(۲) بعض آ دمی ایک کارڈ کے ساتھ دوسرا کارڈی کر بھیجتے ہیں اس ہے وہ ہیرنگ ہو جا تا ہے۔اگر جواب کیسے کارڈ بھیجنا ہو و ہیں پیے کا جڑا ہوا کارڈ آتا ہے وہ منگالیا کرو۔ ( 4 )لفافہ میں خط رکھ کرایک جھوٹی می تراز و جسے نزرہ کہتے تیں بنا و اس میں رکھلو۔ دوسری طرف ایک توله یا ایک روپیدا تگریزی رکھ کرتول لیا کر داگر ایک توله۔ نے زائد نہ ہو تو ہیں ہیے کے فکٹ میں جاسکتا ہےاوراگریدا یک تولہ ہے بڑھ گیا تو دوتولہ تک ایک آند کا مکٹ اور لگاؤ خلاصہ

یہ کہ ہرزا کد تولہ بااس کے جزور ایک آنہ لگے گااوراگر بے نکٹ جیجو گی تو ہیرنگ ہوجائے گااور حساب ہے جتنے ککٹ بہاں لکتے اس سے د گنے دام اس کو د سے پڑینگے جس کے پاس میدخط جائیگا۔اگر لینے والا بیرنگ خط لینے ے انکار کرے تو وہ خطاتم کووا پس کردیا جائے گا اورتم کو ہی اس کا دگنامحصول دینا پڑے گا آگرتم بھی خط لینے ہے ا نکار کروگی تو تمہارے تمام خطوط سوائے سرکاری خطوط کے ڈاکنا نہ کے قاعدہ کے مطابق ڈاکخانہ ہی میں روک لئے جائمیں گے اور جب تک محصول نے دوگی اس وفت تک تم کوتنسیم نہیں کئے جائمیں گے۔( ۸ )ایک لفا فہ میں کنی خط کئی آ دمیوں کے نام بنا بنا کرمت رکھو۔ چونکہ بیڈ اکنا نہ کے قواعد کے خلاف ہے اس لئے شرع ہے جمی منع ہے،البتہ اس خط میں دوسرے کو بھی دو جارسطریں لکھادیں تو کچھاڈ رنبیں۔ (۹) خط یا پلندے پر جتنے کے تکمٹ لگانے جا بٹیں اگر اس ہے کم کے لگے ہیں تو جتنے کی کمی ہےاس کا دوگنا اس مخص ہے لیا جائے گا جس کے یاں وہ بھیجا گیا ہے۔ پ**لندے کا قاعدہ۔** (۱) کوئی کتاب مااخبار مااشتہار یا ایسے کاغذات جن کا مضمون خط کےطور پر نہ ہواگرا ہینےطور ہے کا غذ میں لپیٹ کر بند کروو کہ ڈاک خانہ والے بسہولت کھول کر بند كرعيس اس كوپلنده ۽ پيکٹ کہتے ہيں اس كامحصول مبلے يانچ تولہ برايک آنه پھر ہريانچ توله يااس كے جزوير دو یں کا نکٹ بڑھاتی جاؤ۔(۲) پلندہ میں خط رکھنے کی ممانعت ہے۔(۳) پلندے میں نوٹ ہنڈی اسٹامپ، چک بل یا بینک کا نوٹ یاد میر کا غذات جن ہے رو پیل سکتا ہو بھیجنامنع ہے۔ ( س ) پلند و دوفٹ لمبا ایک فٹ چوڑ ااورا یک فٹ او نیچے سے زائد نہ ہونا جا ہے اورا گر بلندہ گول منایا جائے تو تمیں انچے طول اور جا رانچے قطر سے زائد نہ ہو۔(۵) اگریہاں نکٹ نہ لگاؤ گی تو ہیرنگ ہوجائے گااور جتنے کے نکٹ یہاں حساب سے لگتے اس سے دون محصول وہاں دینا پڑے گا جس کے نام جاتا ہے اگروہ ندلے تو اس بھینے والے ہے ہی وہی دون محصول نے س جائیگا۔ رجسٹری کا قاعدہ۔ اگر خط یا پیندہ یا پارسل کی زیادہ حفاظت جا ہوتو اسکی رجسٹری کردو بیعنی جتنے ککٹ محصول کے حساب سے لگائے ہیں نوے میسے کے اور لگاؤ اور لے جانے والا ڈاک منٹی ہے کیے کہ اسکی رجسٹری ہوگی وہاں ہے ایک رسید لیے گی اس کوحف ظت ہے رکھوا گرتم بول جا ہو کہ جس کے نام ہم بھیجتے ہیں اس ے ہاتھ کی دیخنطی رسید بھی آ جائے تا کہ وہ انکار نہ کر سکے کہ جمارے پاس خط یا پارسل نہیں پہنچ تو دوآ نہ کا نکٹ اورنگا ؤاوررجسٹری کرنے والے ہا بو ہے ایک جوالی رجسٹری کافارم جوالیک جھوٹا ساجھیا ہوا ہوتا ہے جس برایک طرف اپنا پتہ اور دوسری طرف جس کے نام ہے اس کا مکمل پتہ لکھ کر اس خط یالفافہ بلندہ کے ساتھ نہتی کروو جس پراس شخص کے استخط کرائے ہے بعد ڈا کا نہ والے بھر واپس تنہیں پہنچے دینگے اور یبال مثل سادہ رجسٹر می کے ایک رسیداس وقت معے گ ۔ ہنڈی ککٹ یا اسنامی ہواسکی رجسٹری حفاظت کی وجہ ہے کرانی ضروری ہے بلارجسٹری ضائع ہوئے پرڈا نخاندذ مددار نبیس رجسٹری خط کے بائیس طرف بنچے کے کوئے کے قریب اپنانام وریورا پیتا بھی لکھ دوتا کہ اس کے مکتوب الیہ کوتقسیم نہ ہوئے کی صورت میں اس کے بھیجنے والے کو بغیر کھولے ہوئے بلا تا خیر واپس کر دی جائے۔ ہیمہ **کا قاعد ہ**۔ اگرتم کو کوئی فیمتی چیز بھیجنی ہے مثلہ نوٹ، سون، جا ن**دی** 

وغير وتواس كابيمه كراد واس كا قاعد ديه ہے كه جس چيز كابيمه كرانا ہواس پرائيب ايك انچە ك صله پرعمد وتشم ك لا کھ کی مہر کرومبر پر کسی شخص کان م کھدا ہوا ہونا جا ہے۔ جول یا سکہ یا بٹن کی مہنیں کرنا جا ہے اوراس پر پانے واے كااورا پناپية صاف تحريرَ برنا جاہے اور بيمه كي قيمت كھنا چاہئے اللہ الله وصورو ہے وغيرہ بيمه كي قيمت لفظوں اور ہندسول دونوں میں لکھنا جا ہئے۔ (۲)اً سرسوروپ یا سورہ بے ہئے م کا بیمہ ہے تومحصول خط اور قیس رجسٹری کے ملاوہ چندا ندذ مہ داری کے اور لیس گے اورا ً سورہ بے سے زائد کا ہے تو دوسوتک ساڑھے یا بچ آنداور تین سوتک تھے آئے اور بھر ہر سویر دوآئے بڑھتے جا کیں گےایک ہزارتک ایک ہزارے ذاکد ہر تمن بزارتك برموروبي برايك آند بزهت جائے گا۔ ۋا كانەت تم كوا يك رسيد ہے گ ال كوچنا ظت ہے ركھو۔ (٣) تين ۾ ارروپ سے زياد و کا بَد ۾ نبيل کيا جا سکٽا ہے۔ (٣) اُسراغا فيا ڪاندرنوٹ جول تو اس کا جيمه کرانا مغروری ہے۔(۵) بیمد کے وائٹ ا آ فیانہ ہے رجستری کا غالبہ متگالین زیاد واحیجا ہے اس غالبہ کے اندر کیز ابوتا ہے،اس کی قیمت ساڑھے یونئی آئے ہوتی ہے وواندر کیز انگا ہوا ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے اس میں بہت احتیاط ہے وٹ وٹیم و جا سکتے ہیں اس نفافہ پر پھر رجسۂ ی کے محصول کی ضرورت نہیں اگر الفا فد کاوزن ایک توله یا یک توله سے کم بوتو یغیر مزید نکٹ لگائے رجسزی بوسکتا ہے اً سرایک تولہ سے زائد ہے تو منصول کاوہی حساب ہے جو دھ کے محصول میں بیان ہوا ہے۔ (۲) سکہ ،سونا ، جاندی ہیش بہا بیخر ، جواہرات ، نوٹ یا اس کا کوئی حصہ یا سونا جا تدی کی بنی ہوئی چیزیں صرف بذر ایعہ بیمہ ہی جاسکتی ہیں اً سر بغیر بیمہ بھیجی جائیں گی تو ڈا کنانہ کوا گرعلم ہو گی تو یائے والے کے یاس جیسج دے گا تگراس سے ایک روپہیے جرمانہ ملے گا۔ (۷)اگریائے والا انکارکردیگاوا پس آئے گااور فریسندہ ہے ایک روبید جرماندلیں جانیگا۔ بارسل کا قاعدہ۔ (۱) کوئی زبور یا رویسه یا دوایا عطر یا کیٹر اوقیہرہ اورالیں ہی کوئی اور چیز کی ڈیسے یا سی بکس وغیر ہ میں بند کر کے او پر کپٹر الپیٹ کرجا روں طرف ہے و یا جائے اس کو یا رسل کہتے ہیں۔اس کامحصول اس طرح ہے۔

نقشه محصول بإرسل لے

| محصول       | وزن بإرس    | محصول | وزان    | محصول | وزن پارسل | محصول | وز ن    | محصول | وزن       |
|-------------|-------------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|
|             |             |       | بإرس    |       |           |       | ورحل    |       | بارسل     |
| تَعَدِيمُ إ | س زهے ۱ اسر | 2     | ٨سيرتک  | صدار  | 200       | 15    | تين سير | /Λ    | أدهيم     |
|             | ~ 3A (**    |       | ۱۳۰ ټول |       | ديرت      |       | - y rr+ |       | ۵۰۰ توریه |
|             |             |       |         |       | - y/r/r+  |       |         |       |           |

|       |             |      |            |      |           |       |            | _   |           |
|-------|-------------|------|------------|------|-----------|-------|------------|-----|-----------|
| الد   | گياره مي    | 2    | سازھے      | -    | چیریر تک  | 2     | مازھے      | Æ   | اميرتك    |
|       | عک ۸۸۰      | /^   | 15         |      | J.P.M.    | /Λ    | تین سیر    |     | +۸تولی    |
|       | توليه       |      | تک ۱۸۰     |      |           |       | کم         |     |           |
|       |             |      | توليه      |      |           |       | • ۲۸ تولیه |     |           |
| اعدار | ساز ھے      | لع-/ | نوسيرتك    | _    | ساز ھے جھ | للعرا | چارير      | 4/1 | 1073      |
|       | گياره سير   |      | Jy240      | /^   | ميرنک-۲۰  |       | کک         |     | یک        |
|       | تک ۹۲۰ تور  |      |            |      | تولي      |       | ۳۲۰ ټول    |     | ۴۰ اتولیه |
| 44    | بارهميرتك   | اد۸  | ساز جے نو  | مور  | مات بيرتك | للعرا | مازھ       | 16  | دوسير تك  |
| 44    |             |      | يرتك       |      | ٠٢٥٪ول    |       | جارير      |     | ١٦٠٠ وليا |
|       |             |      | ۲۰ یمتولیه |      |           |       | ک.۳۲۰      |     |           |
|       |             |      |            |      |           |       | تؤلي       |     |           |
| 1/12  | ساڑے بارو   | aš . | وس سيرتك   | مد^ر | مازھ      | 100   | يائح سر    | 146 | اژحاگی    |
| 4     | سير ټک ١٠٠٠ |      | ۰۰ ۸تولی   |      | سات سيرتك |       | تک••۳      |     | ميرتك     |
|       | توليه       |      |            |      | 37100     |       | آلا ا      |     | ۲۰۰ تولی  |

(۲)ساڑھے بارہ سیر لیعنی ایک ہزار تولہ سے زیادہ وزنی یارسل ڈاکخانہ ہے نہیں جا سکتا۔ (٣) يارسل كے اندرايك خط رکھنے كى اجازت ہے مگروہ خط ای شخص کے نام ہوجس کے نام پارسل ہے۔ ( ٣ ) يارسل كى ہرسيون يرگرم لا كھ لگا كرمبر كر دواس سے حفاظت ہوجاو يكى۔ ( ٥ ) اتنا جھوٹا يارسل مت بن ؤ جس میں ڈاک خاند کی مہر کی جگہ ندر ہے۔ (٦) یارسل ہیرنگ نہیں جاتا ہے۔ (٤)اگر اس میں قیمتی چیز ہوتو رجسٹری کرادواس ہے محفوظ ہوجا تاہے۔

نیچ کھی ہوئی صورتوں میں رجسٹری کرانا ضروری ہے:(۱)اگر کسی خط یا پارسل کا بیمہ کرایا جائے۔ (٢) اگر کوئی پارسل سیلون یا ملک سنگا بور کو بھیجنا ہو۔ (٣) اگر پارسل ایسی جگہ بھیجنا ہوجس کے واسطے ( سمنم ڈ پیکاریشن ) یعنی نمام اشیاء کی فہرست معہ قیمت کے کھنی پڑتی ہے۔ ( س ) اگر کسی یا رسل یا پلندہ کووی لی کران ہویا یارسل کاوزن ساڑھے یا نچے سیر بیعن ۴۴۴ تولہ ہے زیادہ ہو۔ ( نوٹ ) ڈاکٹا نہ کا سیراس رویہ پھر ہوتا ہے۔ وی بی کا قاعدہ۔ اگرتم کس کے یاس تناب یا کوئی چیز بھیج کراس کی قیت منگاؤ تو پارسل بیکٹ یا قط پر یا نیوا لے کا پیتہ لکھ کراسکی قیمت اس طرح لکھ دومثلا وی لی فیمتی مبلغ (صد ) یا نجے رویبیہ اوراس کے ساتھ ہی ایک منی آرڈ روی نی کا بھر کر بھیج وواسکی رجسٹری کرانی ضروری ہے،اس لئے حساب سے جینے نکٹ محصول کے ہوں اس سے زیادہ ایک روپیہ یا نچ ہیے لگا دواور لیجانے والا ڈا کے منٹی ہے کیے کہاں کووی کی کر دوو ہاں ہے ایک

رسید ملے گاس کو تفاظت کے ساتھ رکھو پانے والے سے قیمت وصول ہوکر تمہارے پاس بذر بعد منی آرڈر آ
جاو گی۔ (۲) ایک ہزاررو بے سے زیادہ کی وی ٹی نہیں ہو سکتی۔ (۳) وی ٹی ہیں آنے کو کسر نہیں جا سکتی ہے
سوائے سرکاری وی ٹی کے۔ (۳) اگر وی ٹی پانے والا لینے سے انکار کر دی تو بھینے والے کو واپس تقسیم کر دی
جا کی گر ککٹوں کی تیمت کسی صالت میں نہیں ملے گی نہ واپسی کا کوئی محصول و بتا پڑے گا۔ (۵) قیمت طلب وی
ٹی کا بیر بھی ہوسکتا ہے۔ وی ٹی کارو بیدا گرا کے ماوتک وصول نہ ہوتو ڈاک فٹٹی کولکھ کردینا جا ہے۔

منی آرڈر کا قاعدہ۔ (۱) اگرتم کو دوسری جگہ کھروپے آنے منی آرڈر کے ذریعہ ہے بھیجنا منظور ہوتو ڈاکن نہ ہے ایک منی آرڈر فارم اردو کا منگالو بیا یک چھپا ہوا کا غذ ہوتا ہے اور اس بیں جس طرح لکھ ہواس کے موافق جس مخف کے باس تم کو بھیجنا ہے اس کا نام و پہۃ اور اپنا نام و پہۃ اور ردپے آنے کی گنتی سب لکھ کروہ کا غذاور رو پیدڈ اکنا نہ میں بھیج وواور ساتھ ہی اس کے محصول بھی بھیج دو جوابھی بنلایا جاتا ہے وہاں سے تم کو ایک رسید سے گی اس کواپنے پاس رکھو جب بیرو پیدو ہاں پہنچ جائے گا اس مخص کے دستخط اس منی آرڈر کے ایک رسید سے گی اس کواپنے پاس رکھو جب بیرو پیدو ہاں پہنچ جائے گا اس مخص کے دستخط اس منی آرڈر کے ایک رسید سے گی اس کواپ نے بیاس رکھو جب بیرو پیدو ہاں پہنچا جائے گا۔ (۲) محصول منی آرڈ رکا اس طرح ہے۔

#### نقشة محصول مني آرڈر

(اب محصول بہت بڑھ کیا ہے ڈ اکفانہ ہے معلوم کر کے محصول ادا کریں )۔

| محصول | j            | محصول | ð     | محصول          | Į.   |
|-------|--------------|-------|-------|----------------|------|
| /١~   | معتک         | /^    | للدتك | / <sup>p</sup> | عدتك |
| عرا   | عاتك         | /!*   | مدتک  | /"             | عتك  |
| 182   | ما ۱۰۰ ار تک | /17   | ے کی  | /1             | سهتک |

| محصول برمز يدلفظ پر |      | تحدادالفاظ | اقسام  |
|---------------------|------|------------|--------|
| 1                   | عدام | ۸          | ضروری  |
| <i>j</i> †          | /11- | ۸          | معمولي |

نوٹ۔ اب محصول بہت بڑھ گیاہے ڈا کنانہ ہے معلوم کر کے ادا کردیں۔

تھوڑ ہے ہے قاعد ہے جو ہروفت ضرورت کے تصلکھ دیتے ہیں اگر کوئی زیادہ بات پوچھنی ہوتو ڈ اکنانہ ہے پچھوالیں اور بھی بھی قاعدہ بھی بدل جاتا ہے گر جب بدیے گاکسی نہ کسی طرح خبر ہوہی جا کیگی۔

# خط لكھنے پڑھنے كاطريقة اور قاعدہ

یہ بات تواس کتاب کے پہلے حصہ میں پڑھ چکی ہو کہ بڑوں کو کس طرح خط تکھتے ہیں اور چھوٹوں کو کس طرح کیعتے ہیں اور لفافد کھنے کا کیا قاعدہ ہے اب یہاں اور چند ضروری باتنی کام کی بتلاتے ہیں۔(ا) تلم بنانا سیمو۔ (۲) جب خطالکھنا شروع کردموٹے قلم ہے ختی پر لکھا کرد۔ جب ہاتھ جنے گئے استاد کی اجازت کے بعد ذرا باریک قلم سے موٹے کاغذ پر تکھو جب خط خوب پختہ ہو جائے تب باریک قلم سے باریک کاغذ پر تکھو۔ (٣) جلدي ناكموخوب سنجال كرحرفون كوخوب سنوار كركهورجس كتاب كود كيد كركهمتي موياات ديے حروف بنا دیتے ہیں جہال تک ہوسکے ولی صورت کے حروف بناؤ جب خط ایکا ہو جائے پھر جلدی لکھنے کا ڈرنہیں ۔ (٣) تحسیت اور کئے ہوئے اور نقطے جھوڑ جھوڑ کر ساری عربھی مت تکھو۔(۵) اگر کوئی عبارت غلط کھی گئی یا جو بات لكصنامنظور نتقى ولكهي كئي تواس كوتهوك يا بإنى سيرمت مثاؤ لكصني والوس كزر ديك بيعيب مجهاج تاب بلكهاس قدرعبارت برایک کیر تھینج کراس کواس طرح کاف دواور میرے واسطے ایک دری لیتے آنااور جواس مضمون کا پوشیدہ ی کرنامنظور ہوتو خوب روشنائی مجرد دیا کاغذ بدل دو۔ (٦)حرف تنصے ننصے اور اوپر تلے چڑھے ہوئے مت لکھو۔ (2) طرح طرح کے لکھے ہوئے خط پڑھا کرواس سے خط پڑھنا آ جاو نگا۔ (٨) جس مروست شرع میں پردو ہے اس کو بدون بخت ناچاری کے بھی خطامت لکھو۔ (٩) خطابش کسی کوکوئی بات بےشری یا بنسی کی مت بکھو۔ (١٠) جو خط کہیں بھیجنا ہولکھ کرا ہے شو ہرکود کھلا دواور جس کے شوہر نہ ہووہ اپنے گھر کے مردکو باپ کو بھائی کوضر و ِرد کھلا ہے اس میں ایک تو پہ فائدہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عقل دی ہے۔ شایداس میں کوئی بات نامناسب آبھی گئی ہواور تمہاری سمجھ میں ندآئی ہودہ سمجھ کرنکال دیں گے یاسنوار دینگے۔دوسرافا ئدہ یہ کہان کو سی طرح کا شبہ نہ ہوگا۔ یا درکھو کی عورت پرشبہ جو جاناعورت کیلئے مررہنے کی بات ہے توالیے کام کیوں کروجو کسی کوتم پرشبہ جواورای طرح جو خط تمہارے یاس آئے وہ بھی اینے مردوں کودکھلا دیا کروالبندخودمیاں کوجوخط جائے یامیاں کا خط آئے وہ نددکھلا وُ تو َ بِحِهِ دُنبِيں مَّراو بِرے آئے ہوئے خط کالفافہ اور جانے والے خط کا پھر بھی دکھلا وو۔ (۱۱) جہاں تک ہو <u>س</u>کے لفاقہ ا ہے مردول کے ہاتھ سے انکھوایا کروبعض دفعہ کوئی السی ہات ہوجاتی ہے کہ کیجبری دربار میں کسی بات کو پوچھنے کیلئے جانا پڑتا ہے تو عورتوں کے واسطے الی بات کس قدر بیجا ہے۔ (۱۲) کارڈیا جس جیے والا لفاف اگر پند کی طرف سے

کچھ بجڑ جائے تو اس کو بھی دھونا مت بعض دفعہ کلٹ کی جگہ میلی ہوجاتی ہے اور ڈاک والوں کوشبہ ہوجا تا کہیں کوئی مقدمه نه کھڑا ہوجائے ایک جگدایا ہو چکاہے جب سرکاری آ دمیوں نے بوچھا تو اس عورت کو دست لگ کئے۔ بڑی مشکل ہے وہ قصد رفع وفع ہوا اور ای طرح میلائکٹ بھی ندلگاوے۔ (۱۳) جو کاغذ سرکاری وربار میں بیش كريكا بواس يربدون كى ناجارى كےاسينے دستخط بمى مت كرو\_(١٩٠) شوق شوق مي اواب لينے كے خيال ہے ساری و نیائے خط بیتر نے لکھا کروکوئی ناچاری بی آیزے تو خیرمثنا کسی غریب کا کام ضروری اٹکابوا ہے اور کوئی لکھنے والاميسرنبيس آتا تو مجبوري كى بات ہے ورند كہدد يا كروكه بھائى بين كوئى منشي نبيس ہوں بيس اپنا خط غير مردوں كى نظر ے گزاروں بے شری کی بات ہے اپنی ضرورت کے داسطے دو جار کیرم کا نے تھینے لیتی ہون جاؤاور کس سے تکھواؤ وجہ بہے کہ بعض جگداری باتوں سے برے مردول کی نیت برگئی ہاللہ بری کھڑی ہے بچائے۔ (۱۵) جب خط کا جواب مکھ چکواس کو چو لہے میں جلا دواس میں ایک تو کا غذی ہے ادبی نہ ہوگی مارا مارا نہ پھرے گا دوسرے خط میں برار بات موتی ہے خداجائے کس کس آ وی کی نظر پڑے اسے گھر کی بات دوسری جگر جی بیٹی کیا ضرور ہے۔البت ایگر ئسی خاص وجہ ہے کوئی خط چندروز کے واسطے رکھنا ہی ضروری ہے تو اور بات ہے تحرر کھوتو حفاظت ہے صندو فی وغیرہ میں رکھوتا کے مارا مارا نہ پھرے۔(۱۷)اگر کوئی پوشیدہ بات لکصنا منظور : وتو پوسٹ کارڈ مت تکھو۔(۱۷) خط من تاریخ اورمبینداورسنه ضرورتکموجس مبیندمین خطالکوری بواس کا جونسادن بهواس کوتاریخ کہتے ہیں جیسےاب مثلا جمادی الاخری کامبید ہے اور آج اس کا اٹھاروال دن ہے تو اٹھار ہویں تاریخ ہوئی اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنی تاریخ ہوہ ہی ہندسے لکھ کراس کے بعدمبینہ کا نام لکھ دو۔مثل جمادی الاخریٰ کی اٹھارویں تاریخ کواس طرح تکھو ۱۸ جمادی الاخری اورسند کہتے ہیں برس کوہم مسلمانوں میں جب تیفیر علاقے نے مکہ ترمہ سے مدینه منورہ کی طرف ججرت فرمائی تھی جب سے برسول کا شار لیتے ہیں تو اب تک تیرہ سوچورانوے برس ہو چکے ہیں بس بہی من ہوااور اس کو جری س کہتے ہیں کیونکہ جرت کے حساب سے ہاور تیروسوچورانوےاس طرح لکھتے ہیں کہ بملے لفظ سند ذرالمب سالکعیں کے ادراس کے اوپریہ بندسہ کھیں گے اوراس کے آ کے دوچیشی ھا بنادینے اس طرح ۱۳۹۳ھ اور بیا سندم سے مبینے سے بدل جاتا ہے۔ مثلا اب جو محرم آئے گااس سے سنہ تیرہ سو پیانوے ۱۳۹۵ ھروع ہوگا تو تیرہ كابندسة والى حالت بررميد ينكباور چورانوك كرجك بجانوك بابندسكىس كاس طرح ١٣٩٥ هاى طرح برمحرم سے اس مندسہ کو بدلتے رہیں گے کہ دوسرے محرم سے پچانوے کی جگہ چھیانو کے تعیس کے۔ تیسرے محرم ے جہانوے کی جگہ ستانوے تعصیں کے اور تیرہ کا جندسدانی جگہ تکھارہے گاجب سات سال گزرجا کمیں کے اور پورے چودہ سوبری ہوجا کیں گے تب یہ تیرہ کا ہندسہ بدلےگا۔اس زمانہ میں جولوگ ہو کے وہ آپس میں اس کے لکھنے کا طر اجد یو چولیں کے تاریخ اور سزیل بہت فائدے میں ایک تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس خط کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے شایداس میں کوئی بات لکھی ہواوراب موقع ندر ہاہوتو دھوکدند ہودوسرے اگرایک خط میں ایک ہات <sup>تکه</sup>ی ہےاور دوسرے بین اس کےخلاف لکھی ہے تو اگر تاریخ اور سنہ نہوتو دیکھنے والے کو بینہیں معلوم ہو گا کہ اس میں ہونسا یہا؛ ہے ونسا بچھا؛ اور میں کونی بات کر دن اور کونی نہ کر دن اور اگر تاریخ وسنہ ہو گا تو اس ہے معلوم ہو جاویگا

کدفانا ناخط بعد کا ہے اس کے موافق عمل کرتا جا ہے اور بھی طرح طرح کے قائدے ہیں۔ (۱۸) پہذ بہت صاف تکھو یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی پورے حروف ہوں سب نقطے اور شوشے دیئے ہوں ور تہ بعض دفعہ بڑی دفت ہو جاتی ہے بھی تو خط نیس پہنچا اور بھی جواب بھیجنے کے دفت پہنٹیس پڑھا جاتا تو جواب نہیں آ سکا اور ہر دخط ہیں اپنا پورا پہذا تھا کہ وشاید دوسر کے یاد شد ہے اور بہلا خط بھی تفاظت سندہ ہے۔ (۱۹) نیے کا غذیا ایک دوشنائی سے مت کھوکہ حرف بھیل جائیں یا دوسری طرف بھی جائے ہیں کہ بڑھنے ہیں دفت ہواور نہ بہت مونا کا غذاو کہ بے فائدہ وزن بڑھنے ہے کے حصول بڑھ جائے۔ (۲۰) خط الٹ پلیٹ مت کھوکہ دوسرائی ڈھونڈ تا مجرے کہ اس کے بعد کی عبارت کوئی ہے۔ ایک طرف سے سیدھا سادہ کھیتا شروع کر واور تر تیب سے گھتی چٹی جاؤ تا کہ پڑھنے والا سیدھا پڑھتا چلا جائے۔ (۱۳) جب ایک صفی گھی چلو تو اس کوئی سے یا جاذب کا غذ ہے خوب خشک کر لو گھرا گلاسنی سیدھا پڑھتا تا ہو کہ دوسرائی کا عادت ہے کہ گھم میں دوشنائی ذیادہ لگا ہے ہیں بھر اس کو چنائی یا فرش پریا و بوار پر چھڑک کر دوشنائی کم کرتے ہیں یہ ہے تیزی کی بات روشنائی ذیادہ لگا گھی ہو اس کو چنائی یا فرش پریا و بوار پر چھڑک کر دوشنائی کم کرتے ہیں یہ ہے تیزی کی بات ہول ہی ہے دوسائی دورائی سے بھی اس کو چنائی یا فرش پریا و بوار سے کا غدر جھاڑ دو۔

## كتاب كاخاتمه جس ميں تين مضمون ہيں

لکھا جائے گا۔ ویکھوتھوڑی محنت میں گتنی بڑی دوات مفت ملتی ہےسب سے بڑھ کر طریقہ وین کے علم حاصل كرے كا توب ہے۔ دوسراطريقه بيہ كما گرتمهارے كھر ميں كوئى عالم ہوتو خوداور جوتمہارے كھر ميں نہ ہوشہاستى میں ہوتو اپنے مردوں یا ہوشیارلزکول کے ذریعہ ہے جرطرح کی دین کی باتیں عالموں ہے پوچھتی رہو۔ مگر بورىء عالم ديندار يهمسكك يوجهواور جواده كيابويادنيا كامحبت بس جائزنا جائز كاخيال اس كونه بواس كى بات بحروسه کے قابل نہیں۔ تیسراطر یقہ یہ ہے کہ دین کی اردوز بان والی کتابیں دیکھا کروخوب سوچ سوچ کرسمجھا کرو جہاں شبرہائی سمجھ سے مطلب مت تھمرالیا کرو بلکھی عالم سے تحقیق کرلیا کروا گرموقع ہوتو بہترتو مبی ہے کدان کتابوں کے بھی سیق کے طور پر کسی جاننے والے ہے پڑھ لیا کرو۔اب سیجھوکددین کے نام ہے کتابیں اس ز ماند میں بہت مجیسا گئی ہیں محربعض کتابیں ان میں سیحے نہیں ہیں اور بعض کتابوں میں پر کھیفلا با تنمی ملی ہوئی میں اور بعض کتا ہوں کا اثر ولوں میں احجھا پریرانہیں ہوتا اور جو کتا ہیں دین ہی کینہیں میں وہ تو ہر *طرح سے نقص*ان بی پہنچاتی ہیں کیکن پڑ کیاں اور مورتیں اس بات کو بالکل بی نہیں دیجھتیں جس کتاب کو دل جا ہاخرید کر پڑھنے لگیں پھران ہے بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے عادتیں بگڑ جاتی ہیں خیال گندے ہو جاتے ہیں بے تمیزی بے شرمی شيطانی قصے پيدا ہوجاتے ہيں۔ ناحق كوعلم بدنام ہوتا ہے كرصاحب مورتوں كاپڑ حمانا احجمانيس وراصل بدےك دین کاعلم تو ہرطرح اچھی ہی چیز ہے تکر جو دین ہی کاعلم نہ جو یا طریقہ سے حاصل نہ کیا جائے یا اس برعمل نہ ہوتو اس میں علم دین پر کیا الزام ہوسکتا ہے اس بے احتیاطی ہے بیخے کی ترکیب یہ ہے کہ جو کتاب مول لیٹ یا دیکھنا ہو اول کسی عالم کود کھلالو۔(اوروہ عالم حقق اور دیندار ہو۔معمولی مولوی ندہو کیونکہ وہ خودا سے ہی ہوتے ہیں اا) اگروہ فا كده كى بتلاوين توديموا كرنقصان كى بتلاوين توندد يمو بلكه كفريش بعى مت ركھوا كرچورى جيسے اپنے كسى بجه ك یاس دیکھوتو اس کوالگ کردوغرض بدون عالمون کے دکھلائے ہوئے اور بےان سے بوجھے ہوئے کوئی کتاب مت دیکھواورکوئی کام مت کرو بلکه اگر عالم بھی بن جاؤ تب بھی اپنے سے زیادہ جائے والے عالم سے یو چیو یا چھ ر کھوا بے علم پر محمند مت کرواب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جن کمابوں کا بہت رواج ہے ان میں ے کچھ کتابوں کے نام خمونے کے طور پر بتلاویں کہ کون کون کتابیں تفع کی ہیں اور کون کون نقصال کی ہیں۔ان کے سواجوا ور کتابیں ہیں ان کے مضمون اگر نفع کی کتابوں سے ملتے ہوئے ہوں تو ان کو بھی نفع پہنچانے والی مجھو نبیں تو نقصان پہنچائے والی مجھوا درآسان بات بیے کہ کسی عالم کود کھلا لیا کرو۔

بعض کم ابول کے نام جن کے دیکھنے سے نفع ہوتا ہے:

مشارق الانوار، سیقہ ترجمہ اوب المفرو، صلوق الرحمن ، راو نجات ، نصیحة السلمین ، مقاح الجنت ، بہشت کا درواز ہ ، هیقت السلمین ، مقاح الجنت ، بہشت کا درواز ہ ، هیقت السلمین ، مقاح الجنت ، بہشت کا درواز ہ ، هیقت السلوق مع رسالہ بے نمازان ، رسالہ عقیقہ ، رسالہ بجینر وتلفین ، کشف الحاجة ، ترجمہ مالا بدمند ، سفائی معاملہ ت ، تمیزالکام ، محاس العمل ، سعاوت وارین ، صبح کا ستارہ لیکن اسکی روایتیں بہت کی نہیں سفائی معاملہ ت ، تمیزالکام ، محاس العمل ، سعاوت وارین ، مج کا ستارہ لیکن اسکی روایتیں بہت کی نہیں ہیں ۔ تعلیم اللہ بین ، تحفید الروحین ، فروغ الا بیمان ، جزاء الاعمال ، طمان الفردوس ، رانڈ وں کی شادی ، زواج سندن ، مرب بات منت تامہ کا نسارہ اللہ بین ، مدن ، معرب نامہ کا نصاب الحساب المحساب ا

اردو،اصلاح الرسوم بشريعت كالثه، تتوبيه الغافلين ، آثارمحشر، زجرالشبان والشبيه ،عمدة النصائح ، بهشت نامه، دوزخ نامه، زينت الإيمان، تتبييه النساء، تعليم النساء معه دلبن نامه، مِزايت النسوان، مراة النساء، توبته النسوح ، تہذیب نسوال وٹر تبیب الانسان ۔ بھو یال کی بیگم شاہجہاں کی تصنیف ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے مگر اس کے مسئلے ہمارے امام کے قد بہب کے موافق نہیں تو ایسے مسئلوں میں بہتی زبور کے موافق عمل کرے ای طرح علاج معالجد کی باتوں میں بے حکیم کے یو چھے، کماب و کچھ کرعلائ ندکرے باقی اورسب باتیں آرام اورنصیحت اورسلیقہ کی جولکھی ہیں وہ سب برتاؤ کے قابل ہیں فردوس آسیدرا حت القنوب خدا کی رحمت، تواریخ حبیب علیہ یہ تینوں کہا ہیں «هنرت پیغیبر علیہ کے حال میں ہیں گران میں کہیں کہیں مولد شریف كى محفل كرنے كا اوراس ميں كورے ہونے كابيان ب-اس كامسلد جھٹے جھے بيس آچكا ب-اس مستد كے خلاف ندكرين، تقص الانبيام، الكلام المبين في آيات رحمة للعالمين مرالشهادتين مترجم، اكسير بدايت حكايات الصالحين، مقاصد الصالحين، مناجات مقبول، غذائي روح ، جهادا كبر بخفية العشاق ، چشمه رحمت ، گلزار ابراجيم ،نفيحت نامده بنجاره نامده ائمال قرآنی ، شغاءالعليل ، خيرانتين ، ترجمه حصن حميين ، ارش دمرشد \_ ليكن اس میں جو ذکر شغل لکھا ہے وہ بدون پیر کی اجازت کے نہ کرے، وظیفوں کا پچھے ڈرنہیں، طب احسانی مخز ن المفردات ، انشا وخرد افروز ، كاغذاب كارواني بخط شكست مبادى الحساب ، مرقع نگارين ، تبذيب السالكين \_ بعض کتابول کے نام جن کے دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے: دیوان اور غزلوں کی کتابیں، اندرسها، قصبه بدرمنير، قصه شاه يمن، داستان امير حمز و بكل بكا وَلى ، الف ليله بقش سليماني ، فالنامه، قصه ماه رمضان، مجز ه آل نی، چهل رساله جس میں بعض روایتیں محض جموثی میں، وفات نامه جس میں بعض روایتیں بالكل باصل بين ، آرائش محفل ، جنك نامه حضرت على "، جنگ نامه محمد حنيف بتغبير سوره بوسف اس مين ايك تو بعض روایتیں کی ہیں دوسرے عاشقی دمعشو تی کی باتیں مورتوں کوسنبنا پڑھتا بہت نقصان کی بات ہے، ہزار مسئله، حيرت الفقه ، كلدسته معراج ، نعت بي نعت - ديوان لطف بيه تيول كما بيس يا جواس طرح كي مونام كونو حضرت رسول الله عليقة كي تعريف بي محرببت المصفحون ان مين شرع كے خلاف بـ وعائے كنج العرش،عبد نا مه په دونون کتابيں اور ببيت ي ايسي ايسي کتابيں ہيں که ان کی دعا ئيں تو احجي ہيں گران ميں جو اسنادیں لکھی ہیں اور ان میں حضرت محمد علیہ کے نام سے بڑے لیے چوڑے تُواب لکھے ہیں وہ بالکل گھڑی ہوئی ہاتیں ہیں۔مراۃ العرو*ں ،* بنات العص محصنات ایامی پیرچاروں کتابیں ایک ہیں کہ ان میں بعض جگہ تمیزا ورسلیقہ کی باتنیں ہیں اوربعض جگہ الی ہیں کہان سے دین کمزور ہوتا ہے۔ ناول کی کتابیں طرح طرح کی ان سب کا ایبا برااثر ہوتا ہے کہ زہر ہے بدتر۔اخبارشہرشیر کے ان میں بھی بہت وقت بے فائدہ خراب ہوجا تا ہے اور بعض مضمون بھی نقصان کے ہوتے ہیں۔

دوسرامضمون: اس میں سب حصول کے پڑھنے پڑھانے کاطریقہ اور جن جن ہاتوں کااس میں خیال

رهیس ۔ان سب کا بیان ہے پڑھائے والا مرد ہو یا عورت اس کو پہلے و کھے لے اور اس کے موافق برتاؤ کرے تو پڑھنے وا بوں اور شکھنے والوں کو بہت فا کمرہ ہوا۔ (1) اول حصہ میں الف بے تے کوخوب بہجیان کر انی جا ہے اور حرفول کو مذاکر بڑھنے کی عادت ڈالنا جا ہے اور پہچان کے بعد جہاں تک ہو سکے بچے ہی ہے نگلوا نا جا ہے بدون ضرورت کے خودسہارا نہ لگانا چاہئے۔(۲) کتاب کے شروع کے ساتھ ہی بچہے کہو کہ اپناروز مرہ کا سبق سختی برلکھ لیا کرواس طرح کتاب کے فتم ہونے تک بیساری کتاب لکھالواس نے خوب لکھنا آ جاویگا۔ (٣) میلے حصہ میں جو گنتی کمس ہے اس کی صورت یا دائے ہونی جائے کہ بے دیکھے بھی لکھ سکے۔ (م)عقیدے اورمسکنے خوب سمجھا کریڑ صاوے اورخودیڑھنے والی کی زبان ہے کہلوادے تا کہ معلوم ہو کہ وہ سمجھ گئی ہے جو جو د عائمیں كتاب مين آئى بين سب كوحفظ سننا جاہئے۔(٥) جب نماز بچەسے پڑھوائی جائے تو اس سے كبوكة تعوزے دنوں تک سب سورتیں اوروعا تھی بکارگر پڑھے اورتم بیٹھ کرسنا کرو جب نما زخوب یاد ہوجائے پھر قاعدے کے موافق پڑھا کرے اگر پڑھانے والا مرد ہویا کوئی مسئلہ بچہ کی سمجھ سے زیادہ ہوتو ایسا مسئلہ چھوڑ واور کسی رنگ ے یا پنسل ہے نشان بنوا دو جب موقع ہوگا ہے مسئلوں کو پھر سمجما دیا جائے گا۔وہ مردا پی بی بی کے ذریعہ شرم كى باتي مجموا دے۔ (١) چوتھ يانچوي حصر بل ذرا باريك باتي اگر بجد كى مجمويل ندآئة وجمايا ساتواں یا آخواں یا دسوال حصد پہلے پڑھا دواوران جس ہے جس کومناسب مجموع پہلے پڑھا دو۔(2) پڑھنے والی کوتا کید کرو کہ سبت کا بھی خوب مطالعہ و یکھا کرے اور طبیعت کے زورے مطلب نکالا کرے جتنا مجمی نکل سے اور سبق پڑھ کرئی وفعہ کہا کرے اور اسینے ہی تی ہے مطلب بھی کہا کرے اس سے سمجھانے کی طاقت آ جاتی ہے پچھنے پڑھے و کہیں کہیں سے الا کروتا کہ یادر ہاور پڑھنے والی کوتا کید کرو کہ آ موخت کھ مقرر کر كروز بردها كرے اگر دو تمن لؤكيال بم سبق بي تو ان ہے كبوكة ايس بن يو چھ يا چوليا كريں۔ (٨)جو باتیں کہا ہی پڑھتی جائیں جب پڑھنے والی اس کے خلاف کرے تو اس کوفور اُٹوک دیا کرے اور ای طرح جب كوئى دوسرا آدمى كوئى خلاف كام كرے اور نقصال بينج جائے تو پڑھنے والوں كو جمانا جائے كدو يكھوفلانے نے كتاب كے خلاف كام كيا اور نقصان موااس طريقه سے اچھى باتوں كى بھائى اور برى باتوں كى برائى خوب دل میں بیٹھ جائے گی۔

تمیسرامضمون: اس میں نیکیوں کے زیور کی تعریف میں وہی شعر میں جواس کتاب کے دیاچہ میں انگھے گئے تھے بہی نیکیاں بہشت کے ذیور میں تو ان شعروں کواس کتاب کے تام اور مضمون ہے بھی لگاؤ ہے اور ان نیکیوں کو جت دل میں اور زیادہ ہوگ اس جیوٹے زیور کی حرص کم ہوگی اس کی حرص نے اس سے زیور کو جولار کھا ہے آرک نے دیاچہ میں بیشھری نہیں دیکھی ہوگی تو دہ یہاں پڑھ لے گی اور اگر پہنے دیکھ چکی ہوگی تو دہ یہاں پڑھ لے گی اور اگر پہنے دیکھ چکی ہوگی تو دہ یہاں پڑھ لے گی اور اگر پہنے دیکھ چکی ہوگی تو دہ یہاں پڑھ اس کی ختم ہے۔ الند تعالیٰ ہوگا اس واسطے ان کو یہاں دو بارہ لکھ دیا ہے اور کتاب اس پرختم ہے۔ الند تعالیٰ نیک راہ پر قائم رکھ کرہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ وہ شعریہ ہیں۔ (نظم انسانی زیور)

سیم وزر کا یاؤل میں زبور ند ہو آق ڈ رخیس ! رائی ہے یاؤل سیلے کر ند میری جال کہیں

وصلي الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله اصحابه وازواجه ودرياته اجمعين

# صحیح اصلی بہشتی زیورحصہ یاز دہم (۱۱) مقلب بہ صحیح اصلی بہشتی گو ہر

ديباچه بِسُمِ اللَّهِ الرَّفَسُرِ الرَّفِيْمِ قديمه

بعدالحمد وصلو قابیدسال بہنتی کو ہرتمتہ ہے بہنتی زبور کا جواس کے قبل دس حصوں میں شاکع ہو جا ہے اورجس کے اخیر حصہ کے فتم پر اس تنه کی خبر اور ضرورت کو ظاہر کیا جا چکا ہے لیکن بیجہ کم فرصتی ہے اس کے جمیع مسائل كواصل كتب فغبه متداولد يفل كرف كي نوبت نبيس آئى بلكه رساله علم الفقه كالكعنو سے شائع بوا ب اور جس میں اکثر جگدامس کتب کا حوالہ بھی ویدیا گیا ہے ایک طالب علمان نظرے مطالعہ کر کے اس میں ہے اس تمہ کے مناسب بعض ضروری مسائل جومردوں کے ساتھ مخصوص ہیں مقصود آ اور کسی عارمنی مصلحت ہے مسائل مشتركة بها منتخب كركايك جكة جع كرناكا في سمجها كياب البية مواقع ضرورت بي اصل كتب عيمي مراجعت كرك اطمينان كيا كميااور جبال كبير مضامين بإحواله كتاب كي غلطيال تغييسان سب كي اصلاح اور درس كردي كي اور کہیں کہیں قدرے کی بیٹی یا تغیر عبارت یا مخضراضا فہ بھی کیا گیا جس ہے یہ مجموعہ من وجہ ستعل اور من وجہ غیر مستنقل ہو گیااور بعض ضروری مسائل صفائی معاملات ہے بھی لئے مسئے بچھ بعید نبیس کہ پھر بھی بعض مسائل مہمہ اس میں رہ مے بول اس لئے عام ناظرین سے درخواست ہے کہ ایسے ضروری مسائل سے بعنوان سوال اطلاع فرماویں کہ بن آئندہ میں اضافہ کر دیا جائے اور خاص اہل علم سے امید ہے کہ ایسی ضروریات کواز خوداس کے اخیر میں مثل اضافہ حصد دہم اصل کماب بطور ضمیر کے گئی فرمادی چونکہ اس میں مختلف ابواب کے مسائل ہیں اس کئے بہتتی زیور کے جن حصول کا اس میں تترہے جن میں زیادہ مقدار حصہ سوم کے تتریک ہے ان کے مناسب اس كا تجزيدكرك برجز ومضمون ك فتم يرجل قلم ك لكه دياجات كه فلال حصد كا تمته فتم بوااورآ مح فلال حصه كا تمته شروع ہوتا ہے، سومناسب اور سہل اور مغید طریقہ بیہ وگا جب کوئی مردیالڑ کا کوئی حصہ بہتی زیور کا مطالعہ میں یا در میں ختم کر میکے تو قبل اس کے کہ اس کا آئندہ حصہ شروع کیا جائے اس حصہ مختومہ کا تتمہ اس رسالہ میں ہے اس کے ساتھ دیکھ لیا جائے بھر اصل کتاب کا حصد آئندہ پڑھا جائے ای طرح اس کا فتم بھی ایہ ہی کی

جائے۔﴿ وعلی هذا القیاس والله الکافی لکل خیر وهوالوافی من کل خیر ﴾ کتبہ:۔اشرف علی عند آخر دیج الاول سمام ال

اصطلاحات فشروربير

جانتا جائے کہ جواحکام النی بندوں کے افعال واعمال کے متعلق میں ان کی آٹھ فتمیں ہیں۔ (۱) فرض، (۲) واجب، (۳) سنت، (۴) مستحب، (۵) حرام، (۲) کروه تحری، (۵) مروه تنزیهی ، (٨)مباح۔(١) فرض ووہ ہے جو دلیل قطعی ہے ثابت ہواوراس کا بغیر عذر جیموڑنے والا فاس اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور جواس کا انکار کرے وہ کا فرہے۔ پھراس کی دونتمیں ہیں فرض میں اور فرض کفایہ ، فرض میں وہ ہے جس کا کرنا ہرایک پر ضروری ہے اور جوکوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑے وہ ستحق عذاب اور فاس ہے جیسے بنچ وقتی نماز اور جعد کی نماز وغیرہ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہرا یک پرضر دری نہیں بلکہ بعض کو گوں کے اوا کرنے سے ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی ادانہ کرے تو سب گنہگار ہو تکے جیسے جنازہ کی ٹماز وغیرہ۔ (۲)واجب وہ ہے جو دلیل ظنی علی سے ثابت ہواس کا بلاعذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے بشرطیکہ بغیر کسی تا و مل اورشہہ کے چھوڑے اور جواس کا انکار کرے دہ مجمی فاسل ہے کا فرنیں۔ (۳) سنت وہ تعل ہے جس کو نبی منابقه یا صحابه "ف کیا بواوراسی دوشمیس بی \_سنت موکده اورسنت غیر موکده\_سنت موکده و وقعل ہے جس کو نی ملطقه یا محابه " نے بمیشد کیا بواور بغیر کی عذر کے بھی ترک ندکیا بولیکن ترک کرنے والے پر کسی تنم کا زجر اور تنہید ندکی ہواسکا تھم بھی عمل کے اعتبار سے واجب کا بیعنی بلاعذر جمور نے والا اور اسکی عادت کرنے والا فاسق اور گنبگار ہے اور نبی منطقے کی شفاعت ہے محروم رہے گا۔ سے ہاں اگر مجمعی جھوٹ جائے تو مضا نقہ نبیں مرواجب کے جھوڑتے میں بنسبت اس کے چھوڑنے کے گناہ زیادہ ہے سنت غیرموکدہ وہ تعل ہے جس کو ہی منالقه یا صحاب " نے کیا ہواور بغیر کس عذر کے مجمی ترک مجمی کیا ہواس کا کرنے والا تواب کاستحق ہے اور جمور نے والا عذاب کامستحق نہیں ادراس کوسنت زائدہ اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ (سم)مستحب وہ فعل ہے جسكوني علي عليه في كيابوليكن بميشدادرا كثرنبيل بلكم يمي اسكاكرف والاثواب كاستحق باورندكر نيواك یر کسی تشم کا مخناہ بیں اور اس کو نقبها کی اصطلاح میں نفل اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ (۵)حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے تابت ہواس کا محر کا فرہاوراس کا مے عذر کر نیوالا فاس اور عذاب کامستی ہے۔ (۲) مگروہ تحری دہ ہے جودلیل ظنی سے ثابت ہواس کا نکار کر نیوالا فاس ہے جیسے کدواجب کامنکر فاسق ہے اوراسکا بغیر

ا مضمون ابل مطابع من سے کسی نے بر حایا ہے حضرت مولف علام کائبیں ہے۔

ج دلیل ملنی و و دلیل ہے جس میں دوسر ایمی احتمال ضعیف ہواور دلیل قبلتی ہے درجہ میں مؤخر ہو۔ ۔

سے شفاعت ہے مراد مطلق شفاعت نہیں جوائل کیا رُتک کیلئے عام ہوگی بلکہ مراد وہ شفاعت ہے جوانتاع سنت کا تمر دے ص ۳۳۰ نے دیڑی \_

عذر کرنیوالا گنبگاراورعذاب کامستی ہے۔(٤) مکروہ تنزیبی وہ فعل ہے جسکے نہ کرنے میں تواب اور کرنے میں عذاب بھی ندہو۔(٨)مہاح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں تواب ندہواور نہ کرنے میں عذاب ندہو۔

#### كتاب الظَّبَارة

یائی کے استعمال کے احکام: مسئلہ (ا): ایسے ناپاک پانی کا استعمال جس کے تینوں وصف یعنی مزہ اور بواوررنگ نجاست کی وجہ ہے بدل گئے ہوں کسی طرح درست نہیں نہ جانور دل کو بلا تا درست ہے نہ مٹی و غیر ہ میں ڈ ال کر گارا بنانا جائز ہے اورا کر تنیوں وصف نہیں بدیے تو اس کا جانو روں کو پلانا اورمٹی میں ڈ ال کر گارا بنانا اور مکان میں چیز کاؤ کرنا ورست ہے تحرا یسے گارے ہے مسجد نہ لیے ۔مسئلہ (۲): دریا ندی اوروہ تالاب جو کسی کی زمین میں نہ ہواور وہ کنوال جس کو بتانے والے نے وقف کر دیا ہوتو اس تمام یا فی سے عام لوك فائدوا فاسكت بيركسي كويدى نبيس ب كركسي كواس كاستعال منع كرب ياس كاستعال مي ایباطریقدافتیارکرے جس سے عام لوگوں کونقصان ہوجیسے کوئی فخص دریایا تالاب سے نہر کھود کرلائے اور اس سے وہ دریایا تالاب نشک ہوجائے یاکس گاؤں یاز بین کے غرق ہوجائے کا اندیشہ ہوتو پیطر ابقداستعال کا درست نبیں اور بر مخف کوافقیار ہے کہ اس ناجائز طریقہ استعال ہے منع کرے۔مسکلہ (۳): سمی مخص کی مملوک زمین میں کتوان یا چشمہ یا حوض یا نہر ہوتو دوسرے لوگوں کو یانی یہنے سے یا جانو رول کو یانی بلانے یا وضو وظسل ویارچہ شوئی کیلئے یانی لینے سے یا کھڑے بحر کرائے کھرے در دست یا کیاری میں یانی ویے منعنبیں کرسکتا۔ کیونکداس میں سب کاحق ہے۔البت اگر جانوروں کی کثر ت کی وجہ سے یانی فتم ہو جانے کا یا نہر وغیرہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو رو کئے کا اختیار ہے اور اگر اپنی زمین میں آئے ہے رو کن ج ہے تو دیکھا جائے گا کہ پانی لینے والے کا کام دوسری جگدے با آسانی چل سکتا ہے مثالاً کوئی ووسرا کنوال وغیرہ ایک میل شری ہے کم فاصلہ پرموجود ہے اوروہ کسی کی مملوک زمین میں بھی نبیں ہے یا اس کا کام بند ہو جائے گااور تکیف ہوگی اگراس کی کارروائی دوسری جگہ ہے ہو سکے تو خیر ورنداس کویں والے سے کہا جائے گایا تو اس مخص کواییے کنویں یا نہر د فیر و برآنے کی اس شرط سے اجازیت دو کہ نہر و فیر و تو ڑے گانہیں ور نہ اس کوجس قدریانی کی حاجت ہے تم خود نکال کریا نکلوا کراس کے حوالہ کرو۔البتدایے کھیت یاباغ کویانی وینا بدون اس مخص کی اجازت کے دوسرے لوگوں کو جائز نہیں اس سے ممانعت کرسکتا ہے۔ یہی حکم ہے خودرو گھاس اور جس قدر نباتات بے تنہ ہیں سب گھاس کے تھم میں ہیں البتہ تناوار ور خت زمین والے کی مملوک میں ۔مسکلہ (۴): اگرایک مخص دوسرے کے کنویں یا نہرے کھیت کو بانی دینا جا ہے اور وہ کنویں یا نہر والا اس ہے کچھ قیمت لے تو جائز ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔مشائخ کئے نے فتو کی جواز کا دیا ہے۔مسکلہ (۵): دریا، تالاب اور کتویں وغیرہ ہے جو تخص اپنے کسی برتن میں مثل گھڑے، مثک وغیرہ کے یانی بھر لے تو د واس کا ما لک ہو جائےگا اس یافی ہے بغیران شخص کی اجازت کے کسی کواستعمال برنا درست نہیں۔البینہ اگر

یاس ہے بقر اربو جائے تو زیروئی بھی چھین ایما جائز ہے جبکہ پانی والے کی بخت حاجت ہے زائد موجود ہوگراس پانی کا صان دینا پڑے گا۔ مسئلہ (۱): لوگوں کے چنے کیلئے جو پانی رکھا ہوا ہو جیئے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھا ہوا ہو جیئے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھ دیتے ہیں اس ہے وضوو شل درست نیس ہاں اگر زیادہ ہوتو مضا نقہ بیں اور جو پانی وضو کے واسطے رکھا ہواس ہے مینا درست ہے۔ مسئلہ (2): اگر کنویں میں ایک دومینگی گرجائے اور وہ تا بت نکل آئے تو کنواں نا پاک نیس ہوتا خواووہ کنواں جنگل کا ہویا ہتی کا اور من ہویا نہ ہو۔

یا کی نایا کی کے بعض مسائل: مسئلہ (۱): نلدگائے کے وقت مینی جباس پر بیلوں کو جلاتے ہیں اگر بنگ غلہ پر پیشا ب کردیں تو ضرورت کی وجہ ہے وہ معاف ہے یعنی غلے اس سے نایا ک نہ ہوگااورا گراس وقت كے سواد وسرے وقت ميں پيشاب كريں تو ناياك ہوجائيگاس كئے كەيمال ضرورت نبيس مسئله (٢): كافر کھانے کی شے جو بناتے ہیں اس کواور ای طرح ان کے برتن اور کپڑے دغیر ہ کو نایا ک نہیں سے تا وقت ک اس کا نایاک ہوناکسی دلیل یا قریز سے معلوم نہ ہو۔ مسئلہ (۳۰): بعض لوگ جوشیر وغیرہ کی جربی استعمال كرتے بيں اوراس كو پاك جائے بيں بيدورست نبيس - بال اگر طبيب حاذق ويندار كى دائے ہوكماس مرض كا علاج سوا چر بی کے اور کیجھنیں تو ایس حالت میں بعض علاء کے نز دیک درست ہے کیکن نماز کے وقت اس کو یاک کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ (سم): راستوں کی بچیز اور تایاک یانی معاف ہے بشرطیکہ بدن یا کیڑے میں تنجاست کااثر ندمعلوم ہونتو کی اس پر ہے ہاتی احتیاط سے کہ جس مخص کی بازاراورراستوں میں آمدوردنت نہ ہو وواس کے لکنے سے بدن اور کیڑے پاک کرلیا کرے جاہے تایا کی کا اثر بھی محسوس نہورمسکلہ (۵): نجاست اگرجلائی جائے تو اس کا دھواں یاک ہے وہ اگرجم جائے اور اس سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ پاک ہے جیسے نوشادر کو کہتے ہیں کہ نجاست ہے دھوال ہے بنتا ہے۔مسکلہ (۱): نجاست کے اویر جو کر دوغبار ہووہ پاک ہے بشر طیک نجاست کی تری نے اس میں اثر کر کے اس کوتر نہ کر و یا ہو۔ مسئلہ (2): نجاستوں ہے جو بخارات اخیں وہ یاک ہیں پیمل وغیرہ کے کیڑے یاک ہیں لیکن ان کا کھا تا درست نہیں۔ اگر ان میں جان پڑ سی ہواور کولروغیرہ سب میلوں کے کیڑوں کا بھی عظم ہے۔ مسئلہ (۸): کھانے کی چیزیں آگرسز جائیں اور بو کرنے لگیں تو نایا کے نہیں ہوتیں جیسے گوشت ،حلوہ وغیرہ محمر نقصان کے خیال ہے ان کا کھانا ورست نہیں۔ مسئلہ (9): مشک اوران کا نافد یا ک ہے۔ اُورای طرح عزر وغیرہ۔مسئلہ (۱۰): سوت میں آوی کے منے جو یانی نکلتا ہے وہ یاک ہے۔ مسئلہ (۱۱) جمندہ انڈہ حلال جانور کا یاک ہے بشیر طیکہ ٹو ٹانہ ہو۔ مسئلہ (۱۲): سانب کی میچلی یاک ہے۔مسئلہ (۱۴): جس بانی ہے کوئی تجس چیز دھوئی جائے وہ تجس ہے خواہ وہ پانی مہلی دفعہ کا ہو یا دومری دفعہ کا یا تیسری دفعہ کالیکن ان پانیوں میں فرق اتنا ہے کہ اگر پہلی وفعہ کا پانی کسی کپڑے میں لگ جائے تو یہ کپڑا تمن دفعہ دھونے ہے یاک ہوگا اورا گر دوسری دفعہ کا یانی لگ جائے تو صرف دو دفعہ دھونے ہے یاک ہوگا اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جائے تو ایک ہی دفعہ دھونے ہے پاک ہو جائے گا۔

برن کے اندر جس مجک مشک نکائے اے ناقہ کتے ہیں۔

مسئلہ (۱۲۷): مردوانسان جس پانی ہے نہلایا جائے وہ پانی تجس ہے۔ مسئلہ (۱۵): سانپ کی کھال نجس ہے یعنی وہ جواسکے بدن پر گئی ہوئی ہے کیونکہ کیچلی یاک ہے۔مسئلہ (۱۷): مردہ انسان کے منہ کا لعاب نجس ہے۔ مسئلہ (۱۷): اکبرے کیڑے میں ایک طرف مقدار معافی ہے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور ہرطرف مقدار ہے کم ہولیکن دونوں کا مجموعہ اس مقدار ہے بڑھ جائے تو وہ زیادہ مجھی جائے گی اور معاف نہ ہوئی مسئلہ (۱۸): دودھ دو ہے وقت دوا یک مینگنی دودھ میں بڑ جا کمیں یا تھوڑ اسا مور بفقد ایک دومینگنی کے گر جائے تو معاف ہے بشرطیکہ گرتے ہی نکال ڈالا جائے اگر دود ہدو ہے کے علاوہ گر جائیں گی تو نا پاک ہوجائے گا۔مسکلہ (19): جار پانچ سال کا ایک لڑکا جودضونہیں سجھتا وہ اگر دضوکرے یا و بوانہ وضوکرے توبہ یافی مستعمل نہیں۔مسئلہ (۴۰): پاک کیڑا برتن اور نیز دومری پاک چیزیں جس پانی ے دھوئی جا کیں اس سے وضواور عسل درست ہے بشرطیکہ یانی گاڑھا ندہوجائے اورمحاورے میں اس کو ماء مطلق لینی صرف یانی کہتے ہوں اور اگر برتن وغیرہ میں کھانے پینے کی چیز گلی ہوتو اس کے دھوون سے وضواور عسل کے جواز کی شرط بدہے کہ یانی کے تین وصفوں میں سے دو وصف باقی ہوں گوایک وصف بدل گیا ہواور اگر وو وصف بدل جائنس تو بھر درست نہیں۔مسکلہ (۲۱): مستعمل یانی کا بینا اور کھانے کی چیزوں میں استعال كرنا مكروه باور وضواور السلاس درست نبيل بال ايس بانى بانى يانى ما دهونا ورست ب-مسئلہ (۲۲): زمزم کے بانی ہے بے دضو کو وضونہ کرنا جا ہے اورای طرح و محض جس کونہائے کی حاجت ہو اس سے مسل نہ کرے اور اس سے نایاک چیز ول کا دھونا اور استنجا کرنا مکروہ ہے ہاں اگر مجبوری ہوکہ یانی ایک میل سے دور ندمل سکے اور ضروری طبارت کسی اور طرح ہے بھی حاصل نہ ہو عتی ہوتو بیسب و تیس زمزم کے یانی سے جائز ہیں۔مسکلہ ( ٣٣٠): عورت کے دضواور عسل کے بیجے ہوئے پانی سے مرد کو وضواور عسل ندار نا و ہے ۔ کو ہمارے نزویک اس ہے وضود غیرہ جائز ہے گرامام احمدے نزویک جائز نہیں اورا فتلاف ہے بچنا اولی ہے۔مسکلہ ( ۲۴۴): جن مقاموں پرخدائے تعالی کاعذاب سی قوم برآیا ہو جیسے شوراور عاد کی قوم،اس مقام کے بانی ہے وضواور منسل ندکرنا جا ہے مثل مسئلہ بالااس میں بھی اختلاف ہے مگر بہال بھی اختلاف ہے بخااول ہےاورمجوری اس کامجی وی علم ہےجوز مزم کے پانی کا ہے۔مسئلہ (10): توراگر ، پاک جوج ے تواس میں آئے جلانے سے پاک ہوجائیگا بشرطیکہ بعد گرم ہونے کے نجاست کا اثر ندر ہے۔ مسئلہ (۲۱): نا پاک زمین پرمٹی دغیرہ ڈال کر نجاست چھیا دی جائے اس طرح کہ نجاست کی بونہ آئے تو مٹی کا او پر کا حصہ یاک ہے۔ مسئلہ (۲۷): نایاک تیل یا چی کی کا صابن بنالیا جائے تو پاک بوجائے گا۔ مسئلہ (۲۸): تصد کے مقام پر یا کسی اورعضو کو جوخون پیپ کے نگلنے ہے جس بوگیا ہواور دھونا نقصان کرتا ہوتو صرف تر کیڑے ے یو نچھ دینا کافی ہے اور بعد آرام ہونے کے بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نبیں مسکلہ (٢٩) نایاک رنگ ا گرجسم میں یا کپڑے میں لگ جائے یابال اس تا یا ک رنگ ہے تگین ہوجا سی تو صرف اس قدر دھونا کہ یانی صاف نظنے لکے کافی ہے۔ اگر جدرنگ دور نہ ہو۔ مسئلہ (۳۰۰): اگر ٹوٹے ہوئے دانت کو جوٹوٹ کرملیحدہ ہو

عمیا ہواس کی جگد پررکھ کر جمادیا جائے خواہوہ یاک چیز سے یا نایاک چیز سے اور ای طرح اگر کوئی ہڈی نوٹ جائے اوراس کے بدلہ کوئی تایا ک بڑی رکھوری جائے یا کسی زخم میں کوئی تایا ک چیز بھروی جائے اور وہ اچھا ہو جائے تو اس کو نکالنا نہ چاہئے بلکہ وو خود بخو دیاک ہو جائےگا۔ مسکلہ (۱۳۱): ایس نایاک چیز کو جو چکنی ہو جیسے تيل، تھى، مردارى جربى اكركسى چيز مى لگ جائے اوراس قدروهونى جائے كديانى صاف تكلنے كياتو پاك مو ج نے کی آگر چداس نایاک چیز کی چکناجٹ باقی ہو۔مسئلہ (۳۴): نایاک چیز یانی بس گرے اور اس کے ترنے ہے چھینٹیں اڑ کر کمی پر جا پڑیں تو وہ یاک ہیں بشرطیکہ اس نجاست کا سیجھ اثر ان چھینٹوں میں نہ گرے ۔مسئلہ ( mm ): دوہرا کپڑ ایاروئی کا کپڑااگرایک جانب نجس ہوجائے اورایک جانب یاک ہوتو کل نا یاک سمجھا جائے گا۔ نماز اس پر درست نبیس بشرطیک نا پاک جانب کا نا پاک حصہ نمازی کے کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے کی جگہ ہواور دونوں کپڑے باہم سلے ہوئے ہوں اور اگر سلے ہوئے نہ ہوں تو پھرایک کے نایاک ہونے ہے دوسرا نایاک نہ ہوگا بلکہ دوسرے پرنماز درست ہے بشرطیکہ او پر کا کپڑ ااس قدرمونا ہو کہ اس میں ے نیچے کی نجاست کا رنگ اور بوظاہر ندہوتی ہو۔مسکلہ (۱۳۴۷): مرفی یا اور کوئی پرندہ پید جاک کرنے اور اسكى آلائش نكالنے سے يہلے يانى ميں جوش دى جائے جيبا كر آج كل المحريزوں اور ان كے ہم مشن مندوستانيون كاوستور بياتو ووكمى طرح بإكتبيس موعتى مسئله (٣٥): جاند ياسورج كي طرف ياخانديا پیشاب کے وقت مندیا پیٹے کرنا کروہ ہے۔ نہر اور تالاب وغیرہ کے کنارے یا خاند پیشاب کرنا کروہ ہے۔ اگر چہ نجاست اس میں ندگر ہے اور ای طرح ایسے درخت کے بیے جس کے سابی میں لوگ بیٹھتے ہوں اور ای طرح مچل مچول والے درخت کے بیچے جازوں میں جس جگد دھوپ لینے کولوگ جیسے ہوں جانوروں کے درمیان میں معجد اور عیدگاہ کے اس قدر قریب جس کی بدیو ہے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ قبرستان میں ایس جكه جہال لوگ وضوا ورعسل كرتے ہول راستے ميں اور ہوا كے رخ پر سوراخ ميں راستے كے قريب اور قافله يا مس مجمع کے قریب مکروہ تحریمی ہے حاصل رہے کہ ایس جگہ جہاں لوگ اٹھتے جیٹھتے ہوں اوران کو تکلیف ہوتی مواورا یک جگہ جہال سے نجاست بہد کرائی طرف آئے بھروہ ہے۔

پیشاب یا خانہ کے وقت جن امور سے بچنا جائے:

ہیشا ب یا خانہ کے وقت جن امور سے بچنا جائے:

ہیشا ب یا حدیث ادر متبرک چیز کا پڑھنا، ایک چیز جس پر خدایا نبی یا کسی فرشتے یا کسی معظم کا نام یا کوئی آیت یا حدیث یا دعالکھی ہوئی ہونہ ہے ساتھ دکھنا۔ البتہ اگر ایک چیز جیب میں ہویا تعویذ کیڑے وغیرہ میں لپنا ہوا ہوتو کر اہت نہیں۔ بلاضرورت لیٹ کریا کھڑے ہوکر یا خانہ یا چیشاب کرنا، تمام کیڑے اتاد کر برہتہ ہوکر یا خانہ بیشاب کرنا، تمام کیڑے اتاد کر برہتہ ہوکر یا خانہ بیشاب کرنا، تمام کیڑے اتاد کر برہتہ ہوکر یا خانہ بیشاب کرنا، دانے ہاتھ سے استخاکرنا۔ الن سب باتوں سے بچنا جائے۔

جن چیز ول سے استخادر ست نہیں مری کھانے کی چیزی، لیداورکل ناپاک چیزی، وہ ڈھیلایا پھر جس سے ایک مرتبد استخابو چکا ہو، پختدا ینٹ، ٹھیکری، شیش، کوئلہ، چونا ،لوما، جا ندی، سونا وغیرہ (ق) ایس چیز وں سے استنجا کرنا جونجاست کوصاف نہ کر ہے جیسے سرکہ وغیرہ، وہ چیزیں جن کو جانور وغیرہ کھاتے ہوں جیسے کجس اور گھاس وغیرہ اور ایسی چیزیں جو قیمت دار ہول خواہ تھوڑی قیمت ہویا بہت جیسے کپڑا عرق وغیرہ آدمی کے اجزاء جیسے بال، بڈی، گوشت وغیرہ مجد کی چٹائی یا کوڑا، جھاڑو وغیرہ، درختوں کے ہے ، کاغذ خواہ لکھ ہوا ہو یا ساوہ، زمزم کا پانی، دوسرے کے مال سے بالا اسکی اجازت ورضا مندی کے خواہ وہ یانی ہویا کپڑ ایا اور کوئی چیز ، روئی اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یاان کے جانور نقع اٹھا کیں ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا محروہ ہے۔

جن چیزوں سے استخبابلا کراہت درست ہے: پانی ہٹی کا ڈھیلا، پھر، بے تیت کپڑااورکل دو چیزیں جو پاک ہوں اور نجاست کودور کردیں بشرطیکہ مال اور محترم نہوں۔

وضوکا بیان: مسئلہ (۱): ڈاڑھی کا خلال کرے اور تین ہارمند ہونے کے بعد خلال کرے اور تین ہارے زید ہ خلال شکرے۔ مسئلہ (۲): ہوسطے رخمارہ اور کان کے درمیان میں ہے س کا ہون فرض ہے خواہ ڈاڑھی نگی ہویا نہیں۔ مسئلہ (۳): خلوژی کا دھونا فرض ہے بشر طیکہ ڈاڑھی کے بال اس پر نہ ہوں یا ہوں تو اس قدر کم ہول کہ کھالی نظر آئے۔ مسئلہ (۵): ہونٹ کا جو حصد کہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی و بتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ (۵): ڈاڑھی یا مونچھ یا بھوں آگر اس قدر گھنی ہول کہ کھالی نظر نہ آئے تو اس کھالی کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ (۵): ڈاڑھی یا مونچھ یا بھوں آگر اس قدر گھنی ہول کہ کھالی نظر نہ آئے تو اس کھالی کا دھونا جو اس کے جیسی ہوئی ہے فرض نہیں ہے بلکہ دو بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں ان پر سے پائی بہاد بنا کائی ہے۔ مسئلہ (۲): بھوں یا ڈاڑھی یا مونچھیں آگر اس قدر کھنی ہول کہ اس کے بیچ کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو صد چرہ کے اندر جیں باتی بال جو حد فہ کورہ دے آئے بڑ دہ گئے ہوں اواب ہوں کہ دھونا واجب ہے جو صد چرہ کے اندر جیل باتی بال جو حد فہ کورہ دے آئے جس کو مورت میں کا رقی ٹکلنا کہتے ہیں تو اس ہے گو ہونا ہوں کہ خواہ وہ اندرخود بخود چلاجا ہے ہی کہ کرئی کیڑے ہوں اس کا دھونا واجب ہے۔ مسئلہ (۸): شمن آگر بغیر شہوت خارج ہونو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ کس کے خواہ وہ ندرخود بخود خواہ ہونو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ (۹): آگر کسی کے دواس جس خلل ہو جائے گیاں مدے سے گریز اور اس مدے سے کہ خواہ وہ نو مونہ جائے گا۔ مسئلہ (۹): نماز میں آگر کوئی حد کونہ بنتی ہوتو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ (۹): نماز میں آگر کوئی حد کونہ بنتی ہوتو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ (۱۰): نماز میں آگر کوئی حد کونہ بنتی ہوتو وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ (۱۰): نماز میں آگر کوئی خواہ ہو با نیا بالغ ۔

موزوں پر مسح کرنے کا بیان: مسئلہ (۱): بوٹ پر سے جائز ہے بشرطیکہ بورے بیر کومع نخوں کے چھپ نے اوراس کا چاک تیموں ہے اس طرح بندھا ہو کہ پیر کی اس قدر کھال نظر ندآئے جوسے کو مانع ہو۔ مسئلہ (۲): کسی نے تیم کی حالت میں موزے بہنے ہوں تو جب وضوکر نے وان موزوں پر مسے نہیں کرسک اس لئے کہ تیم طہارت کا ملہ نیس خواہ وہ تیم صرف شسل کا ہو یا وضوو شسل دونوں کا ہویا صرف وضوکا۔ مسئلہ (۳): مسئلہ کر نیوالے کومسے جائز نہیں خواہ وہ تیم صرف شسل کا ہویا سنت مشلا بیروں کوکسی او نیچ مقام پررکھ کرخود بیٹھ (۳): مسئلہ کر نیوالے کومسے جائز نہیں خواہ شسل فرض ہویا سنت مشلا بیروں کوکسی او نیچ مقام پررکھ کرخود بیٹھ

ج ئے اور سوا بیروں کے باقی جسم کو و عم نے اور اس کے بعد پیروں پر مسے کرے تو بید درست نہیں۔ مسکلہ (۲۷): معذور کے کا وضو جیسے نماز کا وقت جانے ہے تو نے جاتا ہے ویسے بی اس کا مسیح بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس کوموز ۔ اتار کر بیروں کا دھونا وا جب ہے بال آگر اس کا مرض وضو کرنے اور موز ہے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ بھی مشل صحیح آ دمیوں کے سمجھا جائے گا۔ مسئلہ (۵): بیر کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا اس صورت میں موز ہ کواتار کر پیروں کودھونا جا ہے۔

حدث اصغر یعنی بے وضوبونیکی حالت کے احکام: مسئلیہ (۱): قرآن مجیداور بارول کے پورے کاغذ کو چھونا مکروہ تحریمی ہے خواہ اس موقع کو چھوئے جس میں آیت لکھی ہے یا اس موقع کو جوسادہ ہے اور اگر یورا قرآن نہ ہو بلکہ سی کاغذیا کپڑے یا جھلی وغیرہ پرقرآن کی ایک پوری آیت مکھی ہوئی ہو باقی حصہ سادہ ہوتو سادہ عبك مجودنا جائز ہے جبکہ آیت ہر ہاتھ نہ گئے۔مسلہ (۲): قرآن مجید کالکھنا طروہ نہیں بشرطیکہ کھے ہوئے کو ہاتھ ندیکے ۔ گوخالی مقام کو چھو کے گرامام محد کے نز دیک خالی مقام کو بھی چھوٹا جا نز نہیں اور یہی احوط ہے پہلہ تول مام ابو پوسف کا ہےاور یہی اختلاف مسک سابق میں بھی ہےاور میتھم جب ہے کہ قرآن شریف اور سیبیاروں کے علاوہ کسی کاغذیا کپڑے وغیرہ نیں کوئی آیت لکھی ہواوراس کا کچھ حصد سادہ بھی ہو۔مسئلہ (۳): ایک میت ہے کم کالکھنا مکرو نہیں اگر کتاب وغیرہ میں لکھے اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے کم کالکھنا بھی جائز نہیں۔ مسئلہ (۴۷): نابالغ بچوں کو حدث اصغر کی حالت میں بھی قر آن مجید کا دینا اور چھونے دینا کر وہ نہیں ۔مسئلہ (۵): قرآن مجید کے سوا اور آسانی کتابوں میں مثل تو ریت وانجیل وز بور وغیرہ کے بے وضواحی مقام کا حجود نا مكروه ہے جہال لكھا ہوا ہوسادے مقام كا حجوزا كروہ ہيں اور يمبي تفكم قرآن مجيد كى منسوخ التافا وۃ آيتوں كا ہے۔ مسئلہ (۲): رضو کے بعدا گرکسی عضو کی نسبت نہ دھونے کا شبہ ہولیکن وہ عضومتعین نہ ہوتو ایسی صورتوں میں شک دفع کرنے کیلئے بائیں پیرکودھوئے ای طرح اگر وضو کے درمیان کسی عضو کی نسبت میشبہ جوتو ایسی حالت میں اخیرعضو کو دھوئے مثلاً کہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد بیشبہ ہوتو منہ دھوڈ الے اور اگر پیر دھوتے وقت بیشبہ ہوتو کہنیوں تک ہاتھ دھوڈ الے بیاس دفت ہے کہا گر بھی بھی شبہوتا ہواورا گرکسی کوا کٹر اس متم کا شبہ ہوتا ہوتوا س کوچ ہے کداس شبد کی طرف خیال ندکرے اور اپنے وضو کو کا ال سمجھے۔ مسئلہ (2): مسجد کے فرش پر وضو کرنا ورست نہیں ہاں اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا یانی مسجد میں ندگر نے پائے تو خیر۔ اس میں اکثر جگہ ہے

## احتیاطی ہوتی ہے کہ دضوایسے موقع بر کیاجاتا ہے کہ بانی وضو کا فرش مجد پر بھی گرتا ہے۔ عشسل کا بیان

مسكله (۱): حدث أكبرے ياك بونے كيلي عشل فرض باور حدث اكبركے پيدا بونے كے جارسب بيں۔ یمبلا سبب خروج منی یعنی منی کااپنی عبگدے بشہوت جدا ہوکرجسم سے باہر نکلنا خواہ سوت میں یہ جائتے میں ہے ہوتی میں یا ہوش میں جماع ہے یا بغیر جماع کے کسی خیال وتصور سے یا خاص حصد کو حرکت دیے سے یا اور کسی طرح ہے۔مسکلہ (۴):اگرمنی اپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی مگر خاص حصہ ہے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی تب بھی عنسل فرض ہوجائے کا۔مثلاً منی آبی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی تحراس نے خاص حصہ کے سوراخ کو ہاتھ ہے بند کر سریاروئی وغیرہ رکھ لی تھوڑی دہر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تواس نے خاص حصہ کے سوراخ سے ہاتھ یا رونی ہٹای اور منی بغیرشہوت خارج ہوگئی ہوتب بھی عسل فرض ہوجائیگا۔مسکلہ (۳):اگر کس کے خاص حصہ ہے کچھٹی نکل اوراس نے عشل کرانیا بعد عشل کے دو بارہ کچھ بغیر شہوت کے نکلی تو اس صورت میں بہا اعسل ہاطل بوجائے گا۔ دوہارہ پھر مخسل فرض ہے بشر طیکہ یہ باقی منی قبل سونے کے اور قبل چیشا ب کرنے کے اور قبل جو لیس قدم یااس سے زیادہ چلنے کے نکے طراس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ ٹی ہوتو وہ نماز سی کے رہے گی اس کا ا ما وہ لازمنہیں۔مسکلہ (سم) برس کے خاص حصہ ہے بعد پیشاب کے منی لکے تو اس پر بھی عنسل واجب ہوگا بشرطیکے شہوت کے ساتھ ہو۔ مسئلہ (۵): اگر کسی مردیاعورت کوا پے جسم یا کپڑے پر سواٹھنے کے بعد تری معلوم ہوتواس میں بہت ی صورتیں ہیں نجملہ انکے آٹھ صورتوں میں مسل فرض ہے۔(۱)یفین یا گمان غالب ہوج نے كديدتن باوراحتلام ياد مور ٢) يفين موجائ كديدتن باوراحتلام ياد ندمور ٣) يفين موج ك كديد ندی ہےاوراحتلام یاد ہو۔ (سم) شک ہوکہ مینی ہے یاندی ہےاوراحتلام یاد ہو۔ (۵) شک ہوکہ مینی ہے یاودی ہے اور احتلام یا د ہو۔ (١) شک ہو كه بير فرى ہے يا ودى ہے اور احتلام ياد ہو۔ (٤) شك ہوكه يمنى ہے يا فرى ہے یاودی ہےاوراحتلام یاد ہو۔(٨) شک بوكدينى ہے يائدى اوراحتلام ياوند بورمسكلد (٢): اگركسي مخفى كا ختنه نه بوابواوراس کی منی خاص حصد کے سوراخ ہے باہرنکل کراس کھال کے اندررہ جائے جو ختنہ ہیں کا او الی ج تی ہے واس پڑھنل داجب ہوجائے گا اگر چے تنی اس کھال ہے باہر نہ لکی ہو۔ دوسرا سبب ایداج یعنی کسی باشہوت مرد کے خاص حصہ کے سرکائسی زندہ عورت کے خاص حصہ میں یائسی دوسرے زندہ آ دمی کے مشتر کہ حصہ میں د اخل ہونا خواہ وہ مرد ہو یاعورت یاخنتیٰ اورخواہ منی گرے یا نہ گرے اس صورت میں اگر دونوں میں مخسل کی سیح جونے کی شرطیں یائی جاتی ہیں بیعنی دونوں بالغ ہیں تو دونوں مرورندجس میں یائی جاتی ہے اس پر عنسل فرض ہو جے گا۔مسکلہ (2): اگر عورت کمن ہو گرایی کمن نہ ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے ہے اس کے خاص حصہ اور مشترک حصہ کے ل جانے کا خوف ہوتو اس کے خاص حصہ میں مرد کے خاص حصہ کا سر داخل ہونے ہے مرد پر خساں فرض ہو جا بیگا اگر وومرد بالغ ہے۔مسکلہ (۸): جس مرد کے خصیئے کت گئے ہوں اس کے خاص

حدکامراگرکی کے مشترک حصہ یا مورت کے خاص حصہ میں داخل ہوت ہی عسل دونوں برفرض ہوجائے گا اگر
دونوں بالغ ہوں ورنداس پر جو بالغ ہو۔ مسئلہ (۹): اگر کسی مرد کے خاص حصہ کا سرکٹ گیا ہوتو اس کے باتی
جم سے اس مقدار کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر بقیہ عضو سے بقدر حشد داخل ہو گیا تو خسل واجب ہوگا در نہیں۔
مسئلہ (۱۰): اگر کوئی مردا ہے خاص حصہ کو کیڑے وغیرہ سے لیے یک کرداخل کر نے قوائر جسم کی حرارت محسوں ہو
تو خسل فرض ہوجائے گا گرا حتیاط ہے ہے کہ جسم کی حرارت محسوں ہویا نہ ہو خسل فرض ہوجائے گا۔ مسئلہ (۱۱) اگر
کوئی عورت شہوت کے غلبہ میں اپنے خاص حصہ میں کی بہ شہوت مردیا جا نور کے خاص حصہ کویا کی کنری و غیرہ
کویا پی انگی کو داخل کر ہے جب بھی اس پر خسل فرض ہوجائے گائی گرے یا نہ کرے کریہ شاد رہی کر رائے ہوار
اصل فد جب میں بدون انزال خسل واجب نہیں۔ تیسرا سب حیض سے پاک ہونا۔ چوتھا سب نفاس سے پاک
ہونا۔ ان کے مسائل بہتی زیور میں گر رہے ہیں۔ دیکھو حصہ دوم سے اصلی ہنتی ذیور۔

جن صورتوں میں عسل فرض نہیں: مسئلہ (۱) بمنی اگرانی جگہ ہے بھہوت جدان ہوتو اگر چہ فاص حصہ ہے بابرنكل آئے عسل فرض ندہ وكامشاؤ كسى مخص نے كوئى بوجدا تھايا يا او نيج سے كريزا ياكسى نے اس كو ماراا ورصد مدسے اسکی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو مخسل فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی مرد سمی تمسن عورت کے ساتھ جماع كرے توعسل فرض ند ہوگا۔ بشرطيكه تن ندكر ے اور وہ عورت اس قدر كمسن ہوكداس كے ساتھ جس ع كرنے ميں خاص جصےاورمشترک جصے کے ل جانے کا خوف ہو۔مسکلہ (۳) اگر کوئی مرداینے خاص حصہ میں کیڑالہیٹ کر جہ ع کرے تو عنسل فرض ندہوگا بشر طبکہ کپڑااس قدرمونا ہو کہ جسم کی حرارت اور جماع کی لذت اسکی وجہ ہے نہ محسوس ہو مگراحوط بدہے کہ فیبت جشفہ سے خسل واجب ہوجائے گا۔مسئلہ (۴۴): اگر کوئی مرواینے خاص حصد کا جز ومقدار حثفذہ ہے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ (۵): غدی اور ووی کے نکلنے سے عسل فرض نہیں ہوتا۔مسئلہ (٦):استحاضہ ہے مسل فرض نہ ہوگا۔مسئلہ (٤):اگر کم محض کومنی جاری رہے کامرض ہوتو اس کے اوبراس منی کے نکلنے ہے خسل فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ (۸): سوانچنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھے تو ان صورتوں میں عسل فرض ہیں ہوتا۔(۱) یقین ہوجائے کہ بیندی ہے اوراحتلام یاد ند ہو۔(۲) شک بوک بینی ہے یا وری ہے اور احتلام یادندہو۔ (۳) شک ہوکہ بیندی ہے یاووی ہواحتلام یادندہو۔ (۴) اور ۵) یقین ہوجائے کہ بیدودی ہے اوراحتلام یاد ہو یا یاد ند ہو۔ (۲) شک جو کمنی ہے یافری ہے یاووی ہے اوراحتلام یاوند ہو باس پہلی دوسری اور چھٹی صورت میں احتیاف تسل کر لیما واجب ہے اگر عنسل نہ کر بیگا تو نماز نہ ہوگی اور بخت گناہ ہو گا کیونکداس مين امام ابو يوسف اورطرفين كالختلاف ب\_امام ابويوسف في كماعسل واجب بين اورطرفين في واجب كباب اور فتوی قول طرفین برہے۔مسئلہ (9): حقنہ (عمل) کے مشترک حصہ میں داخل ہونے سے مسل فرض نہیں بوتا\_مسئله (۱۰): اگرکوئی مردایناخاص حصر کی عورت یا مردکی ناف میں داخل کرے اور نبی نه نکانواس ی<sup>خس</sup>ل فرض نہ ہوگا۔مسکلہ (۱۱): اگر کوئی شخص خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے ادرمنی گرنے کی لذت بھی اس کو محسوس ہومگر کپڑوں برتری یا کوئی اور انر معلوم نہ ، وتو تخسل فرض نہ وگا۔

جن صورتول میں حسل واجب ہے: (۱) اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اسر ہوا ہوا ہوتو اس پر بعد اسلام لائے کے نہا نا واجب ہے۔ اس ہر ہوا ہوتو اس پر بعد اسلام لائے کے نہا نا واجب ہے۔ (۲) اگر کوئی تخص بندر وہرس کی عمر ہے پہلے بالغ ہوجائے اور اسے پہلا احتلام ہوتو اس پر احتیا طاعنسل واجب ہے اور اس کے بعد جو احتلام ہوتو اس پر عشل فرض ہے۔ (۳) مسلمان ہو کے بعد اختلام ہوتو اس پر عشل فرض ہے۔ (۳) مسلمان مردے کی لاش کونہلا نامسلمانوں پر فرض کھا ہے۔

جن صور تول میں عنسل سنت ہے: (۱) جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد ہے جمعہ تک ان لوگوں کونسل کرنا سنت ہے جن پرنماز جمعہ واجب ہے۔ (۲) عمیدین کے دن بعد فجر ان لوگوں کونسل کرنا سنت ہے جن پر عمیدین کی نماز واجب ہے (۳) جج یا عمرے کے احرام کیلئے عسل کرنا سنت ہے (۴) جج کرنے والے کوعرفہ کے دن بعدز وال کے قسل کرنا سنت ہے۔

جن صورتوں میں طلس کرنامستی ہے: (۱)اسلام لانے کیلے طسل کرنامستی ہے اگر حدے اکبر ہے یا کہ بور(۲) کوئی مرد یا مورت جب پندرہ برس کی محرکو پنچ ادراس دفت تک کوئی علامت جوانی کی اس میں نہ پائی جائے آس کوشسل کرنامستی ہے۔ (۳) بچھے لگوانے کے بعد اور جنون اور سے بوقی دفع بوجانے کے بعد شمل کرنامستی بوجانے کے بعد شہلائے دالوں کوشسل کرنامستی بوجانے کے بعد شہلائے دالوں کوشسل کرنامستی ہوجانے کے بعد شہلائے دالوں میں ات کوشسل کرنامستی ہے۔ (۵) شب برات یعنی شعبان کی پندر بویں رات کوشسل کرنامستی ہے۔ (۱۳) کہ یہ مفردہ میں دافل ہوئے کیا جنسل مستی ہے۔ (۱۳) موف اور کرنامستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور مصیبت کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور نئے کپڑے کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کہ کوف اور استی کی نماز کیلئے شسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور نئے کپڑے کہا تا ہے اس کوشسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف اور نئے کپڑے کہا کوشسل مستی ہے۔ (۱۳) کہی کوف کو دور اس کوف کوٹسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف کوٹسل مستی ہے۔ (۱۳) کوف کوٹسل کوٹسل مستی کی نماز کیلئے کسل مستی ہے۔ (۱۳) کوٹسل کرنامستی ہے۔

صدت اکبر کے احکام از مسئلہ (۱) جب کسی پڑنسل فرض ہوائ کو مجد میں داخل ہونا حرام ہے ہاں اگر کوئی عند ضرورت ہوتا و ہائز ہے مثنا کسی گھر کا دروازہ مجد میں ہے اور دو ہراکوئی راستہ اس کے نکلنے کا سواا سے نہ ہواور ندو ہاں کے سوادو مرق جگہ رہ سکتا ہوتو اس کو مجد میں تیم کر کے جانا جائز ہے یا کسی محد میں پائی کا چشمہ یا کنواں یا حوش ہواوراس کے سواکہ ہیں بائی نہ ہوتو اس مجد میں تیم کر کے جانا جائز ہے۔ مسئلہ (۲) تا عید گاہ میں اور مدرسہ ورضائقہ و نیبرہ میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ (۲) تا عید گاہ میں اور مدرسہ ورضائقہ و نیبرہ میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ (۳) تا حیث ونفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور زانو کے درمیان

یعنی بے مسل ہونے کے احکام۔

کے جم کو ویمنایااس سے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کیڑا در میان میں نہ ہواور جماع کرنا حرام ہے۔ مسکلہ (۲) :

حیض ونفاس کی حالت میں عورت کا پوسہ لیما اور جموع پائی وغیرہ پیٹا اور اس سے لیٹ کرسونا اور آئی ناف اور تاف

کے او پر لیا اور زانو اور زانو کے بیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگر چہ کیڑا در میان میں نہ ہوا ور ناف اور زانو ک

در میان میں کیڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے بلکہ یض کی وجہ سے عورت سے ملحدہ وکرسونا یا اس کے اختلاط سے

ور میان میں کیڑ ہے کے ساتھ ملانا جائز ہے بلکہ یض کی وجہ سے عورت سے ملحدہ وہرسونا یا اس کے اختلاط سے

بیخا مکروہ ہے۔ مسئلہ (۵): اگر کوئی مروسوا شختے کے بعد اسے خاص محضو پرتری و بیسے اور تبل سونے کے اسکے

خاص حصہ کو استاد گی بوتو اس پوشل فرض نہ ہوگا اور وہ تری تبینی تری بوتو عسل بہر حال واجب ہے۔ مسئلہ

خاص حصہ کو استاد گی بوتو اس پوشل فرض نہ مواور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری بوتو عسل بہر حال واجب ہے۔ مسئلہ

(۲): اگر دومرد یا دو کورش یا ایک مرداور ایک مورت ایک ہی بستر پر لیشیں اور سور ٹھنے کے بعد اس بستر پر منی کا
صورت میں دونوں پر عسل فرض ہوگا۔ اور اگر ان سے بہلے کوئی اور شخص بران سے بہلے کوئی اور سویا ہوتو اس میں مورت کی موردوں کی مردوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کو عورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کورتوں کے ساسے بھی نہانا واجب ہے۔ ای طرح عورت کورتوں کے ساسے بھی نہانا حرام میں مورتوں کے ساسے بھی نہانا حرام ہورتوں کے ساسے بھی نہانا حرام ہورتوں کے ساسے بھی نہانا حرام ہورتوں کے ساسے بھی نہانا حرام کورتوں کے ساسے بھی نہانا حرام کورتوں کے ساسے بھی نہانا حالے میں مورت کی کورتوں کے ساسے بھی نہانا حالے کے دورت کے ساسے بھی نہانا حرام کورتوں کے ساسے بھی نہانا حال

تتيتم كابيان

مسئلہ(۱): کویں ہے پائی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہواور نہ کوئی کیڑا ہوجس کو کویں جی ڈال کرتر کر لے اور
اس ہے نچو (کر طہارت کر سے باپائی شکے و غیرہ جی ہواور کوئی چیز پائی نکالے ہے نہ ہواور منکا ہے کا کرہی پائی نہ لے سکتا ہواور ہاتھ نجس ہوں اور کوئی دو ہرا شخص ایسا شہوجو پائی نکال ہے یا اس کے ہاتھ دھلا ہے ایک حالت جی تیم درست ہے۔ مسئلہ (۳): اگر وہ عذر جسکی وجہ ہے تیم کیا گیا ہے آ دمیوں کی طرف ہے ہوتو جب وہ عذر جا تار ہتا ہے تو جس قد رنمازی اس تیم ہے بڑھی ہیں مب دو ہارہ پڑھنی چاہئیں۔ مشلا کوئی شخص دہیلی خانہ میں ہواور جیل کے طاز م اس کو پائی شدیں یا کوئی شخص اس ہے کہ کہ اگر تو وضو کر بگاتو ہیں تھ کو مار دالوں گا اس تیم ہے جونماز پڑھی ہے اس کو پھر دو ہرانا پڑیگا۔ مسئلہ (۳): جوشی پائی اور مئی دونوں کے استعال ہے جند آ دی کیے بعد دیکر ہے تیم کریں تو درست ہے۔ مسئلہ (۳): جوشی پائی اور مئی دونوں کے استعال کی قادر نہ ہوخواہ پائی اور مئی دونوں کے استعال کی قادر نہ ہوخواہ پائی اور مئی دونوں کے استعال کی قادر نہ ہوخواہ پائی اور مئی کہ برتن یا گر دو غیار نہ ہواور انقاق ہے تماز کا وقت جا تا ہوتو اس مالت میں بلاطہارت میں جو اور انقاق ہے تماز کا وقت جا تا ہوتو اس مالت میں بلاطہار سے تیم درست ہے جیسے مئی اور مئی کے برتن یا گر دو غیار نہ ہواور تماز کا وقت جا تا ہوتو اس مالت میں بلاطہار سے دونی وجہ نہ ان کی کے کہ تو دونی کوئی دونی کے دونی کی وجہ نہ ہونہ کا تار کیا ہوتو اس کی حالت میں بلاطہار سے دائی کی ہوتوں تا ہوتو اس کی جو نے اور اس ہے کوئی ہورت ہے اور ماتھ تا ذائو میں سات ہی دائل سے جگر ساتا گر قوت ہو نہ می سات ہی دائل ہے کہ ساتا ہی دونوں ہی سات ہی دائل ہے سات ہی دونوں ہے سات ہی دائل ہے کہ سات ہی دونوں ہی کہ کوئی ہور کیا ہے۔

نماز پڑھ لے۔ ای طرح جیل میں جو تحض ہواوروہ پاک پانی اور ٹی پر قادر نہ ہوتو ہے وضواور یم کے نماز پڑھ لے اور دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مسکلہ (۵): جس مخض کو اخیر وقت تک پانی ملنے کا یعین یا گمان غالب ہواس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مسکلہ (۵): جس مخض کو اخیر وقت تک پانی میں سے بانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہواور یہ یقین یا گمان غالب ہو کہ اخیر وقت مستحب تک ری ڈول ال جائے گا یہ کوئی گفض ریل پر سوار ہواور یہ تھینا یا ظنا معلوم ہو کہ اخیر وقت تک ریل ایسے شیشن پر پہنچ جائے گی جہ ں بانی ال سکن ہے تو اخیر وقت مستحب تک انتظار مستحب ہے۔ مسکلہ (۲): اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہواور اس نے بانی ال سکن ہونے دیا ہے تھے تک انتظار مستحب ہے۔ مسکلہ (۲): اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہواور اس نے بانی اس کے دیا ہواور اشناء راہ میں جاتی ہوئی ریل سے اسے بانی کے چشمے تالاب وغیرہ دکھلائی دیں تو اس کا سے اسے بانی کے چشمے تالاب وغیرہ دکھلائی دیں تو اس کا سے اسے بانی کے دہوئی ریل ہے۔ سے از نہیں مگلے۔ سے از نہیں سکا۔

﴿ تَمْدَ حَصَدَاولَ مِنْ مِنْ الْإِر كَامْمًا مِ بُوا آ كَيْ تَمْدَ حَصَدُ دُوم كَا شُرُد عَ بُوتا ہے۔ ﴾ تثمر حصد دوم بہنتی ڈیور تثمر حصد دوم بہنتی ڈیور مماز کے وقتوں کا بیان

ایک نیز اے بیمراد ہے کہ طلوع کی جگہے اتنااو نجابو جائے۔

مسئلہ (۳): جبام خطبہ کیلئے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہواور خطبہ جمعہ کا ہویا عیدین کا یا جے وغیرہ کا تو ان وقتوں میں نماز پڑھنا کر وہ ہے۔ مسئلہ (۵): میں بعد شروع خطبہ کے نماز پڑھنا کر وہ ہے۔ مسئلہ (۵): جب فرض نماز کی تعبیر کہی جاتی ہوائی وقت بھی نماز کر وہ ہے ہاں اگر نجر کی سنت نہ پڑھی ہواور کی طرح یہ یقین اور طن غالب ہوجائے کہ ایک رکعت جماعت سے ل جائے گی یا بقول بعض علما وتشہد کے ہی ال جائے کہ امید ہوتو فیرک سنتوں کا پڑھ لینا کر وہ نہیں یا جو سنت موکدہ شروع کر دی ہوائی کو پورا کرے۔ مسئلہ (۱): نماز عیدین کے بحد فقط عیدگاہ میں نماز فل کر وہ ہواور نماز عیدین کے بعد فقط عیدگاہ میں کر دہ ہے۔

اذان كابيان: مسكله (١): الركسي اوانماز كيلية اذان كي جائة واس كيلية ال نماز كے وقت كا مونا ضرور ب اگر ونت آئے ہے پہلے از ان دی جائے توضیح نہ ہوگی۔ بعد وفت آنے کے پھراس کا اعادہ کرنا ہوگا خواہ وہ از ان فجری ہو یا کسی اوروفت کی۔مسکلہ(۲): اذ ان اورا قامت کا عربی زبان میں انبی خاص الفاظ ہے ہونا ضرور ہے جونبي ملفته مصنقول ہے اگر کسی اور زبان میں یا عربی زبان میں کسی اور الفاظ میں اذان یا قامت کمی جائے تو صحیح نہ ہوگی اگر چہلوگ اس کومن کراؤان سمجھ لیں اوراؤان کا مقصداس سے حاصل ہو جائے۔مسکلہ ( ۱۳): موذن كامرد بونا ضروري بعورت كي اذ ان درست نبيل \_ا كركوني عورت اذ ان د ما تواس كا عاده كرنا جا بيرا اكر بغیراعادہ کئے ہوئے نماز پڑھ لی جائے گی تو کو با ہے اذان کے بڑھی گئی۔مسکلہ (سم): متوذن کا صاحب عقل ہونا بھی ضروری ہے آگر کوئی ناسمجھ بچہ یا مجنوں یا مست اذان دے تو معتبر نہ ہوگی۔مسئلہ (۵): اذان کامسنون طریقدیہ ہے کہ اذان دینے والا دونوں صدتوں ہے یا ک جوکر کسی او نے مقام پر مجد سے علیحدہ قبلہ رو کھڑا ہواور ا ہے دونوں کا نوں کے سوراخوں کو کلمہ کی انگلی ہے بند کر کے اپنی طافت کے موافق بلند آ واز ہے نداس قدر کہ جس ے تکلیف ہوان کلمات کو کی والله اکبر ، جاربار پر ﴿ اَشْهَدُانَ لا الله الله الله ومرتبهم اشهدان مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه ﴾ دوبار پُر ﴿ حَيَّ عَلَى الصَّلُوة ﴾ دومرتبه پُر﴿ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ﴾ دومرتبه عجر ﴿ أَلَلْهُ أَكْبُرُ ﴾ دومرتب يحر ﴿ لا إلله إلا الله ﴾ أيسمرتب اور ﴿ حَى عَلَى الصَّلْوه ﴾ كبت وتت اين مندكودا في طرف جيراياكر اس طرح كريين اور قدم قبلدند بحرف يائ اور ﴿ حَسَى عَلَى الْفَلاح ﴾ كت وقت بائي طرف منه يجيراليا كرساس طرح كه سينه اورقدم قبله سند فيحرف بإسدّ اور فجركي اذان ميس بعد ﴿ حَيَّ عَلَى الْفَلاْحِ كَ الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ﴾ بهي دومرتبه كي بن كل الفاظ اذ ان كي بندره مو اور نجر کی اذان میں ستر ہ۔اوراذ ان کے الفاظ کو گانے کے طور پرادانہ کرے اور نہاس طرح کہ پچھے بست آ واز ہے اور كي بلندا وازے اور دومر تبد ﴿ اَللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ كهدكرال قدرسكوت كرے كد سفنے والا ال كاجواب دے سكے اور الله اكبر كے سوا دوسرے الفاظ ميں بھى ہر لفظ كے يعد اى قدر سكوت كر كے دوسرا لفظ كے۔مسكلہ (٢): ا قامت كاطريقة بمى يبى مصرف فرق اس قدر ب كداذان معجد سے باہر كهى جاتى بياتى يد بهتر ساور محر فلا ہر مذہب یہ ہے کہ اگر فرض صبح کی دونوں رکھتیں فوت ہوجانے کا اندیشہ ہواور تشبدل جانے کی امید ہوتو اس مورت میں سنت فجرند ہو ہے دورو دسرے قول کونہر میں ضعیف کہا گیا ہے مگر فتح القدير ميں اسكى تا سَد كُ تَى ہے۔

ا قامت مبحد کے اندراورا ذان بلند آواز سے کی جاتی ہے اورا قامت پست آواز سے اورا قامت میں ﴿المصلوة عَنِي ہِ الْم خیر من اللّوم ﴾ نیس بلکہ بجائے اس کے پانچوں وقت میں ﴿فَدُ قَامَتِ الصَّلُوة ﴾ وومرتبہ کہیں اورا قامت کہتے وقت کا نوس کے سوراخ ل کو بند کرنا بھی نہیں اس لئے کہ کان کے سوراخ آواز بلند ہوئے کیلئے بند کے جاتے ہیں اوروہ یہاں مقصود نیس اورا قامت میں ﴿ خیلَ عَملی الصَّلُوة خیلَ عَلَی الْفلائح ﴾ کہتے وقت وابنے ہیں جانب منے پھیرنا بھی نیس کے پین ضرور نہیں ورنہ بعض فقیاء نے لکھا ہے۔

ا ذان وا قامت کے احکام: مسکلہ (۱): سب فرض مین نمازوں کیلئے ایک باراذان کہنامردوں پرسنت موكده بيمسافر ببويامقيم جماعت كي نماز بهويا تنباءا دانماز جويا قضار اورنماز جهد كيليج دوباره اذان كهزار مسكله (٢): اگرنماز کسی ایسے سبب سے قضا ہوئی ہو کہ جس میں عام لوگ جتلا ہوں تو اسکی اذان اعلان کے ساتھ وی ج ئے اورا گرکسی خاص سبب سے قضا ہوئی ہوتو او ان پوشیدہ طور پر آ ہستہ کبی جائے تا کہ لوگوں کواؤ ان س کرنماز قضا ہونے کاعلم نہ ہواس کئے کہ نماز کا قضا ہو جانا غفلت اورستی پر دفالت کرتا ہے اور دین سے کاموں میں غفست اورستی عناه ہے اور گناه کا خلا ہر کرتا اچھانہیں اور اگر کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور سب ایک ہی وقت یڑھی جا تھیں تو صرف پہلی نماز کی اذان دیتا سنت ہے اور باقی نماز وں کیلئے صرف اقامت ۔ ہاں بیستحب ہے کہ ہرایک کے واسطے اذان بھی علیحدہ دی جائے۔ مسکلہ (۳): مسافر کیلئے اگر اس کے تمام ساتھی موجود ہوں اذان مستحب ہے سنت موکدہ نہیں ۔ مسکلہ (۳): جو محض اینے گھر میں نماز پڑھے نہا یہ جماعت ہے اس کیلئے اذان اورا قامت دونوں مستحب ہے بشرطیکہ محلّہ کی مسجد یا گاؤں کی مسجد میں اذان اورا قامت ہو پھی ہواس لئے کہ محلّہ کی اذان یا اقامت تمام محلّہ والوں کیلئے کافی ہے۔مسکلہ (۵): جس مسجد میں اذان اور ا قامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہواس میں اگرنماز پڑھی جائے تو اذان اورا قامت کا کہن مکروہ ہے ہاں!گراس مسجد میں کوئی مئوذن اور امام مقرر ند بوتو عمرون بیں بلکہ افضل ہے۔مسکلہ (۲): اگر کوئی مخص ایسے مقام پر جبال جعدى نماز كے شرائط يائے جاتے ہون اور جمعد جوتا ہوظر كى نماز يرشينو اسكواذ ان اورا قامت كهن مكروه ے خواہ وہ ظہر کی نماز کسی عذر ہے بیٹر هتا ہو یا بلاعذر اور خواہ بل نماز جمعہ کے تتم ہونے کے پڑھے یا بعد ختم ہوئے کے ۔مسکلہ (2):عورتوں کواذان اورا قامت کبتا مکروہ ہے خواہ جماعت ہے تماز پڑھیں یا تنہا۔ مسئله (٨): فرض عین نمازوں کے سوااور کسی نماز کیلئے اذان وا قامت مسئون نہیں خواہ فرض کے یہ ہوجیسے جنازے کی نمازیا داجب ہوجیسے وتر اور عمیدین یانفل ہوجیسے اور نمازیں ۔مسئلہ (۹) جو محض او ان سے مرد ہو یاعورت طاہر ہو یاجب اس براذان کا جواب دینامستحب ہے اور بعض نے واجب بھی کہا ہے گرم تداور طام مذہب استخباب ہی ہے بینی جولفظ موڈن کی زبان ہے ہے وہی کیے مگر ﴿ حَتَّى عَلَى الصَّلُوةَ اور حتى عَلَى الْفَلَاحِ ﴾ كجواب من ﴿لاَحَوْل ولا قُونَة إلاَّ بِاللَّهِ ﴾ يهى كجاور ﴿ اَلصَّالُوةَ حَيْرٌ مَن النَّوْمِ ﴾ ك جواب مين ﴿ صَدَقْتَ وَبَوَرْتَ ﴾ اور يحداد ان كورود شريف ير وركريد عاير هدو إللهم رب هنده المذعبوة التآمة والصلوة الفآتمة ات سيكنا محمَّد الوسيلة والفضيلة وابعثه مُقاماً مَحُمُودُن

اللّذي وَعَدْنَهُ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ مسكله (١): جمد كى بينى اذان ئن كرتمام كامول كوچوژكر جمد كى نمازكيليّة جامع مسجد هي جانا واجب ہے۔ خريد وفروخت ياكسى اور كام هي مشغول ہوناحزام ہے۔ مسكله (١١): اقامت كاجواب وينا بھى مشخب ہے واجب نہيں اور ﴿ قَلْهُ قَسَامَتِ الْمَصْلُو وَ ﴾ كے جواب هي ﴿ اللّهُ وَادَامَهَا ﴾ كے ہے مسكله (١١): آخل صورتوں هي اذان كاجواب ندوينا چاہئے ۔ (١) نماز ﴿ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَادَامَهَا ﴾ كے مسكله (١٢): آخل صورتوں هي اذان كاجواب ندوينا چاہئے ۔ (١) نماز كى حالت هي (٢) خطبہ سننے كى حالت هي خواه وه خطبہ جمد كا ہوياكسى اور چيز كا۔ (٣٣٣) جيف ونفاس هي يعنى ضرورتين (٥) علم دين پڙھنے پڑھانے كى حالت هي (١) جماع كى حالت هي (٤) بيت ب ياف ندك يعنى ضرورتين إلى بعد ان چيز ول كي فراغت كے آگراذان ہوئے حالت هي لياده ديرند بوئي ہوئي جواب دينا چاہئے۔ ورند توسی

اذان اورا قامت کے سنن اور مستخبات: اذان اور اقامت کے سنن دوستم کے جیں۔ بعض مؤذن کے متعلق بیں اور بعض اذان اورا قامت کے متعلق البذاہم پہلے (۵ تک مؤذن کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعداذان کی سنتیں بیان کرینگے۔(۱)مؤذن مرد ہونا جا ہے ۔عورت کی اذان وا قامت کروہ تحریمی ہے اگرعورت اذان کہتواس کا اعادہ کرلیما جا ہے اقامت کا اعادہ نہیں اس لئے کہ تکرارا قامت مشروع نہیں بخلاف تکرارا ذان کے۔(۳)مؤذن کاعاقل ہوتا مجنون اورمست اور تاسمجھ بیج کی اذان وا قامت مکروہ ہے اوران کی اذانوں کا اعادہ کر لیما جاہئے ندا قامت کا۔(۳۷)مؤذن کامسائل ضروریہ اور نماز کے اوقات سے دافتنہ ونا۔اگر جال آ دمی ک اذان دسے تواس کومؤذن کے برابر ثواب نہ ملے گا۔ (س)مؤذن کا برہیز گاراورد بندار ہونا اورلوگوں کے صل ہے خبردار رہنا جولوگ جماعت میں بدآتے ہوں ان کو تنبیبہ کرنا بینی اگر بیخوف ندہو کہ جمے کو کوئی ستاوے گا۔ (۵)مؤذن كابلندآ واز بونا\_(۲)اذان كاكس اونيح مقام برمسجد على دوكهنااورا قامت كامسجد كاندركهنامسجد کے اندراؤان کہنا مکروہ تنزیبی ہے۔ ہال جمعد کی دوسری اذان کامسجد کے اندرمنبر کے سامنے کہنا مکروہ نیس بلکہ تمام اسلامی شبروں میں معمول ہے۔(٤)اذان کا کھڑے ہو کر کہنا۔اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اذان کہتو مکروہ ہے اور اس كا عاده كرنا جائيے ـ بال اگر مسافر موار ہو يامقيم اذ ان صرف اين نماز كيلئے كہتو پھراعاده كي ضرورت نہيں ـ (٨)اذان كابلند؟ وازيب كبهمّا مإل اگر صرف اين نماز كيلئے كيے تو اختيار ہے تحر پھر بھی زيادہ نواب بدند آ واز ميں ہو گا۔(٩)اذان کہتے وقت کانول کے سوراخول کوانگلیول سے بند کرنامستخب ہے۔(١٠)اذان کے الفاظ کا کفیر کفیر کراداکرنااورا قامت کا جلدجلدسنت ہے بینی اذان کی تعبیروں میں ہردو تعبیر کے بعداس قدرسکوت کرے کہ سننے والا اس كاجواب دے سكے اور تكبير كے علاوه اور الفاظ ميں ہرايك لفظ كے بعد اى قدرسكوت كرے كه دوسر الفظ كب اورا گرکسی وجہ ہے اذان بغیراس قدر تغمیرے ہوئے کہدوے تواس کا اعادہ مستحب ہے اور اگر اقامت کے الفاظ تفہر تفهركر كية واس كاعاده مستحب ببيل ١١) إذ ان من ﴿ حَيَّ عَلَى الصَّالُو فَ ﴾ كيتي وقت وا بني طرف كومنه يجيرنا

جاتل سے مرادیہ ہے کہ تماز کے اوقات سے خودواقف نہ ہواور کسی واقف سے یو چھ کراؤان کے۔

اور قدم آبلہ سے نہ گلاح کتے وقت با کی طرف کومنے پھر ناسقت ہے قواہ وہ افران نمازی ہو یا کی اور چیز کی گرسینہ اور قدم آبلہ سے نہ گلر نے بائے ۔ (۱۲) افران اور اقامت کا قبلہ رخ ہو کر کہنا بشر طیکہ سوار نہ ہو ۔ بغیر قبلہ روہ و نہ کا ذان وا قامت کہنا کر وہ تزینی ہے۔ (۱۳) افران کہتے وقت حدث کیرے پاک ہونا ضروری ہوا ور دونوں حدیثوں سے پاک ہونا ضروری ہا کر حدث حدیثوں سے پاک ہونا ضروری ہا گر حدث اکبری حالت میں کوئی شخص افران کیے قو کروہ تحریم کی ہوداس افران کا اعادہ ستحب ہاں طرح اگر کوئی حدث اکبری اصغری حالت میں اقامت کیے قو کروہ تحریم کی ہوداس افران کا اعادہ ستحب ہاں طرح اگر کوئی حدث اکبری اصغری حالت میں اقامت کیے قو کروہ تحریم کی ہوئے کہ جائے مثلاً ہوائے ہیں۔ (۱۲) افران اور اقامت کا اعادہ ستحب ہیں۔ (۱۳) افران اللہ ہے سے کہا خوائی میٹر کوئی شخص موٹر لفظ کا اعادہ شروری ہے جس کواس نے مقدم کہد دیا ہے کہا کہا ہوئے کے اس کوئی اللہ کہ کہ جائے کہ جائے کہ کہا کہ حکم گر گوٹون اللہ کہ گھر کہا ور دوسری صورت میں ہوئے گئی الفلاخ کے گھر کے پوری افران کا اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ (۱۵) افران کے افران کا اعادہ کرنا خواہ دوسری صورت میں ہوئے گئی الفلاخ کے گھر کے پوری افران کا اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ (۱۵) افران کا اعادہ کرنا خواہ دوسری میں افران کا اعادہ کرنا خواہ دوسری کوئی فول افران کا اعادہ کرنا خواہ دوسری کا میں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص الفلائی کے افران کا اعادہ کرے تا مت کا خواہ بی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص الثار کے افران وا قامت کی حالت میں کوئی دوسرا کا میادہ کرے تا قامت کا میں کا میں۔ اگر کوئی شخص کا افران وا قامت کی حالت میں کوئی دوسرا کا میادہ کرے تا قامت کا میں کا میں۔

## متفرق مسائل

مسئلہ (۱): اگر کوئی محض اذان کا جواب دینا بھول جائے یا تصدانہ دے اور بعداذان ختم ہونے کے خیاب آئے یہ دینے کا ارادہ کرے تو اگرزیادہ دیر نہوئی ہوتو جواب دیدے ور شہیں ۔ مسئلہ (۲): اقد مت کہنے کے بعدا گرزیادہ زمانہ نہ کر رجائے اور جماعت قائم نہ ہوتو اقامت کا اعادہ کرتا جائے ۔ ہاں اگر تھوڑی کی دیر ہوجائے تو کچے ضرورت نہیں۔ اگر اقامت ہوجائے اور امام نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہوجائے تو یہ زمانہ زیادہ فاضل سمجھا جائے گا اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور اگر اق مت کے بعد دومراکام شروع کر دیا جائے جو نماز کی تئم سے نہیں جیسے کھانا بینا وغیرہ تو اس صورت میں اقامت کا اعدہ کر لینا چاہئے ۔ مسئلہ (۳): اگر مؤذن اذان دینے کی حالت میں مرجائے یا ہے ہوش ہوجائے یا س کی آواز بند ہوجائے یا ہول جائے اور وہ اس کو دور کرنے کیئے کے جائے تو اس اذان کا منتے مرک سے اعادہ کرنا سنت مو کدہ ہے۔ مسئلہ (۳): اگر کی کواذان یا قامت کہنے کے حالت میں حدث اصغرہ وجائے تو بہتر ہے کے اذان یا قامت بوری کرکے اس حدث کو دور کرنے کو جائے۔ حالت میں حدث اصغرہ وجائے تو بہتر ہے کے اذان یا قامت بوری کرکے اس حدث کو دور کرنے کو جائے۔

ی سی نظری نظر می اوراد ان اور تجمیر سننے والے کو بھی سن اوار نیس کے درمیان او ان اور تجمیر کے کلام کرے اور وون قر اُت قرآن میں مشغول ہواور نہ کی کام میں سوائے جواب دینے کے اذان اور اقامت کا۔ اور اگر وہ قرآن پڑھتا ہوتو چ ہے کہ قطع کردے اور اذان اور اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہوجائے۔

مسئلہ (۵): ایک مؤذن کا دوم بحدوں میں اذان دینا کروہ ہے جس مجد میں فرض پڑھے وہیں اذان دے۔
مسئلہ (۲): جو تفس اذان دے اقامت بھی ای کاحق ہے ہاں اگر وہ اذان دیکر کہیں چلاجائے یا کی دومرے کو
اجازت دے تو دوسرا بھی کہ سکتا ہے۔ مسئلہ (۷): کٹی موذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جائز ہے۔ مسئلہ (۸)
مؤذن کو جائے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں ختم کرے۔ مسئلہ (۹): اذان اور اقامت کیلئے
نیت شرط نہیں ہاں تو اب بغیر نیت کے نہیں ماتا اور نیت یہ ہے کہ ول میں بیادادہ کرلے کہ میں بیاذان محض اللہ
تی بی خوشنودی اور تو اب کیلئے کہنا ہوں اور مجھ مقصود نہیں۔

## نماز کی شرطوں کا بیان

مسائل طہارت:مسکلہ (۱):اگر کوئی جا دراس قدر بڑی ہو کہ اس کانجس حصہ (اوڑ ھاکر نماز پڑھتے ہوئے) نماز يرصنه والے كا شف بيف سے جنبش ندكر يو كھرج جنبيں اوراى طرح اس چيز كا بھى ياك ہونا جا ہے جس كونماز يرصف والا الخمائ مور بشرطيك وه چيزخود ايني قوت سے ركى موكى ندمومشلا نماز يرصف والاكسى بچهكو ا فعائے ہوئے ہواوروہ بح خود اپنی طاقت ہےرکا ہوات ہوت تو اس کا یاک ہونا نماز کی صحت کیلئے شرط ہے اور جب اس بچه کابدن اور کیژ اس نندرنجس بوجو مانع نماز ہے تو اس صورت میں اس مخص کی نماز ورست ند ہوگی۔اور اگرخودا پی طاقت سے رکا ہوا میشا ہوتو کی چرج نہیں اس لئے کدوہ اپنی قوت اور سہارے سے بیٹھا ہے۔ پس میہ نجاست ای کی طرف منسوب ہوگ اور نماز پڑھنے والے سے پچھواس کا تعلق ند مجما جائے گا، ای طرح اگر نماز ر من والے عصم برکوئی اسی بس چیز ہوجوائی جائے بیدائش میں بواور خارج میں اس کا پھاڑ موجود نہوتو مجه حرج نہیں مثلاً نماز ہو ہے والے معجم برکوئی کتا بیند جائے اور اس کے مند سے لعاب ند نکاتا ہوتو کہم مضا تقرنبیں۔اس لئے کراس کالعاب اس کے جسم کے اندر ہے اور وہی اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے لیس مثل اس نجاست کے ہوگا جوانسان کے پیٹ میں رہتی ہے جس سے طہارت شرطنہیں۔اس طرح اگر کوئی ایسا انڈا جس كى زردى خون بوكنى بونماز برد عن والے كے پاس بوت بھى كيرس بنيس اس كے كداس كا خون اى ملك ہے جہاں بیدا ہوا ہے خارج میں اس کا مجھار شیس بخلاف اس کے کدا کرشیشی میں بیشاب بعرا ہواوروہ نماز برصنے والے کے یاس ہواگر جدمندا سکا بند ہواس کئے کداس کا بدیثیثاب ای جگرنبیں ہے جہاں بیثاب بیدا : دتا ہے۔ مسکلہ (۲): نماز بڑھنے کی جگہ نجاست هیقیہ کے ہے پاک ہونا جا ہے۔ مال اگر نجاست بقدر معانی ہوتو کچے خرج نہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے بیرر جے ہیں اور ای طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے مختے اور ہاتھ اور پیٹانی اور ٹاک رہتی ہے۔مسئلہ (۳) اگر صرف ایک بیرکی جگہ پاک ہواور دوسرے بیرکوا تھائے رہے تب بھی کافی ہے۔مسئلہ (سم): اگر کسی کپڑے پرنماز پڑھی جائے تب بھی اس کا ای قدریا ک ہوتا ضروری ہے پورے کیڑے کا یاک ہوتا ضروری تبیس خواہ کیڑا جھوٹا ہویا

یعیٰ جتنی ناپاک چیزیں ہیں مثلاً بیشاب یا خانہ منی وغیرہ کے۔

قبلے کے مسائل: مسئلہ: اگر قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقدی سب کوا ہے خالف ہوگا تو انکی مقدی کا غالب گمان امام کے ظاف ہوگا تو انکی مقدی کا غالب گمان امام کے ظاف ہوگا تو انکی مقدی کا غالب گمان امام کے فالف ہوگا تو انکی اقد او نماز اس امام کے چھے نہ ہوگا اس کے کہ وہ امام اس کے زد کیفظی پر ہاور کی فلطی پر بھوگراس کی اقد او غالب گمان ہوا احتیٰ ۔ جائز نہیں البذا ایک صورتوں میں اس مقدی کو تہا نماز پڑھنا چا ہے جس طرح اس کا غالب گمان ہوا احتیٰ ۔ مسئلہ (۲) امام کو مسئلہ (۲) امام کو مسئلہ (۲) امام کو صوف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے۔ مسئلہ (۲) امام کو جھے نماز پڑھنا چا ہے اور مردوں کے برابر نہ گھڑی ہو اور نماز جمعہ اور نماز عبد بن کی نہ ہوتو اس کی اقدا اس کے ہوئے کہ پڑھر طابعی امام تکی نیت کرنا شرط ہو اور نماز جمعہ اور نماز جمعہ اور نماز جمال کی دون یہ ہوتو اس کی اقدا اس کی ہوتو پھر شرط ہیں ۔ مسئلہ (۳) مقدی کی امام کے چھے نماز پڑھتا ہوں ہاں اگر نام کیکر تھیں کر نیگا اور پھر اس کے فلا نس فلا ہر ہوگا تو اس کی مشافر ہوتو کی نماز نہ ہوگ ہو تھی نہ نہ نہ کہ مسئلہ (۲۷) : جناز سے کی نماز میں ہو تھی نہ کہ نہ ہوتا ہوں کی نماز نہ ہوگ ہو تھی ہوتو کہ مشافری کی نماز نہ ہوگ ۔ مسئلہ (۲۷) : جناز سے کی نماز میں ہوئی ہوت کرنا جائے کہ میں ہو کہ بیمیت مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماکانی ہے کہ میں اور اس کی بیمیت مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماکانی ہے کہ میں اور اس کی بیمیت مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماکانی ہے کہ میں امام کی جو بیمیت مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماکانی ہے کہ میں امام کی جو بیمیت مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماکانی ہے کہ میں امام کی جو بیمیت مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماک کانی ہے کہ میں اس کانی ہو کہ بیمین مرد ہ یہ ورت تو اس کو بینیت کر ایماک کو بین میں بھی پڑھتا ہوں کی بعض ملاء میں دست کو اس کو بیمیت مرد ک بیمین میں کو بینیت کر ایماک کو بید نہ میں کو بینیت کر ایماک کو بید نہ میں کو بید نہ میں کو بیک کو بیون کو بیک کو بیک کو بیان کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو بیاں کو کو بیک کو بیک

یعنی جبکہ پاک جگہ کھڑا ہواور بجدہ کرنے میں کپڑے نجس مقام پر پڑتے ہوں بشرطیکہ و ونجس جگہ سوتھ یا حمیلی ہو تحرکیڑوں میں اس قدر نجاست کا اثر ندآئے : و مانع نماز ہو۔

کے مزد کیک میچ میدہے کہ قرض اور واجب نماز وں کے سوااور ممازوں میں صرف نماز کی نیت کر لیٹا کافی ہے اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ بینما زسنت ہے یامستحب اورسنت فجر کے وفت کی ہے یا ظہر کے وفت کی **یا یہ** سنت تنجدے یا تر اور کی سوف ہے یا خسوف مگر را <sup>ن</sup>کی ہیے کہ تخصیص کے ساتھ نیت کرے۔

تنكبيرتح يمدكا بيان: مسئله(1): بعض ناواقف جب مسجد مين آكرامام كوركوت ميں پاتے ہيں تو جندي کے خیال ہے آئے ہی جھک جاتے ہیں اور ای حالت ہیں تکبیر تجریر کتبے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کے بیم تحریمہ کی صحت کی شرط ہے اور تکہیے تحریمہ کے تیام شرط ہے جب کہ قیام نہ کیا تو وہ سمح نہ ہو کی اور جب وہ سی نہیں ہوئی تو نماز کیے بھی ہوسکتی ہے۔

فرض نماز کے بعض مسائل: مسئلہ (۱) آمین کے الف کو بڑھاکر پڑھنا جا ہے اس کے بعد کوئی سورہ قرآن مجید کی بڑھے۔مسکلہ (۲) اگر سفر کی حالت میں ہویا کوئی ضرورت در پیش ہوتو افقیار ہے کہ سور ق فاتحہ کے بعد جوسورۃ جا ہے پڑھے آئر سفر اور ضرورت کی حالت نہ ہوتو فیجر اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات اور سورہ بروٹ اوران کے درمیان کی سورتول میں ہے جس سورہ کو جا ہے پڑھے قبر کی مہلی رکھت میں بانسیت دوسری رکعت کے بڑی سورۃ ہونی جا ہے باقی او قات میں دونو س رکعتوں کی سورتیں برابر ہونی جا بہیں۔ایک ووآيت كى كى زيادتى كااعتبار نبين عصراور عشاء كى نمازيس ﴿ والمسمآء والطَّارِق اور ﴿ لَهُم يَكُنُّ ﴾ اور ان كرورميان كى سورتوں يس يكوئى سورت براحنى جائے۔مغرب كى تمازيس ﴿ادا زُلْولْتُ ﴾ ي آ خرقر آن تک مسئله (۳): جب رکوع ستانحد کرسیدها کفر ابهوتوامام صرف ﴿ مسمع اللَّه لهمنَ حمده اورمقتدى صرف ﴿ رئسالك المحمد ﴾ اورمنفرودونو س كي پيم تابير كبتا بوادونو ل ماتهون كو تھننول پرر کھے ہوئے مجدہ میں جائے تھبیر کی انتہااور تجدہ کی ابتدا ،ساتھ ہی ہولیعنی محدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم ہو جائے۔مسئلہ ( ۴ ): تجد ہے میں پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا چاہئے کچر ہاتھوں کو کچر ناک کو پھر پیٹانی کومنہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا جا ہے اورانگلیاں ہی ہوئی قبلہ روہو نی جائیں اور دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑ ہے ہوئے ہوں اور انگلیوں کارٹے قبلے کی طرف اور پیٹ زانو سے علیحد ہ اور باز وبغل ہے جدا ہوں، پیٹ زمین سے اس قدر اونیا ہو کہ بھری کا بہت جھوٹا بچہ درمیان سے نکل سکے۔مسکلہ ( ۵): مغرب اورعشاء کے وقت پہلی دور عتوں میں سورة فاتحداور دوسری سورة اور ﴿ سمع اللَّهُ لَمَنُ حمدهُ ﴾ اورسب تكبيري امام بيندآ وازے كياورمنفر وكوقر أت ميں تواختيارے مكر ﴿ مسمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ اورتكبيري آسته كياورظهراورعصرك وقت امام صرف ﴿ منبع اللَّهُ لَمَن حُمدهُ ﴾ اورسب تكبيري بلندآ وازے کیے اور منفر وآ ہتہ اور مقتدی م وقت تکبیریں وغیروآ ہت کے۔مسکلہ(۴): بعد نمازختم کر کھنے کے دونوں ہاتھ سینة تک اٹھا کر پیسیا! نے اور اللہ تعالی ہے اپنے دعا مائنگے اور امام ہوتو تمام مقتد یول کیلئے بھی اور بعد دعا ما تگ جینے کے دونوں ہاتھ منہ پر پھیسر لےمقتدی خواد اپنی اپنی دعا مانکیس یا امام کی دعا سنائی

و نے تو خواہ سب آجن آجن کہتے رہیں۔ مسکلہ (ے): جن تمازوں کے بعد منتیں ہیں جیسے ظہر ، مغرب ، عشاء
ان کے بعد بہت دیر تک وعانہ بانگے بلکہ مختصر وعایا نگ کران سنتوں کے پڑھنے ہیں مشغول ہو جائے اور جن
تمازوں کے بعد شنتین نہیں جیسے فجر ، عصران کے بعد جتنی دیر تک جائے وعایا گئے اور امام ہوتو مقتہ یوں ک
طرف وائیں یا بائی طرف کو منہ پچھر کر بیٹھ جائے اس کے بعد وعایا گئے بشر طیکہ کوئی مسبوق اس کے مقابلہ
میں نمازنہ پڑھ رہا ہو۔ مسئلہ ( A ): بعد فرض نمازوں کے بشر طیکہ ان کے بعد سنتیں نہ ہوں ورنہ سنت کے بعد
مستحب ہے کہ ﴿ اَسۡتَفْهِوْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَسُعَی اللّٰهِ اَسُعُد، قُلُ اعْهُو ذُبو بَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

(۱) تكبيرتح يمه كے وقت مردول كو جا در وغيره سے ہاتھ نكال كركانوں تك اف نا جا ہے۔ اگر كوئى ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہواور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکا لے ہوئے کندھوں تك الخانا ما بين رو) بعد تكبيرتم يمد كردول كوناف كے فيح باتھ بائدهنا جا بين اور عورتول كوسينه بر-(٣) مردوں کو چھوٹی انگلی اورانگوٹھا کا حلقہ بنا کر ہائیں کلائی کو پکڑٹا جا ہے اور دہنی تین انگلیوں ؛ 'میں کلائی پر بچید نا جا ہے اورعورتوں کو داہنی تفیلی بائمیں تھیلی کی پشت پر رکھ دینا جا ہے حلقہ بنانا اور بائمیں کلائی کو پکڑنا نہ ع ہے۔ ( م )مردوں کورکوع میں اچھی طرح جھک جانا جا ہے کہ سراور سرین اور پشت برابر ہو جا تھیں اور عورتوں کواس قدرنہ جھکنا جا ہے بلکے مسرف اس قدرجس میں ان کے باتھ گھٹنوں تک پہنچ جا کیں۔(۵) مردول كوركوع ميں انكلياں كشادہ كر كے تھننوں برركھنا جا ہے اور عورتوں كو بغير كشادہ كئے ہوئے بلكہ ملاكر۔ (٢) مردوں کو حالت رکوع میں کہنیاں پہلو ہے علیحدہ رکھنا جا ہے اورعور توں کوئی ہوئی ۔ ( 2 ) مردوں کو بجدے میں پیٹ زانوں ہےاور باز دیغل ہے جدار کھنا جا ہے اور مورتوں کو ملا ہوا۔ ( ۸ )مر دوں کو بجد ہے ہیں کہنیا س زمین ے اٹھی ہوئی رکھنا جا ہے اور عورتوں کوزین پر پہھی ہوئی۔ (۹)مرووں کو بجدے میں دونوں پیرانگیوں کے بل کھڑے رکھنا جائے اور عورتوں کونبیں۔(۱۰) مردول کو جیسے کی حالت میں بائیں بیر پر جیست ہو ہے اور دائے پیر کوانگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہئے اورعورتوں کو بائیس سرین کے بل جیٹھنا چاہئے اور دونوں پیر دائی طرف نكال دين جائي المرح كدوا منى ران بائيس ران برآجائ اوردا منى بندلى باللي يندلى برر (١١)عورتوب كوكسى وقت بلندة وازت قرأت كرنے كاا فقيار نبيس بلكه ان كو ہروفت آہته آوازے قرأت كرنى جائے۔ تحسیبة المسجد: مسئله(۱): بینمازال شخص کیلئے سنت ہے جومجد میں داخل ہو۔مسئلہ(۴):اس نماز ہے مقصود مسجد کی تعظیم ہے جو در حقیقت خدا ہی کی تعظیم ہے۔اس کئے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال ے ہوتی ہے بس غیر خدا کی تعظیم کس طرح اس سے مقصود نہیں۔مسجد میں آنے کے بعد بیضے سے پہلے دو

رکعت نمازیر ہے لے بشرطیکہ کوئی تکروہ وقت نہو۔ مسئلہ (۳):اگر تکروہ وقت ہوتو صرف جا رمر تبدان کلمات كوكر الله الله والحدة لله ولا إله إلا الله والله المراس كابعدك لدود شريف يره كاس تماز كى نيت بيب ﴿ فَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّي رَكَعَتِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ﴾ يا أردو بساس طرح كهد لےخواہ ول بى ول بيس بجھ لے كه بين نے بيدارادہ كيا كه دوركعت نماز تحسينة المسجد پڑھوں۔ مسئله ﴿ ﴿ مِنْ ﴾: دورکعت کی کچھٹھیے نہیں اگر جار رکعت پڑھی جا ئیں تب بھی کچھ مضا کقہ نہیں اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سنت اداکی جائے تو وہی فرض یا سنت تحسینة المسجد کے قائم مقام ہوجائے گی بینی اس کے پڑھنے سے تحسیبۃ المسجد کا ثواب بھی ٹل جائیگا اگر چداس میں تحسیبۃ المسجد کی نیت نہیں گائی۔مسکلہ(۵): اگرمسجد میں جا کرکوئی مخص جا کر بیٹھ جائے اوراس کے بعد تحسین المسجد یرا ھے تب ہمی کرور جنہیں مربہتر یہ ہے کہ بیضے سے پہلے پڑھ لے۔ صدیث۔ بی علی نے فرایا کہ جبتم میں ہے کوئی مسجد جایا کرے تو جب تک دورکعت تمازنہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔مسئلہ(۱): اگرمسجد میں کئی مرتبہ جانے كا اتفاق ہوتو صرف ايك مرتبة تحسينة المسجد پڑھ لينا كافى ہے خواہ پہلى مرتبہ پڑھ لے يا اخير ميں ۔ نو افل سفر: مسکلہ(۱): جب کوئی شخص اینے وطن سے سفر کرنے کیے تو اس کیلئے مستحب ہے کہ دور کعت نماز گھر میں پڑھ کرسفر کرے اور جب سفر ہے آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد میں جا کر دورکعت نماز پڑھ لے اس کے بعدائے گھر جائے۔حدیث ۔ نبی علیہ نے فرمایا کہ کوئی اپنے گھریس ان دور کعتوں سے بہتر كوئى چيزئيس جھوڑ جاتا جوسفر كرتے وقت براسى جاتى ہيں۔حديث۔ بى عليہ جب سفرے والس تشريف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کردور کعت نماز پڑھ لیتے تھے۔مسئلہ (۲): مسافر کویہ مستحب ہے کہ اثنائے سفر میں جب کسی منزل پر مہنچ اور وہاں قیام کاارادہ ہوتو قبل جیسنے کے دور کعت نماز پڑھ لے۔

نماز قمل: مسئلہ (۱): جب کوئی مسلمان قبل کیا جاتا ہوتو اس کومستحب ہے کہ دورکعت نماز بڑھ کراپنے گناہوں کی مغفرت کی انڈ تعالی ہے دعا کرے تا کہ بھی نماز واستغفار و نیا ہیں اس کا آخری ممل رہے۔ صدیت ۔ ایک مرتبہ نبی علیات نے اصحاب میں ہے چندقار یوں کوقر آن مجید کی تعلیم کیلئے کہیں بھیج تھا اثنائے راہ میں کفار مکہ مکرمہ نے انہیں گرفنار کر لیا سوائے حضرت خبیب سے اور سب کو و ہیں قبل کر دیا۔ حضرت خبیب سے کومکہ کرمہ میں لیجا کر بڑی دھوم اور بڑے اہتمام سے شہید کیا جب بی شہید ہوئے گئے تو ان لوگوں سے اجازت کیکردورکعت نماز بڑھی ای وقت سے بینماز مستحب ہوگئی۔

تراوت کا بیان: مسئلہ(۱): در کا بعد تراوی کے پڑھنا بہتر ہے آگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ (۴): نماز تراوی میں چار رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے ہاں اگراتن دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہواور جماعت کے کم ہوجانے کا خوف ہوتو اس سے کم بیٹھے۔اس بیٹھنے میں اختیار ہے جا ہے تنہا نوافل پڑھے چاہے تبیج وغیرہ پڑھے چاہے چپ بیٹھا رہے۔

مسئلہ (٣):اگر کونی شخص عشاء کی نماز کے جعد تر ویکیزہ چکا ہواور پڑھ تھننے کے بعد معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں کوئی ہات ایک ہوگئ تھی جس کی وجہ ہے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس عشاء کی نماز کے اعاد ہ کے بعد تر اوٹ کا بھی اعاد و کرنا جا ہے ۔مسکلہ ( سم ) کر حشا و کی مماز جما عت سے نہ پڑھی کئی ہوتو تر اوٹ کے بھی جماعت سے ندیز ھی جائے اس کئے کہ تر اور کے عشاء کے تات ہے بال جوالوک جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کرتراہ کے جماعت سے پڑھ رہے جیں ن کے ساتھ شرکیں ہو کر اس بھنیں کو بھی تراوی کا جماعت سے یز هنا درست ہوجائے گا۔جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت نے پڑھی ہے اس نے کدوہ ان وگول کا تانق تسمجها جایگا جن کی جماعت درست ہے۔مسئلہ (۵) اگر ون تھیم مسجد میں ایسے وقت پر کینیے کہ عشا و کی نماز ہو چکی ہوتو اسے جائے کہ کہنے 💎 کی زیڑھ کے نجم تر اور کی میں شر یک ہواور آبراس درمیان میں تر اوت کی چھر تعتیں ہو جا میں تو ان و بعد وتر پڑھنے کے پڑھے اور پیٹھی وتر جماعت سے پڑھے رمسکلہ (۲) مہینہ میں ایک مرتبرقر "ن مجید کا تر"یب وارتر اور کی میں پڑھنا سنت مو مدو ہے لوگوں کو کا بلی پانستی ہے اس ُورْ ک نہ کرنا جا ہے۔ ہاں اُس یہ ندیشہ و کہ اُس پورا قر آن مجید پڑھا جا ہے گا قولوگ نماز میں نہ آئیں ك اورجماعت وْ بْ جِا يَكِي بِيانَ وَبِهِتِ نا ً واربوكا تَوْ بِهِتْرَ ہِے كَهِ جَس قَدْراوٌ وَلَ وَمِرال نَدَهُ رِيهَا كَ قَدْر یر صاجائے ﴿المع تسو کیف ﴾ ہے اخیر تک کی دی سورٹیل پڑھ دی جا میں۔ بررکعت میں ایک سورت کھ جب دس رَمعتیں ہوجا نمیں تو انہیں سورتو ل کو دوبارہ پڑھوے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے۔مسئلہ (۷) ا یک قرآن مجیدے زیادہ نہ پڑھے تا وقت کہ لوگول کا شوق ندمعلوم ہوجائے۔مسکند ( ۸ )، ایک رات 🖰 میں بورے قرآن مجید کا پڑھنا جا نز ہے بشرطیکہ لوگ نہا بت شوقین ہوں کہ ان کو گراں نہ کزرے آ رگرال "نزرےاورنا گوار ہوتو نکروہ ہے۔مسئلہ(9) تراوی میں سی سورت کے شرو ٹاپرائیں مرتبہ ﴿ بنسم اللَّه السوَّحُسِمِسِ السوِّحيْمِ ﴾ بلند وازت يُرُه دينا عاشِ الله على الله بحي قرآن مجيدك أيب يت ب اگر چیکی سورت کا جز ونبیل ۔ اپس اگر بھم القد ہالگاں نہ پڑھی جائے گی تو قر آن مجید کے بورے ہوئے میں ایک آیت کی کی رہ جائے گی۔اورا کر آ ہے۔ آواز ہے پڑھی جائے گی تو مقتد ہوں کا قر آن مجید ہورا ند ہوگا۔ مسئلہ (۱۰) تراوی کا بورے رمضان میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر چیقر آن مجید قبل مبینہ تمام ہوئے کے فتم ہوجائے۔مثلاً بندرہ روز میں بوراقر آن شریف پڑھ دیا جائے تو باقی زمانہ میں بھی تر اور کا پڑھنا سنت موكده ہے۔مسئلہ (۱۱) محج پیا ہے كہ ﴿ فَعَلْ هُوْ اللَّهِ ﴾ كانزادت ميں تين مرتبہ پڙھنا جيسا كہ جنگل وستور کرو ہے۔

کے تعمینہ متعارف اس تقم میں وخل نہیں ہے اس کا تقم اصلات ارسام میں دیکھو۔ علی وجہ کرا ہت میہ ہے کہ آن کل عوام نے اسکولواز مشتم ہے تبجہ نیا ہے حبیبا کہ بن کے طرحمل ہے گام ہے بغر مگر وہ ہے نہ میر کہ اعاد وسور ق فی نفسہ کنر وہ ہے جبیبا کہ عفرت مول نائے تقد ڈاشا میں انداد نفتا وی تسخیہ اامیں کیب ہوں نے جواب میں تج میفر مایا ہے جس عاد وسور قانو وفی نفسہ جائز جو یا کمروہ رسم مذاق میل ترک ہے۔

نماز کسوف وحسوف: مسکلہ(۱): کسوف اسورج گرئن ) کے وقت دور کعت نماز مستون ہے۔ مسکلہ (۲): نماز كسوف جماعت سے اواكى جائے۔بشرطيك امام جعد يا حاكم وفت يا اس كا نائب امامت كرے اور ايك روایت میں ہے کہ ہرامام اپنی مسجد میں نماز کسوف یا حاسکتا ہے۔مسئلہ ( ۳): نماز کسوف کینے اذان یا ا قامت نبيس بلكه لوكون كاجمع كرنام تعموه بوتو ﴿ المصلوةُ جَامِعَةٌ ﴾ بكارديا جائه مسئله (س): نما زكسوف میں بڑی بڑی سورتوں کامٹل سورة بقرہ وغیرہ کے پڑھنااور رکوع اور تجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنامسنون ہے اورقر اُت آہت بڑھے۔مسکلہ (۵): نماز کے بعدامام کوجائے کردعا میں معروف ہوجائے اورسب مقتدی آمین آمین کمیں جب تک کدگر جن موقوف نہ ہوجائے دعامیں مشغول رہنا جا ہے۔ ہاں اگرائی جالت میں آفتاب غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آ جائے تو البتہ دعا کوموتوف کر کے نماز میں مشغوں ہو جانا جاہئے۔مسکلہ (۲): خسوف جائدگر بن کے وقت بھی دورکعت نمازمسنون ہے گراس بیں جماعت مسنون نہیں سب لوگ تنہا علیحد وعلیحد ونمازیں پڑھیں اور اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں مسجد میں جانا بھی مسنون نہیں۔مسکلہ (2): ای طرح جب کوئی خوف یا معیبت چیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے۔مثلاً سخت آ ندھی ہلے یا زلزلہ آئے یا بجل کرے یاستارے ٹونیس یا برف بہت کرے یا یانی بہت برہے یا کوئی مرض عام مثل ہینے وغیرہ کے محیل جائے یاکسی وثمن وغیرہ کا خوف ہو گھران اوقات میں جونمازیں پڑھی جائیں۔ان میں جماعت ندکی جائے ہر مخص اپنے اپنے تھر میں تنہا پڑھے۔ نبی علیہ کو جب کوئی مصیبت یار نج ہوتا تو نماز ہیں مشغول ہوجاتے۔مسکلہ (۸): جس قدرنمازیں یہاں بیان ہوچکیں این کے علاوہ بھی جس قدر کٹر نے نوافل کی کی جائے باعث تو اب وتر تی ورجات ہے خصوصاً ان اوقات میں جنگی نصلیات احادیث میں وار دہوئی ہے اوران میں عباوت کرنے کی ترغیب نبی علیقے نے قربائی ہے شک رمضان کے اخیر عشرہ کی را تو ل اور شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے ان اوقات کی بہت قضیلتیں ہیں اور ان میں عبادت کا بہت تواب حدیث میں وارد ہواہے۔ہم نے اختصار کے خیال سے اکی تفصیل نہیں گی۔

است قاء کی نماز کابیان: جب پانی کی ضرورت ہواور پانی نہ برستا ہوائی وقت اللہ تعالیٰ سے پانی برسنے ک دعا کرنا مسنون ہے۔ است قاء کیلئے دعا کرنا اس طریقہ سے مستحب ہے کہ تمام مسلمان ال کرمع اپنے نزکوں اور بوڑھوں اور جانوروں کے بابیادہ خشوع وعاجزی کے ساتھ معمولی اباس بیں جنگل کی طرف جو کیں اور تو بد ک تجد بدکریں اور اہل حقوق کے حقوق اوا کریں اور اپنے ہمراہ کسی کا فرکونہ ہجا کیں۔ پھر دور کعت بلا او ان اور اقامت کے جماعت سے پڑھیں اور امام جبر سے قر اُت پڑھے پھر دوخطبے پڑھے جس طرح عید کے روزی جا تا ہے۔ پھر امام قبلہ روہو کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے پانی برسنے کی وعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں۔ تین روز متواتر ایسا بھی کریں تین دن کے بعد نہیں کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں اور اگر نگلئے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے قوجب بھی تین دن بورے کرویں اور تینوں نہیں اور اگر نگلئے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے قوجب بھی تین دن بورے کرویں اور تینوں

یعن جیسے کرعید کی تماز کے بعد خطبہ پڑھاجاتا ہے ای طرح یہاں بھی نماز کے بعد دونوں خطبہ پڑھ

دنول میں روز وہمی رتھیں تومنتحب ہاور جانے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا بھی متحب ہے۔ فرائض ووا جیات صل<mark>و ق کے متعلق بعض مسائل: مسئلہ (۱):مدرک پر قر اُت نہیں۔امام کی قر اُت</mark> سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے اور حنفیہ کے نزدیک مقتدی کوامام کے پیچھے قر اُت کرنا محروہ ہے۔ مسئلہ (۲) مسبوق کوائی گئی ہوئی رکعتوں میں ہے ایک مادور کعت میں قر اُت کرنا فرض ہے۔مسئلہ (۳) عاصل یہ ہے کدامام کے ہوتے ہوئے مقتدی کوقر اُت نہ جا ہے ہال مسبوق کیلئے چونکدان گئی ہوئی رکعتوں میں امام نبیں ہوتا اس لئے اس کو قرائت جائے۔مسئلہ (سم): سجدے کے مقام کو بیروں کی جگہ ہے آ دھ گز ہے زياده اونعي ندبونا چاہئے۔اگر آ دھ گزے زياده او نيچے مقام پر بحده کيا جائے تو درست نہيں۔ ہاں اگر کوئی ايس ای ضرورت چین 💎 آ جائے تو جائز ہے مثلاً جماعت زیادہ ہوا درلوگ اس قدرل کر کھڑے ہوں کہ زمین پر تجدہ ممکن نہ ہوتو نماز پڑھنے والوں کی پیٹے پر تجدہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ جس مخص کی پیٹے پر تجدہ کیا جائے وہ بھی و ہی نماز پڑھتا ہو جو بحدہ کرنیوالا پڑھ رہا ہے۔مسکلہ (۵):عیدین کی نماز میں علادہ معمولی تلبیروں کے جھ تکبیری کہنا واجب ہے۔مسکلہ 👚 (۲): امام کو فجر کی دونوں رکھتوں میں اورمغرب کی اورعشاء کی پہلی دو رکعتوں میں خواہ قضا ہوں یا ادااور جمعہ اور عمیدین اور تر اوت کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آ واز ہے قر اُت کرنا داجب ہے۔مسکلہ (۷):منفر د کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اورمغرب اورعشاء کی پہلی دور کعتوں میں اختیارے جا ہے بلندآ واز ہے قر اُت کرے یا آہتہ آ واز ہے۔ آ واز بلند ہونے کی فقہاء نے بیرحد لکھی ہے کہ کوئی دوسرا مخف س سکے اور آ ہستہ آ واز کی میر صرافت سے کہ خودس سکے دوسرانہ من سکے ۔ لمسلم (۸):۱،م اور منفرد کوظبر عصر کی کل رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی اخیر رکعتوں میں آ ہستہ آ واز ہے قر اُت کرنا واجب ہے۔مسکلہ (۹): جونفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں انہیں آ ہستہ آ واز ہے قر اُٹ کرنا جا ہے اور جونفلیں رات کو پڑھی جا کمیں ان میں افتلیار ہے۔مسئلہ (۱۰):اگر فجر بمغرب اور عشاء کی قضا کمیں پڑھے تو ان میں بھی اس کو ہستہ آوازے قر اُت کرناواجب ہے۔اگررات کو قضایزے تواے اختیار ہے۔مسئلہ (۱۱):اگر کو کی مخص مغرب کی یاعشا مکی پہلی دوسری رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت مادیا بھوں جائے تواہیے تبسری چونگی رکھت میں سورہ فاتخہ کے بعد دوسری سورت پڑھتا جا ہے ۔ اوران رکھتوں میں بھی بلندآ واز ہے تر اُت کرناوا جب ہےاورا خیر میں مجدوم ہوکرنا واجب ہے۔

نماز کی بعض سنتیں: مسئلہ (۱) بھیرتج یہ کہنے ہے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھا تا مردوں کو کا نوں تک اور حورتوں کو شانوں تک سنت ہے۔عذر کی حالت میں مردوں کو بھی شانوں تک ہاتھ اٹھانے میں کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ (۲) بھیرتج بمدے بعد فوراً ہاتھوں کو ہاندھ لینا مردوں کو ناف کے پیچاور عورتوں کو سینہ پرسنت ہے۔ مسئلہ (۳) مردوں کو اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دا ہن ہتھیلی ہائیں ہتھیلی پررکھ لیس اور دا سنے اٹکو نھے اور

يعني جو خص دور كهر ابوه وندين سكادرية غرض نيس بكرجو بالكل ياس بوه و بهي ندين سك

چوٹی انگل ہے بائم کائی کو پڑلیا اور تمن انگلیاں بائم کائی پر بچھانا سنت ہے۔ مسکلہ (م): امام اور منفر و
کو بعد سورہ فاتح کے فتم ہونے کے آہت آ دازے آھن کہنا اور قر اُت بلند آوازے ہوت بھی سب مقتلہ یوں کو
بھی آہت آھن کہنا سنت ہے۔ مسکلہ (۵): مردول کورکوع کی حالت بھی آچی طرح بھی سب مقتلہ یوں کو
بھی آہت آھن کہنا سنت ہے۔ مسکلہ (۷): رکوع بھی مردول کو دونوں ہا تھوں کا پہلو ہے جدار کھنا
اور سرین سب برابر ہو جا تھی سنت ہے۔ مسکلہ (۷): رکوع بھی مردول کو دونوں ہا تھوں کا پہلو ہے جدار کھنا
سنت ہے۔ قوے بیں امام کومرف وہ سنسیہ علی الملّہ لَمِنَ حَجدہ کہ کہنا اور مقدی کومرف وہ ربّہ المک المک المحت ہے۔ مسکلہ (۷): حجدہ کی حالت بھی مردول کو اپنے پیٹ کا زانو
المحت کہ کہنا اور منفر دکودونوں کم مردول کو اس خوب بیٹھتا کہ داہنا چرانگلیوں کے بل کھڑا ہوا وراس کی انگلیوں کا
تعدہ اولی اور افری دونوں میں مردول کو اس طرح بیٹھتا کہ داہنا چرانگلیوں کے بل کھڑا ہوا وراس کی انگلیوں کا
تعدہ اولی اور افری دونوں میں مردول کو اس طرح بیٹھتا کہ داہنا چرانگلیوں کے بل کھڑا ہوا وراس کی انگلیوں کا
مرے گھٹوں کے قریب ہوں بیسنت ہے۔ مسکلہ (۹): امام کوسلام بلند آواز ہے کہنا سنت ہے۔ مسکلہ
سرے گھٹوں کے قریب ہوں بیسنت ہے۔ مسکلہ (۹): امام کوسلام بلند آواز ہے کہنا سنت ہے۔ مسکلہ
والے فرشتوں کی نیت کرنا اور مقتہ یوں کو نیت ساتھ نماز پڑھے دالوں کی اور ساتھ در ہے والے فرشتوں کی اور
بائل لیمنا بشرط کے بوتو دا ہے سالم میں اور با تھی طرف ہوتو با تھی سلام میں اورا گرماذ کی ہوتو دونوں سلام میں اورا کرماؤ کی بوتو دونوں سلام میں اور کا کھڑی کے نہ بوسنت ہے۔

## جماعت كابيان

چونکہ جماعت سے نماز پڑھناوا جب یاست موکدہ ہے اس لئے اس کاؤکر بھی نماز کے واجبات
وسن کے بعداور کروہات وغیرہ سے پہلے مناسب معلوم ہوا اور مسائل کے زیادہ اور قابل اہتم م ہونے کے
سب سے اس کیلئے علیحہ وعنوان قائم کیا گیا جماعت کم سے کم دوآ دمیوں سے ل کرنماز پڑھنے کو ہے جی اس
طرح کہا کی خفص ان جن تابع ہواور دومرامتبوع میتبوع کوامام اور تابع کو مقتدی کہتے جی مسکلہ(۱):ام م
کے سواایک آدی کے شریک نماز ہوجانے سے جماعت ہوجاتی ہے خواہ وہ آدی مرد ہویا عورت، نمام ہویہ
آزاد، بالغ ہویہ مجھدار، نابالغ بچہ ہال جمعہ وعیدین کی نماز جس کم سے کم امام کے سواتین آدمیوں کے بغیر
جماعت نہیں ہوتی مسئلہ (۲): جماعت کے ہونے جس یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہوبلکہ اگر نفل جس دو محمد اس طرح ایک دوہرے کتابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہوجائے گی خواہ امام ومقتدی دونوں نفل پڑھتے
تا دی اس طرح ایک دوہرے کتابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہوجائے گی خواہ امام ومقتدی دونوں نفل پڑھتے
ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔البتہ جماعت کی فل کاعادی ہونایا تمن مقتدیوں سے ذیادہ ہونا تکردہ ہو۔

ا مین بعضوں کے بزویک واجب اور بعضوں کے بزویک سنت موکدہ ہے جس کامفصل بیان آھے تاہے۔

يعنی شخامت۔

جماعت کی فضیلت اور تا کید جماعت کی فضیلت اور تا کید میں تھی احادیث اس کثرت سے وار د ہو کی ہیں کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جائیں تو ایک بہت کافی جم علی کارسالہ تیار ہوسکتا ہے ان کے دیکھنے سے قطعا یہ تیجه نکاتا ہے کہ جماعت نمازی تحمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ نبی عظیفے نے جمعی اس کورز ک نبیس فرمایا حتی کہ حالت مرض میں جب آپ کوخود چلنے کی قوت نہتمی دوآ دمیوں کے سہارے ہے مسجد میں تشریف لے مكے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ تارك جماعت پرآپ كوخت خصراً تا تھااور ترك جماعت بریخت ہے خت سرا دینے کوآ یہ کا بی حیاہتا تھا بے شبہ شریعت محمدی علیقے میں جماعت کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ہون بھی ج ہے تھا۔ نماز جیسی عبادت کی شان بھی اس کو جا ہتی تھی کہ جس چیز سے اسکی تکمیل ہووہ بھی تا کید کے اعلیٰ درجہ یر پہنچادی جائے۔ہم اس مقام پر پہلے اس آیت کولکھ کرجس ہے بعض مفسرین اور فقہا ، نے جماعت کو تابت کیا ب- چندهديثين بيان كرت بين قول تعالى - ﴿ وَ ازْ كَعْوُ ا مَعَ الرَّا كِعِيْنَ ﴾ نماز برهونماز برع الوا کے ساتھ ال کریعنی جماعت ہے اس آیت میں تھم صریح جماعت ہے پڑھنے کا ہے تھر چونکہ رکوع کے معنی بعض منسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں لہذا فرضیت ٹابت نہ ہوگی۔حدیث (ا):۔ نبی علی ہے ابن عمر" جماعت کی نماز میں کے تنبانماز ہے ستا کیس درجہ زیادہ تو اب روایت کرتے ہیں۔ حدیث (۲)۔ نبی علیقے نے فر مایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آ ومی کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بہتر ہےاور دوآ دمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے اور جس قدرزیادہ جماعت ہوای قدراللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ **صدیث (۳)۔ ا**نس بن ما لک "راوی ہیں كربى سلمه كے لوگوں نے ارادہ كيا كراہے قد مى مكانات بے (چونكدوه مجدنبوى عليہ كے دورتھ) انھ كر نی علی کے ترب آ کر قیام کریں۔ جب ان ہے تی علیہ نے فرمایا کرتم اینے قدموں میں جوزمین پر پڑتے ہیں اواب نہیں سمجھتے فی اس ہے معلوم ہوا کہ جو تحق جنتنی دور سے چل کر مسجد میں آئے گا ای قدر زیادہ اثواب ملے گا۔ **صدیت (۴۷)۔** نبی میکانی نے فرمایا کہ جتنادفت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شار ہوتا ہے۔ حدیث (۵)۔ نی علی نے ایک روز عشاء کے وقت این ان اصحاب سے جو جماعت میں شریک منصفر مایا کہ لوگ نماز پڑھ پڑھ کرسور ہے اور تمہاراوہ وفتت جوہ تظار میں گز راسب نم زمیں محسوب بوار مستحديث (٢) - نبي منالية ي بريده الملي "روايت كرت بين كرآب فرماياب ارت دو ان لوگوں کو جواند حیری راتوں میں جماعت کیلئے مسجد جائے میں اس بات کی کہ قیامت میں ان کیلئے پوری روشی ہوگی۔ حدیث (۷)۔ معزت عثمان مراوی بین کہ نبی علی نے فرمایا ہے کہ جو تحض عشاء کی نماز ته عت ہے پڑھے اس کونصف شب کی عبادت کا تواب ملے گااور جوعشاء اور فجر کی نماز جماعت سے بڑھے گا

مطلب یہ کما کیلینماز پڑھنے ہے جنتا اُواب المآہے جماعت سے پڑھنے میں اس سے ستائیس گنزیادہ مانا ہے۔ ع لیکن اُرکس کے محلّہ میں مجد بہوتو اس کوچھوڑ کر دور نہ جائے کیونکہ محلّہ کی مسجد کا حق ہے بلکہ اگر وہاں جماعت جمی نہ ہوتی ہوتب بھی وہاں ہی جا کراؤان وا قامت کہ کر تنہا نماز پڑھے۔ ع یعنی شارکیا عمیار

ے بوری رات کی عبادت کا تواب مے گا۔ صدیث (۸)۔ حضرت ابو ہریرہ تنبی عبی ہے راوی ہیں کہ ا یک روز آپ نے فر مایا کہ بیٹنک میرے دل میں بیارادہ ہوا کے سی کو حکم دول کے نکڑیاں جمع کرے اور پھراذ ان کا تھکم دوں اور کسی مخص ہے کہوں کیہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگول کے گھر وں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اوران کے گھروں کوجلا دوں۔حدیث (۹)۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے جھونے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوجا تا اور خادموں کو تھم دیتا کہ ان کے گھروں کے ماں واسباب کومع ان کے جلادی (مسلم) عشاء کی شخصیص اس حدیث میں اس مصنحت ہے معلوم ہوتی ہے کہ وہ سوتے کا وقت ہوتا ہے اور غالبًا تمام لوگ اس وقت گھروں میں ہوتے ہیں۔ امام تریزی اس حدیث کو مکھ کر فر ماتے ہیں کہ یہی مضمون ابن مسعود اور ابو در دا اور ابن عب س اور جابر '' ہے بھی مروی ہے بیہ سب لوگ نبی میالت کے معزز اصحاب میں ہے ہیں۔ **حدیث (۱۰)۔** ابو در دا<sup>م</sup> فرماتے ہیں کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ کسی آ با دی یا جنگل میں تمین مسلمان ہوں اور جماعت ہے نماز نہ پڑھیں تو بیٹنگ ان پر شیطان غالب ہوجائے گا۔ پس اے ابودردا جماعت کواپنے اوپر لازم تمجھ لودیکھو جھیڑیا (شیطان) ای بکری (آدمی) کو کھا تا ہے (برکا تا ے)جوایے گلے (جماعت) ہے الگ ہوگئی ہو۔ حدیث (۱۱)۔ ابن عبس "نبی علی ہے راوی میں کہ جو خض اذ ان من کر جماعت میں ندآ ئے اورا ہے کوئی عذر بھی نہ ہوتو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی ہوقبول نہ ہوگی ۔ <sup>!</sup> صحابہ " نے یو چھا کہ وہ عذر کیا ہے۔حضرت مجمہ علیت نے نے مایا کہ خوف یا مرض اس حدیث میں خوف اور مرض کی تفصیل نہیں کی تی بعض احادیث میں پہلے تفصیل بھی ہے۔حدیث (۱۲)۔حضرت جن و فرمات میں كالك مرتبه نبي عليه كم ساته تق كه اتنا من اذان بوني اور رسول الله عليه نمازيز صفي لكم من اور من ا بن جگہ یرج کر بیٹھ گیا۔ آنخضرت علیت نے نمازے فارغ ہوکرفر مایا کداے بجن تم نے جماعت ہے نماز کیوں نہ پڑھی کیاتم مسلمان نہیں ہو۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ علیہ مسلمان تو ہوں تکرمیں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا۔ نبی علی نے فر مایا کہ جب مسجد میں آ واور دیکھو جماعت ہور ہی ہےلوگوں کے ساتھ طل كرنماز پڑھليا كرواگرچە پڑھ كے بوذ رااس صديث وغورے ديھوكەنى عليے ئے اينے برگزيدہ ص لي تجن کو جماعت ہے نمیاز نہ پڑھنے پرکیسی سخت اور عنب آمیز بات کہی کہ کیاتم مسلمان نبیس چند حدیثیں نموے کے طور پر ذکر ہوچکیں ،اب نبی عیافتہ کے برگزیدہ اصیب سے اقوال سنے کے انبیں ہما عت کا کس قدر اہتم م یعنی پورانو اب نہ ہے گار پر من نہیں کہ فرض ادا نہ ہوگا کہی کوئی اس خیال ہے تماز ہی چھوڑ دے کہ نماز قبول تو ہو کی بی نبیس پیرتنها بھی ندیز هیس کیونکہ بچھ فائد ونبیس ایسا خیال ہرگز ندجا ہے۔

ع تکر فچر ،عصر اورمغرب کی نمی زاگر تنبایز دیلی ہواور پھر جماعت ہوتو اب جماعت میں شامل نہ ہونا جا ہے۔ اس سے کے فچر اور مصر کے بعد تو تو افل نہ پڑھنا جا ہے اور مغرب میں اس لئے کہ تمن رکعت نو افل کی شریعت میں نہیں ہیں ع اثر صحافی اور تابعین کے قول کو کہتے ہیں۔

یبال پر حفرت ما نشه " کوشیبدوی ہے حفرت زینی ہے وج تشیبہدیہ ہے کہ جب (بقیدا گلے صفحہ یر )

مدنظر تقداور ترک جماعت کووہ کیسا مجھتے تھےاور کیوں نہ مجھتے ہی علیہ کے اطاعت اوران کی مرمنی کا ان ہے زیاوہ کس کوخیال ہوسکتا ہے۔اثر <sup>سی</sup> (۱)اسود کہتے ہیں کہالیک روز ہم حضرت ام المونیمن عائشہ'' کی خدمت میں حاضر تھے کہ نماز کی یا بندی اور اسکی فضیلت و تا کید کا ذکر ڈکلا اس پر حضرت عا مَشہ " نے تا نمیر انبی علیہ ک مرض وفات كاقصد بيان كيا كدايك دن نماز كاوقت آيادراذان بوني توآب نفرمايا كدابو بمرسه كبوكدوه نماز یز هاویں۔عرض کیا گیا کہ ابو بکرایک نہایت رقبق القلب آ دمی ہیں جب آ پ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو ب ، طاقت ہوجا کیں گے اور نماز نہ پڑھا تکیس گے۔ آپ نے پھروہی فرمایا پھروہی جواب ویا گیا۔ تب آپ نے فر مایا کہتم و لیک ہاتی کرتی ہوجیے بوسف " ہے مصر کی عورتی کرتی تھیں " ابو بھر ہے کہو کہ نماز پڑھاویں۔ خیر حضرت ابو بكر " نماز بر حانے كيك نكے استے ميں نبي عليہ كومرض ميں كچھ تخفيف معلوم ہو كي تو آپ دو آ دمیوں کے سہارے سے نکلے میری آنکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہے کہ نبی علی قدم مبارک ز مین پر کھینے ہوئے جاتے تھے مینی اتنی قوت بھی زیمی کے زمین سے پیراٹھا سکیس۔ وہاں حضرت ابو برم مماز شروع كر يجك تتے جا ہا كہ يجه بت جائيں كرنى عليہ فيض خرمايا اورانبيس منازيز هوائي۔از (٢) ایک دن حضرت امیر المومین عمر فاروق " نے سلیمان بن الی حشمہ کومیج کی نماز میں نہ یایا تو ان کے گھر مے اور ان کی ،ں سے یو حیصا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی تماز میں نہیں ویکھا انہوں نے کہا کہ وہ رات مجرنماز یز ہے رہاس وجہ سے اس وقت ان کو نمیند آگئی تب حضرت فاروق " نے فر مایا کہ جھے فجر کی نماز جماعت ہے پڑھنا زیادہ محبوب ہے بدنسبت اس کے کہ تمام شب عبادت کروں (موطاء امام مالک) بینخ عبدالحق محدث وبوی نے لکھا ہے کہ اس صدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سے کی نماز باجماعت پڑھنے میں تبجد سے بھی زیدہ تواب ہے۔اس کئے علاء نے تکھا ہے کہ اگر شب بیداری میں نماز فجر میں تخل ہو<sup>ک</sup> تو ترک اس کا اولی ہے۔ اشعط للمعات والروم) حضرت ابن مسعود "فرمات بين كدب شك بم في آزماليا اي كواور صحاب "كوك ترک جماعت نبیس کرتا تمروه مزافق جس کا نفاق علی محلا ہوا ہو با بیار مگر بیار میں دوآ دمیوں کا سہارالیکر جماعت كيلي حاضر بوت تھے بے شك نبي علي نے جمیں بدایت كى رامیں بتلا كيں اور تجملدان كے نماز ب-ان مسجدوں میں جہاں اذان ہوتی ہولیحنی جماعت ہوتی ہو دوسری روایت میں ہے کے فرمایا جسے خواہش ہو**ک**ل

<sup>(</sup>گذشتہ ہے ہیستہ) معزت ذکیجائے عشق کی شہرت ہوئی کہ وہ معزت یوسف کو جا ہتی ہیں جواس وقت ہیں ان کے خود مد کے خاام تھے تو انہوں نے عورتوں کی ضیافت کی اور مراوان کی علاوہ ضیافت کے اور بھی تھی اور وہ بیتی کہ عورتی معزت یوسف کے خاام تھے تو انہوں نے عورتی کہ عورتی معذور سمجھیں اور لعن طعن ہے باز آ کیں۔ ای طرح معزت یوسف کے حسن بے نظیر کو دیکھیں اور جھیان کے ساتھ عشق ہیں معذور سمجھیں اور اور پر کے معزور عظیم کے جوانہوں نے عذر کیا اور بھی تھی اور وہ یہ کہ لوگ معزت ابو بکر " کے معنور عظیمی کے جگ

يعن خلل انداز

ا لَيْحِيْنِ عِنْ مِنْ مِمَانِ بُورَاءِ النَّبِيِّةِ عِنْ مِنْ الْمُعَانِّ مِنْ الْمُعَانِّ مِنْ الْمُؤْمِنِين

551

ع بعداذ ان کے مجدے ایسے تفعل کو چراس مجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو جا نامنع ے ، ہال کوئی قولی عذر ہواور بخت مجبوری ہوتو مضا کھتے ہیں.

ع اور بعذر تنها تمازيز عنے كونماز بوجائے كى كركال شاہوكى۔

ع اس لئے کہ احکام شرعیہ کو ہلکا اور حقیر مجھٹا کفر ہے اور اس تاویل کی جب حاجت ہوگی کہ حضرت ابن عہاں ' کے فرمانے کا میں مطلب ہوکہ ایسافنص ہمیٹہ جنبم میں جائےگا۔

م گلبر بیا یک اسلامی فرقد کا نام ہے۔

'صی بہ کے اقوال بھی تھوڑے ہے بیان ہو چکے جو در حقیقت نبی علیف کے اقوال میں اب ذراعل وامت اور مجتہدین ملت کو دیکھیئے کہ ان کا جماعت کے متعلق کیا خیال ہے اور ان حادیث کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا ے۔(۱) طاہریہ سے اورامام احمر کے بعض مقلدین کا فدہب ہے کہ جماعت نماز کے بیج ہونے کی شرط ہے بغیراس کے تماز نہیں ہوتی۔(۲) امام احمد کا سمج ند ہب ہیہ کہ جماعت فرض میں ہے اگرید نماز کے سمج ہونے کی شرطنہیں۔امام شافعی " کے بعض مقلدین کا بھی بھی ندہب ہے۔ (۳)امام شافعی کے بعض مقلدین کا بیہ ند بہ ہے کہ جماعت فرض کفاریہ ہے امام طحاوی جو حنفیہ بیں ایک بڑے درجہ کے فقیداور محدث ہیں ان کا بھی ہے ند ہب ہے۔ (س) اکثر محققین حنفیہ کے نز دیک جماعت واجب ہے۔ محقق ابن ہام اور حلبی اور صاحب بح ابرائق وغیرہ ہم ای طرف ہیں۔(۵) بعض حنفیہ <sup>ا</sup> کے نزد یک جماعت سنت موکدہ ہے مگر وا جب کے تقم میں اور در حقیقت حنفیہ کے ان وونو ل تو لول میں کچھ مخالفت نہیں۔ (۱) ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں لوگ جماعت چھوڑ دیں اور تھنے سے بھی نہ مانیں تو ان سے لڑتا حلال ہے۔ قنیہ وغیرہ میں ہے کہ ہے عذر تارک جماعت کوسر او بناامام وقت پرواجب ہےاوراس کے پڑوی اگراس کے اس فعل بہتے پر کھھ نہ بولیس سے تو سُنهُ كَارِ ہو تَكَ \_ ( 4 ) أَكُر مسجد جائے كيلئے اقامت سننے كا انتظار كر يے تو سُنهُ كَارِ ہو گا۔ تعليم التي كه اكر ا قامت س کر چلا کرینگے تو ایک دورکعت یا بوری جماعت چلے جانے کا خوف ہے۔ امام محمد " ہے مروی ہے کہ جعداور جماعت کیلئے تیز قدم جانا درست ہے بشرطیکہ زیادہ تکلیف ندہو۔(۸) تارک جماعت ضرور کنہگار ہے اوراسکی گواہی قبول ندکی جائے گی بشرطبیکہ اس نے بےعذرصرف مبل انگاری ستی ہے جماعت چھوڑ دی ہو۔ (٩) اگر کوئی محض دین مسائل کے پڑھنے اور پڑھانے میں دن رات مشغول رہنا ہواور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہوتو معذورنہ سمجھا جائے گااوراسکی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ (بحرالرائق وغیرہ)۔

جماعت کی حکمتیں اور فاکدے: اس بارے میں حضرات علماء "نے بہت کھ بیان کیا ہے گر جہاں تک میری نظر قاصر پنجی ہے مضرت شاہ مولانا ولی اللہ صاحب محدث دہلوی "سے بہتر جامع اور لطیف تقریر کسی کی نبیں اگر چہذیادہ لطیف میں تھا کہ انہی کی با کیزہ عبارت سے وہ مضامین سنے جا کیں گر بوجہ

ا اور بعض نے کہا ہے کہ واجب ہاں کے بعد بعض فقہاء کی اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے ہما عت سنت موکدہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ واجب ہاں کے بعد بعض فقہاء نے اسکوا ختلاف آراء پڑھول کیا اور تطبق کی فکر نہیں کی اور بعض نے کہا کہ سنت موکدہ کے معنی سے ہیں کہ وہ واجب ہے اور اس کا وجود سنت ہے گاری جن لوگوں نے قبلی کی فکر کی جن کہا کہ سنت موکدہ ہے اور اس کا وجود سنت ہے اور اس کا جود سنت ہے اور اس کے اس بر مداومت سنت موکدہ ہے اور کہی کہی پڑھنا واجب ہے۔ سے وہ وہ بھی جوکہ المققد علی بیان کی گئی ہے اور اس ہے بہنتی کو ہر میں منظول ہوئی تھی وہ میری نظر ہے گزری اور نہ اس کا مستح مطلب میری بھی میں آیا اس میں تورکر لیاجائے ۔ ملا صبیب احمد) منظول ہوئی تھی وہ میری نظر ہے گزری اور نہ اس کا مستح مطلب میری بھی میں آیا اس میں تورکر لیاجائے ۔ ملا صبیب احمد) مرد کا بھی اس کو اس قورہ میروی گئرگار ہوئے گئر ہی اور فیسے تحسب قدرت نہ کریں ہے جبکہ ان کو اس قض ہے کی ضرر کا بھی اند بیشر نہ ہوتو وہ یہ ہوئی گئرگار ہوئے گئے۔

اختصار کے میں حضرت موصوف کے کلام کا خلاصہ پہال درج کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں۔(۱) کہ کوئی چیز اس ہے زیادہ سود مندنہیں کہ کوئی عبادت رسم عام کردی جائے بہاں تک کدوہ عبادت ایک ضروری عبادت ہو ج نے کہ اس کا چھوڑ تاتر کے عبادت کی طرح تاممکن ہوجائے اور کوئی عبادت نماز ہے زیادہ شاندار نبیس کہ اس كے ساتھ بيرخاص ايتمام كيا جائے۔ (٢) فرہب ميں برقتم كے لوگ ہوتے ميں ، جابل بھى عالم بھى لہذا یہ بردی مصلحت کی بات ہے کہ سب اوگ جمع ہوکرا یک دومرے کے سامنے اس عبادت کواد اکریں اگر کس ہے سی غلطی ہوجائے تو دوسرااے تعلیم کردے گویااللہ تعالیٰ کی عبادت ایک زیورہوئی کہتمام پر کھنے واسلے اے و مکھتے ہیں جو خرابی اس میں ہوتی ہے بتلاد ہے ہیں اور جوعمر کی ہوتی ہے اے پیند کرتے ہیں بس بیا یک عمدہ ڈر بعد نماز کی تکمیل کا ہوگا۔ (۳) جولوگ بے نمازی ہو نکے ان کا حال بھی اس سے کھل جائے گا اوران کو وعظ ونصیحت کا موقع ملےگا۔ (سم) چندمسلمانوں کامل کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اوراس ہے دعا ما نگز ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے۔ نزول رحمت اور قبولیت کیلئے۔ (۵)اس امت سے اللہ تعالی کا بیمقصود ہے کہ اس کا کلمہ بلندا ورکلمہ کفریست ہوا درروئے زمین برکوئی مذہب اسلام سے غالب ندر ہےا در ریہ بات جب ہی ہوسکتی ہے کہ بیطر یقد مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان عام اور خاص مسافر ومقیم چھوٹے اور بڑے اپنی کسی بڑی اور مشہور عب دت كيليے جمع ہوا كريں اور شان وشوكت اسلام كى ظاہر كريں ۔ان بى سب مصالح ہے شريعت كى پورى توجہ جماعت کی طرف مصروف ہوگئی اور اسکی ترغیب دی گئی اور اس کے چھوڑنے کی بخت ممانعت کی گئی۔ جماعت میں یہ فائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پر اطلان ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے دردومصیبت میں شریک ہوسکے گاجس سے دین اخوت اورائیانی محبت کا پوراا ظہارواستحکام ہوگا جواس شربیت کا ایک بزامقصود ہےا درجس کی تا کیداورفضیات جا بجا قر آن عظیم اورا حادیث نبی کریم عہیہ الصلوة والتسليم ميں بيان فرمائي كئي ہے۔افسوس جارے زمانہ ميں ترك جماعت ايك عام عادت ہوگئى ہے۔ جا بنوں کا کی ذکر ہم بعض لکھے پڑھے لوگوں کواس بلا ہیں جنٹا و کھے رہے ہیں۔افسوس بیلوگ ا حادیث پڑھتے میں اور ان کے معنے سمجھتے ہیں مگر جماعت کی سخت تا کیدیں ان کے پھر سے زیادہ سخت دلول پر پچھا اثر نہیں كرتي \_ قيامت ميں جب قامنى روز جزاء كے سامنے سب سے يہلے نماز كے مقدمات بيش ہو سكے اوراس کے ادانہ کر نیوالے یا ادامیں کی کرنے والول سے باز پرس شروع ہوگی توبیلوگ کیا جواب ویتھے۔

جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں: (۱) مرد ہونا عورتوں پر جماعت واجب نہیں۔ (۲) بالغ ہونا ، مست اور نابلغ بچوں پر جماعت واجب نہیں۔ (۳) آزاد ہونا غلام پر جماعت واجب نہیں۔ (۳) عاقل ہونا ، مست اور بہوں دیوانے پر جماعت واجب نہیں۔ (۵) عذرول سے فالی ہونا ، ان عذرول کی حالت میں جماعت واجب نہیں گراوا کر نے بہتر ہے نہ اوا کرنے میں تواب جماعت سے محروم دہے گا۔ ترک جماعت کے عذر واجب نہیں گراوا کر نے بہتر ہے نہ اوا کرنے میں تواب جماعت سے محروم دہے گا۔ ترک جماعت کے عذر چودہ ہیں۔ (۱) لبس بھذرستر عورت کے نہ بایا جانا۔ (۲) مسجد کے داستے میں تحت کیجڑ ہوکہ چانا سخت و شوار ہو۔ امام ابو یوسف نے خصرت ایام اعظم نے بوجھا کہ کیجڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کیلئے آپ کیا تکم دیتے

میں کہ فرمایا جماعت کا چیموڑنا مجھے پسندنہیں ۔ (۳) یانی بہت زورے پرستا ہوائی عالت میں امام محمر " نے موط ، میں لکھا ہے کہ اگر چہ نہ جانا جا تز ہے گربہتر یہی ہے کہ جماعت سے جا کرنماز پڑھے۔ ( م) سر دی بخت ہونا کہ باہر نکلنے میں یامسجدتک جانے میں کسی بیاری کے پیدا ہوجانے کا مابڑھ جانے کا خوف ہو۔ (۵)مسجد ج نے میں مال واسباب کے چوری ہوجانے کا خوف ہو۔ (٢) مسجد جانے میں کسی وشمن کے ال جانے کا خوف ہو۔(٤)مجدجانے میں کی قرض خواہ کے ملنے کا اوراس سے تکلیف جہنینے کا خوف ہوبشرطیک اس کے قرض کے ادا كرف يرقادر ند مواور اكرقادر موتو وه ظالم مجما جائے گا اور اس كوترك جماعت كى اجازت ند موگى۔ (٨) اند حيري رات ہوكەراستە دىكھلانى نىدىيتا بولىكىن اگر روشنى كاسامان خدانے ديا ہوتو جماعت نەتىچوڑ ناپ ہے۔ (۹) رات کا وقت ہواور آئدهی بہت سخت چلتی ہو۔ (۱۰) کسی مریض کی تیار داری کرتا ہو کہاس کے جماعت میں علے جانے سے مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔ (۱۱) کھاٹا تیار ہویا تیاری کے قریب ہوا در بھوک ایسی تکی ہو کہ نماز میں جی نہ آلکنے کا خوف ہو۔ (۱۲) پیٹا ب یا یا خانہ زور کامعلوم ہوتا ہو۔ (۱۳۳) سفر کا ارادہ رکھتا ہواور خوف ہوکہ جماعت سے نماز پڑھنے میں در ہوجائے گی۔ قافلہ نکل جائے گا، دیل کا مسئلہ اس برقیاس کیا جاسکتا ہے مگر فرق اس قدر ہے کہ وہاں ایک قافلہ کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں میں ملتا ہے اور بہاں ریل ایک دن میں کئی ہار جاتی ہے اگر ایک ونت کی ریل نہ ملے تو دوسرے وقت جا سکتا ہے وہاں اگر کوئی ایسا ہی سخت حرج ہوتا ہوتو مضا نقد نہیں اگر ہو سکے تو شریعت ہے حرج اٹھادیا گیا ہے۔ (۱۴۳) کوئی ایس بیاری ہوچسکی وجہ سے چل پھرنہ سکے يا نابينا ہو يا لئوا ہو يا كوئى پيركٹا ہوليكن جونا بينا بے تكليف متجد تك پہنچ <u>سكے تواس كوتر ك جماعت نہ چاہئے ۔</u> جماعت کے میچے ہونے کی شرطیں۔شرط (۱) اسلام، کافر کی جماعت میچے نہیں۔شرط (۳) عاقل ہونا، مست بے ہوش و آیوانے کی جماعت سیجے نہیں۔ شرط (۳)مقندی کونماز کی نیت کے ساتھ امام کے اقتداء کی بھی نیت کرنالیعنی بدارادہ دل میں کرنا کہ میں اس امام کے پیچھے فلان نماز پڑھتا ہوں۔نیت کا بیان او پر بلفصیل ہو چکاہے۔شرط (۲۲)امام اور مقتدی دونوں کے مکان کا متحد ہونا خواہ حقیقتاً متحد ہوں جیسے دونوں ایک ہی مسجد کے بیا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں ماحکماً متحد ہوں جیسے کسی دریا کے بل پر جماعت قائم کی جائے اور امام بل کے اس بار ہو مردرمیان میں برابر مفیل کھڑی ہوں تو اس صورت میں اگر جدامام کے اور ان مقتریوں کے درمیان جو ہا کے اس بار ہیں دریا حائل ہےاور اس درجہ ہے دونوں کا مکان حقیقتاً متحد نہیں گرچونکہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لئے دونوں کا مکان حکماً متحد سمجھا جائیگا اورا قتد اعلیج ہو جائیگی \_مسئلہ (1): اگر مقتدی مبحد کی حصت پر کھڑ ابواورا مام مسجد کے اندر بوتو درست ہاس لئے کہ سجد کی حصت مسجد کے تھم میں ہے اور یہ

لے سعنی جب کہ وہ متجدیا گھر بہت بڑے نہ ہوں کیونکہ بڑی متجدیزے گھر کا تھم آگے آئے گا۔ ح ع نہیں ۔ کذافی الشامیعن الی یوسف۔

دونوں مقام حکماً متحد سمجے جائیں سے ای طرح اگر کسی کی جہت مجدے متصل ہواور درمیان میں کوئی چیز حاکل نه موتو وه بھی حکماً معجد ہے متحد مجی جائیگی اور اس کے اوپر کھڑے ہوکر اس امام کی افتد اء کرنا جومعجد میں نماز یر هار باب درست ب\_مسئله (۲): اگرمسجد بهت بری جواورای طرح اگر تعربت برا ابو یا جنگل جواورا مام اورمقتدی کے درمیان اتنا خالی میدان ہو کہ جس میں دومفیں ہو سکیس توید دونوں مقام بعنی جہاں مقتدی کھڑا ہے اور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جائیں کے اور افتد اء درست نہ ہوگی مسئلہ (۳): اسی طرح اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی نبر ہوجس میں ناؤوغیرہ چل سکے یا کوئی اتنابرا احوض ہوجس کی طہارت کا تھم شریعت نے دیا ہو یا کوئی عام رہ گزر ہوجس ہے بیل گاڑی وغیرہ نکل سکے اور درمیان میں صفیں نہ ہوں تو وہ دوٹوں متحد نہ سمجھے جائمیں گے اور اقتد او درست نہ ہوگی۔البتہ بہت جھوٹی گول اگر حائل ہوجسکی برابر تنگ<sup>ع</sup> راستہیں ہوتا وہ مانع ا فقد انہیں ۔مسئلہ ( سم ): اس طرح اگر دومفوں کے درمیان میں کوئی ایس نسریا ایسارہ گزروا تع ہوجائے تو اس مف کی افتذ اودرست نہ ہوگی جوان چیزول کے اس یار ہے۔مسئلہ (۵): بیادے کی افتذ اوسوار کے پیچیے یا ایک سوار کی دوسرے سوار کے بیچھے سی نہیں اس لئے کہ دونوں کے مکان متحد نہیں ہاں اگر ایک ہی سواری بر وونول سوار ہول تو درست ہے۔شرط (۵) مقتری اور اہام دونوں کی نماز کا مغائر ندہونا۔ اگر مقتدی کی نماز اہام کی نماز سے مغائر ہوگی تو اقتداء درست نہ ہوگ ۔مثلا امام ظہری نماز پڑھتا ہواورمقندی عصری نمازی نہت كرے ياامامكل كى ظهركى تضاير هتا مواورمقندى آج كے ظهركى - بان اگر دونو ل كل كے ظهركى قضاير هے موں یا دونوں آج ہی کے ظہر کی قضار ہوئے ہوں تو درست ہے۔البت امام اگر فرض پڑھتا ہوا ورمنفتدی نفل تو اقتد اضیح ے اس لئے کدامام کی نماز توی ہے۔مسکلہ (٢): مقتدی اگر تراوی پر صناحیا ہے اور امام نقل پر حتا ہوتے بھی افتداء نه ہوگی کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے۔شرط (۱) مام کی نماز کا سیج بونا اگر امام کی نماز فاسد ہوگی توسب مقتد ہوں کی نماز بھی فاسد ہو جائی خواہ بیفساد نماز فتم ہونے سے پہلے معلوم ہوجائے یا بعد فتم ہونے کے مثل اس کے کدامام کے کیڑوں جس نجاست نلیظ ایک درم سے زیادہ تھی اور بعد نمازختم ہونے کے یا ثنائے نماز میں معلوم ہوئی یا امام کووضونہ تھا اور بعد نماز کے باا ثنائے نماز میں اس کوخیال آیا۔مسکلہ ( ے ): امام کی نماز اگر کسی وجدے فاسد ہوگئ ہوا در مقتد ہوں کو نہ معلوم ہوا ہوتو امام پر ضروری ہے کداسیے مقتد ہوں کوشی الا مکان اس کی اطاغ ع کردے تا کہ دولوگ اپٹی نماز دن کا عادہ کرلیں خواہ آ دمی کے ذریعے ہے کی جائے یا خط کے ذریعے ہے۔ شرط (۷) مقتدی کا امام ہے آئے نہ کھڑا ہونا خواہ برابر کھڑا ہویا چھے۔ اگر مقتدی امام ہے آئے کھڑا ہوتو اسک اقتذاء درست نه ہوگی۔امام ہے آ کے کھڑا ہونااس وقت سمجھا جائیگا کہ جب مقتذی کی ایزی امام کی ایزی ہے آ گے ہوجائے اگر ایزی آ مے نہ ہواور انگلیاں آ مے بڑھ جائیں خواہ پیر کے بڑے ہونے کے سب سے یا الكيول كے ليے ہونے كى وجہ سے تو يہ آ كے كمڑا ہونا نہ مجما جائيگا اور افتداء درست ہو جائے گی۔ شرط (٨) مقتدى كوامام كے انتقالات كامثل ركوع توہے تحدول اور قعدوں وغيره كاعلم ہوتا خواه امام كور كيے كرياس کے سی مکی ( تکبیر کہنے دالے ) کی آ وازین کر ماکسی مقتدی کو و کھ کرا گر مقتدی کوامام کے انتقالا۔ کاعلم مس

خواہ کی چیز کے صائل ہونے کے سبب سے یا اور کسی وجہ سے تو اقتد استیج نہ ہوگی اور اگر کوئی حال مثل پر دے یہ د بوار وغیرہ کے ہوگرامام کے انتقالات معلوم ہوتے ہوں تو افتداء درست ہے۔مسئلہ(۸):اگرامام کا مسافریا مقیم ہونامعلوم نہ ہو سکے لیکن قرائن ہے اس کے مقیم ہونے کا خیال ہوبشر طبیکہ دوشہر یا گاؤں کے اندر ہوا درنماز یز ها و سے مسافر کی می لیعنی جار رکعت والی نماز میں دورکعت پر سلام چھیر دے اور مقتذی کواس سلام سے امام کے متعلق سہوکا شبہ ہوتو اس مقتدی کواپی جارر کعتیں پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے كهام كوسهو بوايا وومسافر تفاا كرجحتين في مسافر جونامعلوم بواتو نماز سجح بوكني اور الرسهو كابونا محقق بواتو نماز كا اعاد و کرے اور اگر پچھ تحقیق نہیں کیا بلکہ مقتدی ای شبہ کی حالت میں نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس برنماز کااعادہ واجب ہے۔مسکلہ(9):اگرامام کے متعلق مقیم ہونے کا خیال ہے مگروہ نمی زشہریا گاؤں میں نہیں پڑھار ما بنکہشہریا گاؤں سے باہر پڑھار باہاوراس نے جاررکعت والی نماز میں مسافر کی سی نمرز پڑھائی اورمقندی کوامام کے مبو کا شبہ ہوااس صورت جس بھی مقندی اپنی جاررکعت بوری کرے اور بعد نماز کے امام کا حال معلوم کرے تو اچھاہے اگر ندمعلوم کرے تو اسکی نماز فاسد ندہوگی ۔ کیونکہ شہریا گاؤں سے باہرا مام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے اور اس کے متعلق مقتدی کا بیدنیال کہ شایر اس کومہو ہوا ہے ظاہر کے خلاف ہے لہذا اس صورت میں چھتیق حال منروری نہیں ای طرح اگرامام جاررکعت والی نمازشہریا محاوّن میں پڑھائے یا جنگل وغیرہ میں اور کسی مقتدی کواس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہولیکن امام نے بوری جار رکعت پڑھا کمیں تب بھی مقتدی کو بعدنماز كي تحتيق حال امام واجب نبيس \_ اور فجر مي اورمغرب كي نماز مين كسي وفت بهي امام كے مسافر يامقيم ہونے کی شختین ضروری نہیں کیونکہ ان نمازوں میں مقیم ومسافر سب برابر میں۔خلاصہ بدکہ اس شختین کی ضرورت صرف ایک صورت بیل ہے جب کدامام شہر یا گاؤں بیل یا کسی اور جگد جار رکعت والی نماز میں وہ رکعت پڑھائے اورمقتری کواہام پرمہو کاشبہو۔ شرط(۹)مقتری کوتمام ارکان میں سواقر اُت کے امام کاشریک ر مناخوا وامام کے ساتھ اوا کرے باس کے بعد یااس ہے پہلے بشرطیکدائی رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہوجائے۔ پہلی صورت کی مثال امام کے ساتھ ہی رکوع مجدو وغیرہ کرے۔ دوسری صورت کی مثال امام رکور كرے كھر ابوجائے اس كے بعد مقدى ركوع كر \_\_ تيسرى صورت كى مثال امام سے بہلے ركوع كر \_\_ كمر رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام کارکوع اس سے ل جائے ۔ مسئلہ (۱۰): اگر کسی رکن میں امام کی شرکت ند ک جائے مثلا امام رکوع کرے اور متعتذی رکوع نہ کرے یا امام دو تجدے کرے اور متعتذی ایک ہی تجدہ کرے یا کت رکن کی ابتداءامام سے پہلے کی جائے اور اخیرتک امام اس میں شریک نہ ہومشانا مقتدی امام سے بہلے رکوع میر جائے اور قبل اس کے کہ امام رکوع کرے کمڑا ہو جائے ان دونوں صورتوں میں اقتداء درست نہ ہوگی. شرط(۱۰)مقندی کی حالت کاامام ہے کم یا برابر ہونا۔ مثال(۱) قیام کرنے والے کی افتداء قیام سے عاجز کے

<sup>۔</sup> اِ ای وہ خص ہے جو بغذر قراکت مغروضہ بینی ایک آیت قراک مجید زبانی شریز یہ سکتا ہواور قاری ہے مراد وہ خفر ہے جو بقذر قراکت مغروضہ ذبانی قراک مجیدیڑ یہ سکے۔

ویجے درست ہے۔ شرع میں معذور کا قعود بمزلہ قیام کے ہے(۲) تیم کر نیوالے کے بیجھے خواہ وضو کا ہو یا عسل كا وضواور عسل كرنيوالي فقداء درست باس لئے كتيم اور وضواور عسل كاتھم طہارت ميں يكسال ب كوئى كى كى كم زياده جيس \_ (٣) مع كر نبوالے كے يتھے خواہ موزوں پر كرتا ہويا پى پردھونے والے كى اقتذاء ورست ہے اس لئے كمسح كرنا اور ومونا دونوں ايك بى درجه كى طبارت بي كسى كوكسى ير فوقيت نبيل۔ (4) معذور کی افتد اءمعذور کے پیچھے درست ہے بشرطیکہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں مثلاً دونوں کوسلسل بول ہویا دونوں کوخر وج رہے کامرض ہو۔ (۵) ای کے کی افتداءای کے پیچھے درست ہے بشرطبکہ مقتدیوں میں کوئی قاری نہ ہو۔ (۲)عورت یا نابالغ کی افتداء بالغ مرد کے پیچیے درست ہے۔ (۷)عورت کی افتداء عورت کے پیچیے درست ہے۔ (۸) تابالغ عورت یا تابالغ مرد کی اقتداء تابالغ مرد کے چیچے درست ہے۔ (۹) نفل پڑھنے والے کی افتذاء واجب پڑھنے والے کے بیچھے درست ہے۔مثلاً کوئی تخص ظہر کی نماز بڑھ چکا ہوا دروہ سسی ظہر کی نماز پڑھنے والے کے چیجے نماز پڑھے یا عید کی نماز پڑھ چیکا ہواور دو دو بارہ پھرنماز میں شریک ہو جائے۔(۱۰) نظل پڑھنے والے کی افتد ا نظل پڑھنے والے کے پیچھنے درست ہے۔(اا) تشم کی نماز پڑھنے والے کی افتد انظل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔اس لئے کوشم کی نماز بھی ٹی نفسہ نفل ہے یعنی ایک قخص نے تشم کھائی کہ میں دور کعت نماز پڑ معوں گا اور پھر کسی متنفل کے پیچیے اس نے دور کعت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور شم پوری ہوجائیگی۔ (۱۴) نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتد اونذر کی نماز پڑھنے والے کے چیھے درست ہے بشرطبیکہ دونوں کی نذرایک ہو۔مثلًا ایک مخفس کی نذر کے بعد دوسرامخف کیے کہ میں نے بھی اس چیز کی نذر کی جس کی فلال مخص نے نذر کی ہے اور اگر بیصورت ندہو بلکدایک نے دورکعت کی مثلاً الگ نذر کی اور دوسرے نے الگ توان میں ہے کسی کودوسرے کی افتد اودست ندہوگی حاصل ہے کہ جب مقتدی امام ہے کم یا برابر ہوگا تواقتد اء درست ہوجائے گ۔اب ہم ووصورتی لکھتے میں جن میں مقتدی امام سے زیادہ ہے خواہ یقیناً یا احمال اورا قمد اء درست نہیں۔(۱) بالغ کی افتد اءخواہ مروہ و یاعورت نابالغ کے پیچیے درست نہیں۔(۲) مرد کی اقتدا وخواہ لغ ہویانا ہالغ عورت کے چیجے درست نہیں۔ (۳) خنثیٰ کی خنثیٰ کے چیجے درست نہیں خنثیٰ اس کو کہتے ہیں جس میں مرداورعورت ہونے کی علامت الی متعارض ہوں کہ نداس کا مرد ہونا تحقیق ہونہ عورت ہونااور الیں مخلوق شاذ و نا در ہی ہوتی ہے۔ (سم) جس عورت <sup>لیا</sup> کواینے حیض کا زبانہ یاد نہ ہواس کی اقتد اماسی تشم کی دوسری مورت کے چھے درست نبیل ۔ان دونول صورتوں میں مقتدی کا امام سے زیادہ ہونامحمل ہے اس کے افتذاء جائز نہیں کیونکہ پہلی صورت میں جو خنتی امام ہے شاید عورت ہواور جو خنتی مقتدی ہے شاید مرد ہو۔ای طرح دوم ری صورت میں جوعورت امام ہے شاید بیاز مانداس کے حیض کا ہواور جومقندی ہے اس کی طہارۃ کا ہو۔(۵) خنتیٰ کی افتد اوعور مع سے بیچھے درست نہیں اس خیال سے کہ شاید وہ خنتیٰ مروہو۔(۲) ہوش وحواس

لے اسے مرادوہ قورت ہے جس کو اول ایک فاص عادت کے ساتھ حیض آتا ہواس کے بعد کسی مرض کی وجہ ہے۔ ''س کا خون جاری ہوجائے اور جاری رہے اور وہ قورت اپنی عادت چیش کو بھول جائے۔

والے کی افتداء مجنول ومست ہے ہوش و بے عقل کے پیچھے درست نہیں۔(۷)طاہر کی افتد ا ومعذور کے پیچھے مثل اس شخص کے جس کوسلسل بول وغیرہ کی شکایت ہو درست نہیں۔ (۸)ایک عذر والے کی اقتراء دو عذر والے کے پیچھے درست نہیں مثلاً کسی کو صرف خروج رہے کا مرض ہوا دروہ ایسے مخص کی اقتداء کرے جس کوخروج ریح اورسلسل بول دو بیار میاں ہوں۔(۹) ایک طرح کے عذر والے کی اقتداء دوسری طرح کے عذر والے کے چھے درست نہیں۔مثلاً سلسل بول والاا پیشخص کی اقتداء کرے جس کونکسیر بہنے کی شکایت ہو۔ (۱۰) قاری کی افتداءای کے بیچیے درست نہیں اور قاری وہ کہلاتا ہے جس کوا تناقر آن مجید سیجے یا دہوجس ہے نماز ہو ہاتی ہے اورای دہ جس کواتنا بھی یاد نہ ہو۔(اا)امی کی اقتداءامی کے پیچھے جبکہ مقتد بوں میں کوئی قاری موجود ہود رست نہیں کیونکہ اس صورت میں اس امام امی کی تماز فاسد ہو جائے گی اس لئے کرممکن تھ کہ وہ اس قاری کوامام کر دینا اوراس کی قرائت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے اور جب امام کی نماز فاسد ہوگئی تو سب مقتد یول کی نماز فاسد ہو جائے گی جن میں وہ ای مقتدی بھی ہے۔ (۱۲) ای کی افتد اوگو نگے کے پیچھے درست نہیں اس لئے کہ ای اگر چہ بالفعل قر اُت نہیں کرسکتا مگر قادرتو ہے اس وجہ ہے کہ وہ قر اُت سیکے سکتا ہے کو کئے میں تو ہ بھی قدرت نہیں۔ (۱۳) جس تخص کا جسم جس قدر ڈھانگنا فرض ہے چھیا ہوا ہواس کی اقتدا ء ہر ہند کے چیجے درست نہیں۔(۱۴)رکوع و ہجود کرنے والے اقتداءان دونوں ہے عاجز کے چیجیے درست نہیں اورا گر کوئی مخص مجدوے سے عاجز ہواس کے پیچھے بھی اقتد اءدرست نہیں ۔(۱۵) فرض پڑھنے والے کی اقتد الفس پڑھنے واسے کے بیجھے درست نہیں۔(۱۲) نذر کی نماز پر منے والے کی افتد افض نماز پر منے والے کے بیجھے درست نہیں اس کئے کہ نذر کی نماز واجب ہے۔ (۱۷) نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتدا وہم کی نمر ز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں مثلاً اگر کسی نے تتم کھائی کہ میں آج جا ررکعت پڑھوں گااور کسی نے نذر کی تو وہ نذر کرنے وا . اگراس کے بیچھے نماز پڑھے تو درست نہ ہوگی اس لئے کہ نذر کی نماز واجب ہے اور تشم کی نفل کیونکہ تشم کا پورا کر ن بی واجب نہیں ہوتا بلکداس میں بیجی ہوسکتا ہے کہ کفارہ دیدے اور وہ نماز ندیز سے۔ (۱۸) جس شخص سے ص ف حروف ادا ندہو کتے ہوں مثلاً سین کو تے بارے کوغین پڑھتا ہو یا کسی اور حروف میں ایہا ہی تبدل وتغیر ہوتا ہوتواس کے پیچھے صاف اور سیج پڑھنے والے کی نماز ورست نہیں ہاں اگر پوری قرائت میں یک آ و طرف ایہ داقع ہوجائے تو اقتداء سجے ہوجائے گی۔شرط(۱۱)امام کا داجب الانفراد ند ہونا لینی پیسے تخص کے پیچھے ا قلد اء درست نہیں جس کا اس وقت منفر در ہنا ضروری ہے جیسے مسبوق کہ اس کوامام کی تم زختم ہوجائے کے بعد ' پنی چھوڑی ہوئی رکعتوں کا تنہا پڑھنا ضروری ہے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسبوق کی اقتدا وکرے تو درست نہ ہو گی۔شرط(۱۲)امام کوکسی کامقتدی نه ہونالینی ایسے تحص کوامام نه بنانا جا ہے جوخود کسی کامقتدی ہوخواہ حقیقتا جي مدرك ياحكما جي لاحق احق اجي ان ركعتول من جوامام كساتهواس ونيس مليس مقتدى كاحكم ركات بهذا ا گرکوئی شخص کسی مدرک بالاحق کی افتداء کرے تو درست نہیں اسی طرح مسبوق اگر لاحق کی لاحق مسبوق کی ا قتداء کرے تب بھی درست نہیں۔ یہ بارہ شرطیں جوہم نے جماعت کے سیجے ہونے کی بیان کی ہیں اگر ان میں

ے کوئی شرط کسی متعقدی بیس نہ بیائی جا بیگی تو اسکی افتد اوسی نہ ہوگی اور جب کسی متعقدی کی افتد اوسی نہ ہوگی تو اسکی وہ نماز بھی نہ ہوگی جس کواس نے بحالت افتد اوادا کیا ہے۔

جماعت کے احکام: مسکلہ(۱): جماعت جمعداورعیدین کی نمازوں میں شرط ہے یعنی یہ نمازیں تنہا سیح ہی نہیں ہوتیں بنج وقتی نمازوں میں واجب ہے بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہواور تراوی میں سنت موکدہ ہے آگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہواورای طرح نماز کسوف کیلئے اور رمضان کے ورز میں مستحب ہےاور سوائے رمضان کے اور کسی زمانے کے وتر میں مکروہ تنزیمی ہے لینی جبکہ مواظبت کی جائے اور اگر مواظبت نہ ک جائے بلکہ بھی دونتین آدمی جماعت ہے پڑھ لیں تو مروہ بیس اور نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں جباراس اجتمام سے اوا کی جا کی جس اجتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے بعنی اذان وا قامت کے ساتھ یا اور کسی طریقہ ہے لوگوں کو جمع کر کے تو جماعت مکروہ تحریمی ہے، ہاں اگر ہے اذان دا قامت کے اور بے بلائے ہو کے دو تین آ دمی جمع ہو کر کسی نفل کو جماعت سے پڑھ کیس تو سیجے مضا کقہ نبیں اور پھر بھی دوا م ندکریں اور اس طرح مکردہ تح ی ہے۔ ہرفرض کی دوسری جماعت مسجد میں ان جارشرطوں سے (۱)مسجد محلّہ کی ہواور عام رہ گذر پرنہ جواور مسجد محلّہ کی تعریف میکھی ہے کہ وہاں کا امام اور نمازی معین ہوں۔ (۲) پہلی جماعت بلند آواز ے اذان وا قامت کہ کر پڑھی تنی ہو۔ (۳) پہلی جماعت ہے ان لوگوں نے پڑھی ہوجواس محلّہ میں رہے ہوں اور جن کواس معجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے۔ ( سم) دوسری جماعت اس بئیت اور اہتمام ہے اوا ک جائے جس بیت اور اہتمام سے پہلی جماعت اواکی کئی ہے اور بدچوتنی شرط صرف امام ابو بوسف" کے نز دیک ہےا درامام صاحب کے نز دیک بئیت برل دینے پر بھی کراہت رہتی ہے پس اگر دوسری جماعت مسجد میں ندادا کی جائے بلکھر میں ادا کی جائے تو تحروہ نہیں۔ای طرح اگر کوئی شرط ان جارشرطوں میں ہے نہ پائی جائے مثلاً مسجد عام روگذر پر ہومحلہ کی نہ ہوجس کے معنی او پر معلوم ہو چکے تو اس میں دوسری بلکہ تیسری چوتھی جماعت بھی مکروہ نہیں یا پہلی جماعت بلندآ واز ہے اوّان اورا قامت کہہ کرنہ پڑھی گئی ہوتو ووسری جماعت مكروه نبيل يالبلى جماعت ان لوگول نے برجی ہوجواس محلّه بین بیس رہتے ندان کومسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے یا بقول امام ابو بوسف کے دوسری جماعت اس بئیت سے اوا ندی جائے جس بئیت سے پہلی جماعت ادا کی منی ہے جس جگہ پہلی جماعت کا اہام کھڑا تھا دوسری جماعت کا اہام وہاں ہے ہٹ کر کھڑا ہوتو ہئیت بدل جائے کی اورا مام ابو پوسف کے نزو یک جماعت کروہ نہ ہوگ \_

تنیبہ۔۔ ہر چند کے بعض اوگوں کا کمل امام ابو پیسف کے قول پر ہے لیکن امام صاحب کا قول دلیل ہے بھی قوی ہے اور
ان وقت دینیات میں اور خصوص امر جماعت میں جو تہاون وسٹی اور تکا اس بور ہاہے اس کا مقتضاء بھی ہی ہے کہ
، وجود تبدل بہنیت کراہت پرفتوئی دیاجائے ورنے اوگ قصداً جماعت اولی کو ترک کرینگے کہ ہما پی دوسری کرلیس کے۔
مقتدی اور امام کے متعلق مسائل: مسئلہ (۱): مقتد یوں کو جا ہے کہ تمام حاضرین میں جو امامت کے

رائق ہوجس میں اجھے اوصاف زیادہ ہوں اس کوامام بنادیں اور اگر کی شخص ایسے ہوں جو امامت کی سافت میں برابر ہوں تو غیبہ رائے برعمل کریں بینی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہواس کوامام بن دیں اگر کسی ایسے فخص کے ہوتے ہوئے جوامامت کے زیادہ لائ**ق ہے ک**ی ایسے خص کوامام کردینگے جوہیں ہے کم نی فت رکھتا ہے ہو ترك سنت كي خرابي مين مبتلا موجا كمين مج مسكله (٢): سب بي زياده التحقاق المامت التحفي وب جونماز كے مسائل خوب جائنا ہو بشرطلك ظاہر اس ميں كوئى فتق وغيره كى بات نه ہواور جس قد رقر أت مسنون سےات يا د بوا در قر آن سيح يز هتا بو \_ پھروہ خض جوقر آن مجيدا حيمايز هتا بوليعني قر اُت كے قواعد كے موافق \_ بھروہ خض جو سب سے زیادہ پر بہیز گار ہو۔ پھروہ مخض جوسب سے زیادہ عمر رکھتا ہو پھروہ مخض جوسب سے زیادہ طلبق ہو۔ پھروہ تعخص جوسب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ پھروہ تخص جوسب میں زیادہ شریف ہو۔ پھر دہ جسکی آ واز سب سے عمد ہ ہو بھرو ہ فخص جوعمد ولباس بہنے ہو پھروہ فخص جس کاسرسب سے برا ہو گر تناسب کے ساتھ ۔ پھروہ فخص جو قتیم ہو ۔ نسبت مسافر و*ن کے۔ پھر وہ مخص جواصلی آ* زاد ہو۔ پھروہ مخص جس نے حدث اصغرے تیم کیا ہو بانسبت اس کے جس نے حدث اکبر ہے تیم کیا ہو۔اور بعض کے نز دیک حدث اکبرے تیم کرنے والا مقدم ہے اور جس تخص میں دو دصف یائے جائمی ووزیادہ ستحق ہے بنسبت اس کے جس میں ایک ہی دصف یا یہ جاتا ہو۔ مثلاً وو محض جونر زے مسائل بھی جانتا ہوا ورقر آن مجید بھی احیما پڑھتا ہوزیا وہ مستحق ہے۔ بہنسب اس کے جوصرف نم زے مسائل جات ہواور قرآن مجیدا جھانہ پڑھتا ہو۔مسکلہ (۳):اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحب خاندا ہامت کیلئے زیادہ مستحق ہے۔اس کے بعد دہ محض جس کو دہ امام بناوے۔ ہاں اگرص حب ضانہ بالكل جابل ہواور دوسرے نوگ مسائل ہے واقف ہوں تو پھرانہی کوانتحقاق ہوگا۔مسئلہ (۳): جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہواس معجد میں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کوامامت کا استحقاق نبیں ہاں اگروہ کسی دوسرے کو ا مام بناد ہے تو مضا نقہ بیں ۔مسکلہ(۵): قاضی بینی حاکم شرع یا بادشاہ اسلام کے ہوتے ہوئے دوسرے کوامام کا استحقاق نیں۔مسکلہ (٦): بےرضامندی قوم کی امامت کرنا محروہ تحری ہے ہاں اگر وہ مخض سب ہے زیاد و استحقاق المت رکھتا ہولین المت کے اوصاف اس کے برابر کسی میں ندیائے جاتے ہوں پھراس کے اوپر پھی کراہت نہیں بلکہ جواسکی امامت ہے ناراض ہوو ہی غلطی پر ہے۔ مسئلہ ( ے ): فاسق اور بدعتی کا اہ م بنانا مکرو و تحریمی ہے۔ ہاں اگر خدانخواستہ ایسےلوگوں کے سوا کوئی دوسرالمخص وہاں موجود نہ ہوتو پھر مکر وہ نہیں۔ای طرث اگر بدعتی وفاست زوردار بول کدان کے معزول کرنے برقدرت نہ بو یا فتنہ عظیم بریا ہوتا ہوتو بھی مقتریوں پر كرابت نبيس مسكله (٨): غلام كاليعني جوفقه كے قاعدے علام ہودہ نبیں جوقحط وغيرہ ميں خريد لياج ئے اس کا اہم بنانا اگر جہوہ آزادشدہ ہوگنوار لینی گاؤں کے رہنے والے کا اور نابینا کا جو یا کی نایا کی کی احتیاط ندر کھتا ہویا ا یسے خص کا جے رات کو کم نظر آتا ہواور ولد الز تالیعن حرامی کا امام بنانا مکروہ تنزیمی ہے۔ ہاں اگر بیلوگ صاحب عم وفض ہوںادر دوگوں کوان کا امام بنانا نا گوار نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں۔ای طرح کسی ایسے حسین تو جوان کوام م بنانا جسکی

واڑھی نہ نکلی ہواور بے عقل کوامام بنانا مکروہ تنزیمی ہے۔مسئلہ (9): نماز کے فرائض اور واجبات میں تمام مقتد یوں کوامام کی موافقت کرنا واجب ہے ہاں منن وغیرہ میں موافقت کرنا واجب نہیں۔ بس اگر امام شافعی المذبب بواور ركوع مين جاتے وقت اور ركوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں كو اٹھائے تو حنفی مقتدى كو ہاتھوں كا اٹھانا ضروری نہیں۔ <sup>کے</sup> اس لئے کہ ہاتھو**ں کا اٹھانا ا**ن کے نز دیک بھی سنت ہے۔ای طرح فجر کی نماز میں شافعی ند بسامام قنوت يرص كاتو حفى مقتريول كيلي ضرورى نبيل والريس البند چونكه قنوت يرهناواجب بالبذا اگر شافعی امام اینے ند بہب کے موافق بعد رکوع کے پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی بعد رکوع کے پڑھن جا ہے۔ مسکله (۱۰): امام کونماز میں زیادہ بری بری سورتیں پڑھنا جومقدارمسنون ہے بھی زیادہ ہول یارکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دری تک رہنا مکروہ تحریمی ہے بلکہ امام کو چاہئے کہ ایے متعنز بوں کی حاجت وضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے جوسب میں زیادہ صاحب ضرورت ہواس کی رعایت کرکے قر اُت وغیرہ کرے ملکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدارمسنون ہے بھی کم قرائت کرنا بہتر ہے تا کہ لوگوں کاحرج نہ ہوجوقلت جماعت کا سبب ہوجائے۔مسئلہ(۱۱):اگرایک ہی مقتدی ہواوروہ مرد ہویا تابالغ لڑکا تو اس کوامام کے دا ہنی جانب امام ك برابريا كجو يجهي بث كركم ابونا جائي ارتربائي جانب ياامام كے بيجيكم ابوتو كروه ب\_مسئله (١٢): اوراگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں اوان کوامام کے چھے صف باندہ کر کھڑا ہوتا جا ہے۔ اگرامام کے واسنے ہائیں جانب کھڑے ہوں اور دو ہوں تو مروہ تنزیبی ہاور اگر دو سے زیادہ ہوں تو مروہ تحریبی ہاس لئے کہ جب دو ے زیاد ومقتذی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔مسئلہ (۱۳۳): اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مردمقتدی تعااوروہ امام کے دائے جانب کھڑا ہو۔اس کے بعد اور مقتدی آ محے تو پہلے مقتدی کو جا ہے کہ پیھے ہٹ آئے تا کہ سب مقتدی ال کرامام کے چیچے کھڑے ہوں۔ اگروہ نہ ہے تو ان مقتد یوں کو جا ہے گاس کو پیچھے متعینج لیں اور اگر نا دانستگی ہے وہ مقتذی امام کے دائنے یا بائمیں جانب کھڑے ہوجائیں اور پہلے مقتذی کو پیجھے نہ ہٹا کیں تو امام کو جائے کہ وہ آ مے برد وجائے تا کہ وہ مقتدی سب ل جائیں اور امام کے پیچیے ہو جا کیں اس طرح اگر بیجیے بننے کی جکدنہ ہوتب بھی امام کو جائے کہ آ کے بیز د جائے کیکن اگر مقتدی مسائل سے ناوا تف ہو جیہا ہارے زباند میں غالب ہے تو اس کو ہٹاتا مناسب نہیں مجھی کوئی ایسی حرکت ندکر بیٹے جس ہے نماز ہی غارت ہوجائے۔مسکلہ (۱۴۷): اگر مقتدی عورت ہو یا تابالغ لڑکی تو اس کو جائے کہ امام کے میچھے کھڑی ہوخواہ ایک ہویاایک سے زائد ہو۔مسکلہ (۱۵):اگر مقتذبول میں مختلف قتم کے لوگ ہوں کھ مرد ہے مورت کے ورت ہے تا بالغ توامام کو جائے کہ اس تر تنیب سے ان کی مغیل قائم کرے پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ از کول کی پھر بالغ

ل چونکداس میں بہت ہمسائل ہے واقفیت ضروری ہاوراس زمانہ میں ناواقفیتی غانب ہاس لئے جانے دونہ تھنجے ۔

ع بیمسئلددرمخنارے ماخوذ ہے اور گواس میں فی الجملہ اختلاف کیا گیا ہے گر حضرت متولف قدس سرہ کے نزویک رائے وہی ہے جو کہ انہوں نے اوپر فر مایا ہے۔

عورتوں کی پھر نابالغ نؤ کیوں کی مسئلہ (۱۷):امام کوچاہئے کہ مفیں سید معی کرے بیعنی صف میں لوگوں کو آ کے بیجے ہونے ہے منع کرے سب کو برابر کھڑا ہونے کا تھم دے۔صف میں ایک کو دومرے سے ل کر کھڑا ہونا جائے درمیاں میں خالی جگہ نہ رہنا جا ہے۔ مسئلہ (عا): خباایک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکه ایک حالت میں جائے کہ اگلی صف ہے کی آ دمی کو پینچ کرائے ہمراہ کھڑا کر لے لیکن تھینچنے میں اگرا خمال ہو کے وہ اپنی نماز خراب کرلے گا ہرامانے گا تو جانے دے۔ لیستلہ (۱۸): پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں جب بوری صف ہو جائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جا ہے۔ مسئلہ (۱۹): مرد کوصرف عورتوں کی امامت کرنا ایس جگہ محروہ تحریمی ہے جہاں کوئی مرد ند ہوند کوئی محرم عورت مثل اسکی زوجہ مال بہن وغیرہ کےموجود نہ ہو ہاں اگر کوئی مرد <sup>سل</sup>یا محرم عورت موجود ہوتو پھر مکروہ نہیں ۔مسئلہ ( ۲۰ ): اگر کوئی شخص تنبالنجر یامغرب یاعشاء کافرض آہستہ آوازے پڑھر ہابوای اثناء میں کوئی شخص اس کی اقتداء کرے تو اس میں دوصورتیں ہیں ایک یہ کہ میخص دل میں قصد کرنے کہ میں اب امام بنرآ ہوں تا کہ نماز جماعت ہے ہوجائے۔ دوسری صورت یہ کہ قصد نہ کرے بلکہ بدستورا پنے کو یہی شمجھے کہ گویا میرے بیجھے آ کر کھڑا ہوالیکن میں امام نبیں بنمآ بلکہ بدستور تنہای وستاہوں۔ پس پہلی صورت میں تواس پرای جگہ سے بلند آواز سے قر اُت کر: واجب ہے پس اگرسورہ فاتحہ یا کسی قدرووسری سورت بھی آ ہستہ آ واز سے پڑھ چکا ہوتو اس کوچ ہے اس جگہ بقیہ فاتحداور بقید سورہ کو بلند آواز سے بڑھے اس لئے امام کو فجر ،مغرب اورعشاء کے وقت بلند آواز سے قر اُت کرنا واجب ہے اور دوسری صورت میں بلند آواز ہے بڑھنا واجب نبیس اوراس مقتدی کی نماز بھی درست رہے گ كيونكه صحت صلوّة مقتدى كيليّے امام كانيت امامت كرنا ضروري نبيس مسكليه (٢١): امام كواورايدا بى منفر د كوجبكه وہ گھریا میدان میں نماز پڑھتا ہومتیب ہے کدانی ابرو کے سامنے خواہ دا ہنی جانب بابا تمیں جانب کوئی ایس چیز کھڑی کرے جوالیک ہاتھ بااس سے زیادہ او نجی اور ایک انگل کے برابر موٹی ہو۔ ہاں اگر معجد میں نماز پڑھتا ہوی ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا سامنے ہے گزر نہ ہوتا ہوتو اسکی یکھےضرورت نہیں اورامام کاسترہ تمام مقتدیوں کی طرف ہے کافی ہے۔ بعد متر ہ قائم ہوجائے کے ستر ہ کے آگے ہے نکل جانے میں پچھ گناہ میں لیکن اگر ستر ہ کے اندرے کوئی تخص نکلے گاتو وہ گنبگار ہوگا۔مسکلہ (۲۲):ااحق وہ مقتری ہے جس کی کچھ رکھتیں یا سب رکھتیں بعدشر میک جماعت ہونے کے جاتی رہیں خواہ بعد رمثلاً نماز میں سوجائے اوراس درمیان میں کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی یا تو کول کی کثرت ہے رکوع تجدے وغیرہ نہ کرسکے یا وضولوٹ جائے اور وضو کرنے کیسے جائے اور اس درمیان میں سکی رکعتیں جاتی رہیں ( نمازخوف میں پہلاگروہ لاحق ہے ای طرح جومقیم مسافر کی اقتداء کرے اور م فرقص کرے تو وہ مقیم بعدامام کے نمازختم کرنے کے لاحق ہے ) یا بے عذر جاتی رہیں۔مثلاً امام سے پہلے سی رَ عت كاركوع تجده كريك لي اوراس وجدے بيركعت اس كى كالعدم تجى جائے تو اس ركعت كے اعتبارے وہ لاحق مجما جائے گا۔ پس لاحق كوداجب ہےكہ يہلے اپني ان ركعتوں كوادا كرے جواسكى جاتى رہيں بعدان كے ادا

لعن الم مے ملے ركوع يا حدے من جلا جائے اور ملے بى اٹھ مى كھڑ اہو

كرنے كے اگر جماعت باتى ہوتو شريك ہوجائے ورنہ باتى نماز بھى پڑھ لے مسئلہ (٢٣): لاحق اپنى گئى ہوئی رکعتوں میں مجمی مقتدی سمجھا جائے گا۔ یعنی جسے مقتدی قراُت نہیں کرتا دیسے ہی لاحق بھی قراُت نہ کرے بمكسكوت كي بوئ كعز ارب اورجيس مقتدى كواكر مهو بوجائ توسجده مهوكي ضرورت نبيس بوتى ويسي بى لاحق كوبھى مسكلم (٢١٧):مسبوق يعنى جسكى ايك دوركعت روگئى ہواس كوچائے كە بىلے امام كى ماتھ شريك ہوكر جس قدرنماز باتی ہو جماعت ے اوا کرے بعد امام کی نماز ختم ہونے کے کمڑ ابوجائے اورا بی گئی ہوئی رکھتوں کو اداكر \_\_\_مسكله (٢٥):مسبوق كوائي كى بوئى ركعتيس منفردك طرح قرائت كے ساتھ اداكر، واست اوراكران رکعتوں میں کوئی سہو ہوجائے تواس کو تجدہ سہو بھی کرناضروری ہے۔مسئلہ (۲۷):مسبوق کواپنی تی ہوئی رکعتیس اس ترتیب سے اداکرنا جا ہے کہ پہلے قر اُت والی پھر بے قر اُت کی اور جورکھتیں امام کے ساتھ بڑھ یکا ہے ان كرساب سے تعدوكر ي يعنى ان ركعتول كے حساب سے جودوسرى جواس ميس بباد قاعدہ كر سے اور جوتيسرى ركعت بواورنماز تنن ركعت والى بوتواس ميں اخير قعد وكرے وعلى بنر القياس مثال: فيلم كي نماز ميں نين ركعت موجانے کے بعد کوئی مخص شریک مواس کو جائے کہ بعدامام کے سلام چھیردیے کے کھڑا موجائے اور کی موتی تین رکعتیس اس تر تیب سے اوا کرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ما کر رکوع سجدے کر کے مبلا تعدہ کرے اس لئے کہ بدرکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری ہے پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتح كے ساتھ سورة ملائے اوراس كے بعد تعدہ نـكرےاس كئے كديدركعت اس ملى بوكى ركعت كے حساب سے تبسری ہے چھرتیسری رکعت میں سورہ فاتحد کے ساتھ دوسری سورۃ ندملائے اس کئے کدبید رکعت قر اُت کی نکھی اور اس میں تعدہ کرے کہ بیقعدہ اخیر ہے۔مسئلہ (۲۷): اگر کوئی فخص لاحق بھی ہواورمسبوق بھی۔مثلاً کچھ ر کعتیں ہوجائے کے بعد شریک ہوا ہواور بعد شرکت کے پھر پچھ رکعتیں اس کی چلی جائیں تو اس کو جا سے کہ سیلے ا چی ان رکعتوں کوادا کر ہے جو بعد شرکت کے گئی ہیں جن میں وہ لاحق ہے۔ تکران کے ادا کرنے میں اپنے کواپیا مجے جیسا وہ امام کے چھے نماز پڑھ رہا ہے بعنی قرائت نہ کرے اور امام کی ترتیب کا لحاظ رکھاس کے بعد اگر جماعت باتی ہوتو اس میں شریک ہوجائے ورند ہاتی نماز بھی پڑھ لے بعداس کے اپنی ان رکعتوں کواوا کرے جن میں مسبول ہے۔ مثال: عصر کی نماز میں ایک رکھت ہوجائے کے بعد کوئی مخص شریک ہوا اور شریک ہونے کے بعد ہی اسکا وضوٹوٹ گیااور وضو کرنے گیاال درمیان میں نمازختم ہوگئی تو اس کو جائے کہ پہلے ان تینوں ر کعتوں کوادا کرے جو بعد شریک ہونے کے گئی میں چھراس رکعت کو جواس کے شریک ہونے سے پہلے ہو چکی تھی ادران تینوں رکعتوں کومتعتدی کی طرح ادا کرے بینی قرائت نہ کرے اوران تینوں کی پہلی رکعت میں قعد ہ کرے۔

ا اگر چدیداخال ہوکہ امام رکوع میں چلاجائے گااور اگراہیا واقد ہوجائے تو بعد تشہد کے تمن تنہیج کی قدر قیام کر کے رکوع میں جانے اور اکر ایسا واقعہ ہوجائے تو بعد تشہد کے تمن تنہیج کی قدر قیام کے رکوع میں جائے اور ای طرح تیب وارسب ارکان اوا کرنا رہے خواہ امام کو تھیے جائے کو بھی جیسے امام کے ساتھ دینے کو کہتے ہیں۔ امام سے بہد کوئی کام کرنا یہ اقتداء کے خلاف ہے۔

اس کے کہ بیام کی دوسری رکعت ہے اور امام نے اس میں تعدہ کیا تھا مجر دوسری رکعت میں تعدہ نہ کرے اس کے کہ بیام کی جوشی رکعت ہے اور اس میں رکعت میں امام نے قعدہ کیا جو بھی اس رکعت میں امام نے قعدہ کیا تھا بھر اس رکعت کو اور اس میں رکعت میں امام نے قعدہ کیا تھا بھر اس رکعت ہوں کے جو اس کے تربیلے ہو چھی تھی اور اس میں بھی قعدہ کرے اس لئے کہ بیا کی چھی رکعت ہے۔ اور اس رکعت میں اس کو قر اُت بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ بیا کی چھی رکعت میں اس کو قر اُت بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس کے کہ اس مقد یوں کو میں ومسبوق ہے اور مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتوں کے اور اکر نے میں منظر دکا تھم رکھتا ہے۔ مسئلہ (۲۸):
مقتہ یوں کو ہر رکن کا امام کے ساتھ بی باتا خیراوا کرنا سنت ہے تحر بیہ بھی امام کی تحر بیہ کے ساتھ کریں رکوع بھی اس کے تو مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے جو بھی اس کے تو مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ دا ہو چا ہے کہ اس کہ کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ مقتہ یوں کو چا ہے کہ اس کے کہ دو تھی وہ تھی اس کہ کہ کہ اس کے کہ دا ہو تا چا ہے۔

جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے مسائل: مسئلہ (۱): اُگر کوئی فخص اینے محلّہ یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی ہوتو اس کومستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جائے اور بیہجی افتایار ہے کہ اپنے تھر میں داپس آ کر گھر کے آ دمیوں کو جمع کر کے جماعت کرے۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی محض اینے کمریس فرض نماز تنہایژہ چاہواس کے بعدد کیھے کہ وہی فرض جماعت ہے ہور ہا ہے تو اس کو جا ہے کہ جماعت میں شریک ہو جائے بشرطیکہ ظہرعشا ء کا وقت ہو۔ اور فجرعصر مغرب کے ونت شريك جماعت ندمواس لئے كه فجرعصر كى نماز كے بعد تفل نماز كروہ ہےاورمغرب كے وقت اس لئے كه بیدوسری نمازنفل ہو گی اورنفل میں تین رکھت منفول نہیں \_مسئلہ (۳۰): اگر کو تی مخص فرض نماز شروع کرجے کا ہو اورای حالت میں فرض جماعت ہے ہونے لکے تو اگر وہ فرض دور کعت والا ہے جیسی فجر کی نماز تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اس نماز کوقطع کردے اور جماعت میں شامل ہوجائے اور اگر پہلی رکعت کا سجده کرلیا ہوا در دومری رکعت کاسجدہ نہ کیا ہوتو بھی قطع کر دےاور جماعت میں شامل ہو جائے اورا گر دوسری رکعت کا سجدہ کرمیا ہوتو دونوں رکعت یوری کر لےاورا گروہ فرض تین رکعت والا ہوجیسے مغرب تو اس کا حکم یہ ہے که اگر دوسری رکعت کا سجده نه کیا بوتو قطع کرد ہے اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو اپنی نماز کو پوری کر لے اور بعد میں جماعت کے اندرشر یک نہ مو کیونکہ فل تین رکعت کے ساتھ جائز نہیں اورا گرو وفرض جا ررکعت والا ہو جیسے ظہر عصر دعشاء تو اگر بہلی رکعت کا مجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے اور اگر سجدہ کرلیا ہوتو دور کعت پر التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیردےاور جماعت میں ل جائے اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہواور اس کا تجدہ نہ کیا ہوتو قطع کردے اور اگر بجدہ کر لیا ہوتو بوری کر لے اور جن صورتوں میں نماز بوری کرلی جائے ان میں ہے

مغرب اور فجر اورعصر میں تو دوبارہ شریک جماعت نہ ہواور ظہر اورعشاء میں بشریک ہوجائے اور جن صورتوں میں قطع کرنا ہو کھڑے کھڑے ایک سلام چھیردے۔مسلہ (ہم): اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہواور فرض جماعت ہے ہونے کیکے تو نفل نماز کونہ تو ڑے بلکہ اس کو جاہئے کہ د درکعت پڑھ کرسلام پھیرد ہے اگر چہ جارر کعت کی نیت کی ہو۔مسکلہ (۵) ظہراور جمعہ کی سنت موکدہ اگر شروع کرچکا ہواور فرض ہونے لگے تو . خلاہر نہ ہب یہ ہے کہ دورکعت پر سلام پھیر کرشر یک جماعت ہوجائے اور بہت سے فقہاء کے نز دیک رائج بیہ ہے <sup>ک</sup> کہ جار رکعت بوری کر لے اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی تو اب جار کا بورا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ (۲):اگرفرض نماز ہورہی ہوتو پھر سنت وغیرہ نہ شروع کی جائے بشرطیکے کسی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو ہاں اگریفین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے یائے گی تو پڑھ لے مثلاً ظہر کے وقت جب فرض شروع ہو ج نے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت فرض کی جاتی رہے گی تو پھر سنتیں موکدہ جوفرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں جھوڑ وے پھرظہراور جمعہ میں بعض فرض کے بہتریہ ہے کہ بعد والی سنت موکدہ اول پڑھ کران سنتوں کو یڑھ لے مگر تجرکی سنتیں چونکہ زیادہ موکدہ ہیں البذاان کے لئے بیٹکم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہوتہ بھی اوا کرلی جائیں بشرطیکہ ایک رکعت ال جانے کی امید ہو الاور اگر ایک رکعت کے مطنے کی بھی امید نہ ہوتو بھر نہ یر صے اور پھرا گر جا ہے بعد سورج نکلنے کے پڑھے۔مسئلہ (ع): اگریہ خوف ہوکہ فجر کی سنت اگر نماز کے سنن اورمستحبات وغیره کی بابندی ہے اوا کی جائے گی تو جماعت ند لے گی تو ایک حالت میں جاہئے کہ فرض فرائض اور واجبات پرا قنصار کرے سنن وغیر ہ کو حجوز وے۔مسئلہ (۸): فرض ہونے کی حالت میں جو سنتیں یڑھی جا کیں خواہ فجر کی ہوں یا کسی اور دفت کی وہ ایسے مقام پر پڑھی جا کیں جومسجد سے علیحدہ ہواس لئے کہ جہال فرض نماز ہوتی ہو پھر کوئی ووسری نماز وہاں پڑھنا مکروہ تحریجی ہے اورا کر کوئی ایسی جگہنہ ملے تو صف سے علیحدہ معجد کے سی گوشہ میں پڑھ لے۔مسللہ (9):اگر جماعت کا قعدہ مل جائے اور رکعتیں نہلیں تب بھی جهاعت كانواب أل جائے كا مسئله (٢٠): جس ركعت كاركوع امام كے ساتھ أل جائے توسمجما جائے كاكدوه ركعت المحتى بال اكرركوع ندسطة ويحراس دكعت كاشارسك بين نده وكا-

نمازجن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے: مسئلہ (۱): حالت نماز میں اپ امام کے سواکسی کولقہ دینا میں اپنے امام کے سواکسی کولقہ دینا میں لیمنی تران مجید کے خلا پڑھنے پرا گاہ کرنا مفسد نماز ہے۔ تنجیجہ :۔ چونکہ لقہ دینے کامسئلہ فقہاء کے درمیان میں اختلائی ہے۔ بعض علاء نے اس مسئلہ (۲) سیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کولقہ دی تو فاسد نہ ہوگی خواہ امام بقدر مقد مقد رقر اُت کی مقصود ہے جومسنون ہے البتد اسی صورت میں امام کیلئے بہتر یہ ہے کہ دکوئ کر دے جیسا اس سے اسلے مسئلہ (۳): امام اگر بقدر میں امام کیلئے بہتر یہ ہے کہ دکوئ کر دے جیسا اس سے اسلے مسئلہ (۳): امام اگر بقدر میں امام کیلئے بہتر یہ ہے کہ دکوئ کر دے جیسا اس سے اسلے مسئلہ (۳): امام اگر بقدر

اِ ظاہر ندیب بھی ہے کہ جب تک کم از کم ایک رکعت طنے کی امید ہوائ وقت تک پڑھ لے ورنہ چھوڑ دے اور ایک قول بیہے کہ قاعد واخیرہ طنے تک منتیں پڑھ لے گررائج ظاہر ندیب ہے۔

ضرورت قرائت كرچكا بوتواس كوچاہے كەركوع كردے مقتديول كالقمددينے پرمجبورندكرے (ايسامجبور كرنا مكروه ے) اور مقتدیوں کو جائے کہ جب تک ضرورت شدید بیش ندآئے امام کولقمہ نددیں۔ (بیمجی محروہ ہے) ضرورت شدیدے مراویہ ہے کہ مثلا امام غلط پڑھ کرآ گے پڑھنا جا ہتا ہو یارکوع نہ کرتا ہو یا سکوت کر کے کھڑا ہو جائے اور اگر بلاضرورت شدیده بھی بتلادیا تب بھی تماز فاسدند بوگی جیساس سے او برمسئلگزرا۔مسئلہ (س). اگر کوئی شخص کسی نمازی<sup>ر</sup> <u>صنه والے کولقمه د</u>ے اور دولقمه دینے والا اس کا مقتدی منه بوخواه ده بھی نماز میں ہویانہیں تو میخص اگر لقمہ لے لئے گا تو اس لقمہ لینے والے کی تماز قاسد ہوجائے گی۔ ہاں اگریسی کو تو دبخو دیاد آجائے خواہ اس کے لقمہ وسینے کے ساتھ بی یا پہلے یا چھیے اس کے لقمہ وسینے کو کچھوٹل نہ ہواورا پی یاد براعتماد کرے پڑھے تو جس کو عمد ياكر إلى الكي نماز من فسادت آئے كا مسئله (٥): اگركوكي نمازير هن والاكسي ايس خف كولتمدد ، جو اس کاا مام نییں خواہ وہ بھی تماز میں ہویانہیں ہرحال میں لقمہ دینے والے کی تماز فاسد ہوجائے گے۔مسئلہ (۲): مقتدی اگر کسی دوسر مے تحض کا پر حستاس کریا قرآن مجید میں دیکھے کرا مام کولقمہ دینو اسکی نماز فاسد ہوجائے گی اور ا مام اگر لے لے گا تو اس کی نماز بھی اورا گرمقندی کوقر آن جس دیکھیکریاد دسرے سے شکرخود بھی یا وآ گیا اور پھرا بنی ياه پرلقمه ديا تو نماز فاسدنه بوگي مسئله (٤): اي طرح اگر حالت نماز پيل قرآن مجيد د کي کرايک آيت قرائت کی جائے تب بھی نماز فاسد ہو جانئے گی۔اوراگر وہ آیت جود کمچے کر پڑھی ہےاس کو پہلے ہے یا دکھی تو نماز فاسد نہ ہوگی یا پہنے سے یا دتو نتھی تکرا کیک آیت ہے کم و کھے کریز حاتو نماز فاسد نہ ہوگی ۔مسئلہ (۸):عورت کا مرد کے ساتھا اس طرح کھڑا ہوجانا کہ ایک کا کوئی عضو دوسرے کے سی عضو کے مقابل ہوجائے ان شرطوں سے تم زکو فاسد کرتا ہے یہاں تک کر آگر سجد ہے میں جانے کے وفت عورت کا سر مرد کے یا وُل محاذی ہوجائے تب بھی نماز جاتی رہے گی۔(۱)عورت بالغ ہو چکی ہو(خواہ جوان ہو یا بوڑھی) یا نابالغ ہو گر قابل جماع ہوتو اگر کوئی تمسن نابالغ لڑی نماز میں محاذی ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگ۔ (٣) دونوں نماز میں ہوں پس اگر ایک نماز میں ہود وسرا نه بوتو اس محاذ ات ہے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۳۰) کوئی حائل درمیان میں نہ ہوپس اگر کوئی پروہ درمیان میں ہویا كوئى ستر ه حائل ہو يا كوئى چ بيس اتن حكه جيموڻى ہوجس بيس ايك آ دمى بين تكلف كھڑ اہو سكے تو بھى فاسد نہ ہوگ ۔ ( ۴ )عورت میں نماز کے بیجے ہوئے کی شرطیں یائی جاتی ہول پس اگرعورت مجنون ہو یا حالت حیض ونفاس میں ہو تواسى محاذات ئے نماز فاسدند ہوگی۔اس لئے كدان صورتوں ميں وہ خودنماز ميں ند مجمی جائے گی۔ (۵)نماز جنازہ کی نہ ہو۔ پس جنازے کی نماز جس محاذات مفسد نہیں۔ (۲) محاذات بغدرا یک رکن کے باتی رہے اگر اس ہے کم محاذات رہے تو مفسد نبیں۔ مثلا اتنی دہر تک محاذات رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نبیں ہوسکتا اس کے بعد جاتی رہے تواس قلیل محاذات ہے نماز میں فسادن آئے گا۔ (۷) تحریمہ دونوں کی ایک ہولیعنی بیورت اس مرد کی مقتدی ہویا دونو ل کسی تیسرے کے مقتدی ہوں۔ (۸) امام نے اس عورت کی امامت کی نیت کی ہونماز شروع

نماز کے دکن چار میں قیام بقر اُت، بجدہ ، رکوع اور بعقد رکن ہے میراد ہے کے جس بیل تمن بار سجان اللہ کہہ سک۔ بینی سب کی نماز فاسد موجائے گی امام کی بھی رفلیفہ کی بھی سب مقتد ہوں کی بھی۔

کرتے وقت یا درمیان میں جب وہ آ کر کی ہواگر امام نے اسکی امامت کی نیت ندگی ہوتو پھراس محاذ ات سے نماز فاسدنہ ہوگی بلکہ ای عورت کی نماز سیحے نہ ہوگی۔مسئلہ (9) اگرامام بعد حدث کے بے خلیفہ کئے ہوئے مسجد ے باہرنکل گیا تو مقتد ہوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ علم مسئلہ (۱۰): امام نے کسی ایسے خص کو خلیفہ کر دیاجس ميل امامت كى صلاحيت نبيس مثلاً كسى مجنون ما نابالغ يج كوياكسى عورت كوتوسب كى نماز فاسد موب يكى \_مسئله (۱۱): اگرمر دنماز میں بواور عورت اس مرد کاای حالت نماز میں بوسہ لے تو اس مرد کی نماز فاسد نہ ہوگ ۔ ہاں اگر اس کے بوسہ لیتے وقت مردکوشہوت ہوگئی ہوتو نماز فاسد ہوجا نیکی اورا گرعورت نماز میں ہواورکوئی مردا۔ کا بوسہ لے ليو عورت كى نماز جاتى رہے كى خواہ مرد نے شہوت سے بوسرايا ہو يا بلاشہوت اورخواہ عورت كوشہوت موكى یانہیں۔مسکلہ (۱۲):اگرکوئی مخص نمازی کے سامنے ہے نگلنا جاہے تو حالت نماز میں اس سے مزاحمت کرنااور اس کواس تعل ہے بازر کھنا جائز ہے بشر طیکہ اس رو کئے میں عمل کثیر ند ہوا درا گرعمل کثیر ہو گیا تو نماز فاسد ہوگئی۔ نمازجن چیزوں سے محروہ ہوجاتی ہے: مسلد(ا): حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہنا یعیٰ جو طریقهاس کے بہننے کا ہواور جس طریقہ ہے اس کواہل تہذیب بہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔مثال: ۔کوئی مخص جاوراوڑ ھےاوراس کا کنارہ <sup>ل</sup>ے شانے پرڈالے یا کرتہ پہنےاورآستینو ں میں ہاتھ نہ ڈالے اس سے نماز کروہ ہو جاتی ہے۔مسئلہ (۲): پر ہندسر نماز پڑھنا کروہ ہے ہاں اگر تذلل اورخشوع (عاجزی) کی نیت ہے ایسا کر بے تو بچھ مضا نقہ نہیں۔مسئلہ (۳): اگر کسی کی ٹو بی یا عمامہ نماز پڑھنے ہیں گر جائے تو افضل ہیہ کہای حالت میں اسے اٹھا کر پہن لے لیکن اگر ہیں کے بہننے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو پھر نہ ہینے۔مسئلیہ ( ہم): مردوں کوایئے دونوں ہاتھوں کی کہنیو ں کاسجدہ کی حالت میں زمین پر بچھا دینا مکروہ تحری ہے۔مسلہ (۵):امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے۔بال اگر محراب سے باہر کھڑا ہو مگر سجدہ محراب میں ہوتا ہوتو تکروہ نہیں۔مسئلہ (٦):صرف امام کا بےضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑا ہوناجسکی یلندی ایک ہاتھ یااس سے زیادہ ہو مردہ تنزیبی ہے اگرامام کے ساتھ چند مقتدی بھی ہوں تو مگروہ نہیں اگرامام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہوتو کر دہ ہے اور بعض نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ ہے کم ہواور سرسری نظر ہے اسکی او نیے تی متازمعلوم ہوتی ہوتب بھی مروہ ہے۔مسئلہ (2) کل منعقد بوں کا امام ہے بے ضرورت کسی او نچے مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے ہال کوئی ضرورت ہومثلا جماعت زیادہ ہواور جگہ کفایت نہ کرتی ہوتو مکروہ نہیں یا بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض او تجی جگہ ہوتب بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۸): مقتدی کواینے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحری ہے۔مسئلہ (9): مقتدی کوجبکہ امام قیام نہیں قر اُت کررہا ہوکوئی وعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قرات کرناخواہ وہورہ فاتحہ ہویااور کوئی سورت ہو مروہ تح می ہے۔

یعنی دونوں کنارے چھوٹے ہوں اگرایک کنارہ چھوٹا ہواور دوسرا شاند پر پڑا ہوتو نماز بحروہ ہوگی۔

يعن وه حدث جس سے رضو واجب ہوتا ہے۔

نماز میں حدث ہونے کا بیان: نماز میں اگر حدث ہوجائے تو اگر حدث اکبر ہوگا جس سے عسل واجب ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے اور اگر حدث اصغر ہوگا ت<sup>ین</sup> تو دوحال سے خالی نہیں افتیاری ہوگایا ہے اختیاری یعنی اس کے وجود میں باس کے سب میں بندول کے اختیار کو دخل ہوگا یانہیں اگر اختیاری ہوگا تو نماز فاسد ہو ج نیکی۔مثلاً کوئی مخص نماز میں قبقیے کے ساتھ انسے بااینے بدن میں کوئی ضرب نگا کرخون نکال لے یا عمد ' اخراج رہے کرے یا کوئی مخص حیت کے اوپر چلے اور اس جلنے کے سبب سے کوئی پھر وغیر و حیت ہے گر کرکسی نماز پڑھنے والے كے سريس كے اور خون نكل آئے ان سب صورتوں بيس نماز فاسد بوجائے گي اس كئے ك بيتمام افعال بندول كاعتيار عصاور بوتے بين اور اگر بافتياري بوگا تواس بين دوصورتين بين يانا در الوتوع ہو گا جیسے جنون ہے ہوشی یا امام کا مرجا تا وغیرہ۔ یا کثیر الوتوع جیسے خروج ریح ، پیٹا ب یا خانہ، ندی وغیرہ۔ پس اگر ناورالوقوع ہو گا تو نماز فاسد ہو جائے گی اورا کرنادرالوقوع نہ ہو گا تو نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس مخص کوشرعاً انتتیاراورا جازت ہے کہ بعد اس حدث کے دفع کرنے کے ای نماز کوتمام کرےاوراس کو ہنا ہ کہتے ہیں۔لیکن اگر نماز کا اعادہ کر لے بیتی پھرشروع ہے پڑھے تو بہتر ہے۔اور اس بناء کرنے کی صورت میں نماز فاسد نہ ہونے کی چندشرطیں ہیں۔(۱) کسی رکن کو حالت حدث میں ادا نہ کرے۔(۲) کسی رکن کو چلے کی حالت میں اوا ندکرے مثلاً جب وضو کیلئے جائے یا وضو کر کے لوٹے تو قر آن مجید کی تلاوت نہ کرے اس نئے کہ قرآن مجید کا پڑ معنا نماز کارکن ہے۔ (۳) کوئی ایسانعل جونماز کے منافی ہونہ کرے نہ کوئی ایسانعل کرے جس ہے احتر ازمکن ہو۔ (۴) بعد حدث کے بغیر کسی عذر کے بفتدرادا کرنے کسی رکن کے تو قف نہ كرے بلك نور أوضوكر نے كيلئے جائے بال اكركى عذرے دير بوجائے تومضا كفتريس مثلاً مفس زيادہ بول اورخود پہلی صف میں ہوا درصفوں کو بچاڑ کرآنا مشکل ہو۔ <sup>نی</sup> مسئلہ (۱):منفر دکوا گرحدث ہوج ئے تو اس کو جا ہے کہ نورا وضو کر لے اور جس قدر جلوممکن ہو وضوے فراغت کرے گر وضوتمام سنن اور ستحبات کے ساتھ جائے اوراس ورمیان میں کوئی کلام وغیرہ نہ کرے یائی اگر قریب ال سے تو دور نہ جائے۔ حاصل یہ کہ جس قدر حرکت بخت ضروری ہواس ہے زیادہ نہ کرے بعد وضو کے جاہے وہیں اپنی بقید تمازتمام کر لے اور یہی انضل ہے۔ اور جاہے جہال پہلے تھا وہاں جا كر بڑھے اور بہتر سے كر قصدا بہلى نماز كوسلام بھير كرقطع كرد ے اور بعد وضو كے از سرنونماز پڑھے۔مسئلہ (۲): امام كواگر حدث ہوجائے اگر چہ قاعدہ اخيرہ ميں ہوتواس کو جا ہے کہ فورا وضوکرنے کیلئے چلا جائے اور بہتریہ ہے کہ اپنے مقتدیوں میں جس کواما مت کے لائق مجمتا ہوا س کواین جگہ کھڑا کروے۔ مدرک کوخلیفہ کرنا بہتر ہے اگر مسبوق کوکردے تب بھی جائز ہے اوراس مسبوق کواشارے سے ہتلاوے کہ میرے اوپر اتنی رکعتیں وغیرہ باتی ہیں۔رکعتوں کیلئے انگلی ہے اشارہ

<sup>۔</sup> ہیں اس صورت میں اگر بفقدر کن کے آتے میں دیرنگ جائے کہ مشکل ہے صفوں سے نکل کر آئے تو مضا کقہ نبیس اور جس طرح اس مخص کو صفیں بچاڑ کراپی جگہ جانا ناجا کڑ ہے ای طرح وضوکرنے کیلئے جس کا دضوجا تارہے خواہ وہ اس ہویا مقتدی اس کو بھی صفیں بچاڑ کرنگل جانا اور بھر ورت قبلہ ہے بھر جانا بھی جائز ہے۔

كرئے مثلاً ايك ركعت باتى ہوتو ايك انگلى اٹھائے۔دوركعت باتى ہوں تو دوانگلى ركوع باقى ہوتو گھننوں پر ہاتھ ر كلد \_\_ يحده باقى بوتو ييشانى يرقر أت باقى بوتو مند يرسجده تلاوت باقى بوتو يبيشانى اورز بان ير بحده سهوكرنا ہوتو سینہ پر جب کہ وہ بھی سمحمتا ہوورنداس کوخلیفہ نہ بنائے۔ پھر جب خود وضو کر چکے تو اگر جماعت ہاتی ہوتو جماعت میں آ کراہے خلیفہ کا مقتدی بن جائے اور اگر وضو کر کے وضو کی جگہ کے باس ہی کھڑا ہو گیا تو اگر ورمیان میں کوئی ایس چیز یا اتنافصل حائل ہوجس سے افتد اسچے نہیں ہوتی تو درست نہیں ورندورست ہے ( یعنی وضو کی جگدالی صورت بین کھڑ اہونا درست ہے اوراس کا جماعت بیں شریک ہونا تھے ہوجائے گا ۱۲) اور جماعت ہو چکی ہوتو اپنی نمازتمام کرے خواہ جہاں وضو کیا ہے وہیں یا جہاں پہلے تعاد ہاں۔مسئلہ (۳): اگر یانی مسجد کے فرش کے اندرموجود ہوتو پھرخلیفہ کرنا ضروری نہیں۔ چاہے کرے چاہے نہ کرے بلکہ جب خود وضوكر كے آئے بھرامام بن جائے اوراتی دريتك مقتدى اس كے انتظار ميں رہيں \_مسئله (سم): خليفه كردينے كے بعدامام بيس رہتا بلكه اپنے خليفه كامقتدى ہوجاتا ہے لبندا اگر جماعت ہو پھى ہوتو اماما بى نماز لاحق کی طرح تمام کر لے اگرامام کسی کو خلیفہ نہ کرے بلکہ متعتذی لوگ کسی کوایے میں سے ضیفہ کردیں یا خود کوئی مقتدی آھے بردھ کرامام کی جگہ پر کھڑا ہوجائے اور امام ہونے کی نیت کر لے تب ہمی ورست ہے بشرطیکداس وقت تک امام مجدے باہر نائل چکا ہواور اگر نما زمسجد میں ندہو کی ہوتو صفوں ہے یاسترے ہے آ کے نہ بڑھا ہواور اگر حدود ہے آ کے بڑھ چکا ہوتو تماز فاسد ہوجائے گی اب کوئی دوسرا امام نیس بن سکتا کے مسئلہ (۵):اگرمقندی کوحدث ہوجائے اس کوبھی فورا وضوکرنا جائے۔بعد وضوے اگر جماعت باتی ہوتو جماعت میں شریک ہوجائے ورندا پی نمازتمام کر لے اور مقندی کواسینے مقام پر جا کرنماز پڑھنا جا ہے ۔ اگر جماعت باتی ہوئیکن اگرامام کی اور اس کے دضو کی جگہ میں کوئی چیز مانع افتداء نہ ہوتو یہاں بھی کھڑا ہونا جائز ہادراگر جماعت ہوچکی ہواتو مقندی کوافقیار ہے جا ہے گل افتداء میں جا کرنماز پوری کرے یا وضو کی جگہ میں یوری کرے اور یمی بہتر ہے۔ مسئلہ (۲): اگر آمام مسبوق کواٹی جگہ پر کھڑ اکروے تو اس کو جا ہے کہ جس قدر رکعتیس وغیره امام پر باقی تھیں ان کواوا کر کے کسی مدرک کواچی جگہ کروے تا کہ وہ مدرک سلام بجيرد اوريمسبوق بحرايي موني ركعتيس اداكرني معروف موسكله (٤): أكركسي كوقعده اخيره میں بعداس کے کہ بقدر النحیات کے بیٹے چکا ہوجنون ہوجائے یا حدث اکبرہوجائے یا بلاقصد حدث اصغر ہو جائے یا ہے ہوش ہوجائے تو تماز فاسد ہوجائے گی اور پھراس نماز کا اعاد ہ کرنا ہوگا۔مسئلہ (۸): چونکہ ہیہ مسائل باریک ہیں اور آج کل علم کی کی ہے ضرور غلطی کا اختال ہے اس لئے بہتریہ ہے کہ بناء نہ کرے بلکہ وہ نمازسلام كے ساتھ قطع كركے بحراز سرنونماز يراهيں۔

سہو کے بعض مسائل: مسئلہ (ا): اگرآ ہتہ آوازی نماز میں کوئی مخص خواوامام ہو یامنفرد بلند آوازے

تعنی اس جماعت کو پورا کرنے کیلیے کو کی امام بیس بن سکتابان دوبارہ جماعت سے پڑھی جائے۔

ادرال مورت من منفرد برجده موجيل-

قرات کرجائے یابلند آوازی نمازی سی ام آہت آوازے قرات کرے قااس کو بحدہ ہوکرنا جائے ہاں اگر است کرجائے این نہ بو مثلاً دو تین آہت آوازے کی جائے جونمازی جو بونے کیلئے کانی نہ بو مثلاً دو تین الفاظ بلند آوازے نکل جائیں نہ بری نمازی ام ای قدر آہت پڑھ دے تو سحدہ ہولاز منیں ہی اس ہے۔ نماز قضا ہو جانے کے مسائل: مسئلہ (۱): اگر چندلوگوں کی نماز کی وقت کی قضا ہوگئی ہوتو ان کو چائے کراس نماز کو جماعت ہوا اگر بلند آواز کی نماز ہوتو بلند آوازے قرائت کی جائے اور آہت کی اور آہت کی ہوتو ان کو آواز کی ہوتو آئے کے مسئلہ (۲): اگر کوئی نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سو ہے اور بعد طلوع فجر آواز کی ہوتو آہت آواز کے جس سے معلوم ہو کہ اس کواحتلام ہوگیا ہے تو بقول رائج اس کو چہنے کہ عشاء کی نماز کا جماء کی نماز قفا پڑھے۔ کہ عشاء کی نماز کا بھرا واد کر ہواو تھا واد کے بیدار ہو کر کی اور قضا پڑھے۔ کہ عشاء کی نماز کا بھرا واد وکر سے اور قل طلوع فجر بیدار ہو کر آئے واد کی نماز قضا پڑھے۔

مریض کے بعض مسائل: مسئلہ (۱): اگر کوئی معذورا شارے دکوئ دیجہ ہر چکا ہواس کے بعد نماز کے اندرای رکوئ سیائل: مسئلہ (۱): اگر کوئی معذورا شارے درکوئ جرنے سرے ۔ اس پرنی زیز هذ واجب ہا ادراگر ابھی اشارے ہے رکوئ سجہ و تہا ہوکہ تندرست ہوگیا تو پہلی نماز سے ہاس پر بناء جائز ہے۔ مسئلہ (۲): اگر کوئی شخص قر اُت کے طویل ہوئے کے سبب سے کھڑے کھڑے تھک جائے اور تکیف ہوئے گیا تہ ہوئے گیا گیا تا کروہ نہیں تر اور کی کماز ہیں شعیف اور بوڑ ھے لوگوں کو اکثر اسکی ضرورت پیش آئی ہے۔

مسافر کی نماز کے مسائل: مسئلہ (۱): کوئی فض پندرہ دن فلم نے کی نیت کر ہے گردہ مقام میں اور ان دوم تام میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آ واز دوم سے مقام پر نہ جاسکتی ہو مثانا دی روز مکہ کرمہ میں رہنے کا ادادہ کر سے اور بانج روز منی میں ۔ مکہ کرمہ ہے منی تین میل کے فاصلہ پر ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شار ہوگا۔ مسئلہ (۲): اوراگر مسئلہ نکور میں رات کوا یک بی مقام میں دہنے کی نیت کر ساور ون کو دومر سے مقام میں تی جو جائے گاو ہاں ون کو دومر سے مقام میں دہنے گی نیت کر ساور ون کو دومر سے مقام میں تو جس موضع میں رات کو تم ہر نے کی نیت کی ہو وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گاو ہاں اس کوقعر کی اجازت نہ ہوگی۔ اب دومراموضع جہاں دن کور جتا ہے اگر اس پہلے موضع سے سفر کی مسافت پر ہے تو دہاں جائے ہو ہو دونوں موضع دومر سے موضع سے اس قد رقر یہ ہو کیا گاور نہ تھم کی اذان کی آ واز دومری عگر جاسکتی ہو وہ دونوں موضع ایک ہی ہو تھم کی اقتداء جسکیں گا۔ مسئلہ (۲۳): مسئلہ (۲۳)

مهافر کے پیچیے ہرحال میں درست ہے خواہ ادا نماز ہو یا قضا اور مسافر امام جب دور تعتیس پڑھ کرسلام پھیر

دے تو مقیم مقتدی کو جائے کہ اپنی نماز اٹھ کرتمام کرے اور اس میں قر اُت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے اس

<sup>۔</sup> اور وفت کے اعد یہ بات نہیں ہے کہ افتد او مفترض کی متعقل کے پیچے لازم آئے اس لئے کہ بوجہ افتد او کے ۔ ﴿ کے نامہ جار اکعت فرض ہے گئیں اور وفت کے ابعد مینظم نہیں ووٹو ل صور تو ل کا فرق کتب فقہ میں مذکورے۔

خوف کی تماز: بهب سی ویمن کا سامنا ہونے والا ہوخواہ ویمن انسان ہویا کوئی ورغہ و جانور یا کوئی اور وہا وغیرہ واورالی حالت بیس سلمان یا بعض لوگ بھی ٹل کر جماعت سے تماز نہ پڑھ کیس اور سوار یول سے وغیرہ واورالی حالت بیس سبہ سلمان یا بعض لوگ بھی ٹل کر جماعت سے تماز نہ پڑھ کیس اور سوار یول سے انہا نماز پڑھ لیس استقبال تبلہ بھی اس وقت ہم طنیس ہال گوں کو چاہیے کہ سوار یول پر بیٹھے ہوئے وہ ووقوں جماعت کر لیس استقبال تبلہ بھی اس وقت ہم طنیس ہال وقت ٹماز نہ پڑھیں اطمینان کے بعد اس کی تفایر ھالیں اور اوراگراس کی بھی مہلت نہ ہوتو معذور جی اس وقت نماز نہ پڑھیں اور کھیں اور گیں اور اس کے بعد اس کی تفایر ھالی حالت بیل ان کو جماعت نہ بھوڑ نا چاہیے اس قاعدہ سے نماز پڑھیں لینی تمام سلمانوں کے دوحصہ کر دیئے جا کیں ایک دور تھی تماز پڑھیں گئی تمام سلمانوں کے دوحصہ کر دیئے جا کیں ایک دور تھی تماز پڑھی کہ دور کو تماز پڑھی کہ بین ہو کہ بھری ہوئے کہ بین ہو کہ بھری ہوئے کہ بین ہو کہ بھری ہوئے کہ بین ہوئے کہ ہوئے کہ بین ہوئے کا انتوار کرنا چاہا ہے اور کو سے بھر دوسرا حصہ وہاں سے آگرامام کے ساتھ بھے نماز پڑھے امام کوان اوگوں کے آنے کا انتوار کرنا چاہ ہے اور دوسرا حصہ وہاں سے آگرامام کے ساتھ بھے نماز پڑھے امام کوان اوگوں کے آنے کا انتوار کرنا چاہیے ۔ بھر دوسرا حصہ وہاں سے آگرامام کے ساتھ بھے نماز پڑھے امام کوان اوگوں کے آنے کا انتوار کرنا چاہیے۔ بھر دوسرا حصہ وہاں سے آگرامام کے ساتھ بھے نماز پڑھے ۔ امام کوان اوگوں کے آنے کا انتوار کرنا چاہیا ہوئے کو اس کو تھا ہوئے کو اس کو اس کو کو کو کو سے کھیں ہوئے کو کو بھر ان کو کو کو کو کھیں گڑھیا ہوئے کو کہ بھر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھر کی کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کر کو کو کو کھر کر کو کو کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کھ

علے جائیں اور پہلے لوگ پھر یہاں آگرائی بقیہ نماز بے قرائت کے تمام کرلیں اور سلام پھیرویں اس لئے کہ و ولوگ لاحق میں پھریہ لوگ وشمن کے مقالبے میں چلے جاتمیں ووسرا حصہ یہاں آ کر اپنی نماز قر اُت کے ساتھ تمام کر لےاور سلام پھیردے اس لئے کہ وہ لوگ میوق ہیں۔مسکلہ (!): حالت نماز ہیں دخمن کے مقابلے میں جاتے وقت یاوہاں سے نمازتمام کرنے کیلئے آتے وقت پیادہ چلنا جا ہے اگر سوار ہو کرچلیں گے تونماز فاسد ہوجائیگی اس لئے کدیمل کثیر ہے۔مسئلہ (۲): دوسرے حصد کا امام کے ساتھ بقیدنماز پڑھ کر جلا جانا اور پہلے حصہ کا پھر یہاں آ کرائی نمازتمام کرنا اس کے بعد دوسرے حصہ کا میبیں آ کرنماز تمام کرنا مستحب اورالفل ہے ورند رہمی جائز ہے کہ پہلاحصہ نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسراحصہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کراپی نماز وہیں تمام کر لے تب وشمن کے مقابلہ میں جائے جب بدلوگ وہاں پہنچ جا کیں تو پہلا حصہ ا بنی نماز و میں پڑھ لے یہاں ندآئے۔مسئلہ (۳): پہلریقہ نماز پڑھنے کا اس دنت کیلئے ہے کہ جب لوگ ایک بی امام کے بیچے نماز پر صناح بے ہول۔ مثلاً کوئی بزرگ مخص ہواور سب جا ہے ہول کہ اس کے بیچے نماز پڑھیں ورند بہتر بیے کہ ایک حصر ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابلہ میں چلا جائے۔ پھر دوسرا حصد دوسرے مختص کوامام بنا کر پوری تماز پڑھ لے۔مسئلہ (۴۷): اگریہ خوف ہو کہ دشمن بہت بی قریب ہے اور جلد بی بہال پہنے جائے گا اور اس خیال ہے ان لوگوں نے مبلے قاعدے سے نم زیر حی بعداس کے بیدخیال فلد نکلاتو امام کی نماز تو میچ ہوگئ مرمقتریوں کا اس نماز کا اعادہ کر لینا ما ہے اس لئے کہوہ نمازنہایت بخت ضرورت کیلئے خلاف قیاس عمل کثیر کے ساتھ مشروع کی گئی ہے بے ضرورت شدیدہ اس قدر عمل کثیر منسد نماز ہے۔مسکلہ (۵): اگر کوئی تاجا ئزلژائی ہوتو اس وقت اس طریقہ ہے نماز پڑھنے ک ا جازت نبیں مثلاً باغی لوگ بادشاہ اسلام پر چ حائی کریں یا کسی دنیاوی نا جائز غرض ہے کوئی کسی ہے لڑے تو ایسے لوگوں کیلئے اس قدر عمل کثیر معاف نہ ہوگا۔ مسئلہ (۱): نماز خلاف جہت قبلہ کی طرف شروع کر کیے بول كدائة جل دخمن بهاك جائة وان كوجائة كدفورا قبله كي طرف بجرجا تمي ورندنماز ند بوكي رمسكك (2): الكراطمينان ي تبله كي طرف نمازيز هدب مول اوراى عالت يس وتمن آجائي تو فوراان كودتمن كي طرف چرجانا جائز ہے اور اس وقت استقبال قبلہ شرط ندر ہے گا۔ مسکلہ (۸): اگر کوئی فخص وریا میں تیرر با ہواور نماز کا ونت اخیر ہو جائے تو اس کو جائے کہ اگر ممکن ہوتو تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھ پیر کوجنبش نددے اور اشاروں ہے نمازیز ھے لے۔ یہاں تک کہ بنٹے وقتی نماز وں کا اور ان کے متعلقات کا ذکر تھا اب چونکہ بحمر اللہ اس ہے فراغت فی البذا نماز جمعہ کا بیان لکھا جاتا ہے۔ اس لئے کہ نماز جمعہ بھی اعظم شعائر اسلام ہے ہاس لئے عیدین کی نمازے اس کومقدم کیا گیاہے۔

## جمعے کی تماز کا بیان

الله تعالى كونماز ے زياده كوئى چيز يسترنبيں اوراس واسطے سى عيادت كى اس قدر تخت تاكيد اور

فضیلت شریعت صافیہ میں وارونیس ہوئی اور ای وجہ ہے پروردگار عالم نے اس عبادت کواپی ان غیر منابی نعمتوں کے اوائے شکر کیلئے جن کا سلسلہ ابتدائے پیدائش ہے آخر وقت تک بلکہ موت کے بعد اور قبل بیدائش کے بھی منقطع نہیں ہوتا۔ ہرون میں یانچ وقت مقررفر مایا ہے اور جمعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیاد و نعمتیں فائز ہوئی میں حتیٰ کہ معزت آ دم " جوانسانی نسل کیلئے اصل اول میں ای دن پیدا کئے مجتے میں لہٰذااس دن ا یک خاص نماز کا تھم ہوا۔اور ہم اوپر جماعت کی حکمتیں اور فائدے بھی بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی طاہر ہو چکا ہے کہ جس قدر جماعت زیادہ ہوای قدران فوائد کا زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ اور ریبھی ای وقت ممکن ہے کہ جب مختلف محلول کےلوگ اوراس مقام کے اکثر باشند ہے ایک جگہ جمع ہو کرنماز پڑھیں اور ہرروزیا نبچوں وفت میہ امر بخت تکلیف کا باعث ہوتا۔ان سب وجوہ ہے شریعت نے ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر فر مایا جس میں مختلف محلول اور کاؤں کے مسلمان آپس میں جمع ہو کراس عبادت کوادا کریں اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل واشرف تھالبذا پیخصیص ای دین کیلئے کی گئی ہے۔ اکلی امتوں کیلئے بھی خدائے تعالیٰ نے اس دن عبادت كانتكم فرمايا تعامرانهول نے اپنی برنصیبی سے اس میں اختلاف كيا اوراس سرکشي كا بتیجہ بيہ ہوا كه و واس سعادت عظمیٰ ہے محروم رہے اور میضیلت بھی ای امت کے حصہ میں پڑی۔ یہود نے سینچر کا ون مقرر کیا اس خیال ہے کہاس دن میں اللہ تعالی نے تمام محلوقات کے پیدا کرنے سے فراغت کی تھی۔ نصاری نے اتوار کا دن مقرر کیااس خیال ہے کہ بیدون ابتدائے آفرینش کا ہے چنانچداب تک میدوونوں فرقے ان دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں اور تمام و نیا کے کام جموز کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نصرانی سلطنوں میں اتوار کےون ای سبب سے تمام دفاتر می تعطیل ہوتی ہے۔

ا ال ون كى قيد اس مديث من نيس بـ

ع بعن زین انبیا علیم السلام کے بدن میں کھتھرفتیس کرسکتی جیسادن میں تعاویای رہتا ہے۔

م العنی بڑے بڑے سماروں والا ہر جوں کے یہاں معنی ہیں۔

ے۔ایک بیاکہ ووساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے فتم ہونے تک ہے دوسرے بیاکہ وہ ساعت اخبر دن میں ہےاوراس دوسرے قول کوایک جماعت کثیرہ نے اختیار کیا ہےاور بہت احادیث صححداس کی موید ہیں۔ شخ و الوى فرماتے بيں بيروايت سي يېروميت جي يېرحضرت فاطمه "جمعه كون كسي خادمه كوظكم دي تنفيس كه جب جمعه كا دن ختم ہونے کی توان کو خر کردے تا کہ وہ اس وقت ذکر اور دعاش مشغول ہوجا کیں (اشعند المعات) (م) بی علیقہ نے فر مایا کہتمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے ای دن صور پھونکا جائیگا اس روز کثرت ہے جھ مردرود شریف پڑھا کروکرو وای دن کے میرے سامنے چیش کیا جاتا ہے۔ محابہ " نے عرض کیا کہ یارسول اللہ عنظیمہ آپ ر كيي بيش كياجاتا به حالاتك بعد وفات آپ كي بريال محى نه بوقى ومفرت محمد علي في فرماي كه الله تعالى ف ہمیٹ کیلئے زمین پرانبیا علیم السلام کا بدن معنی حرام کردیا ہے۔ (ابوداؤ دشریف)(۵) بی علی نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں اس میں ایک ساعت ایس ہے کہ کوئی مسمان اس میں وعانبیں کرتا مگریہ کہ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ اور کسی چیز ہے پناہ بیس ما تکمّا مگریہ کہ اللہ تعالی اس کو پناہ ویتا ہے۔ (ترفدى شريف) شابر كالقظ سوره بروج مي واقع بالتدتعالي فياس دن كالتم كمائى به وفو السفة وأت البُرُوج وَالْيَوْم الْمَوعُود وَشَاهد وَمَشْهُود ﴾ قسم بأسان يجوبرجون والاب الله اورسم بون مواود (تیاست) کی اورسم ہے شاہر (جمعہ) کی اورمشہود (عرف ) کی۔(۱) نبی علی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنواں کا سرداراوراللہ یاک کے نزد کی سب سے بزرگ ہاورعیدالفطراورعیدالانکی ہے بھی زیادہ التدتع لی کے نزد یک اس كى عظمت بـــــــ (ابن ماجه) (٤) نبي علي في فرماياكه جومسلمان جعدك دن ياشب جعد كومرة بالله تعالی اس کوعذاب قبرے محفوظ رکھتا ہے۔ (ترفری شریف) (۸) این عباس کے ایک مرتبہ آیت الیسوم اسحملت لكم دينكم كالاوت فرمائى ال كياس ايك يبودى بيفاقف اس فيها كراكر بم يرالي آيت الرتى توجم اس دن کوعید بنالیت ابن عباس منت فرمایا که بیآیت دوعیدول کے دن اتری تھی ، جمعہ کا دن اور عرف کا دن یعن ہم کو بنانے کی کیا حاجت اس دن تو خود ہی دوعیدیت تھیں۔(4) نبی علیہ فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روش رات ہےاور جعد کا دن روثن دن ہے(مشکو قشریف) (۱۰) قیامت کے بعد جب اللّٰہ تعالٰ ستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کودوزخ میں بھیج دیں گے اور یہی دن وہاں بھی ہو تکے۔اگر چہ وہاں دن رات نہ ہو تکے مگر الله تعالی ان کودن اور رات کی مقدار اور گھنٹول کا شارتعلیم فر مائے گا۔ پس جسب جمعہ کاون آئے گا اور وقت ہو گا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کیلئے تھے ایک منادی آواز دیگا کہ اے اہل جنت سزید کے جنگل میں چلووہ ایسا جنگل ہوگا کہ جس کا طول وعرض سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا وہاں مشک کے ڈیےر ہو کئے آسان کے برابر بلندانبیا علیهم السلام نور کے مبریر بھلائے جائیں گے اور مونین یا قوت کی کرسیوں پر۔ پس جب سب اوگ اے ا ہے مقام پر بینہ جائیں گے تن تعالیٰ ایک ہوا بھیج گاجس ہے وہ مشک جود ہاں ڈیعیر ہوگا اڑے گادہ ہوااس مشک کو ان کے کیزوں میں لے جائے گی اور متدمیں اور بالوں میں لگائے گی وہ ہوا اس مشک کے لگائے کا طریقہ اس عورت ہے بھی زیادہ جانتی ہے جس کوتمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں پھر حق تعالی حاملان عرش کو تھم دیگا کہ عرش کو

ان لوگوں کے درمیان میں ہے کر رکھو چران لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے گا کداے میرے بندو جوغیب برایمان لائے ہوجالا نکہ جھ کود یکھانہ تھااور میرے تغییر علیہ کی تقدیق کی اور میرے تھم کی اطاعت کی اب مجھ مجھ سے مانکو۔بیدون مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے سب اوگ ایک زبان ہوکر کہیں گے گداے پروردگارہم تھے ہے خوش میں تو بھی ہم سے رامنی ہوجاحق تعالی فرمائے گا کداے الل جند اگر میں تم سے رامنی ند ہوتا تو تم کواپی بہشت میں ندر کھتا اور کیجمد مانکو بیدون مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق اللسان ہو کر عُرض کرینے کہ اے برور دگار ہم کواپنا بنال دكھا دے كہم تيرى مقدس ذات كوائى آتكھول ہے و كميدليس كى سجاند، تعالى بردے اٹھا ديكا اوران لوكوں برطام رموجائے كا اورائيے جمال جہال آ راہ ہے ان كوكھير لے كا اگر الل جنت كيلئے بيتكم ند ہو چكا ہوتا كديہ لوگ بھی جلائے نہ جا کیں تو بیشک وہ اس تورکی تاب نہ لا تھیں اور جل جا تھیں۔ پھران سے فرمائے گا کہ اب اسینے ا بینے مقامات پر واپس جاؤ اور ان لوگوں کاحسن و جمال حقیقی اٹر ہے دونا ہوگیا ہوگا۔ بیلوگ اپنی بیبیوں کے یاس آئنیں کے، ند بیبیال ان کودیکھیں گی ند بیبیول کو تھوڑی دیر کے بعد جب وہنور جوان کو چمپائے ہوئے تی ہٹ جائے گا تب ہے اس میں ایک دوسرے کو دیکھیں ہے۔ان کی بیبال کہیں گی کہ جاتے دفت جیے صورت تمباری تمی وہ ابنيس يعنى بزار ماديجاس ساجيم ب\_باوك جواب دينك كرال بياس سبب سے كوت تعالى في ان مقدس کوہم پر طاہر کیا تھا اورہم نے اس جمال کوائی آئیموں سے دیکھا (شرح سفرانسعادت) دیکھئے جمعہ کے دن سید التنی بروی انعمت فی ۔ (۱۱) ہرروز دو پہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے مگر جمعد کی برکت سے جمعد کے دن تیز نہیں کی جاتی (احیا مالعلوم) (۱۲) نبی علی کے ایک جمعہ کوارشاد فر مایا کیا ہے مسلمانو!اس دن کواللہ تع کی نے عید مقرر فرمایا ہے ہیں اس دن مسل کرواور جس کے باس خوشبوہ ووہ خوشبولگائے اور مسواک کواس دن لازم کرلو۔ (ابن ماجه) جمعے کے آواب: (۱) ہرمسلمان کو جاہے کہ جمعہ کا اجتمام پنجشنبہ سے کرے پنجشنبہ کے ون بعد عمر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرےاوراہے بیننے کے کپڑے صاف کرر کھے اور خوشبو گھر میں نہ ہواور ممکن ہوتو ای دن لا ر کھے تا کہ پھر جمعہ کے دن ان کا موں میں اس کومشغول شہونا پڑے۔ برزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ ای کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہواور اس کا اہتمام پنجشنبہ سے کرتا ہواور سب سے زیادہ برنفیب وہ ہے جس کو میا بھی معلوم ندہو کہ جمعہ کب ہے۔ جی کہ مج لوگوں سے بوجھے کہ آج کون ساون ہے۔ اور بعض بزرگ شب جمعہ کوزیادہ اہتمام کی غرض ہے جامع مسجد ہی میں جا کرر ہے تھے۔ (احیاءالعلوم)(۲) پھر جمعہ کے دن عسل کرے سر کے بالوں کواور بدن کوخوب صاف کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ (احیاء صغی ۱۲ اج) (۳) جمعہ کے دن بعد مسل کے عمدہ ہے عمرہ کیڑے جواس کے باس ہوں سینے اور ممکن ہوتو خوشبولگائے اور ناخن وغیرہ بھی کتر والے (احیاءالعلوم) (۳) نبی علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پراس معجد کے جہال جمعہ پڑھاجاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اورسب سے پہلے جوآتا ہے اس کو پھر

لے بین سوم سے مندجا تا اور بہال بدعت سے لغوی بدعت مراو ہے لینی نئی ہات اور شری بدعت مراد ہیں ہے جس ئے معنی سے ہیں کہ دین جس عمادت بجھ کرنگ ہات پیدا کرنا کیونکہ بیرام ہے اور سوم سے شیمانا حرام نہیں۔

اس کے بعد دوسرے کوای طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھ لیتے ہیں اورسب سے پہلے جوآیاس کواییا تواب ملت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربانی کر نیوا لے کواس کے بعد پھر جسے گائے کی قربانی کرنے میں۔ پھر جسے الله تعالی کے واسطے مرغ ذیح کرتے ہیں۔ پھر جیسے الله تعالی کی راہ بین کسی کو ایڈ اصدقہ دیا جائے پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ ( سیح مسلم شریف و سیم بخاری شریف) ای کلے زمانہ میں صبح کے وقت اور بعد فجر کے راستے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں تمام لوگ اتے سورے سے جامع مجد جاتے تھے اور بخت اڑوھام ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں بھر جب باطر یقہ جاتا ر ہاتو لوگوں نے کہا کہ بریکی بدعت ہے جواسلام میں بیدا ہوئی۔ بدلکھ کرامام غزالی فرماتے ہیں کہ کیوں شرم آتی ۔ مسلمانوں کو میبود اور نصاری ہے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن بعنی میبودی سینچر کواور نصاری اتوار کو ا بیغ عبادت خانوں میں اور گر جا گھروں میں کیسے سوریے جاتے ہیں اور طالبان دنیا کتنے سورے یہ زارول میں خرید وفروخت کیلئے پہنچ جاتے ہیں پس طالبان دین کیوں نہیں پیش قدمی کرتے (احیاءالعلوم) درحقیقت مسلمانوں نے اس زمانہ میں اس مبارک دن کی بالکل قدر گھٹا دی ان کو پیھی خبر نہیں ہوتی کہ آت کونسا دن ہے اوراس کا کیام تبہ ہےافسوس وہ دن جوکسی زمانہ ہے مسلمانوں کے نزد یک عید ہے بھی زیادہ تھااور جس دن پر نبی ﷺ کونخر تھا اور جو دن اگلی امتوں کونصیب نہ ہوا تھا آج مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی ایسی ذلت اور ناقدری ہورہی ہے خدائے تعالی کی دی ہوئی نعت کواس طرح ضائع کرنا سخت ناشکری ہے جس کا و بال ہم اپنی آ تھوں ے و كيرے يں ۔ ﴿إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجِعُونَ ﴾ (٥) جعدى تمازكيلي يا ياده ب في برقدم پرایک سال روزے رکھنے کا ٹواب ملاہے (ترندی شریف) (۲) نبی علیہ جعد کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم مجدواور ﴿ هَلَ أَنَّى عَلَى الْأَنْسَان ﴾ برصة ته\_البداان سورتول كوجعدك دن فجرى نمازيس مستحب سمجه کربھی بھی پڑھا کرے بھی بھی ترک بھی کردے تا کہلوگوں کو وجوب کا خیال نہ ہو۔ ( ے ) جمعہ <sup>مل</sup>کی نماز مين مي منطقة سوره جمعه اورسوره منافقون يا ﴿ سَبِّح إِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلَ أَمَّاكَ حَدِيثَ الْ فَاشِيْه ﴾ يرص تحد (٨)جمد كرن خواه نمازے يہلے يا يجهے سوره كبف يرص من بهت ثواب ہے۔ ای مالی نے نے مایا کہ جمدے دن جوکوئی سورہ کہف پڑھائی کیلئے عرش کے نیچے سے آسان کے برابر بلند ایک نورظاہر ہوگا کہ قیامت کے اعرفیرے بی اس کے کام آے گا۔ اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ تک سے جسنے عُن ہ اس ہے ہوئے تنے سب معاف ہو جا کمیں گے (شرح سفرالسعادت) علیاء نے لکھا ہے کہ اس حدیث می گناه صغیره مراد ہال کے کہیرہ بنوب کے معافر بیں ہوتے والسلسة اعساسہ و هواد حسم

ل مین بھی او ہر کی دونوں سور تیں اور بھی بید دونوں سور تیں پڑھتے تھے۔

ع بيكم يرخم بكيائي بي كرتم مسلمان توجائية والمي وجائية والول كوتواس كے خلاف ندكر ما جاہدے

سے دوسری حدیث میں ہے کہ جس وقت امام ممبر پر آ کر پیٹھ جائے ای وقت سے نماز پڑھ تا اور کا اس کرتا تا جا سز ہے میں امام عظم " کا فدہب ہے

الراحمين. (۹) جمعد كون درود شريف براحة هل محى اوردنول ئ دياده أو اب ملما ب الركة احاديث من وارد جواب كرد بياده أو اب ملما ب الركة احاديث من وارد جواب كرد بياده أو اب ملما بيال المراد بواب كرد بياده أو المراد بواب كرد بواب كرد بواب كرد بياده أو المراد بواب كرد بواب كرد

جمع کی نماز کی فضیلت اور تا کید: نماز جمعه قرض عین ہے قرآن مجید اور احادیث متواتر و اور اجماع امت ے تابت ہے اور اعظم شعار اسلام ہے ہے۔مکراس کا کافر اور بے عذر اس کا تارک فاسق \_\_\_(١) توله تعالى ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُواۤ إِذَا نُودِى لِلصَّالُوةِ مِنْ يُومِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ وَ ذَرُو الْبَيْعَ خَيْسٌ لَهُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ لين اسايان والوجب ثماز جعد كيلي اذان كي جائة وتم لوگ القد تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ واور خربید وفر وخت چیموڑ دویتے بہارے لئے بہتر ہے۔ اگرتم جانو<sup>ع</sup> ذکر ہے مراداس آیت میں نماز جعداوراس کا خطبہ بورٹ نے سے مقصود نہایت اجتمام کے ساتھ جانا ہے۔ (۲) نبی متلاقی نے فرمایا ہے کہ جو تحض جمعہ کے دن منسل اور طبیارت بقدرا مکان کرے اس کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے اس کے بعد نماز کیلئے چلے اور جب مسجد میں آئے اور کسی آ دمی کو اسکی جگہ ہے ا نھا کرنہ بیٹے پھر جس قدرنوافل اسکی قسمت میں ہوں پڑھے پھر جب امام خطبہ سے پڑھنے سکوت کرے تو گزشتہ جمعہ ہے اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے (صفحے بخاری شریف) نبی علیظے نے فرمایا کہ جو کوئی جعد کے دن خوب عسل کرے اور سوم ہے معجد میں یا پیادہ جائے سوار ہوکر نہ جائے پھر خطبہ سے اور اس درمیان میں کوئی لغونعل نہ کرے تو اس کو ہرفندم کے عوش میں ایک سال کی کامل عمیادت کا ثواب ہے گا ایک سال کےروز وں کااورا کی۔سال کی نماز وں کا۔ (تر مذی شریف) (سم) ابن عمراورا بو ہرمیہ ہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی میں شاہ کے موتے سنا کے لوگ نماز جمعہ کے ترک سے بازر ہیں ورند خدائے تعالی ان کے واوں یرمبر کردیگا۔ پھروہ تخت غفلت کمیں پڑجا کمیں گے۔ (میچمسلم) بی علیت نے فرمایا کہ جو تف تمن جھے ستی سے لیعنی بےعذر ترک کرو جاہاس کےول پر اللہ تعالی مبر کرو جاہے۔ (تر قدی شریف) اور ایک روایت میں ے كەفدادند عالم اس سے بيزار موجاتا ہے۔ (٢) طارق بن شہاب "فرماتے بيس كه بى علاق نے ارشادفر مايا كه نماز جمعه جماعت كے ساتھ برمسلمان برحق واجب بے كرجار برغلام يعنى جو قاعد وشرع كے موافق مملوك ہو۔ عورت، نابالغ لڑکا، بیار پرنیں۔ (ابوداؤ دشریف) (۷) این عمر " راوی میں کہ نبی علی ہے تارکین جمعہ

ل معنى مهركريكا يدنيج بوكا كدخداتهالى كى بناه جب غفلت مسلط بوكئ توجبتم سے چعنكار انهايت دشوار بـ

م يعنى مغبوط اورمستقل اراده بوكميا كربض وجوبات \_ آ ب في ايمانبيل كيا

سے پیز خرض بیس کردو کا فر ہو گیا جو کر حقیقی معنی منافق کے بیں بلکہ بیمنافق کی می خصلت ہے جو گن و ہے۔

سے بیٹن اس سے بیٹوجہ وجاتا ہے اور وہ تو بے پر واہ ہے ہی ندگی سے نفع حاصل کرنیوالا اور ندگی کامتان۔ بند و جو بہتری کرتا ہے اپنے ہی نفع کیلئے کرتا ہے لیس جب بندہ نے خود ہی اپنی ٹالائفتی سے دوز نے میں جانے کا سامان کیا تو خدا تعالی کو بھی اسکی بچھے پر داونیس

اس سے پہلے مضمون کچرتغیر کے ساتھ مع اسکی تادیل کے گزر چکا ہے۔

ے حق میں فرمایا کے میرام صمی ارادہ ہوا کہ کسی کوائی جگہ امام کردوں اورخودان لوگوں کے کھروں کوجلادوں جو نماز جمد میں حاضرتیں ہوئے (صحیح مسلم) ای مضمون کی حدیث ترک جماعت کے تی جس بھی دار دہوئی ہے جس کوہم او پرلکھ بچکے ہیں۔( ٨ ) ابن عباس " فرماتے ہیں کہ نبی علقے نے فرمایا کہ جوفعل بے ضرورت جمعہ ک نم زترک کرویتا ہے وہ منافق علی لکھ دیا جاتا ہے ایس کتاب میں جوتغیروتبدل سے بالکل محفوظ ہے۔ (مفكوة شريف) يعنى اس كے نفاق كاتھم ميشدر ہے گا ہاں اگر توبركرے ما ارحم الراحمين الى محض عنايت ہے معاف فرباد نے تو و و و و و رس کی بات ہے۔ (٩) جا پر "نبی علقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد علقہ نے فر ، یا کہ جو مخص اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواس کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑ سنا ضروری ہے سوائے مریض اورمسافر اور عورت اور لڑ کے اور غلام سے پس اگر کوئی فخص لغو کام یا تنجارت میں مشغول ہوجائے تو خداوند عالم بھی اس سے اعراض علی فرماتا ہے اور وہ بے نیاز اور محمود ہے۔ (مفکلوۃ شریف) یعنی اس کو سی عبادت کی برواہ نیں نداس کو پچھوفا کدو ہاس کی ذات بہمد صفت موصوف ہے کوئی اس کی حمدو ثنا کرے یا نہ كرے \_(١٠) ابن عماس " مروى ب كدانبول في قرمايا جس مخص في سيدور ي جمع ترك كرو ي پس اس نے اسلام کوپس بیشت ڈ ال دیا۔ (افعت اللمعات)۔ (۱۱) ابن عماس "سے سی نے یو چھا کہ ایک مختص مركي اوروہ جمعداور جماعت بين بشريك ند بهوتا تھااس كے حق بين آپ كيا فرماتے ہيں۔انہوں نے جواب ديا کہ وہ دوزخ میں ہے تھے کھروہ مخص ایک مبینہ تک برابران ہے یہی سوال کرتار ہااوروہ یہی جواب دیتے رہے (احیاءالعلوم)ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد بھی یہ تیجہ بخو بی نگل سکتا ہے کہ نماز جمعہ کی سخت تا کیدشریعت میں ہےاوراس کے تارک پر بخت بخت دعیدیں وار د ہوئی ہیں۔ کیاا ب بھی کوئی مخص بعد دعو سے اسلام کے اس فرض کے ترک کرنے کی جرات کرسکتاہے۔

نماز جمعہ پڑھے کا طریقہ:۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کی اذان ہونے سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے یہ سنتیں موکدہ ہیں پھر خطبہ کے بعد دور کعت فرض امام کے ساتھ جمعہ کی پڑھے پھر چار رکعت سنت پڑھے یہ سنتیں بھی موکدہ ہیں پھر دور کعت سنت پڑھے یہ دور کعت بھی بعض حضرات کے نزد یک موکدہ ہیں۔
پیشتیں بھی موکدہ ہیں پھر دور کھت سنت پڑھے یہ دور کعت بھی بعض حضرات کے نزد یک موکدہ ہیں۔
نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں: (۱) مقیم ہونا پس مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں (۲) میچے ہونا
پس مریض پر نماز جمعہ داجب نہیں جو مرض جامع مسجد تک پا پیادہ جانے سے مانع ہواہی مرض کا اعتبار ب
بیس مریض پر نماز جمعہ داجب نہیں جو مرض جامع مسجد تک نہ جاسکے یا نابینا ہو۔ یہ مب لوگ مریض سمجھ

ل اگرچه مورت کوشریک جماعت ند بهونا جائے۔

ع اس کامطلب بیب کرجمی ہی کوائی وجدے کرائی آبادی قصب کی ہے وف میں تعب کہ کیس اس میں نماز جمعی اس میں نماز جمعی میں اس میں نماز جمعی میں میں نماز جمعی درست ہے مردم تاری کی جو تعداد کھی گئی ہے وہ بطور تمثیل کے ہے نہ کہ ابلور تجدید کے اس مطلب کومولا نانے تمدادل تاریخ ارداد یہ مطبور مجتم ان مسلمی موال کے جواب میں واضح فر مادیا۔

جائیں کے اور نماز جمعہ ان پر واجب نہیں ہوگی (۳) آزاد ہونا غلام پر نماز جمعہ واجب نہیں (۳) مرو ہونا عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں (۵) جماعت کے ترک کرنے کیلئے جوعذراو پر بیان ہو پکے جی ان سے خالی ہونا آگر ان عذروں جس سے کوئی عذر موجو و ہوتو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔ مثال:۔ جمعہ (۱) پانی بہت زور سے برستا ہو (۲) کسی مریض کی تیار وار کی کرتا ہو (۳) مسجہ جانے جس کی دشمن کا خوف ہو (۳) اور نماز وں کے واجب ہونے کی محتبر جس لیعنی عاقل ہونا بالنے ہونا مسلمانا مونا۔ یہ شرطیس جو بیان ہوئی نماز جمعہ کے واجب ہونے کی تعیس۔ اگر کوئی قض باوجو دنہ پائے جانے کے ان شرطوں کے نماز جمعہ پڑھے واسکی نماز ہوجا گئی لیعنی ظہر کا فرض اس کے ذمہ سے اتر جانے گا مثانا کوئی مسافر یا کوئی عورت کی خارجہ پڑھے۔

جععے کی نماز کے مجمع ہونے کی شرطیں: (١)مصر يعني شهر يا قصبه پس گاؤن يا جنگل مين فماز جعه ورست تبیں البتہ جس کا وال علی کی آبادی قصبے کے برابر ہومثلاً تین جار ہزار آ دی ہوں وہاں جمعہ درست ہے۔ (۲) ظہر کا وقت اس ظہر کے وقت سے سلے اور اس کے نکل جانے کے بعد نماز جمعہ ورست نہیں حتی کہ اگر فی ز جمعه يزيضنى حالت مي ولت جاتار بيتونماز فاسد بوجائ كاكر چدتعده اخيره بقدرتشهد كي بوچكا بواوراى وجد نے نماز جعد کی قضانیں برممی جاتی۔ (۳) خطبہ یعنی لوگوں کے سائٹے انڈت ٹی کا ذکر کرنا خواہ صرف سجان الله ياالحمدالله كالمراج مرف اى قدر يراكنا كرنابود فالفت سنت كروه برس) خطبه كانماز ي يهلي مونا الرغماز كے بعد خطبه ير معاجات تو نمازن موكى \_(٥)خطبه كاونت ظهر كاندر مونا اس ونت آئے ہے يبلي الرخطب پر معاجائے تو نمازندہوگ\_(١) جماعت بینی امام کے سواکم ہے کم نین آدمیوں کا شروع خطبہ میں تجدہ رکعت اولیٰ تک موجودر بنا گووہ تین آ دمی جو خطبہ کے وقت تنے اور بول اور نماز کے وقت اور مگر بیشر ط ہے کہ بیر تبن آ دمی ایسے ہوں جو امامت <sup>کے س</sup>ر حکیس پس اگر صرف عورت یا نابالغ لڑ کے ہوں تو نماز نہ ہوگ ۔ (2) اگر سجد و كرنے سے مبلے لوگ علے جائيں اور تين آدميوں سے كم باقى روجائيں ياكوئى ندر بو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بال اگر مجدہ کرنے کے بعد علے جائیں تو پھر پھوٹرج نہیں۔(٨)عام اجازت کے ساتھ علی الاشتهارنماز جعدكا يزحنا يسكسي خاص مقام مين جيب كرنماز جعد پڙحناورست نبيس اگركسي ايسے مقام ميں نماز جمعہ برمعی جائے جہاں عام او گوں کوآئے کی اجازت نہ ہویا جمعہ کوسجد کے دروازے بند کر لئے جا کیں تو نماز نہ ہو کی بیشرا نظ جونماز جعد کے بیچ ہونے کی بیان ہوئیں۔اگر کوئی شخص باوجود نہ یائے جانے ان شرا نظ کے نماز جمعہ یر ھے تو اسکی نماز نہ ہوگی۔ نماز ظہر پھراس کو پڑھتا ہوگی اور چونکہ بینمازنفل ہوگی اورنفل کا اس اہتمام ہے پڑھنا مروہ بالبداالي حالت جن نماز جمعد ير صنا مروة تري ہے۔

جمعے کے خطبے کے مسائل: مسئلہ (۱): جب سب لوگ جماعت میں آجائیں تو امام کو چاہئے کہ منبر پر بینے جائے اورمؤ ذن اس کے سامنے کھڑے ہوکراڈ ان کے بعداڈ ان کے فورا امام کھڑا ہوکر خطبہ شروع کردے۔ مسئلہ ا

(۲): خطبه میں بارہ چیزی مسنون ہیں۔(۱)خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑار ہنا(۲) دو خطبے یز صنا (۳) دونو ل خطیول کے درمیان میں آئی دیر تک بیٹھنا کہ تین مرتبہ سے ان اللّٰہ کہہ مکیس (۳) دونول حدثوں میں یاک ہونا(۵) خطبہ پڑھنے کی حالت میں مزلوگوں کی طرف رکھنا(۲) خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ بالقد من الشيفان الرحيم كبنا\_( ) خطبه البي آوازے يره منا كه لوگ س عيس ( ٨ ) خطب بيس ان آخو تتم ك مضامین کا بونا۔القد تعالی کاشکراور آسکی تعریف،خداوند عالم کی وحدت اور نبی عیف کی رسالت کی شہادت، نبی منالیفو علیت پر درود، وعظ وقصیحت،قر آن مجید کی آیتوں کا یا کسی سورة کا پڑھنا۔ دوسرے خطبہ میں پھران سب چیز ول کا اعاد و کرنا۔ دوسرے خطبہ میں بجائے وعقا ونصبحت کے مسلمانوں کیلئے دعا کرنا بیآ ٹھوشم کے مضامین کی فہرست تقی۔ آھے بقید فہرست ہے ان امور کی جو حالت خطبہ میں مسنون ہیں۔ (۹) خطبہ کوزیادہ اول ندوینا بلکے نماز ہے تکم رکھنا۔(•۱)خطبہ منبر پر پڑھنا اگرمنبرنہ ہوتو کسی لاٹھی وغیرہ پرسبارا دیکر کھڑا ہونا اورمنبر کے ہوتے ہوئے کسی لأغى وغيره پر ہاتھ ركھ كركھ ابونا اور ہاتھ كا ہاتھ پرركھ لينا جيسا كەبغض لوگوں كى ہمارے زماند بيس عادت ہے منقول نہیں۔(۱۱) دونوں خطبول کاعربی زبان میں ہوتا اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا باس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملادینا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کادستور ہے، خلاف سنت موکدہ ادر مکرو آتحری ہے۔ (سنی ۲۵ج اله اوالفتاوي (۴) خطبه یفنه والول کوقبله رو بوکر بینصنا دومر دخطبه بین علی کال واصحاب واز واج مطبرات خصوصاً خاف ائراشدين اور حضرت جمزه وعباس "كيلية وعاكر نامستحب ب-بادشاه اسلام كيلية مجى دعاكرنا جائز ہے مكراس كى اليى تعريف كرنا جوغلط بوكروہ تحريمى ہے۔مسئلہ (٣٠): جب امام خطب كيلتے اٹھ کھڑا ہواس وقت ہے کوئی نماز پڑھنایا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحری ہے، ہاں قضا نماز کا پڑھنا صاحب ترتیب کیلئے اس وات مجی جائز بلکہ واجب ہے چرجب تک امام خطبہ متم ندکردے بیسب چیزی ممنوع ہیں۔ مسكد (١٨): جب خطبه شروع بوجائة تمام حاضرين كواس كاستنادا جب بخوادامام كزويك بيني بول يا دوراوركوني ايباقعل كرناجو ينف مي كل جو مكروة تحريي باوركهانا بينا، بات چيت كرنا، چلنا چرنا، سلام يا سلام كا جواب یا تشہیج پڑھنا یکسی کوشری مسئلہ بتلانا جیسا کہ حالت نماز میں ممنوع ہے دیسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے، ہال خطیب کوجائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کوشری مسئلہ بتا دے۔مسئلہ(۵): اگر سنت نفل پڑھتے میں خطبہ شروع ہوجائے تو رائج بیہ ہے کہ سنت موکدہ تو پوری کرے اور نقل میں دورکعت پرسلام پھیردے۔مسکلہ (١): دونون خطبوں كے درميان ميں جينے كى حالت ميں امام كو يامقند يوں كو ہاتھ اٹھا كروعا مانكنا كرو ہ تح كى ب باں بے ہاتھ اٹھ نے ہوئے اگرول میں دعاما تکی جائے تو جا بزے بشرطیکہ زبان سے پکھ ند کے ندآ ہت ندزورے لکین نبی علیظ اورا نکے اصحاب سے منقول نہیں۔ رمضان کے اخیر جمعہ کے خطبہ میں وواع وفراق کے مضامین یز هذا بربداس کے بی علی اوران کے اصحاب " سے منقول نہیں نہ کتب فقد میں کہیں اس کا پید ہے اوراس پر مداومت كرنے سے عوام كواس كے ضرورى ہونے كاخيال ہوتا ہاس لئے بدعت ہے۔ تتنبيميد : - ہمارے زمان

مطلب آپ کا بیتھا کہ آیا مت بہت قریب ہے میرے بعد جلد آسے کی

میں اس خطبہ پرایساالتزام ہور ہاہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ مورد طعن ہوتا ہے اور اس خطبہ کے سننے ہیں اہتمام بھی زیادہ کیاجاتا ہے۔(روح الاخوان)۔مسکلہ (ع): خطبہ کاکسی کتاب وغیرہ ہے دیکھ کر بڑھنا جائز ہے۔مسکلہ (٨): نبي عَلَيْتُ كااسم مبارك الرخطب من آئة ومقتد يون كواسية دل من درود شريف بره ه ليناجا زُنه-نی علیہ کا خطب فل کرنے سے بیٹرض نہیں کہ لوگ ای خطبہ ني عليه كاخطبه جمعه كردن: یرالتزام کرلیل بلکہ بھی بعزض تیرک واتباع اس کوبھی پڑھ لیا جایا کرے۔عادت شریف پیھی کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے اس ونت آپ تشریف لاتے اور حاضرین کوسلام کرتے اور حضرت بلال " اذان کہتے جب ا ذِ ان ختم ہو جاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور معاً خطبہ شروع فرما دیتے۔ جب تک منبر نہ بنا تھاکسی لائھی یا کمان ے ہاتھ کوسہارادے لیتے تھے اور بھی بھی اس لکڑی کے ستون سے جو محراب کے یاس تھاجہاں آپ خطبہ پڑھتے تكميه لكاليتے تنے بعد ميں منبر بن جانے كے پھركسى لأهى وغيرہ سے سہارادينا منقول نبيں (صفحه ١٢ ج ١ \_زادالمعاد) دوخطبے پڑھتے اور دونوں کے درمیان کچھتھوڑی دیر بیٹھ جاتے اوراس وقت کچھ کلام نہکرتے نہ دعا ما تکتے جب ووسرے خطبے ہے آپ کوفراغت ہوتی۔حضرت بلال اقامت کہتے اور آپ نماز شروع فرماتے۔خطبہ پڑھتے وقت حضرت نی علی و از بلند ہوجاتی تھی اور مبارک آئی میں سرخ ہوجاتی تھیں۔مسلم شریف میں ہے کہ خطبہ پڑھتے والت مصرت نبی علی کی الیم حالت ہوتی تھی کہ جیسے کوئی مخص کسی دشمن کے نشکر سے جوعظریب آنا ما بهتا بواسين لوكول كوثيرويتا بوراكثر تطبه بش فرما ياكرت متفكر هو بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْن ﴾ لم بس اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجا کیا ہوں جیسے بددوالکلیاں اور ج کی انگی کواورشہادت کی انگی کو ملادیتے تھے اور ال ك بعدفرمات من الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله وَعَيْر الله وَعَيْر الله وَعَيْر الله وَعَيْر الله وَعَيْر رُّشَـرُّ ٱلْأَمُـوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَيَلالَةٌ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُنُومِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالا فَلاَهْلِه وَمَنُ تَوَكَ دَيْنًا أَوْضِيَاعًا فَعَلَى ﴾ أوربجي يرفطيه يرُحَة تف ﴿ يُكَايُّهَا النَّاسُ تُوبُوا فَبُلَ أَن تَمُونُوا وَبَادِرُوا بِسَالَاعُمَالِ الصَّائِحَةِ وَصِلُوا الَّذِى بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ رَبُّكُمُ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَالْمَعَلَاتِيَةِ تُوْجَرُوا وَتُنْحَمَلُواوَتُرُزَقُوا وَاعْمَلُوا إِنَّ اللَّهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ مَكْتُوبَةً فِيُ مَقَامِيُ هَٰذَا فِي شَهْرِي هَٰذَا فِي عَامِي هَٰذَا إِلَى يؤمَ الْقِينَمَةِ مَنْ وَجَدِالَيْهِ مَبِيَلاً فَمنَ تَركَهَا فِي حَيَاتِي ٱوْبُعْدِي حُجُودًا بِهَاوَ اِسُتِخْفَافاً بِهَا وَلَهُ اِمَامٌ جَائِرٌ ٱوْعَادِلٌ فَلا جَمَعَ اللَّهُ شَمُلَهُ ولا بَـارَكَ لَـهُ فِـى أَمْرِهِ ٱلا وَلاصَلْوةَ لَهُ اَلاَ وَلاصَوْمَ لَهُ اَلاَ وَلاَزَكُوهَ لَهُ وَلا حَجَّ لَه الا وَلا بِرَّلَهُ حتَّى يَتُوبَ فَإِنْ تَمَابَ ثَابَ اللَّهُ الا وَلاتُتُومَّنَّ إِمْرَاةٌ رَجُلا أَلا وَلا يُتَومَّنَّ أَعْرَابِي مُهَاجِرًا الا وَلا يُومَّنَّ فَاجِرٌ مُوْمِنًا إِلَّا يَقْهَرَهُ سُلُطَانٌ يَنْحَافُ مَيْفَةُ وَمَوْطَةً ﴾ (ابن ماجه)اوربحي حمروصلو ة كي بعدية خطبه رُ صَ عَد ﴿ اللَّهِ مَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنُ سيّاتِ اعْمَالُنَا وَمَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاهَادِي لَهٰ وَأَشُهَدُانَ لَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاشُهِ دُانٌ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَى السَّاعة من يُطعِ الله

ورَسُولُهُ فَفَدُ رَشَدَ وَالْحَنَدَىٰ وَمَنْ يُعْصِهِمَا فَاتِهُ لَا يَضُوُّ اللَّا فَفُسَهُ وَلَا يَضُوُّ اللّهَ شَيْنَاكُ المَهِ مَا اللّهَ مَا اللّهَ سَيْنَاكُ المَهِ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

تماز کے مسائل: مسئلہ (۱): بہتر ہے کہ جو تھی خطبہ پڑھ وہی تماز بھی پڑھائے اور اگر کوئی دومر؛

پڑھائے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ (۲): خطبہ تم ہوتے ہی فوراً اقامت کبد کر تماز شروع کردینا مسئوں ہے۔
خطبہ اور ثماز کے درمیان میں کوئی و نیاوی کام کرنا کروہ تح کی ہے اور اگر درمیان میں فصل زید دہ ہو جائے تو اس کے بعد خطبہ کا عادہ کی ضرورت ہے ہاں کوئی دیٹی کام ہو مثلاً کی کوئی شرق مسئلہ بتائے یاد ضونہ ہے اور وضو کرنے جائے یا بعد خطبہ کے معلوم ہوکہ اس کوئس کو ضرورت تھی اور شسل کرنے جائے تو کہ کرا ہمت نہیں نہ خطبہ کے عادہ کی ضرورت۔ مسئلہ (۳): تماز جمعال کی ضرورت تھی اور شسل کرنے جائے و کوئے وُئے کہ اُن اُصلی کہ تحقیق میں اُنے وُسل کی ضرورت قرض جمعہ پڑھوں ۔ مسئلہ (۲): بہتر ہے کہ جمعہ کی نماز ایک مقام میں ایک ہی مجد میں سب لوگ جمع ہو کر پڑھیں اگر چرا کیے مقام کی متعدد مسجدوں میں بھی اس شرکت میں جمعہ میں سب لوگ جمع ہو کر پڑھیں اگر چرا کے مقام کی متعدد مسجدوں میں بھی اس شرکت میں جمعہ میں ہو جمعہ کی نماز تمام کرنا جا ہے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ مسئلہ (۲): بعض اس شرکت میں جمعہ میں جمعہ کی اور اس کو جمعہ کی نماز تمام کرنا جا ہے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ مسئلہ (۲): بعض اس شرکت میں جمعہ میں جمعہ میں چوکہ موام کا اعتقاد اس ہے بہت جرائی ہا ہواں کو مطلقا منع کرنا جا ہے البت اگر کوئی ذی علم موقع شبیس پڑھا کرتے ہیں چوکہ موام کا اعتقاد اس ہے بہت جرائی ہے ان کو مطلقا منع کرنا جا ہے البت اگر کوئی ذی علم موقع شبیس پڑھا ہیں جو ایک کی کواطلا عند کرے۔

## عيدين كينماز كابيان

مسئلہ(۱): شوال کے مبید کی مہل تاریخ کو عیدالفطر کہتے ہیں اور ذکی الحجہ کی دسویں تاریخ کو عیدالاتنی ہے دونوں
دن اسلام ہیں عیداور خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنون ہیں دورکھت ٹماز بطور شکریہ کے پڑھن واجب ہے
جد کی نماز کی صحت وجوب کیلئے بیشرا نظاہ پر ذکر ہو چکے ہیں وہی سب عیدین کی نماز ہیں ہی ہیں سوائے خطبہ
کے کہ جمد کی نماز ہیں خطبہ فرض اور شرط ہاور تمازے پہلے پڑھاجا تا ہے اور عیدین کی نماز ہیں شرط یعنی فرض
نہیں سنت ہے اور چھپے پڑھاجا تا ہے محرعیدین کے خطبے کا سنتا بھی شن جمدے خطبہ کے واجب ہے یعنی اس
وقت بولن جا لئانماز پڑھنا سب حرام ہے۔ عیدالفطر کے دن تیرہ چیزیں مسئون ہیں۔ (۱) شرع کے موافق اپنی
قرائش کرنا۔ (۲) شمل کرنا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۴) عمدہ کیڑے پہن جو یاس موجود ہوں۔

أبرزياد وجمح كي وجه الدوتو قف كي ضرورت بوتو بهي مضا مُقتربين \_

(۵) خوشبولگانا۔ (۲) منع كو بهت سويرے اٹھنا۔ (۷) عيدگاه هي بهت سويرے جانا۔ (۸) ببل عيدگاه جانے کے کوئی شیریں چیزمثل چیوہارے وغیرہ کے کھانا۔ (۹) قبل عیدگاہ جائے کے صدقہ فطردے دینا۔ (۱۰)عید کی نمازعیدگاہ میں جاکر پڑھنا۔ بعنی شہر کی مسجد میں بلاعذر نہ پڑھنا۔ (۱۱)جس راستہ سے جائے اس کے سوائے دوسرے راستہ سے والیس آنا۔ (۱۲) علادہ یا جانا۔ (۱۳) اور راستے میں ﴿ اَللَّهُ اَكْبُو اَللَّهُ اَكْبُو الا إله إلَّا اللُّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴾ آست آوازے يرجح بوے جانا جاہے۔ مسئلہ (٢):عيدالفطرى ثماز يرصف كاليطريق ب كديرتيت كرب ونويت أن أصلِّي وتحقيى الواجب صلوة عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِبِّ تَكْبِيْرُ ابَ وَاجِهَةٍ ﴾ يعنى من نيين كى كددوركدت واجب تمازعيدكى جيرواجب تجميرول كے ساتھ پڑھول بيزيت كركے باتھ بائدھ لے اور ﴿ سبحسانك اللَّهِم ﴾ آخرتك پڑھ كرتين مرتبہ اللہ اکبر کیے اور ہرمرتبہ شل تکبیرتح برے دونوں کا نول تک باتھ اٹھائے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے اور ہر تجبیر کے بعدا تی دریو قف کرے کہ تین مرتبہ <sup>لے</sup> سبحان القہ کہ شکیس۔ تیسری تجبیر کے بعد ہاتھ ندانکا وے ملکہ یا ندھ لے اور اعودیا نشد اور بسم النذیر حکرسورہ فاتحداور کوئی دوسری سورت پڑھ کرحسب دستور رکوع سجدہ کرے کھڑا ہوا دراس دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے اس کے بعد تین تکبیریں ای طرح کیے نکین یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لنکائے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔مسلکہ (٣): بعدنماز کے دوخطیم نبر پر کھڑے ہو کر پڑھے اور دونو ل خطبوں کے درمیان میں اتنی ہی دریا کہ بیٹے جتنی ور جعدے خطبہ میں بیٹھتا ہے۔مسئلہ (س): بعد نماز میدین کے (یابعد خطبہ کے )وعا مانگنا کوئی مطابقہ اوران کے محابہ "اور تابعین اور تبع تابعین" ہے منقول نبیں مرچونکہ عموماً ہرنماز کے بعدد عاماتکنامسنون ہے اس لئے بعد نماز عیدین ہمی وعاما تخنامسنون ہوگا۔ (ق)۔مسئلہ (۵):عیدین کے خطبہ میں پہلی تجبیر ہے ابتدا مرے اول خطبہ میں نومر تبداللہ اکبر کے دوسرے میں سات عز جنبہ مشکلہ (۴): عیداللغیٰ کی نماز کا مجمی یک طریقہ ہے اوراس میں بھی وہ سب چیزیں مسنون ہیں جوعید الفطر میں ہیں فرق اسقدر ہے کہ عید الاضی کی نیت میں بجائے عیدالفطر، عیدالانٹی کا لفظ واخل کرے۔عیدالفطر میں عیدگاہ جائے سے بہلے کوئی چیز کھانا مسنون عهد يهال نبيل واورعيد الفطر من راستدين حلته وقت آسته يجير كبنامسنون عداور يهال بلندآواز ے اور عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنامسنون ہاور عید الانٹیٰ کی سویرے اور یہاں صدقہ فطرنہیں بلکہ بعد میں قربانی ہے اہل وسعت پراوراز ان وا قامت نہ یہاں ہے نہ وہاں۔ مسئلہ ( ): جہال عید کی نماز پر معی جائے وہاں اس دن کے اور کوئی نماز پر صنا مروہ ہے نمازے پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ ہاں بعد نمازے کھر میں آ کرنماز پڑھنا تکروہ نہیں اور قبل نماز کے بیمی تکروہ ہے۔مسئلہ(۸):عورتیں اوروہ لوگ جو کی وجہ ہے نمازعید نه يزهيس ان كولل نمازعيد كے كوئى نفل وغيره يزهنا مكروه ب\_مسكله (٩):عيد الفطرك خطبه مي معدقه فطر کے احکام اور عیدالامنی کے خطبہ میں قربانی کے مسائل اور تکبیرتشریق کے احکام بیان کرنا میا ہے۔ تکبیرتشریق اس منله میں نمازے مراد قل نمازے۔

يعى برفرض ثمارَ كَ يَعْدُ أَيْكُ مُرْتِهِ ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا اللَّهُ وَالِلَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمْدُ ﴾ كبنا واجب ب بشرطيك ووفرض جماعت بيرها كيا بواوروه مقام شربوبي كبيرعورت اورمسافرير وا جب نہیں اگر بیلوگ تمی ایسے خص کے مقتدی ہوں جس پر تکبیر واجب ہے تو ان پر بھی تکبیر واجب ہوج ئے گی کیکن اگر منفر داور عورت اور مسافر بھی کہ<u>ہ لے ت</u>و بہتر ہے کہ صاحبین کے نز دیک ان سب پر واجب ہے۔ مسئلہ (۱۰): یکجبیر عرفے بعنی نویں تاریخ کی فجر سے تیر ہویں تاریخ کی عصر تک کہنا واجب ہے، سب تحيس نمازي بوكي جن كے بعد تكبيرواجب ہے۔ مسئلہ (١١): اس تجبير كا بلندآ واز ہے كہنا واجب ہے ہاں عورتیں آ ہتر آ واز ہے کہیں۔مسلد(۱۲): نماز کے بعد فورانتجبیر کہنا جاہئے۔مسئلہ (۱۴): اگرامام تعبیر کہنا بمول جائے تو مقند یوں کو جا ہے کے فورا تھمیر کہدویں بیا تظار نہ کریں کہ جب امام کے جب کریں۔مسئلہ (۱۸۱):عیدالانکی کی نماز کے بعد بھی بھیر کہ لینا بعض کے نزدیک واجب ہے۔مسئلہ (۱۵):عیدین کی نماز بإلا تغال متعدد مساجد ميں جائز ہے۔مسكلہ (١٦): اگر كسى كوعيد كى نماز ندنى ہوادرسب لوگ يڑھ تھے ہون تووہ فخص تنبانما زعيدنيس يزهسكتااس لئئے كه جماعت اس ميں شرط ہے اى طرح اگر كوئى مخف شريك جماعت ہوا ہواور کسی وجہ ہے اسکی تماز فاسد ہوگئی ہووہ مجی اس کی تضانبیں پڑھ سکتا نداس پراس کی تضاوا جب ہے ہاں اگر کچھاورلوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوجا کی تو پڑھناواجب ہے۔مسئلہ (مے): اگر کسی عذر ہے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن اور عید الاضحیٰ کی بار ہویں تاریخ تک پڑھی جاسکتی ہے۔ مسكله (١٨):عيدالانفي كي نمازيس بعذرتهي باربوي تاريخ تك تاخيركرن يعناز بوجائ كي مركروو ہاورعیدالفطرمیں بےعذرتا خیر کرنے سے بالکل ہی نماز نہیں ہوگی ۔عذر کی مثال۔(۱) کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو ل (۴) پانی برس رہا ہو (۳) جاند کی تاریخ محقق نہ ہواور بعدز وال کے جب وقت جاتار ہے تحقق ہوجائے (سم)اہر کے دن نماز پڑھی گئی ہواور بعدابر کھل جانے کے معلوم ہو کہ ہے وقت نماز پڑھی گئی۔ مسكله (١٩): اگركوئي مخض عيد كي نماز من ايسے وقت آكر شريك بوا بوكدام تكبيروں سے فراغت كرچكا بوتو اگر قیام میں آ کرشر یک ہوا ہوتو فور ابعد نیت باند ہے کے تھبیریں کہدلے اگر جدامام قر اُت شروع کر چکا ہو۔ اوراگررکوع میں آ کرشر یک ہوا ہوتو اگر غالب گمان ہو کہ تھیسروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائیگا تو نیت با نده کرتگبیر کہدیے بعداس کے رکوع میں جائے اور رکوع ندمانے کا خوف ہوتو رکوع میں شریک ہوجائے اور حالت رکوع میں بجائے تبیج کے تکبیری کبد لے گر حالت رکوع میں تکبیری کہتے وقت ہاتھ ندا تھائے اور اگر قبل اس کے کہ پوری تجمیریں کہ سے امام رکوع ہے سرانھا لے تو یہ بھی کھڑا ہوجائے اور جس قدر تکمبیریں رہ گئی ہیں وہ اس ہے معاف ہیں۔مسکلی (۲۰):اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کو ادا كرنے لكي تو بہلے قرأت كر لے اس كے بعد تكبير كي اگر چه قاعدہ كے موافق بہلے تكبير كبنا حاسبے تھاليكن

ل مرادوہ امام ہے جس کے بدون نماز پڑھتے میں فتند کا اندیشہ ہو نواہ صاحب عکومت ہویا نہ ہواہ راگر فتنہ کا اندیش نہ وتو بھر مسلمان کسی کوامام بنا کرنماز پڑھلیں۔ امام نہ آنے کی وجہ ہے دیر ندکریں

چونکداس طریقہ ہے دونوں رکعتوں میں تھمبیریں ہے درہے ہوئی جاتی ہیں اور بیکسی صحافی کا نہ ہب نہیں ہے اس لئے اس کے خلاف تھم دیا گیا ،اگرامام تھمبیر بھول جائے اور رکوع میں اس کوخیال آئے تو اس کو چاہئے کہ حالت رکوع میں تھمبیر کہد لے بھر قیام کی طرف زلوٹے اورا گرلوٹ جائے تب بھی جائز ہے یعنی نماز فاسد نہ ہوگی لیکن ہر حال میں بوجہ کشرت اڑ دھام کے بجدہ مہونہ کرے۔

كعبه كمرمدك اندرنماز يرص كابيان: مسكد (١): جيها كه كعبشريف كه بابراس كه رخ پرنماز پڑھنا درست ہے ویسا ہی کعبہ مکرمہ کے اندر بھی نماز پڑھنا درست ہے استقبال قبلہ ہو جائے گا خواہ جس طرف برصال وجه سے که وہاں جاروں طرف قبلہ ہے جس طرف مند کیا جائے کعید ہی کعیہ ہے اور جس طرح نقل نماز جائز ہے ای طرح فرض نماز بھی۔مسئلہ (۲): کعبہ شریف کی حجبت پر کھڑے ہوکر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ بھی سیچے ہے اس لئے کہ جس مقام پر کعبہ ہے وہ زمین اور اس کے محاذی جوحصہ ہوا کا آسان تک ہے سب قبلہ ہے قبلہ کچھ کعبہ کی دیواروں میں منحصر نہیں ہے اس لئے اگر کوئی مخص کسی بلندیہاڑ پر کھڑے ہوکرنماز پڑھے جہال کعبہ کی دیواروں ہے بالک محاذ ات شہوتو اسکی نماز بالا تفاق درست ہے لیکن چونکہ اس میں کعبر کی بے تعظیمی ہے اور کعبر کی حیات برنماز پڑھنے ہے ہی علیقہ نے بھی منع فرمایا ہے اس لئے مکروہ تحریمی ہوگی۔ مسئلہ (۳۰): کعبہ کےاندر تنہانماز پڑھنا بھی جائز ہےاور جماعت ہے بھی اور وہاں یہ بھی شرطنبیں کہ امام اور مقتدیوں کا مندایک ہی طرف ہواس لئے کہ وہاں ہرطرف قبلہ 😁 ہاں بیشر طضرور ہے ہ كه مقتدى امام سے آ مے بردھ كرند كھڑ ہے ہوں اگر مقتدى كا مندامام كے مند كے سامنے ہوت بھى درصت ہے اس لئے کہاں صورت میں وہ مقتدی امام کے آ مے نہ کہا جانگا آ مے جب ہوتا کہ جب دونوں کا مندایک عی طرف ہوتااور پھرمقتذی آ ہے بڑھا ہوا ہوتا گر ہاں اس صورت میں نم زکروہ ہوگی اس لئے کہ کسی آ دمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تکروہ ہے لیکن اگر کوئی چیز بچے میں جا کل کر لی جائے تو بیکراہت ندرہے گی۔مسئلہ (۴):اگرامام کعبے اندراورمقندی کعبہ ہے یا ہرحلقہ یا ندھے ہوئے کھڑے ہوں تب بھی نماز ہوجائے گ کیکن اگر صرف امام کعبہ کے اندر ہوگا اور کوئی مقتدی اس کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز نکر وہ ہوگی اس لئے کہ اس صورت میں بوجہاس کے کہ کعبہ کے اندر کی زمین او تجی ہےامام کا مقام بفقد را یک قند کے مقتد ہوں ہے او نبی ہوگا۔مسکلہ(۵) اگرمقتدی اندرہوں اور اہام ہم تب بھی نماز درست ہے بشرطیکہ مقتدی اہام ہے گئے نہ ہوں۔مسکلہ(۲):اوراگرسب باہر ہوں اور ایک طرف امام ہوا در جاروں طرف مقندی حلقہ باندھے ہوئے ہوں جیسا کہ عام عادت وہاں ای طرح نماز پڑھنے کی ہے تب بھی درسع ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف کوئی منتذی بے نسبت امام کے خانہ کعبہ کے نز دیک نہ ہو کیونکہ اس صورت میں وہ امام ے آ کے سمجھا جانیگا جو کہ مانع اقتداء ہے البتہ اگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بہنبت امام کے نز دیک بھی ہوں تو مجھ مفرنیں اور بیاسکی صورت ہے۔ا۔ب۔ج۔دکعبہ ہاور وامام ہے جو کعبہ ہے دو گرز کے فاصلہ پر کھڑا ہےاور و اور ز مقتدی ہیں جو کعبہ سے ایک گز کے فاصلہ پر کھڑے ہیں گروتو و کی طرف

کمزاہاورز دوسری طرف کمڑاہو کی نماز ندہوگی زکی ہوجائے گی۔

سجدہ تلاوت کا بیان: مسئلہ (۱): اگر کوئی فض کس امام ہے آیت مجدہ ہے اس کے بعد اس کا اقتدا كرية اس كوامام كے ساتھ مجد والرنا جاہئے اور اگرامام مجدہ كرچكا بوتو اس بيس دوصور تيس بيس ايك بدك جس رکعت میں آیت مجدہ کی تلاوت امام نے کی ہووہی رکعت اگر اس کولل جائے تو اس کو مجدہ کی ضرورت نہیں اس رکعت کے سانے سے مجما جائے اکروہ مجدو مجمی ال کیا۔ دوسرے بیکددہ رکعت ند مطابق اس کو بعد نمازتمام کرنے کے خارج تماز میں بجدہ کرناوا جب ہے۔ مسئلہ (۲): مقتدی سے اگر آیت بجدہ کن جائے تو ا مجده واجب ند بوگانداس پرنداس کے امام پرندان لوگوں پر جواس نماز بی شریک بیں بال جولوگ اس نماز میں شریک نہیں خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑ ہیئتے ہول یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر بجد ہ واجب ہو الاسكلم (س): عجده تلاوت مي تعقيم الموقيين جاتاليكن بحده باطل موجاتاب مسكلم (س): عورت کی محاذ ات مفسد مجده تلاوت نبین مسئله (۵): مجده تلاوت اگرنماز میں واجب بوا ہوتو اس کا ادا كرنا فورأوا جب بيه - تاخير كي اجازت نبيس - مسئله (٧): خارج نماز كاسجده نماز ميں اورنماز كا خارج ميں ہلکہ دومری نماز میں بھی اوانبیں کیا جا سکتا۔ پس اگر کوئی مخص نماز میں آیت مجدہ پڑھےاور بجدہ نہ کرے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور اس کے سواکوئی تد ہیرنہیں کہ تو بہرے اور ارحم الراحمین اینے نصل وکرم ہے معان فر ما دے۔مسکلہ ( ے ): اگر دو مختص علیحدہ علیحہ و محمور وں برسوار نماز پڑھتے ہوئے جارہے ہوں اور ہر عخص ایک ہی آیت مجدو کی تلاوت کرے اور ایک ووسرے کی تلاوت کونماز ہی میں سنے تو ہر خص پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا جونمازی میں اوا کرناواجب ہے اور اگر ایک بی آیت کونماز میں پڑھااور اس کونمازے ہابر سنا تو دو مجدے وا جب ہو تھے ایک تلاوت کے سبب سے دومرا سننے کے سبب سے مگر تلاوت کے سبب سے جو ہوگا وہ نماز کاسمجما جانیگا اور نماز ہی میں اوا کیا جائیگا اور جو سننے کے سبب سے ہوگا وہ خارج نماز کے اوا کیا ج نیگا۔مسکلہ(٨): اگر آ بت محدونماز میں برهی جائے اورفور أركوع كياجائے يا بعدد و تنمن آ يتول كے اوراس ركوع ميں بيكتے وقت مجدو تلاوت كى بھى نبيت كرلى جائے تو سجدہ اوا ہو جائيگا اگر اس طرح آيت سجدہ كى تلاوت کے بعد نماز کا مجدہ کیا جائے لینی بعدرکوع وقومہ کے تب بھی بیر بحدہ ادا ہو جائے گا اور اس میں نیت ک بمی ضرورت نہیں ۔مسکلہ ( 9 ): جمعہ اور عمیدین اور آ ہستہ آ واز کی نماز ول میں آ بہت بجدہ نہ پڑ ھنا جا ہے اس لئے کہ بحدہ کرنے میں مقتد ہوں کے اشتہاہ کا خوف ہے۔

میت کے شمل کے مسائل: مسئلہ(۱): اگر کوئی فخص دریا میں ڈوب کرمر کیا ہوتو وہ جس وقت نکالا جائے اس کا شمسل دینا فرض ہے۔ پانی میں ڈوینا قسل کیلئے کافی نہوگا اس لئے کہ میت کا قسل دینا زندوں پر فرض ہے اور ڈو بے میں کوئی ان کا نعل تہیں ہوا۔ ہاں اگر نکا لئے وقت قسل کی نیت ہے اس کو بانی میں حرکت دیدی جائے

توعسل ہوجائے اس طرح اگرمیت کے اوپر یانی برس جائے یا اور کسی طرح سے یانی بہتے جائے تب ممی ان کا عسل دینا فرض رہے گا۔مسئلہ(۲): اگر کسی آ دمی کاصرف سرکہیں دیکھاجائے تو اس کوسل نددیا جائے گا بلکہ ہونمی ۔ ذن کر دیا جائے گا اگر کسی آ دی کا بدن نصف ہے زیادہ کہیں ملے تو اس کا حسل دینا ضروری ہے خواہ سر کے ساتھ ملے یا ہے سر کے اور اگر نصف سے زیادہ نہ ہولکہ نصف ہوتو اگر سر کے ساتھ ملے تو عسل دیا جائے کا در نہیں اور اگر نصف ہے کم ہوتو عسل نددیا جائے افواہ سر کے ساتھ ہویا بے سر کے مسئلہ (۱۳): اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے بیمعلوم نہ ہو کہ بیمسلمان تھایا کا فرتو اگر دارالاسلام کے بیس بیدوا تعد ہوا تو اس کونسل دی جائيگااورنمازېمي پڙهمي جائيگي ڀمسکله (۴۷):اگرمسلمانو ل کنشيس کافرو ل کی نعشو ل مين او ما کميس اورکو ئي تميز باقی ندر ہے توان سب کوشسل دیا جائے اور اگر تمیز باتی ہوتو مسلمانوں کی تعشیں علیحدہ کرنی جائیں اور صرف انہی کو محسل دیا جائے گا کافروں کی نعشوں کوشسل نید بیا جائے ۔مسئلہ (۵):اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز کافر ہواورو دمر جائے تو اسکی نعش اس سے ہم ندہب کودیدی جائے اگراس کا کوئی ہم ندہب ندہویا ہو گر لینا قبول ندکرے تو بدرجہ مجبوري وومسلمان اس كافر كوهسل دے محربیمسنون طریقے ہے لیعنی اس كودضوند كرائے اور مراس كاندصاف كرایا جائے کا نوروغیرہ اس کے بدن میں نہ طا جائے بلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں ای طرح اس کو دھو کیں اور كافردهونے سے ياك ندموكا حتى كداكركوئى فخص اس كو لئے بوئے نماز يز حصافواس كى نماز درست ندموكى۔ مسئلہ (۲): ہافی لوگ یا ڈاکہ زن اگر مارے جاتیں تو ان کے مردوں کوشسل شددیا جائے بشرطبیکہ عین لڑائی كونت ماريك محظ مول مسكله (2): مرقد أكرمرجائة اس كومحى مسل نددياجائ ادراس كالل فد بب اس کانعش مانگیس توان کو بھی ندوی جائے۔مسئلہ (۸):اگر یانی ندہونے کے سب سے سی میں کو تیم کرایا حمیا مواور پھر ياني مل جائے تو اس بو سل دے دينا جائے۔

میت کفن کے بعض مسائل: مسئلہ (۱): اگرانسان کا کوئی عضویا نصف جسم بغیر سرکے پایا جائے تو اس کو بھی کئی نہ کس نہ کی نہ کی جاتھ سے زیادہ اس کو بھی کئی ہے ہاں اگر نصف جسم کے ساتھ سر بھی ہویا نصف ہے زیادہ جسم کا ہوگو سر بھی نہ ہوتو بھی نفس سنون دینا جائے۔ مسئلہ (۲): کسی انسان کی قبر کھل جائے اور کسی وجہ ہے اسکی نعش با ہرنکل آئے اور کفن نہ ہوتو اس کو بھی گفن مسئون وینا جا ہے بشر طیکہ و فاش بھی نہ ہواور اگر بھٹ کئی ہوتو صرف کیڑے ہیں لیبٹ وینا کافی ہے۔ ا

جنازے کی نماز کے مسائل: نماز جناز و درحقیقت اس میت کیلئے وعاہے ارتم الراحمین ہے۔ مسئلہ(۱):
نماز جناز و کے واجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جواور نماز ول کیلئے ہم او پرلکھ بچے ہیں۔ ہال اس میں
ایک شرط اور زیادہ ہے وہ یہ کہ اس فخص کی موت کا علم بھی ہو لیس جس کو یہ خبر نہ ہوگی وہ معذور ہے نماز جناز و
اس برضروری نہیں۔مسئلہ (۲): نماز جنازہ کے جمعے ہونے کیلئے دوشم کی شرطیں ہیں۔ ایک شم کی وہ شرطیں اس برضروری نہیں۔ مسئلہ (۲): نماز جنازہ کے جمعے ہونے کیلئے دوشم کی شرطیں ہیں۔ ایک شم کی وہ شرطیں

ہیں جونماز پڑھنے والوں تعلق رکھتی ہیں وہ وہی ہیں جواور نماز ول کیلئے اوپر بیان ہو چکیس لینی طہارت ستر عورت،استقبال قبله،نیت مل وقت اس كیلئے شرطنبیں اوراس كیلئے تیم نماز ند ملنے کے خیال سے جائز ہے مثلًا نماز جناز وہوری ہواوروضوکرنے میں بیرخیال ہو کہ نمازختم ہوجائے گی تو تیم کر لے بخلاف اورنمازوں ك كدان ميں اگر وقت كے حلے جانے كاخوف ہوتو بھى تيم جائز نہيں \_مسئلہ (٣): آج كل بعض آ دى جنازے کی تماز جوجہ بہنے ہوئے پڑھتے ہیں ان کیلئے بیامر ضروری ہے کہ وہ جگہ جس پر کھڑے ہوئے ہوں اور جوتے وونوں یاک ہوں اور اگر جوتہ ہے پیرنکال دیا جائے اور اس پر کھڑ ہے ہوں تو صرف جوتے کا یا ک ہوتا ضروری ہے اکثر لوگ اِس کا خیال نہیں کرتے اوران کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری قتم کی وہ شرطیں ہیں جن كاميت ہے تعلق ہے وہ جير ہيں۔ (۱) ميت كامسلمان ہونا پس كافر اور مرتدكى نماز سيح نہيں \_مسلمان اگر جدفات یا بدئ ہوائکی نماز می می اے ان لوگوں کے جو بادشاہ برحل سے بغاوت کریں یا ڈاکہ زنی كرتے ہوں بشرطيكہ بياوگ بادشاہ وقت ہے لڑائى كى حالت ميں مفتول ہوں اور اگر بعد لڑائى كے يا اپنى موت ہے مرجا کیں تو پھران کی نماز پر جی جائیگ اس طرح جس شخص نے اینے باب یا ال کوتل کیا ہواوراسکی سزامیں وہ مارا جائے تواسکی نماز بھی نہ پڑھی جائے گی اور ان لوگوں کی نماز جرانہیں پڑھی جاتی اور جس مخص نے اپنی جان خورکشی کر کے دی ہواس پر نماز پڑھنا سمجے ہیہ ہے کہ درست ہے۔مسئلہ (مم): جس نابالغ لز کے کا باب یا مال مسلمان ہووہ لڑکا مسلمان سمجما جائے گا اور اسکی نماز بڑھی جائیگی۔مسکلہ (۵): میت ہے مرادوه خص ہے جوزئدہ بیدا ہو کرمر کمیا ہوا دراگر مراہوالڑ کا پیدا ہوا ہوتو اسکی نماز درست نہیں۔شرط (۲)میت کے بدن اور کفن کا نجاست هیقید اور حکمیہ سے طاہر ہونا ہاں اگر نجاست هیقید اس کے بدن سے بعد خسل خارج ہوئی ہواوراس سبب ہےاس کا بدن بالکل نجس ہوجائے تو کیجیمضا کقد نبیس نماز درست ہے۔مسکلہ (۲): اگر کوئی میت نجاست حکمیہ ہے طاہر نہ ہو۔ لینی اس کونسل نہ دیا گیا ہو یا درصورت نامکن ہونے نسل ے تیم کرایا عمیا ہوا تکی نماز درست نہیں۔ ہال جراس کا طاہر ہونامکن شہومثاً اے خسل یا تیم کرائے ہوئے دفن کر چکے ہوں اور قبر برمٹی بھی پڑ چکی ہوتو پھراسکی نماز اسکی قبر برای حالت میں پڑ ھنا جا کڑ ہے اگر کسی میت یر بے شک یا تیم کے نماز پڑھی گئی ہوا دروہ وفن کرویا گیا ہوا در بعد دفن کے خیال آئے کہ اس کونسل نہیں ویا گیا تھا تو اسکی نماز دوبارہ اسکی قیر پر پڑھی جائے اس لئے کہ پہلی نماز سیجے نہیں ہوئی ، ہاں اب چونکہ شسل ممکن نہیں بہذانی زبوجائیگی۔مسئلہ (۷):اگر کوئی مسلمان بےنماز پڑھے ہوئے دفن کرویا میں ہوتواسکی نمازاسکی قبریر یڑھی جے گی جب تک کراسکی نعش کے بہت جانے کا اندیشہ نہ جب خیال ہو کداب نعش ہوٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھی جائے اور نغش سیننے کی مدت ہر جگہ کے اعتمار ہے مختلف ہے اس کی تعیمین نہیں ہوسکتی یہی اصح

انین جیسی راعت ضروری ہے ویسے بی ہر تھبیر ضروری ہے اوراس نماز کے ارکان تکبیریں ورقیام ہیں

ہاوربعض نے تمن دن اوربعض نے دس دن اوربعض نے ایک ماہدت بیان کی ہے۔مسکلہ (۸): میت جس جگدر کھی ہواس جگہ کا یاک ہونا شرط نہیں اگر میت یاک پلنگ یا تخت پر ہواورا گر بلنگ یا تخت بھی نا پاک ہو یا میت کو بدون پانگ و تخت کے ٹایا ک زمین برر کھ دیا جائے تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نز دیک طہارت مکان میت شرط ہے اس لئے نماز نہ ہوگی اور بعض کے نز دیک شرط نہیں اس لئے نماز میجے ہو جائے گی۔شرط (۲)میت کےجمم واجب الستر کا پوشیدہ ہونا اگرمیت بالکل برہند ہوتو اسکی نماز درست نہیں۔شرط (۳)میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا اگرمیت نماز پڑھنے والے کے پیچیے ہوتو نماز درست نبیں۔ شرط (۴) جس چیز پرمیت ہواس کا زمین پررکھا ہوا ہوتا۔ اگر میت کے لوگ اسینے ہاتھوں م ا نفائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہواوراس حالت بی اس کی نماز پڑھی جائے تو سیجے نہ ہوگی۔شرط (۵)میت کا وہاں موجود ہونا اگرمیت وہاں موجود نہ ہوتو نماز سمج نہ ہوگی۔مسئلہ (۹:۔نماز جنازے ہیں دو چزیں فرض ہیں۔(۱) جار مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر یہال قائم مقام ایک رکعت کے اسمجی جاتی ہے۔ (۲) قیام لیعنی کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑ صنا جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہےاور بے عذر کے اس کا ترک جائز نہیں۔عذر کا بیان نماز کے بیان میں او برہو چکا ہے۔مسئلہ (۱۰): رکوع ، سجدہ ، تعدہ وغيره اس نماز جين بيس مسئله (١١): نماز جنازه جي تين چيزي مسنون جير ۱)انله تعاني کي حمد كرنا (٧) نبی علی کے بر درود پڑھنا (۳) میت کیلئے دعا کرنا، جماعت اس میںشرط نہیں ہے پس اگر ایک مخص مجمی جنازے کی نماز یرے لے تو فرض اوا ہو جائے گا خواہ نماز یرے والاعورت ہو یا مرد، بالغ ہو یا نابالغ۔مسکلہ (١٢): بال يهال جماعت كي ضرورت زياده بهاس كي كديده عاب ميت كيلير اور چندمسلمانول كاجمع بوكر بارگاه اللی میں کسی چیز کیلئے دعا کرنا ایک مجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کیلئے۔مسکلہ (IP): نماز جناز وکامسنون ومتخب طریقه به ب کدمیت کوآ می رکه کرامام اس کے میدز کے مقابل کعزے بوجاسة ادرسب لوك بيثيت كرير ﴿ نَوَيْتُ أَنْ أُصَالِّي صَالُوحةَ الْبَحِسَادَةِ لِلْهِ تَعَالَى وَدُعَاءً للْمَيَّتِ ﴾ لعني من في بداراده كيا كرنماز جنازه يراحول جوفدا كي نماز باورميت كين وعاب بينيت كر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیرتح بیرے کا نول تک اٹھا کرایک مرتبہ اللہ اکبر کہد کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے ہاندھ لیں پھر ﴿ سُبْحَانَکَ اَللَّهُمْ ﴾ آخرتک پڑھیں اس کے بعد پھرایک بار ﴿ اَللَّهُ اَکْبَرُ ﴾ کہیں گراس مرتب باتھ ندا تھا تھی بعداس کے درودشریف پڑھیں اور بہتریہ ہے کہ وہی درودشریف پڑھا جائے جونمازیں پڑھا جاتا ہے، پھرایک مرتبہ ﴿ اللَّفَ الْحَيْقُ ﴾ ہیں اس مرتبہ بھی ہاتھ شاش کیں۔ اس تجبیر کے بعد میت کیلئے وعا كري الروه والغ بوقواه مرديويا عورت بيدعا يرصي \_ ﴿ ٱللَّهُمُّ اغْفِرُ لِحَيَّنَا وَمَيِّتَا وَشَاهِدِنا وَغَالِبنا

وَصَـ فِيُسرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْفَانَا اَللَّهُمُّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحِيَّهِ عَلَى الإسْلام وَمِنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا فَتُوفَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴾ اوربعش احاديث على بيدعائمي وارد بولى بـ وفاللهم اغفرلة وارحمة وَعَالِهِ وَاعْفُ عَسَّهُ وَٱكْرِمُ نُرُلَّهُ وَوَسِّعُ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثُّلْجِ وَالْبُرُدِوْنَقَه مِن الْنَحَطَايَا كُمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ الْآيْمَشُ مِنَ الدُّنَسِ وَآيُدِلَّهُ دَارًا خَيْرًا مِّنُ دَارَه وَأَهُلا خَيْرًا مِّنُ أهُلِهِ وَزَوْجُهَا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَذِخْلُه الْجَنَّةَ وَأَعَذِهُ مُنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَ عَذَابِ النَّارِ ﴾ اوراكر ان دونوں دعا وَل کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے بلکہ علامہ شامی " نے روالحقار میں دونوں دعا وَں کوا یک ہی میں ملا کرلکھا ہے ان دونوں دعاؤں کے سوااور دعا تھی بھی احادیث میں آئی جیں اوران کو ہمارے نتنہا ، نے بھی نقل كيا بجس دعا كوما بالتتياركر اورا كرميت نابالغ لزكا بوتوبيدعاير هدو السلفية الحفالة لْنَافَوْظًا وَّاجْعَلُهُ لَّنَا أَجُوًّا وَّدُبُحُوًّا وَاجْعَلُهُ لَنَاشَافِعًا وَّمُشْفَعًا ﴾ اوراً كرنا بالغ لأكى بوتب بحى يهى دعا بمرف اتنافرق بكرتينول والجعله كالمكرواج علها اورنسافيعًا ومُشَفَّعًا كالمكرنسافيعًا ومنشفعة وروس جب بدوعار ويكيس وليراك مرتبه واللفة الكبؤي كبيساوراس مرتبعي باتهاد ، اٹھا ئیں اوراس بھبیر کے بعدسلام پھیردیں جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں اس نماز میں انتھات اور قرآن مجید کی قرائت و غیرونبیں ہے۔مسکلہ ( ۱۲۷): نماز جناز وامام اور مقتدی دونوں کے حق میں بکسال ہے مرف اس قدر فرق ہے کہ امام تحبیری اور سلام بلند آوازے کے گا اور مقتدی آستہ آوازے اتی چیزی لین شاہ اور درود اور دعامقتدی بھی آ ہستہ آواز ہے برحیس کے اورامام بھی آ ہستہ آواز ہے برجے کا۔مسئلہ (۱۵): جنازه کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تین مفیں کروی جائیں یہاں تک کہ اگر صرف سات آ دمی ہوں تو ایک آ دمی ان میں سے امام بنادیا جائے اور پہلی صف میں تین آ دمی کھڑ ہے ہوں اور دوسری صف میں دواور تبسری میں ایک مسکلد (١٦): جنازہ کی نماز مجی ان چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزول سے دومری نمازوں میں فساد ہوتا ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قبقہہ سے وضونیس جاتا اور عورت کی محاذات ہے بھی اس میں فسادنہیں آتا۔مسکلہ (ےا): جنازہ کی نماز اس مسجد میں بڑھنا تکروہ تحری ہے جو بنج وقتی نماز وں یا جعد یاعیدین کی نماز کیلئے بنائی گئی ہوخواہ جناز ہسجد کے اندر ہویامسجد کے وہر ہوا در نماز پڑھنے دالے اندر ہوں، ہاں جو خاص جناز ہ کی نماز کیلئے بنائی گئی ہواس میں مکروہ نہیں ۔مسکلہ (١٨): ميت كي نمازين اس غرض سے زيادہ تاخير كرنا كه جماعت زيادہ بوجائے مروہ ہے۔مسئلہ (١٩): جنازه کی نماز بینه کریا سواری کی حالت جس بر هنا جائز نبیس جبکه کوئی عذر نه بور مسکله (۳۰): اگرایک بی وقت میں کئی جنازے جمع ہوجا تھی تو بہتریہ ہے کہ ہر جنازہ کی نماز علیحدہ پڑھی جائے اور اگرسب جنازوں کی

ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے اور اس وقت جائے کرسب جنازوں کی صف قائم کر دی جائے جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جنازے کے آگے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیرایک طرف ہوں اور سب کے سرایک طرف اور بیصورت اس لئے بہتر ہے کہاس میں سب کا سیندامام کے مقابل ہو جائے اجومسنون ہے۔مسکلہ (۱۹):اگر جنازے مخلف اصناف کے ہوں تواس ترتیب سے اکی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مردوں کے جنازے ان کے بعد لڑکوں کے اور ان کے بعد بالفہورتوں کے ان کے بعدنا بالفار كوں كے مسكلہ (٧٧): اگركوئي فض جنازے كى نمازيس ايسے وقت يہنجا كه يكويجبري اس ے آنے سے پہلے ہو چک ہوں توجس قدر تجبیریں ہو چکی ہوں ان کے اعتبارے و مختص مسبوق مجما جانگا اوراس کو جائے کہ فورا آتے ہی مثل اور تمازوں کے تعبیر تحریمہ کرشریک ند ہوجائے بلکہ امام کی تعبیر کا انظار کرے جب امام تکبیر کے تواس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کیے اور پیکبیراس کے تن بیں تکبیرتحریمہ ہوگی۔ پھر جب امام سلام چیرد رق بیخن این می موئی تجبیرول کوادا کر لے اوراس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ا گرکوئی مخص ایسے وقت پہنچ کہ امام چوتھی بحبیر بھی کہ۔ چکا ہوتو و وقتص اس بحبیر کے تن میں مسبوق نہ سمجھا جانگا اس کو جائے کہ فورا تحبیر کہد کرامام کے سلام سے پہلے شریک ہوجائے اور فتم نماز کے بعدائی من ہوئی تحبیروں کا اعاد ہ کر لے۔مسکلہ ( ۴۷۰): اگر کوئی مختم تجبیر تحریبہ یعنی پہلی تحبیر یا کسی اور تحبیر کے وفت موجود تعااورنمازين شركت كيلي مستعدتها محرستي ياكسي اوروجه سي شريك ندمواموتواس كوفور أيحبير كهدكرشريك نماز ہوجانا جا ہے امام کی دوسری تکبیر کا اس کو انتظار نہ کرنا جا ہے اور جس تکبیر کے وقت حاضر تعااس تکبیر کا اعاد و اس کے ذمہ نہ ہوگا بشر طبیکہ بل اس کے کہ اہام دوسری بھبیر کے بیاس بھبیر کوادا کرے کوامام کی معیت نہ ہو۔ مسئله ( ۲۲۳): جنازه کی نماز کامسبوق جب این منی بونی تلبیرون کوادا کرے اور خوف ہو کہ اگر دعایز ھے گا · تو در بهوگی اور جنازه اس کے سامنے سے اشحالیا جائیگا تو دعاند پڑھے۔مسکلہ (۲۵): جنازے کی نماز میں اگر كوئى فخص لاحق ہوجائے تو اس كاوى تھم ہے جواور تمازوں كے لاحق كا ہے۔ مسئلہ (۲۷): جنازے كى نماز میں مب سے زیادہ استحقاق امامت بادشاہ وقت کو ہے گوتقوی اور ورع کے میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں اگر بادشاہ وفت وہاں نہ ہواس کا تائب بینی جوشن اسکی طرف سے حاکم شہر ہو ووستحق امامت ہے کو در ع اور تعقوی میں اس سے افعنل لوگ وہال موجود ہوں اور وہ بھی نہ ہوتو قامنی شہر۔ وہ بھی نہ ہوتو اس کا نائب-ان لوگول کے ہوتے ہوئے دومرے کا امام بنانا بلا ان کے اجازت کے جائز تبیس انہی کا امام بنانا واجب ہے اگران میں ہے کوئی و ہال موجود نہ ہول تو اس محلّہ کا امام سخق ہے بشر طیکہ میت کے اعز و میں کوئی

يهال تقوى اورورع دونول كايك على عن بيل يسى يربيز كارى\_

سین برایک کا افعانا جاروں آ دمیوں میں سے جالیس جالیس قدم ہوجائے۔

رجہ جنازے کے آگے بھی چلنا جائز ہے ہاں اگر سب لوگ جنازے ئے آگے ہوجا تیں تو مکروہ ہے ای طرح جن زے کے آھے کسی سواری میر چلنا بھی مکروہ ہے۔مسئلہ(۹) جنازے کے ہمراہ بیادہ یا چلنامستحب ہے اوراً سر سی سواری پر ہوتو جنازے کے چیچے چلے مسئلہ (۱۰) جنازے کے ہمراہ جولوگ ہول ان کوکوئی دعایا ذکر بلند آوازے پڑھنا مرووے میت کی قبر کم سے کم اس کے نصف قدے برابر گبری کھودی جائے اور قدے زیادہ نہونا جا ہے اور موافق اس کے قدم کے لبی ہواور یغلی قبر بانسبت صندوق کے بہتر ہے ہاں اگرز مین بہت زم ہو کہ بغلی کھود نے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے ۔مسکلہ (۱۱) بیبھی جانز ہے کہ اگر بغلی قبر نه کھود سکے تو میت کوئسی صندوق میں رکھ کر دنن کر دیں خواہ صندوق لکڑی کا ہویا پھر کا یا او ہے کا مگر بہتر یہ ہے کہ اس صندوق میں منی بچھاوی جائے۔مسکلہ (۱۲): جب قبر تیار ہو چکے تو میت کو قبلہ کی ط ف قبر میں اتارہ یں اس ک صورت میہ ہے کہ جناز وقبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے اورا تار نے والے قبلہ رو کھڑے ہو کرمیت کواٹھا کر قبر میں ر کا دیں۔مسکلہ (۱۳): قبر میں اتار نے والوں کا طاق یا جفت ہوتا مسنون نبیں۔ نبی علی کا پ کی قبر مقدس مين جارة وميون في اتاراتها مسكل (١١٠): قبر مين ركت وقت ﴿ بسم اللَّه وعلى ملَّة وَسُول اللَّهِ ﴿ (عَلَيْنَةُ )كَبِنامستحب بي-مسكله (١٥): ميت كوقبر مي ركه كردا بن ببلويراس كوتبله روكردينامسنون ب-مسئلہ (۱۲): قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گروجو کفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے۔ مسئلہ (۱۷): بعداس کے پکی اینوں پرنرکل ہے بند کر دیں۔ پختدا بینوں یالکڑی کے تختوں ہے بند کرنہ مکروہ ہے ہاں جہاں زمین بہت زم ہو کہ قبر کے جیٹھ جانے کا خوف ہو پڑت اینٹ یالکڑی کے شختے رکھ دینا یا صندوق میں ر لهذا بھی جائز ہے۔مسکلہ (۱۸):عورت کوقبر میں رکھتے وقت بروہ کر کے رکھنامتخب ہے اور اگر میت کے بدن کے ظاہر ہوجانے کا خوف ہوتو چر پردہ کرناواجب ہے۔مسکلہ (19):مردول کے ڈن کرتے وقت قبر پر پردہ نہ كرنا يا بين ، بال الرعدر ، ومثلاً بإنى برس ربابو يا برف كررتى بويادهوب بخت بوتو پهر جائز ب-مسكله (٢٠): جب میت کوتبر میں رکھ چکیں تو جس قدر مٹی اس کی قبر نے لگی ہووہ سب اس پر ڈال دیں اس سے زیادہ مٹی ڈالن سروہ ہے جبکہ بہت زیادہ ہو کہ قبرایک بالشت ہے بہت زیادہ او تجی ہوجائے اورا گرتھوڑی ی ہوتو پھر تعروہ نہیں۔ مسئلہ (۲۱): قبر میں مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سربانے کی طرف سے ابتدا وکی جائے اور برخض اینے دونوں باتصول مين منى بحركر قبر مين وال دساور يملى مرتبه يرص ﴿ مِنْهَا حَلْفَنْكُمْ ﴾ اورووسرى مرتب ﴿ وفِيها نْعَيْدُكُمْ ﴾ اورتيسرى مرتبه ﴿ وَمِنْهَا نُهُو جُكُمْ تَارَةً الْحُوسى ﴾ مسئله (٢٢): بعدوَّن كَقورُى ويرتك قبر بخسرنااورمیت کیلئے دعائے مغفرت کرنایا قرآن مجیدیر هراس کا تواب اس کو پہنچانامت ب بے۔مسکل ۲۳۳:۔ بعد مٹی ڈال کینے کے قبر پر پانی جیٹر کتامتیب ہے۔ مسکلہ (۲۲۷) کسی میت کوچھوٹا ہو یا برامکان کے اندر دفن نہ سر، جائے اس لئے كريہ بات الجياء كيم السلام كے ساتھ خاص ب\_مسئلہ (١٥٥) قبركا مربع بنانا مكروہ ب مستحب یہ ہے کہ آخی ہوئی مثل کو ہان شر کے بنائی جائے اس کی بلندی ایک بالشت یا اسے بچھزیادہ ہونا ج ہے۔

معیم مدیث می قبر پر بی کانے ہے مانعت آ لی ہے۔

مسئلہ (۲۷): قبر کا ایک بالشت ہے بہت ذیادہ بلند کرنا مکروہ تح کی ہے۔ قبر پر بھی کرنایا اس پر ٹی لگانا مکروہ ہے۔
مسئلہ (۲۷): بعد فرن کر چکنے کے قبر پر کوئی عمارت مثل گذید یا تبے وغیرہ کے بنانا بغرض زینت حرام ہے اور
مضبوطی کی نیت سے مکروہ ہے۔ میت کی قبر پر کوئی چیز بطور یا دواشت کے لکھتا کے جائز ہے بشر طیکہ کوئی ضرورت ہو
ورنہ جا زنہیں لیکن اس زمانہ میں چونکہ عوام نے اپنے عقائد واعمال کو بہت خراب کرلیا ہے اوران مف سدے مباح
مجی نا جائز ہو جا تا ہے اس کے ایسے امور بالکل تا جائز ہوئے اور جو جو ضرور تمل بیلوگ بیان کرتے ہیں سب نفس
کے بہائے ہیں جن کو وہ دل ہیں خود بھی بچھتے ہیں۔

## شهيد كاحكام

اگر چہشبید بھی بظاہر میت ہے تکرعام موتی کے سب احکام اس میں جاری نبیں ہو سکتے اور فضائل بھی اس کے بہت ہیں اس لئے اس کے احکام علیحدہ بیان کرتا مناسب معلوم ہوا۔ شہید کے اقسام احادیث میں بہت وارد ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے ان اقسام کے جمع کرنے کیلئے مستقل رسا لے بھی تصنیف فرمائے ہیں مگر ہم کو شہید کے جواحکام یہاں بیان کرنامقصود ہیں وہ اس شہید کے ساتھ خاص ہیں جس میں یہ چندشرطیس یا کی ب كير \_شرط (١)مسلمان بونايس غير ابل اسلام كيلي كسي تهم كي شبادت تابت ثبيس بوسكتي \_شرط (٢) مكلف يغني عاقل بالغ ہونا۔ پس جو خص حالت جنون وغیرہ میں مارا جائے یا عدم بلوغ کی حالت میں تو اس کیلئے شہادت کے وہ ادکام جن کوہم آ گئے ذکر کرینگے ٹابت نہ ہو سکتے ۔شرط (۳) حدث اکبرے یاک ہونا اگر کوئی مخص حالت جنابت میں یا کوئی عورت حیض ونفاس میں شہید ہوجائے تواس کیلئے بھی شہید کے دوا حکام ثابت نہ ہو گئے۔ شرط ( ۴ ) ہے گنا ہ مقتول ہونا پس اگر کو کی محض ہے گنا ہ مقتول نہیں ہوا بلکہ کسی جرم شرعی کی سزامیں مارا کمیا ہو یا مقتول بی نه بوا ہو بلکہ یونہی مرعمیا ہوتو اس کیلئے بھی شہید کے وہ احکام ٹابت نه بو سنگے۔شرط (۵) اگر کسی مسلمان یا وی کے ہاتھ سے مارا گیا ہوتو یہ بھی شرط ہے کہ کی آلدجار حدے مارا گیا ہوا گر کسی مسلمان یا ذمی کے ہاتھ سے بذرایعہ آل غیر جارجہ کے وراعمیا بومثانا کسی چھرو غیرہ سے وارا جائے تو اس پر شہید کے احکام جاری نہ ہو گئے لیکن او ما مطلقاً آلہ جارحہ سے تھم میں ہے گواس میں وھار نہ ہواورا گر کوئی شخص حربی کا فروں یا باغیوں یا ڈاسیزنوں ک باتھ ہے ،اراعمیا ہو یاان کےمعر کہ جنگ ہیں مفتول سطے تو اس میں آلہ جارحہ سے مفتول مہونے کی شرونہیں حتی کہ اُ کرسی پھٹر دغیرہ ہے بھی وہ لوگ ماریں اور مرجائے تو شہید کے احکام اس پر جاری ہو جا کینگے۔ بلکہ رہ بھی شرط نہیں کہ د الوگ خود مرتکب قبل ہوئے ہوں۔ بلکہ اگر وہ سب قبل بھی ہوئے ہوں بعنی ان سے وہ امور وتوع میں - تیں جو باعث آل ہوجا تیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہوجا تیں گے۔مثال: \_(۱) کسی حربی وغیرہ نے ا ہے جانور ہے کسی مسلمان کوروند ڈالا اورخود بھی اس پر سوارتھا۔ (۲) کوئی مسلمان کسی جانور پر سوارتھ واس جانور کو ئسی حربی وغیرونے بھٹایاجسکی دجہ ہے مسلمان اس جانور ہے گر کرمر گیا۔ (۳) کسی حربی وغیرو نے سی مسلمان ے گھریے جہاز میں آگ لگادی ہوجس ہے کوئی جل کرمر گیا۔ شرط(۱) اس قبل کی سز امیں ابتداء شریعت کی طرف

ہے کوئی مالی عوض نہ مقرر ہو بلکہ قصاص واجب ہوا ہو۔ پس اگر مالی عوض مقرر ہوگا تب بھی اس مقتول پر شہید کے احكام جارى ندہو تنگے كوظلما مارا جائے۔ مثال: ۔ (۱) كوئى مسلمان كسى مسلمان كوغيرآ له جارحہ ہے آپ كردے۔ (٢) كوئى مسلمان كسي مسلمان كوآله جارجه في كرد عي مرخطاً مثلاً كسي جانور يرياكسي نشانه برحمنه كرر بابواوروه كسى انسان ك لك جائے۔ (٣٠) كوئى فخص كسى جگه سوائے معرك جنگ كے متنول بإيا جائے اوركوئى قاتل اس كا معلوم نه ہو۔ان سب معورنوں میں چونکہ اس قتل کے عوض میں مال واجب ہوتا ہے تصاص نہیں واجب ہوتا اس ئے بہاں شہید کے احکام جاری نہ ہو گئے مالی عوض کے مقرر ہونے میں ابتداکی قیداس وجہ سے لگائی گئی کہ اگر ابتداً قصاص مقرر ہوا ہوگر کسی مانع کے سبب ہے قصاص معاف ہو کہ اس کے بدلہ میں مال واجب ہوا ہوتو و ہاں شہید کے احکام جاری ہوجا کینیکے ۔مثال: ۔(۱) کوئی مخص آلہ جارحہ سے قصد اظاماً مارا تمیا ہولیکن قاتل میں اور ورثة متوّل ميں آيھ مال كے عوض ملح ہوگئي ہوتو اس صورت ميں چونكه ابتدأ قصاص دا جب ہوا تھا اور «ل ابتدأ ميں وا جب نہیں ہوا تھا بلکھنے کے سبب سے واجب ہوا اس لئے یہاں شہید کے احکام جاری ہو جا کہنگے۔ (۲) کوئی ہا ہا ہے بیٹے کوآلہ جارحہ سے مار ڈالے تو اس صورت میں ابتدا ہی قصاص دا جب ہوا تھا مال ابتدا واجب نہیں ہوالیکن باپ کے احتر ام وعظمت کی وجہ ہے قصاص معاف ہوکراس کے بدلہ میں مال واجب ہوا ہے، البذا یہاں بھی شہید کے احکام جاری ہوجا کیں سے ۔شرط ( ے )بعد زخم کلنے کے پھر کوئی امر راحت وٹنٹع زندگی کامثل کھانے ینے سوئے دواکرئے خرید وفر وخت وغیرہ کے اس سے وقوع جس نیآ تھیں اور نہ بمقد اروفت ایک نماز کے اس کی زندگی حالت ہوش وحواس میں گزرے اور نہاس کو حالت ہوش میں معرکہ ہے اٹھا کر لائیں ، ہاں اگر جانوروں ے پامال کرنے کے خوف سے اٹھالا کی تو پہرج نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی محض بعدر خم کے زیادہ کلام کرے تو وہ بھی شہید ہےا حکام میں داخل نہ ہوگا اس لئے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان ہے ہے ای طرح اگر کو ٹی شخص ومیت کرے تو وہ وصیت اگر کسی دنیاوی معاملہ میں ہے تو شہید کے تکم سے خارج ہوجائیگا اور اگر و بنی معاملہ میں موتو فارج ندہوگا۔اگرکوئی محض معرکہ جنگ میں شہید ہوااوراس سے بدیا تیس صاور ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہو جائرگا در نہیں ۔ نیکن میخص اگر محاربہ میں مقتول ہوا ہے ادر ہنوز حرب ختم نہیں ہوئی تو با وجود تمتعات ندکورہ کے بھی وہ شہید ہے۔ مسئلہ (1): جس شہید میں بیسب شرائط پائی جا کیں اس کا ایک تھم یہ ہے کہ اس کو عسل نددیا جائے اوراس کا خون اس کے جسم سے زائل ندکیا جائے ای طرح اس کو فن کردیں ، دوسراتھم یہ ہے کہ جو کپڑے پہنے ہوان کپڑ دل کواس کے جسم سے ندا تاریں۔ ہاں اگر اس کے کپڑے عدد مسنون سے کم ہوں تو عددمسنون کے بورا کرنے کیلئے اور کپڑے زیاوہ کردئے جائیں ای طرح اگراس کے کپڑے کفن مسنون ہے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اتار لئے جا کمیں۔اور اگر اس کے جسم پر ایسے کپڑے ہوں جن میں کفن ہونے کی صلاحیت ندہوجیسے پوشین وغیرہ تو ان کوبھی اتار لیٹا جا ہے۔ ہاں اگرایسے کپڑوں کے سوائس کے جسم پر کوئی کپڑا نه ، دوتو پھر پوشین وغیر ہ کو ندا تارنا چاہئے۔ ٹو پی ، جو نہ ، ہتھیار وغیرہ ہرحال میں اتارلیا جائے گا اور باتی سب احکام جو اورموتیٰ کیلئے ہیں مثل نماز وغیرہ کے وہ سب ان کے حق میں بھی جاری ہو تگے۔ اگر کسی شہید میں ان شرا کہ میں

ے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کونسل بھی دیا جائے گا اور مثل دوسرے مردوں کے نیا کفن بھی بہنا یہ جائے گا۔ جنازے کے متفرق مسائل: مسئلہ (1):اگرمیت کوقبر میں قبلہ روکرنایا دند ہےاور بعد میں ڈن کرنے اور می ڈال وینے کے خیال آئے تو پھر قبلہ روکرنے کیلئے اسٹی قبر کھولنا جائز نبیں۔ ہاں آگر صرف سختے رکھے گئے ہول مٹی نہ ا الی بوتو و بار تختے بنا کراس کوقبلہ روکر دینا جا ہے۔ مسکلہ (۴):عورتو ال کو جنازے کے ہم اہ جانا کر دوتح کی ے مسئلہ (۳) 'رونے والی عورتوں کا پایان کرنے والیوں کا جنازہ کے ساتھ جاناممنوع ہے۔مسئلہ (۳) میت کوتبر میں رکھتے وقت اوّان کہنا بدعت ہے۔ مسئلہ (۵):اگرامام جناز ہ کی نماز میں جارتگ بیر ہے ذیارہ کیے تو حنلی مقتدیوں کو جائے کے ان زا کہ تکبیروں میں ان کا اتباع زکریں بلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑے رہیں۔ جب امام سلام بھیرے تو خود بھی سلام پھیرویں بال آگرزا کہ تعبیری امام سے ندی جائیں بلکہ مکمر سے تو مقتد ہوں کو جائے ك اتباع كري اور بركبير كالبيرتح يمه مجميس يدخيال كرك شايداس سے يسلے جوجار كابيرا مكم نقل كر يركا ہو و فعط بول ا، م نے اب بحبیہ تر پر کبی ہو۔ مسکلہ (۱): اگر کوئی شخص جہاز دغیر و پر مرجائے اور زمین و مال سے اس قدر دور ہو کغش کے خراب ہوجانے کا خوف ہوتو اس وقت جاہیے کے مسل اوسکفین اور نماز سے فراغت کر کے اس کو در پر میں ڈال دیں اورا گر کنارہ اس قدر دور نہ ہواور وہاں جندی اتر نے کی امید ہوتو اس تعش کور کھے چھوڑیں اور زمین میں فِن کردیں۔مسئلہ (۷):اگر کسی تخص کونماز جناز ہ کی وہ دعا جومنقول ہے یاد نہ ہوتواس کوصرف ﷺ السسلَّط ہے اغه فريك منومنين والمنومنات كالمريناكافي الريجي زبوسكادرصرف جارون كبيرول براكتفاكيا جے تب بھی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ وعافرض نہیں بلکہ مسنون ہے اور ای طرح درو دشریف بھی فرض نہیں ہے۔مسئلہ(٨): جب قبر میں مٹی یز مجے تو اس سے بعد میت کا قبرے نکالنا جائز نبیں بال اگر کسی آوی کی حت تلفی ہوتی ہوتو البتہ نکالنا جائز ہے۔مثال:۔(۱)جس زمین میں اس کوفن کیا ہے وہ کسی دوسرے ملک کی ہواوروہ اس ے فن برراضی نہ ہو۔ (۴) سی مخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو۔ مسئلہ (9): اگر کوئی عورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچے بہوتو اس کا پیٹ جا کے کر کے وہ بچے نکال لیا جائے ای طرح اگر کوئی مخص کی ول نگل کر مرجائے اور مال والا مائے تو وو مال اس كا بہين جياك كر كے تكال ليز جائے ليكن اگر مروہ مال جھوڑ كرمرا ہے تو اس كے ترك میں ہے وہ مال ادا کر دیا جائے اور پہیٹ جا ک نہ کیا جائے۔مسکلہ (۱۰): قبل وَن سے نعش کا ایک مقام ہے ۔ دوسرے مقام میں ڈن کرنے کیلئے لیے جانا خلاف اولی ہے جبکہ وہ دوسرامقام ایک دومیل ہے زیادہ نہ ہواورا گراس ے زیادہ ہوتو جا نزنبیں اور بعد فن کے قبر کھود کرنغش لے جانا تو ہر حالت میں ناجا نز ہے۔مسکلہ (۱۱) میت کی تعریف کرنا خواہ ظم میں ہو یا نٹر میں جائز ہے بشرطیکہ تعریف میں کسی قسم کا مبالغہ نہ ہو یعنی وہ تعریفیں بیان نہ ک ج میں جواس میں نہ ہوں مسئلہ (11): میت کے اعز ہ کونسکیون وسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کا تواب ان کوسنا کران کومبر میرغبت ولا نااوران کے اور نیز میت کیلئے دعا کرناجا سے ای کوتعزیت کہتے ہیں۔ تمین دن کے جد تعن بت كرنا مكروہ تنزيم بي بيكن أكر تعزيت كرنيوالا ياميت كے اعز دسفر ميں بول اور تبين ون كے بعد آئيں تو

مسجد کے احکام

ع محمراب نقش ونگارند کیا جائے جس ہے نماز ہوں کو نماز میں خیال بٹے اور نمازی ان نقش ونگار کے و کیمنے میں مشغول ہوں اور نماز اچھی طرح اداند کر سکیس اگراب اکر رہا جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر رواج ہے تو گئم گار ہوگا۔

ج. بعن جس چیز کوفر وخت کرتا ہے وہ مجد جس ندلا کی جائے اورا گرصرف قیمت کاروپیہ مجد میں لے آیا جائے تو یجہ مضا کقہ نبیل۔ قرآن مجید کی آیوں یا سورتوں کا لکھٹا اچھانہیں۔مسکلہ (۲): مسجد کے اندر یامسجد کی دیواروں پرتھو کنا یا ناک صاف کرنا بہت بری بات ہے اور اگر نہا ہے ضرورت پیش آئے تواہے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لیے۔مسئلہ (۷):مسجد کے اندروضو یا کلی وغیرہ کرنا محروہ تحری ہے۔مسئلہ (۸):جب اور حائض کومتجد کے اندرجانا گناہ ہے۔مسکلہ (۹) بمتجد کے اندرخرید وفروخت کرنا کروہ تحریمی ہے ہاں اعتکاف کی حالت میں بفذرضر ورت مسجد کے اندرخرید وفروخت کرتا جائز ہے ضرورت سے زیادہ اس وقت بھی جائز نہیں تمروہ چیز <sup>سی</sup> مسجد کے اندرموجود نہ ہونا جا ہے ۔مسئلہ (۱۰):اگر کسی کے پیر میں مٹی وغیرہ بھرجائے تواس کومبحد کی دیواریاستون ہے یونجھنا کروہ ہے۔مسکلہ (۱۱):مسجد کے اندر درختوں کا لگانا کروہ ہے اس کئے کہ بیوستوراہل کتاب کا ہے۔ ہاں آگراس مسجد کا کوئی فائدہ ہوتو جائز ہے۔مثلاً مسجد کی زمین میں ٹی زیادہ ہوکہ دیواروں کے کر جانے کا اندیشہ وتو ایس حالت میں اگر در خت لگایا جائے تو وہ نمی کوجذ ب کر لے گا۔مسئلہ (۱۴):مسجد کوراستہ قرار دینا جائز نہیں ، ہاں اگر شخت ضرورت لاحق ہوتو گاہے گاہے ایس حالت میں معجد ہے ہوکرنگل جانا جائز ہے۔مسکلہ (۱۳):معجد میں کسی پیشہ ورکوا پنا پیشہ کرنا جائز نہیں اس لئے کہ معددین کے کاموں خصوصا نماز کیلئے بنائی جاتی ہاس میں دنیا کے کام ندہونا جا بھیں حتی کہ جو محص قرآن وغیرہ تنخواہ سیکر پڑھاتا ہووہ بھی پیشہ والوں میں واخل ہاس کومسجد سے علیحدہ بینے کر پڑھانا جا ہے ہاں اگر كولى محض مسجد كى حفاظت كيليم مسجد مين بينها ورضمنا اينا كام بھى كرتا جائے تو يجھ مضا كفت بين \_مثلا كولى کا تب یا درزی مسجد کے اندر بغرض حفاظت جیشے اور منسنا اپنی کتاب یا سلائی بھی کرتا جائے تو ج تزہے۔ تنته بہتی زیور حصد دوم کا تمام ہوا اور آ گے تنہ سوم کا شروع ہوتا ہے۔

# تتمة حصه سوم بهشتی زیور

#### روز ہے کا بیان

مسئلہ (۱): ایک شہروالوں کا جا ند دیکھنا دوسرے شہروالوں پرہمی حجت ہےان دونوں شہروں ہیں کتنا ہی فصل کیوں نے ہوتی کہ اگرا ہتدائے مغرب میں جاتد دیکھا جائے اوراسکی خبرمعتبر طریقے ہے انتہائے مشرق کے رہنے والول كوتنج جائے توان براس دن روز وضروري جو كارمسئله (۴): اگر دوثقندا دميول كي شهادت سے رويت ملال البت ہوجائے اورای حساب سے لوگ روز ور تھیں بعد تمیں روز ے بورے ہوجائے کے عید الفطر کا جاندند کھا جائے خواہ مطلع مساف ہو یائیں تو اکتیبویں دن افطار کرلیا جائے اور وہ دن شوال کی پہلی تاریخ سمجی جائے۔ مسئله (۳۰): اگرتمیں تاریخ کودن کے وقت جا ند دکھلائی دے تو وہ شب آسندہ کا سمجھا جائیگا شب گزشتہ کا نہ سمجما جائے گا اور وہ دن آئندہ ماہ کی تاریخ نہ قرار دیا جائے گا خواہ یہ رویت زوال سے پہلے ہویا زوال کے بعد۔ مسئله ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) : جو مضان ياعيد كاجا ندو كي اوركس سبب ياس كي شبادت شرعاً قابل اعتبار ندقرار بائ اس پران دونوں دنوں کاروز ورکھناوا جب ہے۔مسکلہ (۵) جمعنی نے بسبب اس کے کدروزے کا خیال ندر بالمجحكما في ليايا يرماع كرليا اوريهم كميراروزه جاتار باس خيال مت قصداً تجه كها في لياتواس كاروز واس صورت میں فاسد ہوجائے گا اور کفارہ لازم نہ ہوگا صرف قضا واجب ہے اور اگر مسئلہ جانتا ہواور پھر بحول کراہیا کرنے کے بعدعمراً افطار کروےتو جماع کی صورت میں کفارہ مجمی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وقت مجمی صرف قضا ہی ہے۔مسئلہ (۱) جمسی کو ہے افتیار نے ہوگئی یا احتلام ہو گیا یا کسی عورت و فیرہ ہے دیکھنے ے انزال ہو گیا اور مسئل معلوم ند ہونے کے سب سے وہ بیسمجما کہ میراروز وجاتار بااور عمر أاس نے كما في لياتو روزه فاسد بوكياا ورصرف قضالا زم بوكى نه كفاره اورا كرمسئله معلوم بوكداس يعدروزه نبيس جاتاا وربيم عمد أافطاركر وياتو كفاروبهي لازم بوكا مسئله (٤): مردا كراييخ خاص حصه كسوراخ ميس كونى چيز واليتو چونكه وه جوف تك نبيل ينتجي اس في روزه فاستنبيس بوكا مستله (٨) بكس في مرده عورت سه يااير كسن نا بالغازى سه جس كساته جماع كى رخبت بيس بوتى ياكى جانور سے جماع كياياكس كولينايا بوسدليا ياجلق كامرتكب بوااوران سب صورتول میں منی کا خروج ہو گیا تو روز و فاسد ہو جائیگا اور کفار و واجب نہ ہو گا۔مسکلہ ( ۹ ): کسی روز و دار عورت سے زبردی یا سونے کی حالت میں یا بحالت جنون جماع کیا تو عورت کا روز ہ فاسد ہو جائے گا اورعورت پر م رف قضا لازم آئے گی اور مرد بھی اگر روز ہ دار ہوتو اس پر قضا و کفار ہ دونوں لازم ہیں۔مسکلہ (۱۰). وہ تخص جس میں روزے کے واجب ہوئے کے تمام شرا لکا یائے جاتے ہوں رمضان کے اس اوائی روزے میں جسکی نیت مبح صادق سے پہلے کر چکاہوعمر امنے کے ذریعی سے جوف میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جوانسان کی دوایا غذامیں مستعمل ہوتی ہوئیجن اس کے استعمال ہے سی مشم کا نفع جسمانی یالذت متصور ہواور اس کے استعمال ہے سیم الطبع

تھم میں ہے۔ جماع میں خاص حصہ کا سر کا واخل ہو جانا کافی ہے منی کا غارج ہوتا بھی شرط نہیں۔ان سب صورتوں میں قضااور کفارہ دونوں واجب ہو نگے گریہ بات شرط ہے کہ جماع ایک عورت سے کیا جائے جو قابل جماح ہو۔ بہت مَ سُالا کی نہ ہوجس میں جماع کی بالکل قابلیت نہ یائی جائے۔مسئلہ (۱۱): اگر کو کی شخص سر میں تبل ڈالے یاسرمہ لگائے یامر دائیے مشترک حصہ کے سوراخ میں کوئی خٹک چیز داخل کر ہے اوراس کا سر باہر رہے یو ترچیز داخل کرےاورو وموضع حقنہ تک ند پہنچاتو چونکدیہ چیزیں جوف تک نہیں پہنچینں اس لئے روز وفاسد ندہوگا اور نہ کفارہ واجب ہوگا نہ قضا۔اوراگر خٹک چیزشل روئی یا کپڑا وغیرہ مرد نے اپنی دہر میں داخل کی اور وہ ساری اندر غائب کردی یاتر چیز داخل کی اوروه موضع حقیۃ تک پہنچ گئی تو روز ہ فاسد ہو جائے گااورصرف قضا واجب ہو گ ۔ مسکلہ (۱۲): جولوگ حقد پینے کے عادی ہول یا کی نفع کی غرض سے حقد پیکن روز ہ کی حالت میں توان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہو کئے ۔مسئلہ (۱۳): اگر کوئی عورت کس نابالغ بچہ یا مجنون ہے جماع کرائے تب بھی اس کوقف اور کفارہ دونوں لازم ہو تکے ۔مسئلہ (۱۴): جماع میں عورت اور مرد دونوں کا عاقل ہونا شرطنہیں حتی کہ اگرا یک مجنون ہواورووسراعاقل تو عاقل پر کفارہ اما زم ہوگا۔مسئلہ (۱۵): سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے ہے جس کواحتلام کہتے ہیں اگر چہ بغیر خسل کئے ہوئے روزے رکھے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اس طرح اگر کسی عورت کے یا اس کا خاص حصد و کیھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال ول میں کرنے سے معی فارج ہوجائے جب بھی روز ہ فاسرنبیں ہوتا۔مسئلہ (۱۷): مرد کا اینے خاص حصہ کے سوراخ میں کوئی چز مثل تیل یا پانی کے ڈالنا خواہ پکیار کے ذریعہ ہے یاویسے ہی ویا سلائی وغیرہ کا واغل کرنا اگر چہ یہ چیزیں مثانے تک پہنچ جائمیں روزے کو فاسد نبیں کرتا۔ مسئلہ (۱۷) بھی نے بسبب اس کے کہ روزے کا خیال نہیں ر ہایا ابھی پیچے رات وقی تھی اس لئے جماع شروع کرویایا کچھ کھانے پینے نگا اور بعد اس کے جیسے ہی روزے کا خیال آھی یا جونبی صبح صادق ہوئی فورا علیحدہ کردیا یا لقمہ کومنہ ہے پھینگ دیا۔ اگر چہ بعد علیحدہ ہوجائے کے منی مجى خارن بوجائے تب بھى روز ە فاسد نە بوگااورىيانزال احتلام كے تھى بىرى بوگارمسئلە (١٨): مسواك كرت سے أكر يد بعد زوال كے بوتازى لكڑى سے بويا خنك سے روز ويس كھ تقصان ندائے كارمسكلد (19) عورت کا بوسہ لینا اور اس ہے بغل گیر ہونا مکروہ ہے جبکہ انزال کا خوف ہویا اپنے نفس کے ہے اختیار ہو جانے کا اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہواور اگر پیخوف واندیشہ نہ ہوتو بھر محروہ نہیں۔مسئلہ ( ۲۰ ): کسی عورت وغیرہ کے ہونٹ کا مندمیں لیما اور میا شرت فاحشہ بینی خاص بدن ہر ہندملا نابدو ن دخول کے ہر حالت می مروه بے خواہ انزال یا جماع کا خوف ہویانہیں۔مسکلہ (۲۱): اگر کوئی مقیم بعد نیت صوم کے مسافر ت جائے اور تھوڑی دور جا کرکسی بھولی ہوئی چیز کے لیتے کواپنے مکان داپس آئے اور وہاں پہنچ کرروز ہ کو فاسد کر د نے اس کو کفارہ دینا ہوگا اس کے کہ اس پر اس وقت مسافر کا اطلاق ندتھا گووہ تھبرنے کی نیت ہے نہ گیا تھا اور ندوبال تقبرا-مسكله (٢٢): سوائے جماع كے اوركى سبب سے اگر كفارہ واجب ہوا ہواور ايك كفاره اداند کرنے پیا ہوکہ دوسرا واجب ہو جائے تو ان دونوں کیلئے ایک ہی کفارہ کافی ہے اگر چہ دونوں کفارے دو رمضانوں کے ہوں یا جماع کے سبب سے جے روزے فاسمہ ہوئے ہوں تو اگر وہ ایک ہی رمضان کے روزے جیں تو ایک ہی کفارہ کافی ہے اوراگر دورمضان کے جیں تو ہرایک رمضان کا کفارہ علیحدہ دینا ہوگا اگر چہ پہلا کفارہ ادانہ کی ہو۔

### اعتكاف كےمسائل

مسئله (۱): اعتكاف كيليح تين چيزين ضروري بين \_(۱)مسجد جياعت بين گفهرنا \_(۲) به نبيت اعتكاف گفهرنا \_ پس بے قصد وارادہ تھبر جانے کواعت کا ف نہیں کہتے چونکہ نبیت کے بیچے ہونے کیلئے نبیت کرنیوا لے کامسلمان اور ع قل ہونا شرط ہے لہذاعقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے خمن میں آعمیا۔ (٣) حیض ونفاس سے ف لی اور پ ک ہونااور جنابت ہے پاک ہونا۔ مسکلہ (۲): سب ہے اضل وہ اعتکاف ہے جومسجد حرام بعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے اس کے بعد مسجد نبوی علاق کا اس کے بعد سجد بیت المقدس کا اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انظام ہوا گرجامع مسجد میں جماعت کا آنظام ند ہوتو محلّہ کی مسجد اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جهاعت بهوتی بور مسئله (۳۰):اعتکاف کی تین تنمین بن رواجب ،سنت موکده بمستحب واجب وه به ملی نذر کی جائے نذرخواہ غیرمعلق ہوجیہے کوئی مخص ہے سی شرط کے اعتکاف کی نذر کرے یامعس جیسے کوئی مخف سیشرط کرے کہ اگر میران فلاں کا م ہوجائے گا تو ہیں اعتکاف کرول گا اور سنت موکدہ وہ ہے کہ دمضان کے اخیرعشرے میں نی مالی سالترام اعتکاف کرناا حادیث سجد مین مقول مے گریست موکدہ بعض کر لینے ہے سب کے ذ مها ترجائیکی اور مستحب وہ ہے کہ اس عشرہ رمضان کے اخیر عشرے کے سواکسی اور زمانہ بیس خواہ وہ رمضان کا يبلا دوسراعشره بويااوركوني مبينه مسكله (مم): اعتكاف واجب كيلين صوم شرط ب جب كوني مخف اعتكاف كري گا تواس کوروز ہ رکھنیا ضروری ہوگا بلکدا گریہ بھی نبیت کرے کہ جس روز ہ ندر کھوں تب بھی اس کوروز ہ رکھنا لازم ہوگا اس وجہ ہے اگر کوئی مخص رات کے اعتکاف کی نبیت کرے تو وہ بھی لغو جمی جائے گی کیونکہ رات روز سے کالحل نہیں ہاں اگر رات دن دونوں کی نبیت کرے ماصرف کی ونوں کی تو پھرضمنا داخل ہوجا کیکی اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا اورا گرصرف ایک ہی دن کے اعتکاف کی نذر کرے تو پھررات ضمنا بھی داخل نہ ہوگی ۔روز ہ کا خاص اعتكاف كيليح ركهنا ضروري نهيس خواه كسى غرض سے روز و ركھا جائے اعتكاف كيليح كافى ہے مثلاً كوئى شخص رمضان میں عتکاف کی نذر کرے تو رمضان کاروز وال اعتکاف کیلئے بھی کافی ہے ہاں اس روز و کا واجب ہونا ضروری ہے نفل روزے اس کیلئے کانی نہیں مثلاً کوئی مخص نفل روزہ رکھے اور بعد اس کے اس ون اعتکاف کی نذر کرے تو تسجح نہیں ہوئی اگر کوئی مخص بورے **رمنہان کے اعتکاف کی تذرکرے اور ا**تفاق سے رمضان میں نہ کر سکے تو کسی اور مہینہ میں اس کے بدیے کر لیتے ہے اسکی نڈر پوری ہوجائیگی محرعلی الاتصال دوزے رکھتا اور ان میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ مسکلہ (۵): اعتکاف مسفون میں اوروزہ ہوتائی ہاس کے واسطے شرط کرنے کی ضرورت نہیں۔

مسکلہ (۲): اعتکاف متحب میں بھی احتیاط یہ ہے کہ روز ہ شرط ہے اور معتمدیہ ہے کہ شرط نہیں۔مسکلہ (۷): اعتكاف واجب كم يهيم أيك دن موسكتا هياورزياده جس قدرنيت كرے اوراعتكاف مسنون أيك عشره اس سنے کداعتکاف مسئون رمضان کے اخبر عشرے میں ہوتا ہاوراعتکاف مستحب کیلئے کوئی مقدار مقرنبیں ایک من بلکاس ہے بھی کم ہوسکتا ہے۔مسکلہ (۸): حالت اعتکاف میں دوستم کے افعال حرام ہیں یعنی ان کے ارتکاب ہے اگراعتکاف واجب یامسنون ہے تو فاسد ہوجائیگا اور اسکی قضا کرنا پڑے گ<sup>یل</sup> اور اگراعتکاف مستحب ہے تو ختم ہوجائے گاس لئے کداعت کاف مستحب کیلئے کوئی مدت مقررتہیں پس اس کی قضا معمی نہیں۔ پہلی تسم اعتکاف ک جکدے بضرورت باہر تکانا ضرورت عام ہے خواطبعی ہو یا شری طبعی جیسے یا خاند پیشا باسس جنابت کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں واخل ہے جبکہ کوئی مخص کھانالانے والانہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز۔مسکلہ (٩): جس ضرورت كيلية اليهة اعتكاف كي معجد سے باہر جائے بعداس كے فارغ ہونے كے وہال تيام ندكر سے اور جہاں تک ممکن ہوا لی جگدا بی ضرورت رفع کرے جومسجد سے زیادہ قریب ہومشلا یا خانہ کیلئے اگر جائے اوراس کا تھر دور ہواوراس کے می دوست وغیرہ کا گھر قریب ہوتو وہیں جائے ہاں اگر اسکی طبیعت اسینے گھرے ، نوس ہو اوردوسرى جكه جائے سے اسكى ضرورت رفع ند بوتو پھر جائز ہے اگر جمعد كى نمازكيليكى مسجد بيل جائے اور بعد نماز ک و بین تشهر جائے اور و بیں اعتکاف کو پورا کرے تب بھی جائز ہے محر مکر وہ ہے۔ مسئلہ (۱۰): بھولے سے بھی اسینے اعتکاف کی مسجد کوا بیک منت بلکه اس سے مجمی کم جھوڑ دینا جائز نبیس مسئل ( ۱۱): جوعذر کثیر الوقوع نه ہوان كيلية اين معتلف كوچهور وينامنافي اعتكاف ب مثلاً كسي مريض كي عيادت كيليّ ياكسي وويت بوع كوبيان كيلية يا الله بجمائة كويامسجد كرف كخوف سے كوان مورتوں ميں معتكف سے نكل جانا كن البيس بلكہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے محراعت کاف قائم ندرہے گا۔ اگر کسی شری باطبعی ضرورت کیلئے نظے اور اس درمیان میں خواہ ضرورت رفع ہونے کے پہلے ماہی کے بعد سی مریض کی عمیادت کرے یا نماز جنازے میں شریک ہو جائے تو مجمع مضا كفتريس-مسكله (١٢): جعدى نمازكيك ايسے وقت جائے كر تحسية المسجد اورسنت جمعه وبال یز د میکاور بعدنماز کے بھی سنت پڑھنے کیلئے تغیر ناجائز ہے اس مقدار وفت کا انداز واس محض کی رائے پر چھوڑ و پا زبردت معتكف سے باہرنكال ديا جائے تب بھى اس كااعتكاف قائم ندر ہے گامشلاكسى جرم ميں حاكم وقت كى طرف ے وارنث جاری ہواورسانی اس کو گرفتار کرے لے جائیں یاکسی کا قرض جا ہتا ہواور وہ اس کو باہر نکا لے۔ مسئلہ (۱۴۷): اسی طرح اگرشری یاطبعی ضرورت سے نکلے اور راستہ میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیار ہو جائے اور پھر معنكف تك وينجنے ميں پجمد دير ہوجائے تب بھی اعتكاف قائم ندر ہے گا۔ دوسری قتم ان افعال كى جواعتكاف ميں ناجائز ہیں۔ جماع وغیرہ کرناخواہ عمرا کیا جائے یامہوا اعتکاف کا خیال ندرہتے کے سبب ہے معجد میں کیا جائے یا

ے مطلب میے کہ جتنے وٹوں کا اعتکاف فوت ہو گیا اس کو قضا کرنا پڑیکا واجب کی قضا واجب ہے اور سنت ک ست ہے اور دمضان کے اعتکاف کے قضا کیلئے دمضان ہونا ضروری نہیں ہے البتہ روز وہونا ضروری ہے۔

#### ز کوه کابیان

مسئلہ (۱): سال گزرناسپ بین شرط ہے۔ مسئلہ (۲): ایک تسم جانوروں کی جن میں زکوہ فرض ہے سائمہ ہے اورسائمہ وہ جانور جین جن میں ہے ہاتھی پائی جاتی جیں۔ (۱) سال کے اکثر حصہ جین اپنے منہ سے چرکے اکتفا کرتے ہوں اور گھر جین ان کو کھڑے کرکے نہ کھلا یا جاتا ہوا گرنصف سال اپنے منہ سے چرکے رہے ہوں اور نصف سال ان کو گھر جین کھڑے کرکے کھلا یا جاتا ہوتو پھروہ سائمہ نہیں جین اس فرح اگر کھا س ان کیلئے گھر جین منگائی جاتی ہوخواہ وہ با قیمت یا بے قیمت تو بھروہ سائمہ نہیں جین۔ (۲) دووھ کی غرض سے یا سال کے زیادہ ہونے کیلئے یا فرب کرنے کیلئے و بھر سائمہ نہیں جین۔ (۲) دووھ کی غرض سے نہ سل کے زیادہ ہونے کیلئے یا فرب کرنے کیلئے تو بھر سائمہ نہیلا تھیں گے۔

مائمہ جانوروں کی ذکو قاکا بیان: مسئلہ (۱): سائمہ جانوروں کی زکوہ میں یہ شرط ہے کہ وہ اونت اونتی یا گائے ، بیل ، جینس ، بھینسا ، بحرا بحری ، بھیز ، دنبہ ہو ۔ جنگلی جانوروں پر جیسے ہرن وغیرہ زکو ق فرض نہیں ہاں اگر تجارت کی نیت سے فرید کر دکھ جا کیں تو ان پر تجارت کی ذکو ق فرض ہوگی جو جانور کسی دلی اور جنگلی ہے تو جنگلی ہے تو جنگلی ہے تو جنگلی ہے جا کیں گے اور اگر جنگلی ہے تو جنگلی ہے تو جنگلی ہے جو جا کیں گے اور اگر جنگلی ہے تو جنگلی ہے جو جا کیں گے اور اگر جنگلی ہے تو جنگلی ہے تو جنگلی ہے تو جنگلی ہے تو جنگلی ہے اور تیل کائے اور گائے جا کیں گئی جانور بیدا ہوا ہوتو وہ بحری کے تھم میں ہے اور تیل کائے اور گائے ہے کوئی جانور بیدا ہوتو وہ گئی جانور ہیدا ہوتو وہ گئی ہوتو اس کے تو جانور سائمہ ہواور سائمہ ہواور سائل کی در میان میں اس کو تجارت کی نیت کی اس دفت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا ۔ مسئلہ (۳): جانوروں کے بچوں میں آگر وہ تنہا کی نیت کی اس دفت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا ۔ مسئلہ (۳): جانوروں کے بچوں میں آگر وہ تنہا

ہوں تو زکو ۃ فرض نہیں ہاں اگران کے ساتھ بڑا جانور بھی ہوتو پھران پر بھی زکو ۃ فرض ہو جا لیگی ورز کو ۃ میں و ہی بڑا جانور دیا جائزگا اور سال بورا ہونے کے بعد اگروہ بڑا جانور مرجائے تو زکو ۃ ساقط ہوجائے گی۔مسکلہ (۴) . وقف کے جانوروں پرز کو ۃ فرض نہیں ۔مسکلہ (۵) :گھوڑ وں پر جب وہ سائمہ ہوں اور نرو مادہ مخلوط ہوں زکو ق ہے ماتو فی گھوڑ اا میک دینار لین پونے تین تولے چاندی دیدے اور یا سب کی تیمت نگا کر تیمت کا عالیہ وال حصد و رے مسئلہ (۱): گدھے اور خچر پر جبکہ تجارت کیلئے نہ ہول زکو ۃ فرض نہیں۔ اونث كانصاب: يادر كھوكہ يانج اونث ميں زكو ة فرض ہے اس ہے كم ميں نبيں يانج اونث ميں ايك بمری اور دس میں دواور پندرہ میں تین اور ہیں میں جار بکری دینا فرض ہے خواہ نر ہویا مادہ مگرا کیے سال ہے کم نہ ہوا ور درمیان میں کچھ نہیں پھر پچیس اونٹ میں ایک الیں اونٹی جس کو دوسرا برس شروع ہوا ور چیمبیس سے پنیتیس تک پچھ کم نہیں پھر چھنیں اونٹ میں ایک الی اونٹی جس کو تیسرا برس شروع ہو چکا ہو اور سینتیں ( ۲۷ ) سے پینتالیس تک پچھنیں پھر چھیالیس اونٹ میں ایک ایسی اونٹی جس کو چوتھا برس شروع ہو چکا ہوا ورسینتالیس ہے ساٹھ تک پچھنہیں پھرا کسٹھا ونٹ میں ایک ایسی اونٹنی جس کو یا نچواں برس شروع ہوا ور باسٹھ سے چھہتر تک بچھنبیں پھرچھہتر اونٹ میں دوالیں ادنٹنیاں جن کوتنیسرا برس شروع ہوا ورستتر سے نوے تک پچھنیں پھرا کیانو ہےاونٹ میں دوالی اونٹنیاں جن کو چوتھا برس شروع ہواور بانو ہے ہے ایک سوہیں تک کچھنیں پھر جب ایک سوہیں ہے زیادہ ہو جا کیں تو پھر نیا حساب کیا جائے گا لیمنی اگر جارزیادہ ہیں تو تجونبیں جب زیاد تی پانچ تک پہنچ جائے بعنی ایک سوپچپیں ہو جائیں تو ایک بکری اور دووہ اونٹنیاں جن کو چوتھ برس شروع ہو جائے ای طرح ہریانچ میں ایک بحری بڑھتی رہے گی ایک سوچوالیس تک اور ایک سو پینتاکیس ہوجا کمیں تو ایک دوسرے برس والی اونٹنی اور دو تمین برس والی ایک سوانیاس تک اور جب ایک سو پچاس ہوجا کیں تو تین اونٹنیاں چو تھے برس والی واجب ہوتی جب اس سے بھی برز ھ جا کیں تو پھر نے سرے سے حساب ہو گا بعنی یا نج اونوں میں چوہیں تک فی یا نج اونٹ ایک بری تین چوہتے برس والی اونمنی کے ساتھ اور پھر پچیس میں ایک دوسرے برس والی اوغنی اور چھتیں میں ایک تیسرے برس والی اونٹنی پھر جب ایک سو چھیا نو ہے ہوجا <sup>ن</sup>میں تو جارتین برس والی اونٹنی ووسوتک پھر جب اس ہے بھی بڑھ جا <sup>ن</sup>میں تو ہمیشہ اس طر<sup>س</sup> حساب چلے گا جیسا کہ ڈیڑھ مو کے بعدے جلاہے۔مسکلہ (۲): اونٹ کی زکو ۃ میں اگراونٹ دیا جائے تو مادہ ہونا جا ہے البتہ نرا کر قیمت میں مادہ کے برابر ہوتو درست ہے۔

گائے اور بھینس کا انصاب ہے اور بھینس دونوں ایک تنم میں ہیں دونوں کا نصاب بھی ایک ہے اور اگر دونوں کا خصاب بھی ایک ہے اور اگر دونوں کو ملاکر دونوں کے مثلاً ہیں گائے ہوں اور دی بھینسیں تو دونوں کو ملاکر تمین کا نصاب ہورا کر لیں کے طرز کو قامین وی جانور دیا جائے گا جس کی تعداد زیادہ ہو بینی اگر گائے زیادہ ہیں تو زکو قامین کا است دی جائے گی اور جودونوں برابر ہوں تو تسم اعنی میں میں گائے دی جائے گی اور اگر جینسیس زیادہ ہول تو زکو قامین ہیں دی جائے گی اور جودونوں برابر ہوں تو تسم اعنی میں

جو جانور کم قیمت کا ہویاتہ اوئی میں جو جانور زیادہ قیمت کا ہودیا جائے گائی تمیں گائے ہینے سی میں آیک گائے یا ہمینی کا بچر جو بورے ایک برس کا ہوز ہو یا یادہ میں ہے میں کے حقیم اور میں کے بعدا نتا لیس تک بھی یکی ہیں۔ چالیس کا یک ہمینی جب ساتھ ہو جا کی تو ایک ایک گائے ہیں ہیں ہیں جب ساتھ ہو جا کی تو ایک ایک برس کے دونے ہوئے ہیں جب ساتھ ہو جا کی تو ایک ایک برس کے دونے ہیں جب ساتھ ہو جا کی تو ایک ایک برس کے دونے ہیں جو جا کی تو ایک ایک برس کا بچر اور ایک دو برس کا بچر کوئل سے بور دو برس کا بچر اور ایک ور برس کا بچر اور ایک دو برس کا بچر کوئل سے بور ایک ہوئی سے دونے میں جا ایس کے دونے ایک برس کے اور ایک ایک برس کے جی اور ایک نصاب چالیس کا ہے ہاں جہاں کہیں دونوں نصابوں کا بیں اور جی بیدا کرتا ہو و ہاں اختیار ہے چا ہے جس کا اعتبار کر یں مثلا ایک سوجیں میں چار نے میں اور تیں نصاب چالیس کے ایک برس کے چار بی جی اور ایک ایک برس کے چار بی جی اور ایک ایک برس کے چار بی جی اور ایک ایک برس کے جی اور ایک بوجی سے جی اور ایک ایک برس کے چار بی جی اور ایک بیس کے ایک برس کے جی ہی ہیں اختیار ہو برس کے تین نے دیں۔

دی خواہ جا بیس کے نصاب کا اعتبار کر کے دودو برس کے تین نے دیں۔

بکری بھیٹر کا نصاب:

زکوۃ تے بارے میں بکری بھیٹر کا نصاب نے اور جیس بکری بھیٹر سب کیساں ہیں خواہ بھیٹر و مدار ہوجہ تو ایک سے بیں یہ معمولی ہوا کر دونوں کا نصاب بوراندہ وگر دونوں کی دانوں کو نصاب بوراہ وجاتا ہے جب بھی دونوں کو نصاب بوراہ وجاتا ہے جب بھی دونوں کو ملا پہنے ہے نصاب بوراہ وجاتا ہے جب بھی دونوں کو ملایس کے اور جوزیدہ ہوگاتوز کوۃ میں دی وہی دیا جائے ااور دونوں برا پر بیں تو افقتیار ہے جالیس بکری یہ بھیٹر ہے کم میں بھیٹر ہے ایک سوجیس تک ذاکہ میں بھیٹر ہے کم میں بھیٹر سے کہ میں بھیٹر سے بھر میں ایک بوراہ ہو ہا کہ میں بھیٹر سے ایک سوجیس تک ذاکہ میں بھیٹر سے بھر جارہ ہو ہا کہ میں بھیٹر سے بھر جارہ و سے ذیا دو ایک بھی تین بھیٹر ہیں۔ بھر جارہ و سے زیادہ یا بھیٹر ہیں۔ بھر جارہ و سے زیادہ میں بھیٹر ہیں۔ بھر جارہ و سے زیادہ میں بھیٹر ہیں۔ بھیٹر بکری کی ذکوۃ میں خواہ بھیٹر بودیا بکری۔

ز کوہ کے متفرق مسائل: مسئلہ (۱): اگر کوئی شخص حرام مال کو طال کے ساتھ ملاوے گاتو سب کی زکوہ کے متفرق مسائل : مسئلہ (۲): اگر کوئی شخص زکوۃ واجب ہونے کے بعد مرجائے تو اس کے مال کی زکوۃ اس کو واجب ہونے کے بعد مرجائے تو اس کے مال کی زکوۃ نہ کی جائے گی ہاں اگر وہ وصیت کر گیا ہوتو اس کا تہائی مال میں سے ذکوۃ لیا جائے گا کو یہ تہائی پوری

اس مسئلہ ہیں بہت ی تحقیق کے بعد متلے ہوگیا کہ اس صورت میں بھی مجموعہ کوایک ہی تھم قرار دیکرایک قتم میں ہو

ز کو قا داجب ہوتی ہوتی مجموعہ پر ہوگی۔ مثلا جالیس بحری ہیں اور جالیس بھیڑتو ایسا ہی ہوگا جیسے ای بحریاں یا اس بھیڑ

موں اور زکو قامیں آیک ہی داجب ہوگی کیئن اگر بکری دیگا تو اونی درجہ کی اور اگر بھیڑ دیگا تو اعلی ورجہ کی نفر شراس کو دونصاب

نہ کیں گاور دوج نور دانجب نئین کے جیسا کہ انعظم فی زکو قامیں اسکی تفصیل فرکور ہے۔

ایسی خرمت اور الممالین مانع زکو قانیں ہے لیکن اگر کوئی اور وجہ مانع ہوتو دومری بات ہے۔

ز کو ق کو کفایت ندکر ہے اور اگر اس کے وارث تہائی ہے ذیادہ و ہے پر راضی ہوں تو جس قد روہ اپنی خوثی ہے و ہے پر راضی ہوں لے لیا جائے گا۔ مسئلہ (۳): اگر ایک سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروش کو معاف معاف کر و ہے تو قرض خواہ اپنا قرض مقروش کو معاف معاف کر و ہے تو قرض خواہ اپنا گا اور وائی کو ز کو ق و بنا پڑے گی ہو نکہ ز کو تی سال کے بلاک کر د ہے ہے ز کو ق سال کا بلاک کر د ہے ہے ز کو ق سال کا بلاک کر د ہے ہے نہ کو اور ایس کو تا ہو مو اجب صد قات کے علاوہ صد قد و بنا ای دفت ہیں سنے ہے جبکہ ال این ضرور تو ساور اپنے اہل و عمال کی ضرور تو ساور اپنے اگل مال کا صدیق میں و بنا ہمی کر وہ ہے بال اگر وہ اپنی میں تو کل اور صبر کی صفت ہے بیقین جا نتا ہمواور اہل و عمال کو بھی اور قوم ہر کے قدر اس کے مال جس صدقہ فطروا جب ہو اس کا وہ اجب ہو اس کے مال جس صدقہ فطروا جب ہو اس کا صدقہ فطرانہ باپ پر واجب ہے نہ تو و کھنا جا ہے کہ آگر تا بال خدمت شو ہر کے باس کے مواشت کے ہو اس کا صدقہ فطرانہ باپ پر واجب ہے نہ تو ہر پر نہ خود اس پر اور اگر وہ قابل خدمت کے اور قابل مواشت کے ہو اس کا ضد قد فطرانہ باپ پر واجب ہے نہ تو ہر پر نہ خود اس پر اور اگر تو ہر کے گھر رخصت نہیں کی گئر تو گو وہ ق بل خدمت کے اور قابل مواشت کے نہ ہو اس کے اس مواشت کے نہ ہو تا س کو اس تا کہ وہ تو اس کے اس کو دہ تا کہ دمت کے اور قابل مواشت ہو ہر صال شرائی ہائی کو مور خواجب ہوگا۔

﴿ تمد حصد موم بهتی زیور کاتمام ہوا۔ حصہ چبارم کا تمریس ہے آگے تمد حصہ پنجم کا شروع ہونا ہے ﴾ تتمد حصہ پنجم بہتی زیور تنمید حصہ پنجم بہتی زیور بالوں کے متعلق احکام

ج رون طرف ہے تھوڑا تھوڑا لینا کہ سڈول اور برابر ہوجائے درست ہے۔ مسئلہ (2): رخسارے کی طرف جو بال بڑھ جائیں ان کو برابر کر دیتا یعنی خط بنوانا درست ہے۔ای طرح اگر دونوں ابروکسی قندر لے لی ج کیں اور درست کر دی جا کیں رہ بھی درست ہے۔مسئلہ (۸):حلق کے بال منڈ انا نہ جا ہے مگر ابو پوسف ے منقول ہے کہ اس میں بھی کچھ مضا کھٹنیں۔مسکلہ (۹): ریش بچہ کے جانبین اب زیرین کے بال منڈوانے کوفقہاء نے برعت لکھا ہے اس لئے نہ جا ہے اس طرح گدی کے بال ہنوانے کوہمی فقہا ہ نے مکروہ لکھا ے۔مسکلہ (۱۰): بغرض زینت سفید ہال کا چنناممنوع ہےالبتہ مجاہد کا رحمٰن پر رعب وہیبت ہونے کیلئے دور كر، بهتر بـ مسئله (١١) ناك كـ بال الحيزنان والميخ البنجي كتر والناحا بني مسئله (١٢): سينه اور پشت کے بال بنانا جائز ہے مگرخلاف اوب اور غیراولی ہے۔مسئلہ (۱۲۳): موئے زیرناف میں مرد کیلئے استرے ہے دور کرنا بہتر ہے مونڈ تے وقت ابتدائے ناف کے نیچ ہے کرے اور ہڑتال و فیبر و کوئی اور دوالگا کر زائل کرنا بھی جائز ہےاور مورت کیلئے موافق سنت کے بیہے کہ چنگی یا چیٹی ہے دور کرے استرہ نہ گئے۔مسئلہ (۱۴۷) موئے بغل میں اولی تو ہے کہ موجنے وغیر ہ ہے دور کئے جا کمیں اور استرے ہے منڈ انا بھی جائز ہے۔ مسئلہ (10):اس کے ملہ وہ اور تمام بدن کے بالوں کا مونڈ ٹار کھنا دونوں درست ہے( ت) مسئلہ (11): ہیر کے ناخن دور کرنا بھی سنت ہے البند مجاہد کیلئے دارالحرب میں ناخن اور مونچھ کا ند کٹوا نامستحب ہے۔مسئلہ (۱۷): ہوتھ کے ناخن اس تر تیب ہے کتر وانا بہتر ہے دائیں ہاتھ کی آنگشت شہادت ہے شروع کرے اور چھنگلیا تک برتر تیب کتر واکر ہائمیں چھنگلیا ہے برتر تیب کثوا دے اور دائمیں انگو تھے برقتم کرے اور پیرکی الکیوں میں وائمیں چھنگلیا ہے شروع کر کے بائمیں چھنگلیاں پرختم کرے بیتر تنیب بہتر اوراو کی ہےاس کےخلاف بھی ورست ہے۔ مسئلہ (۱۸): کئے ہوئے ناخن اور بال وفن کر وینا جاہئے وفن نہ کرے تو کسی محفوظ جگہ ڈوال وے بہمی ج نزے مرتجس وگندی جگہ نہ ڈالے اس سے بھار ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ (19): ناخن کا دانت سے کا ثما عَروہ ہے <sup>کے</sup> اس سے برص کی زماری ہوجاتی ہے۔مسکلہ (۲۰): حالت جنابت میں ہال بنانا نافن کا نیا موے زیرِ ناف وغیرہ دورکر نامکروہ ہے۔مسئلہ (۲۱): برہفتہ میں ایک مرتبہ موئے زیرِ ناف بغل کہیں ناخن وغیرہ دورکر کے نب دھوکرصاف ستفرا ہوناافضل ہے اور سب ہے بہتر جمعہ کا دن ہے کہ بال نماز جمعہ فراغت کر کے نم زکوج نے ہر ہفتہ نہ ہوتو پندر ہویں دن سہی انتہ ورجہ جالیسویں دن اس کے بعدرخصت نبیس اگر جالیس دن گزر کئے اورامور فرکورہ سے صفائی حاصل ندکی تو سنبگار ہوگا۔

#### شفعه كابيان

مسکیہ (۱) جس وقت شفیج کوخبر بنتے کی پینجی اگر فوراً منہ ہے نہ ہو کہ میں شفعہ لونگا تو شفعہ ہاطل ہو جائےگا پھراس شخص کو دعوی کرنا جا زنبیں حتی کدا گرشفیج کے پاس خط پہنچ اور اس کے شروع میں پینجر تکھی ہے کہ فالال مکال فروخت بوااورا سوقت اس نے زبان سے زبان سے زبان کے میں شفولوں گا یبال تک کرتمام خط پڑھ کی اور پھر کہا کہ میں شفولوں گا یبال تک کرتمام خط پڑھ کی اور پھر کہا کہ میں شفولوں گا تو اس کا شفو ہوگا ہے۔ مسلم اس کے باکہ بھی کا اور پیروٹر اپنی شفو ہوا کیکن بیشروار ہو جو کو آنارہ پیروٹر اس سے شفو تو ساقط ہوا کیکن چو ککہ بدر شوت ہے اس لئے بدرہ پیروپر لیمنا دیتا حرام ہے۔ مسلم (۳): اگر بنوز حاکم نے شفو نہیں درای تھ کہ شفیع مرکب اس کے وارثوں کو شفونہ بینے گا اور اگر خریدار مرکبا تو شفو باتی رہے گا۔ مسکلم (۳) شفیع کو خربی کی کہ معلوم ہوا کہ کم قیمت کا بکا ہے اس وقت شفو ہے سکتا کہ اس وقت شفو ہوا کہ کم قیمت کا بکا ہے اس وقت شفو ہے سکتا ہے اس مورتوں میں کہا کہ دومراخر پدار ہے یا پہلے من تھ کہ نصف بکا ہے اس مورتوں میں کہا کہ دومراخر پدار ہے یا پہلے من تھ کہ نصف بکا ہے ہو معلوم ہوا کہ پورابکا ہے۔ ان صورتوں میں کہا کہ دستر داری ہے شفو باطل نے موگا۔

مزارعت یعنی هیتی کی بنانی اورمسا قاۃ یعنی پھل کی بنائی کا بیان

مسئلہ (۱): ایک مخص نے خانی زمین کسی کود کیرکہا کہم اس میں کھیتی کرد جو پیدا ہوگا اس کوفلا پ نسبت ہے تقتیم کرلیں کے بیمزارعت ہے اور جا کڑہے۔مسکلہ (۲): ایک مخص نے باٹ لگایا اور دوسرے مخص ہے کہا کے تم اس باغ کوتینچو خدمت کرو جو پھل آئے گاخواہ ایک دوسال یا دس بارہ سال تک نصف نصف یا تین تہائی تقتیم کرلیا جائے گا بیدسیا قاۃ ہے اور بیابھی جائز ہے۔مسکلہ (۳): مزارعت کی درتی کیلئے اتنی شرطیں مبیر\_(۱)زمین کا قابل زراعت ہونا\_(۴)زمینداروکسان کاعاقل اور بالغ ہونا\_(۳)مدت زراعت کابیان كرنانيج كابيان كروينا كه زميندار كابوگايا كسان \_ (٣) جنس كاشت كابيان كروينا كه يبهو به وينكم ياجومثانا (۵) كسان كے حصد كاذ كر جو جانا كەكل بىدارواريس كس قدر جو كا۔ (٦) زين كوخالى كرك كسان كے حوالے كرنا\_(4)ز مين كى پيدادار ميس كسان اور ما لك كاشر يك رمهنا\_( ٨ ) زمين اور خخم ايك شخص كا بونا اور بيل اور محنت وغیرہ امور دوسرے کے ہونے یا ایک کی فقط زمین اور ہاتی چیزیں دوسرے کے متعلق ہوں۔مسکلہ (س):اگران شرا نظامیں ہے کوئی شرط مفقو د ہوتو مزارعت فاسد ہوجائے کی۔مسئلہ (۵): مزارعت فاسدہ میں سب پیدا دار جے والے کی ہوگی اور دوسر مے خص کواگر وہ زمین والا ہے تو زمین کا کرا پیموافق وستور کے معے گا در اگر وہ کا شنکار کا ہے تو مزد دری موافق دستور کے لیے گی گرید مزدوری اور کرایداس قدر ہے زیادہ نہ دیا جانیگا جوآپس میں دونوں کے تغیر چکا ہے لینی اگر مثلاً آ دھا آ دھا حصہ تغیرا تھا تو کل پیداوار کی نصف ہے زیادہ نددیا جائے ارمسکلہ (۱): بعدمعاملہ مزارعت کے اگر دونوں میں ہے کوئی شرط کے بموجب کام کرنے ہے انکارکردے تواس سے بزورکام لیاجائے گااگر نیج ولاا ٹکارکرے تو اس برز بردتی نہ کی جائیگل مسکلہ (۷) اً مردونوں عقد کرنے والوں میں ہے کوئی مرجائے تو مزارعت باطل ہوجا نینگی۔مسئلہ (۸): اگر مدت معینہ مزارعت گزرجائے اور بھیتی کی نہ ہوتو کسان کوز مین کی اجرت ان زائد دنو ال کے عوض میں ای جگد کے دستور کے مطابق دی ہوگی۔مسکلہ (۹) بعض جگہ دستور ہے کہ بٹائی کی زمین میں جو غلبہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو

حسب معاہدہ باہم تعتبیم کر لیتے ہیں اور جواجناس جری وغیرہ پیدا ہوتی ہےاس کوتقسیم نہیں کرتے بلکہ بیکھوں كحساب سے كاشتكار سے نقر لكان وصول كريتے ہي سوطا ہرا تو بوجدا سكے كدية شرط خلاف مزارعت بناج ئز معلوم ہوتا ہے مگراس تاویل ہے کہ اس قتم کی اجناس کو پہلے ہی ہے خارج از مزارعت کہا جائے اور باعتبار سرف کےمعامد سابقہ میں یوں تفصیل کی جائے کہ دونوں کی مراد بیٹھی کے فلاں اجناس میں عقد مزارعت کرتے ہیں اور فلاں اجناس میں زمین بطور اجارہ کے دی جاتی ہے اس طرح جائز ہوسکتا ہے تکر اس میں جانبین ک رضامندی شرط ہے۔مسکلہ (۱۰): بعض زمینداروں کی عاوت ہے کہ علاوہ اپنے حصہ بٹائی کے کا شتکار کے حصه بیں پچھاورحقوق ملازموں اور کمینوں کے بھی نکالتے ہیں سواگر بالتقطع تھہرالیا کہ ہم دومن یا چ رمن ان کا حقوق لیں سے تو بینا جائز ہے اور اگر اس طرح مخبرایا کدایک من میں ایک سیر مثلاً تو بید درست ہے۔ مسئلہ (۱۱): بعض لوگ اس کا تصفیه نیس کرتے کہ کیا ہو یا جائےگا پھر بعد میں تکرار دقضیہ ہوتا ہے یہ جائز نہیں یا تو اس تخم کا : متصریحاً لے نے یاعام اجازت دیدے کہ جوجا ہے بونا۔ مسئلہ (۱۲): بعض جگہرسم ہے کہ کا شنکارزمین میں چنم یاشی کرکے دوسر نے لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے اور بیشر طائفبرتی ہے کہتم اس میں محنت و خدمت کر وجو کچھ حاصل ہوگا ایک تنہائی مثلاً ان محتنع ل کا ہوگا تو بیعی مزارعت ہے جس جگہ زمینداراصلی اس معاملہ کو ندرو کہا ہو وبال جائزے ورندجائز نہیں۔مسکلہ (۱۴س):اس اور کی صورت میں بھی مثل صورت سابقہ عرفا تفصیل ہے بعض اجناس توان عاملوں کو بانٹ دیتے ہیں اور بعض میں فی بیکہ پچھ نفتد دیتے ہیں پس اس ہیں بھی ظاہراً وہی شبه عدم جواز کا اور وہی تاویل جواز کی جاری ہے۔ (ق)مسئلہ (۱۲۷): اجارہ یا مزارعت میں ہارہ سال یا کم وبیش مدت تک زمین سے منتفع ہو کرمور دومیت کا دعویٰ کرنا جیسا اس وفت رواج ہے محض باطل اور حرام اورظلم وغصب ہے، بدون طیب خاطر مالک کے ہرگز اس سے نفع حاصل کرنا جائز نبیں اگر ایسا کیا تو اسکی پیداوار بھی خبیث ہےاور کھانا اس کا حرام ہے۔مسکلہ (۱۵): مساقاۃ کا حال سب باتوں میں مثل مزارعت کے ہے۔ مسئلہ (١٦): اگر مجل ملکے ہوئے درخت پر درش کردے اور مجل ایسے ہوں کہ یانی وینے اور محنت کرنے ے بڑھتے ہول تو درست ہے اور اگران کا بڑھنا پوراہو چکا ہوتو مسا قاۃ درست ند ہوگی جیسے کہ مزارعت کہ میتی تیار ہونے کے بعد درمت نبیں مسکلہ (۱۷): اور عقد مساقاۃ جب فاسد ہوجائے تو محل سب درخت والے کے ہو تکے اور کام کرنیوالے کو معمونی مزدوری ملے گی جس طرح مزارعت میں بیان ہوا ہے۔

## نشے دار چیز وں کا بیان

مسکلہ (۱): جو چیز بینی اور بہنے والی نشے وار ہوخواہ وہ شراب ہو یا تاڑی یا بچھاوراس کے زیادہ پینے سے نشہ ہو ہا تا ہواس کا ایک تطره بھی حرام ہے اگر چداس قلیل مقدار سے نشہ ند ہوای طرح دوا میں استعمال کرنا خواہ پینے میں یالیپ کرنے میں نیز ممنوع ہے خواہ وہ نشہ وار چیز اپنی اصلی بئیت پررہے خواہ کسی تصرف سے دوسری شکل ہو جائے ہر حال میں ممنوع ہے بہال سے انگریزی دواؤں کا حال معلوم ہو گیا جس میں اکثر اس تسم کی چیزیں

ملائی جاتی ہیں۔مسکلہ (۲): اوز جو چیز نشد دار ہو گریٹی نہ ہو بلک اصل ہے مجمد ہو جیسے تم باکو، جا کفل ، افیون وغیرہ اس کا تھم یہ ہے کہ جومقد اربالفعل نشہ پیدا کرے یا اس سے ضررشد یہ ہووہ تو حرام ہے اور جومقد ارنشہ نہ لائے نہ اس سے کوئی ضرر بہنچے وہ جائز ہے اور اگر ضادہ غیرہ میں کیا جائے تو کچھ مضا کقہ نہیں۔

شركت كابيان

شرکت دوطرح کی ہےایک شرکت املاک کہلاتی ہے جیسے ایک شخص مرحمیا اور اس کے ترکہ میں چند وارث شریک میں یارو پیدملا کر دو مخصوں نے ایک چیزخرید کی یاایک شخص نے دومخصوں کو کوئی چیز ہمہہ کر دی اس کا تھم یہ ہے کہ کسی کو کوئی تصرف بلا اجازت ووسرے شریک کے جائز نہیں۔ دوسری شرکت عقو د ہے یعنی دو فخصوں نے باہم معاہدہ کیا ہم تم شرکت میں تجارت کرینگے اس شرکت کے اقسام واحکام یہ ہیں۔ مسئلہ (۱): ایک شم شرکت عقو د کی شرکت عنان ہے بیعنی دو فخصوں نے تھوڑ اُتھوڑ اروپیہ بہم پہنچا کرا تھ ق کیا کهاس کا کیژایاغله یااور پچیخر پدکر تجارت کریں اس میں بیشرط ہے کہ دونوں کا راس المال غذ ہوخواہ رو پہیے ہو یا اشرنی یہ پیسے سوا کر دونوں آ دی پچھا سباب غیر نفذ شامل کر کے شرکت سے تجارت کرنا ہو ہیں یا ایک کا راس المال نقذ ہواور دوسرے کا غیر نفذیہ شرکت سیحے نہیں ہوگی ۔مسئلہ (۲): شرکت عنان میں جائز ہے کہ ایک کا مال زیادہ اور ایک کا کم اور نفع کی شرکت ہا ہمی رضا مندی پر ہے بیعنی اگر بیشر طائفہرے کہ مال تو کم وزیادہ ہے مکرنفع برابرتقسیم ہوگا یا مال برابر ہو مکرنفع تنین تنہائی ہوگا تو بھی جائز ہے <sup>لے</sup> مسئلہ ( m ): اس شرکت عنان میں ہرشریک کو مال شرکت میں ہرتشم کا تصرف متعلق تجارت کے جائز ہے بشرطیکہ یہ خلاف معاہدہ نہ ہولیکن ایک شریک کا قرض دوسرے سے نہ ما نگاجائیگا۔مسئلہ (۴۷):اگر بعد قراریانے اس شرکت کے کوئی چیز خریدی نہیں گئی اور مال شرکت تمام یا ایک مخص کا مال تلف ہو گیا تو شرکت باطل ہو جا لیگی اور آیک محض بھی اگر شریک چھٹرید چکا ہے اور پھر دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا تو شرکت باطل نہ ہو گی مال خرید دونو ں کا ہوگا اور جس قدراس مال میں دوسرے کا حصہ ہے اس حضنہ کے موافق زرشن اس دوسرے شریک ہے وصول کرلیا جائے گا مثلا ایک مخف کے دس رو ہے تھے اور دوسرے کے پانچے دس روپے والے نے مال خرید لیا تھا اور یا نج رویے والے کے رویے ضائع ہو مجئے سو یا نج رویے والا اس مال میں مکث کا شریک ہے اور وس رو ئے والا اس سے دس رویے کا ممک نفتر وصول کر کے گایعنی تین رویے بائے آنے جار بائی اور سستدویہ مال شركت برفر وخت بهوگا به مسئله (۵): اس شركت مين دونول شخصون كو مال كامخلوط كرناً ضرورنبين صرف زياني ا یج ب وقبول سے بیشر کت منعقد ہوجاتی ہے۔ مسئلہ (۲): نفع نسبت سے مقرر ہونا جا ہے یعنی آ دھ آ دھا یا تین تہائی مثلاً اگر بول تغیرا کہ ایک مخص کوسورو ہے ملیں کے یاقی دوسرے کا بیرجا تزنبیں۔مسکلہ (۷): ا کے تتم شرکت کی عقو دشرکت ضائع کہلاتی ہے اور شرکت تقبل بھی کہتے ہیں جیسے دو درزی یا دورنگریز باہم

يعنى ايك كودوتها ألى اور دوسر كوايك تبالى \_

معاہدہ کرلیں کہ جوکام جس کے پاس آئے اس کو قبول کر لے اور جوم دوری طے آپس بیں آدھوں آدھ یا تمن تہائی یا چوتھائی وغیرہ لیک خیرا سے بائٹ لیس ہے جائز ہے۔ مسئلہ (۸): جوکام ایک نے لیا دونوں پر لازم ہو گیا مثلا ایک شریک نے ایک کپڑا سے کیلئے لیا تو صاحب فرمائش جس طرح اس پر تقاضا کر سکن ہے دوسر ابھی مزدوری دوسرے شریک سے بھی سلواسک ہے ای طرح جیسے یہ کپڑا سینے والا مزدوری ما تک سکتا ہے دوسر ابھی مزدوری لے سکتا ہے اور جس طرح اصل کومزدوری دینے سے مالک سبکدوش ہوجاتا ہے ای طرح آگر دوسرے شریک کوویدی تو بھی پری الذمہ ہوسکتا ہے۔ مسئلہ (۹): ایک شم کی شرکت وجوہ ہے بینی ندان کے پاس مال ہے نہ کوئی ہنرو پیشر مرف باہمی پر قرار دیا کہ دووری انداروں سے ادھار مال لیکر بیچا کریں اس شرکت بھی ہم مرک شریک دوسر سے کا ویکن ہوگا اور اس شرکت میں جس نسبت سے شرکت ہوگی ای نسبت سے نفع کا استحقاق ہو کا بینی آگر خریدی ہوئی چیزوں کو بالصف مشترک قرار دیا گیا تو نفع بھی تین تہائی تقسیم ہوگا اور اگر مال کو تین مرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک اور کا کی مشترک شرک الدیا گیا تو نفع بھی تین تہائی تقسیم ہوگا ۔

﴿ تترحد بنيم بنتي زيركاتمام بوا- نصد ششم بفتم بشتم ، ديم ع كانترنيس بآ محصر نم كانترا يا ب- ﴾

تتمه حصهم بهبتني زبور

تمہید: ۔ چونکہ بہتی زیور میں مسائل مخصوص بالرجال نہیں ای طرح اس کے حصہ نم میں امراض مخصوص بالرجال نہیں ای طرح اس کے حصہ نم میں امراض مخصوص بالرجال نہیں لکھے سے اورائی منیم ویکے بیار بالرجال نہیں اور ایکی منیم ویکے اورائی منیم الرجال بھی اس میں شائل کردیئے جائیں اس کے کا تب بھی حکیم مولوی محمصطفیٰ معا حب ہیں۔ (کتبداشرف علی عند)

### مردول کے امراض

جریان: ۔اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب سے پہلے یا بیشاب کے بعد چند قطرے سفید دودھ کے رنگ کے سے
گریاں سے ضعف دن بدن بڑھتا ہے اور چاہے کیسی ہی مجمدہ غذا کھائی جائے گر بدن کونہیں گئی آدمی ہمیشہ
د بلا اور کمز ور رہتا ہے اور جب بڑھ جاتا ہے تو معدہ بھی خراب ہوجاتا ہے بھوک نہیں لگتی اور جو پچھ کھایا جائے
ہضم نہیں ہوتا دست آتے ہیں قبض ہوجاتا ہے۔ جریان کے مریض کو جب قبض بہت ہوجاتا ہے تو علاج بھی
مشکل ہوجاتا ہے کیونکہ اکثر دوا تھی جریان کی قابض ہوتی ہیں ان سے قبض برمحتا ہے اور قبض سے جریان کو
مشکل ہوجاتا ہے کیونکہ اکثر دوا تھی جریان کی قابض ہوتی ہیں ان سے قبض برمحتا ہے اور قبض سے جریان کو
زیادتی ہوتی ہے اس واسطے اس کے علاج سے غفلت مناسب نہیں شروع تی ہی توری سے علاج کرلیں۔ جریان
کی کئی تشمیں ہیں ۔ایک ہے کہ مزاج ہی گری بڑھ کر خون اور منی ہیں صدے آجائے اس کی علامت ہے کہ وہ قطر سے جو چیشا ہے سے کہ اور اور سوزش کے
قطر سے جو چیشا ہے سے پہلے یا بعد ہی آتے ہیں بالکل سفید نہوں بلکہ کی قدر در دری ماکل ہوں اور سوزش کے

یعنی جارحصول میں سے ایک کوتمن حصاور دوسرے کوایک حصد ملے گا۔ دسویں حصد کا تحدر سال آداب المعاشرت کو مجمنا جائے۔

ساتھ تکلیں بلکہ پیٹا ہے میں بھی جلن بیدا ہوتی ہے اور علامات بھی خون کی گرمی کے موجود ہوں جیسے گرمی کے موسم میں جریان کوزید وقی ہونااورسردی میں کم ہوجانایا سردیانی سے نہائے ہے آرام یا تا۔علاج: ۔ بیسفوف کھا ئیں ۔ گوند ببول ، کتیر ا، چینی ، گوند ، طباشیر ، کشته گلعی ،ست بهروز ہ ، داندالا بُخی خورد ، کھلی ببول ،ستاور ، تال کھانہ،موسلی سیاہ،موسئی سفید ،موچ س،گوند نیم ،اندر جوشیریں۔سب تین تین ماشدکوٹ حیمان کر پکی کھانٹر وے جارتولہ ملا کرنونو ماشد کی پڑیاں بنائیں اور ایک پڑیا ہرروز گائے کی تازہ چھاچھ یاؤ مجر کیساتھ مجانس اگر گائے کی جید جے میسر نہ ہوتو بھینس کی سہی اگر بیھی نہ لیے تو مصری کے شربت کے ساتھ کھا کمیں بیسلوف سوزاک کیلئے بھنی مفید ہے۔ پر ہیز رگائے کے گوشت اور جملہ گرم چیز وں سے جیسے بیتھی ، بیکن ،مولی ،گڑ ، تیل وغيره - جريان كي اس فتم مين كسي قدرتر شي كااستعال چندال معنز بين بشرطيكه بهت برانا ہو گيا ہو - دوسراسفوف نہایت مقوی اورسوزش بیشا ب اوراس جریان کومفید ہے جوگری سے ہو۔ چھوٹی مائیں ، طباشیر، زبرمبر و خطائی، تالمکھانہ، جبح بندسرخ گلاب،زیرہ،وصنیہ، پوست، بیرون، پستہ، داندالا بچکی خورد، حیصالیہ کے بھول سب جیم جے ، شہ امل کے بیج کی گری دوتو لدکوٹ جیمان کر برگد کے دود ہیں بھگوئیں اور سامیے بیں خشک کر کے پھر موصلی سفيد بموصلي سياه ، شقاقل مصري بثعلب مصري سب جارجار ماشيكوث جهان كرمصري جارتوله پيس كرملاكر جه جه ، شد کی پڑیاں بنالیں اور ایک پڑیا ہرروز دود ہد کی کیساتھ میا تھیں۔ تیسراسفوف گرم جریان کیلئے مفید ہے اور بھوک بڑھ تا ہے اور مسک بھی ہے۔ تعلب مصری جمم خرفہ، کشتة قلعی ، بن سلوچن ، کبر ہائے شمعی ، گلنار ، مخزمم کدوئے شیریں، بہمن سرخ سب چید چید ماشہ مصطلّی روی دو ماشہ ماز و چخم ریحان نیمن نیمن ماشہ کوٹ چیعان کر مصری جارتولہ آٹھ ماشہ چیں کرملا کر تھی تین ماشہ کی پڑیاں بنالیں پھراکی پڑیاضبح اور ایک پڑیا شام مصری کے شربت کے ساتھ میانکیں۔ جریان کی دوسری متم وہ ہے کہ مزائ میں سردی اور رطوبت بڑھ کریٹھے کمزور ہو کر پیدا ہو۔علامت یہ ہے کہ مادہ منی نہایت رقیق بواورا حتلام اگر ہوتو ہونے کی خبر بھی نہ ہواور منی ذراارا دہ ہے بالكل باراده خارج بوجاتي بوء علاج مددوا كما تمير اندرجوشيري بسمندر كيل بخم كونج بخم بياز جم أعمن عاقر قرعا، ریوندچینی مب ساڑھے دی دی ماشہ کوٹ چھان کرمیں پڑیاں بنالیں۔ پھرایک انڈالیس اورسفیدی اس کی نکال ڈائیں اور زردی ای میں رہنے دیں پھرا کی پڑیا دوائی مذکور کی کیکراس اعظر ہے میں ڈالیس اور سوراخ آئے ہے بندکر کے بھوبھل میں انڈے کو ٹیم برشت کر کے کھالیں ای طرح بیں دن تک کھا کی ۔سنوف مغنظ منی اورممسک سنگهمازه خشک گوند ببول جه خیرها شه ماز و مصطکی روی تبین تبین ما شه ، نشاسته ، تال مکهانه ، تعلب مصری چارچار ماشدکوٹ جھان کرمعری ڈھائی تولہ ملاکر سفوف بتالیں اور پانچ ماشہ سے سات ماشہ تک تازے پانی کے ساتھ کھا ئیں اور اس تتم میں جوارش کمونی ایک تولہ ہرروز کھانا مفید ہے۔ ایک قتم جریان کی وہ ہے کہ اگروہ بہت ضعیف ہوجائے اور جربی اسکی بھل کربصورت منی نکلنے لگے مید حقیقت میں جریان نہیں صرف جریان کے مشابہ ہونے سے اس کو جریان کہدو ہے ہیں اس کی علامت بیے کہ بعد بیشاب یا قبل بیشاب ا یک سفید چیز بلاارادہ نکلے اور مقدار بہت زیادہ ہوادراس کے نکلنے سے ضعف بہت محسوس ہو نیز امراض گردہ

يهلے ہے موجود ہول جيے در در رو پھرى ريك وغيره علاج معون ليوب كبير بہت مفيد ہے يكرده كوطانت و بن ب ضعف باه اور جربی پیشاب می آنے کو دور کرتی ہے اور مقوی تمام بدن ہے۔ نسخہ یہ ہے۔ مغزیسة ، مغز فندق،مغز با دام شیری، حدید الخضر اء،مغز اخروث،مغز چلغوزه،مغز حب الزلم، مابی روبیان،خولجان، شقاقل معرى بهن سرخ ، بهن سفيد ، تؤورى سرخ ، تؤورى زرد ، سوته الله يطي بوع دار چينى بلكى سب يون نونو ماشه، بالجيمز، ناگرموَته، لونگ، كبابه، حب فلفل بخم گاجر بخم شلغم بخم ترب بخم بياز ، خم اسپست ، خم بليو ن اصيل، اندر جوشيري، درونج عقر بي مزيجورسوا يانج يانج ماشه، جوزيوالحوتري چيزيله، بيپل ساژيھ تين تين ما شده تُعلب مصری ،مغز زارجیل ، چُژول کا مغز نیعنی نبیجا بختم خشخاش سفید ساز مصیستر ه ستر ه ماشد، سورنجان شیری، بوزیدان، بودینه خشک سب سات سات ما شدعو دغرقی ساز جیم جیار ماشه، زعفران مصطلّی رومی ، تو دری سفید سات سات ماشد، ماییشتر اعرانی بونے سات ماشد سب سینمالیس دوائی بین کوٹ جیمان کرشہد خالص ا یک سویا نجی تولید کا قوام کر کے ملالیں اور عزر ساڑھے جار ماشداور مشک اصلی سواد و ماشد پیس کر ملالیں اور ورز ق نقره يجيس عدداورورق طلا پندره عددتموز عشهد مين كرك خوب ملالين اور جيرماشه جرروز كمائيس بيمجون نہایت مقوی اور ہاہ کو پڑھانے والی ہے مرکسی فقد رگرم ہے جن کے مزاج میں گری زیادہ ہووہ اس دوسری مجون کو کھا تمیں اس کا نام مجون لبوب بارد ہے۔ مجون لبوب بارد مغز بادام شیریں جمم خشفاش مغز بخم خیارین ایک ا يك توله مغز هم كدوئ شيري ، مونظه ، خولنجان ، شقاقل مصرى دس داشه ، مغز هم خريز ه ، هم خرفه چه چه ماشه كتير ا چار ماشه بمغز چلغوز و ، تو دری زر د ، تو دری سرخ جخم گزر جخم بلیون امیل دود و ماشدگوث جیمان کرتر بمجین خراسانی بالميس توليكا قوام كرك ملاليس خوراك سات ماشه مجون ليوب كاايك اورنسخه ب اس كانام جون ليوب مغير ہے۔ تیت میں کم اور نفع میں مجون لیوب بیرے قریب ہے۔ مقوی دماغ وگر دہ ومثانداور رافع نسیان اور رنگ نكالنے والى اورمنى پداكر في والى ب\_مغزيادام شيري مغزاخروث مغزيدة مغزصة الخضر اومغز چلغوزو، حب الزلم مغزنندت مغزنارجيل مغزحب القلقل فخم خشخاش بودرى سرخ بنودرى سفيد ، تل دهوے بوے تخم جرجير ، تخم پياز ، تخم شلغم ، تخم اسپست اميل ، بهن سفيد ، بهن سرخ ، سوئد ، پيل ، كبابه ، خرف ، وارچيني قلمي ،خولنجان ، شقاقل معرى جخم بليون الميل مب ايك ايك توليكل ستائيس دوائي بين \_خوب كوث حيمان كرشهدا كياسي توليه مِن لمالين بجرمات ماشه الكياة له تك كما كير...

ضعف باہ اور سرعت کا بیان: ضعف باہ کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ خواہش نفسانی کم ہو جائے دوسرے بید کہ خواہش نفسانی کم ہو جائے دوسرے بید کہ خواہش بر بوری قدرت نہ رہے۔ بعضول کو ان دونوں صور تول جی سے ایک صورت چیش آئی ہے اور بعضول جی دونوں جمع ہو جائی ہیں۔ بعضول کو ان دونوں جمع ہو جائی ہیں۔ جس کو صرف ورسری صورت ہیں ۔ جس کو صرف ورسری صورت ہیں آئی ہے اور جن کو صرف ورسری صورت ہیں آئے ان کو کھانے کی دواکی ضرورت ہے اور جن کو صرف ورس کی صورت ہیں آئی ہے ان کو لگانے وونوں قسموں کی ضرورت ہے ان کولگانے کی دواکی احتیاج ہے اور اگر دونوں صور تیں جمع ہوں تو کھانے اور لگانے دونوں قسموں کی ضرورت ہے۔ ضعف باہ کا بالکل تھے جا تا عدہ علاج طبیب ہی بہت غور کے ساتھ کرسکتا ہے اس لئے اقسام کی ضرورت ہے۔ ضعف باہ کا بالکل تھے جا تا عدہ علاج طبیب ہی بہت غور کے ساتھ کرسکتا ہے اس لئے اقسام

اوراساب چھوڑ کریہال کثیر الوقوع فتمیں اور سل سل علاج لکھے جاتے ہیں۔ضعف باہ کی پہلی صورت یعنی خواہش نفسانی کا کم ہوجانا اس کے کئی سبب ہوتے ہیں ایک بیر کہ آ دمی بعجہ غذا غاطر خواہ نہ ملنے یا عرصہ تک بیار رہنے یا کسی صدمہ کے دبلا اور کمزور ہو جائے جب تمام بدن میں ضعف ہوگا تو توت باہ میں ضرورضعف ہوج نیگا۔علاج بیہ ہے کہ غذاعمہ و کھا تھیں اور دل ہے صدمہ آور رنج کوجس طرح ممکن ہو ہٹا تھیں اور سویا زیاد ہ کریں اور جب تک قوت بحال ہو تورت سے علیحدہ رہیں اور معجون لیوب کبیر ادر معجون صغیر اور معجون لیوب ہارواس کیلئے نہایت مفید ہے۔ یہ تینول نسخ جریان کے بیان میں گزر کے ہیں۔ ایک سبب خواہش نفسانی کم ہونے کا بیہ ہے کہ دل کمزور ہواس کی علامت بیہ ہے کہ ذراہے خوف اور صدمہ ہے بدن ہیں لرزہ سامعلوم ہوئے لگے اور مزاج میں شرم وحیا حدہے زیا دہ ہو۔علاج ہیہے کے دواء المسک اور مفرح دوائیں کھا کیں اور زیادہ شرم کو بہ تکلف کم کریں۔ دواء المسک کانسخہ بہتی زیور حصہ تم میں گزر چکا ہے اور مفرح نسخ آ گے آتے میں انشاء اللہ تع لی ۔ آبک سبب خواہش نفسانی کے کم ہونے کا یہ ہے کہ د ماغ کمزور ہوجائے علامت یہ ہے کہ مجامعت سے در دسر یا تقل ساعت یا پریشانی حواس بیدا ہو۔علاج قوت و ماغ کیلئے حرمرہ بیس یا میوہ کھایا کریں حرمرہ کانسخہ مقوی د ماغ اور مغلظ منی اور مقوی باہ ہے۔مغز بخم کدوئے شیریں ہمغز بخم تر بوز ،مغز بخم پیشاء مغز با دام شیری سب جیر تیر ماشد یانی میں پیس کر سنگھاڑ ہے کا آٹا تعلب مصری کیسی ہوئی جیر جیر ماشدملا کر تھی ج رتولہ ہے بکھار کرمصری ہے بیٹھا کر کے بیا کریں۔میوے کی ترکیب بیہے کہ ناریل اور چھو ہارا اور مغزب با دام شيري اور تشمش اورمغز چلغوزه يا ؤياؤ مجراور پسته آ دها پاؤ ملا كرركه كيس اور نين چارتوله جرروز كهايا کریں اور اگر مرغوب ہوتو ہسنے ہوئے چنے ملا کر کھا کیں نہایت مجرب ہے اور چند نسخے مقوی د ماغ حلوے وغیرہ کے آئے آئے ہیں۔ایک سبب خواہش نفسانی کے کم ہونے کا یہ ہے کہ اگر گردہ میں ضعف ہو ہی تم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کوکوئی مرض گردہ کار ہتا ہے جیسے پیقری ،ریگ وغیرہ ۔علاج ۔اگر پیقری یاریک کا مرض ہوتو اس کا علاج ما قاعدہ طبیب ہے کرائیں اور اگر پھری یاریگ کی شکایت نہ ہوتو گردے کی طاقت کیلئے معجون لبوب کبیر یامعجون لبوب صغیر یامعجون لبوب بارد کھا ئیں ریہ تینوں نسنے جریان کے بیان میں گزر چکے۔ مجھی خوا ہش نفس ٹی تم ہونے کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ معدہ یا جگر میں کوئی مرض ہوتا ہے۔علامت اسمی بھوک نہ لگتا اور کھانا ہضم نہ ہونا ہے۔اس کا علاج بھی با قاعدہ طبیب ہے کرائیں اوراس مرض ہے صحت ہوجائے کے بعد معجون ذرعونی کھائیں اس کانسخد آ گے آتا ہے۔

# ضعف ماه كيلئے چند دواؤں اور غذاؤں كابيان

حلوه مقوی باه اور مغلظ منی ، دافع سرعت ، مقول دل و د ماغ وگر ده: ثعلب معری دو توله، چهو باره آده پاؤ، موسلی سفید، موسلی سیاه، شقاقل معری، بهن سفید، بهمن سرخ ایک ایک توله کوئ چهان کر سیب و یا یق عمده کددکش مین نکالے بوئ آدھ سیر ان سب کوگائے کے پانچ سیر دودھ میں پکا کیس کہ کھویا سا

ہوجائے پھر آ دھ سیر تھی میں بھون لیس کہ پانی بالکل نہ دے اور سرخ ہوجائے پھر جیں اغدوں کی زردی کو علیہ ما ہوجائے پھر جیں اغدوں کی زردی کو علیہ میں اورخوب ایک ذات کرلیس پھر کھی کھاغڈ ڈیڑھ سیر ڈال کرایک جوش دے لیں طوا بن جائیگا پھر تاریل اور بستہ اور مغز بیدا نہ چارچار آولہ مغزیا دام شیریں پانچے تولہ مغز قندق دوتو لہ خوب کوٹ کر طالبی اور جوز بواجوزی چھ جھ ماشہ زعفران دو ماشہ مشک خالص ڈیڑھ ماشہ بھرت کیوڑہ چارتو لہ جس کھرل کر کے خوب آمیز کرلیس خوراک دوتو لہ سے چھتو لہ تک جس کواغراموافق نہ ہوڈا لے۔

حلوه مقوی با ومقوی معده بموک لگانیوالا دافع خفقان مقوی د ماغ چبره پررنگ لا نیوالا: ـ سوجی یا ؤ بجرهمی آ دھ میر میں بمونیں پھرمعری آ دھ سیر میں طا کرحلوہ بتالیں پھر بن سلوچن داندالا پکی خور د اورمغز ، بادامشیرین تین تولیددارچینی قلمی چه چه ماشه، گاؤزبان بگل گاؤزبان ایک ایک توله، ثعلب معری حارتوله کوٹ حيمان كرملاليس،مغز نارجيل مغزخم كدويئ شيري چارچارتوله خوب كوث كرملاليس اور مفك ويزه ماشه زعفران ایک ماشد عرق کیوژه جارتوله میں تھس کر ملالیں اور جاندی کے درق تین ماشتھوڑ ہے شہد میں حل کر کے سار ہے حلوے میں خوب ملاکیں اور دونولہ ہے جار تولہ تک کھائیں اگر کم قیمت کرنا ہوتو ملک نہ ڈالیس میہ طواز چورتوں کوہمی نہایت موافق ہے۔ بیطواضعف باہ کی اس تئم میں بھی مفید ہے جوضعف قلب ہے ہو۔ گا جر کا حلوه: \_مقوی باه مغلظ منی مقوی دل و د ماغ فربهی لا نیوالا ، دافع سرعت ،مقوی گرده\_گاجر دیسی سرخ رنگ تین سیرچیمیل کر ہڈی دور کر کے کدوکش میں نکال لیس اور مفز نارجیل اور چیو ہارا یاؤ بھر، ان دونوں کو بھی كدوكش مين نكال ليس بمرتعلب مصرى، شقاقل مصرى ببهن سرخ ببهن سغيد ، موسلى سفيد ، موسلى سياه سب دودو تولدكوث جمان كران سب كوكائ كے دودھ جارسير ميں يكائيں كد كھويا سا ہوجائے پھرايك سيرتمي ميں بھوئيں اور شکر سفید دوسیر ڈال کر حلوہ ہنالیں پھر گوند نا گوری جارتو لہ کشتہ قلعی جوز بواجوتری چیے چیے ہاشدا ندر جوشیری ستا در دودونوله،الا پچې خورد جيد ماشدکوت جيمان کرملاليس اورمغزيادام شيري مغزيسة ،مغزجم کدوئے شيري پانچ پانچ توله كوث كر دُالين اور زعفران تين ماشه منتك خالص دُيزه ماشه عرق كيورُ الين حل كر كے خوب آميزش كركين خوراک دوتولہ ہے یا نج تولہ تک اگر قیمت کم کرنا ہے تو مشک نہ ڈالیں۔ بیطوہ بھی ضعف باہ کی اس قتم میں جو ضعف قلب سے ہومفید ہے۔ تھی کوار کا حلوامقوی باہ ومغلظ منی نافع درد کمرودرور یکی استکماڑے کا آثامغر تھی كوارآ دهآ ده سيرهمي آ ده سير مي بجونين اورشكر سفيد آ ده سير ملا كرحلوا كرليس اور جيار تولدروز جياليس دن تك کھا ئیں۔ بے حدوہ ان لوگوں کیلئے ہے جن کے مزاج میں بہت سردی ہویا جوڑوں میں درور ہتا ہویا فالج یا لقوہ کمی ہو چکاہو۔ سرد حزاج عورتوں کیلئے بھی بے صدمغید ہے۔ بعض اوگوں کوسرعت انزال کی شکایت بہت زیادہ ہوجاتی ہاں میں علادہ اور خرابیوں کے ایک بیمی نقصان ہے کہ اولا دہیں ہوتی وہ اس کولی کو استعال کریں۔طب شیر، مصطلی روی، جدوار جوتری دارچینی قلعی تعلب مصری شقاقل مصری، بهمن سرخ بهمن سفید، درونج عقر بی، پوست بيرون، پسته،نشسته، جند بيدستبر بلمغز چلغوز و ,سونهه، بزاراليخ ,سفيدسب چارجارر تي ، ماې روبيال تين ماشه ,مغز جند بيدستبركا كمانا جائز نبيس اس كے بجائے كشية فولا داور كيله مدير جار جاررتي ڈ اليس

بدام شیری ایک دان نزسفران دورتی خوب باریک پی کرافیون خانص ساڑھے چار ماشد بانی بیل گھول کرادویہ فرکور ملالیں پھر مشک خانص دورتی بخیر خانص دورتی ورزق نقر ہسات عدد ورق طلاء ساڑھے تین عدد کھرل کر کے خوب ملالیں اور کائی مرج کے برابر گولیاں بنالیں اور ایک گولی تین گھنٹ بل مجامعت سے کھائیں اگر دودھ موافق بوتو دودھ کے ساتھ ورث ایک گھونٹ بانی کے ساتھ جن کونزلہ زکام اکثر رہتا ہودہ زکام سے آرام ہونے کے بعد چندروز تک آیک گوئی ہرروز بوقت میں کھاتے رہیں تو آئندہ زکام نہ ہواورا گرافیون کھانے والا افیون مجھوڑ کر چندروز اسے کھائے تو افیون کی عادت چھوٹ جاتی ہے جم بقدرت اس کو بھوڑ دے۔

دوسری کم قیمت گولی مانع سرعت: ۔ عاقر قرعاء مازوئے سبز چھ چھ ماشد، داندالا پنگی کلال دوتولیخم ریحان تین تولہ مصطلّی روی ایک تولد کوٹ چیمان کر پانی ہے گوندہ کر دودو ماشد کی گولیاں بنالیس بھرتین کولی می معت سے دوتین گھنٹہ پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ کھا کیں۔

غذامقوى باہ اورمغلظ منى: \_ اڑوكى وال باؤ بحرليں اور بيازكا عرق اس بيں ڈاليں كما چى طرح تر بو ج ئے ايك رات بھيگا رہنے ديں پھرسايہ بيں نشك كرليں اى طرح تين دفعہ تر وخشك كر كے تھاكے دوركر كے ركھ ليں پھر مرروز ہونے دوتو لدال بيں ہے ليكر بيں كر پكى كھانڈ ہونے دوتو لداور كھى ہونے دوتو لدال ميں كيكر بيں كر پكى كھانڈ ہونے دوتو لداور كھى ہونے دوتو لدال سے كرائر ديكھيں \_ جريان كرائے ہوئے كھايا كريں ۔ جاليس دن كھائيں اور كورت سے على دور بيں پھراثر ديكھيں \_ جريان كے واسطے بھى ازبى مفيد ہے۔

غذامقوى باه مولد منى وافع درو كمرمقوى كرده: \_ كائكى اوركائكى دودهاور پسة كاتيل إو إو مجرليس اور ملاكر پكائيس يبال تك كه باؤ مجرره جائے بحرا يك صاف برتن يس ركه ليس اور مرروزم كودوتوله سے جارتوله تك كھاياكريں۔

غذامقوی با ه وگرده مولدمنی اور قریب باعثدال: مین عده برزے دانہ کے لیں اور بیاز کے پانی میں بھوکھی اور سامید میں بھوکی اور سامید میں خٹک کریں ای طرح سات دفعہ اور کم از کم تین دفعہ کر کے چیں کرمعری ہم وزن ملاکر رکھ لیں اور ایک تولہ مین کو اور چیو ماشہ رات کو سوتے وقت دود مدے ساتھ کھایا کریں۔

عُذامقوى با دسر دمزاجول كيلية: \_ بياز كاپانى نجوزا بواپاؤ مجر بشهندخالص باؤ مجرطا كر پكائيس كه پاؤ مجرره جائے چر ذيز ه توله سے تين توله تک گرم ياني يا جائے كے ساتھ سوتے وقت كھايا كريں \_

غذامقوی باه ومقوی بدن مولدمنی اور فربهی لا نیوالی: \_مغز حب اِنقلقل ،مغزیادام ثیری ،مغری رق، مغز اخروت پانچ پانچ نولد\_مغز نارجیل ،مغز چلغوزه سات سات تولدسب کوالگ الگ کوئیں پھر زسخه توله تند سفید کا گاڑھا توام کریں اورا میک ماشد مشک خالص اور تین ماشدز عفران عرق کیوژه میں حل کرے ای توام میں ملا مرمغزیات ندکوره بالاخوب ملالیں اور ڈیڑھ تولد ہر دوز کھایا کریں آگر کم قیمت کرنا ہوتو مشک نداز الیس ۔

ا اگریکا کر کھا کمی تب مجی کوئی حرج جیس نہایت مزیدار ہے

طوہ مقوی باہ ومعدہ ۔ جے عدہ یاؤ بحرلیں اور بیاز کے پانی میں یا خالص بانی میں بھگوئیں جب پھول جب کیول جب کمیں گائے کے تھی میں بائی میں بھگوئیں جب پھول جب کمیں گائے کے تھی میں یا کسی تھی میں خفیف بھون لیس پھر برابران کے چلغوز ہلیں اور دونوں کو کوٹ کرائے شہر میں ملالیس کے جس میں گندھ جائے۔ پھر مصطلکی رومی اور دارچینی قلمی ایک ایک آبولہ باریک بیس کر ملالیں اور سینی میں ڈال کر جمائیں اور ختلیاں کاٹ کرر کھ لیس اور دونولہ سے یا بھی تولہ تک کھایا کریں۔

دوا کم خرج مقوی باہ: ۔ پنے عمد ہ بڑے جیمانٹ کر دوتولہ دات کو پانی میں بھکور کھیں صبح کو پنے پانی میں اسے نکال کرا کیدا کی کیں ۔ بعد از ال وہ پانی شہد میں اڈکر پی لیس بعض اوگوں کواس ہے ۔ بعد نفع ہوا۔ لبطور اختصار چند مقوی باہ غذاؤل کا ذکر: ۔ گوشت مرغ، گوشت گوسفند تز فر بہ، برندوں کا گوشت لبطور اختصار چند مقوی باہ غذاؤل کا ذکر: ۔ گوشت مرغ، گوشت گوسفند تز فر بہ، برندوں کا گوشت لبھی شدت انڈا خاص کر دار چینی کالی مرج اور خواتجان کے ساتھ یا نمک سلیمانی کے ساتھ، چھلی کے انڈ ہے، چروں اور کیوتروں کے سرتھی، دودھ، جاول ، انڈوں کا خریز لینی خاگینہ۔

معجون زرعونی کانسخه: کالی مرچ ، پیپل ، مونظه ،خرفه ، دارچینی ،لونگ ایک ایک ماشه ،تو دری سرخ ، تو دری سفید ، بهمن سفید ، بهمن سرخ ، بوزیدان ، اندر جوشیری ، قسط شیری ، تاگر موقعه ، بالچیز نین نین ماشه کوث حجان کرسا ژبھے بار و تولیشهد خالص میں طاکر دکھ لیں اورا یک تولدروز کھایا کریں۔ بیہ جون طبیعت میں جوش پیدا کرتی ہے اور جس کو پیشا ب زیاد و آتا ہواس کو بھی بے حد مفید ہے۔

گریهٔ کرم ہے تھنڈے مزاج والے کھا تیں

خالص بانچ تولد ملا کرمجون کاسا قوام کرکیں اور جارتولہ روز کھایا کریں مجرب ہے۔

ضعف **باه کی دوسری صورت کابیان**: ۔ دوبیہ ہے کہ خواہش نفسانی بحال خود ہو گرعضو تناسل میں کوئی نقص یر جائے اس وجہ سے جماع پر قدرت نہ ہواس کی تی صورتیں ہیں ایک ہے کہ صرف ضعف اور ڈھیلا بن ہو۔ علاج یہ ہے کہ میدطلا بنالیں اور حسب تر کیب مندرجہ لگا تیں۔ ہڑتال طبقی سنکھیا سفید، مینھا تیلیہ، نوشاور ج روں دوا کیں دودونو لہ لیں اورخوب ہاریک بی*یں کرگائے کے خالص تھی* یا دُ بھر میں ملالیں اور یارہ دونو لہ اس میں خوب حل کرلیں <sup>ا</sup> پھراو ہے کے کر چھے میں ڈال کر ملکی آئے ہے دیا کمیں یہاں تک کہ دوا کمیں جل کر کو مَد ہو جائیں پھراد پراد پر کا تھی نتھار کر چیعان کرشیشی میں رکھ لیس پھر بودت شب اس میں پھر ہری ڈبوکر ہاکا ہلکاعضو تناسل برلگائیں اس طرح کرحشفہ لیعنی سیاری اور نیچے کی جانب جے سیون کہتے ہیں بچی رہے اوراو برے بنگلہ یان اوراگر ند ملے تو دیسی بان ذراگرم کرکے لپیٹ دیں اور ضبح کو کھول ڈالیس سات روزیا چودہ روزیا کیس روز ایہائی کریں اور زمانی استعال تک مختدے یانی اور جماع ہے پر ہیز کریں اور اگر اس کے استعال کے زمانہ میں روٹی اور پنیرغذار تھیں تو بے حدمفید ہے۔اس طلاء سے تکلیف بہت کم ہوتی ہے اور آبلہ وغیرہ کیجھ میں ہوتا۔بعضوں کو ہالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی اگر کسی کوا تفا قا تکلیف ہوتوا بیک دودن کو تاغہ کریں یا کافورگائے کے مسكه بيس ملاكرال ويں اورا يک صورت بدہے كه عضو تناسل جي خم پڑجائے اس كا علاج بدہے كه پہلے گر ہ كے زم كرنے كى تدبيركر في جائے بعدازال توت كى زم كرنيكى دوايہ ہے۔ نيخ سوئن جيد ماشد آ دھ ياؤ يائى بيس ايكا كيس جب خوب جوش آجائے مل کر چھان کرروغن بابونہ دوتولہ ملا کر پھر پیا کیں کہ یانی جل کرتیل رہ جائے پھر مرغی ک چربی، بیطخ کی چربی، گائے کی تلی کا گوده موم زرودو دونولد طلاکر آگ پرر کھ کرایک ذات کر لیس اورشیشی میں حفاظت سے رکھ لیں بھرمبع کے وقت گرم کر کے عضو تناسل پر ملیں اور ہاتھ سے سیدھا کریں اور آ دھے گھنٹہ کے بعدگل بابونداکلیل الملک بنفشه چه چه ماشد آ ده میر بانی میں بکا کر جمان کراس بانی سے دھاریں تین جاردن یا ا یک ہفتہ غرض جب تک بچی ورجواس کواستعمال کریں پھر توت کے واسطے وہ طلاء جو پہلی تسم میں گزر چکا ہے بترکیب ندکورلگائی بہایت مجرب ہے۔اور بیطلا وبھی مفید ہے مغزیجم کرنجوہ، جائفل ،لونگ، یا قرقر عا وو دو ہ شہ ہاریک چیں کرسینڈ ھے کے دود ہوسے گوند ہ*ا کر گولیال بنالیس پھر وفتت ضرور*ت ذرای گولی تمن چار بوند چمبلی کے تیل میں تھس کرنگا تمیں او پر ہے بنگلہ پان گرم کر کے باندھدیں ایک ہفتہ یا چودہ دن ایسا ہی کریں۔ اورایک صورت بیہ بے کی عضو تناسل جز میں سے پتلا اور آ کے سے موٹا ہوجائے بیمرض الحراجلق بالواطت سے بيدا ہوجاتا ہے۔علاج۔مينڈک کی چربی سواتولہ عاقر قرعاساڑ ھے دس ماشد، گائے کا تھی ساڑھے تين توله، اول تھی کوگرم کریں پھرچے نی ملا کرتھوڑی دیر تک آنچے ہر رکھ کرا تارلیں اور عاقر قرعابار یک پیس کر ملا کرایک گھنٹہ تک خوب حل کریں کہ مرہم ساہو جائے پھر نیم گرم کیپ کر کے پان رکھ کر کچے سوت سے لیبیٹ ویں رات کو اسكى اصل تركيب مد ہے كەسب دواكوتياركر كے ايك بالشت چوڑے اور ايك بالشت لمبے كيڑے برمرجم كى طرح پین کرنی بنا کرایک طرف ے جلائی اور تیل شیکے اس کوچینی کے برتن میں لے لیں وہ طلا ہے۔

لیمیٹیں اور صبح کو کھول ڈالیں ایک ہفتہ تک ایسا ہی کریں۔ شعیم ہد:۔ مینڈک دریائی لیرنا چاہئے کیونکہ خشکی کے مینڈک کی چائی ایسان کے جات کا استعمال جائز نہیں کے دریائی کی پیچان سیب کداس کی انگلیوں کے جاتے میں پر دہ موتا ہے جسیا کہ بیٹے کی انگلیوں کے جاتے میں اگر دریائی ملناد شوار ہوتو بجائے اس کی جربی کے دون نہ بخون یارون مبلسان یا گائے کی جربی یا مرغی کی جربی یا بیٹے کی جربی ڈالیس۔

اس مرض کے واسطے سینک کانسخہ:۔ ہاتھی وانت کا برادہ دوتولہ، تنے پانچے ماشہ، مال کنگی، کا لے ال او نو ماشہ، انبہ ہلدی ایک تولہ میدہ لکڑی، مصطلکی رومی، وارجینی، عاقر قرعا تین تین ماشہ، اونگ دو ماشہ کوٹ جہمان کر ہونی شیں باندہ کر ال کے تیل بیس بھکو کر گرم کر کے سینک کریں ایک ہفتہ یا کم از کم تین دن سینک کریں ایک ہفتہ یا کم از کم تین دن سینک کریں ایک ہفتہ یا کم از کم تین دن سینک کریں ایک ہفتہ یا کہ ان کم تین دن سینگ کریں ایک ہفتہ وہ لیپ کریں جس بیس میں نڈک کی چہ بی ایک ہفتہ وہ لیپ کریں جس بیس میں نڈک کی چہ بی کے اس کے بعد ایک ہفتہ یا چودہ دن وہ طلاء میں جو بہائ میں جو بہائ میں ہونہ اور اور یارہ ہے۔

تنیسری تشم ضعف با 8: ۔ کی بیہ بے کہ خواہش نفسانی بھی کم ہوا درعضویں بھی فرق ہواس کیلئے کھانے کی دوا کی ضرورت ہے اور لگانے کی بھی ۔ کھانے کی دوائیس تشم اول میں گزریں اور نگانے کی تشم دوم میں بیان ہوئیں ،غور کر کے انہی میں سے نکال لیں۔

چند کام کی با تنیں: ۔ باہ کی دوائی بسااد قات الی بھی ہوتی ہیں جن میں کچلہ یا اور کوئی زہر بلی دواہوتی ہے البدا احتیاط رکھیں کہ مقدار سے زیادہ نہ کھا کے میاد الکی جگہ نہ رکھیں جہاں بچوں کا ہاتھ پہنے جائے میادا کوئی کھا لے خاص کر طلا و دغیرہ خارجی استعال کی دواؤں میں ضروراس کا خیال رکھیں۔ کیونکہ طلے بہت کم زہر سے خالی ہوتے ہیں۔ طلا و کی شیشی پر اس کا نام بلکہ لفظ زہر ضرور لکے دے اور کوئی غلطی سے کھانے کی زہر بلی دوایا طلا و کھالے تو سب سے بہتر ہے کہ جس سے وہ دوایا طلا منگایا ہواس سے دریافت کریں کہ اس میں کوئساز ہر تھا۔ بحر طبیب یا ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔

# كثرت خوابهش نفساني كابيان

بعض دفعہ اس خواہش کو کم کرنیکی ضرورت پیش آتی ہے اس واسطے علاج بھی لکھا جاتا ہے اگر خواہش نفسانی کی زیادتی بود جوش جوانی اور تج د کے ہوتو سب سے عمدہ علاج شادی کرتا ہے اورا گرمیسر نہ ہوتو سب سے عمدہ علاج شادی کرتا ہے اورا گرمیسر نہ ہوتو سید دو ایکھا کیں ۔ تخم کا ہو ، تخم خرفہ پنینیس ماشہ د حضیہ ساڑھے دی ماشہ گلنار، گل نیلوفر، گل سرخ سات سات مات ماشہ کا فورایک ماشہ کوٹ چھان کر سیعول مسلم ساڑھے دی ماشہ ملا کر سفوف بنالیس اور نو ماشہ ہر روز کھا کمی ماشہ کا فورایک ماشہ کو دو ایک میں اور خور کی استعال استعال میں درست ہوجاتا ہے بہت چھوٹا ہو کدوہ غیر ذک روح بھی شار ہوتا ہے اور باا ذرح بھی پاک ہے خارجی استعال اس کا درست ہوجاتا ہے بہت چھوٹا اور بڑا سب پاک ہی گرمینڈک کا مارٹا کراہت سے خال نہیں اس کی بحث طبی جو ہم مفسل کو رک

اورسیسکاایک کڑا کمر برگردہ کی جگہ باخصیں اور ترش چیزیں زیادہ کھا کیں اور شنڈے پانی ہے نہایا کریں۔
بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہا گر جماع کا اتفاق ہوتو بے صد ضعف ہوجاتا ہے یااحتلام کی کثر ہے ہوتی ہے ففیف سا بخار آنے لگتا ہے اور دماغ پریشان ہونے لگتا ہے ان کا علاج ہے ہے کہ پہلے تو لیدمنی کی کی کی کوشش کریں بعد از اس قوت اور غلظت کی اس طرح کہ پہلے وہ سغوف کھا کیں جوگرم جریان کے علان میں بیان ہواجس میں پہلی دوا گو تد بول ہے اور گائے کی چاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں چگر خرفہ بیم کا ہو، گل بیان ہواجس میں پہلی دوا گو تد بول ہے اور گائے کی چاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس میں چھر کے خرفہ بیم کا ہو، گل ایک ماہ تک کھایا جاتا ہے اس میں تھی تمین ماشد اور ہو حالیں اور کم از کم ایک ماہ تک خلظت اور توت کیلئے مجون لہو ہار دیا اثنا میں جریان کی یا کثر ہے اس کی جاتا ہے اس کی شخصف ہو کے بیان میں گز رہے جیں اس کی خلات اور توت کیلئے مجون لہو ہار دیا گا جرکا صادہ موتو کی کھا کیں۔ ان کے نشخ ضعف ہو کے بیان میں گز رہے جیں

كثرت احتلام: يبمى كرى سے ہوتا ہے بھى سردى سے اس كا علاج وہى ہے جو جريان كا تھا۔ جريان کے باب میں سے فور کر کے نکال لیں اور سوتے وقت سیے کا گلزا کمر میں گردوں کے برابر یا ندھنا مجرب ہے۔ فاکدہ: ۔ جماع فعل طبعی ہے اور بقائے سل کیلئے ضروری ہے محرکشر ت اس کی استے امرانس پیدا کرتی ہے۔ضعف بصر تفل ساعت، چکر،رعشہ،ورد کمر،دردگردہ، کثرت پیٹا ب بضعف معدہ بضعف قلب خصوصاً جس كوضعف بصر بإضعف معده ياسينے كاكوئى مرض ہواس كو جماع نہا بت مصر ہے غذا ہے كم از كم نين محن بعد جماع کا عمدہ ونت ہے اور زیادہ ہیٹ بھرے براور بالکل خلواور تکان میں مصر ہے اور بعد فراغ فورا یانی بی لینا یخت معنر ہے۔خصوصاً اگر شندا ہو۔فائدہ:۔ بس کو کثرت جماع سے نقصان پہنچا ہووہ سردی اور گرمی ہے يج اورسون ميں مشغول مواورخون برد هانے اور خطى دوركرنے كى تدبيركرے مثلاً دوره بير يا صوات كالبركهائ ياليم شت اغرايا كوشت كى يخنى استعال كرے اگر باتھ پيروں ميں رعشه محسوس ہود ماغ اور كمرير بلك تمام بدن يرجمهلي كاتبل يابابونه كاتبل طے اور رعشه كيلئے بيرووا مفيد ہے۔ شہد دوتو له كيكر جاندي كے ورق تمن عدداس میں خوب مل کر کے جان لیا کریں جسکو جماع ہے ضعف بصارت ہو گیا ہووہ و ماغ پر بکٹر ت روغن بادام یار وض بنفشه یاروغن جمهنی طے اور آنکھ بر بالائی بائد مصاور گلاب نیکائے۔ اگر بمیشه بعد جماع کوئی مقوی چیز جیسے دودھ یا حلوائے گاجریاا تڈ ا کھالیا کریں یا ما اللحم نی لیا کریں اوران تد ابیر کے یابندر ہیں جوابھی ذکر ہوئی مضعف کی تو بت بھی نہ آئے اور رعشہ وغیرہ کوئی مرض پیدا نہ ہواس بارے میں سب ہے عمده دودھ ہے جس میں سوٹھ کی ایک گرہ یا جھوہارے اوٹائے گئے ہول۔ قائدہ:۔ امساک کی زیادہ ہوس اخير مين نقصان لاتي ہے خصوصاً اگر کچلہ يا دهتوره وغيره زہريلي دوائيں کھائي جائيں امساك كيلئے وہ كولي كافى مجميل جوسرعت كے بيان ميں فدكور بوئى جس ميں سونے كے درق بھى ميں۔

### چند متفرق نسخ

طلاء مقوی اعصاب اور عضو میں درازی اور فربھی لانیوالا: ۔ چیو نے برے برے سات عدد

قبرستان میں سے لائیں ایک ایک ایک و مارکر فورا ووتولہ رقبی چمپلی خالص میں ڈالتے جا کیں پیرشیشی میں کر کے کاگ مغبوط لگا کرایک ون رات بجری کی مینگوں میں فن کریں پھر نکال کرخوب رگڑیں کہ جیونے تیل میں حل ہوجا کیں پھر نیم کرم ملیں ۔ ترکیب ملنے کی یہ ہے کہ پہلے عضو کو ایک موٹے کپڑے سے خوب ملیں جب سرخی پیدا ہوجا ئے فورا ایرتیل مل کرچھوڑ ویں پندرہ ہیں روز ایسانی کریں۔

دوا مجفف رطوبت ومضیق: ۔ مازودو ماشد شکوفداذ خرا یک ماشد جیمان کرا یک کپڑا گلاب بیں بھگوکراس دوا ہے آلود و کر کے استعمال کریں ۔

لندومقوی با و: \_ چھو ہارے، پنے بھنے ہوئے پاؤ پاؤ کھر کوٹ جھان کر پیاز کے پانی سے گوندہ کراخروٹ کے برابرلڈو بنالیں اورا بیک منے اورا بیک شام کھایا کریں چھو ہارے کومع تشکی کے ٹیس یا تشکی کوعلیحدہ نکال کر آٹاکر کے ملالیں ۔

معجون نہا بیت مقوی باہ: ۔شہد پنیتیس تولہ کا قوام کریں۔ بینہ مرغ ہیں عدد کوابال کران کی زردی نکال لیں اور سفیدی پھینک دیں پھرزردی کواس شہد میں ملا کرخوب حل کریں کہ مجون می ہوجائے پھر عاقر قرعا، لونگ ،سونٹھ ہرایک یوٹنے چونتیس ماشہ کوٹ مجھان کر ملالیں اورا بیک تولہ ہرروز کھالیا کریں۔

 شاہترہ، چائنہ ، سر چھوکہ داندالا یکی خورد، پوست ہلیا زرد، پوست ہلیا کا بلی، نیل تنظی ، بر فد تھی، برادہ صند آین دو دو تولہ، سناء کی تمین تولہ دات کو پانچ سر بانی بھی بھور کھیں اور شی کو دو سیر گائے کا دود ہذال کرع ق ساڑھے پانچ سیرکشید کر ہی اور تمین دن رکھنے کے بعد چھولہ ہر دوزشر بت عماب دو تولہ طاکر بیا کر ہیں۔ ان قد ہیر دن سے آتھک کے زخم بھی بلا خارجی دوا کے بھر جاتے ہیں اورا گرخارتی دوا کی ضرورت ہوتو بیرم ہم لگا ہیں۔ چھالیہ، کچلہ ، مرج سیاہ سوا چارچار جارتی دوا کے بھر جاتے تھو ماشہ داندالا بچکی کلال سواتولہ ، مر دارسنگ ، سنگ جراحت، مرج سیاہ سوا چارچار ماشہ، نیلا تھوتھا ساڑھے تھو رتی ، دھوا نہ بھڑ بھو نجے کے بال کا تمین ماشہ سب دواؤں کواس طرح بھونیں کہ جل نہ جا کیں پھر بار یک چیں کرگائے کے تھی اکس تولہ جس طاکر کا فورسوا چار ماشہ پیس کر طالیس اور زخمول پر لگا کیں بیمر ہم چھاجن کیلئے بھی نہایت مفید ہے۔ فاکدہ:۔ آتھک دالے کو زیادہ گری وغیرہ جسے گائے کا گوشت تیل بینگن میتھی وغیرہ بھیشہ کو پر ہیز چا ہے اور زیادہ ٹھنڈی چیز ہی بھی جیسے تر بوز گری وغیرہ

سوزاک کابیان: بیشاب کے مقام میں اندرزخم پڑجانے کوسوزاک کہتے میں اس کا علاجے شروع میں آ سانی ہے ہوسکتا ہے اور پرانا ہو جانے کے بعد نہایت دشوار ہے۔علاج۔ پیلے زخم کے صاف ہونیکی بعدازاں مجرنے کی تدبیر کریں اس طرح کدار تدی کا تیل جارتولددودھ میں ملا کرشکرے میٹھا کرے بیس اور ہردست کے بعد گرم یانی بیس دو پہرکوسا کوواند دورھ میں بکا ہوا شام کودودھ جاول کھاویں ایکے دن پیشندائی بیس۔ لعاب ریشہ علمی پانچ ماشیخم خرفہ پانچ ماشہ پانی میں نکال کرشر بت بنفشہ دوتولہ حل کر کے پئیں اور اگر بہروز ہ کا تیل ال جائے تو دو بوندوہ بھی بتائے میں کھا کمی تیسرے دن پھر اریڈی کا تیل بموجب ترکیب مذکوراور چوتھے دن شعندُ انَّی اور پانچویں دن پھرارنڈی کا تیل اور جینے دن ٹھنڈائی بیّنں۔غذا برابرسا گودا نہ اور دودھ میاوں رہے۔ نتیوں مسبلوں کے بعد بیسنوف کھائیں۔ شورہ قلمی تین تولہ سنگ جراحت مفزقتم خیارین بتم خرفہ جتم کاسی، خارختک، نشاسته نونو ماشه کل ارمنی سمنع عربی، ربوند چینی، حب کا نمخ، ست بهروزه،مغزختم تربوز، دم الاخوين جير جيره اشدكوث جيمان كر پکي كھانڈ كميار ه توليد طاكرنونو ماشدكى پڑياں بناليس پھراكيب پڑيا كھاكراو پر سے تخم خیارین پانچ ماشه یانی چس چی کر چھان کرشر بت بر وری بارود وتوله ملا کریئیں، پندرہ دن یا کم از کم ہفتہ بحر کھا کیں،غذادود ھ جاول یا شنڈی تر کاریاں اور گوشت ہو بعدازاں پیسفوف کھا کیں اگر یکھ ضرورت باتی رہی موطباشير، گندهك زردسات سات ماشد مغز تحم خيارين چوده ماشه جم خرفه، كتير ابلدي چارچ ررتی ، مرکی دورتی ، مكنار جهرتى ، زرشك افيون خالص ، زرادند مدحرج ايك ايك ماشه، تل د صلے بوئے ساڑھے تيرہ ماشه كوٹ جِعان کر کچی کھاٹھ برابر ملا کرنونو ماشہ کی پڑیاں بتالیں اور ایک پڑیا ہرروز تازہ یانی کے ساتھ بھائکیں اگر قبض كرية ووتوله منقى رات كوسوت وفت كهاليا كريس كم ازكم بندره روزية مغوف كهائمي بعد صحت مبيز ميس دن وه عرق مصفی پئیں جوآ تشک کے بیان میں گزراجس میں پہلا جزوچوب چینی ہے سوزاک والے ومرج کم کھانی جا ہے اور کھال کی علی مبت مفید ہے اور جو یر بیز آتشک کے بیان میں گزراوہ بیال بھی ہے۔

پچکاری: ۔ نافع سوزاک، تو تیا کھیل کیا ہوا تین ماشہ سمرمہ پیا ہوا، دم الاخوین، پیکری، سفید بریاں، سنگ جراحت چھ چھ ماشہ خوب باریک چین کرا گھور کے پتول کے پانی اور مہندی کے چنول کے پانی چھٹا تک چھٹا تک مجمولات کے جوادر بحری کے دودوھ آ دھ پاؤیس ملا کر دوتہہ کپڑے چھان کر کا پی کی پیکاری ہے جسی شام پیکاری لیس ایک نے چا ون کو کا فی ہے تو تیا کی کھیل اس طرح ہوتی ہے کہ اس کوچیں کر کسی برتن میں جگی آگ پر تھیں اور جلات رہیں جب رنگ ہاکا بڑجائے کام میں لا کیں۔ فا کھ ہے: کہی سوزاک میں پیشاب کا مقام بند ہوجاتا ہے اس صورت میں اگر پانی ہے دھاریں ایک کردھاریں آگر کسی طرح نہ کھلے ڈاکٹر سے سلائی ڈلوائیں۔

خصید کا او پر کوچڑھ جاتا: اس مرض میں چنگ بھی ہوجاتی ہے اور بیبتاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ علاج ۔گل بابونہ، اکلیل الملک بختم کتان، سیوس گندم دوسیر پانی میں پکا کر دھاریں اور ہینگ، مرز نجوش، فرنیون، اکلیل الملک،گل بابونہ تین تان ماشہ کوٹ چھان کر شہد میں طاکر نیم گرم لیپ کریں اور مجون کمونی یا جوارش زرعونی کھائیں اس کانسخ ضعف باہ کے بیان میں گزراغذا بھی مقوی کھائیں۔

آنت اتر نا اور فو مطے کا پروستا: پیٹ میں آنوں پر چاروں طرف سے کی جھلیاں لیٹی ہوئی ہیں ان میں سے نئے کی ایک جھلی میں فوطوں کے قریب دوسوراخ ہیں ان سوراخوں کے بردہ جانے یا بھٹ جانے سے اندر کی جھلی مع آنتوں کے یا با آنتوں کے یا اندر کی جھلی بھی بھٹ کر آنتیں فوطوں میں لئک پڑتی ہے اس کو آنت اتر نا کہتے ہیں۔ عربی میں ان آنتی ہے اور بھی فوطوں میں پانی آجا تا ہے اس کو عربی میں ادرہ کہتے ہیں اور بھی صرف ریاح آجاتے ہیں اس کو تیل دیتی ہے ہیں اس بحث کو تین تنم میں بیان کیا جاتا ہے۔

قشم اول: \_آنت ارّ نے کے بیان میں بیمرض بہت ہو جواٹھائے یا کودنے یا بہت شکم سری پر جماع کرنے وغیرہ سے ہوجاتا ہے۔علاج۔ چت لیٹ کرآ ہستہ آہت دہا کراہ پر کو بڑھا کیں اگر دہانے سے دیڑھے و گرم پانی سے دھاریں اور دغن بالانہ گرم کر کے لیس اور تطمی پانی میں پکا کر بائدھیں جب بڑھ جائے یہ لیپ کریں تا کہ آئندہ ندار ہے۔گنارا قاقیہ، مازوی سبز، ایڈوا، کندرجوزالسرو، پڑھا کیں جب بڑھ جائے یہ لیپ کریں تا کہ آئندہ ندار ہے۔گنارا قاقیہ، مازوی سبز، ایڈوا، کندرجوزالسرو، رال، گوکل، ابہل سب چے چے ماشہ کوٹ چھان کرشر لیش بری کھوہ کے پانی میں پکا کر ملاکر کیڑے پرلگا کر چپکا کیں اور پٹی باندھ دیں اور تین دوزتک جے اٹنائے رکھیں یہ لیپ فتی کی جمل قسموں کو مفید ہے خواہ آئت ار کی ہویا ریاح ہویا اور پہلے ہواہ کریں اور ریاح ہو باپانی ہواورغذا صرف شور بادیں بعد تین دان کے آہت اٹھاوی اور شہلے دیں اور یہ لیورو کوئی تحت چیز اسے لیگوٹ باند ھے دہا کریں۔ ایک تدیر ہمایت مفید سے ہواں آئت ار نے کہ وقت پھولا پن معلوم ہوتا تھا کہ اس سے وہ جگہ ہروقت و فی رہاں سے چھوروز میں وہ موراخ بندہ ہوجاتا ہے اور آئت ارنے کو اندیشہ بالکل نہیں دہنا لیک نہیں دہا تھا کہ اس سے چھوروز میں وہ موراخ بندہ ہوجاتا ہے اور آئت ارنے کو کاندیشہ بالکل نہیں دہنا لیک نہیں دہنا کو اندیشہ بالکل نہیں دہنا لیک نہیں کہ وہنالوں گاتا کہتے ہیں الی پیٹیاں انگریزی نی نی ہوئی ہی بکتی ہیں۔

آ نت اترنے کے واسطے پینے کی دوا: معجون فلاسفہ سات ماشہ یامعجون کمونی ایک تول کھا کراو پرے

سونٹ پانچ ماشہ پانی میں چیں کر گلفتد آفنانی دوتولہ ملا کر پیکن مجون فلا سفہ متواتر چندروز تک کھانا جملہ اقسام فتن کومفید ہے <sup>ل</sup>ے بادی چیزوں سے پر جیزر کھیں۔

قتم دوم: ۔قیلہ ریکی بعنی فوطوں میں ریاح آجانے کے بیان میں باجرہ اور نمک اور بھوی دودوتو لہ کیروو پہلی بنا کر گفاب میں ڈال کر بینکیس اور دارجینی قلمی میں کر بابونہ کے تیل میں ڈاکر آکٹر بلاکر میں اور یہ گولی کھا یا کر میں ۔ تخم کرف، انیسون روی، اسپند مصطکی، زعفران سب سات سات ماشہ بوست بلیلہ کا بلی، بوست بلیلہ آمد ساڑھے دی وی ماشر سکتے ، گوکل ساڑھے تین تین ماشہ بود بندخشک قسط شیر میں، نر بچور، دروئ عظر بی، اسارون بونے دو ماشہ کتے اور گوکل کو بانی میں محول کر باقی دوائی کوٹ جھان کر ملا کر گوبی س پند کے برابر بنائیس اور ساڑھے چار ماش میں اور موں زیادہ مفید ہادر بادی چیز دل سے پر میز ضروری ہے۔

قسم سوم: فوطوں میں پائی آجانے کے بیان میں پائی کم بیا کریں اور دوادی کھا کیں جو تبلہ رہی میں گرری اور بہاریک چیں کر مویز منتی چو تو لہ طاکرا تنا کو ٹیس کہ یک اور یہ لیپ کریں جب پائی زیادہ آجائے تو عمدہ علائ ڈاکٹر دات ہو کرمش مرہم کے ہوجائے گھر گرم کر کے من حیات کریں جب پائی زیادہ آجائے تو عمدہ علائ ڈاکٹر سے نظوا دینا ہے۔ فا کدہ: کے کو کھ ان تنہوں تسمول کے علائ جس زیادہ فرق ٹیس اس لئے ہر سم کی علائیس النظمیل کے ساتھ بیان ٹیس کیس مختصر سافرق سے کہ اگر قسم اول ہو خواہ فقط جعلی لئک آئی ہویا مع آنت کے اگر می ساتھ بیان ٹیس کیس مختصر سافرق سے ہے کہ اگر قسم اول ہو خواہ فقط جعلی لئک آئی ہویا مع آنت کے طرح نیس چڑھ سکتا اور فرطہ چکھ ارمعلوم ہوتا ہے اور جلد جلد برحتا ہے لئگوٹ بائد ھے رہنا جملہ اقسام میں مناسب ہے اور حرکت تو کی اور ہو جو اٹھا نے اور زیادہ چلا نے اور یادی چیز وں سے پر بینز لازم ہے فتی کی اور مناسب ہے اور حرکت تو کی اور کو جو اٹھا نے اور زیادہ چلا نے اور یادی چیز وں سے پر بینز لازم ہے فتی کی اور مناسب ہے اور حرکت تو کی اور کو جو اٹھا نے اور زیادہ چلا نے اور یادی چیز وں سے پر بینز لازم ہے فتی کی اور مناسب ہے اور حرکت تو کی اور کی کھال میں جو تر ہو اور نے ویل میں بین ہو میں اس کی مناسب کی داست کی اس کی علامت سے ہے کہ تکلیف مطابق نے بین ہو اور ان اس میں طوب کی کھال کے کہ آنت اتر سے یادیاح آ جا کیس یا پائی ہوائ کی علامت سے ہے کہ تکلیف مطابق نے میں اور پیسکری سفید تیں میں خوب پیس میں کر لیپ کریں آگر شوکران نے میائی خوالی سے مرض بعض مقامت میں کھڑت سے ہوتا ہے اور مشکل سے جاتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ شروع تیں جس معلام کریں اور پیکھ کرصت کے نہ چھوڑیں۔ کہم معرف کے ساتھ ہو تریں۔

۔ حب کچلہ بھی مغید ہے۔ ترکیب میہ کہ کچلہ مدیر بِقافل سیاہ چھ چھ ماش تھی کوار کے پانی میں خوب ہیں کر گوریا ساکاں مرج کے برابر بنالیں اور ایک کو لی روز کھا کیں ٹھنڈ ہے مزاج والی کو بیرگو لی بہت مغید ہے

ع فوط برصے کی ایک دواجوسی قسموں میں مفید ہے۔ تمبا کو کے ہرے پڑون کا یائی یاؤ بھر موم زروآ دھ یاؤ دونوں کومد کر پکائیں یانی جل کرموم دوجائے پھراس موم کی تکیے بنا کرد کھ لیس اور صرف ای کوذرا گری دیکر یا ندھا کریں بحرب ہے۔ فوطے یا عضو تناسل کا ورو: \_ کبھی ان اعضاء میں ورو ہونے لگتا ہے بدون اس کے ورم ہویہ آنت اس سے منافی سے باریڈی کا تیل طبیب سے بوچھیں۔
اس سے علاج ۔ اریڈی کا تیل طبیس کیا کشراف میں مفید ہے آگر اس سے نہ جائے تو طبیب سے بوچھیں۔
فوطوں یا جنگا سوں میں شراش ہوجا تا:
۔ یا کشر پسینہ کی شوریت ہے ہوجا تا ہے ای واسطے مرک ہے موہم میں زیادہ ہوجا تا ہے۔ علاج ۔ گرم یا ٹی اور صابین سے دھویا کریں تا کہ میل نہ جے اور سفیدہ کا شغری روشن گل میں ملاکر تھے کی اور آگر ایش ہوجا تا ہوا ہور وارسنگ ، مرکی نونو ما شدا ہوا ہم دارسنگ ، مرکی نونو ما شدا ہوا ہم دارسنگ ، افزروت سات سات سات ماشہ باریک ہیں کر روشن گل سات تولہ میں ملاکر خوب کھونٹیں کے مرہم ہوج ہے جس کوفو طول اور جنگا سوں میں پسینے زیادہ آتا ہو مہندی کا پائی یا ہم ہوجے بی شرکی نونو طول

عضو تناسل کا ورم: ۔ اگر اس میں سوزش یا تکلیف زیادہ ہوتو سرکہ اور روغن گل مل کرمیس اور اگر زیادہ سوزش نہ ہوتو چھو ہارے کی تشلی اور تعلمی سرکہ میں تھس کرلگا کمیں۔

قد وقع الفراغ عنه للخامس عشرمن ذيقعدة ١٣٢٣ ه في ميرنه فالحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصلخت وصلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا محمد و آله واصحابه بعد دالكائنات ووقع الفراغ عن النظر ثالث السابع والعشرين من الربيع الماني ١٣٢٧ ه في ميرثه اينضاً امتثالاً لامراخي في الله ومحبى المولوى شبير على التهانوى مالك اشرف المطابع ومدير رساله النور.

# بہشی جو ہر ضمیمہ اصلی بہشی گو ہر بیسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْم

﴿ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَسَلَّمَ اَجُمَعِينَ ﴾

#### موت اوراس کے متعلقات اور زیارت قبور کا بیان

فرہ پنے جناب رسول اللہ علیہ کے کشرت ہے موت کو یاد کرواس کے کہ وہ لینی موت کا یاد کرنا اللہ علیہ کا دور کرتا ہے اور دنیا کے خدموم اور غیر مطلوب اور فضول سے بیز ارکرتا ہے لینی جب انسان موت کو بھٹرت یاد کر ریگا تو دنیا میں جی نہ لگے گا اور طبیعت دنیا کے سامان سے نفرت کرے گی اور زاہد ہوج ریگا اور تر ہے کہ آخرت کی طلب اور وہاں کی خواہش اور وہاں کے در دنا کے عذاب کا خوف ہوگا ہی ضرور ہے کہ نئید اٹھال میں ترتی کرے گا اور معاصی سے بیچ گا اور تمام نیکیوں کی جڑ زمد ہے لیعنی و نیا سے بیز ار ہونا جب نئید اٹھال میں ترتی کرے گا اور معاصی سے بیچ گا اور تمام نیکیوں کی جڑ زمد ہے لیعنی و نیا سے بیز ار ہونا جب

تک دنیا سے اور اسکی زینت سے علاقہ ترک نہ ہوگا ہوری توجہ اللہ کی طرف تبیس ہو سکتی اور بار ہا عرض کیا جا چکا ہے کہ امور ضرور بید و نیاو یہ جوموتو ف علیما ہیں عبادت کے وہ مطلوب ہیں اور دین میں دبخل ہیں لہذا اس ندمت ہے وہ خارج میں بلکہ جس دنیا کی غرمت کی جاتی ہے اس ہے وہ چیزیں مراد میں جوحق تعالیٰ ہے غافل کریں کوکسی در ہے میں سہی۔جس درجہ کی خفلت ہوگی ای در ہے کی ندمت ہوگی بس معلوم ہوا کہ موت کی یا داوراس کا دھیان رکھنا اور اس ٹازک اور عظیم الثان سفر کیلئے تو شہ تیار کرنا ہر عاقل مر لازم ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو بیں بار روز اندموت کو باد کرے تو وہ درجہ شہادت یا دیگا سوا گرتم اس کو یا د کر و کے تو تگری کی حالت میں تو وہ یا دکر تا اس غمّا کوگرا دیگا یعنی جب غنی آ دمی موت کا دھیان رکھے گا تو اس غنا کی اس کے نز دیک وقعت ندر ہے گی جو باعث غفلت ہے۔ کیونکہ یہ سمجھے گا کہ عنقریب یہ مال مجھے ہے جدا ہوئے والا ہاں سے علاقہ بیدا کرنا کچھ نافع نہیں بلکہ مصر ہے۔ کیونکہ مجبوب کا فراق باعث اذبت ہوتا ہے ہاں وہ کام كركيس جووبال كام آئے جہاں بميشەر بهناہے ليس ان خيالات ہے مال كالمجھ برااثر نديزے كا اوراگرتم ا ہے فقر اور نتنگی کی حالت میں یا د کرو مے تو وہ (یا دکرنا)تم کوراضی کردے گاتمہاری بسرِ او قات بعنی جو پھے بھی تہاری تھوڑی معاش ہے اس سے راضی ہو جاؤ کے کہ چندروزہ قیام ہے پھر کیوں تم کریں۔اس کاعوض حق تعالى عنقريب نهايت عمده مرحمت فرمائي عي عرفر مايا جناب رسول الله عليه في ميك زمين البت یکارتی ہے ہردن ستر باراے بنی آ دم کھالوجو جا ہواورجس چیز ہے رغبت کرولیں خدا کی نتم البتہ میں ضرور تنهارے کوشت اور تمہارے پوست کھاؤں گی اگر شبہ ہو کہ آ واز زمین کی ہم ہنتے نہیں تو ہم کو کیا فا کدہ ، جواب یے کہ جناب رسول اللہ علی کے ارشاد عالی ہے جب بیمعلوم ہو گیا کہ زمین اس طرح کہتی ہے تو جیسے ز مین کی آواز دنیا دل پرسرد ہوجاتی ہے ای طرح اب بھی اثر ہونا جا ہے کسی چیز کے علم کے واسطے بیا کیا ضرور ہے کہ اسکی آواز ہی سے علم ہو بلکہ مقصورتو اس کاعلم ہونا ہے خواوکسی طریق سے ہومشلا کوئی مختص رشمن کے فشکر کو آتاد کھے کرجیما تھبراتا ہے اوراس سے مدافعت کے سامان کرتا ہے ای طرح کسی معتبر محض کے خبر دینے سے بھی تھے اتا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کو دشمن کے لشکر کے آنے کاعلم ہو کیا جو گھیرانے اور مدا فعت کے سامان كا باعث ب اوركونى مخبر جناب رسالت مآب عليه افضل الصلوة والسلام سے برو حكر بلكة ب كے برابر بھی نہیں ہوسکتا ہیں جب اورلوگوں کے کہنے کا اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ کے فرموہ و کا بطریق او فی اعتبار ہوہ ي بخ كونك بنايت ع بن دهديث من ب و كفى بالموت واعظا وباليقين غنا ﴾ ( ترجمہ ) یہ ہے کہ کافی ہے موت با متبار واعظ ہوئے کے ( لیعنی موت کا وعظ کافی ہے کہ جو تخص اس کو یا د ر کھے اس کود نیا ہے بے رغبت کرنے کیلئے اور کسی چیز کی حاجت نبیں )اور کافی ہے یقین روزی ملنے کا باعتبار غنا کے بعنی جب انسان کوحق تعالی کے وعدہ پر یقین ہے کہ ہرؤی حیات کواس اندازہ سے جواس کے حق میں بہتر برزق ضرور دیا جاتا ہے تو بیکا فی عنی ہاایا تحض پر بیٹان نہیں ہوسکتا بلکہ جو مال سے عن حاصل ہوتا ے اس سے بیاعلیٰ ہے کہ اسکونٹانہیں اور مال کونٹا ہے کیامعلوم کہ جو مال اس وفت موجوو ہے و وکل کوبھی ہوتی

رے كا يانيس اور خداوندكريم كے وعدے كو بقائے جس قدر كدرزق موجود ب ضرور لطے كا خوب سجھ لو، صدیث میں ہے کہ جو تحض پہند کرتا ہے جن تعالی سے ملتا تو اللہ تعالی بھی اس سے وصال جا ہے ہیں اور جوحق تعالی سے ملنا تا پیند کرتا ہے اور و تیا کے مال وجاہ اور ساز وسامان سے جدائی نبیس جاہتا تو اللہ تعالی بھی اس ے مانا تابیند فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بغیر موت کے خدائے تعالی سے ملا قات غیر ممکن ہے اس موت چونکد ذرابعد ملاقات محبوب عقی ہے لہٰ دامومن کومجوب ہونی جا ہے اورا سے سامان پیدا کرے جس ہے موت نا کوار ندہو۔ بعنی نیک اعمال کرے تا کہ بہشت کی خوشی میں موت محبوب معلوم ہواور معاصی سے اجتناب کرے تا کہ موت مبغوض نہ معلوم ہو کیونکہ گئم گار کو بعجہ خوف عذاب شدید موت سے نفرت ہوتی ہے اس لئے کے موت کے بعد عذاب ہوتا ہے اور نیک بخت کو بھی گوعذاب کا خوف ہوتا ہے اور جنت کی ہمی امید ہوتی ہے مگرتج بہ ہے کہ نیک بخت کو باو جوداس دہشت کے موت سے نفرت نہیں ہوتی ادر پریشانی نہیں ہوتی اور امید کا اثر بمقابله خوف کے غالب ہوجاتا ہے اور ای طرح یہ بھی تجربے کہ کا فروفات براثر امید کا غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت ہے تھبراتا ہے۔ حدیث میں ہے جونمبلا وے مردے کو پس ڈ ھک لے اس کو ( یعنی کوئی بری بات مثلاً صورت کا مجرُ جانا وغیره ظاہر ہوا۔اوراس کے متعلق بورےاحکام بہتی زیور حصد دوم میں گزر بھے ہیں وہاں مغرور و کی لینا جائے) چھپالیگا اللہ تعالی اس کے گنا و لینی آخرت میں گنا ہوں کی وجہ ہے اسکی رسوائی نہ ہوگی ) اور جو کفن دے مردے کوتو اللہ تعالیٰ اس کوسندس (جوایک باریک رہیٹی کیزے کا نام ہے) پہنا دیگا آخرت میں بعض جاہل مردے کے کام ہے ڈرتے ہیں اوراس کو منحوں بیجھتے ہیں بیسخت ب ہورہ بات ہے کیاان کومرنانبیں ، جا ہے کہ خوب مردے کی خدمت کوانجام دے اور ثواب جزیل حاصل كرے اور اپنا مرنا يا دكرے كراكر بم ے بھى لوگ ايسے بچيں جيسے كر بم بچتے جيں تو ہمارے جنازے كى كيا كيفيت ہوگى اور عجب نبيں كرحل تعالى بدلدد يے كواس كوائيے بى لوگوں كے حوالے كردي \_حضرت على " فرماتے میں کے فرمایا جناب رسول اللہ علیہ نے جو شسل دے مردے کواورا سے کفن دے اوراس کے حنوط لگائے ( منوط ایک مم کی مرکمب خوشبو کانام ہے اس کے بجائے کا فور کافی ہے ) اور اٹھاوے اس کے جناز ہ کو اوراس برنماز برہے اور ندافشا کرے اس کی وہ (بری) بات جود کھے اس نے دور ہو جائے گا اینے من ہوں ے اس طرح جیسے کہ اس دن جبکداس کی مال نے اس کو جناتھا (عمتا ہوں) سے دورتھا ( لیعنی صغائر معاف ہو جائیں سے )علی ما قالوا حدیث میں ہے جونہلا وے مردے کوبس چھیا لے اس کے عیب کوتو اس کے جالیس کبیرہ (لیتنی صفائر میں جو بڑے صفائر ہیں ) گمناہ معاف کردیئے جائٹیں گےاور جوگفن دےاللہ تع لی اس کو جنت کا سندی ادراستبرق بہنا دیکا اور جومیت کیلئے قبر کھودے پس اس کواس میں وفن کرے جاری فر مائے گا الله تعالی اس مخص کیلئے اس تدراجر جوشل اس مکان کے تواب کے ہوگا جس میں قیامت تک اس مخص کور کھتا ( یعنی اس کواس قدراجر ملے گا جتنا کہ اس مردے کور ہے کیلئے قیامت تک مکان عاریت و پنے کا اجرماماً ) واضح ہو کہ جس قد رفضیلت اور ثواب مردے کی خدمت کا اس وقت تک بیان کیا گیا سب اس صورت میں

ہے جبکہ محص اللہ تعالیٰ کے واسطے خدمت کی جائے۔ریا اجرت وغیر ہ مقصود نہ ہواورا گر اجرت لی تو ثو اب نہ ہو گاگر جداجرت لیرهٔ جائز ہے گناہ بیں گر جواز اجرت امر دیگر ہےاور ثواب امر دیگر اور تمام دین کام جواجرت کیر کئے جاتے ہیں بعض تو ایسے ہیں جن پر اجرت لیما حرام ہےاور ان کا تو اب بھی نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہیں جن پر اجرت لینا جائز ہے اور وہ مال حلال ہے گر تُو اب نہیں ہوتا خوب محقیق کر کے اس پڑمل درآ مد کرنا جیا ہے ۔ بیمو تع تفصیل کانبیں ہے گر ان امور کے متعلق ایک مفید ضروری بات عرض کرتا ہوں تا کہ اہل بھیرت َو تنویبہ ہو۔وہ یہ ہے کہ جن اعمال دینیہ پراجرت لیما جائز ہےان کے کرنے سے ہ<sup>الکا</sup>ں ثو اب نہیں مانہ تگر بچند شرا که ثواب بھی ملے گا خوب غور ہے سنو کوئی غریب آ دمی جس کی بسراد قات اور نفقات واجبہ کا سوائے اس اجرت کے اور کوئی ذریعی<sup>نہیں</sup> وہ بقدر حاجت ضرور بیددینی کام کر کے اجرت لیے اور بیدنیوں کرے کچی نیت ہے کہ آگر ڈر بعد معیشت اور کوئی ہوتا تو میں ہرگز اجرت نہ لیتنا اور حسبۂ بلد کام کرتا یا اب حق تعاں کوئی ذریعہ ایسا پیدا کردیں تو میں اجرت چھوڑ دول اور مفت کام کردں تو ایسے مخص کو دینی خدمت کا تو اب ملے گا کیونکدائی نبیت اشاعت دین ہے گرمعاش کی ضرورت مجبور کرتی ہے اور چونکہ طلب معاش بھی ضروری ہے اور اس کا حاصل کرنا بھی اوائے تھم البیٰ ہے اس لئے اس نیٹ بیٹی پختصیل معاش کا بھی تو اب سے گا اور نیت بخیر ہونے سے بید ونوں تو اب ملیں گے گران قیود پرنظر غائر کر کے ممل کرنا جا ہے خواہ مخواہ کے خرج برو معالینااور غیرضروری اخراجات کوضروری سمجھ لینااوراس پرحیله کرلینااس عالم غیب کے ہال نہیں ہے گا وہ در کے ارادوں سے خوب واقف ہے بیتہ قبل نہایت محقیق کے ساتھ قلم بند کی گئی ہے اور ماخوذ اس کا شامی وغیرہ ہےاور ظاہر ہے کہ جس میں تو کل کے شرا نظاجمع ہوں اور پھروہ نیک کام پر اجرت لے تو اگروہ ان تینوں کوجمع کر لے جن کے اجتماع ہے تو ابتحریر ہوا ہے تب بھی اس کو گونو اب ملے گا مگر تو کل کی نضیبت فوت ہوجائے گی تامل فاند دقیق مسلمانوں کوخصوصاً ان میں ہے اہل علم کواس بات میں خاص توجہ واحتیاط کی ضرورت ہے کہ خالت اکبر کے دین کی خدمت کر کے اس کی رضا حاصل نہ کرنا ، اور بغیر کسی سخت مجبوری کے ا کی معقعت قلیلہ عاجلہ پرنظر کرنا کیاحق تعالیٰ کے ساتھ کسی ورجہ کی بے مروتی نہیں ہے۔ ہمارا کا م ترغیب اور دفع مغالطہ ہے اورامورمباحہ میں تصنیق کا ہم کوحق حاصل نہیں ہے گر اتنا ضرور کہیں گے کہ تو اب کی ہم مبكوخت حاجت به فسمن شاء فسليقلل ومن شاء فليكثرو الله تعالى اعلم بقلوب عباده و كلفى بسه حبيرا بصيرا﴾ حديث مي بكريبلاتخذمومن كابيب كدكناه بخش ويئي جات بي اس تخص کے جواس کے جناز ہے کی نماز پڑھتا ہے بعنی صغیرہ گناہ علی ما قالوا صدیث میں ہے کہ کوئی مسممان ایس نہیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے پرتین صفیں مسلمانوں کی نماز پڑھیں مگر واجب کرلیواس نے جنت کو بعنی اسکی بخشش ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسامسلمان کہ وہ مرجائے ہیں کھڑے بوں یعنی نماز پڑھیں اس کے جنازے پر جالیس مردانیے جوشرک ندکرتے ہوں خداتعالیٰ کے ساتھ مگر بات یہ ہے کہ وہ نمی زیڑھنے والے شفاعت قبول کئے جائیں گے اس (مردے) کے باب میں ( لیعنی جنازے کی

نماز جوحقیقت میں دعا ہے میت کیلئے قبول کر لی جائے گی اوراس مردے کی بخشش ہو جائے گی )۔ صدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایسانہیں جس (کے جنازے ) پرایک جماعنت نماز پڑھے تگریہ بات ہے کہ وہ اوّگ شفاعت تیول کئے جا کیں گےاس (میت کے بارے میں) حدیث میں ہے کہنیں ہے کوئی مرد و کداس پر ایک جماعت مسلمانوں کی نماز پڑھے جو عاہدوں میں ہے ہوں پس سفارش کریں وہ نمازی لیعنی دے پڑھیس اس کیلئے گریہ بات ہے کہ وہ سفارش قبول کئے جا کمیں گے اس بارے میں بینٹی ان کی د عاقبول ہوگی اور اس مردے کی مغفرت ہو جائے گی صدیث میں ہے جواٹھاوے جاروں طرفین جاریائی ( جنازے ) کی تو اس کے جالیس کبیرہ گناہ بخش ویئے جا کمیں سے (اس کی تحقیق او پر گز رچکی ہے) حدیث میں ہے انتقال اہل جناز ہ کا (لیعنی جو جناز ہے کے ہمراہ ہوتے ہیں ان میں ) وہ ہے جوان میں بہت زیادہ ذکر (امند تعانی ) کا كرے اس جنازے كے ساتھ اور جوند بيٹھے يبال تك كه جناز و (زجن بر) ركم ديا جائے اور زيادہ پورا کر نیوالا پیانہ( تواب ) کاوہ ہے جو تین باراس پر مٹھی بحر کر خاک ڈالے ( بعنی ایسے مخص کوخوب تواب ملے گا) حدیث میں ہے کہاہیے مردوں کو نیک قوم کے درمیان میں دنن کروائں گئے کہ بیٹک مردہ اذیت یا تا ہے بیجہ برے بروی کے (میعنی فاستوں یا کافروں کی قبروں کے درمیان ہونے ہے مردے کو تکلیف ہوتی ہے)اورصورت اذیت کی بیہ کے فساق اور کفار پر جونداب جوتا ہے اور وہ اسکی وجہ سے روتے اور چلاتے میں اس واو یلاکی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جیما کہ اذبت پایا ہے زندہ بوجہ برے پڑوی کے۔حدیث میں ے کہ جناز و کے ہمراہ کثرت ہے لا الدالا اللہ پڑھو جنازے کے ہمراہ اگر ذکر کرے تو آ ہتد کرے اس لئے کہ زورے ذکر کرنا جنازے کے ساتھ شامی میں تکروہ لکھا ہے۔ سیج حدیث میں ہے جس کوجا کم نے روایت کیا ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ بھلطنے نے میں نے تم کوئن کیا تھا قبروں کی زیارت سے ایک خاص وجہ سے جواب یا تی نمیں رہی آگاہ ہو جاؤ ہی اب زیارت کروان کی بعنی قبروں کی اس لئے کہ ووزیارت قبورزم کرتی ہے وال کواور دل کی نرمی سے نیکیاں عمل جس آتی ہیں اور رالاتی ہے ہرآ کھ کواور یاد دلاتی ہے آخرت کواورتم نہ کبوغیر مشروع بات قبر ہر۔ حدیث میں ہے میں نے تم کومنع کیا تھا قبروں کی زیارت سے پس اب انکی زیارت کرواس کے کہوہ زیارت ہے رغبت کرتی ہے دنیا ہے اور یاد ولاتی ہے آخرت کوزیارت تبورسنت ہاور خاص کر جمعہ کے روز اور حدیث میں ہے کہ جو ہر جمعہ کو والدین یا والد و کی قبر کی زیارت کرے تو ا کی مغفرت کی جائے گی اوروہ خدمت گر اروالدین کالکھودیا جائیگا (نامدا عمال میں )رداہ البیبقی مرسال محرقبر كاطواف كرنابوسه ليمامنع بخواوكس ني كى قبربوياولى كى ياكسى كى بواور قبرول يرجا كراول اس طرح سلام كر \_ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَهُ الْقُلُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسَلِمِينَ يَغَفِرُ اللَّهُ لنا ولكُمُ و انته مسلطنا وَمَعَنْ مِالْاَثْرِ ﴾ جيما كرتر فدى اورطبر انى مين سالقاظ سلام موقى كيلية آئ مين اورقبله كي طرف پشت کر کے اور میت کی جانب منہ کر کے قر آن مجید پڑھے جس قدر ہو سکے حدیث میں ہے کہ جو قبہ وں پر گزرے اور سورہ اخلاص گیارہ بار بڑھ کرمردے کو بخشے تو موافق شارمردوں کے اس کوبھی تُواب دیا

جائےگا۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو قبر سمتان میں داخل ہو پھر سورہ الجمد شریف اور سورہ اخلاص سورہ تکاثر پڑھ کر
اس کا ثواب اہل قبر سمتان کو بخشے مردے اسکی شفاعت کرینگے اور نیز حدیث میں ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین
قبر سمتان میں پڑھے قومردوں کے عذاب میں اللہ تعالی شخفیف فرمائے گا اور پڑھنے دالے کو بیٹاران مردوں
کو اب ملے گا یہ تینوں حدیثیں مع سند ذیل میں عربی میں کھے دی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی مرد
کر تر ہے کہ ایسے فعل کی قبر پر جے وہ دنیا میں پہچانا تھا پھراس پر سلام کرے مگریہ بات ہے کہ وہ میت
اسکو پہچان لیتا ہے اوراس کو سلام کا جواب دیتا ہے (گواس جواب کو سلام کرنے والانہیں سنتا)۔

(۱) ﴿ الْحَرِج ابو محمد السمرقندى في فضائل قُلَ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عن على ﴿ مرفوعاً مرفوعاً من مرعلي المقابر وقرأ قل هو الله احد احد عشر مرة ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات ﴾

(٢) هواخرج ابوالقاسم سعد بن على الزنجاني في فوائده عن ابو هريرة مرفوعاً من دخل السمقا برثم قراء فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والهكم التكاثر ثم قال اللهم انبي جعلت ثواب ماقرات من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات كانواشفهاء له الى الله تعالى ﴾

(٣) ﴿ اخرج عبدالعزيز صاحب الخلال بسنده عن انس ان رَّسول الله مَنْ قال من دخل المعقابر فقراء سوره ياسين خفف الله عنهم وكان له، بعدد من فيها حسنات هذا احاديث اوردها الام السيوطي في شرح الصدور بشرح احوال الموتى والقبور ص ٢٣ ا مطبوعه مصر قال المعلق على رسالته بهشتى گوهر الحديث الاول والثالث يدلان ظاهر اعلى ان الثواب الحاصل من الاحياء للاموات يصل اليهم على سواء ولايتجر ن تامل ﴾

(۱) بیان کیا ابوجم سمر فکری نئے فعناکل میں قال ہو اللہ احد کے روایت کر کے حضرت علی "سے سرفو عا کہ جو مخص گزر سے قبر ستان میں اور پڑھے گیار و مرتبہ قال ہواللہ اور پھراس کا تو اب بخش و ہے مروول کو تو اسکوا تنا تو اب ملے گا جیتنے اس قبر ستان میں مروے فن ہوئے ہیں۔

(۲) ابوانقاسم سعد بن علی زنجانی حضرت ابو ہر رہے سے فرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جوفتن واخل ہوقبرستان میں اور پڑھے الحمد شریف اور قل ہواللہ احداور البہ التکاش پھر کیجا ہے اللہ میں نے تیرے کلام کی قرات کی ثواب ای قبرستان کے ایماندار مرداور گورتوں کو بخشا تو وہ سبب اللہ تعالی کے ہاں اسکی شفاعت کر نیوالے ہو تگے۔

(٣) بیان کیا عبدالعزیز صاحب خلال نے اپنی سند سے بوساطت مضرت انس ٹے کہ رسول اللہ علی ہے کہ مساف فی نے فرمایا جوآئے قبرستان میں پھر پڑھے سورہ یا سین تو خدا اسکی برکت سے اٹل قبور کے عذاب میں تخفیف کر دیا ہے اور اس کے پڑھنے والے کوا تنا تواب ملک ہے جتنے اس قبرستان میں مرد سے تیں۔ان مدیثوں کو

بیان کیا جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح الصدور میں صفحہ ۲۳ امطیور مصر، کہانعلیٰ کرنے والے رسالہ مبتنی موہر پر کر پہلی اور تغیسری حدیث بظاہر دلالٹ کرتی ہے زندوں کی طرف سے تو اب بینچنے پر مردوں کو برابر بغیر تقسیم کے سوچ لے ۱۱ (ازمجنیا کی)

مسائل: سوال : جماعت میں امام کے قرائت شروع کرنے کے بعد کوئی فخص آ کرشر یک ہوتو اب اسکوٹنا یعنی ﴿ سنبُحَانَكَ اللَّهُم ﴾ يرهنا جايية يانبين الرجائة ونيت بانده يحساته ي ياس وقت جواب: ينبيل برهنا جائية يسوال: \_كونى محض ركوع من امام كيساته شريك موااب ركعت تواس كول كي محرثنا فوت ہوگئی اب اسکودوسری رکعت میں ثنایز تعنی جاہتے ہا کسی اور رکعت میں یاذ مہے ساقط ہوگئی۔ جواب: ۔ كہيں ندرو ہے وسوال : دركوع كى تبيع سبوت تجده ميں كهى يعنى بجائے ﴿ سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى كَ سُبُستَحسانَ رَبِّسَى الْمَعْظِيْسِمِ ﴾ كبتار بإريارتس كتوسجده مهوتونه وكايانمازيس كونى خرابى توند موكى جواب: \_اس يركسنت مواراس يحدومهولازمنيس تارسوال: \_ركوع كي سيح مجدومهويس كهد چکا تھا اور پھر سجدہ ہی میں خیال آیا کہ بدر کوع کی شیع ہے تو اب سجدہ کی شیع یاد آنے پر کہنا میا ہے یار کوع کی شیع كافى موكى \_جواب: \_ اكرامام يامنفرد بتوتيع مجده كى كهدفيادرا كرمقتدى بيتوامام كي ساتها الله كمرا مورسوال: منازيس جمائي جب شركة منديس باتحد ماينا جائية بإنبيس جواب: برجب ويسانه ر کے تو ہاتھ سے روک لینا جائز ہے۔ سوال: ۔ ٹوبی اگر بجدے میں گر پڑے تو اسے پھر ہاتھ سے اٹھا کرم پر ركه لينا جائي النظيم نماز راه مدجواب: مربردكه لينابهتر الرعمل كثير كي ضرورت ندرا موال: ۔ نماز میں سورہ فانخد کے بعد جب کوئی سورت شروع کرے تو بسم انٹد کہد کرشروع کرے اگر دورکوع والی سورت پڑھے تو شروع سورت پر بسم اللہ کے اور دوسری رکعت میں جب اس سورت کا دوسرا رکوع شروع کرے تو بسم اللہ کیے یا نہیں۔ جواب: ۔ سورت کے شروع میں متدوب ہے اور رکوع پرنہیں۔ واللہ اعلم ۔ ( كتبهاشرف على تعانوي)

مسئلہ (۱: - امام کو بغیر کسی ضرورت کے محراب کے سوا اور کسی جگہ مجد میں کفر ا ہونا کر وہ ہے گر محراب میں کفر ہے ہوئے ویے ہے کہ وقت پیر باہر ہونے چاہئیں۔ مسئلہ (۲: ۔ جود موت نام وری کیلئے کی جائے تو اس کا قبول نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ (۳۰: ۔ گوابی پراجرت لیمنا حرام ہے لیمن گواہ کو بقد رضر ورت اپنے اور اپنے اہل وعیال کیلئے خرج کے لیمنا جائز ہے بقد راس وقت کے جو صرف ہوا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔ مسئلہ (۲۰: ۔ اگر جلس دعوت میں کوئی امر خلاف شرع ہو سواگر وہاں جانے کے قبل معلوم ہو جائے تو وعوت قبول نہ کرے البت اگر تو ی امید ہو کہ میرے جانے ہے وجہ میری شرم اور لحاظ کے وہ امر موتوف ہو جائے گاتو جائے ہوئی ہو بات کے اور اگر جائوں ہو ہاں جہ بہتر ہواوا گر میشن مقدائے دین ہے جب تو لوٹ آئے وہ نا بہتر ہے اور اگر معلوم نہ تھا اور چلا گیا اور وہاں جا کر دیکھا سواگر میشن مقدائے دین ہے جب تو وہاں نہ جمینے اور اگر اس قدر دوم ہوقع پر جو تو خیر بہ مجبوری جیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فیمائش کرے اور اگر اس قدر دوم ہوقع پر ہوقع پر ہوقع پر ہوتو خیر بہ مجبوری جیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فیمائش کرے اور اگر اس قدر درم ہے موقع پر ہے تو خیر بہ مجبوری جیٹھ جائے اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فیمائش کرے اور اگر اس قدر

ہمت نہ ہوتو صبر کرےاور دل ہےاہے براسمجھےاوراً گر کوئی شخص مقتدائے دین نہ ہولیکن ذی اثر وصاحب وجاہت ہو کہ لوگ اس کے افعال کا اتباع کرتے ہوں تو وہ بھی اس مسئلہ میں مقتدائے دین کے حکم میں ہے۔ مسئلہ (۵ ۔ بنک میں روپیہ جمع کر کے اس کا سود لیٹا تو قطعی حرام ہے بعض لوگ بنک میں اپنہ روپیہ صرف حفاظت کے خیاب ہے رکھتے ہیں سودنہیں لیتے مگر بیرظا ہر ہے کہ بنک اس قم کو محفوظ نہیں رکھے گا جکہ سودی كاروبار پرىگائے گااس طرح ايك طرح اس ميں بھي اعانت گناه پائي جاتى ہے جواحتياط كے خلاف ہے ہاں روپیه کی حفاظت کیلئے صاف اور بے غمبار صورت رہے کہ بنک لا کرمیں روپے رکھ لیس جب ضرورت ہو نکال میں اس طرح روپہیمی محفوظ رہے گا سود وغیرہ کا گناہ بھی نہ ہوگا۔ بیضر در ہے کہ سودی منافع سننے کے بج ئے لا کر کا کرایہا ہے یا س ہے وینا پڑے گا تکرا یک گناہ عظیم ہے بیچے اورا پی پاک کمانی میں سودجیسی نا پاک چیز کی آمیزش کرنے سے نیج سکتے ہیں۔ (جومسلمان کیلئے کسی عظیم مقصد کا درجہ رکھتا ہے)۔مسئلہ (۲:۔ جو مخص یا خانبه پھرر ہا ہو پیشا ب کرر ہا ہواس کوسلام کرناحرام ہے اوراس کا جواب دینا بھی جائز نبیس ۔مسئلہ ( ے : ۔ اگر کوئی مخص چنداوگوں میں کسی کا نام کیکرسلام کرے مثلاً ہول کے السلام علیک یا زیدتو جس کوسلام کیا ہے اس کے سوااورکوئی جواب دے تو وہ جواب نہ سمجھا جائے گااور جس کوسلام کیا ہے اس کے ذمہ جواب فرض ہ<sup>5</sup>تی رہے گا اگر جورب نددے گاتو گنہگار ہوگا مگراس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ بسنت کا طریقہ بیہ ہے کہ جماعت میں سی کو خاص نہ کرے اور السلام علیم کے (مئولف) اور اگر کسی ایک بی شخص کوسلام کرنا ہو جب بھی یہی لفظ استنعال كرے اوراس طرح جواب ميں بھي خواہ جواب جس کو ديا ہے ايک ہی محض ہو يا زيادہ ہوں عليكم السلام كبنا جائة مستكه ( ٨: \_ سواركو پيدل چلنے والے كوسلام كرنا جا ہے اور جو كھڑا ہووہ بيٹھے ہوئے كوسلام كر \_ اورتھوڑ ہے ہے لوگ بہت ہے لوگول کوسلام کریں اور چھوٹا بڑے کوسلام کرے اور ان سب صورتول میں اگر بالعکس کرے مثناً! بہت ہےلوگ تھوڑ ول کواور بڑا چھوٹے کوسلام کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ تگر بہتر وہی ہے جو پہلے بیان ہوا (ق) مسکلہ (9: مفیر محرم مرد کیلئے کسی جوان یا درمیانی عمر کی عورت کوسلام کرناممنوع ہے اس طرح خطوں میں کیھے کر بھیجنا یا کسی کے ذریعہ ہے کہلوا کر بھیجنا اور ای طرح نامحرم عورتوں کیلئے مرووں کوسلام کر بھی ممنوع ہے اس لئے کہ ان صورتوں میں بخت فتنہ کا اندیشہ ہے اور فتنہ کا سبب بھی فتنہ ہوتا ہے ہال اگر کسی بذهى عورت كويابذ عصم دكوسلام كياجائة ومضا كقنبين مكر غيرمحارم سايية تعلقات ركهنااي حالت ميس بھی بہتر نہیں۔ ماں جہاں کوئی خصوصیت اسکی مقتضی ہواور احتمال فتنہ کا نہ ہوتو وہ اور بات ہے۔مسکلہ ( • ا: -جب تک کوئی خاص ضرورت نه ہو کا فروں کوسلام نہ کرے اور ای طرح فاسقوں کو بھی اور جب دنی حاجت ضروری ہوتو مض نقتہیں اور اگر اس کے سلام اور کلام کرنے سے ان کے بدایت پر آنے کی اسید ہوتو بھی سلام کرے۔مسکلہ(۱۱:۔جولوگ علمی مذاکرہ کررے بینی مسائل کی گفتگو کرتے ہوں پڑھتے پڑھاتے ہوں یاان میں ہے ایک علمی گفتگو کرر ہا ہواور یاتی سن ہے ہوں تو ان کوسلام نہ کرے اگر کریگا تو گنہگار ہو گا اور اسی طرت تنمبیر اور اذ ان کے دفت بھی (موذ ان یاغیرموذ ن کو )سلام کرنا مکروہ ہے اور سچے میہ ہے کہ ان تینول صور ہو ک میں

جواب شدد ہے۔

# ضميمه ثانية بهتني كو هرمسماة به تعديل حقوق الوالدين

از جانب محشی بہتی گوہ التماس ہے کہ بیمضمون جو بعنوان ضمیمہ ٹانیدوری کیا جاتا ہے حصات مولا نااشرف عی صاحب کاتح رفر مود و ہے جس میں والدین کے حقوق کی تحقیق و تفصیل کی تی ہے۔ سرچند کہ ببشي زيورحصه پنجم ميں بعض عوق والدين كالبھي اجمالي تذكروآ چكا ہے نيكين چونكه وومشتر ك تفاعورتو ل اور مر دوں کے درمیان اور اس موجود ہ مضمون کا تعلق زیاد و تر مر دوں ہے ہے اس لئے بہتی ہو ہر میں اس کا محق اً برنا من سب معلوم ہوا ہیں اس کو حصہ پنجم بہتی زیور کا تقریب جحق جا ہے اور مضمون ند کوریہ ہے۔ 8 بسبعہ الملک البرحيمين البرحييم انتحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى انَ اللَّه يَأْمُرُكُمُ انَّ تُــؤدوا الامانيات اليي الهلها واذا حكمَتُمُ بَيْنِ النَّاسِ انْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ الْآيَةِ ﴿ ( تَرَجَم ) اللَّه تعالی تم کو ختم دیتے ہیں کہ امانیتیں امانت والوں کو ادا کر دو اور جب تم لو ً وں میں تھم کروا نصاف ہے تھم کرو۔اس۔اس آیت کےعموم ہے دو حکم مغبوم ہوئے ایک یہ ہے کہ اہل تقوق کوان کے تقوق واجہا دو کرنا واجب ہے دوسرے یہ کہ ایک حق کیلئے دوسرے فخص کا حق ضائع کرنا ناجا مزے ان وووں تھم کلی کے متعلقات میں ہے وہ خاص دو جزئی موا تھ بھی ہیں جن کے متعلق اس وقت تحقیق کے کا قصد ہے ایک ان میں سے والدین کے حقوق واجب وغیر واجب کی تعین ہے دوسرے والدین کے حقوق اور زوجہ یا اولا دے حقوق میں تعارض اور تزاہم کے وقت ان حقوق کی تعدیل ہے اور ضرورت اس تحقیق کی بیہوٹی کہ واقعات نیبر محصورہ ہے معلوم ہوا کہ جس طرح بعض ہے قید لوگ والدین کے حق میں آخریط کرتے ہیں اور ان کے وجوب ا طاعت کی نصوص نظرا نداز کرتے ہیں اور ان کے حقوق کا و بال اپنے سریر بیتے ہیں اسی طرح بعض ویندار والدین کے حق میں افراط کرتے ہیں جس ہے دوسرے صاحب حق کے حقوق مثلاً، زیجہ کے یا اوا دے تلف ہوتے ہیں اوران کے وجوب ورعایت کی نصوص کونظرا نداز کرتے ہیں اوران کے اتلاف حقوق کا وہال اپنے سر پریتے ہیںاوربعض کسی صاحب کاحق تو ضائے نہیں کرتے لیکن حقوق نیم واجب کوواجب بمجھ کران کے ادا کا قصد کرتے ہیں اور چونکہ بعض اوقات ان کا تحل نہیں ہوتا اس لئے تنگ ہوتے ہیں اور ان ہے وسوسہ ہوئے لگتا ہے کہ بعض احکام شرعیہ میں نا قابل ہر داشت بختی اور تنگی ہے اس طرح سے ان بیجی روں کے دین یو ضرر پہنچنا ہے اور اس حیثیت ہے اس کو بھی صاحب حق کے حقوق واجہ ضائع کرنے میں واخل کر سکتے ہیں اوروه صاحب حتى الشخص كالفرس بي كداس كي بعض حقوق واجب مين ﴿ كهما قال صلى اللّه عليه و سلم ان لنصب عليك حقا ﴾ تمبار نفس كابهي تم يرحق باوران حقوق واجهير سيسب ہے بردھ کرحفاظت اپنے وین کی ہے۔ پس جب والدین کے حق غیر واجب کو واجب سجھیامفصی ہوا اس معصیت مذکورہ کی طرف اس لئے حقوق واجہ وغیر واجہ کا امتیاز واجب ہوا۔اس امتیاز کے بعد پھر اگرعملاً ان

حقوق کا الترام کر لے گا مگرا عقاد اواجب نہ سمجے گا تو وہ مخد ورتو لا زم نہ آیگا اس بھی کو اپنے ہا تھوں کی خریدی
ہوئی سمجھے گا۔ اور جب تک پر داشت کر ہے گا اس کی عالی ہمتی ہے اور اس تصور میں بھی ایک گونہ دخل ہوگا کہ
میں ہا وجو دمیر ہے ذمہ نہ ہونے کے اس کا تمل کرتا ہوں اور جب جا ہے گا سبکہ دش ہو جائے گا۔ غرض علم احکام
میں ہر طرح کی مصلحت ہی مصلحت ہے اور جہل میں ہر طرح کی مصرت ہی مصرت ہے ہیں اس تمیز کی غرض
میں ہر طرح کی مصلحت ہی مصلحت ہے اور جہل میں ہر طرح کی مصرت ہی مصرت ہے ہیں اس تمیز کی غرض
سے یہ چند سطور لکھتا ہوں اب اس تمہید کے بعد اول اس کے متعلق ضرور کی روایات صدیدہ و تھہے جمع کر کے
پیر ان سے جوا دکام ما خوذ ہوتے ہیں ان کی تقریر کر دونگا اور اگر اس کو تعدیل حقوق والدین کے نقب سے
پیر ان سے جوا دکام ما خوذ ہوتے ہیں ان کی تقریر کر دونگا اور اگر اس کو تعدیل حقوق والدین کے نقب سے
نامز دکیا جا ہے تو ٹازیا تھیں۔ و اللہ المستعان و علیہ التہ کلان.

﴿فِي المشكوة عن ابن عمر "قال كانت تحتى امراة احبهاوكان عمر " يكر هها فيقيال لي طلقها فابيت فاتي عمر رسول الله ﴿ فَالَّهِ فَذَكُمْ ذَلَكَ لَهُ فَقَالَ لِي رسولَ الله عليه طلقها دواه الترمذي في المرقاة طلقها امرندب اووجوب ان كان هناك باعث آخر وقال امام الغزالي في الاحياء جلد ٢ صفحه ٢٦ كشوري في هذا الحديث فهذايدل على ان حق الوالد مقدم ولكن والديكرهها لالغرض فاسد مشل عسمر" في المشكوة عن معاذ" قال اوصاني رسول الله عليه وساق الحديث وفيه لاتعصن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك الحديث في المرقلة شرط للمبالغه باعتبار الاكمل ايضا اما باعتبار اصل الجواز فلايلز مه طلاق زوجته اسرالة بنضراقها وان تباذيها ببقاء ها ايذاء شديد الاته قد يحصل له ضرربها فالايكلفه لاجلهما اذمن شان شفقتهما انهالو تحققا ذلك لم يا مراه به فالنزامهما له بهمع ذلك حمق منهما ولايلتفت اليه وكذلك اخراج ماله انتهلي مختصراً قبلت والقرينة على كونه للمبالغة اقترانه بقوله عليه السلام في ذلك المحمديست لاتشمرك بمالملمه وان قصلت اوحرقت فهذا للمها لغة قطعا والافتفس المحواز يتلفظ كلمته الكفروان يفعل مايقتضي الكفر ثابت بقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره الأية فافهم في المشكوة عن ابن عباس " قال قال رسول الله سنج من اصبح مطيعا للَّه في والديه الحديث وفيه قال رجل وان ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وواه البيهقي في شعب الإيمان في المرقاة في والديمه اي في حقهما وفيه ان طاعته الوالدين لم تكن طاعة مستقلته بل هي طاعة الله التي بلغت توصيتها من الله تعالى بحسب طاعتهما لطاعته الى ان قال ويويده انه ورد لاطاعة لامخلوق في معصية الخالق وفيها وان ظلماه قال الطيبي سرادب الطلم مايتعلق بالامور الدنيوية لا الاخروية قلت وقوله عليه هذا وان ظلماه

كقوله عليه السلام في الرضاء المصدق ارضوا مصدقيكم وان ظلمتم رواه ابوداؤد لقوله عليه السلام فيهم وان ظلموا فعليهم الحديث رواه ابوداؤد ومعتاه عبلني ما في اللمعات قوله وان ظلموا اي يحسب زعمكم اوعلى الفرض والتقلير مبالغة ولوكانوا ظلمين حقيقة كيف يامرهم با رضاء هم في المشكوة عن ابن عمر " عن النبي مَنْ الله في قصة ثلثة نفريتما شون واخذهم المطرفمالوا الى غار في الجبل فالختت على فم غارهم صغرة فاطبقت عليهم فذكر احدهم من امره فقمت عند رؤسهما راى الوالدين الذين كاناشيخين كبيرين كمافي هذا الحديث اكره ان اوقظهما واكره ان ابداء بالصبية قبلها والصبية يتضاغون عند قدمي الحديث متفق عليه في المرقدة تقديما الاحسان الوالدين على المولودين لتعارض صغرهم بكبرهما فان الرجل الكبير ييقي كالطفل الصغير قلت وهذا لتضاغي كما في قبصة اضياف ابي طلحة قال فعليهم بشئ ونوميهم في جواب قول امراته لما سلها هبل عنبذك ششي قالت لا الاقوة صبيافي ومعناه كما في اللمعات قالو اوهذا معممول على الصبيان لم يكونوا محتاجين الى الطعام وانما كان طلبهم على عادة الصبيبان من غير جوع والا وجب تقديمهم وكيف يتركان واجبا وقدالني الله عليهما ا ﴿ قُلْتَ اينضا ومما يويُد وجوب الاضطراري الي هذا التاويل تقدم حق الولد الصغير على حق الوالد في نفسه كما في الدر المختار باب النفقة ولوله اب وطفل فالطفل احق به وقيل (بصيغته التمريض) يقسمها فيهما في كتاب الأثار للا مام محمد صفحه ١٥٣ عن عائشة قالت افضل ما اكلتم كسبكم و ان اولادكم من كسبكم قال محمد لا باس به اذاكان محتاجا ان ياكل من مال ابنه بالمعروف فان كان غنيا فاخذمنه شيئا فهو دين عليه وهو قول ابي حنيفه محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ليس للاب من مال ابته شئى الا ان يحتاج اليه من طعام اوشراب اوكسوة قال محمد وبه ناخذوهو قول ابي حنيفة في كنز العمال صفحه ٢٨٣ جلد ٨ عن الحاكم وغيره ان اولادكم هبة الله تعالى لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم واموالهم لكم اذا احتجتم اليهاا ،قلت دل قوله عليه السلام في الحديث اذا احتجتم على تقليد امام محمد قول عائشة ان اولادكم من كسيكم بما اذاكان محتاجا ويلزم التقليد كونه دينا عليه اذا اخذمن غير حاجة كما هو ظاهر قلت وايضاً فسرابوبكر ن الصديق بهذا قوله عليه السلام انت ومسالك لابيك قبال ابوبكر انما يعنى بذائك النفقة رواه البيهقي كذا في

تباريخ الخلفاء صفحه ١٥ وفي الدرالمختار لا يفرض (القتال) على صبى وبالغ له ابوان اواحدهما لان طاعتهما فرض عين الي ان قال لايحل سفرفيه خطرالا بالذنهيما ومالا خطرفيه يحل بلااذن ومنه السفر في طلب العلم في ردالمختار انهما في سعة من منعه اذاكان يد خلهما من ذلك مشقة شديدة وشمل الكافرين ايضاً اواحد هما اذاكره خروجه مخافة ومشقة والابد لكراهة قتال اهل دينه فلايطيعه مالم يخف عليه الضيعة اذلوكان معسراً محتاجاً الى خدمته فرضت عليه ولوكافر اوليسس من المصواب توك فوض عين لتوصل الى فرضه كفاية قوله فيه خطر كالجهاد وسفرا لبحرقوله ومالا خطر كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بـلا اذن الا ان خيف عـليهـمـا الضيعة (سرخسي) قوله ومنه السفر في طلب العلم لانه اولي من التجارة اذاكان الطريق امناولم يخف عليهما الضيعته (سرخسي) ا ه قلت ومثله في البحر الرائق والفتاوي الهندية وقيها في مسئلة فلا بدمن الاستيذان فيه اذاكان له منه بدجلد ٢ صفحه ٢٣٢ في در المختار باب النفقة وكذا تجب لها السكني في بيت قال عن اهله وعن اهلها الخوفي رد المختار بعد مانقل الاقوال المختلفة مانصه فقى الشريفة ذات اليسار لابدمن افرادها في دارومتوسطة الحال يكفيهابيت واحدمن دارواطال الئ ان قال واهل بلادتا الشامية لايسكنون في بيت من دار مشتملة على اجانب وهذا في اوساطهم فضلا عن شرفهم الا ان تكون دارا مورثة بين احوة مشلا فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها ثم قال لاشك ان المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان فعلى المفتى أن ينبظر الى حال أهل زمانه وبلده اذيدون ذلك لا تمصل المعاشرة بالمعروف ا ه

ان روایات سے چند مسائل ظاہر ہوئے اول جوامر شرعاً واجب ہواور مال ہاہا ہے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں واجب ہونے کا تو کیا اختال ہے اس قاعدے میں یہ فروغ بھی آ گئے مثالا اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں واجب ہونے کا تو کیا اختال ہے اس قاعدے میں یہ فروغ بھی آ گئے مثالا اس شخص کے جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف و سے اور مال باپ پرخرج کرے اور مثلاً بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے مال باپ سے جدار ہے کا مطالبہ کرے لیس وہ اگراس کی خواہش کرے اور مال باپ اس کو شامل رکھنا جاہیں تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے شامل رکھے بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدار کھے یا مثالا جی وعمرہ کو یا طلب انعلم بھذر الفریقة کو نہ جائے ویں تو اس میں ان کی اطاعت نا جائز ہوگی ۔ دوم جو امر شرعاً نا جائز ہواور ماں باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت نا جائز نوکری کا حکم کریں یا رسوم جہالت باں باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت عائز نہیں مثالا وہ کئی کا حکم کریں یا رسوم جہالت باں باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت عائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت عائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں یا رسوم جہالت باں باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں مثالا وہ کسی نا جائز نوکری کا حکم کریں یا رسوم جہالت

اختيار كراوي وعلى بذاسوم جوامر شرعانه واجب بهواور ندممنوع بهو بلكه مباح بهو بلكه خواه مستحب بي بهواور مال باپ اس كر نے كو ياندكر نے كوكبين تواس ميں تفصيل بد يكھنا جا ہے كداس امركى اس مخص كوائي ضرورت بك بدون اس کے اس کو تکلیف ہوگی مثلا غریب آ دی ہے بیبہ یاس نبیس بستی میں کوئی صورت کمائی کی نبیس مگر مال با نبیں جانے ویتے یا یہ کہ اس محض کو ایسی ضرورت نبیں اگر اس درجہ کی ضرورت ہے تب تو اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نبیں اور اگر اس ورجه ضرورت نبیں تو پھر دیجھنا جائے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی خطرہ واندیشہ ہلاک یا مرض کا ہے یانبیں۔اور یہ بھی دیکھنا جا ہے کہ اس محض کے اس کام میں مشغول ہو جانے ہے بعجہ کوئی غادم وسامان ند ہونے کے خودان کا تکلیف اٹھانے کا احتمال تو ی ہے یانبیں۔ پس اگر اس کام میں خطرہ ہے یا اس کے عائب ہوجائے سے ان کو بعجہ بے سروسامانی تکلیف ہوگی تب تو ان کی مخالفت جائز نہیں مثلاً غیرواجب الا ائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے یا پھران کا کوئی خبر گیراں ندر ہے گا ادر اس کے باس اتنا مال نہیں جس ہے انتظام خادم ونفقه كافيه كاكر جائ اوروه كام اور سفر مجمى ضرورى نبيس تواس حالت ميس ان كى اطاعت واجب ہوگ اور اگر دونوں باتوں میں ہے کوئی بات نہیں بیعنی نداس کام یا سفر میں اس کو کوئی خطرہ ہے اور ندان کی مشقت وتکلیف ظاہری کا کوئی احتال ہے تو بلاضرورت بھی وہ کام یاسفر باوجودان کی ممانعت کے جائز ہے کومتحب یہی ہے کہ اس ونت بھی اطاعت کرے اور اس کلیہ ہے ان کوفر وغ کا بھی تھم معلوم ہو گیا کہ مثلاً وہ کہیں کہ اپنی بی بی کو بالود معتد بطلاق ويدعة واطاعت واجب بيس ووحديث ابن عسمر يسحمل على الاستحباب اوعلى ان امر عمر كان عن مبب صحيح و اورمثال ودكبيل كرتمام كمائى الى بم كود ياكروتواس من بهى اطاعت واجبنيس اوروه اكراس چزير جركريكي وكنهكار بوتكيد ووحديث انت ومالك الهيك محمول على الاحتياج كيف وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امراء الابطيب نفس منه کاوراگروہ حاجت ضرور بیے زائد بلااؤن لیں گے توان کے ذمہ دین ہوگا جس کامطالبہ دنیا میں بھی موسكتا بـ اكريهان ندوينكو قيامت من وينايز عالى فقباء كى تصريح اس كيلية كافى بوداحاديث كمعنى خوب بجمت بي خصوصاً جب كدود يث حاكم من بحياف احتجتم كي قيدمصر ي-واللهاعلم-

كتبداشرف على 27 جماى الاخرى ١٣٣٢ احدمقام تعاند بعون

﴿انقنام بالخير ﴾

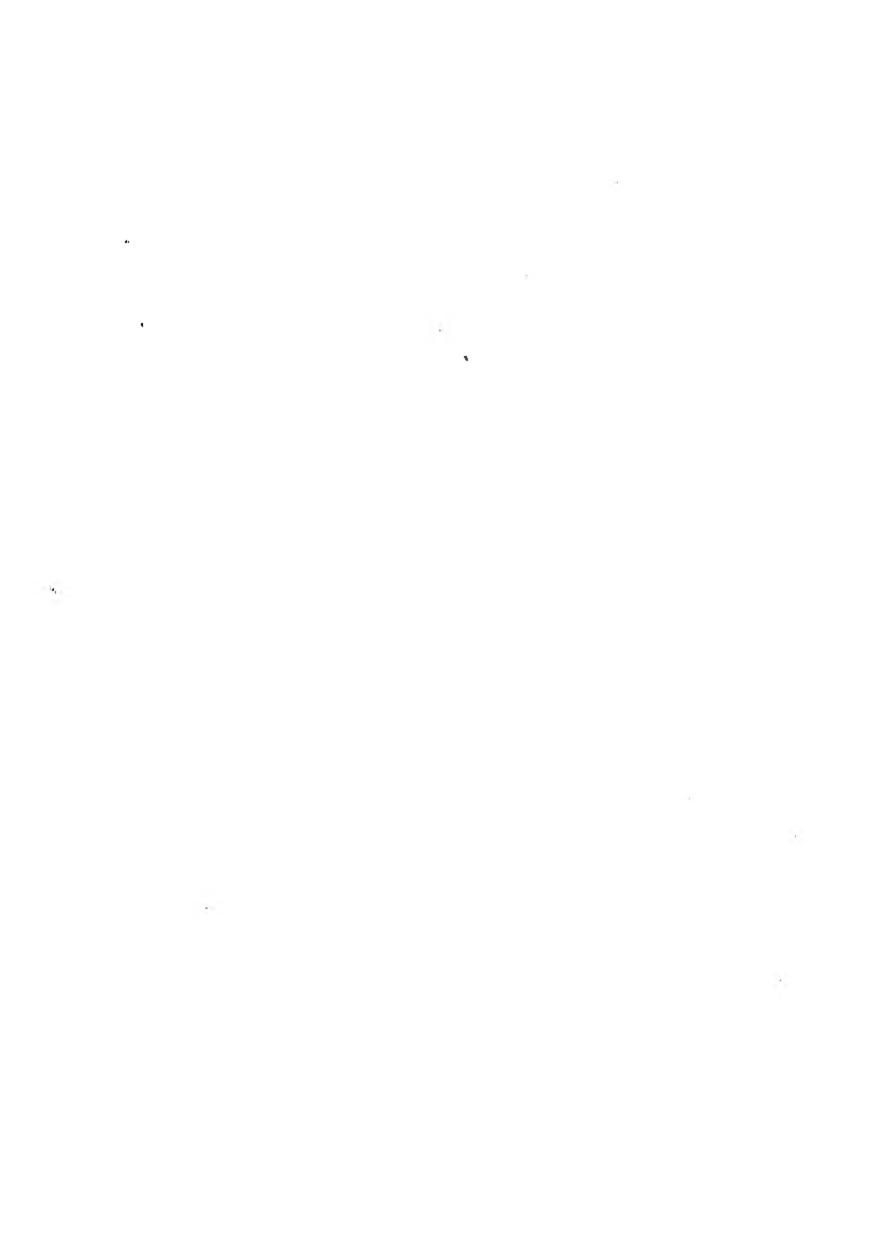